The second secon

حنرت بولاً مخر لوسف لرصيالوی شهر النظامی منه النظامی منه برات النظامی منه برای منه



جبار سوم کے کہ سوم کے کہ کا میں میں کے اُدکام میں میں کے اُدکام میں کے اُدکام میں کے اُدکام میں کے اُدکام کے میں کا کہ سے متعلق عور توں کے مسائل میں جاست اور پاک کے کے مسائل اُدان اور اِ قامت مسائل اُدان اور اِ قامت مسائل اُدان اور اِ قامت مسائل اُدان اور اِ قامت

مسجد كے مسائل شرائط نماز

معذور كاركام ' قضانمازي



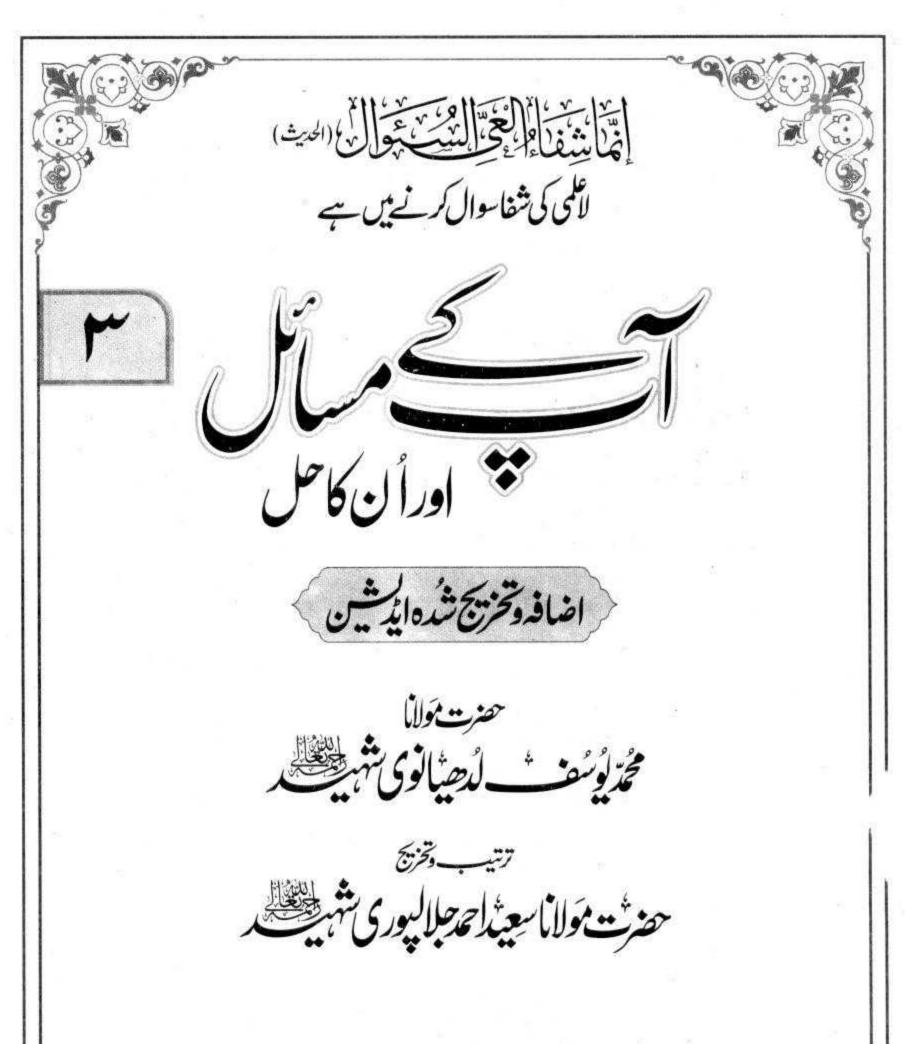

مكنبة لأهيانوي

18 - سلاً كتُب ماركيث بنورى ناوَل كراچى وفيخم نبوت پُرانى نمائشش ايم الم جناح رود كراچى 0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

#### جمله حقوق بحق ناشرمحفوظ هيس

۔ کیے کتاب یااس کا کوئی حصہ کسی بھی شکل میں ادارہ کی پیشگی وتحریری اجازت کے بغیر شائع نہیں کیا جا سکتا۔

# كالي رائك رجير يش نبر 11718

: آھيڪي مال اڪيڪ مسال

مَنهِ عَولانا مُحَدِّدُ لُوشِفْ لُدُهِیْ الْوی شہیسے د

: حضرت مَولاناسِعِيْدا حِصِلاليوري شهريكُ :

\* منظوراحمميوراجيوت (ايدوكيك بالى كورك)

: 1919

: متى ١١٠٢ء

: محمد عامر صديقي

: شمس پرنٹنگ پریس

نام كتاب

مصنف

رتيب وتخزيج

قانونی مشیر

طبع اوّل

اضافه وتحزيج شُده اليشين

كمپوزنگ

يرنثنك

محتبهائه فبالوي

18- سلام كتب ماركيث بنورى او ن حراجي دوري الم الكيث بنوت رُاني نمائش الم السيم السيم السيم السيم الم

0321-2115502, 0321-2115595, 02134130020

### فهرست

# وضو کے مسائل

| ٠    | مسل سے چہلے وصو کرنے کی تعصیل                            |
|------|----------------------------------------------------------|
| ነሮ   | نہانے کے بعد وضوغیر ضروری ہے                             |
|      | عشل کرنے ہے دضو ہو جائے <b>گا</b>                        |
|      | عنسل کے دوران وضوکر لیا تو دوبارہ وضوکی ضرورت نہیں       |
|      | صرف عسل كرليا تو كيانماز پڙھ سکتا ہے؟                    |
| ۲۵   | جعدی نماز کے لئے خسل سے بعد وضو کرنا                     |
| ۲۵   | وضومین نیت شرط نبین                                      |
| YY   | بغیر وضو کئے محص نیت سے وضوبیں ہوتا                      |
| YY   | اعضائے وضوکا تین باردھونا کامل سنت ہے                    |
| 44   | وضومیں ہرعضو کو تین بارے زیادہ دھونا                     |
| ٦٧   | کیا وضومیں اعضاء دھونے کی ترتیب ضروری ہے؟                |
| ۲۷   | تعمنی داڑھی کواندر سے دھوتا ضروری نہیں ،صرف خلال کافی ہے |
| ٩٨٨٢ | آبِ زمزم ہے وضوا ورغسل کرنا                              |
| ٩٨٨٢ | پہلے وضو سے نماز پڑھے بغیر دو ہارہ وضوکر نا مکروہ ہے     |
| Y9   | یک وضوے کی عبادات                                        |
|      | ایک وضوہے کی نمازیں                                      |
|      | پاکی کے لئے کئے گئے وضوے نماز پڑھنا                      |
|      | قرآن مجید کی تلاوت کے لئے کئے ہوئے وضو سے نماز پڑھنا     |
| ۷٠   | بضویر وضوکرتے ہو ئے ادھورا چھوڑنے والے کی نماز           |
|      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                    |

| ۷٠                                                                         | کیانماز جنازہ والے وضو ہے ؤ وسری نمازیں پڑھ سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷۱                                                                         | عنسل کے دوران وضوٹوٹ جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 41                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 41                                                                         | جس غسل خانے میں پیشاب کیا جاتا ہو، اُس میں وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                            | عشل خانے میں وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷۲                                                                         | گرم یانی ہے وضوکر تا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۷۲                                                                         | گرم یانی ہے وضوکر نے میں کوئی حرج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷۲                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            | دورانِ وضو کسی <u>حصے کا</u> خشک رہ جانا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۳                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۳                                                                         | مستعمل پانی ہے وضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۷۳                                                                         | بوجہ عذر کھڑے ہو کروضو کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷۳                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۷۳                                                                         | کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۷۳                                                                         | کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکر نا<br>قرآن مجید کی جلدسازی کے لئے وضو                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۷۳                                                                         | کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکر نا<br>قرآن مجید کی جلدسازی کے لئے وضو<br>وضوکرنے کے بعد ہاتھ منہ پونچھنا                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۷۳                                                                         | کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکر نا۔۔۔۔۔۔<br>قرآن مجید کی جلدسازی کے لئے وضو<br>وضوکرنے کے بعد ہاتھ منہ پونچھنا<br>وضوکے بعد اعضا پرلگا پانی پاک ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                      |
| ۲۳                                                                         | کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکر نا۔۔۔۔۔<br>قرآن مجید کی جلدسازی کے لئے وضو<br>وضوکرنے کے بعد ہاتھ منہ پونچھنا<br>وضو کے بعداعضا پرلگا پانی پاک ہے۔۔۔۔۔۔<br>وضو ہے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                      |
| ∠٣                                                                         | کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکر نا۔۔۔۔۔<br>قرآن مجید کی جلدسازی کے لئے وضو<br>وضوکے بعد اعضا پرلگا پانی پاک ہے۔<br>وضو سے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا۔۔۔۔۔۔۔<br>مسواک کرنا خوا تین کے لئے بھی سنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                               |
| 2r       2r       2a       2a       24                                     | کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکر نا<br>قرآن مجید کی جلدسازی کے لئے وضو<br>وضوکے بعد اعضا پرلگا پانی پاک ہے<br>وضو سے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا<br>مسواک کرنا خواتین کے لئے بھی سنت ہے                                                                                                                                                 |
| 2r       2a       2a       27       24       24                            | کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکر نا۔۔۔۔<br>قرآن مجید کی جلد سازی کے لئے وضو<br>وضو کے بعد اعضا پر لگا پانی پاک ہے۔<br>وضو سے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                            |
| 26       26       20       24       27       24       24                   | کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکرنا۔۔۔۔<br>قرآن مجید کی جلدسازی کے لئے وضو<br>وضوکے بعد اعضا پرلگا پانی پاک ہے۔<br>وضوے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا۔۔۔۔۔۔<br>مسواک کرنا خوا تین کے لئے بھی سنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                    |
| 27       26       20       20       21       21       22       24       2A | کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکر نا۔۔۔۔<br>قرآن مجید کی جلد سازی کے لئے وضو<br>وضوکے بعد اعضا پرلگا پانی پاک ہے۔<br>وضو ہے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا۔۔۔۔۔۔<br>مسواک کرنا خواتین کے لئے بھی سنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                 |
| 2r       2r       20       20       27       21       22       2A       2A | کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکر نا۔۔۔۔<br>قرآن مجید کی جلد سازی کے لئے وضو<br>وضو کے بعد اعضا پرلگا پانی پاک ہے۔۔۔<br>وضو سے پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا۔۔۔۔۔<br>مسواک کرنا خوا تین کے لئے بھی سنت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔<br>وضو کے بعد عین نماز سے پہلے مسواک کرنا کیسا ہے؟<br>سنت کا تواب مسواک ہی سے ملے گا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

۸۷....

| ۸۷  | نگاہونے یامخصوص جگہ ہاتھ لگانے سے وضونبیں ٹو ٹنا                |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ۸۸  | جوتے پہننے سے دوبارہ وضولا زمنہیں                               |
| ۸۸  | شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضونہیں ٹو شا                          |
| ۸۸  |                                                                 |
|     | مرد وعورت کے ستر کا معائنہ کرنے والے ڈاکٹر کے وضو کا تھم        |
| Λ9  | دورانِ عسل ستر پرنظر پڑنے ہے عسل اور وضو کا تھم                 |
| Λ9  | کپڑے تبدیل کرنے کا وضو پراکڑ                                    |
| A9  | غیرمحرَم کود کیھنے کا وضو پراُ ثر                               |
| 4+  | وضوکر کے کسی ایسی چیز کود مکھے لے جوحرام ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا |
| 9+  | کیا دوپٹہ یا جا دراُ تارنے سے وضوٹوٹ جا تاہے؟                   |
| 4   | آگ پر بکی ہوئی یا گرم چیز کھانے سے وضوئییں ٹوٹنا                |
| 9+  | باوضوحقه، بیزی ،سگریٹ، پان استعال کرکے نماز پڑھنا               |
| 91  | سگریٹ نوشی اور ٹیلی ویژن ،ریڈیود کھنے سننے کا وضویرا ڑ          |
| 91  | آئینه یا ٹی وی دیکھنے کا وضو پراڑ                               |
| 91  | آ ئىنەد كىھنے، ئنگھى كرنے كا دضو پرائر                          |
| 91  | ڻي وي، ڍُش ،نگي تصاور ڍ کيمڪے کا وضو پرِ اَرْ                   |
| 97  | باوضوآ دمی سگریٹ ،نسوار اِستعال کرلے تو کیا وضوٹوٹ جا تاہے؟     |
| 9r  | گڑیاد کیھنے سے وضونہیں ٹو ٹنا                                   |
| 9r  | ناخنوں میں میل ہونے پر بھی وضو ہوجا تاہے                        |
| 92  | كان كاميل نكالنے ہے وضوئبیں ٹو ثنا                              |
| 9"  | بال بنوانے ، ناخن کٹوانے ہے وضونہیں ٹوٹنا                       |
|     | سر یا دا زهی پرمهندی هوتو و ضو کا تقکم                          |
| 9"  | يچ كورُ ودھ پلانے ہے وضونہيں ٹوشا                               |
| ٩٣  | - * - * -                                                       |
| ٩/٢ | مصنوعی دا نت کے ساتھ وضو                                        |
| ٩٣  | وضو کے وقت عورت کے سر کا نگار ہنا                               |

| ٩١٠   | سرخی، یا وَ ڈر، کریم لگا کر وضوکر نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٩۵    | جسم پرتنیل ،کریم یاویسلین گلی هوتو وضو کا تشکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۹۵    | ہاتھوں اور یا وَل کے بالوں کو بلیج کرنے والی کا دضواور نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۹۵    | نماز کے بعد ہاتھ پرآٹاوغیرہ کے ذَرّات دیکھے تو کیا دوبارہ وضوکرے'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩۵    | پر فیوم کے بعد وضو جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٩۵    | باته برایلفی سلوش نگا هوتو وضو کا شرعی تقلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94    | كنتيك لينسز للوانے كى صورت ميں وضوكاتكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94    | سينث اوروضو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 94    | وضوكے درمیان سلام كا جواب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | وضو کے دوران بات چیت کرناءاَ ذان کا جواب دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94    | وضوكرنے كے بعد منه ہاتھ صاف كرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آحکام | یانی کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٩٨    | سمندر کا یانی نا پاک نبیس موتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9A    | سمندر کا پانی ناپاک نہیں ہوتا<br>کنویں کے جراثیم آلودہ پانی کا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9A    | سمندرکا پانی ناپاک نہیں ہوتا<br>کنویں کے جراثیم آلودہ پانی کا تھم<br>چشمے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سؤروغیرہ جانور پیتے ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9A    | سمندرکا پانی ناپاک نہیں ہوتا<br>کنویں کے جراثیم آلودہ پانی کا تھم<br>چشمے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سؤر دغیرہ جانور پیتے ہوں<br>کنویں میں پیشاب گرنے سے کنواں ناپاک ہوجا تا ہے                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9A    | سمندرکا پانی ناپاک نہیں ہوتا<br>کنویں کے جراثیم آلودہ پانی کا تھم<br>چشمے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سؤر وغیرہ جانور پینے ہوں<br>کنویں میں پیشاب گرنے سے کنواں ناپاک ہوجا تا ہے۔<br>سکٹرلائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعال                                                                                                                                                                                   |
| 9A    | سمندرکا یانی نایاک نہیں ہوتا<br>کنویں کے جراثیم آلودہ یانی کا تھم<br>چشمے کا بہتا یانی پاک ہے جبکہ اس سے سؤروغیرہ جانور پیتے ہوں<br>کنویں میں پیشاب گرنے سے کنوال نایاک ہوجا تا ہے<br>سکٹرلائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعال<br>نایاک گندا پانی صاف شفاف بناد سے سے پاک نہیں ہوتا                                                                                                                                |
| 9A    | سمندرکا پانی ناپاک نہیں ہوتا<br>کنویں کے جراثیم آلودہ پانی کا تھم<br>چشمے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سور وغیرہ جانور پینے ہوں<br>کنویں میں پیشاب گرنے سے کنوال ناپاک ہوجا تا ہے<br>سکٹر لائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعال<br>ناپاک گندا پانی صاف شفاف بنادیے سے پاک نہیں ہوتا<br>ناپاک چھینے والے لوٹے کو پاک کرنا                                                                                          |
| 9A    | سمندرکا پانی ناپاک نہیں ہوتا<br>کنویں کے جراثیم آلودہ پانی کا تھم<br>چشے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سؤر وغیرہ جانور پیتے ہوں<br>کنویں میں پیشاب گرنے سے کنوال ناپاک ہوجا تا ہے<br>گٹرلائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعال<br>ناپاک گندا پانی صاف شفاف بنادیے سے پاک نہیں ہوتا<br>ناپاک جھینے والے لوٹے کو پاک کرنا<br>مڑکوں پر کھڑے ہارش کے پانی کے جھینے پڑجا کیں تو کیا تھم ہے؟                              |
| 9A    | سمندرکا پانی نا پاکنہیں ہوتا<br>کویں کے جراثیم آلودہ پانی کاتھم<br>چشے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سؤر وغیرہ جانور پیتے ہوں<br>کنویں میں پیشاب گرنے سے کنواں نا پاک ہوجا تا ہے<br>گٹرلائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعال<br>نا پاک گندا پانی صاف شفاف بنادیے سے پاکنہیں ہوتا<br>نا پاک چھینے والے لوٹے کو پاک کرنا<br>سڑکوں پر کھڑے بارش کے پانی کے چھینے پڑجا کیں تو کیا تھم ہے؟                              |
| 9A    | سندرکا پانی ناپاک نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9A    | سمندرکا پانی ناپاک نہیں ہوتا<br>کویں کے جراثیم آلودہ پانی کاتھم<br>چشے کا بہتا پانی پاک ہے جبکہ اس سے سور وغیرہ جانور پینے ہوں<br>کویں میں پیشاب گرنے سے کنوال ناپاک ہوجا تا ہے<br>گٹرلائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعال<br>ناپاک چھینے والے لوٹے کو پاک کرنا<br>مزکوں پر کھڑے بارش کے پانی کے چھینے پڑجا کیں تو کیاتھم ہے؟<br>بارش کے پانی کے چھینے<br>بارش کے پانی کے چھینے<br>ناپاک کنویں کا پانی استعال کرنا |
| 9A    | سمندرکا پانی ناپاک نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

# عسل کے مسائل

| I+P"            | مسل كاظريقه                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| •  <sup>*</sup> | مسنون وضوکے بعد عسل                                                                                                                  |
| 1+4             | عنسل میں کلی کرنااور ناک میں پانی ڈالنا پاک ہونے کے لئے شرط                                                                          |
|                 | غسل، وضومیں کوئی جگہ خشک رہ جائے توغسل و وضو کا تھم                                                                                  |
| I+A             | کیاغسل می <i>ں غرغرہ کرنا ، ناک میں</i> یانی ڈالناضروری ہے؟                                                                          |
| I•Y             | عسل کے آخر میں کلی اور غرارے کرنایا دآئے                                                                                             |
| I•Y             | خلاف سنت عسل ہے پاکی                                                                                                                 |
| I•4             | رمضان میں غرارہ اور ناک میں پانی ڈالے بغیر عسل کرنا                                                                                  |
|                 | عنسل كھڑے ہوكر يا بيٹھ كر، كھلے ميدان ميں عنسل                                                                                       |
|                 | جا نگیه پین کرغسل اور وضوکر نا                                                                                                       |
| 1•∠             | ممرے اور جاری یانی میں غوطہ لگانے ہے یا کی                                                                                           |
| I+A             | •                                                                                                                                    |
| I+A             | عورت کوتمام بالوں کا دھونا ضروری ہے                                                                                                  |
| 1•A             | ہلیل کے دانت کے ساتھ مسل اور وضوج ہے                                                                                                 |
|                 | چاندی سے داڑھ کی بھروائی کروانے والے کاعسل                                                                                           |
|                 | دا نت بھرِ دانے سے سیجے عنسل میں زُ کا دے نہیں                                                                                       |
|                 | دانتوں پرکسی دھات کا خول ہوتو عنسل کا جواز                                                                                           |
| 11+             | فکس سکتے ہوئے دانت ،مصالحہ بھروائی والے دانت ہوں توغسل                                                                               |
|                 | دانت پرخول چژهاهوا هوتوغشل ووضو کانتم                                                                                                |
|                 | مصنوعی بال اور عسل                                                                                                                   |
|                 | ہندی کے رنگ کے باوجود عسل ہوجا تاہے                                                                                                  |
|                 | کیا خضاب لگانے والے کاعشل ہوجا تاہے؟<br>''                                                                                           |
|                 | فنسلِ جنابت کرتے وفت جھینٹے پانی میں گرگئے تو وہ نا پاک نہیں ہوا<br>مناب منابت کرتے وفت جھینٹے پانی میں گر گئے تو وہ نا پاک نہیں ہوا |
| II"             | إنی کی بالٹی میں عشل کے وقت چھینٹے پڑجا ئیں تو پانی کا حکم                                                                           |

|                                       | ائیج باتھ رُوم میں عنسل ہے پا کی                                                                               |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II"                                   | ٹرین میں عشل کیسے کریں؟ `                                                                                      |
| 110                                   | <i></i>                                                                                                        |
| 110"                                  | ياني مين سونا ذال كرنها نا                                                                                     |
| 114                                   | قضائے حاجت اور عسل کے وقت کس طرف منہ کر _                                                                      |
| 110                                   | جنابت کی حالت میں وضو کرکے کھانا بہتر ہے                                                                       |
| II&                                   | عالت ِ جنابت میں کھانے پینے کی اجازت                                                                           |
| (17                                   | عُسل کی حاجت ہوتو روز ہ رکھنا اور کھانا پینا                                                                   |
| HY                                    | عسلِ جنابت میں تأخیر کرنا                                                                                      |
| 117                                   | •                                                                                                              |
| 11 <u>∠</u>                           | •                                                                                                              |
| يس                                    | عسل نہ کرنے میں دفتری مشغولیت کاعذر قابلِ قبول خ                                                               |
| 114                                   |                                                                                                                |
| flA                                   |                                                                                                                |
| IIA                                   | •                                                                                                              |
|                                       | نا پاکی میں ناخن اور بال کا شا مکروہ ہے                                                                        |
| 11A                                   | نا پاکی میں استعمال کئے گئے کپڑوں، برتنوں وغیرہ کا تھا                                                         |
| - IIA                                 | - 1                                                                                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | طالت ِ جنابت میں حدیث ،اسلامی واقعہ سنانا ،اللّٰد کا نا<br>میں عند میں مدیث ، اسلامی واقعہ سنانا ،اللّٰد کا نا |
|                                       | نظیم بدن مسل کرنے والا بات کرلے تو مسل جائز ہے<br>عزیر میں ا                                                   |
| 119                                   |                                                                                                                |
| If •                                  | •                                                                                                              |
| Ir•                                   | ·                                                                                                              |
| 1r+                                   | •                                                                                                              |
| Ir•                                   | ,                                                                                                              |
| Iri                                   | سینے کے بال بلیڈ سے صاف کرنا                                                                                   |

| _ کروا تا                               | بنڈلیوں اور رانوں کے بال خودصاف کرنایا نائی سے صاف        |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ırı                                     |                                                           |
| واجب ہوجا تاہےاور کن ہے ہیں؟            | کن چیزوں سے خسل                                           |
| Irr                                     | سونے میں نا پاک ہوجانے کے بعد سسل                         |
| نې ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ہم بستری کے بعد عسلِ جنابت مرد،عورت دونوں پرواجسہ         |
| 1 <b>rr</b>                             | خواب میں خودکونا پاک دیکھنا                               |
| Irr                                     | انیا کے مل سے خسل واجب نہیں                               |
| ITT                                     |                                                           |
| ITT.                                    | عورت کو بچہ پیدا ہونے پرغسل فرض نہیں                      |
| Irr                                     | سلان الرحم والى پرغسل واجب نہيں                           |
| IF C.                                   | ندی کے اِخراج والاشخص کیا کرے؟                            |
| 177                                     | پیشاب کے ساتھ قطرے خارج ہونے پڑنسل واجب نہیں              |
| ن مجسل خبین                             | وضویا مسل کے بعد پیشاب کا قطرہ آنے پروضود وہارہ کریم      |
| جبہے؟                                   | ا گر خسل کے بعد منی یا پیشاب کا قطرہ آ جائے تو کیا خسل وا |
| متریم<br>میم                            |                                                           |
| 1r4                                     | بانی نه په <b>لنه پرتیم ک</b> ون؟                         |
| 174                                     |                                                           |
| ITZ                                     |                                                           |
| IFA.                                    | •                                                         |
| IrA                                     |                                                           |
| IrA.                                    | -                                                         |
| Ira                                     | 1 4 2                                                     |
| ira                                     |                                                           |
| 114                                     | ر ، دوا رمام روضه سر سیا از تنتیم که ۱۰                   |
| Ira                                     |                                                           |
| 11 T                                    | وقت في في وجهه مناه جائه الناسطة الجائز بين               |

| f** ◆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تنیم مرض میں صحیح ہے، کم ہمتی ہے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| for +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عسل کے بجائے تیم کب جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | طبیب بیاری کی تصدیق کردے تو تیم کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| IP" •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عنسل کے لئے ایک ہی تیم کا فی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| جا تز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | پانی کگنے سے مہاسوں سے خون <u>نکلنے</u> پر تیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| IP-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ریل گاڑی میں پانی نہ ہونے پر تیمتم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| موزوں پرستح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| irr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کن موز وں پرمسے جائزہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (P'F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مسح کرنے والےموزے میں پاک چڑا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| حیض ونفاس<br>یا کی سے متعلق عور توں کے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| اسار جو ق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۔ دیں دن کےاندرآ نے والاخون حیفل ہی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی ہے<br>ماہواری ہے سملے اور بعد میں آنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مفیدیانی سے خسل واجب نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے<br>عنسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مفید پانی سے شمل واجب نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے<br>عنسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے عنسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جا حیض کی چندصور تیں اور اُن کا تھم رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الاس الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے عنسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جا حیض کی چندصور تیں اور اُن کا تھم رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا تھم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے عنسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جا حیض کی چندصور تیں اور اُن کا تھم رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا تھے ورت نا پا کی کے ایام میں نہا سکتی ہے حیض سے پاک ہونے کی کوئی آیت نہیں خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنے پرتو خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنے پرتو خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنے پرتو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| اسه السه الهربياني سي طسل واجب ثبين واجب ثبين واجب ثبين واجب ثبين واجب ثبين السه السه السه الهربياني السه السه السه السه السه السه السه السه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے عسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جا حیض کی چند صور تیں اور اُن کا تھم رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا تھا میں نہا سکتی ہے حیض سے پاک ہونے کی کوئی آبیت نہیں خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنے پرتو خاص ایام کے دوران شوہرکامس کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| السه بانی سے شسل واجب نہیں ۔ السہ بانی سے عسل واجب نہیں ۔ السہ بانی سے عسل واجب نہیں ۔ السہ بانی سے عسل واجب نہیں ۔ السہ بانی سے السہ ب | ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے عسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جا حیض کی چندصور تیں اور اُن کا تھم رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا تھ عورت تا پا کی کے ایام میں نہا سکتی ہے حیض سے پاک ہونے کی کوئی آیت نہیں خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنے پرتو خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنے پرتو خاص ایام کے دور ان شو ہرکامس کرنا خاص ایام کے دور ان شو ہرکامس کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| السه بانی سے شسل واجب نہیں ۔ السہ بانی سے عسل واجب نہیں ۔ السہ بانی سے عسل واجب نہیں ۔ السہ بانی سے عسل واجب نہیں ۔ السہ بانی سے السہ ب | ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے عسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جا حیض کی چندصور تیں اور اُن کا تھم رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا تھم عورت نا پا کی کے ایام میں نہا سکتی ہے حیض سے پاک ہونے کی کوئی آیت نہیں خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنے پرتو خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنے پرتو خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنا خاص ایام میں عورت سے کتنام کر اسلام میں عورت سے کتنام کا اسلام میں عورت کے لئے خصوصی ایام میں عورت کے لئے خصوصی ایام میں اسلام میں عورت کے لئے خصوصی ایام میں عورت کے لئے خصوصی ایام میں عورت کے لئے خصوصی ایام میں اسلام میں عورت کے لئے خصوصی ایام میں عورت کے لئے خوالے کیں اسلام میں عورت کے لئے خوالے کیں اسلام عورت کے لئے خوالے کیا کیں اسلام کیں عورت کے لئے خصوصی ایام میں عورت کے لئے خوالے کیں اسلام کیں اسلام کیں کے کی کو کی کیں کیں کے کیں کی کی کو کی کے کیں کی کی کی کی کی کی کے کی |

| IFA   | ا گرکسی کا حمل ضائع ہو گیا تو نما زروز ہ کب کرے؟                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| IF 9  | نفاس والیعورت کے ہاتھ ہے کھا ناچینا                              |
| 11-4  | تا پا کی کی حالت میں وُ ووھ پلا نا                               |
| 1/* + | ا یام والی عورت کابستر پر بیشهنا یا ایک ساتھ کھانا کھانا         |
| I/* • | نا پاک عورت کابستر پر بیٹھنا، کپڑوں کو ہاتھ لگانا                |
| 16" + |                                                                  |
|       | مخصوص ایام میں مہندی لگا نا جا تزہے                              |
|       | حیض کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں کا تھم                              |
| ١٣١   | عورت کوغیرضر دری بال لوہے کی چیز ہے دُ ورکر ناپسندیدہ نہیں       |
| 16.1  | دورانِ حِيضَ استعال کئے ہوئے فرنیچیروغیرہ کا حکم                 |
| irr   | یا کی حاصل کرنے میں وہم اور اُس کا علاج                          |
| Irr   | سفید قطرے ،سفید یانی بار بارآئے تو کیا کریں؟                     |
| 164   |                                                                  |
| ۳۲۰۱  |                                                                  |
| איאן  |                                                                  |
| IFF   | کیاعورت ایام مخصوصہ میں زبانی الفاظ قر آن پڑھ سکتی ہے؟           |
| ורירי | حیض کے دنوں میں حدیث یا دکرنااور قر آن کا ترجمہ پڑھنا            |
| Ira   | خاص ایام میں امتحان میں قر آنی سورتوں کا جواب <i>س طرح ککھے؟</i> |
| ارم   | خوا تین اورمعلمات خاص ایام میں تلاوت کس طرح کریں؟                |
| IP'4  | دورانِ حفظ نایا کی کے ایام میں قرآنِ کریم کس طرح یا دکیا جائے؟   |
| IMA   | مخصوص ایام میں قرآنی آیات والی کورس کی کتاب پڑھنااور چھونا       |
| 16.4  | مخصوص ایام میں اسلامی کتب میں درج شدہ آیات کس طرح پڑھیں؟         |
| IrZ   | •                                                                |
|       | عور توں کا ایا مخصوص میں ذکر کرنا                                |
| ١٣٧   |                                                                  |
| IrZ   |                                                                  |

| 16.V                                     | عورتول كابيت الخلامين ننگے سرجانا                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| In A                                     | گولی کھا کرجیض بند کرنا                                              |
| 16.V                                     | ما ہواری کے ایام میں پر فیوم لگانا                                   |
| IMA                                      | عورتول كومخصوص ايام ميں سرمدلگانا مسواك كرنا                         |
| IFA                                      | عورتوں کے لئے زیرِ ناف کے بال کتنے دن بعدصاف کرنے جاہئیں؟            |
| 16° 9                                    | کیاغیرضروری بال عورت کو ہر ما ہواری کے بعد صاف کرنے ضروری ہیں؟       |
| 1                                        | ناخن پاکش کی با                                                      |
| 10 •                                     | ناخن بالش نگانا كفاركى تقليد ہے،اس سے نہ وضو ہوتا ہے، نه سل، نه نماز |
| الشخير                                   | ناخن پالش والی میت کی پالش صاف کر کے خسل دیں                         |
|                                          | نیل پاکش اورلپ اسٹک کے ساتھ نماز                                     |
| (a)                                      | ناخن پالش کوموز وں پر قیاس کر ناصیح نہیں                             |
| 10T                                      | ناخن پالش اورلبوں کی سرخی کاغنسل اور وضویرا ژ                        |
| 107                                      |                                                                      |
| 10"                                      | کیامصنوعی دانت اور ناخن پاکش کے ساتھ شسل صحیح ہے؟                    |
| 107                                      |                                                                      |
| اهما المهما                              |                                                                      |
| IST.                                     | لپاسٹک اور وضو                                                       |
| 10°                                      | میک آپ کی حالت میں نماز                                              |
| 100                                      | بارباروضويه ميك أپ خراب موتو كياكرين؟                                |
| پاکی اور نا پاکی میں تلاوت ، دُعاواذ کار |                                                                      |
| rai                                      |                                                                      |
|                                          | ناپاک کی حالت میں قرآنی آیات کا تعویذ استعال کرنا                    |
| 167rai                                   | س لازم ہونے پر ٹن چیزوں کا پر حسنا جائز ہے                           |
|                                          | •                                                                    |
| 104                                      | نا پاکی کی حالت میں نے کرواَ ذکار کرنا                               |
|                                          | •                                                                    |

| 144     | نا پاک کی حالت میں قرآنی وُ عائمیں پڑھنااور تلاوت کرنا                               |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 104     |                                                                                      |
| 10.1    |                                                                                      |
| IDA     | <i> </i>                                                                             |
|         | عنسل فرض ہونے پر اِسم اعظم کا ور د                                                   |
| 101     | بے وضوقر آن جھونا اور کھاتے ہوئے تلاوت کرنا                                          |
| 169     | بغير وضوتلاوت قرآن كاثواب                                                            |
| f@9     | شرى معذور ہاتھ سے قرآن مجید کے اور اق تبدیل کرسکتا ہے                                |
| 169     | سونے سے پہلے قرآنی آیات بغیر وضو پڑھنا                                               |
| 109     | قرآنِ كريم، دُرود ثْمريف بغيروضو پڙھنا                                               |
| (4+     | بغیروضوکے دُرودشریف پڑھ سکتے ہیں                                                     |
| 14+     | بے وضو ذِ کرِ الٰہی                                                                  |
| [Y+     | ہیت الخلاء میں کلمہ زبان سے پڑھنا جائز نہیں                                          |
| 141     |                                                                                      |
| [Y]     | اِستنجا کرے وقت ، ہاتھ دھوتے وقت کلمہ پڑھنا                                          |
| 171     | حمام، واش بیس والے باتھ رُوم میں اِجابت کے بعددُ عاکہاں پڑھیں؟                       |
| 141     | بیت الخلاء میں دُعا کمیں پڑھنا<br>لفظ" اللّٰد'' والالا کٹ پہن کر بیت الخلاء میں جانا |
| 177     | لفظ" اللَّهُ'' والالاكث يهن كربيت الخلاء مين جانا                                    |
| 147     | میدان میں قضائے حاجت سے پہلے دُعا کہاں پڑھے؟                                         |
|         | نا پا کی کی حالت میں ناخن کا ثما                                                     |
| لےمسائل | نجاست اور یا کی کے                                                                   |
| MT      |                                                                                      |
| 146     |                                                                                      |
| ואף     | کیا اِخراجِ ریاح ہوتو اِستنجا کرنا ضروری ہے؟                                         |
| ואף     | نحاست کیڑے بایدن برلگ جائے تو نماز کا حکم                                            |

| IND         | کپڑے نا پاک ہوجا کیں تو کس طرح پاک کریں؟                            |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| מדו         |                                                                     |
|             | حمتنی نجاست کلی ره گئی تو نماز ہوگئی؟                               |
| 174         | دیرتک قطرے آنے والے کے لئے طہارت کا طریقہ                           |
| (141)       | رح کے ساتھ اگر نجاست نکل جائے تو وضوے پہلے اِستنجا کرے              |
| 199         | سوكراً تخفے كے بعد ہاتھ دھونا                                       |
| 114         | وضو کے پانی کے قطرے نا پاک نہیں ہوتے                                |
| IYZ         | وضوکے چھینٹوں سے حوض نا پاکنہیں ہوتا                                |
|             | سوکراً تھنے کے بعد ہاتھ دھونا                                       |
|             | کیا حجوٹے بچوں کا بیشاب ناپاک ہے؟                                   |
| INA         |                                                                     |
| IYA         | نہاتے وفت عسل خانے کی دیواریں، دروازے وغیرہ پاک کرنا                |
|             | ز کام میں ناک سے نکلنے والا یانی پاک ہے                             |
|             | شیرخوار بچ کا پیشاب ناپاک ہے                                        |
| 144         |                                                                     |
| 14•         |                                                                     |
|             | ڈرائی کلینرز کے ڈھلے کپڑوں کا تھم                                   |
| 141         | کیا داشک مشین سے دُھلے ہوئے کپڑے یاک ہوتے ہیں؟                      |
|             | دھونی کے وُصلے ہوئے کیڑے یاک ہیں                                    |
| 141,        | بیشاب والے کیڑے کتنی دفعہ نچوڑنے سے پاک ہوں گے؟                     |
| 127         | نایاک کپڑاکتناز ورلگا کرنچوڑنے ہے یاک ہوگا؟                         |
| 147         | نا یاک کپڑے ایک دفعہ دھوکر رسی پر ڈا لنے ہے رسی بھی نایاک ہوجائے گی |
| 121         | کیانا یاک چیز کونچوڑ ناضروری ہے؟                                    |
| 12 <b>r</b> | تيل ميں چوہا گرجائے تو ياك كرنے كاطريقة                             |
| 124         |                                                                     |
| 127         |                                                                     |

| برتن پاک کرنے کا طریقہ                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مندگی میں گرجانے والی گھڑی کو پاک کرنے کا طریقہ                                                         |
| رُونَى اور فوم كا كدا پاك كرنے كا طريقة                                                                 |
| قالین ،نوم کا گدا کیے پاک ہول سے؟                                                                       |
| نا یاک کیڑے وُھوپ میں سکھانے سے پاکنہیں ہوتے                                                            |
| ہاتھ پرظاہری نجاست ندہونے سے برتن ٹاپاک ندہوگا                                                          |
| نا پاک چھینٹوں سے کیڑے نا پاک ہوں گے                                                                    |
| نا پاک کپڑا دھونے کے چھینٹے نا پاک ہیں                                                                  |
| مندے لوگوں ہے مس ہونے پر کیٹروں کی پاکی                                                                 |
| پیشاب کے بعد شواِستعال کیا ہوتو پسینہ آنے سے کپڑے نا پاکنہیں ہوں گے                                     |
| موشت كے ساتھ لگے ہوئے خون كا شرعى تھم                                                                   |
| عیسانی ملازمہ کے ہاتھ سے دُھلے ہوئے کپڑے پاک ہیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| نا پاک جگہ خنگ ہونے کے بعد پاک ہوجاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| جس چيز کا ناپاک ہونالیقنی یاغالب نہ ہو، وہ پاک تمجمی جائے گی                                            |
| پاکی میں شیطان کے وسوسے کو ختم کرنے کی ترکیب                                                            |
| جن كيرٌ ون كوكمّا حجوجائے ان كائتكم                                                                     |
| کتے کالعاب ناپاک ہے                                                                                     |
| کیا حجودٹا کتا بھی پلیدہے؟                                                                              |
| لی کے جسم سے کیڑے جھوجا کیں تو؟                                                                         |
| نا پاک چر بی والاصابن                                                                                   |
| بلی کا بستر پر بینه جانا یا بلی کوچھولینا                                                               |
| پاکی کا خیال نہ رکھنے والوں کے برتن استعال کرنا                                                         |
| ایک ہی ڈھیلامتعدّد ہار پیشاب کے لئے استعال کرنا                                                         |
| چھر ماردَ واکپڑوں پرلگ جائے تو کیا کپڑے نا پاک ہوجا ئیں گے؟                                             |
| ملکل ملے آئل پینٹ، جوتے کی پاکش کیٹر وں یا دیوار کونگ <b>جا</b> ئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| رِ فيوم كا إستعال اور نماز كي ادا يَنْكَى                                                               |

| ΙΛ•                                      | درآ مدشده نوشن، پیٹرولیم جیلی لگا کروضوکرنا                     |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| IAI                                      |                                                                 |
| IAI                                      | سب چیزوں کونا پاک خیال کرناوہم ہے                               |
| ت دا ہمیت                                | نمازی فرضی                                                      |
| ن ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | علامت بلوغت نہ ظاہر ہونے پر پندرہ سال کے لڑکے ،لڑکی پر نما زفرظ |
| IAY                                      | س بلوغت یا دنه هونے پر قضانماز ، روز ه کب ہے شروع کرے؟          |
| IAP"                                     | بنمازی کوکامل مسلمان نہیں کہدسکتے                               |
|                                          | تارك نماز كانتم                                                 |
| 1Ar                                      | مصروفیت کی وجہ سے نماز کا وقت گزرجائے یا جماعت کا تو کیا تھم نے |
| IAQ                                      | کیا تارک صلوٰ ق کوتجد پدایمان کی ضرورت ہے؟                      |
| ١٨٥                                      | نماز چپوژ نے کا وبال                                            |
| IAY                                      | نماز چھوڑنا کا فرکافعل ہے                                       |
| IAZ                                      | کیابے نمازی کے دیگر اعمال خیر قبول ہوں گے؟                      |
| 184                                      |                                                                 |
| 144                                      | اللَّد تعالَىٰ كوغفور رحيم مجھ كرنما زندا دا كرنے والے كى سزا   |
| IAA                                      | نماز فرض ہے، داڑھی واجب ہے، دونوں پڑمل لازم ہے                  |
| 1/4                                      | بِنمازی کے ساتھ کام کرنا                                        |
| 1/4                                      | نماز قائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟                   |
| 1/49                                     | نماز کے لئےمصروفیت کا بہاندلغو ہے                               |
| 19+                                      | کیا پہلے اخلاق کی دُرتی ہو پھرنماز پڑھنی چاہئے؟                 |
| 19+                                      | تعلیم کے لئے عصر کی نماز حجوز ٹاؤرست نہیں                       |
| 19+                                      | مطلب براری کے بعد نماز، روزہ چھوڑ دینا بہت غلط بات ہے           |
| 191                                      | كياكونى ايسامعيار بجس مينمازمقبول مونے كاعلم موجائے؟            |
| 191                                      | نمازقائم کرنا حکومت ِاسلامی کا پہلافرض ہے                       |
| 197                                      | نماز کے وقت کاروبار میں مشغول رہنا حرام ہے                      |

| 19r             | کیا دا رهی منڈ انمازی وُ وسرے کی نماز میچے کرسکتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 197             | *** . *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 19r             | ترغیب کی نیت سے دُوسروں کواپنی نماز کا ہتلانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| رے ہوجا کیں گے؟ | تکبیراُولیٰ کے جالیس دن پورے کرنے والاا گرکسی دن گھر میں جماعت کروالے تو کیا دِن پو،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 198             | نماز میں خشوع نہ ہوتو کیانماز پڑھنے کا فائدہ ہے؟ نیزخشوع پیدا کرنے کا طریقہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1917            | مریفن کونازک حالت میں چھوڑ کرڈاکٹر کانماز پڑھنے جانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 190             | مریض پرنماز کیوں معاف نہیں ، جبکہ سرکاری ڈیوٹی سے ریٹائر ڈیمونے والے کو پنشن ملتی ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 194             | تہجد کی نماز کے لئے الارم لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194             | ایک ماه کی نمازیں تنین دن میں پیشگی ادا کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 190             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 190             | ان و و و و معند محمد محمد المحمد المح |
| 194             | سات سال ، دس سال کی عمر میں اگر نماز حجوث جائے تو کیا قضا کروائی جائے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| rp1             | ا گرکسی کونماز کی تبولیت میں شک ہوتو وہ کیا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 194             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •               | اوقات بنماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 144             | وفت ہے پہلے نماز پڑھنا دُرست نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | فجر ،ظہر ،عصر ،مغرب اورعشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | اَ ذان ہے کتنی در یعدنماز پڑھ سکتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r++             | اَ ذَانِ كَ نُوراْ بِعِد نَمَازُ كُمر بِرِيرٌ هِنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ·<br>***        | نمازِ فبحر سرخی کے وقت پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r++             | فجر کی جماعت طلوع ہے آ وہ گھنٹہ للمناسب ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۰۱             | صبح صاوق کے بعد وتر اور نوافل پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                 | صبح صاوق ہے طلوع تک نفل نماز ممنوع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| r+I             | عشاء کی نمازرہ جائے تو فجر کی اُ ذان کے بعد پڑھ لیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r+r .           | صبح کی نماز <u>کے لئے اُٹھنے</u> کا طریقتہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| فجر کی نماز کے دوران سورج کاطلوع ہوتا                             |
|-------------------------------------------------------------------|
| فجر کی نماز طلوع سے کتنے منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟                |
| كيا مكروه اوقات مين نمازاً واكرنے والے كى نماز قابل قبول ہوتى ہے؟ |
| نماز کے مکر دہ اوقات                                              |
| طلوع آفتاب ہے قبل اور بعد کتناونت کمروہ ہے؟                       |
| نماز إشراق كاوقت كب بوتا بي؟                                      |
| رمضان السارك مين فجرى نماز                                        |
| نصف النهار کے وقت زوال کا وقت                                     |
| نصف النهارے کیام اوہ ؟                                            |
| زوال کےوقت کی تعریف                                               |
| رات کے ہارہ بجے زوال کا تصور غلط ہے                               |
| کمکر ترمیل اور جمعہ کے دن بھی زوال کا وقت ہوتا ہے                 |
| ظهر کا وقت ایک بیس بی پر کیون؟                                    |
| سائية اصلى سے کيامراد ہے؟                                         |
| موسم محر ما میں ظهر کا آخری وقت                                   |
| نمازظهر ڈیڑھ بج پڑھنی چاہئے یادوءاً ڑھائی بج؟                     |
| سایدایک مثل ہونے پرعمر کی نماز پڑھنا                              |
| غروب کے وقت عصر کی نماز                                           |
| عشاء کی نمازمغرب کے ایک آ دھے تھنے بعد نہیں ہوتی                  |
| مغرب کی نماز کب تک ادا کی جاسکتی ہے؟                              |
| نما زِعشاء سونے کے بعدادا کرنا                                    |
| مغرب وعشاءا يك وقت مين پرهنان                                     |
| عشاء کے فرض کے بعد سنتوں اور وتر کا افضل وقت                      |
| دورانِ سفر دونماز ول كوا كشماا دا كرنا                            |
| ہوائی سنر میں اوقات کے فرق کا نماز روز ہ پر اثر                   |
| عصراور فجر کے طواف کے بعد کی نفلوں کا وقت                         |

| rio                                    | بےوفت نفل پڑھنے کا کفارہ اِستغفار ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r10,                                   | دووتنوْل کی نمازیں انتھی ادا کرنامیج نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ria                                    | ظهر ،عصر كو إنتصاور مغرب ،عشاء كو إنتهے پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rn                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rit                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۱ <u>۷</u>                            | من اوقات میں نفل نمازممنوع ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| *14                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r14                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ria                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r1A                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ria                                    | جعداورظهر کی نمازوں کا افضل وقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سجد کے مسائل                           | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                        | <b>≠</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rr•                                    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rr•                                    | غیرمسلم اپن عبادت گاہ تعمیر کر کے اس کا نام مجرنہیں رکھ سکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr•                                    | غیر مسلم اپی عبادت گاہ تمیر کر کے اس کا نام مجر نہیں رکھ سکت<br>بلاا جازت غیر مسلم کی جگہ پر مسجد کی تغییر نا جا کڑ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| rr•                                    | غیرمسلم اپی عبادت گاه تبیر کر کے اس کا نام مجزئیں رکھ سکت<br>بلاا جازت غیرمسلم کی جگه پرمسجد کی تغییر نا جا کز ہے<br>غصب شدہ جگه پرمسجد کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| rr•                                    | غیر مسلم اپی عبادت گاه تمیر کر کے اس کا نام مجر نہیں رکھ سکت<br>بلاا جازت غیر مسلم کی جگہ پر مسجد کی تغییر نا جا کڑ ہے ۔۔۔۔۔۔<br>غصب شدہ جگہ پر مسجد کی تغییر ۔۔۔۔۔۔<br>پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پر مسجد کی تغییر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| rr•  rr•  rr  rrq  rrq                 | غیر سلم اپی عبادت گاه تمیر کر کے اس کا نام مجر نہیں رکھ سکہ بلاا جازت غیر سلم کی جگہ پر سجد کی تغییر ناجا کز ہے  مصب شدہ جگہ پر سجد کی تغییر پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پر سجد کی تغییر ناجا کر قبضہ کی گئی زمین پر سجد کی تغییر اور اس میں نماز کا تھم ۔  رسجد کی تغییر اور اس میں نماز کا تھم ۔  رسجد کی تغییر اور اس میں نماز کا تھم ۔  رسجد کی تغییر اور اس میں نماز کا تھم ۔                                                                                                                                                                                                                        |
| rr.  rr.  rr.  rr.  rr.                | غیر سلم اپی عبادت گاہ تمبر کر کے اس کا نام مجر نہیں رکھ سکہ بلا اجازت غیر سلم کی جگہ پر سجد کی تغییر ناجا کز ہے غصب شدہ جگہ پر سجد کی تغییر پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پر سجد کی تغییر ناجا کز قبضہ کی گئی زبین پر سجد کی تغییر اور اس بیس نماز کا تھم . مسجد کی توسیع کے لئے سرکاری زبین قبضہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| rr•  rr•  rra  rra  rra  rra           | غیرمسلم اپی عبادت گاہ تمبر کر کے اس کا نام مجر نہیں رکھ سکتہ بلاا جازت غیرمسلم کی جگہ پرمسجد کی تغییر ناجا کڑے ۔۔۔۔۔ غصب شدہ جگہ پرمسجد کی تغییر ۔۔۔۔۔ پارک ،اسکول ،کوڑے دان کی جگہ پرمسجد کی تغییر ۔۔۔۔۔۔ ناجا کڑ قبضہ کی گئی زبین پرمسجد کی تغییر اور اس بیس نماز کا تھم ۔ مسجد کی توسیع کے لئے سرکاری زبین قبضہ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rr. rr. rrq rrq rrq rrr                | غیرمسلم اپنی عبادت گاه تغیر کر کے اس کا نام مجر نہیں رکھ سکم بلا اجازت غیرمسلم کی جگہ پر مجد کی تغییر ناجا کز ہے ۔۔۔۔۔ غصب شدہ جگہ پر مسجد کی تغییر ۔۔۔۔۔ پارک ، اسکول ، کوڑے دان کی جگہ پر مسجد کی تغییر ۔۔۔۔۔ ناجا کر قبضہ کی گئی زبین پر مسجد کی تغییر اور اس بیس نماز کا تھم ۔ مسجد کی توسیع کے لئے سرکاری زبین قبضہ کرنا ۔۔۔۔۔ شرعی مسجد کی تفصیل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                  |
| rr•  rr•  rra  rra  rra  rra           | غیرسلم اپی عبادت گاه تعیر کر کے اس کانام مجز نہیں رکھ سکہ بلا اجازت غیرسلم کی جگہ پر مسجد کی تغییر نا جا کز ہے غصب شدہ جگہ پر مسجد کی تغییر پارک، اسکول، کوڑے دان کی جگہ پر مسجد کی تغییر نا جا کز قبضہ کی گئی زمین پر مسجد کی تغییر اور اس میں نماز کا تھم مسجد کی توسیع کے لئے سرکاری زمین قبضہ کرنا شرحی مسجد کی تفصیل پرائی زمین پر مسجد بنانا ورثاء کی رضا مندی کے بغیر مکان مسجد میں شامل کرنا ورثاء کی رضا مندی کے بغیر مکان مسجد میں شامل کرنا                                                                                                                                                       |
| rr•  rr•  rrq  rrq  rrq  rrr  rrr      | غیرسلم اپی عبادت کا ہتمبرکر کے اس کا نام مبحر نہیں رکھ سکہ بلا اجازت غیرسلم کی جگہ پر مبحد کی تغییر ناجا کڑے ۔۔۔۔۔ فصب شدہ جگہ پر مبحد کی تغییر ۔۔۔۔۔ پارک، اسکول، کوڑے دان کی جگہ پر مبحد کی تغییر ۔۔۔۔۔ ناجا کڑ قبضہ کی ٹی زبین پر مبحد کی تغییر اور اس بیس نماز کا تھم ۔ مبحد کی توسیع کے لئے سرکاری زبین قبضہ کرنا ۔۔۔۔۔۔ شرق مبحد کی تفصیل ۔۔۔۔۔ برائی زبین پر مبحد بنانا ۔۔۔۔۔ برائی زبین پر مبحد بنانا ۔۔۔۔۔۔ ورفاء کی رضا مندی کے بغیر مکان مبحد بیس شامل کرنا ۔۔۔۔۔ مبحد کے مصارف کے لئے خرج کرنا بھی صدقہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ مبحد کے مصارف کے لئے خرج کرنا بھی صدقہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rr.  rr.  rra  rra  rra  rra  rrr  rrr | غیرسلم اپی عبادت کا ہتمبرکر کے اس کا نام مبحر نہیں رکھ سکہ بلا اجازت غیرسلم کی جگہ پر مبحد کی تغییر ناجا کڑے ۔۔۔۔۔ فصب شدہ جگہ پر مبحد کی تغییر ۔۔۔۔۔ پارک، اسکول، کوڑے دان کی جگہ پر مبحد کی تغییر ۔۔۔۔۔ ناجا کڑ قبضہ کی ٹی زبین پر مبحد کی تغییر اور اس بیس نماز کا تھم ۔ مبحد کی توسیع کے لئے سرکاری زبین قبضہ کرنا ۔۔۔۔۔۔ شرق مبحد کی تفصیل ۔۔۔۔۔ برائی زبین پر مبحد بنانا ۔۔۔۔۔ برائی زبین پر مبحد بنانا ۔۔۔۔۔۔ ورفاء کی رضا مندی کے بغیر مکان مبحد بیس شامل کرنا ۔۔۔۔۔ مبحد کے مصارف کے لئے خرج کرنا بھی صدقہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ مبحد کے مصارف کے لئے خرج کرنا بھی صدقہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| مسجد کی حیثیت تبدیل کرنا میجی نبین                                |
|-------------------------------------------------------------------|
| مسجدكوشهبيدكرنا                                                   |
| ایک معجد کوآباد کرنے کے لئے ڈوسری مسجد کومنہدم کرنا جائز نہیں     |
| مىجد كودُ وسرى جَلَّه نتقل كرنا دُرست نہيں                        |
| نی مسجد کی وجہ سے پُر انی مسجد کوشہید کرتا                        |
| مسافروں کی ضرورت کے قیشِ نظرؤ وسری مسجد بنا تا                    |
| فیکٹری کی مسجد کی شرعی هیثیت                                      |
| نى مىجد متصل بنا كريبلى كوتالا ۋالنانا جائز ہے                    |
| تغیری نقص سے صف میں ایک طرف نمازی بہت کم ہوں تو بھی نماز مکروہ ہے |
| قبروں کے زدیک مسجد میں نماز ہوجاتی ہے                             |
| د فاتر کی مسجد میں نماز کا ثواب                                   |
| دُوسري معجد مين نماز پر هنه کي رُخصت                              |
| مبحد میں خشک جوتے لے جانے سے ناپا کی نہیں ہوتی                    |
| متوتی مسجد کانمازیوں کواندر جوتالانے سے منع کرنا                  |
| كيام جديين واخل موتة وقت سلام كرناج إبيع؟                         |
| نمازیوں کے ذمہ سلام کا جواب نہیں                                  |
| مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وفت زُرودشریف                     |
| مسجد کے کس جھے میں داخل ہوتے وقت دُ عارز هنی جا ہے؟               |
| متجد کو حفاظت کی خاطر تالالگانا جائز ہے                           |
| مىجد كے جمع شدہ چندے ہے إمام كاكمرہ، إستنجاخانے وغيرہ بنانا       |
| مسجد کے اِحاطے میں پیش اِمام کی رہائش گاہ بنانا                   |
| مسجد کے چندہ سے کمیٹی کا دفتر بنانا                               |
| اِستراحت کے لئے مسجد کے پیچھے کا استعال بغیر اِ جازت صحیح نہیں    |
| چوری کی بجلی کامسجد میں اِستعال                                   |
| مجدییں سونے کی اجازت کس کوہے؟                                     |
| مسجد میں سونے کے لئے رحل کو تکمیہ بنانا                           |

| ror                   | معتکف کےعلادہ عام لوگوں کومسجد میں سونے کی اجازت نہیں                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                       | بإنمازي كوسجد تميني مين لينا                                                      |
| بمینی میں شامل کرنا : | '' اگر مجھے کمیٹی میں شامل نہ کیا گیا تو میں مسجد بند کروا دُوں گا'' کہنے والے کو |
| raa                   | مساجد میں حرام رقم کا اِستعال جا رَنبیں                                           |
| ray                   | مىجدكى دُكان غيرمسلم كودينا، ياسودى كاروبارواليكودينا                             |
| ray                   | مىجدى ۇ كانىل غىرسىلم كودىيتا                                                     |
| raz                   |                                                                                   |
| ra2                   | مىجد كى دُ كا نول كى رسيد تبديلى كى رقم مىجد پرخرچ كرنا                           |
| raz                   | مىجدى دُ كان ميں ويد يوكا كاروبار                                                 |
| ran                   | مسجد میں وُنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے                                              |
|                       | مىجد ميں سوال كرنا جا ترنبيں                                                      |
| رے توجائزے            | مسجد میں بھیک مانگنا جائز نہیں ،کسی ضرورت مند کے لئے وُ وسرا آ دمی اپیل کا        |
|                       | مىجد كے اندر بھيك مانگنا                                                          |
| raq                   |                                                                                   |
|                       | مسجد میں چندے کا اِعلان کرنا                                                      |
| r41                   | , <b>"                                   </b>                                     |
| ryl                   | مىجد كے مدرے كے لئے قربانی كى كھالوں كا علان جائز ہے                              |
| ryı                   | مىجدىيں گمشدہ بيچ كا اعلان انسانى جان كى اہميت كے چيشِ نظر جائز ہے                |
| ryi                   | مختلف اعلانات کے لئے مسجد کالاؤڈ اسپیکراستعال کرنا                                |
| ryr                   | مىجد كالسيبير كناه كے كام كے لئے استعال كرنا جائز نہيں                            |
| ryr                   | شب برات میں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر نقار بر نعتیں                                  |
| r4r                   | مىجدكے لاؤ ڈائىپىكركى آوازكىتنى ہونى چاہتے؟                                       |
| ryr                   | مىجدىيں لاؤ دُاسپىكرېرتلاوت كى كىسٹ نگانا                                         |
| ryr                   | لا وَ ذَا سِيْكِر بِرِوعِظ كَرِنا شَرِعاً كيساہے؟                                 |
| ryr                   | مسجد کے کنویں سے چینے ، کپڑے وھونے وغیرہ کے لئے پانی لے جانا                      |
| ryr                   | اسكول كاسامان مسجد مين استعال كرنا                                                |

|              | •                                                                                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| דאר <u></u>  | مسجد کی دیوار پرسیاسی نعرے وغیرہ تحریر کرنا                                                                   |
| ryr          | متجد کے وضوفانے سے عام استعال کے لئے پانی لینا جائز نہیں                                                      |
|              | مبجد میں مٹی کا تیل جلانا مکروہ ہے                                                                            |
| rya          | مسجدگی د بوار پراشتهارلگانا                                                                                   |
| 740          |                                                                                                               |
| r11          | مسجد کوگزرگاہ بناناا دب واحترام کے منافی اور گناہ ہے                                                          |
| r44          | مىجد كوتفريح گاه بنانااوراس مىں فوٹو كھنچوا نا جائز نہيں                                                      |
| <b>۲</b> 44  | مىجدىكے فنڈ كا ذاتى استعال ميں لا ناجا ئزنېيں                                                                 |
| r42          | غیرقانونی جگه پرمسجد کی تغییراور دُوسرے تصرف کرے ذاتی آمدنی حاصل کرنا                                         |
| rya          | مسجد کی زائد چیزیں فروخت کر کے رقم مسجد کی ضرور بات میں لگائی جائے                                            |
| ryA          | مسجد کاغیرمستعمل سامان مؤقن کے کمرے میں استعمال کرنا کیسا ہے؟                                                 |
| r 4 4        | مىجدكے فنڈ كا ذاتى إستعال                                                                                     |
| r49          | مسجد کی رقم ہے قرض لینا                                                                                       |
| Y4+          | مسجد میں مخصوص کام کے لئے دی گئی رقم کا دُوسری مدمیں اِستنعال کرنا                                            |
| YZ+          | . , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                       |
| r41          | <i>.</i>                                                                                                      |
| rui          | مسجد میں نضویریں اُ تار نااورفلم بنانا نا جا ئز ہے                                                            |
|              | غیرمسلموں کامسجد میں سیرومعا تندے لئے داخلہ                                                                   |
|              | سجد کی بے حرمتی موجب و بال ہے                                                                                 |
| r_r_         | علامت مبحد کے لئے ایک مینار بھی کافی ہے                                                                       |
| r2m          | سجدے قرآن مجیداً ٹھا کرلانا جائز نہیں                                                                         |
| r2+          | سجد میں قر آن مجیدزیادہ ہوں تو اُن کو کیا کریں؟                                                               |
| ۲ <u>۷</u> ۲ | سجد ،حق تعالی شانهٔ کاشا ہی دربارہے ،اس کی بے او بی گناہ ہے                                                   |
| r4r          | سجد کا فرش تو ژکر گٹر لائن گزار نا                                                                            |
| r_r_         | سجد میں نجس اور بد بودار چیزیں لا نا جا ئرنہیں                                                                |
| Y _ F        | و المار |

| ۲۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مبحد میں قصداً جوتا تبدیل کرنا سخت گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r_0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r_0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 721                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسجد کی تغییر میں غیرمسلم کی معاونت قبول کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rzy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | غیرمسلم کی طرف سے بطور تخددی مئی زمین پرمسجد کی تغییر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r_7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ناسمجه بچوں کومسجد میں نہیں لا نا چاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۔<br>نظیمرنماز پڑھنے کے بجائے صاف ستھری چٹائی کی ٹوپی سے نماز ہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| r44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسجد کا'' زنده مرده'' کا فلسفه یخیج نهیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>*</b> ∠∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آلات موسيقى كامسجد مين لگانا وُرست نهين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| T44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | الارم والے كلاك كومسجد ميں لگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r4A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسجد کی زائد چیزیں خریدنے والاان کواستعال کرسکتاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قلیل آبادی میں بری مسجد کی تغییر کی گئی تو کیابیصد قد جاری ہوگی؟.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | حرام کی کمائی ہے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مسجد کے لئے وقف شدہ پلاٹ براگراوگوں نے نمازشروع نہیں کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| r_9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | متجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تبدیل کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| r_9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کوتبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r 2 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پرنی گئی زمین میں مسجد بنا نااوراس کا شرعی تھم                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پرلی گئی زمین میں مسجد بنا نا اور اس کا شرعی تھم<br>کیا حویلی کے اندر بنائی منی نماز کی جگہ مسجد بن گئی ؟                                                                                                                                                                                                        |
| r 2 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پرلی گئی زمین میں مسجد بنا نا اور اس کا شرعی تھم<br>کیا حویلی کے اندر بنائی مئی نماز کی جگہ مسجد بن گئی ؟<br>مل کے اندر مسجد کا شرعی تھم                                                                                                                                                                         |
| r 2 9       r A 3       r A 4       r A 1       r A 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پرنی گئی زمین میں مسجد بنا نا اور اس کا شرع تھم<br>کیا حویلی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگہ مسجد بن گئی؟<br>مل کے اندر مسجد کا شرع تھم<br>عید گا و کا فروخت کرنا                                                                                                                                                  |
| r/4       r/4       r/4       r/1       r/1       r/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسجد کے دقف شدہ جگہ کو تبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پر لی گئی زمین میں مسجد بنا نا اور اس کا شرق تھم<br>کیا حویلی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگہ مسجد بن گئی ؟<br>مل کے اندر مسجد کا شرقی تھم<br>عید گا و کا فروخت کرنا                                                                                                                                                   |
| r29         rA*         rAI         rAT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کو تبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پرلی گئی زمین میں مسجد بنا ٹا اوراس کا شرق تھم<br>کیا حویلی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگہ مسجد بن گئی ؟<br>مل کے اندر مسجد کا شرق تھم<br>عیدگاہ کا فروخت کرنا<br>نماز کا کمرہ یا مسجد<br>ایک مسجد میں دوجماعتیں                                                                                                  |
| r29         rA;         rA.         rAI         rAr         rAr         rAr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | معجد کے لئے وقف شدہ جگہ کوتبدیل کرنا۔ معجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے۔ کرایہ پر لی گئی زمین میں معجد بنا نا اوراس کا شرع تھم کیا حویلی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگہ معجد بن گئی؟ مل کے اندر معجد کا شرع تھم میرگا و کا فروخت کرنا نماز کا کمرہ یا مسجد ایک معجد میں دوجماعتیں ایک معجد میں دوجماعتیں                                                                                              |
| r29         rA+         rAI         rAI         rAF         rAF         rAF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کوتبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ برگی گئی زمین میں مسجد بنا ٹا اور اس کا شرق تھم<br>کیا حویلی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگہ مسجد بن گئی؟<br>مل کے اندر مسجد کا شرق تھم<br>عیدگاہ کا فروخت کرنا<br>نماز کا کمرہ یا مسجد<br>بغیر اِ جازت مسجد میں سامان رکھنا<br>نماز کے لئے محلے کی مسجد کا حق زیادہ ہے                                             |
| r/4       r/4       r/1       r/1 </th <th>مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کوتبدیل کرنا<br/>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br/>کرایہ پر کی گئی زمین میں مسجد بنا نا اور اس کا شرق تھم<br/>کیا حو یلی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگہ مسجد بن گئی؟<br/>مل کے اندر مسجد کا شرق تھم<br/>عیدگاہ کا فروخت کرنا<br/>نماز کا کمرہ یا مسجد<br/>بغیر اِ جازت مسجد میں سامان رکھنا<br/>نماز کے لئے محلے کی مسجد کاحق زیادہ ہے<br/>نماز کے لئے محلے کی مسجد کاحق زیادہ ہے۔</th> | مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کوتبدیل کرنا<br>مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے<br>کرایہ پر کی گئی زمین میں مسجد بنا نا اور اس کا شرق تھم<br>کیا حو یلی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگہ مسجد بن گئی؟<br>مل کے اندر مسجد کا شرق تھم<br>عیدگاہ کا فروخت کرنا<br>نماز کا کمرہ یا مسجد<br>بغیر اِ جازت مسجد میں سامان رکھنا<br>نماز کے لئے محلے کی مسجد کاحق زیادہ ہے<br>نماز کے لئے محلے کی مسجد کاحق زیادہ ہے۔ |

| rno         | حدودٍ مبحد میں أجرت لے كر قرآن كى تعليم دينا                       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| raa         | مجدى حيت پرإمام صاحب كالل خاندكاكير سكمانا                         |
| ) اور إقامت | اَوْال                                                             |
| ray         | اَ ذان کے شروع میں بسم اللّٰہ پڑھنا                                |
| ray         | محراب میں کھڑے ہوکراُ ذان دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ray         | مؤةِّن أذان كس جُكْه كهر ابهوكرو بسكتا بي؟                         |
| raz         | مسجد میں اُذان کمروہ ہے                                            |
| ۲۸ <u>۷</u> | ° ' اَ وَان کس جَکّه دی جائے؟'' پرعلمی بحث                         |
| r91         | بیٹے کرا ذان دینا خلاف سنت ہے                                      |
| rai.        | أذان مين اضافه                                                     |
| rai         | اَ ذَان سے پہلے اور بعد میں وُرودوسلام پڑنھنا                      |
| r9r         | 1                                                                  |
| rgr         | أذان كالفيح تلفظ                                                   |
| rar         |                                                                    |
| rar         | كياكلمه شهادت كي طرح أذان مين بعي نون ساكت موتاب؟.                 |
| rgr         | _A                                                                 |
| rar         | أذان كالمحيح تلفظ                                                  |
| rar         |                                                                    |
| r90         | l                                                                  |
| r90         |                                                                    |
| ray         | أذان كي آخريس" محمد رسول الله "كرد هنا خلاف سنت ب                  |
| r9Z         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                            |
| r92         | •                                                                  |
| r92         | 1 2 2 2                                                            |
| ran         | اَذان میں ترجیع کا کیاتھم ہے؟                                      |

| r9A    | دُ وسرے محلے ہے آئے کرمنے کی اُ ذان مسجد میں دینا                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| r4A    | أذان كے فقر ہے میں سانس لیتا                                          |
| r9A    |                                                                       |
| r99    | فجرگی اَ ذان کے بعدلوگوں کونماز کے لئے بلانا                          |
| r99    | · / / / / /                                                           |
|        | نماز کے لئے بار بار إعلان کرنا کیساہے؟                                |
| F***   | بیک وفت دومسجدوں ہے اُذان دینا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| F*++   |                                                                       |
| ۳۰۱    | تبجد کی نماز کے لئے اُذان واِ قامت                                    |
| ٣٠١    | کسی نا گہانی مصیبت کے وفتت اُ ذان                                     |
| ٣٠٢    | سات اُذانیں                                                           |
| ٣٠٢    |                                                                       |
| pr +pr |                                                                       |
| ٣٠٠٠   | <b>▲ ▲</b>                                                            |
| p* •p* | , <b>, 4</b>                                                          |
| ٣ • ۴  | - Al                                                                  |
| ٣٠٢    | دا ڑھی منڈ ہے کواَ ذان واِ قامت ہے منع نہ کریں                        |
| r+a    |                                                                       |
|        | سوله ساله لڑ کے کی اُ ذان                                             |
| r.a    |                                                                       |
| r·a    | _                                                                     |
| ۳+۲    | مغرب كى أذان اورنماز كے درميان كتنا وقفه ہونا حياہے؟                  |
| ٣+۷    | وقت سے پہلے اُذان کااعتبار نہیں                                       |
| r.4    | سورج غروب ہونے ہے پہلے مغرب کی اُ ذان ونماز صحیح نہیں                 |
| r.4    | و <b>تت ہے ب</b> ل عشاء کی اَ ذان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ٣٠٨    |                                                                       |

| ٣٠٨          |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| r.v.         | ریڈ بواور ٹیلی ویژن پراُ ذان کا شرعی تھم                                |
| <b>*</b> *•9 | غلطاً ذان کا گفاره                                                      |
| P* + 9       |                                                                         |
| ٣٠٩          | ئی وی ،ریژیووالی اَ وَ اَن کا جواب دینا                                 |
| r.q.:        | دورانِ أَذَ ان تلاوت كرنايا نماز پرُ هنا                                |
| m1+          | وورانِ أَوْان مسجد مين سلام كهنا                                        |
| **I+         |                                                                         |
| ۳۱۰          |                                                                         |
|              | کیا اُ ذان کا جواب دیتے وقت وضومیں ہونا ضروری ہے؟                       |
| ۳۱۱          | حس أذان كاجواب ديناحيا ہئے؟                                             |
| r-11         | أذان ميس يعلى الصلوة ، حي على الفلاح كاكيا جواب ديا جائي                |
|              | اُذان کے وقت پانی بینا                                                  |
|              | اُذان کے دوران تلاوت بند کرنے کا تھم                                    |
| rir          |                                                                         |
| rir          | تكبير كہنے والاضخص كہال كھڑا ہو؟                                        |
|              | جعه کی نماز میں مقتدی اگر بلند آواز ہے تکبیر کے تو؟                     |
| rir          |                                                                         |
|              | ہ بھبیر کہنے کاحق وارکون ہے؟                                            |
|              | تنكبيركے وفت بيٹھے رہناا ور''حی علی الصلوٰۃ'' پر اُٹھنا                 |
|              | إ قامت كتني بلند آواز ہے ہونی جائے؟                                     |
|              | اَ ذان کے بعد تماز کے لئے آواز لگانا                                    |
|              | اکیلے فرض پڑھنے کے لئے اِ قامت کا کہنامتخب ہے                           |
|              | نَقُلْ نَمَا زِئِے لِئے إِ قامت                                         |
|              | دُ وسری جماعت کے لئے <b>ا</b> قامت                                      |
|              | إ قامت مين ' حي على الصلوٰة ، حي على الفلاح '' پرمنه دائيس بائيس پھيرنا |
|              |                                                                         |

| mis         | ٹرین میں ہر نماز کے لئے اِ قامت ضروری ہے                                                |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| r16         | گھر میں نماز پڑھیں تو اِ قامت کتنی آواز ہے کہنی چاہئے؟                                  |
| r16         | غلام احمد قادیانی کوئیک اور صالح ماننے والے کی اُذان واِ قامت                           |
| <b>r</b> n  | مىجدى رقم چورى كرنے والے مؤتِّن كى أذان وإ قامت اور إمامت                               |
| ri1         | عورت کی اُذان                                                                           |
| m14         | ا یک مسجد میں اُ ذان و ہے کرنماز دُ وسری مسجد میں اُ دا کرنا                            |
| ٣١٧         | کیامنی میں ہر خیمے میں اُؤان دی جائے؟                                                   |
| <b>*</b> 14 | عورت أذان كاجواب كب دے؟                                                                 |
| m12         | نوزائیدہ بچے کے کان میں اُذان دینے کا طریقتہ                                            |
|             | شرا يَطِيمُان                                                                           |
| r1A         | عام مجلس میں نہ جانے کے لائق کپڑوں میں نماز پڑھنا۔<br>میلے کچیلے لباس میں نماز مکروہ ہے |
| ria         | ملے کچلے لباس میں نماز مکروہ ہے                                                         |
| m19         |                                                                                         |
| m19         |                                                                                         |
| m19         | پنڈ لی کھلی ہونے والے کی نماز                                                           |
| rr•         | آ دهی آستین والی قبیص یا بنیان پهن کرنماز پژهنا                                         |
| rr.         | جارجٹ کے دوپٹے کے ساتھ نماز پڑھنا                                                       |
| mr+         | ا پسے کپڑے سے نماز پڑھناجس میں جسم یا بال نظرآتے ہوں                                    |
| rr+         |                                                                                         |
| mr•         |                                                                                         |
| mri         | عورت کی کہنی کھلی رہ جائے تو نماز کا حکم                                                |
| <b>"</b> "  |                                                                                         |
| mri         |                                                                                         |
| mrr         |                                                                                         |
| <b>***</b>  | نماز میں شلوارتخنوں ہے اُو برر کھنا کیوں ضروری ہے؟                                      |

| شخنوں کے ڈھانینے کوحرام کیوں کیاجا تاہے؟<br>*                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| شلواریا پتلون کوڅنوں سے بینچےر کھنے کانماز پر اُثر                                                           |
| کیانماز پڑھتے وقت شلوارٹخنوں ہے اُو پر کرنالازمی ہے؟                                                         |
| پینٹ پہن کرنماز اُدا کرنا مکردہ ہے                                                                           |
| سمهوری ٹوبی پہن کرنماز اَواکرنا                                                                              |
| جرابیں پین کرنماز پڑھنا                                                                                      |
| پینٹ کے پاکینچ موڑ کرنماز پڑھنا                                                                              |
| گھاس کی ٹوپی اور تبیند میں نماز پڑھنا                                                                        |
| نماز میں چٹائی کی ٹوپی پہننا                                                                                 |
| نظے سرنماز پڑھنا مکروہ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| نماز پڑھتے ہوئے سر پرٹو پی رتھیں یا میکڑی ہاندھیں؟                                                           |
| ننگے سرنماز پڑھنے والے کے سرپرٹونی رکھنا                                                                     |
| بغیرٹو پی کے نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| ٹو پی یا رُومال کے بغیر نمازاَ داکرنا                                                                        |
| چشمه لگا کر نماز کی ادائیگی کیسی ہے؟                                                                         |
| چشمه پین کرنماز اَ دا کرنا                                                                                   |
| جانوروں کے ڈیزائن والے کپڑوں میں نماز                                                                        |
| جانور کی کھال پہن کرنماز پڑھنا                                                                               |
| انڈرویئر کے ساتھ نماز                                                                                        |
| جوتوں سمیت نماز پڑھنا<br>ریس                                                                                 |
| نا پاک کپٹر وں سے نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                            |
| بالکل مجبوری میں نا پاک کپٹر وں میں نماز پڑھنے کی اجازت                                                      |
| کیڑے ناپاک ہوں تو نیت صاف ہونے کے باوجودنماز دُرست نہیں                                                      |
| نا پاک کپٹر وں میں وضوکر کے پاک کپٹر وں میں نماز پڑھنا<br>پر سر سر میں میں میں میں نہ کپٹر وں میں نماز پڑھنا |
| نا پاک کپڑوں میں بھول کرتماز پڑھ لینا<br>میچے یہ                                                             |
| بھنگی کے دھوئے ہوئے کپڑوں میں نماز                                                                           |

|             | چوری کے کیڑے پہن کرنماز اوا کرنا                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>rrr</b>  | وضونه ہونے کے باوجودنماز پڑھتار ہاتو کیا کفارہ ہوگا؟                      |
| <b>rrr</b>  | اگرنا پاک آ دی نے تماز پڑھ لی تو                                          |
|             | نا پاکی کی حالت میں پہنے ہوئے کپڑوں سے نماز کا تھم                        |
| rrr         | پیشاب پا خانے کے تقاضے کے ساتھ نماز پڑھنا                                 |
| rrr         | بڑھے ہوئے تاخنوں کے ساتھ نماز                                             |
| אין יין יין | بڑے ناخن کے ساتھ نماز اُ داکر نا                                          |
| rrs         |                                                                           |
| rra         | اندهرے میں نماز پڑھنا                                                     |
| rro         | نمازی کے سامنے جوتے ہوں تو نماز کا کیا تھم ہے؟                            |
| rra         | چوری کے قریبے چیل سامنے رکھ کرنماز پڑھنا                                  |
| <b>PP4</b>  | گھر بلوسامان سامنے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا                                   |
| rry         | نماز کے سامنے جلتی آگ ہوتا                                                |
| <b>rr</b> y | لېوولعب کې جگه نماز                                                       |
|             | مورتیوں کے سامنے نماز                                                     |
| <b>PT</b> 4 | تصاور والے مال کی وُ کان میں نماز اوا کرنا                                |
| <b>TT</b> 4 | تصور والے بٹن کے ساتھ نماز پڑھنا                                          |
| <b>PT</b>   | ٹی وی والے کمرے میں نمازیا تہجد پڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| rr2         | غیرمسلم کے گھر میں فرش پرنماز پڑھنا                                       |
| rra         | غصب شده زمین پرمسجد میں نماز پڑھنا                                        |
| rra         | مكان خالى نەكرنے والے كرابيداركى نماز                                     |
| mm4         | قبرستان کے اندر بنی ہوئی مسجد میں نماز جائز ہے                            |
| rrq         | نمازِ جمعه میں فرض اور سنتوں کی نبیت                                      |
| rr9         |                                                                           |
| rrq.        | فاسدنماز میں فرض کی نیت کی جاتی ہے، دُہرانے کی نہیں                       |
| mr.         | نیت کے الفاظ ول کومتوجہ کرنے کے لئے زبان سے اوا کئے جاتے ہیں              |
|             |                                                                           |

| نماز باجماعت میں اِقتداد اِمامت کی نیت دِل میں کافی ہے                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نیت کی غلطی سجدهٔ سہوے دُرست نہیں ہوتی                                                                                                                           |
| ا م کی تکبیر کے بعد نیت با ند صنے والے کی نمازشچے ہے                                                                                                             |
| وتركى نيت مين وقت عِشاء كَينج كي ضرورت نبين                                                                                                                      |
| نیت کے لئے نماز کا تعین کرلینا کا فی ہے، رکعتیں گننا ضروری نہیں                                                                                                  |
| دِل میں ارادہ کرنے کے بعد اگرزبان سے غلط نیت نکل منی تو بھی نماز سیجے ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                      |
| نیت نماز کے الفاظ خواو کسی زبان میں کے، جائز ہے                                                                                                                  |
| قبلے سے کتنے در ہے انحراف تک نماز جائز ہے؟                                                                                                                       |
| اگرمسافر کوقبله معلوم نه ډوتو کیا کرے؟                                                                                                                           |
| کیا نابینا آ دمی کو دُوسرے ہے قبلے کانعین کروا ناضروری ہے؟                                                                                                       |
| اگرمىجد كى محراب ست قبله پردُ رست نه بوتو كيا كيا جائے؟<br>ماہ تاريخ                                                                                             |
| لاعلمي ميں قبلے کی مخالف سمت ميں ادا کی گئی نمازیں                                                                                                               |
| مصلی قبله رُرخ بچهانا چاہئے                                                                                                                                      |
| ٹرین میں بھی قبلے زُخ ہونا ضروری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                          |
| جس جگہ کوئی قبلہ بتانے والانہ ہو، وہاں غلط پڑھی ہوئی نماز دُرست ہے                                                                                               |
| بحری جہاز میں قبلہ معلوم نه ہوتو کیا کریں؟<br>پر چوا                                                                                                             |
| کیا حظیم میں نماز پڑھنے والائسی طرف بھی رُخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           |
| قبلهٔ اقال کی طرف مندکر کے بیٹھنا یا سجدہ کرنا<br>1. بریار میں اس سے اس کا میں میں کا میں میں میں میں میں میں کا میں میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا م |
| قبلے کی طرف ٹانگ کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                       |
| جس جائے نماز پرروضۂ رسول کی شبیہ بنی ہواس پر کھڑا ہونا کیسا ہے؟<br>معال                                                                                          |
| مصلی پرخانهٔ کعبه مسجدِ اُقصیٰ یامسجد کی تصویر بنانا شرعاً کیساہے؟                                                                                               |
| کعبة الله کِنْقَش والی جائے نماز پر نماز پڑھنا                                                                                                                   |
| مىجدىكے كنبدوں كے ڈیز ائنوں والی جائے نماز وں پرنماز پڑھنا                                                                                                       |
| کیا مصلی بچھار ہے توشیطان نماز پڑھتا ہے؟                                                                                                                         |
| جائے نماز کا کوٹا پلٹنا کیسا ہے؟                                                                                                                                 |
| مبحد بني جائے نماز کوکس طرح پاک کرنا جاہئے؟                                                                                                                      |

| <del></del> |                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳۷         | يُراني بوسيه ه جائے نماز كاإحترام كيسے كريں؟                                                                   |
| rr2         | مفتکوک جائے نماز پرنماز پڑھنا                                                                                  |
|             | قالین پرنمازادا کرنا کیساہے؟                                                                                   |
| mra         |                                                                                                                |
| ۳۳۸         | د کیوریشن کی در بوں پر کپٹر ابجھا کرنماز پڑھیں                                                                 |
| mra         | حرم شریف میں نماز پڑھتے ہوئے نمازی کا رُخ عین بیت اللہ کی طرف ہونا شرط ہے                                      |
| mr9         | چار <sub>پا</sub> ئی پرنماز اَ دا کرنا                                                                         |
| mma         | ٔ مسهری اور چاریا کی پرنماز اُواکرنا<br>خبیری بریس بریس سر                                                     |
| mm9         | ضعیف عورت کا کری پر بینه کرمیز پرسجده کرنا                                                                     |
| m/4         | تقویروں والے کمرے میں نماز پڑھنا                                                                               |
| ra+         | انسانوں کی تصاویروالے کمرے میں نمازاً داکرنا                                                                   |
| ra·         | بندکر کے رکھی ہوئی تصویر کے سامنے نماز اُدا کرنا                                                               |
| rs          | ہوا کی جہاز میں نماز                                                                                           |
| mai         | یائی کے ٹینک پرنماز                                                                                            |
| rai         | نجاست کے قریب نماز پڑھنا                                                                                       |
| •           | نمازادا کرنے کاطریقہ                                                                                           |
| rar         | دورانِ نمازنظر کهال هونی چاہیے؟                                                                                |
| mar         | نماز میں پیروں کے درمیان فاصلہ اورانگو تھے کا زمین سے لگار ہنا                                                 |
|             | نماز کی نیت کا طریقه به بیرین کا طریقه بیرین کا طریقه بیرین کا سازی کا می این کا می کارد بیرین کا می کارد کارد |
| ror         | نیت نماز میں بھو نے فل کی جگہ سنت بولنا                                                                        |
| ror         | سلام پھیرتے وقت نگاہ کہاں ہونی جاہئے؟                                                                          |
|             | مْ مَا زَمِينِ دَا مَينِ بِا مَينِ و يَكِهنا                                                                   |
| ror         |                                                                                                                |
| ror         | تکبیرتجریمہ کے وقت ہاتھ اُٹھانے کا صحیح طریقہ                                                                  |
| rar         | تنكبير كهتے وفت ہتھيليوں كا رُخ كس طرف ہونا جاہئے؟                                                             |

| rss           | تكبيرتِ يمدين التحدكهان تك أثفائ جائين؟                        |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| raa           | تنكبيرِتح يمه كے وقت ہاتھوں كى ہتھيليوں كا زُخ كس طرف ہو؟      |
| raa           | مقتدیوں کو چاہئے کہ إمام کی تکبیرختم ہونے کا اِنتظار کریں      |
| raa           | اِمام تکبیرتحریمه کب؟                                          |
| may           | إمام اور مقتدی تنجبیرترخ بریه کهین؟                            |
| roy           | ید بر مراجع دیان در س                                          |
| ra4           | تحبيرتج يمددوبار كهه دييز يخ يخاز فاستنبيس هوتي                |
| ra4           | نماز میں ہاتھ باندھناسنت ہے                                    |
| · Taz         | رفع پدین کرنا کیساہے؟                                          |
| ra4           |                                                                |
| TON           | سنت مجھ کرر فع یدین کرنے میں کیا حرج ہے؟                       |
| ran           | نیت اور رُکوع کرنے میں ہاتھ نہ چھوڑیں                          |
| TOA           | عورت کا کھڑے ہوکرنمازشروع کرئے بیٹے کرختم کرنا                 |
| ma9           | کھڑے ہونے پرسانس پھولے تو کیا بیٹھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟        |
| raq           | ركوع ميں گھنوں پر ہاتھ رکھنے کی کیفیت                          |
| ۳۵۹           | • # /                                                          |
|               | مِينِهُ كَرَمْماز رِرْ جِنْهِ والأرُكُوع مِين كَنَا جَعَكَى؟   |
| #*Y+          | كياإمام بهي" ربنا لك الحمد "ربيشه هيجي؟                        |
| m4+           | كيا رُكوع ہے تھوڑ اسا اُٹھ كرىجدے میں جانا ؤرست ہے؟            |
| جب ہے ۔۔۔۔۔۔۔ | رُکوع کے بعدسیدھا کھڑا ہونااور پہلے سجدے کے بعدسیدھا بیٹھنا وا |
| MAI           | سمع الله لمن حمده کے بجائے اللہ اکبر کہددیا تو نماز ہوگئی      |
| MAI           | رُکوع کے بعد کیا کہج؟                                          |
| MAI           | سجدے میں تاک زمین پرلگاتا                                      |
| mar           |                                                                |
| <b>MAL</b>    | سجدے میں کہنیاں بھیلا نااور ران پر رکھنا                       |
| mar           | سجدے میں جانے کا طریقتہ                                        |

| ryr           | سجدے میں ناک زمین پرر کھنے کی شرعی حیثیت                       |
|---------------|----------------------------------------------------------------|
| PYP.          | وو سجدول کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے                    |
| PYP           | سجدہ کرتے وقت اگردونوں یا وَل زمین ہے اُٹھ جا کیں              |
| P YP          | اگر مجدے میں عورتوں کے پاؤں کے سرے اُٹھ جا کیں تو نماز کا تھم. |
| # 4pm         | کیا مجدے میں زمین ہے دونوں پاؤں اُٹھ جانے سے نماز نہیں ہو تی   |
| <b>MAL</b>    | سجدے کی جگہ کے پاس ریڈیو (بندحالت میں ) ہوتو نماز کا تھم       |
| <b>*</b> **** | دورانِ سجدہ ٹو بی کا فرش اور پیشانی کے درمیان آ جانا           |
| ייור יין      | سجدے کی حالت میں اگر بچہ گرون پر بیٹھ جائے تو کیا کیا جائے؟    |
| # Y P         | عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کریں بادیے انداز میں؟                 |
| P46           | عورتوں کے سجدے کا طریقتہ                                       |
| rya           | عورتوں کے سجدے کا طریقہ                                        |
| PYY           | عورت رُکوع بعدسیدهی مجدے میں چلی جائے یا پہلے بیٹے؟            |
| P44           | اگرکسی رکعت میں ایک ہی مجدہ کیا تواب کیا کیا جائے؟             |
| ryy           | تومهاورجلسه کی شرعی حیثیت<br>                                  |
|               | نمازی چوری سے کیا مراوہے؟                                      |
|               | اركان نماز كوكتنالم باكرنا جائية؟                              |
|               | جلدی کی وجہ ہے نماز تیزی ہے پڑھنا                              |
| PYA           |                                                                |
| <b>٣</b> ٩٨   | التحيات من تشهد كوفت كس باته كى أنكل أهائي ؟                   |
| PYA           | ا كرتشهد ميں اُنگل نه اُٹھائى جائے تو كيا نماز ہوجائے گى؟      |
| m44           | تشہدی اُنگی سلام پھیرنے تک اُٹھائے رکھنے کا مطلب               |
| M.44          | نماز میں کلمة شهادت برأنگل كب أشماني جائبة؟                    |
| m~+           |                                                                |
| m2+           | التحيات برسلام بصيغه خطاب كاتقم                                |
| r21           | نماز میں وُرووشریف کی کیا حیثیت ہے؟                            |
| r2r           | قعدهٔ اُولیٰ میں صرف تشهد پڑھیں یا وُرود بھی؟                  |

| r2r         | تشهداورؤرودے بعد ذعائے ما تورہ سے لیامراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٣         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ش<۳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r_a         | غلط کے مرسم محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r20         | این إرادے سے نمازختم کرنا فرض سے کیا مراد ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٣٧٥         | ر کعات میں شک ہوجائے تو کتنی شار کریں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| m24         | آیتی اور رکعتیں بھولنے کی بیاری ہو،تو بھی نماز نہیں چھوڑنی جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| m24         | نماز میں کتنے سجدے کئے ہیں یہ یاد نہ رہے تو کیا کروں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٣٧٦         | ركعتوں كى تعداد ميں مغالط ہوجائے تو كيا كروں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| •           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | نماز میں کیا پڑھتے ہیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۳۷ <u>۷</u> | نماز کے لئے ہرمسلمان کو کم از کم چارسورتیں یا دہونی چاہئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| m22         | نماز کی ہررکعت میں ایک سورت تلاوت کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>T</b>    | جس کوکوئی بھی سورت نہ آتی ہووہ نماز کس طرح پڑھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| T_A         | نماز میں قر آن دیکھ کرتلاوت کرنا<br>تبجد نماز قر آن ہاتھ میں لے کر پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| r           | تهجد نماز قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ₩∠A         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٣4٩         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| m29         | نماز میں قراءت کتنی آ واز ہے کرنی جاہیے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٣٧٩         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r_4         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٨٠         | and the second s |
| ٣٨٠         | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>TAI</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>"</b> AI |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MAI.        | نمازِظہر دعصرآ ہستہ،اور ہاتی نماز سآ واز ہے کیوں پڑھتے ہیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| <b>"</b> At | فجر،مغرب اورعشاء کی با جماعت نماز قضادن میں جہری ہو یاسر ی؟            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| mar         | نماز باجماعت میں مقتدی قراءت کرے یا خاموش رہے؟                         |
|             | فقهِ حنفی میں إمام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا دُرست نہیں                |
| TAT         | كيامقتدى دهيان جمائے كے لئے دِل ميں قراءت ياتر جمه وُ ہرا تار ہے؟ .    |
| ٣٨٣         | مختلف جَنَّهول ہے قراءت کرنا                                           |
|             | نماز میں تلاوت قرآن کی ترتیب کیا ہو؟                                   |
|             | سورتوں کی بےتر تیمی مکروہ ہے                                           |
| ۳۸۳         |                                                                        |
|             | نماز میں سورتیں خلاف تر تنیب نہیں پڑھنی چاہئیں                         |
| ۳۸۵         | •                                                                      |
| <b>PA1</b>  | پوری نماز بعنی فرض ،سنت بفل میں سورتوں کی تر تیب ضروری ہے؟             |
| <b>"</b> "  | نماز میں سورتوں کی پابندی إمام کے لئے وُرست نہیں                       |
| ٣٨٤         | فرض چاررکعت کی پہلی دور کعات میں سورہ فلق ہسورہ ناس پڑھنا              |
|             | نماز میں صرف حیاروں قل پڑھنا                                           |
| r14         | بعد میں آنے والی رکعت میں پہلی رکعت کی سورۃ سے زیادہ کمبی سورۃ پڑھنا . |
| TAA         | حچوٹی سورتوں کے درمیان کتنی سورتوں کا فاصلہ ہو؟                        |
| ٣٨٨         | بالكل چھوٹی سورۃ ہے مرادكون كى سورت ہے؟                                |
| ٣٨٩         | نماز میں بسم اللہ کوآ ہستہ پڑھا جائے یا آواز ہے؟                       |
| mv4         | ثنات يهلي بسم الله نبيس پڙهني چاہئے                                    |
| ma+         | التحیات ہے پہلے بسم اللہ پڑھنا                                         |
| T9+         | ائتیات ہے پہلے بسم اللّٰہ پڑھنا                                        |
| mq.         |                                                                        |
| T9+         | کیانماز کی ہررکعت میں تعوّذ وتسمیہ پڑھنی جا ہے؟                        |
| mai         |                                                                        |
| ·           | الحمد كى ايك آيت مين سكته كرنا                                         |
| m91         | '' ض'' کا تلفظ باوجودکوشش کے سیجے نہ ہونے پرنماز ہوجائے گی             |

| mar            | جان بوجه کر فرضوں میں صرف فاتحہ پر اِکتفا کرتا                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| mam            | شافعی نماز فجر کے دُوسرے رُکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہیں                 |
| r9r            | قيام ميں بھول کرالتحيات دُ عادشبيع يا رُکوع وسجدہ ميں قرا مت کرنا    |
| mar            | ظهر یاعمری و وسری رکعت میں شامل ہونے والا بقید نماز کس طرح پڑھے؟     |
| mgr            | تیسری اور چوتنی رکعت میں سور و فاتحہ واجب نہیں ہے                    |
| mas            | عارر كعت سنت موكده كى پهلى ركعت ميس سور و فلق پره لى توكياكر _ ؟     |
| r92            | وترکی نماز میں کون می سورتیں پڑھناافضل ہے؟                           |
| mga            | وترکی مہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھ لی تو آخری رکعت میں کیا پڑھے؟       |
| m90            | وترکی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو باقی دورکعتوں میں کیا پڑھے؟ |
| m44            | اگردُ عائے قنوت نہآئے تو کیا پڑھے؟                                   |
| max            | نماز میں پہلے دُعا پھردُ رودشریف پڑھ کرسلام پھیرنا کیسا ہے؟          |
| r97            | رُكوعُ اور تجده ہے أُخصتے ہوئے مقرّر الفاظ ہے مختلف كہنا             |
| <u>r</u> 9∠    | نماز کے رُکوع کی شبیع میں'' وبھرو'' کا إضافہ کرنا                    |
| ·m92           | رُكوع بىجدے كى تىبىجات كى جكدد وسرى دُعاير منا                       |
| <b>M4</b> 2    | کیانماز میں لفظ ' محمر'' آنے پر دُرودشریف پڑھ سکتے ہیں؟              |
| ال             | لاؤد البيبكر كااستع                                                  |
| m4V            | نماز میں لاؤ ڈائٹیکر کا استعال جائز ہے                               |
| <b>may</b>     | 4                                                                    |
| m4V            | مساجد کے باہروالے لاؤڈ اسپیکراُ ذان کے ماسوا کھولنا نا جائز ہے       |
| ſ <b>*</b> ◆ ◆ |                                                                      |
| نری            | ٠ جماعت کی صف بز                                                     |
| r* •1          | مىجد ميں ناحق مجكه روكنا                                             |
| ا • ا          | سی کے لئے مصلی بچھا کر صف میں جگہ مخصوص کرنا                         |
| r·r            | اِمام کے قریب کون لوگ کھڑے ہوں؟                                      |
| r • r          | جماعت کی صف کس ترتیب سے بنانی چاہئے؟                                 |

| r • r                                  | حالت ِنماز میں آگلی صف پُر کرنے کا طریقہ                                                                                                              |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r*+r                                   | درمیان میں خلاجیحوژ کر دُ وسری صف بنانا مکروہ ہے                                                                                                      |
| ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | صف کی دائیں جانب انضل ہے                                                                                                                              |
| ٣٠٠٠                                   | بہلی صف میں شمولیت کے لئے بچھلی صفول کا بھلانگنا                                                                                                      |
| f* • f*                                |                                                                                                                                                       |
|                                        | عین حی علی الصلوٰ قریر کھڑے ہونے سے مقتدیوں کی نماز میں انتشار                                                                                        |
|                                        | إ قامت كے دوران بيٹھے رہنااورانگو تھے چومنا                                                                                                           |
| ۳•۲                                    | صفول میں کندھے سے کندھاملا ناضروری ہے                                                                                                                 |
| /* • Υ                                 |                                                                                                                                                       |
| r*+ <u>/</u>                           | نماز میں بچوں کی صف                                                                                                                                   |
| <b>~</b> +∠                            |                                                                                                                                                       |
|                                        | یچ کس صف میں کھڑ ہے ہوں؟                                                                                                                              |
|                                        | بچوں کومسجدلا ئیں تو کہاں کھڑا کریں؟                                                                                                                  |
| r.v.                                   | چھوٹے بچوں کی صف کہاں ہونی چاہئے؟<br>میں                                                                                                              |
| ρ·Λ                                    | _                                                                                                                                                     |
| ۳۰۹                                    |                                                                                                                                                       |
|                                        | آخری صف میں تنہا کھڑا ہونا                                                                                                                            |
| r·•                                    | دورانِ نمازصف میں اسکیلے کھڑے ہوتا                                                                                                                    |
| r1+                                    | _                                                                                                                                                     |
|                                        | مچھلی صف میں اسکیلے کھڑے ہونے والے کی نماز ہوگئی                                                                                                      |
|                                        | شوہراور بیوی کا فاصلہ ہے نماز پڑھنا                                                                                                                   |
|                                        | عورت اورمردکی با جماعت نماز کس طرح ہوگی؟<br>                                                                                                          |
|                                        | مجبوراً عورتیں مردوں کی صف میں شامل ہوں تو نماز کا تھم                                                                                                |
| •                                      | کیاحرم شریف میں مردوں کی صف میں عورتوں کے شامل ہونے سے نماز فاسد ہوجاتی۔<br>کیا حرم شریف میں مردوں کی صف میں عورتوں کے شامل ہونے سے نماز فاسد ہوجاتی۔ |
| rir                                    | د ومردا ورغورت جماعت كرواكيس توعورت كهال كهري مهو؟                                                                                                    |

#### نماز بإجماعت

|                   | مسواك كي ساته باجماعت تماز كانواب كتناسط كا؟                           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
|                   | مىجدىيں دُ دسرى جماعت كر نااوراس ميں شركت                              |
| רור               | انفرادی نماز پڑھنے والے کی نماز میں کسی کا شامل ہوتا                   |
| ۳۱۳               | بغیراً ذان دالی جماعت کے بعد جماعت ِثانی کروانا                        |
| <u> </u>          | جماعت کے وقت بیٹھے رہنااور دوبارہ جماعت کروانا کیساہے؟                 |
| ۳۱۵               | ایک باجماعت نماز پڑھنے کے بعد دُوسری جگہ جماعت میں شرکت                |
| M14               | ا مام کے علاوہ دُوسرے نے جلدی ہے جماعت کرادی تو جماعت ِ ثانی کا تھم    |
|                   | محرُم عورتوں کے ساتھ جماعت کرنا                                        |
| MIA               | مردکی اِ فَتَدَ امِیں محرَم خوا تبین کی نماز                           |
| ۳۱۹ <u></u>       | میاں بیوی کا الگ الگ نماز پڑھنایا جماعت کرنا وُرست ہے                  |
| ۳۱ <u>۷</u>       |                                                                        |
| M12               | مسجدِ نبوی یا کسی بھی مسجد میں مقتدی إمام کے آھے نبیں ہوسکتا           |
| ۳۱ <u>۷</u>       |                                                                        |
| ۳IA               |                                                                        |
| ۳۱۸               |                                                                        |
| ۳۱۸               | کیابا جماعت نماز میں ہر مقتدی کے بدلے ایک مناثواب ملتاہے؟              |
|                   | همر پرنماز پڑھنا                                                       |
| m19               | بلاعذ رشری مرد کو گھر میں نماز اوا کرنا کیساہے؟                        |
| ~19               |                                                                        |
| rr•               | بغیرعذر کمریس نمازی عادت بنالینا گنا و کبیرہ ہے                        |
| rr+               | اگرگھر برعادۂ نماز پڑھنا گنا ہے کبیرہ ہے تو کیانماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں؟ |
| rri               | م مرینمازی عاوت بنانے والے کے لئے وعیدیں                               |
| rrr               | اگرنماز باجماعت ہےرہ جائے تو کیا کرے؟                                  |
| r <sub>,</sub> rr | مبحد قریب ہونے کے باوجو دنماز کھیل کے گراؤنڈ میں پڑھنا                 |

| ۳۲۳                     | مبحد میں پہنچنا ناممکن ہوتو گھر میں نماز پڑھ کئتے ہیں                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                         | مبحد میں نماز پڑھنے ہے والدمنع کریں تو کیا کیا جائے؟                          |
|                         | محمر میں چنداً فراد کے ساتھ نماز کرنے ہے جماعت کا ثواب ملے گا                 |
|                         | بلاعذ رِشر عی تنبانماز اُوا کرنا                                              |
|                         | نوج کی ڈیوٹی اور نماز                                                         |
| rra                     | إدارے کا سربراہ نماز کی إجازت نہ دے تو اُس کی بات نہ مانیں                    |
| ~ra                     | گاؤں کی مسجد میں نماز آوا کیا کریں                                            |
| ائل<br>ائل              | إمام كے مس                                                                    |
| ۳۲۲ <u></u>             | اہل کے ہوتے ہوئے غیراہل کو إمام بنانا                                         |
| rry                     | <b>▲</b>                                                                      |
| rr <u>∠</u>             |                                                                               |
| rr2                     | إعراب كفلطى كرنے والے إمام كى إفترامين نماز                                   |
| _                       | صیح قرآن پڑھنے والے نابینا کے ہوتے ہوئے غلط تلفظ والے کو إمام نہ بنا          |
| rra                     | جوپر ہیز گارنداِ مامت کرے، نہ اِقتد اکرے وہ گنا ہگار ہے                       |
| rra,                    |                                                                               |
| ζΥΛ                     |                                                                               |
| rrq.                    | واڑھی منڈے صاحب علم کے ہوئے ہوئے کم علم باریش کی اِمامت                       |
| rrq                     | بہ مجبوری بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز اکیلے پڑھنے سے بہتر ہے                |
| rra,                    | جھوٹی چھوٹی واڑھی کے ساتھ إمامت                                               |
| ۲°۳° +                  | تراوت كي را هانے كے لئے داڑھى ركھنے والے حافظ كى إمامت                        |
| ل إمامت كيول كروا أني ؟ | ا اگرداڑھی منڈے کی اِ مامت جا تر نہیں تو اِ مام کعبے نے ضیاء الحق سے کعبہ میں |
| rri                     | حتى وظیفه مقررنه ہونے والے إمام كاطر زِعمل                                    |
| rrm1                    | كياإمام كے لئے منبر پرزكوة وعطيات اپنے لئے لينے كاسوال كرنا جائز ت            |
| PF1                     | محمروں میں جا کرفیس لے کرقر آن پڑھانے والے کی اِ مامت                         |
| ۲۳۱ <u></u>             | ہاتھ پر پی بندھی ہوجس سے وضو پورانہ ہوسکتا ہوتو نماز کا تھم                   |

| <del></del>                    |                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| rrr                            | نماز میں إدھراُ دھرد کھنے والے کی إمامت                         |
| با کی اِمامت                   | اسلام کے بارے میں تھوڑی ی معلومات رکھنے والے مخفر               |
| rrr                            | ينج وقتة نماز ول كي أجرت لينے والے كي إفتد ا                    |
| rrr                            | ا مام کی اجازت کے بغیر اِ مامت کروانا                           |
| rrr                            | كياإمام صرف عورتون اوربيون كي إمامت كرسكتا بي؟                  |
| rrr                            | کیاایک اِمام دومسجدوں میں اِمامت کرسکتا ہے؟                     |
| مامت کرسکتا ہے؟                | فرض اسكيادا كرنے والاكيا جماعت كے ثواب كے لئے إ                 |
| ربنا کراشارے ہے بقیدنماز بتادے | دوران نماز إمام كاوضو توث كيا تو أي حياب كركس كوخليف            |
| کمٹری ہو؟                      | الرصرف ايك مردا ورايك عورت مقتدى موتوعورت كهال                  |
| ٣٣٥                            | امام کامحراب میں کھڑا ہونا مکروہ ہے                             |
| rra                            | امام اُوپروالی منزل ہے بھی اِمامت کرسکتا ہے                     |
| rra                            | ايئر كنڈيشنڈمسجداور إمام كى إفتدا                               |
| rra                            | ا ذان اور تكبير كہنے والے كى إمامت دُرست ہے                     |
| rry                            | بندره ساله لڑکے کی إمامت                                        |
|                                | بالغ آ دمی کی اگر دارهی نه تکلی هوتو بهمی اس کی اِ مامت میچے نے |
|                                | بالغ الركاجس كى الجمى وارهى ندآئى مو،أسے إمام بنانا كيسا۔       |
| rr2                            | بریلوی اِمام کے پیچھے نماز پڑھنا                                |
| 7°~ 4                          | بریلوبوں کی مساجد میں اُن کے اُتمہ کے پیچھے نماز اُواکرنا.      |
| rr                             | قائلین عدم ساع موتی کی اِفتدامین نمازاُ داکرنا                  |
| rr2                            | غیرمقلدکے پیچھے نماز پڑھنا                                      |
| ۳۳۸                            | شیعه امام کی اِقتدامین نماز                                     |
| ٣٣٨                            | عمناہوں ہے توبہ کرنے والے کی إمامت                              |
| rma                            | •-                                                              |
| rta                            |                                                                 |
| rr9                            | نابینا وُ وسرے سے زیادہ علم رکھتا ہوتو اِ مامت وُ رست ہے        |
| rr9                            | مقتدی ناراض ہوں تو نابینا شخص کی اِ مامت مکروہ ہے               |
|                                |                                                                 |

| اُ نگلیوں ہے محروم فخص کی اِ مامت                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| معذور هخص کو إمام بنانا، نیز غیرمتند کو إمام بنانا                                  |
| فتكر بي لو في في المت                                                               |
| معذور إمام کی إفتذ اکرنا                                                            |
| مسافرإمام کی اِقتدا                                                                 |
| غيرشادي شده إمام کي إقتدا                                                           |
| عجام کی إمامت کبال تک دُرست ہے؟                                                     |
| سجدے میں پاؤل کی اُنگلیال ندموڑنے والے کی اِقتدامین نماز                            |
| سراور داڑھی کوخضاب لگانے والے کی إمامت                                              |
| اُستاذ کی بددُ عاوالے شاگرد کی إمامت                                                |
| حدیث کے مقابلے میں ڈھٹائی کر کے داڑھی کتر وانے والا إمام بخت ترین مجرم ہے           |
| شخنے ڈھائکنے دالے کی إمامت سیجے نہیں                                                |
| فاسق کی اِقتد امین نماز ادا کرنا مکرو و تحریم ہے                                    |
| تعویذات میں لگ کروفت پر إمامت نہ کرنے والے کاشری تھم                                |
| تعویذ کرنے والے مخص کی اِقتد امیں نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| وعد وخلاف محض کے پیچیے نماز پڑھنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| حبعوث بولنے اور مبھی شرک کرنے والے مخص کی إمامت                                     |
| وُ ولہا کا سپراہا ندھنے، مزارے منت کی چیزیں کھانے والے کی اِمامت                    |
| نمازِ فجرقضا کرنے والے کے پیچھے نماز اُدا کرنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| سود کی رقم ہے اِمام کی شخواہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
| نماز کے مسائل سے ناواقف حافظ کی إمامت کا شرعی تھم                                   |
| مال چوری کرنے ،جھوٹ بولنے،غلط فتو کی دینے والے إمام کے پیچھے نماز                   |
| جس کے گھروالے بے پردہ ہوں ،اس کے پیچھے نماز                                         |
| بینک کے ملازم کی اِمامت مکرو اِتحر بھی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| بددیانت درزی اور ناحق ز کو قر <u>لنے والے کی ا</u> مامت                             |
| فاسق إمام اوراس کے حمایتی متوتی کا تھکم                                             |

| ኖሮለ   | گنا و کبیره کرنے والے کی إمامت                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       | ولدالحرام اور بدعتی کی إمامت                                                     |
| r r q | /                                                                                |
| rr9   | فو ٹو بنوانے والے إمام كى إفتراميں نماز مكروہ ہے                                 |
|       | با قاعده إمام مقرّرنه بونے والی مسجد میں اِستحقاق ندر کھنے والے کو إمام مقرّر کر |
| ۲۵٠۶۶ | حرمین شریفین کے ائمہ کے پیچھے نماز کیوں جائز ہے جبکہ وہاں بھی ویڈیو بنتی۔        |
| rai   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |
| rai   | قاتل كى إفتدامين نماز                                                            |
| rar   | <b>v</b>                                                                         |
| rar   | سینماد یکھنے والے کی اِمامت<br>م                                                 |
| rar   |                                                                                  |
| rar   |                                                                                  |
| rar   | قَلْم دیکھنے والے کی إمامت<br>م                                                  |
| ror   |                                                                                  |
| rar   |                                                                                  |
| rar   | _                                                                                |
|       | رىۋەت خوركوا مام بنا نا ۇرست نېيىں                                               |
| ~a~   | سودخورکی اِ فتدامین نماز                                                         |
| raa   | نماز کے مقررہ وفتت کا خیال نہ کرنے والے اِمام کاتھم<br>و                         |
| ray   | ••                                                                               |
| ray   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                            |
| may   |                                                                                  |
|       | قامت کے دفت اِمام لوگوں کوسیدھا کرسکتا ہے                                        |
|       | مام اور مقتدی کی نماز می <u>ن</u> فرق                                            |
|       | کیااِمام مقتدیوں کی نیت کرے گا؟                                                  |
| ra2   | آ ہستہ آواز والے إمام کی إفترا                                                   |

| ran          | خلاف پر تیب تلاوت کرنے والے إمام کے پیچھے نماز                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ran          |                                                                            |
| maq          | إمام كوچاہيئے كەنماز ميں مناسب مقدار ميں تلاوت كرے                         |
| raq          | نماز میں کبی قراءت کیوں کی جاتی ہے؟ جبکہ نمازی تحکیے ہوئے ہوتے ہیں؟        |
| M.A.         | بہت بلندآ واز ہے تلاوت کرنا کیسا ہے؟                                       |
| M.A.•        | تبسرى صف تك آوازند كينجني واللي كوامام بنانا                               |
| ۳ <b>۲•</b>  | فرائض کی جماعت میں إمام کولقمہ دیتا                                        |
| (°YI         | إمام صاحب کی بھول ہمیشہ مقتدی کے غلط وضو کی وجہ سے نہیں ہوتی               |
| r'yı         | اِمام کااپنے بچے کے رونے کی وجہ سے نماز تو ڑویتا                           |
| MYY          | إمام کوائی نماز جماعت ہے زیادہ اطمینان سے پڑھنی جائے                       |
| FYF          | إمام كوسنت كے لئے جگہ تبديل كرنا                                           |
| ryr          |                                                                            |
| PYP          | ا مام صاحب کا نمازی کے سامنے منہ کر کے بیٹھنا جا ترنہیں                    |
| MAL          | نمازے بعد إمام کوکعبہ کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھنا جائز ہے                     |
| ("YI"        | فرض نماز کے بعد إمام قبلہ ہی کی طرف منہ کئے کیوں دُعاما تک لیتے ہیں؟       |
| PTP          | ہر نماز کے بعد اِمام کا تنین ہارؤ عاما نگنا                                |
| <u> </u>     | ا مام سے اختلاف کی بنا پر مسجد نبوی میں نمازنہ پڑھنا بڑی محرومی ہے         |
| (*Y/*        | جس إمام سے تاراضی ہوال کی اِقتدا                                           |
| (° Y   ° ,   | إمام كى توبين كرنے والے كى اسى إمام كے پیچھے نماز                          |
| P. AL        | اگرامام سے کس مسئلے میں اختلاف ہوجائے تواس کے پیچھے نماز پڑھنا کیاہے       |
| MAA          | ایک مقتدی کی نمازخراب موکئی تواس نے ای نماز کی دُوسری جگه إمامت کی         |
| ۳ <b>۲</b> ۲ | حرمین شریفین کے إمام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے                  |
|              | ا مام کانماز میں چکیوں کے ساتھ رونا                                        |
| r72          | زیاده تخواه کی جعلی دستاویزات بنوانے والے امام اور تمینی دونوں گنامگار ہوں |
| 6.47         | گرنگری کے بغیر نماز پڑھانا                                                 |
| MAT          | اگرزید سمجه کرامام کی اِقتدا کی بلیکن وه بکرنکلاتو نماز کاتھم              |

| ~~A                                     | بوڑھاہونے کی وجہ ہے اُر کانِ نماز میں دیر کرے تو مقتدی کیا کریں؟ | إمام أكر |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|
| , ,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |                                                                  | 1 1      |

### مقتدي

|                                      | د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M.44                                 | ووبارہ اِمامت کرانے والے کی اِقتدا کرنا                                                                                                                                   |
| M.44                                 | كياصرف كبيرتج بمهين إمام كساته شريك مونے والے كونمازل كئ                                                                                                                  |
| 7'19                                 | اِ مام بالا نَی منزل پر ہوتو محلی منزل والوں کی نماز                                                                                                                      |
| ₹∠•                                  | امام کے ساتھ ارکان کی اوائیگی                                                                                                                                             |
| P41                                  | مقتدی تمام ارکان إمام کی متابعت میں اداکرے                                                                                                                                |
| ۲۷۱                                  | اگر اِمام کورُکوع کے بعد ملیں تو کیا اُس کے ساتھ نماز میں شامل ہوجا کیں ا                                                                                                 |
| r2r                                  | اگر امام کورکوع کے بعدیائے تو کیا شامل ہوجائے یا اِنظار کرے؟                                                                                                              |
| r_r                                  | اگر اِ مام رُکوع بجدے وغیرہ میں ہوتو اِ مام کے ساتھ شریک ہوتا                                                                                                             |
|                                      | ا مام ک حرکت د مکھر کہ کہ سے مہلے رکوع سجدے میں جانے والے ک                                                                                                               |
|                                      | مقتدی تکبیر کب کیے؟                                                                                                                                                       |
| ,<br>1 <sup>2</sup> - 1 <sup>2</sup> | مقتدی کوتکبیری آ ہتہ کہنی جاہئیں                                                                                                                                          |
| r2r                                  |                                                                                                                                                                           |
| r-2r                                 |                                                                                                                                                                           |
| ما کے ا                              | مقتدی کی ثنا کے درمیان اگر إمام فاتحہ شروع کردیے تو مقتدی خاموش ہو،                                                                                                       |
| r_r_                                 |                                                                                                                                                                           |
|                                      | مقتدی مرف ثنار بردھے کا ہتع فروتسمیہ بیس                                                                                                                                  |
|                                      | க பட்டுக்க கூடியி விக                                                                                                                                                     |
|                                      | کا گاہا ہے برین رک پر ہے وہ کا معمد کا ہوں ہے ۔۔۔۔۔۔۔<br>کیار فع یدین کرنے والے مقلد إمام کی اِفتد امیں رفع یدین کریں؟ ۔۔۔۔۔                                              |
| ۳۷۵                                  | سیارت بدین رہے والے مسلا ہا ہی اسدا میں رہ بدین کریں ہیں۔۔۔۔۔<br>حنی عالم کی اِفتد امیں حنبلی مسلک کے لوگوں کا وتر پڑھنا                                                  |
| r25                                  | •                                                                                                                                                                         |
| ٣٧٥                                  | فجر کی وُوسری رکعت میں قنوت پڑھنے والے اِمام کے پیچھے کیا کیا جائے؟.<br>مور زیر میں مار میں تاہدی ہو کہ سریر سے میں میں میں میں میں اور اسے اِمام کے پیچھے کیا کیا جائے؟. |
| ٣4٦                                  | _ ·                                                                                                                                                                       |
| MZ4                                  | ا مام کے پیچھے قراءت کے معاملے میں اپنے اپنے مسلک پڑھل کریں                                                                                                               |
| ٣٤٦                                  | مقتدی کاعصر یا ظہر کی نہلی دور کعتوں میں سورۃ سوچنا بہتر ہے                                                                                                               |

| P            | کیا سری نمازوں میں مقتدی دِل میں کوئی سورت پڑھ سکتا ہے؟                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٧٧          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                              |
| ٣٧٧          |                                                                                      |
| ٣٧٧          | إمام سے پہلے بحدہ کرنا                                                               |
| ٣ <u>٨</u>   | کیااِمام سے پہلے رُکوع ہجدے میں جانا گناہ ہے؟                                        |
| ۳۷۸          | ا مام ہے پہلے دُوسرے رُکن میں چلے جانے والے کا شرعی تھم                              |
|              | ا مام ہے پہلے رُکوع ہمجدہ وغیرہ میں جلے جانا                                         |
| ٣ <u>८</u> ٩ | مقتدی نے إمام سے پہلے سرأ محالیا تو نماز کا کیا تھم ہے؟                              |
| ۳۸•          | مقتدی آخری قعدہ میں اور دُ عائیں بھی پڑھ سکتا ہے                                     |
| ρ^           | امام کی افتدامیں مقتدی کب سلام پھیرے؟ ا                                              |
| ۳۸+          | امام کے دُوسرے سلام سے پہلے مقتدی کا قبلہ سے چرجانا                                  |
|              | إمام ہے پہلے سلام پھیرنا.                                                            |
| MAI          | مقتدی اگر قعدهٔ اُولیٰ میں دونوں طرف سلام پھیرد ہے تو کیا کر ہے؟                     |
| MAI          |                                                                                      |
| ۳۸۲          | معذور هخص كا گھر بيٹھ كرلا ؤ ڈائپيكر پر إمام كى إقتدا كرنا                           |
| MAT          | کیا ٹیلی ویژن پر اِقتد اجا ئزہے؟                                                     |
| rar          | مستقل إمامت كي تخواه جائز ہے                                                         |
| rar          | اِمام اورایک مقتدی نے نمازشروع کی توبعد میں وُ وسرامقندی آھیا،اب کیا کریں؟           |
| ۴ <b>٨٣</b>  | جہری نماز میں اِمام تین آیات پڑھنے کے بعد بھول گیا یا غلط پڑھ گیا تو مقتدی کیا کریں؟ |
| <u> </u>     | فرض نماز میں إمام کولفنہ دینا                                                        |
| ۲۸۳          | إمام كورُكوع ميں ديكھ كرشركت كے لئے بھا گنا كيساہے؟                                  |
| ۳۸۳          | اگر إمام بھول کر قراءت شروع کر دی تو مقتدی لقمہ کیسے دے؟                             |
| ٣٨٣          | اِ مام کے ساتھ مقتدی بھی سجد وسہوکریں گے                                             |
| ۳۸۵          | نماز کے دوران یا بعد میں دُ عاو ذِ کر<br>دُعا کی ہمیت                                |

| ٣٨٥             | دُعا كي اجميت                                                                |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| rei             | دُعا كالصحح طريقه                                                            |
| rgr             |                                                                              |
| rqr             | دُعاکے الفاظ دِل ہی دِل میں اواکر نابھی سیج ہے                               |
| rar             | بدؤ عاکے اثرات سے تلافی کا طریقہ                                             |
|                 | مظلوم كا ظالم كو بددُ عادينا                                                 |
|                 | دُعا <sup>ئ</sup> س طرح کرنی چاہئے؟                                          |
| rqr             | دُعاكِ آوابِ                                                                 |
| ۳۹۵             | وُ عامِیں کسی بزرگ کا واسطہ دیتا                                             |
| ۳۹۵ <sub></sub> | فرض، واجب ياسنت كے تجدول بيس وُعاكرنا                                        |
| ۳۹۵             | فرض نماز کے بعد دُعاکی کیفیت کیا ہونی جا ہے؟                                 |
| ۳۹۲             |                                                                              |
| منالخ" پڑھنا    | فرض نماز کے بعد سریر ہاتھ رکھ کر "بسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل |
| M94             | فرض نماز کے بعد دُعا قبول ہوتی ہے                                            |
| m94             |                                                                              |
| M4V             | فرض نماز کے بعد کلمہ بغیرا واز کے پڑھنا                                      |
| ۳9۸             |                                                                              |
| r 99            | نمازوں کے بعد''سجان اللہ الحمد لللہ اللہ إلَّا اللّٰہ' برِّ هتا              |
| r*99            | فرض نمازوں کے بعددُ عا کا ثبوت                                               |
| ۵۰۱             | مقتدی إمام سے پہلے وُعاما نگ کر جاسکتا ہے                                    |
| ۵+۱             | كياحضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم نمازك بعد باتحداً عما كردُ عاكر يَ تقع ؟    |
| ۵+۱             | نماز کے بعد عربی اور اُردومیں وُ عاشمیں                                      |
| ۵۰۱             | سنتول کے بعداجتاعی دُ عاکر نابدعت ہے                                         |
| Δ+r             | نماز کے بعددُ عا اُونچی آواز ہے مانگنا                                       |
| ۵+۲             | دُ عا کے د <b>نت آ</b> سان کی طرف نظراً مُعانا                               |
| ۵۰۳             | دُ عا ما تَكُتْ وفت ہاتھ كہاں تك أَثْمَائِ جائيں؟                            |

| ۵۰۳   | وُعا ما خُلِتَ وفتت ہاتھ کہاں ہونے جا جمیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥+٣   | سجدے میں وُعاما نَکنا جا مُزہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵۰۴   | دُعاکے بعد سینے پر پھونک مارنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵ + ۴ | and the second s |
| ۵+۵   | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵ • ۵ | مسجد میں اجتماعی ذکر بالجمر کہاں تک جائز ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۰۲   | دورانِ نمازاُ نُگلیوں پرتسبیجات شار کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵۰۲   | <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵+۷   | تىبىچات ِ فاطمى كى نضيلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۵+۷   | نماز کے بعد کی تسبیحات اُنگلیوں پر گنناافضل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۵•۸   | چلتے پھرتے شیخ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵+۸   | تشبیج بدعت نہیں ، بلکہ ذکر الٰہی کا ذریعہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵1+   | دُرودشريف كا ثواب زياده ہے يا اِستغفار كا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|       | مختصر دُرود شريف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۱۰   | نماز والے دُرودشریف میں'' سیّدناومولا نا'' کااضافہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۵۱۰   | روضهٔ اقدس پر دُرودشریف آپ صلی اللّه علیه وسلم خود سنتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|       | ا یک مجلس میں اسم مبارک پر پہلی بار دُرود شریف واجب اور ہر ہارمستحب .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۱۱   | دُعا کی قبولیت کے لئے اوّل وآخر دُرود شریف کا ہونازیادہ اُمید بخش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | بغیر وضو دُرود شریف پڑھنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۱۲   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| oir   | خالی او قات میں دُرودشریف کی کثرت کرنی جاہئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۵۱۲   | دُرودشریف بھی اُٹھتے بیٹھتے پڑھنا جائز ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۱۲   | بے نمازی کی وُ عاقبول نہ ہوناً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| arr   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۱۳   | كيا آتخضرت صلى الله عليه وسلم كے لئے وُعائے مغفرت كريكتے ہيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| air   | استغفارسب کے لئے کیا جاسکتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| ۵۱۳                  | ''' رات کے آخری تہائی حصہ'' کی وضاحت اوراس میں عبادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۵۱۵                  | والمراجع والم والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراجع والمراج |  |
| ۵۱۲                  | نمازوں کے بعدمصافحہ کی رسم بدعت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| ۵۱۲,                 | ن سر لغارهم الإسران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ۵۱۲                  | فرض نمازوں کے فور ابعد اور سنتوں سے قبل کسی سے ملنا کیسا ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ۵۱۷                  | عیدین کی دُعا کب ہونی جاہتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| ۵۱۷                  | مېدايت اورالله کې رضا کې دُ عا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ۵۱۷                  | تعریف وتوصیف کےالفاظ بھی دُعاہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| مسبوق ولاحق کے مسائل |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ۵۱۹                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ۵۱۹                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| · or •               | فرضوں کی آخری رکعت میں شامل ہونے والا بقید نماز کس طرح اوا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| ar+                  | مسبوق إمام کے پیچھے کتنی رکعات کی نیت باندھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ۵۲۱                  | بعد میں شامل ہونے والائس طرح رکعتیں پوری کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| ۵۲۱                  | عصر کی آخری دور کعات میں شامل ہونے والا پہلی دور کعات کیسے بڑھے گا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ori                  | ا مام کے ساتھ آخری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح ادا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| arr                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| arr                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ۵۲۳                  | بعدين آنے والار ركوع ميں كس طرح شامل ہو؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| arr                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| arr                  | مغرب کی تیسری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح ادا کرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| arr                  | ا مام کے ساتھ ایک رکعت کے بعد شامل ہوتو ہاتی نماز کس طرح اداکرے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|                      | مغرب کی تیسری رکعت میں إمام کے ساتھ شامل ہونے والا پہلی دور کعتیں کس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|                      | مسبوق، إمام كي آخرى تعده مين التيات كتني پڙھے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ara                  | بعدم جماعت میں شریک ہونے والا، إمام کے ساتھ محدہ سہوکرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

| ۵۲۲         | مسبوق، إمام کی متابعت میں سجدہ سہوکس طرح کرے؟                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۵۲۲ <u></u> | مسبوق اگرا مام کے ساتھ سلام پھیرد ہے توباقی نماز کس طرح پڑھے؟            |
|             | مسبوق كب كفر ابهو؟                                                       |
| ory         | كيامسبوق إمام كے سلام كے بعد تكبير كهدكر كھرا ہوگا؟                      |
| לי          | نمازی کے سامنے سے گز                                                     |
| 0r4         | اَن جانے میں نمازی کے سامنے ہے گزرنا                                     |
|             | نمازی کے بالکل سامنے سے اُٹھ کر جانا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
|             | بلاعذرنمازی کے آگے سے گزرنے پرسخت وعید ہے                                |
| ora         | نمازی کے سامنے سے کس طرح ٹکلیں جبکہ لوگ نفلوں وغیرہ میں مصروف ہوجاتے ہیں |
| ۵۲۸         | نمازی کے آگے منہ کرکے کھڑے ہونا                                          |
|             | كياسجده كى حالت مين نمازى كے سامنے سے گزرنا جائز ہے؟                     |
| ۵۲۹         | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••                                   |
| ۵۲۹         | نمازی کے آگے ہے گزرنے والے کوروکنا                                       |
| ۵۲۹         | تکید یا کوئی اور چیز نمازی کے سامنے ہوتو آگے سے گزرنا کیسا ہے؟           |
| ۵۳+         |                                                                          |
| ۵۳۰         | نماز کے لئے سترے کی اُونچائی، چوڑائی،موٹائی کیسی ہونی چاہئے؟             |
| ۵۳۰         | نمازی کے آگے کتنے فاصلے ہے گزر سکتے ہیں؟                                 |
| ۵۳۰         |                                                                          |
|             | چھوٹا بچہا گرسامنے ہے گز رجائے تو نماز فاسدنہیں ہوتی                     |
|             | بچوں کا نمازی کے آگے سے گزرنا                                            |
|             | بلی وغیرہ کانمازی کے سامنے آ جانا                                        |
|             | طواف کرنے والے کا نمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے                        |
| arr         | حرم اور مسجد نبوی میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم                       |
| ئل .        | عور توں کی نماز کے چندمسا                                                |
| ۵۳۳         | عورت پرنماز کب فرض ہوتی ہے؟                                              |

| ۵۳۳                                                           | عورت کونماز میں کتناجسم ڈھانپیاضروری ہے؟                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arr                                                           | ایسے باریک کیڑوں میں جن سے بدن جھلکے، نمازنہیں ہوتی                                                                                      |
| ۵۳۳                                                           | عورت کا ننگے سریا ننگے باز ونماز پڑھنا                                                                                                   |
| ۵۳۴                                                           | بچداگر مال کاسر در میانِ نمازنگا کردیت تو کیانماز ہوجائے گی؟                                                                             |
| ۵۳۲                                                           | ساڑی یا ندھ کرنماز پڑھنا                                                                                                                 |
| ara                                                           | کیاساڑی پہننے والی عورت بیٹھ کرنماز پڑھ سکتی ہے؟                                                                                         |
| ara                                                           | نماز میں سینے پردو پشہونااور بانہوں کا چھپا تالا زمی ہے                                                                                  |
| ara                                                           | سجدے میں دوپٹہ نیجے آ جائے تو بھی نماز ہوجاتی ہے                                                                                         |
| ara                                                           | خواتین کے لئے اُذان کا انظار ضروری نہیں                                                                                                  |
| óry                                                           | عورتوں کا حبیت پرنماز پڑھنا کیساہے؟                                                                                                      |
| ory                                                           | بیوی شوہر کی اِفتد امیں نماز پڑھ سکتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             |
| ۵۳۲                                                           | گهر می <i>ن عورت کانماز تراوت کیا جماعت پڑھنا</i>                                                                                        |
| ۵۳۲                                                           | عورت عورتوں کی إمامت کر سکتی ہے ، مگر مکروہ ہے                                                                                           |
| ۵۳۷                                                           | عورتوں کاکسی گھر میں جمع ہو کرنماز باجماعت ادا کرنابدترین بدعت ہے                                                                        |
| ۵۳۷                                                           | عورتوں کواَ ذان ہے کتنی دیر بعد نماز پڑھنی جا ہے؟                                                                                        |
| ۵۳۷<br>۵۳۷                                                    | عورتیں جمعہ کے دن نماز کس اُ ذان کے بعد پڑھیں؟                                                                                           |
| ۵۳۸                                                           | عورت جمعه کی کتنی رکعات پڑھے؟                                                                                                            |
| ۵۳۸                                                           | عورتوں کی جمعہ اور عیدین میں شرکت<br>عورتوں کے مسجد میں حاضر ہونے پر بندش کیوں لگائی گئی ہے جبکہ آنخضرت<br>عورتوں کامسے میں نماز رم ھینا |
| صلى الله عليه وسلم كيزمان ميس عورتيس حاضر موقى تفيس؟ . • ١٩٥٠ | عورتوں کے معجد میں حاضر ہونے پر بندش کیوں لگائی گئی ہے جبکہ آنخضرت                                                                       |
| ***************************************                       |                                                                                                                                          |
| ۵۳۱ <u></u>                                                   | عورت خاص ایام میں نماز کے بجائے ذکر وسیع کرے                                                                                             |
| ۵۳۱                                                           | خوا تین کی نماز کی تمل تشریح                                                                                                             |
| ۵۳۵                                                           | عورتوں کی نماز کے دیگر مسائل                                                                                                             |
| ید یا مکروہ ہوجاتی ہے؟                                        | کن چیز وں سے نماز فاس                                                                                                                    |
| ۵۴۸                                                           | غيراسلامي لباس پېن كرنمازا دا كرتا                                                                                                       |

| ۵۳۸ | نماز کے وقت مردوں کا تخنوں سے پنچے بإ جامہ، شلوار پہننا             |
|-----|---------------------------------------------------------------------|
|     | کیا داڑھی ندر کھنے والے کی نماز مکروہ ہے؟                           |
| ۵۳۹ | نا پاک کپٹر وں میں پڑھی ہوئی نماز دوبارہ پڑھی جائے                  |
|     | کھلے گریبان کے ساتھ نماز پڑھنا کیساہے؟                              |
| ۵۳۹ | بغیررومالی کی شلواریا پا جامه میں نماز                              |
|     | چین والی گھڑی پہن کرنماز پڑھنا                                      |
| ۵۵۰ |                                                                     |
| ۵۵۰ |                                                                     |
| ۵۵۱ |                                                                     |
| ۵۵۱ | . 🚁                                                                 |
|     | <br>نظیمرمسجد میں آنا                                               |
| ۵۵r |                                                                     |
| aar | کیسی ٹوپی میں نماز پڑھنا جاہے؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| aar | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                               |
| ۵۵۲ | صر                                                                  |
| oor | چشمه لگا کرنماز ادا کرنامی ہے، اگر تجدے میں خلل نہ پڑے              |
| sor | نوٹ پرتصورینا جائز ہے، کو کہ جیب میں ہونے سے نماز ہوجائے گی         |
| ssr | مىجد میں گئے ہوئے شیشے کے سامنے نماز اوا کرنا                       |
|     | سی تحریر برنظر پڑنے یا آ واز سننے سے نماز نہیں ٹوٹتی                |
| ۵۵۲ |                                                                     |
|     | نماز کی حالت میں گھڑی پروفت دیکھنا                                  |
|     | نماز میں قرآن و مکھ کریڑھنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| ۵۵۵ | •                                                                   |
| ۵۵۲ | <b>.</b>                                                            |
| ۵۵۷ |                                                                     |
| ۵۵۷ |                                                                     |
|     |                                                                     |

| ۵۵∠  | رُ کوع میں جاتے ہوئے تکبیر بھول جائے تو بھی نماز ہوگئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۵۷  | • <b>"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۵۸  | t day be a constant of the con |
| ۵۵۸  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۵۸  | عجدے میں قدم زمین پرلگانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | تماز میں ڈکار لینا مکروہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      | نماز میں جمائیاں لینانماز میں جمائیاں لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۵۲۰  | نماز میں میٹھی چیز حلق میں جانے ہے نماز ٹوٹ گئی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۵۲۰  | كيانماز ميں منصوبے بنانا جائزہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۲۰  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۲۱  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۲۱  | نماز کے دوران آئکھیں بندندگی جائیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ודם  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| מאר  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | نماز میں خیالات کا آنا<br>سر میں خیالات کا آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | مسکرانے سے نماز نہیں ٹوٹتی بلیکن بآواز ہننے سے ٹوٹ جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | نماز میں قصدا پیرومرشد کا تصوّر جا ئرنہیں<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| יארם | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | نماز پڑھتے وقت جو خیالات آئیں اُن کی طرف توجہ ہر گزنہ دیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۵۲۵  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۲۵  | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ΔΥΥ  | <b></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pro  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۵۲۷  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵٦۷  | نماز میں دُنیوی خیالات آنے کاعلاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

مقتدی یا اِمام کا وضوثوٹ جائے تو جماعت ہے کس طرح نکل کرنماز بوری کرے؟

| ۵۷٦                         | دورکعات کے بعد دضوٹوٹ جانے کے بعد کتنی رکعتیں دوبارہ پڑھے؟            |  |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| ۵۷۲                         |                                                                       |  |
| ۵۷۷                         | وضورُو شنے والافخص صف سے کس طرح نکلے؟                                 |  |
| ۵۷۷                         | •                                                                     |  |
| 822                         | تماز میں وضوٹوٹ جائے تو کس طرح صف سے نکلے؟                            |  |
| 044                         |                                                                       |  |
| معذورکےأحکام                |                                                                       |  |
| ۵۷۸                         | وضواور تیم نه کرینکے تو نماز اور تلاوت کیسے کرے؟                      |  |
| ۵۷۸                         | معذوری نماز کس طرح ہوتی ہے؟                                           |  |
| ۵۷۹                         | معذورك شار بوكا؟                                                      |  |
| ۵۷۹                         |                                                                       |  |
| ۵۷۹                         | اگر پاک شخفے سے کثا ہوا ہوتو مصنوعی یا وس کودھونا ضروری نہیں          |  |
| ۵۸۰                         | <b>2</b>                                                              |  |
| ۵۸۰                         | پیشاب پاخانے کی حاجت کے باوجودنمازاداکرنامکروہ ہے                     |  |
| ۵۸۱,                        | لیکوریا کے مرض والی عورت نماز کس طرح ادا کرے؟                         |  |
|                             | قطره قطره پیشاب آنے پرادا میگی نماز                                   |  |
| ۵۸۲                         | رت کی معذوری کے ساتھ جماعت میں شرکت                                   |  |
| ۵۸۲                         | ذہنی معندور نماز کس طرح اُوا کرے؟                                     |  |
|                             | جس كاوضوقائم ندر متا مووه نماز كس طرح أواكر ي؟                        |  |
| لگامواہے تو نماز ہوجائے گی؟ | نماز پڑھاتے وقت مجھے معلوم تھا کہ ندی یا پیشاب کا قبطرہ میرے کپڑوں پر |  |
| ۵۸۴                         | قطرے کی شکایت والی عورت نماز کس طرح پڑھے؟                             |  |
| ۵۸۴                         | پیثاب کے قطرات والا وضوکس طرح کرے اور نماز کب پڑھے؟                   |  |
| ۵۸۵                         | پیشاب کے قطرے آنے والانماز کس طرح پڑھے؟                               |  |
| ۵۸۵                         | مسلسل پیشاب آنے کی بیاری سے معذور ہوجا تاہے                           |  |
| ۵۸٦                         |                                                                       |  |

|     | پیشاب کی بیاری، اورنماز بھول جانے والے کی نماز وں کا تھم                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|     | جس فخص کا کان مسلسل بهتا هو، و ه معذورشار هوگا                               |
| ۵۸۷ | کیا معذوری کی صورت میں نماز إشارے سے جائز ہے؟                                |
| ۵۸۷ | یا خانے کے راستے سے کیڑے گرنے والے کی نماز اور اِعتکاف وُرست ہے              |
|     | بادی بواسیر والا ہر نماز کے لئے وضو کر لیا کرے                               |
|     | خروج ریح کی شکایت ہوتو معذور شار ہوگا                                        |
| ۵۸۸ | عجیس کے دیا ؤے پیٹ میں گرگڑا ہٹ ہوتو نماز کا حکم                             |
|     | نمازوتر                                                                      |
| ۵۸۹ | تبجد کے وقت وتر پڑھنا افضل ہے                                                |
| ۵۸۹ | وتر تہجد سے پہلے پڑھے یا بعد میں؟                                            |
| ۵۹۰ | شب قدر، شب براءت وغيره مين وترآخرِشب مين پڙهنا                               |
| Δ9+ | وترکی نبیت کس طرح کی جائے؟                                                   |
|     | اگروز کی نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ مجمع صا دق شروع ہوگئ ہے تو کیا وز ہوگے |
|     | بغیرعذرکے وتر بیٹھ کرا واکر ناصیح نہیں<br>صر                                 |
|     | ایک رکعت وتر پردهناهیچی نهیں                                                 |
| ۵۹۱ | وترکی تیسری رکعت میں وُعائے قنوت بھول جانا<br>                               |
|     |                                                                              |
| ۵۹۱ | _                                                                            |
|     | رُکوع کے بعد دُ عائے قنوت پڑھنے کا حکم                                       |
|     | وتركى دُعائة تنوت رُكوع مين يادآن پر قيام مين واپس آنے واليكى نماز           |
|     | وتريش مجده سيو                                                               |
|     | دُعائے قنوت کی جگہ سور ہُ اِ خلاص پڑھنا<br>                                  |
| ۵۹۳ | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |
| ۵۹۳ | وُعائے تنوت يادنه بوتو كيا "ربنا آتنا في الدنيا حسنة" الخ پڑھنا              |
| ۵9m | وتركی تيسري رکعت ميں سورهٔ إخلاص پڙ هينا ضروري نہيں                          |

| ۵۹۳             | وترکی تیسری رکعت میں الحمد دوبار نه پڑھیں                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۹۳             | غیررمضان میں نماز وتر کی جماعت کیوں نہیں ہوتی ؟                              |
| ۵۹۳             |                                                                              |
| ره پر هے؟       | عشامی نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ نماز نہیں ہوئی ،تو کیاوتر بھی دوبار     |
| ۵۹۳             | عشا کے فرض سے پہلے وزیرِ منا                                                 |
| ۵۹۵             | نماز وتراکیلےاداکرتے وقت جہرے پڑھنا کیساہے؟                                  |
| ۵۹۵             | کیاوتر کے بعد کوئی بھی نمازنہیں پڑھ سکتے ؟                                   |
| ۵۹۲ <u></u> ۲۶۵ | اگروتر اورتهجد کی نمازره جائے تو؟                                            |
| ر کیا           | ۲                                                                            |
| ي اوا سي        | سنت نمازوں کم                                                                |
| ۵۹۷             | سنت مؤكده اورغيرمؤكده                                                        |
| ۵۹۷             | • •                                                                          |
| ۵۹۷             | کیا آج کے مشینی دور میں صرف فرض پڑھ لینا کا فی ہے؟                           |
| ۵۹۸             | سنتیں اور نو افل پڑھنے کی شرعی حیثیت                                         |
| ۵۹۹             | کیاست نمازیں پڑھنے کا بھی تھم ہے؟                                            |
|                 | آفس میں کام کی زیاوتی کی وجہ سے ظہر کی سنتیں چھوڑ نا                         |
| ۵۹۹             | کیا ظہر کی سنتوں کا پڑھناضروری ہے؟                                           |
|                 | وقت کی تنگی کی وجہ ہے تنتیں ترک کرنا<br>اوت کی تنگی کی وجہ ہے تنتیں ترک کرنا |
|                 | دُ کان کھولنے کی وجہ ہے سنن مؤ کدہ حصور وینا                                 |
|                 | کیاسنت ونوافل مسجد میں پڑھناافضل ہے؟                                         |
|                 | كيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم سنت نمازين كعربين ادا فرماتے تھے؟              |
|                 | ىنتەمۇڭدە كاترك كرناكىيا ہے؟                                                 |
| ۲•۱             | سنتیں کمرمیں پڑھناافضل ہے یامسجد میں؟                                        |
| <b>*</b> 1*1    |                                                                              |
| Y+r             |                                                                              |
| Y+r             | کیاسنت حضور صلی الله علیہ وسلم کے لئے پڑھی جاتی ہے؟                          |

| ۲•۲         | فرض ہے پہلے وتر اور سنتیں پڑھنا تھے نہیں                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٠٣         | کیا فجر کی سنتوں کی بھی قضا ہوتی ہے؟                                                                          |
| ۲+۳         | قضاسنت کی نبیت کس طرح کریں؟                                                                                   |
| ۲+۳         |                                                                                                               |
| ۲۰۳         | نمازِ فجرکے بعد فجر کی سنتیں ادا کرنا                                                                         |
| ۲۰۳         | سنن مؤ کدہ میں ہے سے کی مؤ کدہ سنتوں کی افضلیت کی کیاوجہ ہے؟                                                  |
| ۲+۴′        | فجر کی جماعت کھڑی ہوجائے توسنتیں کبادا کی جا کیں؟                                                             |
|             | فجر کی سنتیں کب ادا کریں؟                                                                                     |
| ۲+۵         | فيري و                                                                                                        |
| ۲۰۵         | فجری سنتوں کی تقدیم وتأخیر ریملمی بحث                                                                         |
| Y+ <u>Z</u> | سنتیں پڑھنے کے دوران اُ ذان یا اِ قامت کا ہوجانا                                                              |
| ۲+۸         | ظهراورعشاء کی سنتیں اگررہ جائیں تو کب پڑھی جائیں؟                                                             |
|             | فرض سے پہلے والی جارر کعت سنتوں میں سے صرف دور کعت پڑھ سکا                                                    |
| 4•9         | ظهری جار منتیں اگر فرض ہے پہلے نہ پڑھ سکیں تو کب پڑھیں؟                                                       |
|             | أَ ذَانَ عِينِ اللَّهِ الرَّمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ |
|             | سنتوں کے دوران جماعت کھڑی ہوجائے تو کیا ؤوسری رکعت میں س                                                      |
| ,           | سنت ِمؤ كده كي آخري دوركعتول مين الجمد كے ساتھ سورة يرهني ضرور أ                                              |
| •           | سنتوں کے لئے جگہ بدلنا                                                                                        |
|             | ٔ حيار رکعتوں والی غيرمؤ كده سنتوں اورنفلوں كاافضل طريقنه                                                     |
| ٦١١         | · ·                                                                                                           |
|             | نمازِ جعدی کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں؟                                                                              |
|             | عشاء کی حارشتیں مؤکدہ ہیں یاغیرمؤ کدہ؟                                                                        |
|             | عشاءی بعدی دوسنتیں پہلے پڑھنا شیح نہیں                                                                        |
|             |                                                                                                               |
| زیں         | قضانما                                                                                                        |
| rir         | نماز قضا کرنے کا ثبوت                                                                                         |

| YIP" | قضانماز كاإنكاراوراس كاجواب                                                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 411° | قضائے عمری کی شرعی حیثیت                                                    |
| שור  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                     |
| מוד  | قضانماز کی نبیت اور طریقه                                                   |
| alr. | قضانمازیں پڑھنے کا طریقہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 717  | قضانماز کی کون می نبیت منتیج ہے؟                                            |
| 414  |                                                                             |
| YIY  | ملازمت کی وجہسے دن کی ساری نمازیں اِستھے ادا کرنا                           |
| YIZ  |                                                                             |
| YIZ  | جان بوجھ کرنماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے                                      |
|      | قضا فمازوں کا حساب بلوغت سے ہے اور نماز میں سستی کی مناسب سزا               |
| 419  |                                                                             |
| Y14  | نماز،روزے کس طرح قضا کریں؟                                                  |
| Yr+  | سیس کی بیاری کی وجہ سے نماز چھوڑنے والاکس طرح نماز قضا کرے؟                 |
|      | كب تك قضانمازيں پڑھى جائيں؟                                                 |
| 771  | عمرکے نامعلوم حصے میں نمازیں قضا ہونے کا شبہ ہوتو کیا کرے؟                  |
| 471  | قضانمازیں پہلے پڑھیں یاوتی نمازیں؟                                          |
| YFF  | گزشته قضانمازین پہلے پڑھیں ماحالیہ قضانمازیں؟                               |
| Yrr  | قضانمازوں کی ترتیب                                                          |
| 4rr  |                                                                             |
| Yrr  | قضانمازین د مهرون توصاحب ترتیب کب ہوگا؟                                     |
| ۲۲۳  | یا پچ نمازوں ہے کم قضاوالا جماعت میں شامل ہو گیااور قضایا دآ گئی تو کیا کر۔ |
| Yrr  | مختلف اوقات کی قضاشده نمازیں کیسے ادا کریں؟                                 |
| 444  | دُ وسری جماعت کے ساتھ قضائے عمری کی نبیت سے شریک ہونا                       |
| 4ro  | کیاسفرگی مجبوری کی وجہ ہے روزان نماز قضا کی جاسکتی ہے؟                      |
| 4ra  |                                                                             |

| YFY  | تھکا وٹ یا نیند کے غلبے کی وجہ ہے نماز قضا کرنا                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------|
| YrY  | اگرفرض دو باره پژھے جائیں تو بعد کی سنتیں بھی دو بار ہ پڑھی جائیں     |
| YFY  | صاحب پزتیب کی نماز قضا ہونے پر جماعت میں شرکت                         |
| 4r4, | صاحب ِترتیب کی نماز                                                   |
|      | قضانماز کس وقت پڑھنی تا جا کز ہے؟                                     |
| YrA  | / . <b>/</b>                                                          |
| YrA  | جماعت کھڑی ہونے سے پہلے قضانماز پڑھنا                                 |
| 479  | قضانمازیں پنج وقتہ نماز وں سے قبل وبعد پڑھنا                          |
| Yrq  | فجری سنت بھی قضا کرے گا                                               |
|      | تضانمازی جماعت ہوسکتی ہے                                              |
| ۲۳۰۰ | تضائے عمری کے اوا کرنے کے سیتے شخوں کی تر دید                         |
| YP"1 |                                                                       |
| 4"1  |                                                                       |
| 4rr  | معة الوداع مين قضائع مرى كے لئے جار ركعات فل پڑھنا ہے نہيں .          |
| YFF  | حرمین میں نوافل ادا کرنے سے قضانمازیں پوری نہیں ہوتیں                 |
| yrr  | تضانماز کعبشریف میں کس طرح پڑھیں؟                                     |
| Yrr  | بیت المقدس یارمضان می <b>ں ای</b> ک قضائما زایک ہی شارہوگی            |
| YFC  | ۲۷ ررمضان اور قضائے عمری                                              |
| Ymr  |                                                                       |
| ۹۳۵  | قضانماز دں کے ہوتے ہوئے تہجد، اُوّا بین دغیرہ پڑھنا                   |
| YF0  | كَيْ قَصْانْمازُونِ كَيْ جَكِيصِلُوةَ النَّبِيحِ بِرُّ هِنا           |
|      | کیا قضائے عمری میں سورۃ کے بجائے تین دفعہ'' سبحان اللہ'' پڑھ لیمنا کا |
| 4F6  | کیا خان کعبہ میں قضا نماز کا اواب سوے برابر ہوگا؟                     |
| 4rs  |                                                                       |
| 7F7  | •                                                                     |
|      | نماز کا فدییس طرح اوا کیاجائے؟<br>                                    |

| ١٣٧         | قضانمازوں کا فدیے اداکرنے کا طریقہ                                                                    |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٣٧         | پانچ نمازوں سے زیادہ بہوش رہ کرفوت ہونے والے کی نمازوں کا فدیددینا ہوگا                               |
| YFZ         | کیا قضانمازوں کافدیہ زندگی یاموت کے بعد دیا جاسکتا ہے؟                                                |
| YFA         | 1.6                                                                                                   |
| 4ma         | صبح کی نماز چھوڑنے والا کب نمازا واکرے؟                                                               |
| YF 9        | فجر کی نماز قضا کرنے والے کے لئے تو جہ طلب تین باتیں                                                  |
| 4r+         | فجر کی نماز قضا کرنے کا و بال اور اُس کا تدارک                                                        |
|             | قصدا نماز قضا کرنا کفرکے بعدسب ہے ہوا گناہ ہے                                                         |
| YITI        | فجر کی نمازظهر کے ساتھ پڑھنا                                                                          |
| ٦٣١         | فجركے بعد قضانماز                                                                                     |
| nrr         | نماز قضا کرنے کے گناہ پر اِشکال اوراس کا جواب                                                         |
| 46E         | ظہراورعصر کی قضامغرب سے چندمنٹ پہلے پڑھنا                                                             |
| אייר        | فجراورعصرکے بعد قضانماز پڑھنا                                                                         |
| 4rm         | .♥                                                                                                    |
| <b>ሃ</b> ሮሮ |                                                                                                       |
| <u></u>     | سالهاسال کی عشاءاوروتر نماز وں کی قضا کس طرح کریں؟                                                    |
| 7rs         | عيدين، وتراور جمعه كي قضا                                                                             |
| מ״ר         | مثانے کے آپریشن کی وجہ سے نمازیں قضا کردیں تو کیا صرف فرض اور وتر پڑھیں؟                              |
| 4ma         | عشاء کے قضاشدہ فرض ایک نماز کے ساتھ اور دُوسری نماز کے ساتھ پڑھنا                                     |
| <u> </u>    | وتر اور نفل تہجد کے وقت کے لئے چھوڑ دیئے اور پھر نہ پڑھے تو؟                                          |
| <u> </u>    | کن سنتوں کی قضا کی جاتی ہے؟                                                                           |
| <u> </u>    | اگر فجر کی نماز قضا ہوجائے تو ظہر ہے پہلے گتنی ،اورظہر کے بعد کتنی پڑھیں؟                             |
| 46.7        | نجراورظهر کی نماز کب قضا ہوتی ہے؟ نیز قضا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ١٣٧         | . · ·                                                                                                 |
| Yr4         |                                                                                                       |
| 4r2         | وترکی قضا بھی ہوگی                                                                                    |

| ۲۳۸ | كياوترواجب كى قضاكے كئے بحدة سہوكافى ہے؟                 |
|-----|----------------------------------------------------------|
|     | کیاسنتوں کی بھی نضاہوتی ہے؟                              |
|     | گرصرف عشاء کے قضاشدہ فرض ادا کئے تو وتر وں کا کیا کریں؟  |
|     | وافل وسنن موً کده کی مجکه قضانماز پژهنا                  |
|     | عالت ِ قیام وسفر کی نماز وں کی قصنا کس طرح کی جائے؟      |
|     | ہں میں سفر کی وجہ ہے مجبوراً قضا شدہ نمازوں کا کیا کریں؟ |
|     | کیا قضائے عمری بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟<br>                 |
|     | ۔<br>کیا تبجد کی قضا بھی ہوتی ہے؟                        |
|     | تېجدىيں أُشْضِے كى ستى كىيے دُور ہوگى ؟                  |

#### بشير اللوالة ممن الرَّحيْي

# وضو کے مسائل

# عسل سے بہلے وضوکرنے کی تفصیل

سوال:...ایک قاری کے ایک سوال کے جواب میں آپ نے شل اور وضو کے متعلق تحریر فر مایا ہے کہ شل کرنے ہے وضو ہوجا تا ہے، اس لئے شل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھی جاسکتی ہے، بلکہ جب تک اس شسل سے کم از کم دورکعت نہ پڑھ لی جائمیں، دوبارہ وضوکرنا ممناہ ہے۔

میں نے خود بارہا بیر مسئلہ کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن آپ جیسے الل علم حضرات ہے بھی استفادہ نہیں کیا اور اب تک شکوک وشہات میں جنٹل رہا، برائے کرم میری تسلی وشفی کے لئے اورد میگر مجھ جیسے قارئین کی بھلائی کی خاطر ذرا تفصیلا اس مسئلے کی وضاحت فرمائیں۔
جبیبا کہ آپ کے علم میں ہے کہ وضو میں ایک مرتبہ چوتھائی سرکاسے کرنا فرض ہے، اب اگر ایک شخص پر شسل کرنا فرض ہے تب تو وہ وضو بھی کرے گا۔ پھر چوتھائی سرکاسے چہمعنی؟ اور دہ کو وہ وضو بھی کرے گا۔ پھر چوتھائی سرکاسے چہمعنی؟ اور دہ کس طرح مرف شسل سے نماز پڑھ سکتا ہے، ایک حدیث چیش خدمت ہے:

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم عنسل کے بعد وضونہیں کرتے تھے اور عنسل سے پہلے جو وضوکرتے تھے، ای پراکتفا فر ماتے تھے (تر ندی، ابوداؤد، ابنِ ماجه)۔ مندرجہ بالا حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حضورِ اکرم صلی الله علیہ وسلم عنسل سے پہلے کے وضویرِ اکتفا فر ماتے تھے، لینی وضو ضرور فر ماتے تھے، لہذا مندرجہ بالا حدیث کی روشی میں تحریر فر ماکیں کہ بغیر وضو کے عنسل سے پہلے کے وضویراکتفا فر ماتے میں مجمد مرکامسے وضویر فرض ہے؟

جواب:...وضونام ہے تین اعضاء (منہ، ہاتھ اور پاؤں) کے دھونے اور سرکے سے کرنے کا۔ اور جب آ دمی نے شل کرلیا تواس کے من میں وضویھی ہوگیا۔ عنسل سے پہلے وضوکر لیناسنت ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث شریف نقل کی ہے، کیکن اگر کسی نے

<sup>(</sup>١) ففرض الطهارة غسل الأعضاء الثلاثة يعني الوجه واليدين والقدمين ..... ومسح الرأس ...الخ. (الجوهرة النيرة ج: ا ص:٣، كتاب الطهارة، طبع مجتبائي دهلي، ايضاً هدايه ج: ١ ص:٢١، ١٤ طبع مكتبه شركت علميه ملتان).

 <sup>(</sup>٣) ويـقـول القاضى في العارضة: لم يختلف أحد من العلماء في أن الوضوء داخل في الغسل ...إلخ. (معارف السُّنن ج: ١
 ص:٣٩٨، طبع مكتبه بنورية كراچي).

<sup>(</sup>س) وسُنَّة الغسل أن يبدأ المغتسل فيغسل يديه وفرجه ...... ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلّا رجليه فيه إشارة إلى أنه يمسح رأسه وهو ظاهر الرواية وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يمسح لأنه لا فائدة فيه لأن الإسالة تقدم المسح والصحيح أنه يمسحه ...إلخ. (الجوهرة النيرة ج: أص: ١٠ م عجمياتي دهلي).

عسل سے پہلے وضونیں کیا، تب بھی عسل ہوجائے گا، اور عسل کے ممن میں وضوبھی ہوجائے گا، سے کے معنی تر ہاتھ سر پر پھیرنے کے
(۲)
ہیں، جب سر پر پانی ڈال کرمل لیا تو مسح سے بڑھ کو عسل ہو گیا۔ بہر حال عوام کا بیطر نیمل کہ وہ عسل کے بعد پھر وضوکرتے ہیں، بالکل
غلط ہے، وضو عسل سے پہلے کرنا جا ہے، تا کے عسل کی سنت ادا ہوجائے ، مسل کے بعد وضوکرنے کا کوئی جواز نہیں۔ (۲)

#### نہانے کے بعد وضوغیر ضروری ہے

سوال:...نہانے کے بعد بعض آ دمیوں ہے سنا ہے کہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں رہتی ،قر آن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں کہ آیا نہانے کے بعد وضو کے نہ کرنے کا طریقہ ڈرست ہے یانہیں؟

جواب:..نہانے سے وضوبھی ہوجا تاہے، بعد میں وضوی ضرورت نہیں۔ <sup>(س)</sup>

#### عسل کرنے ہے وضوہوجائے گا

سوال: بیشل کرلیا بھین با قاعدہ وضونہیں کیا تو کیا با قاعدہ وضوکر ناضروری ہے؟ کیا اچھی طرح عسل کرنے کے بعد وضونہ کیا جائے تو نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب:...جائزے، واللہ اعلم! (۵)

### عنسل کے دوران وضوکرلیا تو دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں

سوال: بینسل کے وقت جو وضو کیا جاتا ہے ، کیااس وضوے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نماز کے لئے علیحدہ وضوکرنا پڑے گا؟

 <sup>(1)</sup> وفرض الغسل المضمضة والإستنشاق وغسل سائر البدن. (هداية ج: ١ ص: ٢٩، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) والمسح إصابة اليد المبتلة العضو ... إلخ. (شرح الوقاية ج: ١ ص:٥٥، فرائض الوضوء، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الفسل. قال أبوعيسلى: هذا قول غير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم والتابعين أن لا يتوضأ بعد الفسل. (ترملى ج: ١ ص: ١ ١ بباب الموضوء بعد الفسل، طبع دهلى). أيضًا: قال العلامة نوح أفندى: بل ورد ما يدل على كراهته، أخرج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ بعد الفسل فليس منا اهم تأمل. (ردانحتار ج: ١ ص: ١٥٨ ظبع ايج ايم سعيد). (٣) ويكره لمن توضأ قبل غسله اعادة الوضوء بعد الفسل لمحديث عائشة قالت: كان صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل إلّا ان ينتقض وضوئة ... الخ. (الفقه الإسلامي وأدلّته، المطلب المحامس، مكروهات الفسل ج: ١ ص: ٣٨٢ طبع دارالفكر بيروت).

 <sup>(</sup>۵) ويقول القاضى فى العارضة: لم يختلف أحد من العلماء فى أن الوضوء داخل فى الغسل ... إلخ. " (معارف السُنن ج: ا ص: ٣٦٨). عن عائشة أنّ النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ بعد الغسل. (ترمذى، باب الوضوء بعد الغسل ج: ا ص: ١١، أيضًا: مشكّوة ص: ٣٨، باب الغسل، طبع قديمى).

جواب:..اس وضوے نماز پڑھ سکتے ہیں عنسل کے بعد وضو کی ضرورت نہیں۔ (۱)

# صرف عسل كرلياتو كيانماز يره صكتا ہے؟

سوال: .. عنسل کرنے کے بعد نماز اُواکرنے کے لئے وضونہ کریے تو کیا نماز اُواہو جائے گی؟

جواب: ... عسل کے اندر وضوبھی داخل ہو جاتا ہے، عسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ، ہاں اگر وضو ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضوکرنا جائے۔

### جمعہ کی نماز کے لئے خسل کے بعد وضوکرنا

سوال:...جعدی نمازے لئے شسل کرنے کے بعد وضوکر ناضروری ہوتا ہے یانہیں؟ جواب: بنہیں اِغسل کے بعد جب تک وضونہ ٹوٹے دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

### وضومين نبيت شرطهبين

سوال:...وضوكرنے كے لئے نيت كرنا ضروري ہے، ہم نے كتاب ميں پڑھاہے كەمنە ہاتھ دھونے ميں وہى كام كيا جاتا ہے جو وضو کرنے میں کرتے ہیں۔ اگر وضو کی نیت نہیں کی گئی تو وضونہیں ہوگا، بلکہ صرف منہ ہاتھ دھوتا ہوا، اس کے علاوہ وضو میں جو فرائض بين واي الرجيعوث محيّة و پهروضوكيسي موا؟

جواب ... نیت کرنا وضومیں فرض نہیں، اگر منه، ہاتھ، یاؤں دھو لئے جائیں اور سر کامسح کرلیا جائے ( کہ یہی جار چیزیں وضوی*ں فرض ہیں* ) تو وضو ہو جاتا ہے، البتہ وضو کا ثواب تب ملے گاجب وضو کی نیت بھی کی ہو۔ <sup>(۲)</sup>

(١) بــل ورد مـا يــدل عــلــي كراهته، أخوج الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عـليـه وسـلـم: من توضأ بعد الغسـل فليس منّا .... أنّ عدم استحبابه لو بقى متوضاً إلى فراغ الغسل ...الخـ (حاشيه ردانحتار ج: ١ ص: ٥٨ ١ ، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) عن عائشة رضي الله عنها أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان لَا يتوضّا بعد الغسل. (ترمذي، باب الوضوء بعد الغسل ج: ١ ص: ١٦). وأيضًا: فلمو أحدث قبله ينبغي إعادته. (حاشية رد المحتار ج: ١ ص: ٥٨ قبيـل مطلب في تحرير الصاع والمدوالوطل، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) الينأحواله بالا

. فيجوز الوضوء بدون النيَّة. (بدائع ج: ١ ص:١٤ ، طبع ايج ايم سعيد). (٣) وأما النيّة فليست من الشوائط

 (۵) قال تعالى: "فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين" (المائدة: ٢). ففرض الطهارة: غسل الأغضاء الثلاثة يعني الوجه واليدين والقدمين ..... ومسح الرأس ...إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ا ص:٣). (٢) قال الحنفية: يسن للمتوضى البداية بالنيّة لتحصيل الثواب. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ١ ص:٢٢٥). أيضًا: والنية سُنَّة لتحصيل الثواب لأن المأمور به ليس إلَّا غسلًا ومسحًا في الآية ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي مع جهله وفرضت في التيمم لأنه بالتراب وليس مزيلًا للحدث بالإصالة. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص: ١٣).

#### بغير وضو كئے محض نبيت ہے وضو نہيں ہوتا

سوال:...اکثر مقامات پرمسائید میں پانی کا انتظام نہیں ہوتا ،اور پھروضو کے لئے کافی تکلیف ہوجاتی ہے، میں نے ساہے کہا گرکہیں پانی دستیاب نہ ہوتو وضو کی نبیت کرنے سے وضو ہوجا تا ہے۔کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ اگر وضو ہوسکتا ہے تو اس کی نبیت بھی ایسے ہی کرنی ہوتی ہے جیسے ہم پانی کے ساتھ وضوکرتے وقت کرتے ہیں؟

جواب: .. محض وضو کی نیت کرنے سے وضوئیں ہوتا، آپ نے غلط سنا ہے۔ شریعت کا تھم یہ ہے کہ اگر کسی جگہ وضو کے لئے پانی دستیاب نہ ہوتو پاک مٹی سے تیم کیا جائے'' اور پانی دستیاب نہ ہونے کا مطلب میہ ہے کہ پانی کم سے کم ایک میل وُ ور ہو، اس لئے شہر میں پانی کی دستیاب نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ، جنگل میں ایسی صورت پیش آسکتی ہے۔

### اعضائے وضو کا تین بار دھونا کامل سنت ہے

سوال:... ہمارے اسلامیات کے اُستاد نے بتایا ہے کہ وضوکرتے وفت ہاتھ دھونا ، کلی کرنا ، ناک میں پانی ڈالنا ، منہ دھونا وغیرہ جوکہ تین دفعہ دھویا جاتا ہے ، دود فعہ بھی دھویا جاسکتا ہے ، کیا بیڈرست ہے؟

جواب:...کامل سنت تین تین باردهونا ہے، وضود و باردهونے بلکہ ایک ہی باردهونے سے بھی ہوجائے گا، بشرطیکہ ایک بال ک جگہ بھی خشک ندرہے۔

#### وضوميں ہرعضو کو تنین بار ہےزیادہ دھونا

سوال:...وضوکرتے وقت ہرعضوکو تین مرتبہ دھونا سنت ہے،اگر کوئی عضودھوتے وقت تین سے زیادہ مرتبہ دھولیا جائے تو کیا وضویس فرق آ جائے گا؟

(۱) قال أبوحنيفة رحمه الله: لا طهارة للصحيح إلا بالماء أو بالصعيد في غير الأمصار وغير القوى إذا عدم الماء. قال أبوبكر: الأصل فيه قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلوة ..... فلم تجدوا ماءً فيتمموا صعيدًا طيبًا. (شرح مختصر الطحاوى لأبي بكر الجصاص ج: ١ ص:٩٤ اكتاب الطهارة، طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت).

(٢) أما العدم من حيث الصورة والمعنى فهو أن يكون الماء بعيدًا عنه ولم يذكر حد البعد في ظاهر الرواية، وروى عن محمد
 انه قدره بالميل وهو أن يكون ميلًا فصاعدًا فإن كان أقل من ميل لم يجز التيمم. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣١).

(٣) عن على أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا ..... قال أبو عيسلى: حديث علي احسن شيء في هذا الباب وأصح والعمل على هذا عند عامة أهل العلم ان الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. (ترمذي ج: ١ ص: ٨، باب ما جاء في الوضوء ثلاثًا ثلاثًا). أيضًا: ومنها (أي من سنن الوضوء) تكرار الغسل ثلاثًا في ما يفوض غسله نحو اليدين والوجه والرجلين كذا في الحيط، المرة الواحدة السابعة في الغسل فرض. (عالمگيري ج: ١ ص: ٤، طبع رشيديه كوئنه).

جواب:...ایک عضو کوتین بارے زیادہ دھونا مکروہ اور پانی کا اِسراف ہے۔

کیا وضومیں اعضاء دھونے کی ترتیب ضروری ہے؟

سوال:...وضو کے دوران اگر کوئی چیز مثلاً ناک میں پانی ڈالنا بھول جائیں اور پھر آخر میں یا پیردھونے ہے پہلے تین مرتبہ ناك ميں پانی ڈال ليس تو وضو ہو جائے گا؟

جواب:...بوجائے گا۔

تھنی داڑھی کواندر سے دھونا ضروری نہیں ،صرف خلال کافی ہے

سوال: ... کیا وضوکرتے وقت تین و فعہ منہ دھونے کے بعد داڑھی کواندر سے ، باہر سے ترکرنے کے لئے بار بار ہاتھوں میں یانی لے کر دھونا ضروری ہے؟

جواب:...داڑھی اگر تھنی ہو، کہاندر کی جلد نظر نہ آئے تو اس کو اُوپر ہے دھونا فرض ہے اور اس کا خلال کرنا سنت ہے، اور اگر ہلکی ہوتو پوری داڑھی کو یانی سے تر کرنا ضروری ہے۔

(١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء، فأراه ثلاثًا ثلاثًا ثم قبال: هلكندا التوضيوء، فممن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. (مشكُّوة ج: ١ ص:٣٤، بناب سُنن الوضوء). وفي المرقاة (ج: ١ ص: ١ ٣١٤) (فمن زاد على هذا فقد أساء) أي بترك السُّنَّة (وتعدى) أي حدها بالزيادة، (وظلم) أي على نفسه بـمـخِـالـفـة الـتبي صلى الله عليه وسلم ..... أو لأنه أتلف الماء بلا فائدة. أيضًا: وفي الدر المختار: ومكروهه ..... ومنه الزيادة على الثلاث فيه تحريمًا لو بماء النهر والمملوك له. وفي الشامية: قوله والإسراف أي بأن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية، لما أخرج ابن ماجة وغيره عن عبدالله بن عمرو ابن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بسعد وهو يتوضأ فـقـال: مـا هـٰـذا السـرف؟ فـقـال: أفـي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم! وإن كنت على نهر جار. حليه، قوله ومنه أي من الإسراف الـزيـادة عـلـي الشلاث أي في الغسلات مع إعتقاد أن ذالك هو السُّنَّة لما قدمناه أن الصحيح أن النهي محمول على ذالكـــ (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:١٣٢). وفي حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص:٣٥ (طبع مير محمد كتب خانه): الإسراف في صبّ الساء، الإسراف العمل فوق الحاجة الشرعية في فتاوى الحجة بكره صب الماء في الوضوء زيادة على العدد المسنون والقدر المعهود لما ورد في الخبر شوار أمّتي الذين يسرفون في صب الماء اهد

 (۲) شک في بعض وضوئه أعاد ما شک فيه لو في خلاله ولم يكن الشك عادة له والا لا ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: + ١٥ م قبيل مطلب في ابحاث الغسل). والترتيب في الوضوء سنة عندنا. (هداية ج: ١ ص: ٢٢).

(٣) وينغسل .... ما كان من شعر اللحية على اصل الذقن ولا يجب ايصال الماء إلى منابت الشعر إلا أن يكون الشعر قليلا تبـدو منه المنابت كذا في فتاوي قاضي خان. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠، كتـاب الطهارة). ويعطي أيضًا وجوب الإسالة على شعر اللحية لأنه أوجب غسل الوجه وحده بذالك واختلف فيه الروايات عند أبي حنيفة فعنه يجب مسح ربعها وعنه مسح ما يـلاقي البشرة وعنه لا يتعلق بشيء وهو رواية عن أبي يوسف وعن أبي يوسف إستيعابها وأشار محمد رحمه الله في الأصل إلى أنبه يسجب غسل كله قيل وهو الأصبح وفي الفتاوي الظهيرية وعليه الفتوي لأنه قام مقام البشرة فتحوّل الفرض إليه كالحاجب وقبال في البدائع عن ابن شجاع انهم رجعوا عما سوى هذا كل هذا في الكثة أما الخفيفة التي تري بشرتها فيجب إيصال الماء إلى تحتها. (فتح القدير ج: ١ ص: ٩ طبع دار صادر بيروت).

# آب زمزم سے وضوا ورخسل کرنا

سوال:...مولاناصاحب! میں مکہ کرنہ میں رہتا ہوں، کنی دنوں ہے اس مسئلے پر دِل میں اُلجھن رہتی ہے، برائے مہر ہانی اس کا شری حال بتا کیں، آپ کاشکر گزار ہوں گا۔مولاناصاحب! ہم پاکستان میں تھے تو آب زمزم کے لئے اتنی محبت تھی کہ پچھ بتانہیں سکتے ،اب بھی وہی ہے، ایک قطرے کے لئے ترستے تھے، یہاں لوگ دضوکرتے ہیں، کیا یہ جا کڑے یا نہیں؟ نماز کے لئے دضوکر لینا جا کڑے یا ادب کے خلاف ہے؟ تفصیل ہے جواب کھیں۔

جواب: ... جوفض ہا وضواور پاک ہو، وہ اگر محض برکت کے لئے آب زمزم سے وضویا عسل کر بے قو جا کڑے۔ ای طرح کسی پاک کیڑے کو برکت کے لئے زمزم سے بھگونا بھی وُرست ہے، لیکن بے وضوآ دمی کا زمزم شریف سے وضوکرنا یا کسی جنبی کا اس سے عسل کرنا کر وہ ہے، ضرورت کے وقت (جبکہ وُ وسرا پائی نہ طے) زمزم شریف سے وضوکر نا تو جا کڑ ہے، گر عسل جنابت بہر حال مکر وہ ہے۔ ای طرح آگر بدن یا کیڑے پر نجاست گی ہواس کو زمزم شریف سے دھونا بھی مکر وہ ہے، بلکہ بقول بعض حرام ہے۔ یہی عظم زمزم سے استنجا کرنے کا ہے۔ نقل کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے آب زمزم سے استنجا کیا تو ان کو بواسیر ہوگئی۔خلاصہ یہ کہ زمزم نہایت متبرک سے استنجا کرنے کا ہے۔ نقل کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں نے آب زمزم سے استنجا کیا تو ان کو بواسیر ہوگئی۔خلاصہ یہ کہ زمزم نہایت متبرک بیان ہے، اس کا پینا موجب خیر و برکات ہے، اور چبرے پر، سر پراور بدن پر ڈالنا بھی موجب برکت ہے، لیکن نجاست زائل کرنے کے لئے اس کو اِستعمال کرنا، نا تروا ہے۔ (۱)

### پہلے وضوے نماز پڑھے بغیر دوبارہ وضوکرنا مکروہ ہے

سوال:...اگر کسی مخص کونسلِ جنابت کی حاجت نہیں ہے، یعنی وہ پاک ہے، وہ صرف نہا تا ہے، ظاہر ہے نہانے میں اس کا جسم سر سے نے کر ہیر تک بھیکے گا،اس صورت میں وہ مخص بغیر وضو کے نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ یا در ہے کہ وہ مخص صرف نہایا ہے،اس نے نہانے سے پہلے اور نہانے کے بعد وضوینا یا ہے،لیکن سرسے پیرتک پانی ضرور بہایا ہے۔

جواب: ... خسل کرنے سے وضو ہوجاتا ہے، اس کے خسل کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں، نماز پڑھ سکتا ہے، اللہ جب تک اس خسل سے کم سے کم دورکعت نہ پڑھ لی جا کیں یا کوئی دُوسری عباوت جس میں وضو شرط ہے، ادا نہ کرلی جائے، دوبارہ وضو کرنا مکروہ ہے۔

کرنا مکروہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) ويبجوز الإغتسال والتوضؤ بماء زمزم ولا يكره عند الثلاثة خلافًا لأحمد على وجه التبرك أى لا بأس بما ذكر إلّا أنه ينبغى أن يستعمله على قصد التبرك بالمسح أو الغسل أو التجديد في الوضوء ولا يستعمل إلّا على شيء طاهر فلا ينبغى أن يغسل به ثوب نجس ولا أن يغتسل به جنب ولا محدث ولا في مكان نجس ويكره الإستنجاء به وكذا إزالة النجاسة الحقيقة من ثوبه أو بدنه حتى ذكر بعض العلماء تحريم ذالك ويقال إنه استنجى به بعض الناس فحدث به الباسور ـ (ارشاد السارى ص: ٣٠٠، طبع دار الفكر بيروت، شامى ج: ١ ص: ١٨٠، ج: ٢ ص: ٢٢٥، طبع ايج ايم سعيد) ـ

 <sup>(</sup>۲) عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل. (ترمذي، باب الوضوء ج: ۱ ص: ۳۰).

<sup>(</sup>٣ُ) ومقتضى هذا كراهته وإن تبدل المجلس ما لم يؤُد به صّلاة أو نحوها ...النّح. (شامي ج: ا ص. ٩ ١ ١ مطلب في الوضوء على الوضوء).

سوال:...اخبار جنگ میں آپ کے کالم میں ایک سوال کے جواب میں کہ نہانے سے قبل یا بعد وضونہ کرنے کے باوجود نہالینے سے وضو ہوجا تا ہے اور اس سے نماز پڑھی جاسکتی ہے، بلکھنسل کے بعد اگر دورکعت نہ پڑھی جائے اور وضو کیا جائے تو گنا ہگار ہوگا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ،مہر بانی فر ماکر ذراوضاحت سے سمجھادیں۔

جواب:...دوبا تیں سمجھ لیجئے! اوّل بیر کفشل میں جب پورے بدن پر پانی بہالیا تو وضو ہوگیا، دُوسر کے نفظوں میں عنسل کے اندروضو خود بخو دداخل ہوجا تا ہے۔ دُوسری بات بیر کہ وضوکے بعد جب تک اس وضوکو استعال نہ کرلیا جائے ، دوبارہ وضوکر نامکروہ ہے۔ اور وضوکو استعال کرنے کا مطلب میہ ہے کہ اس وضوے کم از کم دورکعت نماز پڑھ لی جائے ، یا کوئی ایسی عبادت کر لی جائے جس کے لئے وضوشر طہے، مثلاً: نمازِ جنازہ ، سمجد کہ تلاوت۔ (۱)

سوال:...جبہم عسل کرتے ہیں تو ہم صرف انڈرو بیرُ استعال کرتے ہیں ، میں نے کافی حضرات ہے دریافت کیا کہ ہم جو پہلے وضوکرتے ہیں وہ ہوجا تا ہے یانہیں؟ تو ہرا یک نے بہی جواب دیا کہ کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ وضوکر نا ضروری ہے، ورنه نماز نہیں ہوتی۔

جواب:...خدا جانے آپ نے کس سے پوچھا ہوگا! کسی عالم سے دریافت فرمائے عنسل کرلینے کے بعد دوبارہ وضوکر نے کا جہاں تک مجھے معلوم ہے کوئی عالم دین قائل نہیں، اور بیہ جومشہور ہے کہ برہند ہونے سے وضوٹوٹ جاتا ہے یا کہ برہند ہونے ک حالت میں وضوئبیں ہوتا، پیچش غلط ہے۔ (۳)

#### ایک وضوے کئی عبادات

سوال:...اگروضوقرآنِ پاک پڑھنے کی نیت سے کیا،تواس وضوے نماز جائز ہے یانہیں؟

جواب:...وضوخواہ کسی مقصد کے لئے کیا ہو،اس ہے نماز جائز ہے،اور نہ صرف نماز ، بلکہاں وضو ہے وہ تمام عبادات جائز ہیں جن کے لئے طہارت شرط ہے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) ان الوضوء عبادة غير مقصودة لذاتها فإذا لم يؤدّ به عمل مما هو المقصود من شرعيته كالصلاة وسجدة التلاوة ومس المصحف ينبغي أن لا يشرع تكراره قربة لكونه غير مقصود لذاته فيكون إسرافًا محضًا، وقد قالوا في السجدة لما لم تكن مقصودة لم يشرع التقرب بها مستقلة وكانت مكروهة وهذا أولى. (رد المحتار ج: ١ ص: ١ ١ ١).

 <sup>(</sup>٢) ويقول القاضى في العارضة لم يختلف أحد من العلماء في ان الوضوء داخل في الغسل ... إلخ (معارف السنن ج: ١
 ص:٣١٨).

<sup>(</sup>۳) برہنہ ہونا نواقضِ وضومیں ہے نہیں، اس لئے کسی نے اس جزئیہ کا تذکر ونہیں کیا۔ایضاً دیکھئے: فناوی دارالعلوم دیوبند ج:۱ ص:۱۳۵، خیر الفتاویٰ ج:۲ ص:۵۳۔

<sup>(</sup>٣) والطهارة ..... شرعًا النظافة عن حدث أو خبث ..... وحكمها إستباحة ما لَا يحل بدونها وسببها أى سبب وجوبها ما لا يحل فعله فرضا كان أو غيره كالصلاة ومس المصحف إلّا بها أى بالطهارة. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٨٣، ٨٣، كتاب الطهارة).

### ایک وضوے کئی نمازیں

سوال:...میں عصر کے وقت وضو کر لیتی ہوں اور ای وضو ہے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لیتی ہوں ، ہماری پڑوئ کہتی ہے کہ ہرنماز کے لئے الگ الگ وضوکر نا چاہئے ، دونوں میں ہے کیا سیجے ہے؟

جواب:...اگروضونہ ٹوٹے توایک وضوے کئی نمازیں پڑھ کتے ہیں، ہرنماز کے لئے وضوضروری نہیں، کرلے تواجھا ہے۔

## باکی کے لئے کئے گئے وضو سے نماز پڑھنا

سوال:... پاک کے لئے جو وضوکیا جاتا ہے، کیااس وضویے نماز بھی پڑھی جاستی ہے؟ جواب:...وضوخواہ کسی مقصد کے لئے کیا ہو،اس سے نماز جائز ہے۔

### قرآن مجید کی تلاوت کے لئے کئے ہوئے وضویے نماز پڑھنا

سوال:...اگروضوقر آن پاک پڑھنے کی نیت سے کیا ہوتواس وضو سے نماز جائز ہے یانہیں؟ جواب:...نصرف نماز بلکه اس وضو سے دینِ اسلام کی تمام عبادات ادا کی جاسکتی ہیں۔ (۳)

### وضو پر وضوکرتے ہوئے اوھورا چھوڑنے والے کی نماز

سوال:... پہلے سے وضوتھا،کین تُواب کے لئے دوبارہ نماز سے پہلے وضوکر نے لگا تھا کہاتنے میں نماز کھڑی ہوگئی،جس ک وجہ سے وضودرمیان میں چھوڑ کرنماز میں شامل ہو گیا،آیااس پُرانے وضوے نماز دُرست ہوگئی؟ جواب:...اگر پُرانا وضومچے ہے تو نماز سچے ہے۔

## كيانمازِ جنازه والے وضوے وُ وسرى نمازيں پڑھ سكتے ہيں؟

سوال:...جووضونماز جنازه پڑھنے کے لئے کیا گیا تھا،اس وضویے نماز پنج گانہ پڑھ کیتے ہیں یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئًا لم تكن فعلته؟ قال: عمدًا فعلته قال أبو عيسى ..... والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث، وكان بعضهم يتوضأ لكل صلاة إستحبابًا وارادة الفضل (ترمذي ج: ١ ص: ١٠) باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳ ملاحظه بو-

<sup>(</sup>٣) ايضاً-

<sup>(</sup>۴) ایضاً صفحهٔ طذا کا حاشیهٔ نمبرا۔

جواب:... پڑھ سکتے ہیں! مگرنمازِ جنازہ کے لئے جوتیم کیا جائے ،اس سے ذوسری نمازیں نہیں پڑھ سکتے۔<sup>(۱)</sup>

# عسل کے دوران وضوٹوٹ جانا

سوال: ...غسل کرنے سے پہلے وضوکیا ہمیکن غسل کے دوران اگر وضوٹو ٹ جائے اورغسل کے بعد کوئی نماز بھی نہ پڑھنی ہو (کسی نماز کا وقت قریب نہ ہو) تو کیاغسل کے بعد وضود و ہارہ کرنا جاہئے؟

جواب:...اگر وضوٹو شنے کے بعد عسل کیا اور اس سے وضو کے اعضاء دوبارہ دُھل گئے ، اس کے بعد وضوتو ڑنے والی کوئی چیز چین نہیں آئی تواس کا وضو ہو گیا ، نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ (۱)

### جس عسل خانے میں بیبیٹاب کیا ہو،اس میں وضو

سوال:... ہمارے گھر میں ایک عنسل خانہ ہے، جہاں ہم سب نہاتے ہیں، اور رات کو اُٹھ کر پیٹا بھی کرتے ہیں، اور مجھے نماز پڑھنی ہوتی ہے، کیا اس عنسل خانے میں وضوکر ناجا کزہے؟

جواب: ... خسل خانے میں پیٹاب نہیں کرنا جاہئے ،اس ہے دسوے کا مرض ہوجا تا ہے، اورا گراس میں کسی نے بیٹاب کردیا ہوتو وضوے پہلے اس کو دھوکریا ک کرلینا جائے۔

### جس عسل خانے میں پیشاب کیاجا تا ہو، اُس میں وضو

سوال: ..غسل خانے میں ہم نہاتے ہیں اور نہاتے وقت پیثاب بھی کردیتے ہیں ، کیاوہاں وضوکرنا جائز ہے یا کہ ناجائز؟ جواب: ...غسل خانے میں پیثاب نہیں کرنا چاہئے ،" پختہ فرش کواگر پاک کرلیا جائے تو وہاں وضو جائز ہے۔

# عنسل خانے میں وضو

سوال:... ہمارے گھر میں دونسل خانے ہیں، جن میں سے ایک اٹیج باتھ ہے۔ میں اور گھر والے اکثر اس میں شسل بھی کر لیتے ہیں اور وضو بھی۔ جبکہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، کیونکہ مسل اور وضو تو طہارت حاصل کرنے کے لئے کئے جاتے ہیں، جبکہ

 <sup>(</sup>۱) قوله بخلاف صلوة جنازة أى فإن تيممها تجوز به سائر الصلوات لكن عند فقد الماء، وأما عند وجوده إذا خاف فوتها فإن ما تجوز به سائر الصلوات لكن عند فقد الماء، وأما عند وجوده إذا خاف فوتها فإنها تجوز به الصلوة على جنازة أخرى إذا لم يكن بينهما فاصل كما مرّ، ولا يجوز به غيرها من الصلوات ...الخ. (فتاوى شامى ج: ١ ص:٣٥٠، قبيل مطلب في تقدير الغلوة).

<sup>(</sup>٢) الفِينَا ص: ٦٤ كے حاشيه نمبر ١٥، ١٥ اور ص: ٢٩ كا حاشيه نمبر ٢ ملاحظه ول -

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن معقل رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهنى أن يبول الرجل في مستحمه وقال: ان عامة الوسواس منه. (ترمذي ج: اللوسواس منه. (ترمذي ج: اللوسواس منه. (ترمذي ج: الله صنه).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهني أن يبول الرجل في مستحمه ...الحديث. (ترمذي ج: ١ ص:۵).

بيت الخلامين تو يجه يره مناجمي جائز نبين ـ

جواب:..اس عسل خانے میں وضوجا تزہے، وُ عالمیں اس میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لی جا کمیں۔(۱)

گرم یانی ہے وضوکرنا

سوال:..گرم پانی ہے دضوکرنا جا ہے یانہیں؟ جواب:...کوئی حرج نہیں۔

گرم پانی سے وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں

سوال:...سردی کے دنوں میں عمو ما مساجد میں گرم پانی کا اِہتمام کیا جا تا ہے، جس سے نمازی وضوکرتے ہیں ، کیا اس طرح گرم پانی سے وضوکر نا دُرست ہے؟

جواب:...کوئی حرج نہیں۔<sup>(۳)</sup>

بلکوں یا ناک کامیل پڑنے والے پانی سے وضو

سوال:...وضوکے پانی میں اگر بلکوں کا ایک بال، آنکھوں کا چیپڑا درناک کامیل کم یازیادہ پڑجائے ،تو کیااس پانی سے وضو جائز اور ڈرست ہے؟ یابیہ پانی تا پاک ہوجائے گا؟

جواب:...وضوجائزے، پانی ناپاکنہیں ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

دورانِ وضوكسي حصے كاخشك ره جانا

سوال:...اگر دضو کے دوران کوئی حصہ خشک رہ جائے تو دوبارہ دضوکرنا جاہئے یااس جھے پرپانی ڈالنا جاہئے؟

<sup>(</sup>۱) في الدر المختار: والبداءة بالتسمية قولًا وتحصل بكل ذكر ...... قبل الإستنجاء وبعده إلا حال إنكشاف وفي محل نجاسة فيسمى بقلبه وفي رد انحتار: الظاهر أن المراد أنه يسمى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعدّ لقضاء الحاجة، وإلا فقبل دخوله فلو نسى فيهما سمى بقلبه ولا يحرك لسانه تعظيمًا لاسم الله تعالى. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ١٩٠٩).

 <sup>(</sup>۲) (وان تغیر) أى الماء (بالطبخ بعدما خلط به غیره) قید به لأنه إذا طبخ به وحده و تغیر یجوز الوضوء به ... الخ. (البنایة فی شرح الهدایة ج: ۱ ص: ۲۱۸ بساب السماء اللذی یجوز به الوضوء وما لا یجوز، طبع حقانیه). أیضًا: و توضأ عمر رضی الله عنه بالحمیم. (بخاری ج: ۱ ص: ۳۲ کتاب الوضوء).

<sup>(</sup>٣) حواله بالأب

<sup>(</sup>٣) قوله عليه السلام: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه. (هداية ج: ١ ص: ١١ ١ كتاب الطهارة).

جواب:...صرف اتنے جھے کا دھولینا کا فی ہے،لیکن اس ختک جھے پر پانی کا بہانا ضروری ہے،صرف گیلا ہاتھ پھیرلینا کافی نہیں۔<sup>(۱)</sup>

#### وضوکے بچے ہوئے یانی سے وضوجا زہے

سوال:...اگرایک نمازی وضوکرتا ہے، اور جس برتن میں پانی لے کر وضوکیا اس برتن میں پچھ پانی چکے جاتا ہے، اس بچے ہوئے پانی کو ٔ وسرا آ دمی وضوکے لئے استعال کرسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ... وضوكا بچاموا يانى پاك ہے، وُ وسرا آ دى اس كو إستعال كرسكتا ہے۔

### مستعمل بإنى يع وضو

سوال:...مستعمل پانی اورغیرمستعمل پانی جبکه بیجا جمع هوں ، کوئی اور پانی برائے وضونه مطے اورمستعمل اورغیرمستعمل برابر ہوں ،مثلاً:ایک لوٹامستعمل اورایک لوٹاغیرمستعمل ہو،اب فرما تمیں کہاس صورت میں کیا کریں ، وضویا تیمتم ؟

جواب:...مستعمل اورغیرمستعمل پانی اگرمل جائیں تو غالب کا اعتبار ہے، اور اگر دونوں برابر ہوں تو احتیاطاً غیرمستعمل کو مغلوب قرار دیا جائے گا،اوراس سے وضویحے نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

نوٹ :...مستعمل پانی وہ کہلاتا ہے جو وضوا در عسل کرتے وقت اعضاء سے گرے۔ اور جس برتن سے وضو یا عسل کر دہے ہوں ، وضوا ور عسل کے بعد جو یانی ، نیچ جاتا ہے ، وہ مستعمل یانی نہیں کہلاتا۔

بوجه عذر کھڑ ہے ہوکر وضوکرنا

سوال: ... كيا كفر ب موكروضوكيا جاسكتاب، جبكه بينه كروضوكرن من تكليف مو؟

(۱) ولو بقيت على العضو لمعة، لم يصبها الماء، فصرف البلل الذي على ذلك العضو إلى اللمعة جاز كذا في الخلاصة.
 (عالمگيري ج: ۱ ص: ۵، كتاب الطهارة، فرائض الوضوء).

(۲) عن أبى حية قال: رأيت عليًا توضأ فغسل كفيه حتى انقاهما ثم مضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا وغسل وجهه ثلاثًا وزراعيه ثلاثًا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه العرمذي والنسائي. (مشكوة ص: ٣١). أيضًا: عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا. (بخاري ج: اص: ٣٢، كتاب الوضوء). تنميل كن الرجال والنساء يتوضون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعًا. (بخاري ج: است مختصر الطحاوي ج: است ٢٣٠، ٢٣١، كتاب الطهارة، طبع بيروت.

(٣) كمستعمل فبالأجزاء فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل وإلّا لَا ـ (درمختار) وفي الشامية: قوله: (وإلّا لَا)
 أي وإن لم يكن المطلق أكثر بأن كان أقل أو مساويًا لَا يجوز ـ (شامي، كتاب الطهارة، باب المياه ج: ١ ص: ١٨٢) ـ

(٣) الماء المستعمل ما أزيل به حدث أو استعمل في البدن على وجه القربة، ومتى يصير الماء مستعملًا؟ الصحيح أنه كما زال عن العضو صار مستعملًا. (هداية ج: ١ ص: ٣٩ الماء المستعمل).

#### کھڑے ہوکر بیس میں وضوکر نا

سوال:...آج کل گھروں میں بیس گئے ہوئے ہیں، اورلوگ زیادہ تر بیسن سے ہی کھڑے ہوکر وضو کر لیتے ہیں، وضو کھڑے ہوکرکرنے سے نماز ہوجاتی ہے؟

۔۔۔ جواب:...دضوتواس طرح بھی ہوجاتا ہے(اور دضو سیح ہوتواس سے نماز پڑھنا بھی سیح ہے) کیکن افضل یہ ہے کہ قبلہ رُخ بینچ کر دضو کر ہے۔

#### كيرْ \_ خراب ہونے كاانديشه ہوتو كھرے ہوكر وضوكرنا

سوال:...کھڑے ہوئے آدی وضوکر لے، بیٹھنے سے کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہو، اورا کٹر اوقات آدی کھڑے ہوکر وضوکر تے ہیں تو کیا نماز ہوجاتی ہے یا کنہیں؟ کیونکہ اس جگہ میں صرف ہینک سٹم ہےاور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ جواب:...اگر بیٹھنے کا موقع نہ ہوتو کھڑے ہوکر وضوکرنے میں کوئی حرج نہیں، چھینٹوں سے پر ہیز کرنا چاہئے۔ (")

#### قرآن مجید کی جلدسازی کے لئے وضو

سوال:... میں بنیادی طور پر جلدساز ہوں، میری وُکان پر ہرفتم کی اسٹیشنری وغیرہ کی جلدسازی ہوتی ہے، جس میں سرفہرست قرآنِ کریم کی جلدسازی ہے۔ میراطریقۂ کاریہ ہے کہ جلدسازی ہے قبل صرف ہاتھوں کو دھوکر جلدسازی کرتا ہوں، تاہم بحثیت مسلمان میرے دِل وو ماغ میں یہ بات ہمیشہ کھنگتی رہتی ہے کہ قرآنِ کریم جیسی عظیم المرتبت کتاب کی جلدسازی اگر باوضو کی جائز زیادہ بہتررہ کا ، مگر کام کی زیادتی کی وجہ سے میرے لئے پیشکل ہے۔ اس موقع پر بیسو چتا ہوں کہ جہاں قرآنِ کریم کی جائز زیادہ بہتر رہے گا ، مگر کام کی زیادتی کی وجہ سے میرے لئے پیشکل ہے۔ اس موقع پر بیسو چتا ہوں کہ جہاں قرآنِ کریم کی کتابت، طباعت ودیگر مراحل طے پاتے ہیں، تو کیا سارے افراد باوضو ہوکراس کام کو پایئے کمیل تک پہنچاتے ہیں؟ اس سلسلے میں کی لوگوں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا: میاں! آ ہے صرف نماز پڑھا کریں، بیکوئی اہم مسئلہ ہیں اور نہ بی فرض! براہ کرم میری اُلحمن وُرور ماکیں۔

 <sup>(</sup>١) فآداب الوضوء الجلوس في مكان مرتفع تحرزًا عن الغسالة واستقبال القبلة. (مراقى الفلاح ص:٣٢ طبع مير محمد، أيضًا: درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص:٣٤١، مطلب في مباحث الإستعانة في الوضوء بالغير).

 <sup>(</sup>٢) وفي البخاري في رواية ابن عباس رضى الله عنه: ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي ...الخـ
 (ج: ١ ص: ٣٠، باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره).

<sup>(</sup>٣) الينمأحواله نمبرا الماحظه بور

<sup>(</sup>٣) الصُأحوالهُ نمبرا٣٠ ملاحظه و-

وضو کے مسائل

جواب:.. قرآنِ کریم کے اوراق کو بغیروضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں، آپ' کئی لوگوں سے مشورہ''نہ کریں ،قرآنِ کریم کی جلد سازی کے لئے وضوکا اہتمام کریں ،اگر معذور ہے تو مجبوری ہے ، تا ہم اس کوہلکی اور معمولی بات نہ سمجھا جائے۔

#### وضوكرنے كے بعد ہاتھ منہ بونچھنا

سوال:...وضوکرنے کے بعد ہاتھ ،منہ یو نچھنے سے تواب میں کوئی کی بیشی تونہیں ہو جاتی ؟ جواب: ینہیں! (۲)

### وضوکے بعداعضا پرلگا پانی پاک ہے

سوال:...ایک صاحب نے بیمسکلہ بیان کیا کہ وضو کے بعد جس رومال سے ہاتھ صاف کیا ہے، وہ نا پاک ہوجا تا ہے۔ کیا گھیک ہے؟

جواب:...وضوکے بعد جو پانی اعضاء کولگارہ جاتا ہے، وہ پاک ہے۔اگراس کوتولیہ سے صاف کرویا جائے تو تولیہ کے نایاک ہونے کی کوئی دجنہیں۔

#### وضوی پہلے اور کھانے کے بعد مسواک کرنا

سوال:..مسواک کرے عصر کا وضو کیا، پھر مغرب کی نماز کے لئے وضو کرنے سے پہلے دوبارہ مسواک کرنا ضروری ہے؟ حالانکہ عصرا درمغرب کے درمیان کچھ نہ کھایا اور نہ پیا ہو؟

جواب:...وضوکرتے وقت مسواک کرنا سنت ہے،خواہ وضو پر وضوکیا جائے ، اور کھانے کے بعد مسواک کرنا الگ '') سنت ہے۔

(۱) وكذا المحدث لا يسمس المصحف إلا بغلافه، لقوله عليه السلام: لا يسس القرآن إلا طاهر ... الخد (هداية ج: ١ ص: ٣٨). أيضًا: ولا يسمس المصحف لقول الله تعالى: "لا يسمه إلا المطهرون" وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: وأن لا يسمس القرآن إلا طاهر. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٥٥، أيضًا: التلخيص الحبير ج: ١ ص: ١٥٠، أيضًا: التلخيص الحبير ج: ١ ص: ١٣١، ج: ٣ ص: ١٤ حديث نمبر: ١٨٨١).

(۲) عن عائشة قالت: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء. (ترمذى ج: ١ ص ٩، باب
المنديل بعد الوضوء). أيضًا: قوله والتمسح بمنديل .... ففى الخانية ولا بأس به للمتوضى والمغتسل روى عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم كان يفعله ... الخ. (شامي ج: ١ ص: ١٣١، مطلب فى التمسح بالمنديل).

(٣) ورد بأن ما يصيب منديل المتوضى وثيابه عفو اتفاقًا، وإن كثر (وهو طاهر) در مختار. وفي الشامي (قوله عفو اتفاقا) أي لا مؤاخذة فيه ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٠٠٠، باب المياه).

(٣) والسواك سُنّة مؤكدة. (در مختار) وفي التاتارخانية عن التتمة: ويستحب السواك عندنا عند كل صلوة ووضوء وكل ما يغير الفم وعند اليقظة ... الخ. (شامي ج: ١ ص: ١١٠) كتناب الطهارة، قبيل مطلب في منافع السواك). أيضًا: (والسواك سُنّة) ...... وذالك لما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لَا أن أشُقَّ على أمّتى الأمرتهم بالسواك عند كل طهور. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١٠٠١، باب السواك).

#### مسواک کرناخوا تین کے لئے بھی سنت ہے

سوال:..کیانمازے پہلے دضومیں مسواک کرناعورتوں کے لئے بھی ای طرح سنت ہے جیسے مردوں کے لئے؟ چواب:...مسواک خواتین کے لئے بھی سنت ہے، لیکن اگر ان کے مسوڑ ھے مسواک کے متحمل نہ ہوں تو ان کے لئے دنداسہ کا استعال بھی مسواک کے قائم مقام ہے، جبکہ مسواک کی نبیت سے استعال کریں۔ (۱)

#### وضوکے بعد عین نماز ہے پہلے مسواک کرنا کیساہے؟

سوال:... بیں اپنی پھوپھی کے ہاں ریاض گیاتھا، وہاں ہیں نے مجد ہیں دیکھا،لوگ مفوں ہیں بیٹے مسواک کررہے ہیں،
جب کمبر نے بھیر کہنی شروع کی تو انہوں نے پہلے مسواک کی اور کھڑے ہوکر نماز پڑھنی شروع کردی، جب نماز ختم ہوئی تو ہیں نے
دریافت کیا کہ کیا اس طرح مسواک کرنا جائز ہے؟ تو إمام صاحب نے فرمایا: بیحدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ نماز شروع
کرنے سے پہلے اوروضوکرنے سے پہلے مسواک کرلیا کرو۔ میرے خیال ہیں نماز سے پہلے مسواک کرنے کامغہوم بیہے کہ جولوگ عصر
سے مغرب تک باوضور ہے ہیں اور درمیان ہیں کچھ کھاتے پہتے رہتے ہیں تو ان کے لئے تھم بیہ کہ نماز سے پہلے مسواک کرکے گی

جواب:..ان إمام صاحب نے جس حدیث پاک کا حوالہ دیاہے، وہ یہ ہے: "لو لَا ان اشق علی اُمتی لاُمرتھم بالسواک عند کل صلو ۃ۔"

(مشکوة ص: ۳۵، باب السواک) ترجمه:... "اگریهاندیشه نه بوتا که میں اپنی اُمت کومشقت میں ڈال دوں گا، توان کو ہرنماز کے وقت مسواک کا تھم کرتا۔ "

اس حدیث کے راویوں کا الفاظ کے قل کرنے میں اختلاف ہے، بعض حضرات "عند سکل صلوہ" کے الفاظ کو تے ہیں، (میح بخاری می، اور بعض اس کے بجائے "عند سکل و ضوء" نقل کرتے ہیں، (میح بخاری می، ۱۰۲۵۹) یعنی ہر وضو کے وقت مسواک کا تھم کرتا۔

ان دونوں الفاظ کے چیش نظر حضرت إمام ابو صنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک حدیث کا مطلب بید نکاتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے وضو کرنے اور ہر وضوکی ابتدامسواک سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور ہر نماز کے وقت مسواک کا تھم دینے سے مقصود یہ ہے کہ ہر نماز

<sup>(</sup>۱) وعند فقده (أى السواك) .... تقوم .... الإصبع مقامه كما يقوم العلك مقامه للمرأة مع القدرة عليه (در مختار) أى في الثواب إذا وجدت النية، وذالك أن المواظبة عليه تنضعف أسنانها فيستحب لها فعله بحر. ... الخ. (شامى ج: ١ ص: ١٥ ١ ١، منظلب في منافع السواك). أيضًا: وعنها (أى عائشة) قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فابدأ به فاستاك في أعسله وأدفعه إليه. (مشكوة ج: ١ ص: ٣٥ باب السواك).

<sup>(</sup>٢) قال أبوهريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو لَا أن أشق على آمّتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. (بخارى ج: ا ص: ٢٥٩، كتاب الصوم).

کے وضو سے پہلے مسواک کی جائے۔ عین نماز کے لئے کھڑے ہونے کے وقت مسواک کی ترغیب مقصور نہیں۔ اگر آ دمی نماز کے لئے
کھڑے ہوتے وفت مسواک کرے تو اندیشہ ہے کہ دانتوں سے خون نکل آئے جس سے وضوسا قط ہوجائے گا، اور جب وضونہ رہا تو
نماز بھی نہ ہوگی ، اس لئے حضرت إمام ابو صنیفہ رحمہ اللہ فرماتے جیں کہ ہر نماز کے وخت
مسواک نہیں کی جاتی۔

علاوہ ازیں مسواک، مندکی نظافت اور صفائی کے لئے کی جاتی ہے اور بیمقصود ای وفت حاصل ہوسکتا ہے جبکہ وضوکرتے ہوئے مسواک کی جائے اور پانی سے کلی کر کے منہ کواچھی طرح صاف کرلیا جائے ، نماز کے لئے کھڑے ہوتے وفت بغیر پانی اور کلی کے مسواک کرنے سے منہ کی نظافت اور صغائی حاصل نہیں ہوتی ، جومسواک ہے مقصود ہے۔

سعودی حضرات چونکہ اِمام احمد بن حنبل رحمہ اللّٰہ کے مقلد ہیں ، اور ان کے نز دیک خون نکل آنے ہے وضونہیں ٹو ٹنا ، اس لئے نماز کے لئے کھڑے ہوتے وفت مسواک کرتے ہیں ، اور حدیث شریف کا یہی منشا سجھتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### سنت کا ثواب مسواک ہی ہے ملے گا

سوال:...ہم عالموں اور مولوی صاحبان سے بیسنتے آئے ہیں کہ مسواک کرناسنت نبوی ہے، اوراس کا بہت اجر ملاہے۔
سوال بیہ کیا بیدا زمی ہے کہ لکڑی کے بینے ہوئے مخصوص قسم کے مسواک سے مندصاف کیا جائے ، کیا بیکا فی نہیں کہ صرف مندصاف
کیا جائے ، چاہے کوئی بھی شے اس مقصد کے لئے استعال کی جائے۔ جیسا کہ آج کل لوگ برش اور ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعال کرتے
ہیں، کیا ٹوتھ پیسٹ اِستعال کرنے ہے مسواک کا ٹو اب نہیں ملتا؟ جبکہ مقصد صرف منہ کو بد بودار ہونے سے روکنا اور صاف رکھنا ہے۔
ہیں، کیا ٹوتھ پیسٹ اِستعال کرنے ہوئو برش وغیرہ بھی اس کے قائم مقام ہو سکتے ہیں، لیکن سنت کا
ٹو اب مسواک ہی سے ملے گا۔

ٹو اب مسواک ہی سے ملے گا۔

### كيا توتھ برش مسواك كى سنت كابدل ہے؟

سوال:... کیا برش اور ٹوتھ پییٹ کے استعال ہے مسواک کا ثواب ل جاتا ہے جبکہ برش ہے دانت اچھی طرح صاف

<sup>(</sup>۱) في الدر المختار: والسواك سُنه مؤكدة كما في الجوهرة عندا لمضمضة وقيل قبلها للوضوء عندنا إلا إذا نسيه في الدر المختار: قوله عند المضمضة قال في البحر: وعليه الأكثر، وهو الأولى لأنه أكمل في الإنقاء قوله وهو للوضوء عندنا أي سُنّة للوضوء وعند الشافعي للصلاة قال في البحر وقالوا: فائدة الخلاف تظهر فيمن صلى بوضوء واحد صلوات يكفيه عندنا لا عنده، وعلله السراج الهندى في شرح الهداية بأنه إذا استاك للصلاة وبما خرج دم وهو نجس بالإجماع وإن لم يكن ناقضًا عند الشافعي. (الدر المختار مع الرد المتار ج: ١ ص:١١٦ وأيضًا في البناية في شرح الهداية ج: ١ ص:٩١ ا وأيضًا في البناية في شرح الهداية ج: ١ ص:٩٥ مه ٩١ وأيضًا: إعلاء السنن ج: ١ ص: ٢٩ ، باب السواك).

 <sup>(</sup>۲) وفي النهر: ويستأك بكل عود إلّا الرمان والقصب، وأفضله الأراك ثم الزيتون روى الطبراني: نعم السواك الزيتون
 من شبجرة مباركة وهو سواكي وسواك الأنبياء من قبلي. (رد انحتار على الدر المختار، مطلب في منافع السواك ج: ١
 ص: ١١٥ ، خير الفتاوئ ج: ٢ ص: ٥٣، امداد المفتين ج: ١ ص: ٢٠).

ہوجاتے ہیں؟ یا پھرمخصوص مسواک ہی سنت نبوی کی برکات سے فیض حاصل کرنے کے لئے استعال کی جائے؟

جواب:..بہترتو یمی ہے کہ ادائے سنت کے لئے مسواک کا استعال کیا جائے ، برش استعال کرنے سے بعض اہلِ علم کے نزد یک نہیں ہوتی ۔۔ (۱)

وِگ کااستعمال اوروضو

سوال:...اگرایک محض بوجہ مجبوری سریر'' ویگ'' کا استعال کرتا ہے تو وہ مخص وضو کے دوران سرکامسے وگ پر ہی کرسکتا ہے یا کہاس کومسے وگ اُتار کرنا جا ہے ؟

جواب:..مصنوعی بالوں کا استعال جائز نہیں، نہاس کے استعال میں کوئی مجبوری ہے۔مسح ان کوأتارکر کرنا چاہئے ،اگران پرمسے کیا تو وضوئیں ہوگا۔

مصنوعی بالوں برمسح کرنا

سوال:..بعض نوگ سر پرمصنوعی بال لگائے ہوئے ہوتے ہیں، پھراسی حالت میں وضومیں ان ہی بالوں پرمسح کرتے ہیں اوران بالوں سمیت نماز بھی ادا کرتے ہیں ۔ کیااس صورت میں مسح ہوجا تاہے؟ اور کیااس صورت میں نماز جائز ہے؟ حوالہ بندیں میں ایسے مصنوعی مال کہ میں یہ موجہ ہوجا تاہے کا فرسکیں بقد مدن مسحنہیں موجاد یکی ادر کو اُن کریں مسح

(١) امداد المفتين ج: ١ ص: ٢٠ (طبع دارالعلوم كراچي).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر ان النبى صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة متفق عليه (مشكوة ص: ٣٨١). وفي المرقاة: قوله لعن الله الواصلة أى التي توصل شعرها بشعر آخر زورًا قوله والمستوصلة أى التي تطلب هذا الفعل من غيرها وتأمر من يفعل بها ذالك وهي تعمّ الرجل والمرأة فانث بإعتبار النفس أولان الأكثر ان المرأة هي الآمرة والراضية قال النووى: الأحاديث صريح في تحريم الوصول مطلقًا وهو الظاهر المختار وقد فصله أصحابنا فقالوا إن وصلت بشعر آدمي فهو حرام بلا خلاف لأنه يحرم الإنتفاع بشعره وسالر أجزائه لكرامته وأما الشعر الطاهر من غير آدمي فإن لم يكن لها زوج ولا سيد فهو حرام أيضًا وإن كان فثلالة أوجه أصحها إن فعلته بإذن الزوج والسيد جاز وقال مالك والطبرى والأكثرون الوصل ممنوع بكل شيء شعرًا أو صوف أو خرق أو غيرها واحتجوا بالأحاديث وقال الليثي النهي مختص بالشعر فلا بأس بوصله بصوف أو غيره وقال بعضهم يجوز بجميع ذالك وهو مروى عن عائشة لكن الصحيح عنها كقول الجمهور - (مرقاة شرح مشكوة ج: ٣ ص: ٣٤٠) .

<sup>(</sup>٣) لو مسحت على شعر مستعار لا يصح، لأن المسح عليه كالمسح فوق غطاء الرأس، وهذا لا يجزى في الوضوء. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد، أحكام الطهارة ج: ١ ص: ٢٩)، وأيضًا في الشامية: فلو مسح على طرف ذوابة شدت على رأسه لم يجزر (ج: ١ ص: ٩٩، أركان الوضوء أربعة، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) فيلو مسيح على طرف ذوابة شدت على رأسه لم يجز. (شامي ج: ١ ص: ٩٩، كتاب الطهارة)، أيضًا: ولا يجوز المسيح على القلنسوة والعمامة وكذا لو مسحت المرأة على الخمار. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢). نيز والمبالا

#### رات کوسوتے وفت وضوکرنا افضل ہے

سوال: ... کیارات کوسوتے وقت وضوکر نا افضل ہے؟ جواب: ... جی ہاں! افضل ہے۔

مسح کرتے وفت شہادت کی اُنگلی ،انگو تھے کا بالوں سے جھوجا نا

سوال:...وضومیں کرتے وفت اگرشہادت کی اُنگلی یا انگوٹھا،ای طرح دُ وسرے ہاتھ کی اُنگلی یا انگوٹھا بالوں ہے چھوجائے تو کیا مسح دُرست ہوجا تاہے؟

جواب:..کوئی حرج نہیں۔<sup>(1)</sup>

ہاتھ پر چوٹ لگی ہوتو کیا وضوکریں یا تیم ؟

سوال:...اگرایک ہاتھ پر چوٹ لگ جائے، میرا مطلب ہے کہ چھری سے زخم ہواور پٹی بندھی ہواور پانی لگانے کی ممانعت ہو، تو کیا وضوایک ہاتھ سے کریں گئے تھے کریں؟ پھر پر تیم جائز ہے،خواہ اس پر غبار نہ ہو۔اس سے کیا مراد ہے؟ تیم کا طریقہ بتادیں۔
ہمارے محلے کا پانی اکثر بند ہوجا تا ہے اور پانی نہ ہونے کی بنا پر ہم وضو ہیں کرسکتے ،اس لئے نماز بھی نہیں پڑھتے ، حالانکہ یہ کناہ کی بات ہے،ہمیں اب اس کا احساس ہوگیا ہے،لبذا برائے مہر بانی حیم کرنے کا طریقہ اور کس پھر پر کریں؟اس کی وضاحت کرد ہے۔

جواب:...اگرکوئی وضوکرانے والا ہویا ایک ہاتھ ہے وضوکر سکے تو وضوکر نالازم ہے، زخم کی جگہ سے کرلیا جائے۔اوراگر و وضو پرقدرت نہ ہو، تب تیم جائز ہے۔ پاک پھر پرتیم وُرست ہے،خواہ اس پرغبار نہ ہو، کیکن پچی مٹی کا ڈھیلا ہوتوا چھا ہے۔ تیم کا طریقہ یہ ہے کہ پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مارکر جھاڑلیں اور منہ پرل لیں، پھر دوبارہ دونوں ہاتھ مٹی پر مارکر جھاڑلیں اور دونوں ہاتھوں پر

(۱) الثالث مندوب .... للنوم على طهارة .... لقوله صلى الله عليه وسلم: إذ أتبت مضجعك فتوضأ وضوئك للصلاة ... البخ رواه أحمد والبخارى والترمذي عن البراء بن عازب. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ٢٠٠). أيضًا: عن البراء بن عازب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قبل ... قبل من على الفطرة ... إلخ. (بخارى ج: ١ ص: ٣٨، باب فيضل من بات على الوضوء، كتاب الوضوء).

(۲) ولو مسح بالسبابة والإبهام مفتوحتين فيضعهما مع ما بينهما من الكف على رأسه فحينتذ يجوز ـ (عالمگيري ج: ١ ص:٥) ـ (٣) والأصل انه متى أمكنه إستعمال الساء من غير لحوق ضرر في نفسه أو ماله وجب إستعماله ـ (عالمگيري ج: ١ ص ٢٨) ـ أيضًا: إن وجد خيره ممن لو استعان به أعانه، ولو زوجته فظاهر المذهب أنه لا يتيمم أيضًا بلا خلاف ـ (شامي ج: ١ ص ٣٣٣ باب التيمم).

(٣) وبـالـُحـجر عليه غيار أو لُم يكن بان كان مغسولًا أو أملسُ مدقوقًا أو غير مدقوق كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٤). ويـجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض وهو ما إذا طبع لَا ينطبع ولَا يلين، وإذا احرق لَا يصير رمادًا ....... كالتراب والرمل إلى آخوه قدم الترب لأنه مجمع عليه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٢٢). کہنیوں سمیت ں لیں۔ ''تیم صرف اس صورت میں جائز ہے کہ پانی کے اِستعال پر قدرت ندہو، یا پانی ایک میل وُ ورہو۔شہر میں تیم جائز نہیں۔

### ناخنوں میں مٹی ،آٹایا اور چیز ہوتو وضو کا حکم

سوال:...کیاناخنوں کے اندرمٹی کے ذرّات یامٹی یا کھا اا کھاتے وفت کھانے کے ذرّات وغیرہ چلے جا کیں اور وضو کے بعد بھی وہ و ہیں موجود ہوں تو کیا وضو ہوجائے گا؟ اور اگر کھانے کے ذرّات یا گوشت کے ریشے منہ کے اندر دانتوں کے درمیان رہ جا کیں تو کیا وضو ہوجائے گا؟ اور کچے علاقوں میں پیروں کے ناخنوں میں اکثر اوگوں کے مٹی جمی ہوتی ہے، تو کیا ان کا وضو اور خسل ہوجائے گا؟ اور دانتوں کے اندر کھانے یا گوشت کے ذرّات اور ناخنوں کے اندر مٹی یا کھانے کے ذرّات ہوں تو کیا خسل ہوجائے گا؟ ہوجائے گا؟ جواب: ... ناخنوں پر مٹی ہوتو وضو اور خسل ہوجاتا ہے، کین اگر آٹا یا کوئی اور چیز ہوجو جلد تک پانی کے چینچنے کورو تی ہوتو وضو اور خسل ہوجاتا ہے، کیکن اگر آٹا یا کوئی اور چیز ہوجو جلد تک پانی کے چینچنے کورو تی ہوتو وضو اور خسل نہیں ہوتا۔ د

#### مصنوعی ہاتھ کے ساتھ وضوکس طرح کریں؟

سوال: ...عرض یہ ہے کہ مزدوری کے دوران میرا بایاں (اُلٹا) ہاتھ کلائی سے تھوڑ اسا اُو پر تک کٹ کیا تھا، انجی پلاٹک کا

(۱) والتسميم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لقوله عليه السلام: التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة للوجه وضربة للدين وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثلة. (هداية ج: ١ ص:٥٠). أيضًا: عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم: ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المفرقين. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:١٥١٣).

(٢) ومن لم يبحد الساء وهو مسافر أو كان خارج المصر وبينه وبين المصر الذي فيه الماء تحو الميل هو المختار في المقدار. (هداية) (واختيار) ومثله لو كان في المصر وبينه وبين الماء هذا المقدار، لأن الشرط هو العدم، فاينما تحقّق جاز التيسم (ببحر). عن (الأسرار) أكثر، وفي شرحه: وإنما قال خارج المصر لأن المصر لا يخلو عن الماء. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ٥١، ٥٢، طبع قديمي كتب خانه). أيضًا: ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء. قال أبوبكر: وذالك تقول الله تعالى: فلم تجدوا ماءً فيتمموا صعيدًا طيبًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ١٣ ما ١٣ باب التيمم).

(٣) وفي الجسامع الصغير: سئل أبو القباسم عن وافر الظفر الذي يبقى في أظفاره الدرن أو الذي يعمل عمل البطين
 أو السمرأة التي صبخت اصبعها بالحناء أو الصرام أو الصباغ، قال: كل ذلك سواء يجزيهم وضوءهم ...الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣، كتاب الطهارة، فواتض الوضوء).

(٣) إن بقى من موضع الوضوء مقدار رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجزر (عالمگيري ج: ١ ص:٣٠ كتاب الطهارة، الفصل الأوّل، فرائض الوضوء).

(۵) ولسو كان سنه مجوف فيقى فيه أو بين أسنانه طعام أو درن رطب فى أنفه تم غسله على الأصح كذا فى الزاهدى والإحتياط أن ينخرج الطعام عن تجويفه ويجرى الماء عليه. هكذا فى فتح القدير والدرن اليابس فى الأنف يمنع تمام الغسل. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣). أيضًا: فى الدر المختار: ولا يمنع ما على ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو فى سنه الجوف به يفتى وقيل إن صلبا منع وهو الأصح. وفى رد الحتار: أى إن كان ممضوعًا مضعًا متأكذا بحيث تداخلت أجزاؤه وصار له لزوجة وعلاكة كالعجين شرح المنية، قوله وهو الأصح صرح به فى شرح المنية وقال لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج. (رد الحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٥٣ ، مطلب فى ابحاث الغسل).

یا در ہے کہ پنجہ سمیت کلائی ہے تھوڑ اسا اُو پر تک کٹا ہوا ہے، ڈیوٹی کے دوران ظہریا جمعہ کے وقت کے لئے وضو کیے کروں؟ پلاسٹک کا ہاتھا اُتارے بغیروضو ہوگا یانہیں؟

جواب:...اگر پلاسٹک کا ہاتھ اُ تارانہ جائے تو کیااس کے نیچے ہاتھ کا وہ حصہ جواس کے نیچے ہے، کیا خشک رہ جائے گا؟ یعنی پانی اس تک نہیں پہنچے گا؟اگر پانی پہنچ سکتا ہے تواس کواُ تار نے کی ضرورت نہیں ، ورنداُ تارنا ضروری ہے۔ <sup>(۱)</sup>

ہاتھوں کی اُنگلیوں میں خلال کب کریں؟

سوال:...ہم نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضوکرتے ہوئے ہاتھ کی اُنگلیوں کا خلال سراورگردن کامسے کرنے کے بعد کرتے ہیں،آپ ہماری اِصلاح فرما کیں۔

جواب:... ہاتھ دھونے کے دفت کرنا جائے۔(۲)

<sup>(</sup>١) إن بـقــى من موضع الوضوء مقدار رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم يجز. (عالمگيري ج: ١ ص:٣، كتاب الطهارة، الفصل الأوّل، فراتض الوضوء).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك أي إذا شرعت في
الوضوء أو إذا غسلت أعضاء الوضوء فخلل أصابع يديك بعد غسلهما وأصابع رجليك بعد غسلهما وهذا هو الأفضل وإلا
فلو أخر تخليل أصابع السدين إلى آخر الوضوء جاز كما دلّ عليه الواو التي لمطلق الجمع. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١
ص: ١٣ ١٣، باب سنن الوضوء، طبع أصح المطابع بمبئي).

# جن چیزوں سے وضوٹوٹ جاتا ہے

### زخم سےخون نکلنے پروضو کی تفصیل

سوال:...میرے ہاتھ پرزخم ہوگیا ہے،اورا کٹرخون کا قطرہ ٹیکتار ہتا ہے،اور بسااوقات حالت ِصلوٰۃ بیں بھی خون گرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، کیا اس کوتر کئے بغیر سے کی صورت میں نماز پڑھ لیا کروں یا جب قطرہ ٹیکے تو وضو تازہ کرلیا کروں؟محقق جواب دے کر ممنون فرماویں۔

جواب:... یہاں دومسکے ہیں، ایک یہ کہ اگر زخم کو پانی نقصان دیتا ہے تو آپ زخم کی جگہ کو دھونے کے بجائے اس پر مسح (۱) کر سکتے ہیں۔ وُ وسرامسکنہ بیہ ہے کہ اگر اس میں سے خون ہر وفت رستار ہتا ہے اور کسی وفت بھی موقوف نہیں ہوتا تو آپ کو ہر نماز کے پورے وفت کے اندرا کیک ہار وضوکر لینا کا فی ہے، اور اگر بھی رستا ہے اور بھی نہیں تو جب بھی خون نکل کر بہہ جائے آپ کو دوبار ووضو کرنا ہوگا۔

#### دانت سےخون نگلنے پرکب وضوٹو نے گا

سوال:...اگردانت میں سےخون نکلتا ہوا وروضو بھی ہوتو کیا وضوٹوٹ جائے گا؟

(۱) عن جابر رضى الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلًا منا حجرٌ، فشجه في رأسه، فاحتلم، فقال الأصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة في التيمم وأنت تقدر على الماء، فاغتسل، فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذالك، فقال: قتلوه! قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السوال، إنما كان يكفيه أن يتيمم، أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ...... قال أبوبكر: هذا الحديث قد دل على معان من الفقه ..... ويدل أيضًا على جواز المسح على الجبائو .. إلخ وشرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٣٣٣، ٣٣٣، طبع بيروت). أيضًا: وإنما يمسح إذا لم يقدر على غسل ما تحتها ومسحه بأن تضرر بإصابة الماء أو حلها ... الخ وفتاوي عنام على الجبائر، طبع بلوچستان بك دُبور.

(۲) المستحاضة من به سلس البول .... أو رعاف دائم، أو جرح لا يرقاء يتوضؤن لوقت كل صلاة ويصلون بذلك
الوضوء في الوقت ما شآؤا من الفرائض والنوافل ... الخر (فتاوئ عالمگيري ص: ۱ ٣ ومما يتصل بذلك أحكام المعذور،
القصل الرابع، وأيضًا فتاوئ شامي ج: ١ ص: ٣٠٥، مطلب في أحكام المعذور).

(٣) أشرط لبوت العذر إبتداء أن يستوعب استمراره وقت الصلاة كاملًا .... وشرط بقائه أن لا يمضى عليه وقت فرض إلاً
 والحدث الذي ابتلى به يوجد فيه. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ١٣ أحكام المعذور فصل الرابع).

سب آئل اوراُن کاحل (جلدسوم) ۸۳ جن چیز وں سے وضوٹوٹ جاتا ہے جواب:...اگراس سےخون کا ذاکقہ آنے گئے یاتھوک کارنگ سرخی مائل ہوجائے تو وضوٹوٹ جائے گا،ورنہیں۔

#### دانت سےخون نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے

سوال: کی کرتے وقت منہ سےخون نکل جاتا ہے،خون حلق میں نہیں جاتا،بس دانت میں ہے نکل جاتا ہے اور میں فورأ تھوک دیتا ہوں ،تو آپ سے بیمعلوم کرناہے کہ مندمیں خون آنے کی وجہ سے دضوٹوٹ جاتا ہے یانہیں؟ کیا دوبارہ دضوکرنا جاہئے؟ 

ا کریاؤں میں کا نٹا چبھ جانے سے خون نکل آئے تو وضو کا کیا تھم ہے؟

سوال:...اگروضوکرنے کے بعد یاؤں میں کا ٹٹا چیھ جائے مگرخون نکل کرنہ بہے، مگر جب چلنے کی وجہ ہے اس پر ہاتھ پھیرا جائے تو خون کی ایک ہلکی سی ککیر تھنچ جائے ، تو وضوٹوٹ جائے گا؟

جواب:...اگرخون اتناموكها گراس كوملانه جاتا تو بهه نكلتا تب تو وضوڻو ث جائے گا،اورا گراتنانہيں تھا تونہيں ٹو ثا۔

#### ہوا خارج ہونے برصرف وضوکر ہے استنجامہیں

سوال:...میرا مسئلہ بیہ ہے کہ اگر ایک آ دمی نہا کرنماز پڑھنے کے لئے جائے اور بے خیالی میں اس کی صرف ہوا خارج ہوجائے تو کیا ایسے آ وی کے لئے استنجا کرنالازی ہے یاصرف وضوکرے؟

جواب:.. صرف وضوکر لینا کافی ہے، پیشاب پاخانہ کے بغیر استنجا کرنا بدعت ہے۔

 (1) ويستقضه دم مائع من جوف أو فم غلب على بزاق حكمًا للغالب أو ساواه احتياطًا، لا ينقضه المغلوب بالبزاق .... (قوله غىلىب عملى بىزاق) ..... وعالامة كون الدم غالبًا أو مساويًا أن يكون البزاق أحمر، وعلامة كونه مغلوبًا أن يكون أصفر. (رد المتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٣٩ ، مطلب نواقض الوضوء، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) وإن خرج من نفس الفم تعتبر الغلبة بينه وبين الريق فإن تساويا انتقص الوضوء ويعتبر ذالك من حيث اللون فإن كان أحمر انتقض وإن كان أصفر لَا ينتقض كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء).

(٣) لو مسبح اللهم كلما خرج ولو توكه لسال نقض، وإلّا لًا، كما لو سال في باطن عين أو جرح أو ذكر ولم يخرج. وفي الشاميـة (قولـه: لو مسح الدم كلما خرج ...الخ) وكذا إذًا وضع عليه قطنًا أو شيئًا آخر حتّى ينشف ثم وضعه ثانيًا وثالثًا فإنه يجمع جميع ما نشف، قإن كان بحيث لو تركه سال نقض، وإنما يعرف هذا بالإجتهاد وغالب الظن. (رد المتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ١٣٣ ، ١٣٥ ، مطلب نواقض الوضوء). أيضًا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:٣١٥، طبع دار البشائر الإسلامية).

(٣) أن الإستنجاء على خمسة أوجه .... الخامس: بدعة: وهو الإستنجاء من الريح. (الفتاوي الشامية ج: ١ ص:٣٣١، فيصل في الاستنجاء، طبع ايج ايم سعيد). وأيضًا: الاستنجاء سنة من كل ما يخرج من السبيلين إلَّا الريح، (وفي شرحه) اعلم أن الإستنجاء على خمسة أوجه ..... والخامس بدعة: وهو الإستنجاء من الريح إذا لم يظهر الحدث من السبيلين. (الإختيار لتعليل المختار ص: ٣٦، باب الأنجاس وتطهيرها، طبع دار المعرفة بيروت).

#### وضوكرنے كے بعدرِ ياح خارج ہوجائے تو وضوكرے يا تيم ؟

سوال:...وضوكرنے كے بعد أكررياح كى وجه سے وضوثوث جائے تو كيا دوبارہ پانى سے وضوكرنا ضرورى ہے يا تيم بھى

جواب:...وضوکرناضروری ہے،تیم کی إجازت اس صورت میں ہے کہ وضوکرنے پر قا درنہ ہو۔ <sup>(۱)</sup> وضو کے درمیان ریح خارج ہو یا خون نکلے تو دو بارہ وضوکر ہے

سوال:...وضوكرتے ہوئے درميان ميں اگر رسى خارج ہوجائے ياخون لكل جائے تو وضوكو نئے سرے سے شروع كريں يانہيں؟ جواب:...نے سرے سے شروع کریں۔<sup>(۱)</sup> کیس (ریح)خارج ہوتو وضوٹوٹ گیا

سوال:..اگرنماز پڑھتے پڑھتے یا پھر قرآن پاک پڑھتے پڑھتے گیس خارج ہوجائے تو دضوو ہی رہے گایا دُوسرا کرنا پڑے گا؟ 

# تبھی بھی بیشاب کے قطرے نکلنے والے کے وضو کا تھم

سوال: ...کی شخص کو به بیاری ہو کہ اس کے پیثاب کے قطرے نکلتے رہتے ہوں ،روزنہیں بھی بھی ،تو کیاا یسے مخص کی نماز

 (١) من عبجــز (مبتـــدأ خبـره، تيـمم) عن استعمال الماء المطلق الكافي لطهارته لصلاة تفوت إلى خلف لبعده ..... أو لمرض يشتد أو يمتد بغلبة ظن ..... تيمم لهذه الأعذار كلها. (در مختار ج: ١ ص: ٢٣٢، ٢٣٢، باب التيمم). أيضًا: ومن لم يجد الماء ....... المراد من الوجود القدرة على الإستعمال حتّى لو كان مريضًا أو على رأس بنو بغيو دلو أو كان قـريبًا مـن عيـن وعـليها عدو أو سبع أو حية لا يستطيع الوصول إليه لا يكون واجدًا …إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ا ص: ٢٠ باب التيمم، باب ما يوجب الوضوء، الفصل الثالث).

(٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا وضوء إلَّا من صوت أو ريحـ رواه أحمد والترمذي. (مشكوة ص: • ٣٠، باب ما يوجب الوضوء، الفصل الثاني). وعن عمر بن عبدالعزيز عن تميم الداري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوضوء من كل دم سائل. رواهما الدارقطني. (مشكُّوة ص:٣٢).

 (٣) يحرم بالحدث الأصغر ثلالة أمور .... ٣-مس المصحف كله أو بعضه ولو آية، والحرم هو لمس الآية ولو بغير اعضاء الطهارة لقوله تعالى: "لَا يُمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ" أَي المتطهرون وهو خبر بمعنى النهي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسِ البقيران إلا طساهر، ولأن تعظيم القران وأجب، وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها الحدث، وأتفق الفقهاء على أن غيـر الـمتـوضـي يـجـوز لـه تـلاوة القرآن أو النظر إليه دون لمسه، كما أجيازوا للصبي لمس القرآن للتعلّم، لأنـه غير مكلّف. (الفقية الإسلامي وأدلَّته ص:٣٩٣، ٢٩٥، السمطلب التاسع، طبع دار الفكر دمشق، أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج: ا ص:۳۴۵، طبع بیروت).

ہوجائے گی؟

جواب:..قطرہ نکلنے کے بعد طہارت اور وضوکر لیا کرے۔(۱)

بييثاب كاقطره نكلتامحسوس موتو وضوكاهكم

سوال:...نماز پڑھتے ہوئے بیمحسوں ہوکہ پیثاب کا قطرہ نکل گیاہے تو کیا وضوٹوٹ جائے گا؟ جواب:...اگرغالب خیال ہو کہ قطرہ نکل گیا تو وضوٹوٹ جائے گا۔ <sup>(r)</sup>

نكسير سے وضوٹوٹ جاتا ہے

سوال:..نماز پڑھتے ہوئے تکسیرا گرفکل آئے تو نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی ہے؟ جواب: ..نکسیرسے وضوٹوٹ جاتا ہے، اس لئے وضوکر کے دوبارہ نماز پڑھے۔

وُ کھتی آئکھ سے نجس یانی نکلنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے

سوال:...وه پانی جوآ نکھ میں دردے نکے،اس کا کیا تھم ہے، پاک یا پلید؟

جواب:...رُکھتی ہوئی آنکھ ہے جو پانی نکلتا ہے اُس سے وضوئییں ٹو ٹنا ،البتۃ اگر آنکھ میں کوئی پچنسی وغیرہ ہواوراس سے پانی نکلتا ہوتواس سے وضوٹوٹ جاتا ہے ، اس لئے کہ پیجس ہے۔

(۱) ولو نزل البول .... وخرج الى القلقلة نقض الوضوء (عالمگيري ج: ۱ ص: ۱ ، الفصل الخامس في نواقض الوضوء).

<sup>(</sup>۲) وقال في شرح السُّنَة معناه (الحديث) حتى يتيقن الحدث ...إلخ ورقاة شرح مشكوة ج: اص: ٢٤٥، باب ما يوجب الوضوء، طبع بمبئي) وأيضًا: نواقض الوضوء ما يخرج من السبيلين من البول والغائط والريح وعالمگيري ج: اص: ٩، كتاب الطهارة، الفصل الخامس، نواقض الوضوء أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج: اص: ٣٠٣ طبع دار البشائر) وقد صرح في معراج الدراية وغيره بأن إذا نزل الدم إلى قصة الأنف نقض و (البحر الرائق ج: اص: ١٢، كتاب الطهارة، وكذا في الشامية ج: اص: ١٣٨، مطلب نواقض الوضوء، وفي الهندية ج: اص: ١ ا الفصل الخامس في نواقض الوضوء) وني الهندية ج: اص: ١ ا الفصل الخامس في نواقض الوضوء) وني إسماعيل بن عباس ....... عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رعف الرجل في صلاته فلينصرف وليتوضا، ولا يتكلم ثم لِينِ على ما مضى من صلاته ... إلخ و (شرح مختصر الطحاوي ج: اص: ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) وإن خرج به أى بوجع لأنه دليل الجرح، فدمع من بعينه رمد أو عمش ناقض فإن استمر صار ذا عذر مجتبى. (قوله ناقض ... النح) قال في المنية: وعن محمد إذا كان في عينيه رمد وتسيل الدموع منها آمره بالوضوء لوقت كل صلاة، لأني أخاف أن يكون ما يسيل منها صديدًا فيكون صاحب العذر ... الخد (قوله مجتبى) عبارته: الدم والقيح والصديد وماء الجرح والنفطة وماء البثرة والثدى والعين والأذن لعلة سواء على الأصح، وقولهم: والعين والأذن لعلة من رمدت عينه فسال منها ماء بسبب الرمد ينتقض وضوءه، وهذه مسئلة والناس عنها غافلون اهد (در مختار مع رد المحتار ج: اص: ١٢٥ م ١٠ مطلب في ندب مراعاة الخلاف، فتح القدير ج: اص: ١٨٥ مطلب في ندب مراعاة الخلاف، فتح القدير ج: اص: ١٨٥ مطبع دار صادر، بيروت).

# جن چیزوں سے وضوبیں ٹو شا

### لیٹنے یا ٹیک لگانے سے وضو کا تھم

سوال:...بونے سے تو وضوٹوٹ جاتا ہے، کیالیٹنے سے یا فیک لگا کر بیٹھنے سے بھی وضوٹوٹ جاتا ہے؟ جواب:...اگرلیٹنے اور ٹیک لگا کر بیٹھنے سے نینز بیں آئی تو وضوقائم ہے۔

### بوسه لینے سے وضوٹو شاہے یانہیں؟

سوال:...مؤطااِمام مالک میں پڑھاہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے دضوٹوٹ جاتا ہے، کیا بیشنی مسلک میں بھی ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے دضوٹوٹ جائے گا؟ یا بیوی خاوند کا بوسہ لے تواس کا دضوٹوٹ جائے گا،اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب:...حنفیہ کے نزدیک بیوی کا بوسہ لینے سے دضونہیں ٹوٹنا، اِلَّا میہ کہ نمری خارج ہوجائے، حدیث کو اِستحباب پرمحمول کر سکتے ہیں۔

### كيڑے بدلنے اور اپناسرايا ديھنے سے وضوبيں ٹو شا

سوال:...اکثر بزرگ خواتین بیکہتی ہیں کہ اگر گھر کے کپڑے پہنے وضوکرلیااور پھرقر آن خوانی میں جانا ہے یانماز پڑھنی ہے تو ہم وضوکرنے کے بعد دُوسرے کپڑے بدلتے وقت اپنے سرایا کوند دیکھیں ، اپنا سرایا دیکھنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے۔ آپ اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔

<sup>(</sup>۱) والسمعاني الناقضة (الي أن قال) والنوم مضطجعًا أو متكنًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل لسقط. (هداية ج: ۱ ص: ۲۵ فيصل في نواقض الوضوء). ينقض الوضوء النا عشر شيئًا .... أو نوم متكنًا أو مستندًا إلى شيء لو أزيل لسقط ...الخ. (الفقه الإسلامي وأدلّته ج: ۱ ص: ۲۸۳، ۲۸۳، خلاصة نواقض الوضوء في المذاهب).

 <sup>(</sup>۲) عن عبطاء عن عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلى ولا يتوضأ. رواه البزار
 واسناده صحيح. (إعلاء السنن ج: ١ ص: ٥٠١، باب ترك الوضوء من مس المرأة، طبع إدارة القرآن).

 <sup>(</sup>٣) السمذي ينقض الوضوء. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠ الفيصل الخامس في نواقض الوضوء). أيضًا: وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء. (هداية ج: ١ ص: ٣٣، كتاب الطهارة، طبع شركت علمية، ملتان).

<sup>(</sup>٣) وما وردعنهم من الوضوء في القبلة ونحوها فمحمول على الندب. (اعلاء السُّنن ج: ١ ص:١١ ، طبع إدارة القرآن).

جواب:..خوا تین کابیمسئلہ بھے نہیں ، کپڑے بدلنے سے وضونبیں ٹو ٹٹا اور نہ اپناسرایا (ستر ) دیکھنے سے وضوٹو ٹٹا ہے۔<sup>(۱)</sup>

### برہنہ بیج کود کیھنے سے وضوبیں ٹوشا

سوال: ..كى بيچ كوېرېندد كيمينے ہے وضوتو شاہے يانبيں؟

#### بربهنه تضويرد فيكصني كاوضويراثر

سوال: ... کیاکسی کی بر ہندتضور ید کھنے سے وضو باطل ہوجا تاہے؟ جواب ... برہندتصویر دیکھنا گناہ ہے،اس سے وضوٹو ٹا تونہیں کیکن دوبارہ کر لینا بہتر ہے۔ (۳)

### یا جامہ گھنے سے اُو برکرنا گناہ ہے، کیکن وضوٰہیں ٹو شا

سوال:..بم نے عام طور پرلوگوں سے سناہے کہ جب پا جامہ کھٹنے سے اُو پر ہوجائے تو وضوٹوٹ جا تاہے ، کیا میچے ہے؟ جواب: ...کی کے سامنے پا جامیگٹنوں سے اُو پر کرنا گناہ ہے، گراس سے وضوئییں ٹو ٹنا۔

#### سی حصہ بدن کے برہنہ ہونے سے وضوبیں ٹوٹنا

سوال:...میں نے سناہے کہ جب پاؤں پنڈلی تک برہندہوجائے تو وضوٹوٹ جاتا ہے، جبکہ ہم بعض دفعہ سل کے بعد یا ویسے کپڑے بدلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پنڈلی بر ہنہ ہوجاتی ہے، کیااس حالت میں بھی وضوثوث جاتا ہے؟ جواب: ... کسی حصد بدن کے برہند ہونے سے وضونہیں تو شا۔

#### نظ ہونے یا مخصوص جگہ ہاتھ لگانے سے وضوبیں ٹوشا

سوال: ... عنسل خانے میں نگا ہوگیا، کمل وضو کیا، اس کے بعد عنسل کیا، صابن وغیرہ تمام جسم پرنگایا، ہاتھ بھی جگہ جگہ

(۱) چونکدان چیزوں کا نواتفی وضوء میں سے نہ ہونا اظہر من الفتس ہے، اس لئے کتب فقہ میں ان کے متعلق کوئی جزئے نظرے نہیں گزرا۔ دیکھئے: قادی وارالعلوم ديوبند ج: اص: ١١٥٥ كذافي اغلاط العوام ص: ٥٣، طبع زمزم.

(٢) فآوڭ دارائعلوم دېيوبند ج:ا ص: ١٥٠، طبع انڈيا۔

(٣) ومندوب في نيف وثـالاثين موضعًا زالي أن قال) وبعد كل خطيئة. قوله وبعد كل خيطئة ...... وذالك لما ورد في الأحاديث من تكفير الوضوء للذنوب. (در مختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٨٩، • ٩ مطلب في إعتبارات المركب التام).

الأبصار مع رد المحتار ج: ٢ ص:٣٦٣، فيصل في النظر والمس). أيضًا: عن عاصم بن حمزة عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تكشف فخذك ولَا تنظر إلى فخذ حي وميَّت. (نصب الراية ج: ٣ ص: ٢٣٣ حديث نمبر: ٩ ا٣٣). أيضًا: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٢٩٢، ٢٩٤، كتاب الصلاة). جن چیز ول ہے وضوئیس ٹو شا

(مخصوص جگه)لگایا،اس کے بعد کپڑے تبدیل کرکے باہرآ عمیا، کیا نمازا دا کرسکتا ہوں یا کپڑے بدل کروضوکروں پھرنمازا دا کروں؟ جواب:...وضوہوگیا، دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ برہندہونے یااپنے اعصا کو ہاتھ لگانے ہے وضونہیں ٹو نثا۔

### جوتے پہننے سے دوبارہ وضولا زم نہیں

سوال:...اکٹرنمازی جب نماز پڑھنے کے بعد فارغ ہوتے ہیں توجوتے پہن کرگھر نچلے جاتے ہیں، ابھی ان کاوضو برقرار ہوتا ہے کہ دُوسری نماز کے لئے آ جاتے ہیں، بغیر وضو کے نماز پڑھتے ہیں۔مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے پاؤں جوتے ہیں ڈالتے ہیں تو جوتے پلیداورغلیظ جگہوں پر پڑتے ہیں، کیا بیضروری نہیں ہوتا کہ پھرنماز کے لئے وضوکیا کریں؟

جواب:...جوتوں کے اندرنجاست نہیں ہوتی ،اس لئے وضو کے بعد جوتے پہننے سے دوبارہ وضولا زم نہیں ہوتا۔

### شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوبیں ٹو شا

سوال:...حدیث پاک نظروں ہے گزری کہ ذکر کوچھونے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے (مؤطااِ مام مالک)۔ لیعنی نماز میں یا ویسے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے وفت چھولے،اس بارے میں ضرورآگاہ کریں؟

جواب:... شرم گاہ کو ہاتھ لگانے سے وضوئیں ٹو ٹنا، حدیث میں وضو کا تھم یا تو اِستخباب کے طور پر ہے یا لغوی وضو لیعنی ہاتھ وھونے پرمحمول ہے۔

#### کھانا کھانے یا برہنہ ہونے سے وضوبیں ٹوشا

سوال:...اگر کوئی مخص وضوکر کے کھانا کھالے تو کیا وضوٹوٹ جائے گا؟ وضو کے دوران اگر کوئی مخص برہند ہوکر کپڑے تبدیل کرے تو کیا وضوٹوٹ جائے گا؟

<sup>(</sup>۱) عشرة أشياء لا تنقض الوضوء، منها (إلى أن قال) ومنها مس ذكر ودبر وفرج مطلقًا. (حاشية الطحطاوي على المراقى ص: ٩٣، فيصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء). أيضًا: لا ينقضه مس ذكر لكن يغسل يده ندبا وامرأة وأمرد، لكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام. وفي رد المحتار: قوله لكن يغسل يده ندبا لحديث من مس ذكر فليتوضأ أي ليغسل يده جمعا بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم هل هو إلا بضعة منك، حين سئل عن الرجل يمس ذكره بعد ما توضأ. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ١٣٥، مطلب نوم الأنبياء غير ناقض).

 <sup>(</sup>۲) أيضًا عن قيس بن طلق بن على الحنفى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل هو إلا مضغة منه أو بضعة منه.
 (جامع الترمذي، باب ترك الوضوء من مس الذكر ج: ١ ص: ١٣ طبع كتب خانه رشيديه دهلي).

<sup>(</sup>٣) قبال ابن أمير حاج: يمكن حمل حديث بسرة على غسل البدين، وقد تقدم انه يستحب الوضوء للخروج من خلاف العلماء. (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص: ٩٣، فصل عشرة أشياء لا تنقض الوضوء). أيضًا: ثم حمل الطحاوى الوضوء على غسل الهد استحبابًا. (مرقاة المفاتيح شرح مشكّوة المصابيح ج: ١ ص: ٢٧٨، بباب مبا يوجب الوضوء، الفصل الثانى طبع بمبنى). أيضًا: فإنه يمكن التطبيق بينهما بأن الأمر للإستحباب تنظيفًا والنفى لنفى الوجوب فلا حاجة إلى النسخ الصحيح عندى أن الأمر للإستحباب كما قال في الدر المختار: للكن يندب للخروج من الخلاف لا سيما للإمام. (اعلاء السُنن ج: ١ ص: ١١٨)، طبع إدارة القرآن كراچى).

جواب:...دونو ∪صورتوں میں وضونبیں ٹو ٹنا۔

#### مردوعورت کے ستر کامعا ئنہ کرنے والے ڈاکٹر کے وضو کا حکم

سوال:...میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں،مرض کی شخیص کے لئے مجھے مریض کے ستر کامعائنہ بھی کرنا پڑتا ہے،مریضوں میں دونوں جنس کے مریض شامل ہوتے ہیں، دورانِ کام نماز کا دفت بھی آتا ہے،اور ہم گھر سے دضوکر کے آتے ہیں، کیاالیی صورت میں ہارا دضو بحال رہے گا؟

جواب:..اس سے وضوبیں ٹوٹنا۔ مرورت سے زیادہ ستر نہ کھولا جائے۔ (۳)

دوران عسل ستر برنظر برٹے سے سل اور وضو کا تھم

سوال:...دورانِ عنسل وضوکیا جاتا ہے، تمرجہم کا کوئی حصہ خنگ نہ رہ گیا ہو، یہ دیکھنے کے لئے پورے جسم کو دیکھا جاتا ہے، جس میں'' ستر'' بھی شامل ہے، تمو مااس پر بھی نظر پڑتی ہے،الی صورت میں وضوقائم رہے گایا نہیں رہے گا؟ جواب:..ستر پرنظر پڑنے ہے وضواور عنسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ''')

كير بيتديل كرنے كاوضو پرائر

سوال:...نگاہوکر کپڑے تبدیل کرنے سے وضو پرکوئی اثر تونہیں پڑتا؟ جواب:...کوئی حرج نہیں۔<sup>(۵)</sup>

### غيرمحركم كود يكصنے كا وضو برأثر

سوال:...ساہ وضوکرنے کے بعد غیرمحرَم کو دیکھنامنع ہے، اس سے وضوٹوت جاتا ہے، چاہے غیرمحرَم کو دُور سے دیکھو، قریب سے دیکھو،تصویر میں دیکھو، یا ٹی وی وغیرہ میں دیکھو، وضو برقر ارنہیں رہتا، پلیز قرآن کی روشیٰ میں تفصیل سے جواب دیں، کیونکہ وضو کے بعد ٹی وی اخبار وغیرہ پرنظر پڑجاتی ہے،کہاں تک بیہ بات دُرست ہے؟

 <sup>(</sup>١) حدث الشعيب عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. (إعلاء السنن ج: ١ ص: ١٣٥، ١، باب ترك الوضوء مما مست النار).

<sup>(</sup>٢) كذا في أغلاط العوام ص:٥٣، طبع زمزم پيلشرز كراچي.

 <sup>(</sup>٣) ينظر) الطبيب (الى موضع مرضها بقدر الضرورة). (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٤٠ كتاب الحظر والإباحة، فصل في
النظر واللمس طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) كذا في أغلاط العوام ص:٥٣، طبع زمزم يبلشرز كراچي.

<sup>(</sup>۵) ویکھئے: فآوی دارالعلوم دیوبند ج:ا ص:۵۱۱، طبع انڈیا، ایپناً: خیرالفتاوی ج:۴ ص:۵۳، طبع ملتان۔

جواب:...نامحرَم کود کھنا گناہ ہے، وضواس سے نہیں ٹو ثنا۔

وضوكركے سى اليي چيز كور مكيھ لے جوحرام ہے تو وضوبيں ٹو لے گا

سوال:...اگرکوئی آ دمی یاعورت وضوکر کے ایسی چیز کود مکھے لے جو إسلام میں حرام ہو، یا کوئی عورت بغیر پردہ کسی شخص کود مکھے لے، کیاان کا وضوقائم رہتا ہے یانہیں؟

جواب:...وضوکر کے گناہ کا کام کرنے ہے وضونہیں ٹو ٹنا الیکن وضو کی نورانیت ضائع ہو جاتی ہے۔

كيا دوپيٹه ياجا دراُ تارنے سے وضوٹوٹ جا تاہے؟

سوال:...دوپٹہ یا چا دراً تارنے سے دضوٹوٹ جاتا ہے؟ جواب:...جی نہیں!

آگ بریکی ہوئی یا گرم چیز کھانے سے وضوبیں ٹوشا

سوال:...میں نماز با قاعدگی کے ساتھ ادا کرتی ہوں ، اور میراسب سے بڑا مسئلہ بیہ ہے کہ میں چائے کثرت سے استعال کرتی ہوں ، لوگ کہتے ہیں کہ گرم چیز کھانے سے ، مثلاً : جائے ، کھانا یا ایسی چیزیں جوآگ پر کچی ہوں ، سے وضوٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضوکیا جائے۔

جواب:...آگ پر کی ہوئی چیز کھانے سے وضوبیں ٹوٹنا۔ (۳)

با وضوحقه، بیری سگریث، پان استعال کر کے نماز بڑھنا

سوال:...ہم ویکھتے ہیں کہ ہمارے بہت ہے بزرگ ایسا کرتے ہیں کہ نماز اوا کی، اس کے بعد سگریٹ، بیڑی، حقہ نوشی کرتے ہیں، جب دُوسری نماز کا وقت آ جا تا ہے تو صرف دو تین بارگلی کی اور نماز پڑھ لیتے ہیں اور شہج و و ظائف سگریٹ، بیڑی، حقہ نوشی کرتے ہیں، جب دُوسری نماز کا وقت آ جا تا ہے تو صرف دو تین بارگلی کی اور نماز پڑھ لیتے ہیں کہ ایک شخص تمام بھی کرتے رہتے ہیں۔ اب جبکہ رمضان شریف خدا کے فضل وکرم سے شروع ہو چکا ہے، اس میں بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص تمام دن روز و رکھتا ہے، روز و افطار کرتا ہے، وفطار کرتا ہے، ورز و افطار کرتا ہے، وضور قراب نہیں ہوتا؟ وظائف میں تو خلل نہیں آتا؟ برائے مہر بانی اس اہم سکلے ہے آگا وفر ماکیں۔

<sup>(</sup>١) عن بويدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعَلِيّ: يا على الا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى، وليست لك الاخرة. (مشكوة، باب النظر إلى المخطوبة ص: ٢٦٩).

<sup>(</sup>٢) كذا في إمداد الأحكام ج: ١ ص: ٢٦٣، طبع دارالعلوم كراچي.

 <sup>(</sup>٣) حدثنا شعيب عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبدالله رضى الله عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. (إعلاء السنن ج: ١ ص: ٣٥ ١ ، باب ترك الوضوء مما مست النار).

جواب :...حقہ، بیڑی،سگریٹ، پان ہے وضوتونہیں ٹو ٹٹا، کیکن نمازے پہلے منہ کی بد بو کا وُ ورکر نا ضروری ہے، اگر منہ ے حقہ سگریث کی بوآتی ہوتو نماز مروہ ہوجاتی ہے۔

سگریٹ نوشی اور ٹیلی ویژن ، ریڈیود یکھنے سننے کا وضویراثر

سوال:..بسگریٹ نوشی ، ٹیلی ویژن دیکھنے اورریڈیو پرموسیقی سننے سے کیا وضوٹو ٹ جا تا ہے؟

جواب: ...سگریٹ نوشی سے وضوبیں ٹو نتا الیکن منہ کی بد بو کا پوری طرح وُ ورکرنا ضروری ہے، اور گناہوں کے کاموں سے وضوبيں ٹونٹا ہيكن مكروہ ضرور ہوتا ہے،اس ليئے دوبارہ وضوكر لينامستحب ہے۔ (۳)

آئینه یائی وی دیکھنے کا وضویرا ثر

سوال :... کیا آئینہ دیکھنے یاٹی وی دیکھنے ہے وضوٹوٹ جاتا ہے؟

جواب:...آئیندد یکھنے سے تو وضو نہیں ٹو ثما ،البتہ ٹی وی دیکھنا گناہ ہے،اور گناہ کے بعد دو ہارہ وضوکر لینامتحب ہے۔

آئینہ دیکھنے، تنگھی کرنے کا وضویراً ثر

سوال: ...وضو کے بعد آئینہ دیکھنا انگھی کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جائزے۔

ٹی وی، ڈِش بھی تصاویر د سکھنے کا وضویراً ثر

سوال:...کیا ٹی وی، ڈِش بنگی تصاویر دیکھنے سے وضوٹوٹ جاتا ہے؟

(١) كفاية المفتى ج:٢ ص:٣٢٢، طبع وارالاشاعت كراجي \_

 <sup>(</sup>٢) (قوله وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد .... ويلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولًا أو غيره .... وكذلك ألحق بعضهم بذلك من يفيه بخر أو به جرح له رائحة. (شامي ج: ١ ص: ٢٢١ مطلب في الغرس في المسجد).

<sup>(</sup>٣) ومندوب في نيف واللالين موضعا زالي أن قال) وبعد كل خطيئة. (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٨٩، مـطلب في إعتبارات المركب العام).

<sup>(</sup>٣) الثالث مندوب: في أحوال كثيرة منها ما يأتي ...... ح\_بعد إرتكاب خطيئة، من غيبة وكذب ونميمة ونحوها، لأن التحسنات تسمحو السيئات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألّا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا، ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلي يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره. (الفقه الإسلامي وأدلَّته ج: ١ ص: ٢١٠، ٢١١، الفصل الرابع، الوضوء وما يتبعه طبع دار الفكر).

جواب:...وضوتونہیں ٹو ٹنا الیکن اِیمان ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ اس لعنت سے آپ کوبھی اور تمام مسلمانوں کو

### باوضوآ دمی سگریٹ ،نسوار اِستعال کرلے تو کیاوضوٹوٹ جا تاہے؟

سوال: .. نماز کے لئے وضو کیا، لیکن جماعت کو دہر ہے، اگر آ دمی سگریٹ یا نسوار کھائے تو کیا اس سے وضوٹوٹ جاتا ہے یا

ہے: جواب:...وضوتونہیں ٹو ٹنا، کیکن نمازے پہلے منہ صاف کر لینا ضروری ہے کہ سگریٹ اورنسوار کی ہد بونہ رہے۔ (۳)

#### گڑیاد کھنے ہے وضوبیں ٹو شا

سوال: .. کیا گڑیا دیکھنے سے دضوٹوٹ جاتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ دضو سے گڑیا پر نظر پڑجائے تو دضوٹوٹ جاتا ہے، کیا بیہ

جواب: ...گزیاد کیھنے ہے دضونبیں نو ثمار

#### ناخنوں میں میل ہونے پر بھی وضوہ وجاتا ہے

سوال: ... کام کرنے کے دوران ناخنوں میں میل چلاجا تا ہے، اگر ہم میل صاف کئے بغیر وضوکریں تو وہ ہوگا یانہیں؟ (۵) جواب:...وضوہوجائے گا، گمرناخن بڑھانا خلاف فطرت ہے۔

 (١) وقال حـذيـفـة: إذا أذنب العبـد نـكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء حتى يصير قلبه كله أسود، ويؤيده قول السلف: المعاصي بريد الكفر أي رسوله بإعبتار أنها إذا أورثت القلب هذا السواد وعمته لم يبق يقبل خيرًا قبط، فيحينشذ ينقسو ويخرج منه كل رحمة ورأفة وخوف فيرتكب ما أراد ويفعل ما أحب، ويتخذ الشيطان وليا من دون الله وينضلله ويغويه ويعده ويمنيه، ولا يرضي منه بدون الكفر ما وجد له إليه سبيلًا. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ١ ص:١٣ طبع دار المعرفة بيروت).

(٣) كذا في كفاية المفتى ج:٢ ص:٣٢٢، طبع دارالاشاعت كراچى -

 (٣) (قوله وأكل نحو ثوم) أي كبصل ونحوه مما له رائحة كريهة للحديث الصحيح في النهي عن قربان آكل الثوم والبصل المسجد ..... وبلحق بما نص عليه في الحديث كل ما له رائحة كريهة مأكولًا أو غيره ...... وكذالك ألحق بعضهم بذالك من بفيه بخر أو به جرح له رائحة. (شامي ج: ١ ص: ٢٢١ مطلب في الغرس في المسجد).

(٣) ﴿ وَلَا يَسْمَسُعُ﴾ السطهارة ...... (ونيم) ودرن ووسخ ...... (وتراب) وطين ولو (في ظفر مطلقًا) أي في الأصح. (در مختار مع رد الحتارج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابحاث الفسل).

(٥) عن أبي هريرة رضي الله عندقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: المحتان والإستحداد وقصّ الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. متفق عليه. (مشكُّوة المصابيح، باب الترجل، الفصل الأوَّل ص: ٣٨٠ طبع قديمي كتب خانه).

#### كان كاميل نكالنے سے وضوئہيں ٹوٹنا

سوال:... باوضوآ دی کان کی تھجلی کی وجہ ہے اُنگلی سے تھجلی کرےاور کان کا موم اُنگلی پریگےاوراُنگلی کواپنی قبیص سے صاف كرے تواس صورت ميں وضوثوث جائے گايانہيں؟ نيز قميص پرموم لگنے ہے وہ قميص پاک رہے گی يانہيں؟

جواب:...کان کےمیل سے وضونہیں ٹو ٹنا ،البتہ کان بہتے ہوں اور کان میں اُنگلی ڈالنے سے اُنگلی کو پانی لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا'، اوروہ یانی بھی بجس ہے۔

#### بال بنوانے ، ناحن کٹوانے سے وضو ہیں ٹو شا

سوال:... باوضو شخص اگر بال بنوائے یا داڑھی کا خط بنوائے یا ناخن ترشوائے ،تو کیا اسے دوبارہ وضوکرنا پڑے گا؟ میرا مطلب ہے بال بنوانے ،خط بنوانے یا ناخن ترشوانے سے وضوروٹ جاتا ہے؟

جواب:... بال بنوانے یا ناخن اُ تار نے سے وضونہیں ٹو ٹنا ،اس لئے دوبارہ وضوکرنے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

### سريا دا رهمی پرمهندی هوتو وضو کا حکم

سوال:...کوئی شخص سریا داڑھی پرمہندی کا استعال کرتا ہے،مہندی خشک ہوجانے کے بعداس کو دھوکراُ تارنے سے پہلے کیا صرف وضوکر کے نماز ادا کرسکتا ہے یا پہلے مہندی کو بھی دھوکرصاف کر لے؟ جواب:...وضوچے ہونے کے لئے مہندی کا اُتار ناضروری ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### بجے کورُودھ پلانے سے وضوبہیں ٹوٹنا

سوال:...اگروضوہواور بچے کو دُودھ پلایا جائے تو کیا وضوٹوٹ جائے گا؟ جواب: نہیں!<sup>(\*)</sup>

<sup>(</sup>۱) (كما لا ينقض لو خرج من اذنه) و نحوها كعينه وثديه (قيح) و نحوه كصديد وماء سرة وعين (لا بوجع وإن) خرج (به) أي بـوجع نـقـض لأنه دليل الجرح . . إلخ. وفي الشامية: قال في البحر: وفيه نظر بل الظاهر إذا كان الخارج قيحًا أو صديدًا انقيض سواء كان مع وجع أو بدونه لأنهما لَا يخرجان إلّا عن علة. (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص:٣٤ ، مطلب في ندب مراعات الخلاف ...الخ).

<sup>(</sup>بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد) الغسل للمحل ولا الوضوء (بحلق شاربه وحاجبه وقلم (٢) (ولا يعاد الوضوء) ج: ١ ص: ١ • ١، مطلب في معنى الإستنشاق وتقسيمه إلى ثلاثة أقسام). ظفره). (درمختار مع رد المحتار

<sup>(</sup>٣) والمعتبر في جميع ذلك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن. (كذا في رد المحتار عن المنية ج: ١ ص:٩٥١، مطلب في ابحاث الغسل). أيضًا: والخضاب إذا تجسد ويبس يمنع تمام الوضوء والغسل. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣).

<sup>(</sup>٣) كذا في فتاوى دارالعلوم ديوبند ج: ١ ص: ١٣٦، طبع انديا، إمداد الأحكام ج: ١ ص: ٢٦٥، طبع دارالعلوم كراچي، إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ١٠ مبع مكتبة دار العلوم كراچي.

### دانت میں جاندی بھری ہونے پڑسل اور وضو

سوال:...زیدنے اپنی داڑھ جاندی سے بھروائی ہے ، کیااس طرح اس کاغسل اور وضو ہوجا تا ہے جبکہ پانی اندر تک نہیں جاتا؟ جواب:...غسل اور وضو ہوجاتا ہے۔ (۱)

#### مصنوعی دانت کے ساتھ وضو

سوال:..مصنوعی دانت لگا کروضو ہوجا تا ہے یاان کا اُتار ناضروری ہے؟ جواب:...نکالنے کی ضرورت نہیں ،ان کے ساتھ وضو وُرست ہے۔ (۲)

#### وضوکے وفت عورت کے سرکا نگار ہنا

سوال:...کیادضوکرتے وقت عورت کا سرپردو پشاوڑ هناضروری ہے؟ جواب:...عورت کوحتی الوسع سرنگانہیں کرنا جاہئے، مگر دضو ہو جائے گا۔

#### سرخى، يا ؤ ڈر، كرىم لگا كروضوكرنا

سوال: بعورت کے لئے ناخن پر پالش لگانا گناہ ہے کہ بیالگانے ہے وضوئیں ہوتا،اور وضوئیں تو نماز بھی نہیں ،مگر مرقہ جہ کریم، پاؤڈریاسرخی لگانا کیسا ہے؟ کیونکہ اس ہے ناخن پالش کی طرح کوئی قباحت نہیں کہ وضوکا پانی اندر نہ جائے۔

جواب:...ان میں اگر کوئی ناپاک چیز ملی ہوئی نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ،تکر ناخن پائش کی طرح سرخی کی تہ جم جاتی ہے،اس لئے وضوا ورمنسل کے لئے اس کا اُتار ناضروری ہے۔

<sup>(</sup>۱) والتصرام والتصباغ ما في ظفرهما يمنع تمام الإغتسال وقيل كل ذلك يجزيهم للحرج والضرورة ومواضع الضرورة مستثناة عن قواعد الشرع كذا في الظهيرية. (عالگميري ج: ١٠ص:١٣ ، الباب الثاني في الغسل). أيضًا: الأصول وجوب الغسل إلّا انه سقط لحرج. (ردانحتار ج: ١ ص:١٥٣ ، مطلب في ابحاث الغسل). أيضًا: ولَا يمنع ما على ظفر صباغ ولَا طعام بين أسنانه أو في سنه المحوف به يفتي. (الدر المختار ج: ١ ص:١٥٣ ، مطلب في ابحاث الغسل).

<sup>(</sup>٢) كيوتكروضوي كلى كرتاست ب، اوران دائق كنكا ليغيراس يمل بوجاتا بـ الفصل الثانى فى سنن الوضوء ...... ومنها المصمصة و الإستنشاق و السُنَّة أن يتمضمض ثلاثًا ويأخذ لكل واحد منهما ماء جديدًا فى كل مرة وكذا فى محيط المسرخسى وحد المضمضة استيعاب الماء جميع الفهر (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) يسرخص للمسرأة كشف الرأس في منزلها وحدها، فأولى لها لبس خمار رقيق يصف ما تحته عند محارمها. (ردانحتار ج: ١ ص:٣٠٨، مطلب في ستر العورة).

 <sup>(</sup>٣) نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء. (رد المتارج: ١
 ص: ١٥٣ ، مطلب في ابحاث الغسل، طبع ايج ايم سعيد)\_

### جسم پرتیل ،کریم یا ویسلین گئی ہوتو وضو کا حکم

سوال:...اگرجسم پرتیل،کریم یا دیسلین وغیره کلی ہوں تواس پر ہے دضوکرنے ہے دضو ہوجائے گا یانہیں؟ یا پہلے صابن ہےدھوناضروری ہے؟ اوراگرصابن ہے بھی پوری طرح صاف نہ ہوتواس صورت میں کیا کرنا جا ہے؟

جواب: ... تیل لگا کروضو کرنا سیح ہے۔ اگر بدن پرایس چیز لگی ہوجو پانی کے بدن تک پہنچنے سے مانع ہوتو اس کا دُور کرنا

### ہاتھوں اور یا وں کے بالوں کو بینے کرنے والی کا وضواور نماز

سوال:...آج کل خواتین اپنے چیرے، ہاتھوں اور پیروں کے رُوؤں کو پلیج کرلیتی ہیں، جس ہے بیرُ و کیس (زائد بال) جلدے مشابہ رنگ کے ہوجاتے ہیں اور نظر نہیں آئے۔ پوچھنا یہ ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب:... بيرچيزنماز اوروضوے مانع نہيں۔

### نماز کے بعد ہاتھ پرآٹاوغیرہ کے ذَرّات دیکھے تو کیا دوبارہ وضوکرے؟

سوال:...اگرکوئی مخص نمازختم کرنے کے بعد ہاتھ یا پیروغیرہ پرآنے کا باریک ذَرّہ یا سینٹ یا کوئی بھی نامعلوم چیزگلی محسوس كرتا ہے توكيا نماز كى ادائيكى دوبارہ كى جائے گى؟ خاص كرخواتين كےساتھ اكثر ايسا ہوتا ہے، ہرنمازے پہلے اعضا كا بغور نا خنوں كے اندرتك موازنه كرنے سے نماز كودىر ہوجاتى ہے ,خصوصاً مغرب\_

جواب :...اگرکوئی چیز ایس کلی ہوئی ہوجو بدن تک پانی کے پہنچنے ہے مانع ہوتو وضونبیں ہوگا ،اس لئے نماز بھی نہیں ہوگی ، دوبارهادا کرنی ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

#### یر فیوم کے بعد وضوجا ئز ہے

سوال:... پر فیوم بھی لگا ہوتو ستا ہے وضوئبیں ہوتا؟ جواب:... پر فیوم کے بعد دضویجے ہے۔

### ہاتھ پرایلفی سلوش لگا ہوتو وضو کا شرعی تھکم

سوال:... ہمارے کام میں ایلفی سلوش کا اِستعال ہوتا ہے، بعض اوقات یہ ہاتھ پر گلی ہوتی ہے اور ہم وضو کر کے نماز پڑھ

 (١) قال المقدسي: وفي الفتاوئ دهن رجليه ثم توضأ وأمرُ الماء على رجليه، ولم يقبل الماء للدسومة جاز لوجود غسل الوجلين. (شامي ج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابحاث الفسل). نيزد يَكِيَّ: عُرْشَة صَغِحَا ماشي نَبرس.

<sup>(</sup>٢) لو كان عليه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته، لم يجز إلنّ التحرز عنه ممكن، كذا في المحيط. (عالمكيري ج: ١ ص:٥، الفصل الأوّل في فرائض الوضوء).

لیتے ہیں، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ سلوش لگی ہے اوراً نگلی پراس کا اثر ہے، اس سے وضوا ورخسل ہوجا تا ہے یا دو بارہ کرنالازم ہے؟ جواب:...اگر بیسلوش ہاتھ پرگئی رہ جائے تو وضوئبیں ہوگا ،اس لئے وضو سے پہلے اس کواُ تار ناضر وری ہے، واللّٰداعلم!(١)

كنتيك لينسز لكوانے كى صورت ميں وضوكا حكم

سوال:... آج کل نظر کی عینک کے بجائے '' کنٹیکٹ لینسز' کا اِستعال بہت عام ہورہا ہے۔ کنٹیکٹ لینسز آ نکھ کے اندر ( گول کالے والے جھے کے اُوپر ) لگایا جاتا ہے۔ یہ پلاسٹک کی گول شکل میں ہے اور آ نکھ کے اس جھے کوڈھانپ لیتا ہے اور پھراس کو لگانے کے بعد نظر کی عینک کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ پلاسٹک کی گول شکل میں ہوتا ہے، اور مختلف رنگوں میں بھی دستیاب ہیں۔ یہ چھنا یہ ہم مولانا صاحب! کہ کیالینسز کی آنکھ میں موجودگی کے دوران اگر نماز کے لئے وضو کیا جائے تو کیا وہ دُرست ہوگا؟ (لینسز پہنے کے بعد مند دھویا جاسکتا ہے، اگر آ تکھ کے اندر پانی بھی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، یہ بات ڈاکٹرز کہتے ہیں )۔ براومہر بانی آپ اسلامی نقطہ نظر اور دضو کے تواعد وضوا بلا کے مطابق بتا نمیں کہ آیا وضود کرج نہیں ہوتا، یہ بات دُاکٹرز کہتے ہیں )۔ براومہر بانی آپ اسلام نقطہ نظر اور دضو کے تواعد وضوا بلا کے مطابق بتا نمیں کہ آیا وضود کرست ہوجا تا ہے یا نہیں؟ دُوسری بات یہ ہے کہ روزے میں اس کے نقطہ نظر اور دضو کے تواعد وضوا بلا کے مطابق بتا نمیں کہ آیا وضود کرست ہوجا تا ہے یا نہیں؟ دُوسری بات یہ ہے کہ روزے میں اس کے نقطہ نظر اور دخو کوئی قباحت تو نہیں؟ روزے کے ٹوٹے یا مگر وہ ہونے کا کوئی ہلکا سابھی اِحتال تو نہیں؟

جواب:..اس ہے وضوا ورغسل برکوئی فرق نہیں پڑتا، اور دوزے پر بھی کوئی کراہت لازم نہیں آتی۔

#### سينث اوروضو

سوال: بینسل کرنے کے بعد یا وضو کرنے کے بعد ناخن کاشے ، شیو بنانے اور بینٹ لگانے سے وضوتو نہیں ٹو نٹا اور نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ سناہے کہ بینٹ لگانے سے وضوثوٹ جاتا ہے اور نماز نہیں ہوتی ، کیونکہ اس میں امپرٹ ہوتی ہے ، اورا گر بینٹ لگا مجمی لیا جائے تو کیا وضو کر لینا ہی کافی ہے یا کپڑے بھی وُ وسرے پہنے جا کمیں اور خسل کیا جائے ، کیونکہ بینٹ کی خوشبوسارے بدن اور کپڑوں میں بس جاتی ہے؟

جواب:...وضوکرنے کے بعد بال کانے یا ناخن تراشنے سے وضوئیں ٹوٹنا، ''ای طرح سینٹ نگانے سے بھی وضوئیں ٹوٹنا، البتہ سینٹ میں کوئی نا پاک چیز ہوتی ہے یائییں؟ اس کی مجھے تقیق نہیں۔ میں نے بعض معتبر لوگوں سے سنا ہے کہ اس میں کوئی نا پاک چیز نہیں ہوتی ،اگر سیجے ہے تو سینٹ لگانا جائز ہے۔

#### وضوكے درميان سلام كاجواب دينا

سوال:...وضوكرتے ہوئے اور كھانے كے دوران سلام كاجواب دينا ضرورى بے يانبيں؟ جبكه سلام كرنے والے كومسئله

<sup>(</sup>۱) كيونكماس صورت بين جلدتك يائي يهنجنا يقين نهين، والسمعتبس في جميع ذالك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن. (كذا في رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابتحاث الغسل).

 <sup>(</sup>۲) ولا يعاد الوضوء ...... بحلق رأسه ولحيته كما لا يعاد الغسل للمحل ولا الوضوء بحلق شاربه وحاجبه وقلم ظفره.
 (درمختار مع ردانحتار ج: ۱ ص: ۱۰۱).

معلوم نہ ہوتو وضومیں مصروف ہونے کی وجہ سے ناراضی اور غلط ہی ہوسکتی ہے۔

جواب:...وضو کے دوران سلام اور جواب میں کوئی حرج نہیں' کھانے کے دوران سلام نہیں کہنا جاہتے ، اور کھانے والے کے ذمہ سلام کا جواب دینا واجب نہیں ۔ (۲)

#### وضو کے دوران بات چیت کرنا ، اُذان کا جواب دینا

سوال:...وضو کے دوران اُ ذان کا جواب دیٹا جا ہے یا وضو کی دُعا کیں پڑھنا جا ہے؟ نیز سلام کرنا یا اس کا جواب دیٹا، دُنیا کی باتیں ہنسی نداق یا تبلیغ ومسائل کی بات کرنا کیسا ہے؟

جواب: ...وضوکے دوران ضروری بات چیت کرنااوراؤان کا جواب دیناجائز ہے، ہنسی نداق کرنا کدی بات ہے۔ (۳)

#### وضوكرنے كے بعد منه ماتھ صاف كرنا

سوال:...کیاوضوکرنے کے بعد منہ ہاتھ وغیرہ پو نچھ لینے سے وضوبا تی رہتا ہے یانہیں؟ جواب:...وضو کے بعد تولیہ استعمال کرنا جائز ہے، 'اس سے وضونہیں ٹو نتا۔

(1) كذا في إمداد الأحكام ج: ١ ص: ٢٥٣، طبع دارالعلوم كراچي.

<sup>(</sup>٢) يكره على عاجز عن الردحقيقة كآكل أو شرعاً كمصل وقارئ ولو سلم لا يستحق الجواب. اهـ (الدر المختار على هامش رد المتارج: ١ ص: ٥ ١ ٣ كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع، أيضًا رد المتارج: ١ ص: ٥ ٢١٤).

<sup>(</sup>٣) ومن آدابه ..... وعدم التكلم بكلام الناس إلا لحاجة تفوته (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، طبع ايج ايم سعيد). أيضًا: آداب الوضوء ...... عدم التكلم بكلام الناس، بلا ضرورة لأنه يشغله عن الدعاء المأثور. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ٢٥١، طبع دار الفكر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة قالت: كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خرقة ينشف بها بعد الوضوء (ترمذى ج: ١ ص: ٩ باب المنديل بعد الوضوء كذا في التبيين. (عالكمبرى ج: ١ ص: ٩، الفصل الرابع في المكروهات، ردانحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٣١، مطلب في التمسح بمنديل).

# یانی کے اُحکام

### سمندر کا پانی نا پاک نہیں ہوتا

سوال:...کیاسمندرکے پانی سے دضوکر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ چونکہ سمندر میں ہر جانور پانی پیتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہوجا تا ہے۔

جواب: ...سمندر کا پانی پاک ہے، جانوروں کے پینے پاکسی اور چیز سے وہ نا پاک نہیں ہوتا۔ <sup>(۲)</sup>

كنويل كے جراثيم آلودہ ياني كا حكم

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں کنواں کھودا گیا، یہ کنواں چالیس فٹ نیچے کھودا گیا ہے،اس کنویں کا پانی ہم نے لیبارٹری والوں کو بھیجا تھا تا کہ معلوم ہوجائے کہ آیا پانی ہم استعال کر سکتے ہیں یانہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ پانی میں جراثیم وغیرہ ہیں، جبکہ پانی کا نہ تو رنگ بدلا ہے اور نہ ہی کسی فتم کی بووغیرہ ہے۔ آیا ہم اس پانی سے وضوکر سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں؟

جُواب:..اس پانی کے ساتھ وضویاغسل کرنا، کپڑے دھونا وغیرہ بالکل وُرست ہے، شرعا اس کے پینے میں بھی کوئی حرج نہیں ،البتۃ اگرصحت کے لئے مصر ہوتو نہ بیا جائے۔

#### چشمے کا بہتا یانی پاک ہے جبکہ اس سے سوَروغیرہ جانور پیتے ہوں

سوال :... یہاں سے کوئی تمیں میل دُور ایک شکارگاہ ہے، جہاں چشمے کا پانی بہتا ہے، یعنی جنگل ہے، جس کی لمبائی ہمیں معلوم نہیں ہے، اندازہ یہی ہے کہ چار پانچ میل ہے، اسی جنگل شکارگاہ میں خنز بریعنی سورکا فی تعداد میں ملتے ہیں، یعنی اسی پانی کے اندر چلتے پھرتے ،سوتے ہیں،لوگ شکار کھیلتے ہیں اور اس کا پانی بہت کر وا ہے۔ بے اندازہ یعنی ہاتھوں اور منہ کوکوئی دھوئے تو جلن محسوں

<sup>(</sup>١) (و) كـذا (ماء البحر) الملح لقوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه النحل مينته (مراقى الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ٢٠، كتاب الطهارة، أيضًا: هداية ج: ١ ص:٣٣، طبع شركت علميه، ملتان).

 <sup>(</sup>٢) والسماء الجارى إذا وقعت فيه نجاسة جاز الوضوء به إذا لم ير لها أثر لأنها لا تستقرّ مع جريان الماء والأثر هو الطعم أو الرائحة أو اللون. (هداية ج: ١ ص: ٣٦)، طبع شركت علميه، ملتان).

 <sup>(</sup>٣) كيونكما وصاف الطاهر في نفسه المطهر المنوع الأوّل: الماء الطهور أو المطلق: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وهو كيل ماء نيزل من السيماء، أو نبيع من الأرض، ما دام باقيًا على أصل الخِلقة، فلم يتغير أحد أوصافه الثلاثة وهي (اللون والطِعم والرائحة) . . . الخد (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ١٣ ١ ، المبحث الرابع، أنواع المياه، طبع دارالفكر دمشق).

ہوتی ہے، پوچھنا بیہ ہے کہ آ دمی اس پانی سے وضو کرسکتا ہے یانہیں؟ آیا اس پانی سے کپڑے پلید ہوں گے یانہیں؟ اس پانی کا برائے طہارت استعال کیسا ہے؟

جواب:...جب تک پانی کے جس ہونے کا یقین نہ ہو، پانی پاک سمجھا جائے گا۔ (۱)

کنویں میں پیشاب گرنے سے کنواں ناپاک ہوجاتا ہے

سوال:...اگراڑی یالڑ کے کا پیشاب کنویں میں گرجائے تو فقیاسلامی کی رُوسے کیا حکم ہے؟

جواب: ... کنواں ناپاک ہوجائے گا، اور اس کو پاک کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ اس کا پورا پانی نکال دیا جائے، پانی نکال دینے سے ڈول، رستی، کنویں کا گارہ اور کنویں کی دیواریں سب پاک ہوجا کیں گی۔

گٹرلائن کی آمیزش اور بد بووالے پانی کا استعال

سوال:..بعض مرتبہ ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں اور وضو کے لئے نلکا کھولتے ہیں تو شروع میں بدبودار پانی آتا ہے، پانی بظاہر صاف نظر آتا ہے اور کوئی رنگ کی آمیزشنہیں ہوتی ،لیکن پانی میں بدبوی محسوس ہوتی ہے، ایسی صورت میں کیااس پانی سے وضو کیا جاسکتا ہے یا یہ پانی نا پاک تصوّر ہوگا اور اس پانی سے وضونہیں ہوگا؟

جواب: ... بلوں کے ذریعہ جو بد بودار پانی آتا ہے اور پھرصاف پانی آنے لگتا ہے اس بارے میں جب تک بد بودار پانی کی حقیقت معلوم نہ ہو یا رنگ اور بوسے ناپا کی کا پیتہ نہ چلتا ہو، اس وقت تک اس کے ناپاک ہونے کا حکم نہیں دیا جائے گا، کیونکہ پانی کا بد بودار ہونا اور چیز ہے اور آگر تحقیق ہوجائے یہ پانی گٹر کا ہے تو تل کھول دینے کے بعدوہ" جاری پانی" بد بودار ہونا اور چیز ہے اور آگر تحقیق ہوجائے یہ پانی گٹر کا ہے تو تل کھول دینے کے بعدوہ" جاری پانی" کے حکم میں ہوجائے گا اور پاک ہوجائے گا، بس بد بودار پانی زکال دیا جائے ، بعد میں آنے والے صاف پانی سے وضوا ور مسل صحیح ہے۔ "

(۱) ماء حوض الحمام طاهر عندهم ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۸). قال أبو جعفر: وإذا وقعت نجاسة في ماء فظهر فيه لونها أو طعمهما أو ريحها أو لم يظهر ذالك فيه، فقد نجسته، قليلًا كان الماء أو كثيرًا، إلّا أن يكون بحرًا أو ماءً حكمه حكم البحر، وهو ما لا يتحرك أحد أطرافه بتحريك ما سواه من أطرافه، قال أبوبكر: تحصيل المندهب فيه أن كل ما تيقنا فيه جزأ من النجاسة أو غلب ذالك في رأينا فهو نجس لا يجوز إستعماله. (شرح مختصر الطحاوى ج: ۱ ص: ٢٣٩، كتاب الطهارة).

(۲) (إذا وقت نجاسة) ليس بحيوان، ولو مخفقة أو قطرة بول أو دم .... (في بئر دون القدر الكثير) .... (ينزح كل مائها) الذي كان فيها وقت الوقوع ذكره ابن الكمال (بعد إخراجه) إلا إذا تعذر كخشبة أو خرقة متنجسة فينزح الماء إلى حد لا يملأ نصف الدلو يطهر الكل تبعًا. وفي الشامية (قوله ينزح كل مائها) أي دون الطين لورود الآثار ينزح الماء. (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ٢ ، ٢ ١ ٢ ، فصل في البئر. وأيضًا في حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٢٢).

(٣) الضأحوالة تمبرا\_

### نا پاک گندا یائی صاف شفاف بنادینے سے یا کے نہیں ہوتا

سوال:... آج کل سائنس دانوں نے ایسا آلہ ایجاد کیا ہے کہ گندی نالیوں کے پانی کوصاف وشفاف بنادیتے ہیں ، بظاہر اس ميس كوئى خرابى نظر نبيس آتى ،اب كيايد يانى بليد موكايانبيس؟

جواب:...صاف ہوجائے گا، پاکٹبیں ہوگا،صاف اور پاک میں بڑافرق ہے۔<sup>(1)</sup>

#### نا یاک چھینٹے والے لوٹے کو یاک کرنا

سوال:...اگرلوئے میں پانی رکھا ہوا ہوا وراس پرکسی نے چھینٹے مار دیتے ہوں تو پاک کرنے کے لئے اگر تین مرتبہ لونے ک ٹونٹ سے یانی گراد یاجائے تو یانی یاک ہوجائے گایا یانی مجھنک دیاجائے گا؟

جواب : محض چینے پڑنے سے تو پانی نا پاکٹبیں ہوتا ، البتدا کر چینئے نا پاک ہوں تو پانی نا پاک ہوجائے گا ، اور اس کے پاک کرنے کا طریقہ سے کہ اس کے اُوپر سے اور پانی ڈال دیا جائے یہاں تک کہٹونٹی اور کناروں سے پانی بہ نکلے، بس پاک ہوجائے گا۔(۱)

### سر کوں پر کھڑے بارش کے پانی کے چھینٹے پڑجا کیں تو کیا تھم ہے؟

سوال:... بارش کے بعد عموماً سرکوں پر پانی جمع ہوجا تا ہے، اگر اس پانی کے چھینٹے کپڑوں پرلگ جا کیں تو کیا نہانا اور کپڑے تبدیل کرنا ضروری ہے؟

جواب:... بارش کے جھینے ضرورت کی بتا پرمعاف ہیں ،اوراگران کودھولیا جائے تو بہت اچھاہے۔

### ہارش کے یائی کے حصیلے

# سوال:... بارش کا وہ پانی جوسز کوں پر جمع ہوجا تا ہے، کیا یہ نجاست ِغلیظہ ہے یا خفیفہ؟ اگر نمازی کے کپڑوں پر لگ جائے تو

(بقيمائيم في كرشت)......... ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. (فتاوي عالمكيري ج: ١ ص:٤١، الباب الثاني في المياه). الماء الجاري بنعند ما تغير أحد أوصافه وحكم بنجاسته لا يحكم بطهارته ما لم يزل ذلك التغير بأن يرد عليه ماء طاهر حتى يزيل ذلك التغير كذا في الحيط. (فتاوي عالمكيري ج: ١ ص:١٨ الباب الثالث، طبع بلوچستان).

(١) والدليل على تنحريم إستعمال الماء الذي فيه جزء من النجاسة وإن لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، قول الله تعالى: ويتحرم عليهم الخبِّشْت، والنجاسات من الخبائث، لأنها محرمة. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٣٣٩، أيضًا: نظام الفتاوئ ج: ١ ص: ٢١، طبع مكتبه رحمانيه).

 (٢) قال الشامى: ان دلوا تنجس فأقرغ فيه رجل ماء حتى امتلاء وسال من جوانيه هل يطهر بمجرد ذلك أم لا؟ والذي يظهر لي الطهارة. (رد اغتار ج: ١ ص: ٩ ٢ ، مطلب في الحاق نحو القصعة بالحوض).

(٣) - وقد قبال في شبرح السمنية: المعلوم من قواعد أثمتنا التسهيل في مواضع الضرورة والبلوي العامة كما في مسئلة آبار الـفـلـوات ونـحوها اهـ. أي كالعفو عن نجاسة المعذور وعن طين الشارع الغالب عليه النجاسة وغير ذلكـ. (رد الحتار ج: ١ ص: ١٨٩ ، تنبيه مهم في طرح الزبل في القساطل).

کتنی مقدار کے موجود ہوتے ہوئے نمازی نماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب:... بارش کا پانی جوسڑکوں پر ہوتا ہے،اس کے چھینٹے پڑجا ئیں تو ان کو دھولینا چاہئے، تا ہم بہضرورت ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کو جائز لکھا ہے۔ (۱)

# ٹینکی میں پرندہ گر کر پھول جائے تو کتنے دن کی نمازیں لوٹائی جا ئیں؟

سوال:... پانی کیٹینکی میں اگر پرندہ گر کر مرجائے اور پھول جائے یا پھٹ جائے اور اس کے گرنے کا وقت بھی معلوم نہ ہوتو کتنے روز کی نمازیں لوٹائی جائیں گی؟

جواب:...اس میں دوقول ہیں،ایک بیر کہ اگر جانور پھولا پھٹا ہوا پایا جائے تو اس کو تین دن کا سمجھا جائے گا،اور تین دن ک نمازیں لوٹائی جائیں گی۔ دُوسراقول بیہ ہے کہ جس وقت علم ہوا،اسی وقت سے نجاست کا تھم کیا جائے گا،پہلے قول میں احتیاط ہے،اور دُوسرے میں آسانی ہے۔ (۲)

### ناياك كنوس كاياني استعال كرنا

سوال:...ایک کنویں میں کافی وقت پہلے خزر گر کر مرگیا، کسی نے بھی پانی اور خزر نہیں نکالا، کیکن اب پچھ مزدور پچی اینٹیں بناتے ہیں اور قریب ہونے کی وجہ ہے اس کنویں کا پانی استعال کرتے ہیں۔اب کیا بیٹی پاک ہوگی یانہیں؟ اور اس پانی کی وجہ سے جوجہم اور کپڑوں پر چھینٹے لگ جاتے ہیں، کیا بغیر دھوئے اور نہائے نماز پڑھ سکتا ہے یانہیں؟

جواب:... یہ کنواں جب تک پاکنہیں کیا جاتا،اس کا پانی ناپاک ہے!اس سے جو کچی اینٹیں بنائی جاتی ہیں وہ بھی ناپاک ہیں،اس کے چھینٹے دھوئے بغیر نماز دُرست نہیں۔اسے پاک کرنے کا طریقہ سے کہ کنویں سے خزیر کی ہڈیاں وغیرہ نکال دی جا کیں،
اس کے بعد کنویں کا سارا پانی نکال دیا جائے،اگر سارا پانی نکالنامشکل ہے تو دوسوڈ ول سے تین سوڈ ول تک پانی نکال دیے سے کنواں پاک ہوجائے گا۔

پاک ہوجائے گا۔(\*\*)

 <sup>(</sup>۱) وقد قال في شرح المبنية: المعلوم من قواعد أثمتنا التسهيل في مواضع الضرورة والبلوى العامة كما في مسئلة آبار
 الفلوات ونحوها اهد أي كالعفو عن نجاسة المعذور وعن طين الشارع الغالب عليه النجاسة وغير ذلك. (رد المحتار ج: ۱
 ص: ۱۸۹، تنبيه مهم في طرح الزبل في القساظل).

<sup>(</sup>٢) ويحكم بنجاستها مغلظة من وقت الوقوع إن علم ..... (ومذ ثلاثة أيام) بلياليها (إن انتفخ أو تفسخ) استحسانًا وقالًا من وقت العلم فلا يلزمهم شيء قبله قال الشامي: وصرح في البدائع بأن قولهما قياس وقوله استحسان وهو الأحوط في العبادات اهـ (رد المحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٩ ١ ٢، مطلب مهم في تعريف الإستحسان).

<sup>(</sup>٣) إذا وقعت نجاسة في بئر دون القدر الكثير أو مات فيها ...إلخ، ينزح كل مائها ...إلخ، وإن تعذر ...إلخ، قيل يفتى بمأتين إلى ثلاثمائة وهذا أيسر وذاك أحوط (الدر المختار مع رد المتار ج: ١ ص: ١ ١ ٢، فصل في بئر).

### کنویں میں گرکرآ دمی مرجائے تو کیسے پاک ہوگا؟

سوال:..فقیرکاایک بھائی جوآج ہے کچھ عرصہ پہلے کنویں کے اندر چھلانگ لگا کر ہلاک ہوگیا تھا، وہ ذہنی مریض تھا، بھی کبھی زمین پردورہ پڑ جاتا تھا، اب اس کنویں کا پانی کیسے پاک کیا جائے؟

جواب:...کویں کا سارا پانی نکال دیا جائے ، کنوال پاک ہوجائے گا۔اورا گرکنویں کا پانی اتنازیادہ ہے کہ سارے پانی کا نکالناممکن نہیں تو دوسوسے تین سوڈول نکال دیئے جا کمیں۔ (۱)

جوتا یانی کی مینکی میں گرجائے تو یانی کا حکم

سوال:...میراایک چھوٹا بھائی ہے، ایک دن وہ کھیلتے ہوئے پانی کی ٹینکی کی طرف چلا گیا، اس کا پاؤں پھسلا، ٹینکی جو ڈھکی ہوئے تھی اس کا ڈھکن ایک طرف ہوا، میرا بھائی تواللہ کے فضل ہے نیچ گیا، ٹیکن اس کا جوتا پانی میں گرگیا، اور وہ پانی پینے کے لئے بھی استعال ہوتا ہے اور وضو کے لئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جوتا بھی نیچ سے گندا ہی ہوتا ہے، بیت الخلاء بھی جاتا ہے اور باہر گلی کو چوں میں بھی ۔ہم لوگوں نے ٹینکی کا سارا پانی نکالا اور پھر دو بارہ تھوڑ اتھوڑ اپانی اور ڈالا تا کہ پاک ہوجائے۔ کیا ہمیں پانی تمین باراور نہیں ڈالنا تھا؟ کیا کوئی چیز اس وقت پاک ہوتی ہے جب اس میں تین بار پانی ڈال کرصاف کیا جائے؟ کیا دو بار پانی ڈالنے سے پانی کی ٹینکی صاف ہوگئ؟

جواب:...اگر جوتے کا ناپاک ہونا بقینی تھا، تب تو ٹینکی ناپاک ہوگئ، اوراگراس پریقینی طور پرنجاست گئی ہوئی نہیں تھی تو جوتے کے گرنے سے ٹینکی ناپاک نہیں ہوئی۔ <sup>(۱)</sup>

ناپاک ٹینکی کو پاک کرنے کا ایک طریقہ تو وہ ہے جو آپ نے اِفقیار کیا، لینی ٹینکی کو تین بار دھوکر ہر بار کپڑے ہے خشک کرلیا جائے۔اور ایک صورت یہ ہے کہ جب ٹینکی میں پانی آرہا ہوتو اس کے اُوپر کا ڈھکن کھول دیا جائے تا کہ پانی ٹینکی کے اُوپر ہے بہنے سکے، بس پاک ہوجائے گی۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) وإن مات في البتر آدمي نزح جميع ما فيها وإن كانت البير بحيث لا يمكن نزحها أخرجوا مقدار ما كان فيها ..... وهي نزح ماثنا دلوٍ إلى ثلاث مائة ِ (هداية ج: ١ ص:٢٤، طبع شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٢) ماء حوَّض الحمام طاهر عندهم ما لم يعلم بوقوع النجاسة فيه. (عالمگيري ج: ١ ص:٨١، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) قال الشامي: ان دلوا تنجس فافرغ فيه رجل ماء حتى امتلاً وسال من جوانبه هل يطهر بمجرد ذلك أم لا؟ والذي يظهر لي الطهارة. (شامي ج: ١ ص: ١٩١) مطلب في الحاق نحو القصعة بالحوض).

# عنسل کےمسائل

### غسل كاطريقه

سوال:...مولانا صاحب! میں آپ ہے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ندہب میں عسل کرنے کا طریقہ کارکیا ہے؟ یہ ایک ایسا مسلمہ ہے۔ جس ہے ہرمسلمان عورت کا واقف ہونا ضروری ہے، لیکن افسوں کہ بہت ہی کم مسلمان ایسے ہیں جواس کی اہمیت اور صحیح طریقے سے واقف ہیں۔ اس لئے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے کالم میں اس مسئلے پر روشی ڈالیس۔ جواب دیتے وقت ان باتوں کی بھی وضاحت کردیں کہ کیا عسل کرتے وقت کیا زیر ناف کپڑا با ندھنا بھی ضروری ہے؟ دوم یہ کھنسل کرتے وقت کیا زیر ناف کپڑا با ندھنا بھی ضروری ہے؟ اورسوم یہ کھنسل کرتے وقت کون کی دُعا کیں پڑھتے ہیں؟ کیا پانچوں کلے پڑھنا ضروری ہیں یاصرف وُرود شریف پڑھ کر مقصد پورا ہوجا تاہے؟ اور عسل لینے کاضیح طریقہ اسلام میں کیا ہے؟

جواب: ...غسل کا طریقه بیه به که پہلے ہاتھ دھوئے اور اِستنجا کرے ، پھر بدن پرکسی جگہ نجاست گلی ہو، اُسے دھوڈالے ، پھر وضوکرے ، پھرتمام بدن کوتھوڑاسا یانی ڈال کرلے ، پھرسارے بدن پرتین مرتبہ یانی بہالے۔ <sup>(۱)</sup>

عنسل میں تمن چیزیں فرض ہیں۔ا:کلی کرنا۔ ۲:-ناک میں پانی ڈالنا۔ ۳: پورے بدن پر پانی بہانا۔ بدن کا اگرایک بال بھی خٹک رہ جائے توعنسل نہیں ہوگا اور آ دمی بدستور نا پاک رہے گا۔ ناک، کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے، انگوشی

(۱) وسنته أن يبدأ المعتسل فيغسل يديه و فرجه ويزيل النجاسة إن كانت على بدنه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة إلا رجليه ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا (هداية ج: اص: ٣٠). أيضًا: والغسل من الجنابة والحيض والنفاس أن يبدأ فيغسل ما به من الأذي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده إفاضة تصل بها الماء إلى شعره وبشره، ولا بد في ذالك من المصصصصة والإستنشاق، قال أبوبكر أحمد: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءه للصلاة في غسل رجليه، ثم تنخى فغسل رجليه. (شرح وضوءه للصلاة في غسل الجنابة، ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثًا غير رجليه، ثم تنخى فغسل رجليه. (شرح مختصر الطحاوى ج: اص: ٢٠٥٨، طبع بيروت).

(٢) وفرض النعسل: السمضسمضة، والإستنشاق وغسل سائو البدن ...... ولنا قوله تعالى: وإن كنتم جنبًا فاطهروا، أمر
 بالإطهار وهو تطهير جميع البدن\_ (هداية ج: ا ص: ٢٩ كتاب الطهارة، طبع شركت علميه، ملتان).

(٣) (وفرض الغسل غسل فمه وأنفه وبدنه لا دلكه ويجب غسل) كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة كاذن. (در مختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ١٥١، مطلب في ابحاث الغسل). وفي شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١٥٠ وقال على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٠ مطلب في ابحاث الغسل). وفي شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١٠٠ وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شعرة من جسد في الجنابة لم يغسلها فُعِلَ بها كذا وكذا من المنار، فهذه الأخبار توجب غسل جميع الهدن. أيضًا: ولو بقى شيء من بدنه لم يصبه الماء لم يخرج من الجنابة وإن قل أي ولو كان ذالك الشيء قليلًا بقدر رأس إبرة لوجوب إستيعاب جميع البدن. (حلبي كبير ص: ٥٠).

چھلہ اگر تنگ ہوں تو اس کو ہلاکر اس کے پنچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنیٹسل نہ ہوگا۔ بعض بہنیں ناخن پالش وغیرہ ایسی چیزیں استعال کرتی ہیں جو بدن تک پانی جینچنے نہیں دیتیں بٹسل میں ان چیزوں کو اُ تارکر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندرآ ٹالگارہ جا تا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض! پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں رُکاوٹ ہیں ان کو ہنا تا ضروری ہے، ورنیٹسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سرکے بال اگر گند ھے ہوئے ہوں تو بالوں کو کھول کر ان کورتر کرنا ضروری ہوں تک پانی کی ہوتا ہے ) تو کرنا ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچالینا کانی ہے، کین اگر بال گند ھے ہوئے نہوں ( آج کل عمو ما یہی ہوتا ہے ) تو سارے بالوں کو چھی طرح ترکرنا بھی ضروری ہے۔ (")

اب آپ کے سوالات کا جواب لکھتا ہوں:

ا پہر عنسل ہے پہلے وضوکر ناسنت ہے، اگر نہ کیا تب بھی عنسل ہو جائے گا۔

اللہ کپڑایا ندھناضروری نہیں ہمستحب ہے۔ (۲)

ﷺ عنسل کے وقت کوئی وُعا، کوئی کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، نہ دُرود شریف ضروری ہے، بلکہ اگرجسم پر کوئی کپڑا نہ ہوتو اس حالت میں وُعا،کلمہ اور دُرود شریف جائز ہی نہیں، برہنگی کی حالت میں خاموش رہنے کا تھم ہے، اس وقت کلمہ پڑھنا نا واقف عورتوں ک (2) ایجاد ہے۔

#### مسنون وضوكے بعد عسل

سوال:..جیبا کہ معلوم ہے کے مسل میں تمین چیزیں فرض ہیں۔ انگلی کرنا، ۲: ناک میں پانی ڈالنا، ۳: سارے بدن پر پانی ڈالنا۔ اور مسل سے پہلے وضوسنت ہے۔ مولا ناصاحب! میراسوال آپ سے بیہ ہے کہ اگر کسی آ دمی نے مسل سے پہلے وضوکرلیا! وراس میں کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا بکین وضو کے بعد مسل سے پہلے نہ دو بارہ کلی کی اور نہ ناک میں پانی ڈالا، جو کہ فرض ہے، اور اس

<sup>(</sup>۱) (ولو) كنان (خناتمه ضيقا نزعه أو حركه) وجوبًا. (در مختار على هامش رد المحتار ج: ۱ ص:۵۵ ا ، مطلب في ابحاث الغسل).

<sup>(</sup>٢) نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع لأن فيه للوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء. (رد الحتار على الدر المختار ج: ١ ص:١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

<sup>(</sup>٣) وكفي بل اصل ضفيرتها أي شعر المرأة المضفور للحرج. (در مختار على هامش رد انحتار ج: ١ ص:١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

<sup>(</sup>٣) اما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقًا. (در مختار على هامش رد المتارج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

 <sup>(</sup>٥) يسن في الإغتسال اثنا عشر شيئًا (الى أن قال) ثم يتوضأ كوضوته للصلوة. (حاشية الطحطاوي على مراق الفلاح ج: ا ص: ٥٦، فصل يسن في الإغتسال اثنا عشر شيئًا).

<sup>(</sup>٢) ويستحب أن يغتسل أي والحال أنه مستور العورة. (مراقى الفلاح ج: ١ ص:٥٤، طبع مير محمد كراچي).

<sup>(2)</sup> ويدخل الخلاء برجله اليسرئ ويستعيذ بالله من الشيطان الرَّجيم قبل دخوله وقبل كشف عورته. (مراقى الفلاح مع الطحطاوي ج: ١ ص: ١٥، فيصل فينما ينجوز به الإستنبجاء). وفي حلبي كبير: وكذا لَا يقرأ إذا كانت عورته مكشوفة. (ص: ١١ مطلب في أصح القولين).

نے سوچا کہ میتومیں نے وضومیں کیا ہے، اور سارے بدن بریانی ڈالا ،تو کیااس کاعسل سیحے ہے؟

جواب:... جب عنسل سے پہلے وضوئیااور وضو میں کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالاتو وضو کے بعد دوبار وکلی کرنے اور ناك ميں يانی ڈالنے کی ضرورت نہيں عسل سیحے ہو گيا۔

عسل میں کلی کرنااور ناک میں یاتی ڈالنایاک ہونے کے لئے شرط ہے

سوال: بصفض برسل فرض ہووہ مسل نیں کرتا ،صرف نہانے پراکتفا کرتاہے ،کیاوہ نہانے سے پاک ہوجاتا ہے یانبیں؟ جواب: عسل، نہانے ہی کوتو کہتے ہیں، البتہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا پاک ہونے کے

### عسل، وضومیں کوئی جگہ خشک رہ جائے توعسل ووضو کا حکم

سوال: "عسل اوروضومیں اگر کوئی جگہ خٹک رہ جائے بکلی یا تاک میں یانی ڈالنا بھول جائے اور بعد میں یاد آئے ،تو کیااس بقیہ کو دھولیا جائے اور کلی وغیرہ کرلے، یا کمل وضوا در منسل کیا جائے گا؟ اگر ای بقیہ کو دھولیا تو کتنی دیر تک کر سکتے ہیں؟

جواب: ..غسل میں کلی کرنااور تاک میں یانی ڈالنا فرض ہے، اور وضومیں سنت ہے، اورغسل کے بعدیاد آیا کہ کلی نہیں کی ، یا ناک میں پانی نہیں ڈلا ،تو صرف کلی کر لینااور ناک میں پانی ڈال لینا کافی ہے، دوبار محسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ای طرح اگر وضو یا عسل میں کوئی جگہ خشک رہ جائے تو اتنی جگہ دھو لینا کا فی ہے ، دوبارہ وضواور عسل کرنے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(\*)</sup>

### کیاعسل میں غرغرہ کرنا ، ناک میں یائی ڈالناضروری ہے؟

سوال:...غسل میں تین چیزیں فرض ہیں،غرار ہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، پورے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال کے برابرجگہ بھی خٹک ندرہے۔میرامئلہ بیہ کے تحسل میں غرارہ کرتے ہوئے مجھے اُلٹی آتی ہے، میں یانی حلق تک نہیں پہنچا سکتا۔ دُ وسرامسئلہ بیہ ہے کہ سردی کی وجہ ہے ناک بند ہوجائے تو ناک کے زم جھے تک پانی پہنچا نا بہت مشکل ہوجا تاہے ،الی صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب: .. غرغرہ کرنا اور ناک میں یانی ڈالنا آتی شدّت کے ساتھ نہ کیا جائے کہ تکلیف ہو، مثلاً اُنگل حمیلی کرے ناک میں

 <sup>(</sup>۱) تقدم تخریجه تحت عنوان: عسل کاطریقه ص:۱۰۳.

<sup>(</sup>٢) (البياب الثناني في النفسيل) (النفصيل الأوّل في فيرائيضه) وهي ثلاثة: المضمضة والإستنشاق وغسل جميع البدن. (عالگمیری ج: ۱ ص:۱۳، الباب الثانی فی الفسل).

 <sup>(</sup>٣) (الفصل الثاني في سنن الوضوء) (ومنها المضمضة والإستنشاق) والسُّنَّة أن يتمضمض ثلاثًا أوَّلًا ثم يستنشق ثلاثًا ... الخد (عالمكيري ج: ١ ص: ٢ الفصل الثاني في سنن الوضوء).

<sup>(</sup>٣) ولو تركها أي تركب المضمضة أو الاستنشاق أو لمعة من أي موضع كان من البدن ناسيًا .. ثم تذكر ذالك يتضمن أو يستنشق أو يغسل اللمعة. (حلبي كبير ص: ٥٠، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

پھیرلینا کافی ہے، اس طرح حلق میں پانی پھیرلینا کافی ہے۔ (۲)

### عسل کے آخر میں کلی اور غرار ہے کرنایا دآئے

سوال:...کوئی شخص حالت جنابت میں ہے اور وہ عسل کرتا ہے، جب وہ تمام بدن پریانی ڈالتا ہے تو بعد میں اسے کلی اور غرارے یا دآتے ہیں،اوراس وفت وہ کلی اورغرارے کرتاہے،اس وفت اس محض کاغسل کمل ہوجا تاہے یا دوبارہ پانی ڈالناپڑے گا؟ جواب: ..غسل ہوگیا، دوہار مخسل کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

### خلاف سنت عسل سے یا کی

سوال: .. عنسل اگرسنت كے مطابق ادانه كيا جائے تو كيااس سے ناپا كى وُورنبيں ہوتى ؟

**جواب:...اگر کلی کرنی، ناک میں پانی ڈالا اور پورے بدن پر پانی بہالیا تو طہارت حاصل ہوگئی، کیونکہ تنسل میں یہی تین** 

## رمضان میںغرارہ اور ناک میں یائی ڈالے بغیر سل کرنا

سوال:...رمضان المبارك كے مہينے میں دن كوكسى كو إحتلام ہوا، روز ہے كى وجد ہے ناك میں اُوپر تك يانی نہيں ڈال سكتا اور نه غرارہ کرسکتا ہے، بعدافطاری کے غرارہ کرنااور ناک میں یانی ڈالنافرض ہے، واجب ہے بامتحب ہے؟ اگریسی نے افطاری کے بعد غرارہ اور ناک میں یانی نہیں ڈالاتو کیااس کاعسل جودن میں کیا ہوا تھا کافی ہے؟

جواب: عنسل صحیح ہوگیا ، افطاری کے بعدغرارہ کرنے یاناک میں یانی چڑھانے کی ضرورت نہیں۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) وحد المضمضة استيعاب الماء جميع الفم وحد الإستنشاق أن يصل الماء إلى المارن، كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢ القصل الثاني في سنن الوضوء).

 <sup>(</sup>۲) الجنب إذا شرب الماء ولم يمجّه لم يضره ويجزيه عن المضمضة إذا أصاب جميع فمه. (عالمگيري ج: ١ ص:٣١) الفصل الأوّل في فرائضه).

<sup>(</sup>٣) وقـرض الـغــــل: غــــل فــمه وأنفه وبدنه\_ (تنوير الأبصار مع رد المحتار ج: ا ص: ١٥١، مـطـلب في ابحاث الفصل). أيضًا: الفصل الأوّل في فرانضه، وهي ثلاثة: المضمضة والإستنشاق وغسل جميع البدن. (فتاوي عالمگيري ج: ا

 <sup>(</sup>۵) وليس المبالغة في المضمضة وهي إيصال الماء لرأس الحلق والمبالغة في الإستنشاق وهي إيصاله ما فوق المارن لغير الـصائم والصائم لا يبالغ فيهما خشية إفساد الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام: بالغ في المضمضة والإستنشاق إلا أن تكون صائمًا. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٣٩، الدر المختار ج: ١ ص: ١٥١). أيضًا: قوله: غسل الفم والأنف أي بدون مبالغة فيها فإنها سنة فيه على المعتمد. (حاشية الطحطاوي على المراقى ص: ١٠٢، فصل لبيان فرائض الغسل).

### عسل کھڑے ہوکریا بیٹھ کر، کھلے میدان میں عسل

سوال:...مردوں کونسل کھڑے ہوکر کرنا چاہئے یا بیٹھ کر؟ وُوسری بات یہ کہ برہند یا پچھ پہن کر کرنا چاہئے؟ مثلاً: دھوتی ، پاجامہ۔کیا مردوں کا تصلے میدانوں میں محن میں ،سڑکوں پرنہانا سچے یا جائز ہے جبکہ دہاں سے نامحرم عورتیں اور چھوٹے بڑے بیچاور دُ وسم نے لوگ گزرتے ہوں؟

جواب:... پرده کی جگه کپڑے اُتارکر شل کرنا جائز ہے،اور اس صورت میں بیٹھ کر شل کرنا زیاد ہ بہتر ہے، مرد اگر کھلے میدان میں ناف سے گھٹنوں تک کپڑا باندھ کر شسل کرے توجائز ہے، اور ناف سے گھٹنوں تک ستر کھولنا حرام ہے۔ (۳)

### جائگيه پهن كرغسل اور وضوكرنا

سوال:... یہاں بھانی وارڈ میں بلکہ پورے جیل کے اندرہم قیدی لوگ عشل کرنے کے لئے انڈرویئریا جڈی پہنتے ہیں ، کیا عسل ہوجائے گا،اگر چہنی بھی ہو؟ اگر عسل ہوتا ہے تو وضوبھی ہو گیا؟

جواب:...اگرنیکر، جائیمہ کا کر کیڑے کے نیچے پانی پہنے جائے اور بدن کا پوشیدہ حصہ دُھل جائے توعسل صحیح ہوگا۔" عسل میں وضوخود ہی ہوجا تا ہے بخسل کے بعد جب تک کم از کم دورکعت نماز نہ پڑھ لی جائے یا کوئی وُ وسری الی عبادت ادا نہ کر لی جائے جس میں وضوشرط ہے، دوبارہ وضوکر نا مکروہ ہے۔<sup>(۵)</sup>

### تر ہے اور جاری پائی میں غوطہ لگانے سے پاکی

سوال:..میرے ایک دوست نے کہا ہے کداگر پانی گہرا ہواور جاری ہو، یعنی بہتا ہوا ہو، اس میں ایک مرتبہ ؤ کمی لگانے ہےجہم پاک ہوجا تاہے، کیا بیتے ہے؟

<sup>(</sup>١) وقيل يجوز أن يتجرد للفسل وحده. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ١٠١، فصل و أداب الإغتسال هي).

<sup>(</sup>٢) وينظر الرجل من الرجل سوئ ما بين سرّته إلى ما تحت ركبته. (تنوير الأبصار مع رد انحتار ج: ٢ ص:٣٦٣، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>٣) وروى عـمـرو بـن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء أسفل من سرته إلى ركبته عورة ...إلخ. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:١٩٤ كتـاب الصلاة). أيضًا: قال نوح آفندي: لأن كشف العورة حرام. (رداغتار ج: ۱ ص: ۱۳۳۸، طبع ایج ایم سعید کراچی).

<sup>(</sup>٣) ويجب أي يفوض غسل كل ما يمكن من البدن بلا حرج مرة. (درالمختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ١٥٢).

 <sup>(</sup>۵) فإن كان في مجلس واحد كره قوله فإن كان في مجلس واحد أي ولم يؤد بالأوّل عبادة شرع التطهير لها والا فلا يكره. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح ص: ٢٣، كتاب الطهارة).

جواب: شیخ ہے! مگر کلی کرنااور ٹاک میں پانی ڈالنا بھی فرض ہے، اگرید دونوں فرض ادا کرلے تو پانی میں ڈُ کِی لگانے ہے عنسل ہوجائے گا۔ <sup>(۱)</sup>

### حیض کے بعدیاک ہونے کے لئے کیا کرے؟

سوال: ... جیف کے بعد پاک ہونے کے لئے کیا کیا کرنا جاہے؟ جواب: ... بس نجاست ہے صفائی حاصل کرنا اور شسل کرلینا۔ (۲)

#### عورت کونتمام بالوں کا دھونا ضروری ہے

سوال: ... کیا میاں بیوی والے حقوق اوا کرنے کے بعد پاک ہونے کے لئے عسل میں سرکے بال وهونا بھی شامل ہے یا بال سیلے کئے بغیر بھی عسل کرنے سے عورت پاک ہوجاتی ہے؟

جواب:...برکے بال دھونا فرض ہے، اس کے بغیر عسل نہیں ہوگا، بلکہ اگر ایک بال بھی سوکھارہ گیا تو عسل اوانہیں ہوا۔ پرانے زمانے میں عورتیں سرگوندھ لیا کرتی تھیں، ایسی عورت جس کے بال گندھے ہوئے ہوں، اس کے لئے بیتکم ہے کہ اگر وہ اپنی مینڈھیاں نہ کھولے اور پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچائے تو عسل ہوجائے گا، کیکن اگر سرکے بال کھلے ہوئے ہوں جیسا کہ آج کل عام طور پرعورتیں رکھتی ہیں تو پورے بالوں کا ترکر ناعسل کا فرض ہے، اس کے بغیرعورت یا کے نہیں ہوگی۔

# پیتل کے دانت کے ساتھ سل اور وضویج ہے

سوال:...مؤ دّبانه گزارش ہے کہ چونکہ میرے سامنے ایک مسئلہ پیچیدہ زیرِغور ہے، وہ یہ ہے کہ میرے سامنے والے دو چوڑے دانتوں میں سے ایک دانت آ دھا ٹوٹا ہوا تھا اور آ دھا باقی تھا، اس آ دھے دانت کے اُوپر میں نے پیتل کا کور چڑھا یا ہوا ہے، جو وُرے دانتوں کی طرح مضبوط ہے اور علیحدہ کرنے ہے جدانہیں ہوتا الیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہتمہارے دانت تک پانی نہیں پہنچتا ہے، لہذا تمہار اوضو سیح نہیں ہوتا ہے اور اس لئے نماز بھی سیح نہیں ہوتی ۔

<sup>(</sup>۱) وفرض الغسل غسل فعه وأنفه وبدنه. (تنوير الأبصار مع رد الحتار ج: ۱ ص: ۱۵۱، مطلب في ابحاث الغسل، عالكميري ج: ۱ ص: ۱۳، الباب الثاني في الغسل). أيضًا: والغسل من الجنابة والحيض والنفاس أن يبدأ فيغسل ما به من الأذي، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ...... ولا بد من المضمضة والإستنشاق قال أبوبكر: روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ وضوءه للصلاة في غسل الجنابة ثم أفاض الماء على رأسه وسائر جسده ,للائًا غير رجليه ثم تنخى فغسل رجليه. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١) ص: ٥٠٨).

<sup>(</sup>٢) السمعاني الموجبة للغسل (اللي أن قال) والحيض لقوله تعالى: حَتَّى يطَّهَّرُنَ بالتشديد. (هداية ج: ١ ص: ٣١ فصل في الغسل). أيضًا حواله إلا.

<sup>(</sup>٣) وكفي بل أصل ضفيرتها أي شعر المرأة المضفور للحوج. (در مختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص:١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

<sup>(</sup>٣) اما المنقوض فيفرض غسل كله اتفاقًا. (در محتار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل).

جواب:...آپ کاغسل اور دضویج ہے۔

جا ندی سے داڑھ کی بھروائی کروانے والے کاعسل

۔ سوال:...زیدنے اپنی داڑھ کی چاندی سے بھروائی کروائی ہے ، کیااس طرح اس کاغسل اور وضو ہوجا تا ہے جبکہ پانی اندر ککنہیں جاتا ؟

جواب: ... خسل اوروضو ہوجا تاہے۔

### دانت بھروانے سے پیچھنسل میں رُ کاوٹ نہیں

سوال:...میرے ایک دانت میں سوراخ ہے جس کی وجہ سے دانت درد کرتا ہے اور منہ سے بدیو بھی آتی ہے، میں اس کو ڈاکٹر سے بھروا ناچا ہتا ہوں کیکن بعض لوگوں کی رائے ہے کہ ایسا کرنے سے شسل نہیں ہوتا ؟

جواب:...' بعض لوگول'' کی بیرائے سیح نہیں، دانت بھروالینے کے بعد جب مسالہ دانت کے ساتھ پیوست ہوجا تا ہے تو اس کا تھم اجنبی چیز کانہیں رہتا، اس لئے وہ نسل کے سیح ہونے سے مانع نہیں۔

دانتوں پرکسی دھات کا خول ہوتوعسل کا جواز

سوال:...'' آپ کے مسائل اور ان کاحل' میں مجھے آپ کے دیئے ہوئے ایک سوال کے جواب پر اعتراض ہے، سوال مندرجہ ذیل ہے:

'' سوال:...دانتوں کے اُو پرسونا یا اس کے ہم شکل دھات سے بنائے ہوئے کور چڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ اورالی حالت میں اس کا وضوا ورغسل ہوجاتا ہے یانہیں؟

جواب:...جائزے اور مسل موجاتا ہے۔'

جہاں تک میراتعلق ہے، تو آپ کا جواب عشلِ جنابت کے لئے غلط ہے، ہاں! عام عشل ہوسکتا ہے، جبکہ عشلِ جنابت کے لئے علط ہے، ہاں! عام عشل ہوسکتا ہے، جبکہ عشلِ جنابت کے لئے تھم یہ ہوئی سے کہ ہونؤں سے علق تک ہر ذر تے ذر تے پر پانی کا پہنچانا فرض ہے، اتی حد تک کہ دانتوں میں کوئی الی تخت چیز پھنسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس جگہ پانی نہ پہنچ سکا ہوتو عشلِ جنابت میں الی چیز کو دانتوں سے چھڑ اکر پانی بہایا جائے، ورند دیگر صورت میں عشل نہیں ہوگا۔ مگر آپ نے دانتوں کے اوپر تو پوراکور چڑھانے کی اجازت دے دی اور سونے کا کور چڑھنے کی صورت میں پانی اس

 <sup>(</sup>١) (و) لا يسمنع (ما على ظفر صباغ (و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه الجوف به يفتى وقيل إن صلبا منع وهو الأصح. (در مختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ٥٣ ١ ، مطلب في ابحاث الغسل). أيضًا: الأصل وجوب الغسل إلّا أنه سقط لحرج. (ردالحتار ج: ١ ص: ٥٣ ١ ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

دانت تک نہیں پہنچ سکتا،اور پانی نہ پہنچنے کی صورت میں غسلِ جنابت ادانہ ہوگا،اورا گرغسل ادانہ ہواتو نمازا کارت ہوجاتی ہے۔

جواب:...آپ نے صحیح لکھا ہے کہ اگر دانتوں کے اندر کوئی چیز ایسی پھنسی ہوئی ہوجو پانی کے پینچنے میں رُکاوٹ ہوتو عسلِ جنابت کے لئے اس کا نکالناضروری ہے، در نفسل نہیں ہوگا۔ مگریتھم اسی وفت ہے جبکہ اس کا نکالنابغیر مشقت کے ممکن بھی ہو، کین جو چیز اس طرح پیوست ہوجائے کہ اس کا نکالناممکن ندر ہے، مثلاً: دانتوں پرسونے چاندی کا خول اس طرح جمادیا جائے کہ وہ اُتر نہ سکے تو اس کے طاہری جھے کودانت کا تھم دیا جائے گا اور اس کواُتارے بغیر مشل جائز ہوگا۔ (۱)

فکس کے ہوئے دانت ،مصالحہ بھروائی والے دانت ہوں توغسل

جواب:..اس صورت میں عسل ہوجائے گا۔ <sup>(۲)</sup>

# دانت برخول چڙها ہوا ہوتوغسل ووضو کا حکم

سوال:...میراایک دانت اندر سے خالی تھا،صرف خول باقی تھا، اوراس وجہ سے اکثر خون آتا تھا، اورنماز میں بھی یہی شکایت رہتی تھی، میں نے اس کے اُوپر اسٹیل کا خول مصالحہ دغیرہ کے ذریعے مضبوط لگوالیا ہے۔معلوم بیکرنا ہے کہ اس صورت میں جبکہ یانی دانت تک نہیں پہنچتا، کیاعنسل اور وضویح ہوجائے گا؟

جواب:...اگروہ اُو پراسٹیل والا دانت جماہواہے توعسل اور وضو جائزہے۔

### مصنوعي بال اورغسل

سوال: آج کل سنج بن کے علاج کے سلسلے میں ایک نیاطریقِ علاج متعارف ہوا ہے، جو ہمارے ملک میں پھوع سے سے دائج ہے، اور بہت سارے مسلمان اس طریقِ علاج سے اِستفادہ کررہے ہیں۔ معلوم بیکرنا ہے کہ بیطریقِ علاج شری طور پر جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرما کیں۔ اس طریقِ علاج کا نام'' بالوں سے سنجے پن کا علاج'' ہے، اس کی تفصیل یول ہے کہ بالوں کو ایک پہلی مصنوی جھلی پرلگایا جاتا ہے، جس میں جا بجا بے شارچھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں تاکہ ان میں بیسنہ باہرنکل سکے اور نہان کے دوران پانی ان سوراخوں میں سے اندرداخل ہوکر سرکی جلد کو دھودے۔ ذکورہ جھلی جس پر بال گے ہوئے ہیں ان کو کیمیائی

<sup>(</sup>١) (و) لا يسمنع (ما على ظفر صباغ (و) لا (طعام بين أسنانه) أو في سنه المحوف به يفتى وقيل إن صلبا منع وهو الأصح. (درمختار على هامش رد المحتار ج: ١ ص: ١٥٣ مطلب في ابحاث الغسل). أيضًا: الأصل وجوب الغسل إلّا أنه سقط لحرج. (ردالمحتار ج: ١ ص: ١٥٣ ، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

ماد ے مریض کے باقی مانداصل بالوں کے ساتھ چیکا دیا جا تا ہے اور براور است بیج کی مریض کی جلد پڑبیں چیکائی جاتی۔ جہاں پر بالوں کے ساتھ یہ بالوں والی جھلی مریض کی جلد کے ساتھ یہ بالوں کو پہلے کاٹ کرتقر بیا آ دھا اِنچ تک چھوٹا کر دیا جاتا ہے، پھر انہی چھوٹے کئے ہوئے بالوں کے ساتھ کیمیائی مادے کے ذریعے چیکا دیا جاتا ہے۔ براور است جلد کے ساتھ نہیں چیکا یا جاتا ہے صورت یوں ہوتی ہے کہ اگر سر پر پانی ڈالا جائے تو جوسوراخ جھلی پر بے ہوئے ہیں ان سے پانی گزر کر سرکی جلد کو دھوتا ہوا کناروں سے نکل جاتا ہے، جہاں پر جھلی صرف چھوٹے کئے ہوئے بالوں کے ساتھ جیکی ہوتی ہے، جلد کے ساتھ نہیں۔

اس طریقِ علائ کی افاویت بیربتائی جاتی ہے کہ یہ جھی ایک دفعہ سر پرلگائی جائے تو تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماہ تک سر پرلگی رہتی ہے، کھیل کود کے دوران ، شسل اور تیرنے کے دوران نہیں اُتر تی۔ مزید براں اس کوخوداً تارنا چاہیں تو بھی اس ذکورہ مدت ہے قبل نہیں اُتار سکتے ، کیونکہ جن بالوں کے ساتھ چپکائی جاتی ہے وہ تقریبا ڈیڑھ ماہ میں بڑھ کراتے ہوجاتے ہیں کہ ان بالوں کو کاٹ کراس کواُتارا جاسکتا ہے، اور پھردوبارہ انہیں بالوں کوچھوٹا کر کے تقریباً ڈیڑھ اِنچ تک دوبارہ لگادیاجا تا ہے۔

ا:...اب معلوم بیکرنا ہے کہ اس طرح کے بال لگوانا ایسے آ دی کے لئے جس کے اُوپر کے حصے کے بال نہ ہوں ، گرگر دن اور کنپٹی کی طرف اپنے بال ہوں ، جن پر وہ نماز کے وضو کے لئے اپنے اصل بالوں کے اُوپر سے کرسکتا ہو، کیونکہ سر کے اصل بال یا جلد چوتھائی حصے سے زیادہ ہوں کیسا ہے؟

۲:...کیا فدکورہ طریقِ علاج سے لگائے ہوئے بالوں کے ساتھ جبکہ وہ جلد کے ساتھ نہیں چپکائے گئے ہیں ، اور صرف بالوں کے ساتھ چپکائے گئے ہوں اور سریر پانی ڈالا جائے تو وہ ان سوراخوں میں سے گزر کر کناروں سے بآسانی گزرسکتا ہو، اور پیٹسل کے دوران اُتاری نہ جاسکتی ہو، کیونکہ بیا کی ماہ یاڈیڑھ ماہ سے بل نہیں اُتار سکتے۔ایسی صورت میں فرض عسل پورا ہوایانہیں؟

سان کیا ایسی صورت میں اس طریق کو ایسی چیزوں سے مطابقت کی جاسکتی ہے مثلاً دانتوں پرخول کا چڑھانا اور مصنوعی ٹانگ وغیرہ کا لگانا۔ تفصیلی جواب عنایت فرما کرمشکور فرما ئیں ، کیونکہ بہت سارے مسلمان اس طریقِ علاج کو اِختیار کررہے ہیں ، اللّٰدآپ کو جزادیں۔

جواب:...آپ نے جس جملی کا ذِکر کیا ہے، فلا ہر ہے کہ اس میں پانی مچھن جھن کر کے سرکوتو ضرور پہنچتا ہوگا،کیکن اس میں اِشکال یہ ہے کہ جو بال اس جملی سے چیکے ہوئے ہیں، وہ ایسے ہوں سے کہ ندان کوچھڑ ایا جاسکتا ہے اور نیڈسل میں پانی ان کوچھڑ سکتا ہے، اس مورت میں آ دمی کا خسل نہیں ہوگا، آو نماز اور تلاوت وغیرہ بھی سے خبیس ہوگا، اور خسل نہیں ہوگا، آو نماز اور تلاوت وغیرہ بھی سے خبیس ہوگا۔ جہاں تک وضو میں مسے کا تعلق

<sup>(</sup>۱) وليس على المرأة أن تنقض ضفائرها في الغسل إذا بلغ الماء أصول الشعر ...... ولو ألزقت المرأة رأسها بطيب بحيث لا ينصل السماء إلى أصول الشعر وجب عليها إزالته ليصل الماء إلى أصوله كذا في السراج. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٣ الباب الثاني في الغسل، طبع بلوچستان بك ذيو كوئنه).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عسم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. (ترمذى ج: ۱ ص: ۲ أبواب الطهارة، طبع دهلي).

ہوہ تو آسان ہے کہاس جملی سے پانی چس چس کرسرکو پنجے گا تو سرکاسے ہوجائے گا۔(١)

# مہندی کے رنگ کے باوجود عسل ہوجاتا ہے

. ... ہماری بزرگ خواتین کابیفر مانا ہے کہ اگر ایام کے دوران مہندی لگائی جائے توجب حنا کارنگ ممل طور پر اُتر نہ جائے، پاکی کافسل نہیں ہوگا۔

جواب:...عورتوں کا بیمسئلہ بالکل غلط ہے، عسل ہوجائے گا، عسل کے بچے ہونے کے لئے مہندی کے رنگ کا اُتار نا کوئی شرطنہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# كياخضاب لكانے والے كاعسل ہوجاتا ہے؟

موال:..ایک علم والے نے بتایا کہ بالوں کو خضاب (رنگ) لگانے والے کا بھی خسل جنابت نہیں ہوتا، یعنی وہ پاک نہیں ہوتا، ایسے آ دمی کومبحدہ یعنی دُورر مِنا چاہئے۔ کیا یہ جے ہے؟ اس نے یہ بتایا کہ ابوداؤد کی ایک حدیث مبارک ہے کہ خضاب لگانے والا حن کہ خشد سے بھی میں مصرص کی صحیحہ ہے؟ جنت کی خوشبو سے بھی دُور ہوگا۔ کیا بیتے ہے؟

جواب:...آپ نے جومسئلہ کھا ہے کہ خضاب لگانے والے کا عسلِ جنابت نہیں ہوتا، یہ توضیح نہیں۔ البتہ سیاہ خضاب لگانا جائز نہیں، آپ نے جوحدیث کھی ہے وہ تیج ہے۔ (۵) ع

مسلِ جنابت کرتے وقت جھنٹے یانی میں گر گئے تو وہ نایا ک نہیں ہوا

سوال: ... عنسلِ جنابت كرر ہاتھا، عنسل كا پانى بالنى ميں ہے، جسم پر پانی ڈالتے وقت چھينٹے بالنی ميں چلے سے تو كيا بالنی كا پانی ناپاك موجائ كاياكنيس؟

 (١) (قوله وامسحوا برؤسكم) المسح هو الإصابة ..... وإن كان بعض رأسه محلوقًا فمسح على غير المحلوق جاز وإن أصباب رأميه ماء المطر أجزأه عن المسيح سواء مسحه أو لًا. (الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري، كتاب الصلاة ص:٣٠، طبع مجتبائي دهلي). أيضًا: ولَا يجوز المسح على القلنسوة والعمامة وكذا لو مسحت المرأة على الخمار إلَّا أنه إذا كان الماء متقاطرًا بحيث يصل إلى الشعر فحينئذ يجوز ذالك عن الشعر كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ١ ص: ٧).

 (٢) وفي النجامع الصغير سئل أبو القاسم عن ..... والمرأة التي صبغت اصبعها بالحناء أو الصرام أو الصباغ، قال: كل ذالک سواء يجزيهم وضوءهم . . إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣، طبع بلوچستان).

 (٣) أما أصبغة الوجه والشفتين فلا تمنع وصول الماء لعدم لزوجتها وصلابتها، كأثر الحناء على الكفين والقدمين، والعبرة في هذه المسائل لنفوذ الماء ووصوله إلى البدن. (الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج: ١ ص: ٢٩، طبع دارالقلم، دمشق).

 (٣) عن جابر قال: أتى بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيّروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. (مشكلوة ص:٣٨٠). وفي المرقاة: قال النووي: في الخضاب أقوال وأصحها ان خضاب الشيب للرجل والمرأة يستحب وبالسواد حرام. (مرقاة ج:٣ ص:٣٠٨، كذا في رد الحتار ج:٢ ص:٤٥٦).

(٥) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنّة. (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ٢٣٢ باب ما جاء في خضاب السواد، طبع ايچ ايم سعيد).

جواب: بنہیں ہوتا، ایسے تو ہمات پڑمل کرنے سے آ دمی وسواسی بن جاتا ہے۔ (r)

یانی کی بالٹی میں عنسل کے وقت حصینے پڑجا ئیں تو یانی کا تھم

سوال:...ناپاکی سے شل کے وقت اگر دو ہالٹیوں میں پانی ہو، یا ایک میں ہی ہو،نہاتے وقت اِحتیاط کے باوجود کچھ چھینٹے بالني كے يانى ميں گرجاتے ہيں، كيا الي صورت ميں يانى ناياك موجا تا ہے؟

جواب:...یہ اِحتیاط کی جائے کہ بالٹی میں چھینٹے نہ پڑیں لیکن ایسے چھینٹوں سے پانی ناپاک نہیں ہوتا،اس لئے زیادہ وہم بھی نہیں کرناچاہئے۔

# ا بیچ باتھ رُوم میں عسل سے یا کی

سوال:...آج کل ایک فیشن ہوگیا ہے کہ مکانوں میں'' انچے ہاتھ زُوم'' بنائے جاتے ہیں، یعنی یہ کہ بیت الخلاءاور عسل خانہ ایک ساتھ ہوتا ہے،تو کیاالی جگٹسل کرنے سے انسان پاک ہوجاتا ہے؟

جواب:..جس جگفسل کرر ہاہے،اگروہ پاک ہےاور نا پاک جگہ سے چھینٹے بھی نہیں آتے ،تو پاک نہ ہونے کی کیاوجہ ہے؟ اگروہ جگہ مشکوک ہوتو یانی بہا کر پہلے اس کو یا ک کرلیا جائے ، پھرغسل کیا جائے۔

# ٹرین میں عنسل کیسے کریں؟

سوال:...گزارش ہے کہ کراچی ہے لا ہور بذر بعد ٹرین آتے ہوئے رات عسل کی حاجت پیش آگئی،جس ہے کپڑے بھی خراب ہو گئے، براہِ کرم تحریر فرمائیں کہ بقیہ سفر میں فرض نماز کی ادائیگی کی کیاصورت ہوسکتی ہے؟ ٹرین میں یانی وضو کی حد تک تو موجود ہوتا ہے جسل کے لئے نہ تو بانی میسر ہوتا ہے اور نہ ہی حسل کر ناممکن ہوتا ہے۔

جواب: بعموماً ثرین میں اتنا پانی موجود ہوتا ہے ہمین بالفرض وضو کے لئے یانی ہو ،گرغسل کے لئے بفتد رِ کفایت یانی نہ ہوتو عسل کے لئے قیم کیا جاسکتا ہے الیکن اس کے لئے مندرجہ ذیل شرا لط ہیں:

ا:.. ٹرین کے کسی ڈے میں بھی اتنا پانی نہ ہوجس سے خسل کے فرائض ادا ہو سکیں۔

٢:...راستے میں ایک میل شرعی کے اندر اسٹیشن ندہو جہاں پانی کاموجود ہونامعلوم ہو۔

 <sup>(</sup>١) وقد صرحوا بأن الماء المستعمل على القول بطهارته إذا اختلط بالماء الطهور، لا يخرجه عن الطهورية، إلا إذا غلبه أو ساواه، أما إذا كان مغلوبا فلا يخرجه عن الطهورية، فيجوز الوضوء بالكِل. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٠، طبع بيروت، وكذا في ردا لهتار ج: ١ ص: ٩٨ ١ ، طبع ايج ايم سعيد) ـ

<sup>(</sup>٢) عن أبيّ بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانًا يقال له الولهان، فاتقوا وسواس الماء. (جامع الترمذي ج: ا ص: ٩، باب كراهية الإسراف في الوضوء، طبع كتب خانه رشيديه دهلي).

<sup>(</sup>٣) حواله بالأحاشية نمبرا.

سا:..بڑین کے تختوں پراتی مٹی جمی ہوئی ہوجس سے تیم ہوسکے۔<sup>(1)</sup>

اگرمندرجه بالاشرائط میں سے کوئی شرط نه پائی جائے تو جس طرح بن پڑے اس وقت تو نماز پڑھ لے ، مگر بعد میں عسان کرکے نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ (۲)

# ضرورت سے زیادہ پائی استعال کرنا مکروہ ہے

سوال:... پانی ضرورت سے زیادہ استعال کرنا غلط ہے، جاہے وہ وضویس کیوں نہ ہو، تو جناب آپ یہ بتا کیں کہ کیابڑے سائز کی چار بالٹی پانی سے عسل کرنا قرآن وحدیث کی روشی میں وُرست ہے یانہیں؟ جبکہ وہی شخص ایک بالٹی پانی ہے اچھی طرح عسل

جواب:... پاک ہونے کے لئے تو تقریباً جارسیر پانی کافی ہے،جسم کی صفائی یا شدنڈک حاصل کرنے کی نبیت سے زیادہ پانی كاستعال كامضا كقنهيس، بلاضرورت زياده بإنى استعال كرنا مكروه ب\_\_ (")

# يائى ميں سونا ڈال کرنہانا

سوال:...میرے بڑے بھائی گھر میں آ کرسونے کی انگوشی یانی میں ڈال کرنہا لئے ، وجہ یو چھنے پرمعلوم ہوا کہان کے اُو پر چھپکل گرگئی تھی ،ان کومشورہ دیا گیا کہ آپ جا کرسونے کی کوئی چیز پانی میں ڈال کرنہالیں ،ورنہ آپ پاک نہیں ہوں گے۔تو میں آپ سے بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں کہ جب مرد کے لئے سونا پہننا حرام ہے تو آپ بیدوضاحت کردیں کہ سونے کے پائی سے نہانا وُرست ہے یاسیں؟

 <sup>(</sup>١) ومن لم ينجد النماء وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد. (هداية ص: ٣٩، باب التيسم). أيضًا: قال أبو جعفر: ويتمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء. قال أبوبكر: وذالك لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماءً فيتمموا صعيدًا طيبًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٣١٣ بـاب التيمم). أيضًا: وكل شيء يتيمم به من تـراب أو طيـن أو جـص ....... أو ما يكون من الأرض سواء ذالك من حجارة أو غبار ثوب فإنه يجويه في قول أبي حنيفة قـال أبـوبـكـر: وجه قول أبي حنيفة قول الله تعالى: فتيمموا صعيدًا طيبًا ...... الصعيد، الأرض، والصعيد: التواب ...إلخـ (شرح مختصر الطحاوي ج: ا ص: ۳۲۰، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) (والمحصور فحاقمة البطهورين يؤخرها عنده وقالًا يتشبّه) بالمصلين وجوبًا فيركع إن وجد مكانًا يابسًا وإلّا يؤمي قائمًا ثم يعيد كالصوم. (به يفتي وإليه صح رجوعه). (درمختار على التنوير مع رد المتار ج: ١ ص:٢٥٢) مطلب فاقد الطهورين).

 <sup>(</sup>٣) وعن أنس قبال: كنان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة امداد. متفق عليه. (مشكوة ص: ۸۸، باب الغسل).

<sup>(</sup>٣) ويكره للمتوضى ستة أشياء: الإسراف في الماء. (نور الإيضاح ص:٣٣، فيصل في المكروهات "وكره فيه ما كره في الوضوء أيضًا" ص: ٣٩ فـصـل في آداب الإغتسال). مما ورد في الخبر شرار أمّتي الذين يسرفون في صب الماء وفي الدرر ويكره الإسراف فيه تحريمًا لو بماء النهر أو المملوك له. (مراقي الفلاح ص:٣٥، مير محمد كراچي).

جواب:... پانی میں سونے کی چیز ڈال کرنہانے میں تو گناہ نہیں، مگران کو کسی نے مسئلہ غلط بتایا کہ جب تک سونے کی چیز پانی میں ڈال کرنہ نہائیں، پاک نہ ہوں گے۔

#### قضائے حاجت اور عنسل کے وقت کس طرف منہ کرے؟

سوال: بینسل کرتے وفت کون میں ہونی جائے؟ آج کل عنسل خانداور بیت الخلاء ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، ایسے میں عنسل کے لئے کس طرح سمت کا انداز لگایا جائے؟ نیز بیت الخلاء کے لئے کون میں سمت مقرّر ہے؟

جواب:...قضائے حاجت کے وقت نہ تو قبلہ کی طرف منہ ہونا چاہئے اور نہ قبلہ کی طرف پیٹے ہونی چاہئے ، قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ ہونا چاہئے اور نہ قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے کرنا مکر ووقح کمی ہے۔ عنسل کی حالت میں اگر عنسل بالکل برہنہ ہوکر کیا جارہا ہوتو اس صورت میں قبلہ کی طرف منہ یا پیٹے کرنا مکر وو تنزیبی ہے ، بلکہ رُخ شالاً جنوباً ہونا چاہئے ، اور اگرستر ڈھا نک کر عنسل کیا جارہا ہوتو اس صورت میں کسی بھی طرف رُخ کر کے عنسل کیا جا سکتا ہے۔ (۱)

# جنابت کی حالت میں وضوکر کے کھانا بہتر ہے

سوال:...جنابت کی حالت میں کھانا پینا،حلال جانور ذبح کرنا دُرست ہے؟

جواب:... جنابت کی حالت میں کھانا پینا اور دُوسرے ایسے تصرفات جن میں طہارت شرطنہیں ، جائز ہیں ، مگر کھانے پینے " ہے پہلے استنجا اور وضوکر لینا اچھاہے ، سیجین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللّٰہ عنہا ہے مروی ہے :

"كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوئه للصلوة." (مقلوة ص:٩٩)

ترجمہ:...'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں جب کھانے یاسونے کا ارادہ فر ماتے تو وضوفر مایا کرتے تھے۔''

# حالت ِ جنابت میں کھانے پینے کی اجازت

سوال:...کافی دنوں سے سنتے آئے ہیں کہ احتلام کے بعد یعنی جنابت کی حالت میں عنسل کرنے سے پہلے کھانا پینا حرام ہے، ہاقی جب کوئی مجبوری ہو، یعنی پانی وغیرہ عنسل کے لئے نہ ہوتو اس حالت میں، یا زیادہ بھوک یا پیاس لگنے کی حالت میں آ دمی وضو

 <sup>(</sup>۱) عن أبى أيـوب الأنصارى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها وللسكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. (مشكوة ج: ۱ ص: ۳۲، بـاب آداب الـخـلاء). أيـضًا: ويكره تحريمًا استقبال القبلة واستدبارها. (نور الإيضاح ص: ۳۰، فصل في الإستنجاء).

 <sup>(</sup>۲) (انه لا يستقبل القبلة) حال اغتساله (لأنه يكون غالبًا مع كشف العورة) فإن كان مستورًا فلا بأس به (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص:۵۵، فصل وآداب الإغتسال هي).

كرے، جس ميں غرارے كرے اور ناك ميں پانى پہنچائے پھر پچھ كھا بي سكتا ہے؟

جواب:...جنابت کی حالت میں کھانے پینے کی اجازت ہے،البتہ بغیر کلی کئے پانی پینا مکروہِ تنزیمی ہےاوراس میں صرف پہلا گھونٹ مکروہ ہے، کیونکہ بیہ پانی منہ کی جنابت زائل کرنے میں استعال ہوا ہے، اس طرح ہاتھ دھونے سے قبل بچھ کھانا پینا مکروہِ

عسل کی حاجت ہوتو روز ہ رکھنا اور کھا نا بینا

سوال:...اگرآ دمی کونسل کی حاجت ہواورا سے روز ہ بھی رکھنا ہوتو کیاغسل سے پہلے روز ہ رکھنا جائز ہے؟ اور ایسی حالت میں کھا نا پینا مکروہ تو نہیں؟

جواب:... ہاتھ منہ دھوکر کھا پی لے اور روز ہ رکھ لے بخسل بعد میں کر لے ، جنابت کی حالت میں کھانا پینا مکر دہ نہیں۔ غسل جنابت میں تأخیر کرنا

سوال:...میں نے آپ کے کالم میں پڑھاتھا کہ حالت جنابت میں کھانے پینے کی اجازت ہے،معلوم پیرناہے کہ حالت جنابت میں کتنی دیر تک کھانے پینے کی اجازت ہے؟ اور حالتِ جنابت میں کتنی دیر تک رہ سکتے ہیں؟

جواب ... جنابت کی حالت میں ہاتھ منہ دھوکر کھا نابینا جائز ہے ، ' کیکن عسل میں اتنی تا خیر کرنا کہ نماز فوت ہوجائے سخت

كياعسل جنابت كئے بغيرسونا جائز ہے؟

سوال:...اہلیہ سے محبت کرنے کے بعد تیم کر کے سوجانا دُرست ہے یا کھنسل اور وضوبھی کرنا پڑے گا؟

 (١) ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزَبور لا قنوت ٢ ا تنوير. وقال في الدر: ولا أكله وشربه بعد غسل يدوفم وفي الشامية: قوله: (بعد غسل يدوفم) أما قبله فلا ينبغي لأنه يصير شاربًا للماء المستعمل وهو مكروه تنزيهًا، ويده لَا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل. "بدائع" (رد الحتار ج: ١ ص: ١٥٥ ، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء، كتاب الطهارة، وكذا في حلبي كبير ص: ٢٠ ، مطلِب في أصح القولين).

 (٢) عن عائشة رضى الله عنه قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبًا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. (مشكُّوة ص: ٣٩، باب مخالطة الجنب وما يباح له، الفصل الأوّل).

(٣) - ويكره له قراءة توراة وإنجيل وزَبور ولًا قنوت ١٢ تنوير الأبصار ولًا أكله وشربه بعد غسل يدوفهـ (درمختار ج: ١ ص: 40) ، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء).

(٣) قال تعالى: فخلف من يعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا، إلَّا من تاب. قال إبن مسعود: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية، والكن أخروها عن أوقاتها ...... وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يو ُخرون الصلاة عن وقتها. (الزواجر عن إقتراف الكبائر ج: ١ ص:١٣٣). جواب: عنسل یا وضوکرلیناافضل ہے،اس کے بغیرسونا جائز ہے،لیکن شرط بیہ ہے کہ فجر کی نماز قضانہ ہو، ورنہ گنا ہگار ہوگا<sup>(۱)</sup> واجب عنسل میں تا خیر کرنا

سوال:....ہم بستری کرنے کے بعد فوراً عنسل نہ کیا جائے تو کیسا ہے؟ عورت کی جب ضبح آنکھ کھلی تو نماز کا وقت جاچکا تھا، لہذا گھر کے کام کاج میں مصروف ہوگئی،اورظہر ہے قبل عنسل کرلیا، کیااس دوران کھانا پینایا کھانا پکانا وغیرہ صبحے ہے؟ جواب:...غسل میں اتنی تأخیر کرنا کہ نماز قضا ہوجائے، حرام ہے، عنسل کے بغیر کلی کرکے کھانا پینااور پکانا جائز ہے۔

عسل نەكرنے ميں دفترى مشغوليت كاعذر قابل قبول نہيں

سوال:...ایک شخص پرغسل فرض ہے،لیکن دفتر کوبھی دریہور ہی ہے،الیی صورت میں اوقاتِ کار کے دوران تیمّم کرکے نمازیں پڑھناجائز ہے یااس وقت تک نماز ترک کرتارہے جب تک غسل نہ کرلیتا؟

جواب:...شہر میں پانی کے موجود ہوتے ہوئے تیم کیے کیا جاسکتا ہے؟ اور بیعذر کہ دفتر جانے میں دیر ہور ہی ہے، لائقِ ساعت نہیں۔ '' جب اس شخص پرخسل فرض ہے تو اس کونماز فجر سے پہلے اُٹھ کرخسل کا اہتمام کرنا چاہئے ،خسل میں اتنی تأخیر کرنا کہ نماز قضا ہوجائے جرام اور سخت گناہ ہے۔ (۵)

### غسل اور وضومیں شک کی کثرت

سوال:...غسل اور وضوکرتے ہوئے پانی کافی بہا تا ہوں اورغسل اور وضوے فراغت کے بعد بے انتہا شک کرتا ہوں کہ کہیں بال برابرجگہ خشک نہرہ گئی ہو،آپ کچھاس شک کے بارے میں حل بتلا دیں۔

جواب: بینسل اوروضوسنت کے مطابق کریں ، یعنی تین تین باراعضاء پر پانی بہالیں'' اس کے بعد شک کرناغلط ہے ،خواہ کتنے ہی وسوسے آئیں کہ کوئی بال خشک رہ گیا ہوگا ،گراس کو شیطانی خیال مجھیں اوراس کی کوئی پروانہ کریں۔ <sup>(2)</sup>

(١) وِلَا بأس للجنب أن ينام ويعاود أهله قبل أن يتوضأ وإن توضأ فحسن. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١).

(٢) گزشته صفح کا حاشیهٔ بسر ۲۰\_

- (٣) وإن أراد أن يأكل أو يشرب فينبغى أن يتمضمض ويغسل يديه. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢١).
- (٣) قال أبوجعفر: ويتيمم في غير الأمصار والقرى إذا أعوز الماء قال أبوبكر: وذالك لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١٣ ١٣ باب التيمم).
  - (۵) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳-
- (٢) وأما سُننه فهي أن يبدأ ...... ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاثًا ثلاثًا إلّا أنه لَا يغسل رجليه حتَّى يفيض الماء على رأسه
   وسائر جسده ثلاثًا ثم يتنحى فيغسل قدميه ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٨، طبع ايچ ايم سعيد).
- (2) عن أبى بن كعب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن للوضوء شيطانًا يقال له: الولهان، فاتقوا وسواس الماء -(ترمذى ج: ١ ص: ٩ باب كراهية الإسراف في الوضوء) -

# عسلِ جنابت کے بعد پہلے والے کپڑے پہننا

سوال:... بیہ بتائیں کہ اگر ایک شخص کوشل کی حاجت ہوجائے یا اس پرغسلِ جنابت فرض ہوجائے تو کیا وہ غسل کر کے دوبارہ وہی کپڑے پہن سکتا ہے جبکہ وہ کپڑے مثلاً: سوئٹریا قمیص وغیرہ ہوں، جن برکوئی نجاست ندگی ہو۔

جواب:...بلاشبه پهن سکتاہے۔

غسل کے بعد پانی خشک کئے بغیرنماز پڑھنا

سوال:...غسل کے بعدعورتوں یا مردوں کوالیں حالت میں نماز پڑھنا کہ بالوں سے پانی طیک رہا ہواورجسم بھی گیلا ہوضیح پانہیں؟

جواب:...جائزے۔

# نا یا کی میں ناخن اور بال کا ٹنا مکروہ ہے

سوال:... یہ بھی وضاحت فر مادیں کہ ناخن اور بال ، نا پا کی کی حالت میں کاٹ سکتے ہیں یانہیں؟ یااس میں وفت ، جگہ ک کوئی قید ہے؟

. جواب:...نا پاکی کی حالت میں ناخن اور ہال کا ٹنا مکروہ ہے، کیکن اگر ناخن یا ہال دھونے کے بعد کائے تو مکروہ بھی نہیں۔

# نا پاکی میں استعمال کئے گئے کیڑوں ، برتنوں وغیرہ کا حکم

سوال:...اگرایک ناپاک آ دمی کسی شے کا استعمال کرے،مثلاً: بستر دں ، کپٹر وں ، برتنوں کا توبیہ اشیاء ناپاک ہوجاتی ہیں یا نہیں؟ کیونکہ رات کو مجھےاحتلام ہوگیا ، میں نے دُومری دو پہرکونسل کیا مگر رات اسی وفت غلاظت صاف کر لی تھی۔

جواب:...ناپاکی کی حالت میں کھانا پیٹا اور دیگراُ مور جائز ہیں، اور جنبی آ دمی کے استعال کرنے سے کیے چیزیں ناپاک نہیں ہوتیں ،کیکن خسل میں اتنی تا خیر کرنا کہ نماز کا وقت قضا ہو جائے ،حرام اور سخت گناہ ہے۔

### جنابت کی حالت میں ملنا جلنا اور سلام کا جواب

سوال:...آ دی حالت جنابت میں کسی ہے ل سکتا ہے؟ اور سلام کا جواب دے سکتا ہے یا سلام کر سکتا ہے؟

 <sup>(</sup>١) حلق الشعر حالة الجنابة مكروه وكذا قص الأظافير كذا في الغرائب. (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٣٥٨، الباب التاسع عشر في الختان ... الخ كتاب الكراهية).

 <sup>(</sup>٢) قال في تنوير الأبصار: ويكره له قراءة التوراة وإنجيل وزَبور ولا قنوت وقال في الدر: ولا أكله وشربه بعد غسل يد
 وفم. (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٥٥ ١ ، مطلب يطلق الدعاء على ما يشمل الثناء، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>m) ص:۱۱۱ کا حاشیهٔ تبرس ملاحظه فرمائیں۔

جواب:...جنابت کی حالت میں کسی ہے ملنا،سلام کہنا،سلام کا جواب دینا اور کھانا پینا جائز ہے۔(\*)

### حالت ِ جنابت میں حدیث ،اسلامی واقعه سنانا ،اللّٰد کا نام لینا

سوال:..مسئلہ یہ کہ ایک شخص اپنی بیوی کو بہت جا ہتا ہے اوراس بات پر اللہ تعالیٰ کاشکراَ داکرتا ہے کہ اس نے ایسی نیک سیرت اور پاک دامن بیوی سے نواز اہے ،عموماً رات کے وقت وہ بے اِختیار بھی اور بااِختیار بھی اللہ کاشکر دِل میں بھی اور زبان سے بھی اداکرتا ہے ،لیکن ایس کے منہ سے بے اِختیار اللہ کی تعریف اداکرتا ہے ،لیکن ایس کے منہ سے بے اِختیار اللہ کی تعریف وشکر یہ کے الفاظ نکل جائیں تو کیا ہے ،کورست ہے کو خسل کئے بغیر وہ دونوں اللہ کا نام لیتے ہیں؟ کیا ایسی حالت میں وہ ایک دُوسر ہے کو کُی اِسلامی واقعہ سنا سکتے ہیں؟ یا کسی حدیث شریف کا یا آیا ہے کریمہ کا ترجمہ سنا سکتے ہیں؟

جواب:...جنابت کی حالت میں تلاوت جائز نہیں ، وُ وسرے اَ ذکار جائز ہیں۔<sup>(۳)</sup>

# ننگے بدن عسل کرنے والا بات کرلے توعسل جائز ہے

سوال:...اگر ننگے بدن عنسل کرتے وقت کسی ہے بات چیت کر لی جائے توعنسل دوبارہ کرنا ہوگا؟ جواب:...برہنگی کی حالت میں بات چیت نہیں کرنی چاہئے '' کسیکن عنسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

# کیامرد برہنہ سل کرسکتاہے؟

سوال:...آپ سے بیہ پوچھنا ہے کہ ایک مسلم مردکو بر ہند شل کرنا جائز ہے یانہیں؟ اورا گر ہے تو وہ کس صورت میں؟ اور کیا اس کا إطلاق مردا ورعورت دونوں پر ہوتا ہے؟

#### جواب:...جائزے، بشرطیکہ کسی دُوسرے کی نظر نہ پڑے، ° واللہ اعلم!

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: لقينى رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا جنب فأخذ بيدى فمشيت معه حتى قعد فانسللت فأتيت الرجل فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس هذا لفظ البخارى. (مشكوة ص: ٩ م، باب مخالطة الجنب وما يباح له، الفصل الأوّل).

(٢) وإذا أراد الجنب الأكل والشرب ينبغي له أن يغسل يده وفمه ثم يأكل ويشرب. (منية المصلى مع غنية المستملى
 ص: ١٠٠ ، مطلب في أصح القولين).

(٣) لَا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئًا من القران ..... ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان ..... (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨، طبع بلوچستان).

(٣) ويستحب أن لا يتكلم بكلام معه ولو دعاء أي هذا إذا كان غير دعاء بل ولو دعاء أما الكلام غير الدعاء فلكراهته حال
 الكشف كما في الشرح. (مراقي الفلاح ص: ٥٤، أيضًا: عالمگيري ج: ١ ص: ١٩).

(۵) يغتسل ويختار ما هو أستر هذا ما في الوهبانية والقنية ...... وسواء في ذالك الرجل والمرأة ... إلخ. وفي الحاشية: ويستحب أن يغتسل بمكان لا يراه فيه أحد لا يحل له النظر لعورته لاحتمال ظهورها في حال الغسل أو لبس الثياب. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص:٥٤). أيضًا: لا يستقبل القبلة حال إغتساله لأنه يكون غالبًا مع كشف العورة فإن كان مستورًا فلا بأس به. (حاشية الطحطاوي على مراق الفلاح ص:٥٤، طبع مير محمد كراچي).

## نہانے کے دوران کلمہ پڑھنا

سوال:...کیانهانے کے دوران کلمہ پڑھنا جائز ہے؟ جواب:...کپڑے اُتارے ہوں تو کلمہ پڑھنا دُرست نہیں۔(۱)

# زيرِ ناف بال كهان تك موندٌ ناحيا مبئين؟

سوال:... بال زیرِ ناف کہاں تک مونڈ نے چاہئیں؟ان کی حد کہاں سے کہاں تک ہے؟ جواب:...ناف سے لے کررانوں کی جڑوں تک ،اور پیٹاب پا خانہ کی جگہ کےاردگر و جہاں تک ممکن ہو۔ <sup>(۲)</sup>

# غيرضروري بال كتني دير بعدصاف كرين؟

سوال:...آپ ہے معلوم بیکرنا ہے کہ غیرضروری ہال کتنے دنوں کے بعدصاف کرنے جاہئیں؟ جواب:...غیرضروری ہالوں کا ہر ہفتے صاف کرنامستحب ہے، جالیس دن تک صفائی مؤخرکرنے کی اجازت ہے،اس کے بعد گناہ ہے،نماز اس حالت میں بھی ہوجاتی ہے۔

# ہر ہفتہ صفائی افضل ہے

سوال:...زير ناف بالون كاحدودار بعه كهال سے كهال تك ہے؟

جواب:...ناف سے لے کررانوں کی جڑتک اور شرم گاہ ( آگے، پیچھے ) کے اردگر د جہاں تک ممکن ہوصفا کی کرنا ضروری ہے، ہر ہفتہ صفائی افضل ہے، چالیس دن تک چھوڑنے کی اجازت ہے،اس سے زیادہ وقفہ منوع ہے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) ان يسمى قبل الإستنجاء سملى قبل كشف العورة فإن كشف قبل التسمية سملى بقلبه ولا يحرّك بها لسانه لأنّ ذكر الله حال الإنكشاف غير مستحب تعظيمًا لِاسم الله تعالى. (الجوهرة النيرة ص:٥ طبع دهلي).

 <sup>(</sup>٢) والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة لئلًا يتعلق به شيء من الخارج عند
 الإستنجاء بالحجر. (رد المحتار ج: ٢ ص: ١ ٨٨، كتاب الحج، فصل في الإحرام).

 <sup>(</sup>٣) (و) يستحب (حلق عانته وتنظيف بدنه بالإغتسال في كل اسبوع مرّة) والأفضل يوم الجمعة وجاز في كل خمسة عشر
 وكره تـركـه وراء الأربـعين. وقال الشامي: قوله وكره تركه أي تحريمًا. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٠٣، فـصـل في البيع، كتاب الحظر والإباحة).

<sup>(</sup>٣) ويحلق عانته وينظف بدنه بالإغتسال في كل اسبوع مرّة فإن لم يفعل ففي كل خمسة عشر يومًا ولَا يعذر في تركه وراء الأربعين، فالأسبوع هو الأفضل والخمسة عشر الأوسط والأربعون الأبعد. (فتاوئ هندية ج:٥ ص:٣٥٧، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر). والعانة: الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الإستنجاء بالحجر. (رد المحتار ج:٢ ص: ١٨٥، كتاب الحج، فصل في الإحرام).

#### سینے کے بال بلیڈ سے صاف کرنا

سوال: ... سينے كے بال بليڈيا اُسترے سے صاف كئے جا بيتے ہيں؟ جواب: ... جی ہاں! جائز ہے۔ (۱)

### پنڈلیوں اور رانوں کے بال خودصاف کرنایا نائی سے صاف کروانا

سوال:...ٹاگلوں یعنی رانوں اور پنڈلیوں کے بال بلیڈیا اُسترے سے بنائے یا نائی سے بنوائے جاسکتے ہیں یانہیں؟ جواب:...صاف کرنے کا تومضا کقینہیں ،گررانیں ستر ہیں ، نائی سےصاف کرانا جائز نہیں۔(۲)

### کٹے ہوئے بال پاک ہوتے ہیں

سوال: ...سناہے جسم کے بال جب جسم کے اوپر ہوتے ہیں تو پاک ہوتے ہیں،لیکن ترشوالیعنی کوادیئے جاتے ہیں تو یہ ناپاک ہوجاتے ہیں تا باکٹوا کر بیٹے جاتے ہیں تو یہ ناپاکٹوا کر بیٹے ہوئے ہیں نماز پڑھ لے کہ جماعت کی نماز جارہی ہے،تو کیاالیں صورت میں نماز ہوجائے گی؟

جواب:... بال کوانے سے نفسل واجب ہوتا ہے، نہ وضوثو ٹنا ہے۔" کھے ہوئے بال بھی پاک ہوتے ہیں، آپ نے غلط سنا ہے۔

<sup>(</sup>١) ليكن ظاف ادب هم و في حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب كذا في القنية. (فتاوي هندية ج: ٥ ص: ٣٥٨، كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر).

<sup>(</sup>۲) ويجوز أن ينظر الرجل إلى الرجل إلا إلى عورته كذا في المحيط. (فتاوى هندية ج: ۵ ص: ٣٢٤، كتاب الكراهية، الباب الثامن). وينظر الرجل من الرجل سوى ما بين سرته إلى ما تحت ركبته ... الخ. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٣١٢، فصبل في النظر والممس). عن محمد بن جحش قال: مرّ رسول الله صلى الله عليه وسلم على معمر وفخذاه مكشوفتان فقال: يا معمر! غط فخذيك فإن الفخذ عورة. رواه في شرح السُّنَة. (مشكوة ص: ٢٢٩، باب النظر إلى المخطوبة ... إلخ).

<sup>(</sup>٣) ولَا يعادِ الوضوء ...... بحلق رأسه ولحيته كما لَا يعاد الغسل للمحلِ. (درمختار مع رداغتار ج: ١ ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) وشعر الإنسان وعظمه طاهر. (هداية ج: ١ ص: ١ ٣، طبيع مكتبه شركت علميه، ملتان).

# کن چیزوں سے سل واجب ہوجا تا ہے اور کن سے ہیں؟

# سونے میں نایاک ہوجانے کے بعد شسل

سوال:...اگرکوئی شخص سوتے میں ناپاک ہوجائے تو کیااس پڑسل ضروری ہے؟ اور کیاوہ اس حالت میں کھا پی سکتا ہے؟ اگر کسی چیز کو ہاتھ لگاد ہے تو کیاوہ ناپاک ہوجائے گی؟

جواب:...سوتے میں آ دی ناپاک ہوجائے تو اس سے عسل فرض ہوجا تا ہے، ممراس سے روز ہنیں ٹو ٹنا۔ جب عسل فرض ہوتو اس حالت میں کھانا پینا جائز ہے، اور ہاتھ صاف کر کے کسی چیز کو ہاتھ لگایا جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ (")

# ہم بستری کے بعد شل جنابت مرد، عورت دونوں پرواجب ہے

سوال:...ہم بستری کے بعد کیا عورت پر بھی عسلِ جنابت واجب ہوجا تاہے؟ جواب:...مرداورعورت دونوں پڑسل واجب ہے۔

# خواب میں خودکونا پاک دیکھنا

سوال:...خواب میں اگر کوئی اپنے آپ کو ناپاک حالت میں دیکھے، مثلاً: حیض وغیرہ تو کیاعسل فرض ہوجا تا ہے یا صرف وضو سے نماز ہوجائے گی؟

 <sup>(</sup>۱) وإن استيقظ فوجد في احليله بللًا ولم يتذكر حلما ..... إذا نام مضطحمًا أو تيقن أنه منى فعليه الغسل. (رد المحتار ج: ۱ ص: ۲۷۰، مطلب في تحرير الصاع والمد).

 <sup>(</sup>٢) فإن نام فاحتلم لم يقطر لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يقطون الصيام: القيء والحجامة والإحتلام. (هداية ج: ا ص: ١١٢، طبع شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٣) وإن أراد أن يأكل أو يشوب فينبغي أن يتمضمض ويغسل يديه. (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ١ ، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: قلت: إنّي حائض! قال: إنّ حيضتك ليست في يدك. (جامع ترمذي ج: ١ ص: ٩ ١، طبع دهلي).

 <sup>(</sup>۵) السمعاني الموجبة للغسل: إنزال المني على وجه الدفق والشهوة من الرجل والمرأة حالة النوم واليقظة والتقاء الختانين
 من غير إنزال. (هداية ج: ١ ص: ١٣٠، قصل في الغسل).

جواب: محض خواب میں اپنے آپ کونا پاک و یکھنے سے شل واجب نہیں ہوتا، جب تک جسم پرکوئی نجاست ظاہر نہ ہو۔ انیا کے مل سے عسل واجب نہیں

سوال:... پنة كے الكمرے كے كئے مريض كا الكمرے سے قبل انيا كياجاتا ہے، يعنى اجابت كى جانب سے ايك خاص كل کے ذرابعہ مریض کی آنتوں میں پانی پہنچایا جاتا ہے، پانی اتنا پہنچایا جاتا ہے کہ آنتیں خوب بھرجاتی ہیں اور پانی اسی دوران واپس آنے لگتا ہے، جس سے مریض کی ٹائلیں، کپڑے وغیرہ بھیگ جاتے ہیں، اس حالت میں مریض کوطہارت خانہ پہنچادیا جاتا ہے جہاں مریض کو پہنچایا ہوایانی اجابت کے ذریعہ خارج ہوجاتا ہے، شایداس طریقے کا مقصد آنتوں کی صفائی ہو۔

الف:... کیااس صورت میں عسل واجب ہے؟

ب:...ا گرغسل واجب نہیں ہوتا تو ٹائلیس وغیرہ دھونااور کیڑے تبدیل کرنا ضروری ہے؟

ج:..ا گرفتسل واجب نہیں ہے تو کیااس حالت میں نماز ہوجائے گی؟

جواب:..انیا کے مل سے خسل دا جب نہیں ہوتا، ممر خارج شدہ یانی چونکہ نجس ہے،اس لئے بدن اور کپٹر وں پر جونجاست ر اللہ جاتی ہے اس کا دھونا ضروری ہے، نجاست سے یا کی حاصل کرنے کے بعد بغیر شسل کئے نماز پڑھی جاسکتی ہے۔

لاش کی ڈاکٹری چیر بھاڑ کرنے سے عسل لا زمنہیں

سوال:...میں میڈیکل کالج کا طالبِ علم ہوں ، چونکہ ہمیں تعلیم کے دوران ڈائی سیکٹن بھی کرنا ہوتا ہے ،اس لئے یہ بتا کیں کا نسانی لاش کے کوشت کو ہاتھ لگانے کے بعد کیاغشل لا زمی ہوجا تاہے؟

جواب: نہیں! بلکہ ہاتھ دھولینا کافی ہے۔ <sup>(م)</sup>

عورت کو بچہ پیدا ہونے برعسل فرض نہیں

سوال: ...عورت کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا ای وقت عسل کرنا واجب ہے؟ چونکہ ہم نے ساہے کہ اگرعورت عسل نہ کرے گی تواس کا کھا تا بینا حرام اور گناہ ہے، جبکہ کراچی کے سپتالوں میں کوئی نہیں نہا تا؟

<sup>(</sup>١) ﴿ إِلَّا) يَنْفُتُرَضَ (انْ تَذَكُّرُ وَلُو مَعَ اللَّذَةِ) وَالْإِنْوَالَ (وَلَمْ يَوَ) عَلَى رأس الذكر (بللَّا) اجماعًا (وكذا المرأة) مثل الرجل على المذهب. (درمختار ج: ١ ص: ٢٣ ١) مطلب في تحرير الصّاع والمد، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) كيونكديدموجهات عسل مين سينيس بركيكن اس عمل ب وضواد والسخوارج من السبيليين معفق فيد على أنه ينقض الوضوء. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٤، طبع بمبثي).

<sup>(</sup>٣) يجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الإحداث والإنجاس. (هداية ج: ١ ص: ٩٢، باب شروط الصلوة ...الخ).

<sup>(</sup> م ) کیونکدمیت کوچھونے سے وضویاعسل واجب نہیں ہوتا۔

جواب: ...جیض ونفاس والیعورت کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے،جب تک وہ پاک نہ ہوجائے اس پرغسل فرض نہیں ، اور یہ خیال بالکل غلط ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اسی وقت عسل کرنا واجب ہے ، بلکہ جب خون بند ہوجائے تو اس کے بعد عسل واجب ہوگا۔

# سيلان الرحم والى يرشسل واجب نهيس

سوال:...ویسے تو میں خدا کے فضل سے صحت مند ہوں، مگر کبھی ہمی اور خاص طور پر ماہواری کے ایام شروع ہونے سے پچھے دنوں ہمپلے خواتین کی مخصوص بیاری بیعنی سیلان الرحم میں مبتلا ہوجاتی ہوں، تو کیا ایسی حالت میں نماز پڑھ سکتی ہوں یا پھر نہانا ضروری ہے؟ یاصرف کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے اوراس وقت کی نماز قضا کرنی ہوگی؟

جواب:..خون شروع ہونے سے پہلے تک عورت پاک ہے۔سیلان الرحم سے عسل واجب نہیں ہوتا ،البتہ اس سے کپڑا ناپاک ہوجا تاہے ، کپڑے تبدیل کر کے نماز پڑھنی جاہئے۔ <sup>(m)</sup>

### مذى كے إخراج والاشخص كيا كرے؟

سوال:...بندے کو مذی کا اِخراج بہت زیادہ ہے ، ذراسا ذہن منتشر ہوجائے تو قطرہ نکل جاتا ہے ، جس کی وجہ سے کپڑے نا پاک ہوجاتے ہیں ، بندے کو ہرجگہ کپڑے بدلنے کا موقع نہیں ملتا ،اس صورت میں کیا کرنا جا ہے ؟

جواب: ...اس کا آسان طریقه به ہے کہ کوئی چیز باندھ لیا کریں ،مثلاً لنگوٹ وغیرہ ،اوراس پررُ وئی رکھ لیس ، کپڑے ناپاک پہیں ہوں گے ،اس رُ وئی کو بدل لیا کریں ۔

# ببیثاب کے ساتھ قطرے خارج ہونے پر شسل واجب نہیں

سوال:...پیشاب کے دوران اگر چند قطرے بھی خارج ہوجا ئیں تو کیاالیں صورت میں فسل واجب ہوگایا نہیں؟ جواب:...پیشاب کے دوران قطرے خارج ہونے سے فسل واجب نہیں ہوتا، بعض لوگوں کو یہ بیاری ہوتی ہے کہ پیشاب سے پہلے یابعد، دُودھ کی شکل کا مادّہ خارج ہوتا ہے،اس کو'' ودی'' کہتے ہیں اوراس کے خارج ہونے سے فسل واجب نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>١) ولَا ينكسوه طبخها ولَا إستعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما. (رد المحتار ج: ١ ص: ٩٢، مـطلب لو افتى مفت بشيء من هذه الأقوال ...الخ، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَقَـرِضَ الْغَسَـلُ (عَـنَـد) خروج (مـنـي) .... (و) عـند انقطاع حيض ونفاس. (درمختار على هامش رد المُتارج: ا ص: ٥٩] ، مطلب في تحرير الصاع والمد والرطل).

 <sup>(</sup>٣) والمستحاضة ومن به سلس البول والرعاف ...... يتوضؤن لوقت كل صلوة فيصلون بذلك الوضوء. (هداية ج: ١
 ص:٥٠). أيضًا: ومن وراء بباطن الفرج فإنه نجس قطعًا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. (شامي ج: ١ ص:٣١٣، طبع اين الهم سعيد).

<sup>(</sup>٣) وليسَ في السَمَدَى والودى غسل. (هداية ج: ١ ص:٣٣، فصل في الغسل، وكذا في رد الحتار ج: ١ ص: ١٦٥، مطلب في تحرير الصّاع والمدوالوطل).

# وضویاعسل کے بعد پیشاب کا قطرہ آنے پروضود وبارہ کریں عبسل نہیں

سوال:...وضو کے بعد اگر پیٹاب کا قطرہ آ جائے تو کیا دوبارہ وضو کرنا جاہئے؟ عسل کے بعد اگر بھی پیٹاب کا قطرہ ۔ آ جائے تو کیا دوبار معسل کرنا منروری ہے؟

جواب:... پییٹاب کا قطرہ آنے پر وضوٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ استنجااور وضوکرنا جاہئے، عسل دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں۔اورا گرغشل کے بعد منی خارج ہوجائے تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر غسل سے پہلے سولیا ہو، یا پیشاب کرلیا ہو یا چل پھرلیا ہوتو دوبار عنسل کی ضرورت نہیں ، اورا گرصحبت ہے فارغ ہوکر فوراعنسل کرلیا ، نہ بیٹاب کیا ، نہ چلا پھرا ، بعد میں منی خارج ہوئی تو دوبارومسل لازم ہے۔ (۲)

ا گرمسل کے بعد منی یا پیشاب کا قطرہ آجائے تو کیا عسل واجب ہے؟

سوال:...اگر شسل کے بعد یا نماز پڑھنے کے بعد منی یا پیشاب دغیرہ کا قطرہ آ جائے تو عسل ہوگا یانہیں؟ جواب:...ا گرغسل کرنے سے قبل سو گیا تھا یا پیشاب کرلیا تھا، یا چل پھرلیا تھا، تو دوبار پخسل واجب نہیں ، اورا گران اُمور سے پہلے خسل کیا تھااور منی کا قطرہ نکل آیا تو عسل دوبارہ کرے، لیکن قطرہ نکلنے سے پہلے جونماز پڑھی وہ ہوگئی، اوراگر پیشاب کا قطرہ آ یا تو عسل واجب نہیں ،صرف وضوکر لینا کافی ہے،اور کپڑے میں جہاں نجاست لگی ہواس کا دھونا کافی ہے۔ °

<sup>(</sup>١) المعاني الناقضة للوضوء كل ما يحرج من السبيلين. (هداية ج: ١ ص: ٢٢، فـصـل في نواقض الوضوء وكذا في رد المحتارج: ١ ص: ١٣٣ ، مطلب نواقض الوضوء).

ان الجمامع إذا اغتسل قبل أن يبول أو ينام ثم سال منه بقية المنى من غير شهوة يعيد الإغتسال عندهما خلافًا له فلو خوج بقية المني بعد البول أو النوم أو المشي لا يجب الغسل إجماعًا. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٠ ١، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) وفي فتح القدير: وكذا لَا يعيد الصلوة التي صلاها بعد الغسل الأوّل قبل خروج ما تأخر من المني اتفاقًا. (البحر الرائق ج: ١ ص: ١٠٣٠ م كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>۵) والخارج من السبيلين متفق فيه على أنه ينقض الوضوء. (الجوهرة النيرة ج: اص: ۵، طبع بمبئي). أيضًا: يجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس. (هداية ج: ١ ص: ٩٢، طبع مكتبه شركت علميه، ملتان).

متيمم

# يانى نەملنے پرتىمم كيول؟

سوال:... پانی ند ملنے کی صورت میں تیم کرایاجا تا ہے،اس میں کیامصلحت ہے؟

جواب:...میرے بھائی! ہمارے لئے سب سے بڑی مصلحت یہ ہے کہ اللہ پاک کا تھم ہے اور رضائے الہی کا ذریعہ ہے۔ویسے آن کی مصلحوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، چنانچہ ارشاد ہے:

"الله يهنين حابتا كرتم بركوني تنتلى ذالے، بلكه وہ يه جابتا ہے كه تم كو پاك كردے اورتم برا بي نعمت بورى كردے، تاكتم شكر كرو۔"
(سورة ماكدہ)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ حق تعالی شانہ نے پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی کو پاک کرنے والی بنایا ہے ، جس طرح پانی انسانی بدن کو پاک کرنے والا ہے ، اس طرح پانی پرقدرت نہ ہونے کی حالت میں مٹی سے تیم کرنا بھی پاک کرنے والا ہے ، حضرت شیخ الہند محمود حسن دیو بندی اینے ترجے کے فوا کہ میں لکھتے ہیں :

"مٹی طاہر ہا اور بعض چیز وں کے لئے مثل پانی کے مطہر بھی ہے، مثلاً خف (چڑے کا موزہ)،

عمل ملنے میں بجر بھی پورا ہے، جو گناہوں سے معافی مانگنے کی اعلیٰ صورت ہے۔ سوجب مٹی طاہری اور باطنی

مٹی ملنے میں بجر بھی پورا ہے، جو گناہوں سے معافی مانگنے کی اعلیٰ صورت ہے۔ سوجب مٹی ظاہری اور باطنی

وونوں طرح کی نجاست کو زائل کرتی ہے، تو اس لئے بوقت معذوری پانی کے قائم مقام کی گئ، اس کے سو

امقتضائے آسانی وسہولت جس پڑھم تیم مٹی ہے، بیہ کہ پانی کی قائم مقام ایسی چیزی جائے جو پانی سے زیادہ

سہل الوصول ہو۔ سوز مین کا ایسا ہونا ظاہر ہے، کیونکہ وہ سب جگہ موجود ہے، مع بندا خاک انسان کی اصل ہا اور

ابنی اصل کی طرف رُجوع کرنے میں گناہوں اور خرابیوں سے بچاؤ ہے، کا فربھی آرز وکریں گے کہ کسی طرح

فاک میں الی جا کمیں، جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہوا۔"

(ترجہ شی آرز وکریں گے کہ کسی طرح کا جائے میں، جیسا کہ پہلی آیت میں مذکور ہوا۔"

تیم کرنا کب جائزہے؟

سوال:... ہمارے خاندان کی اکثر خواتین تیم کر کے نماز پڑھتی ہیں، جبکہ گھر میں پانی بھی موجود ہوتا ہے، اورخواتین کو

<sup>(</sup>١) "مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ" (المائدة: ١).

کوئی ایس بیاری بھی نہیں ہے، جس میں پانی سے نقصان سینچنے کا اندیشہ ہو، کیا ایسی نمازیں قبول ہوں گی؟ ایسی نمازوں کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب: تیم کی اجازت صرف ایسی صورت میں ہے کہ پانی کے استعال پر قدرت نہ ہو، جوشخص پانی استعال کرسکتا ہے،
اس کا تیم جائز نہیں، نہ اس کی نماز تھے ہوگی۔اور پانی کے استعال پر قدرت نہ ہونے کی دوصور تیں ہیں، ایک ہیے کہ پانی میسر ہی نہ آئے،
میصورت عموماً سفر میں پیش آسکتی ہے، پس اگر پانی ایک میل دُور ہو، یا کنواں تو ہے گر کنویں سے پانی نکا لنے کی کوئی صورت نہیں، یا پانی
پرکوئی درندہ بیٹھا ہے، یا پانی پردُشمن کا قبضہ ہے اور اس کے خوف کی وجہ سے پانی تک پہنچنا ممکن نہیں، تو ان تمام صور تو ں میں اس شخص کو
گویا پانی میسر نہیں اور وہ تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ (۱)

وُوسری صورت ہے کہ پانی تو موجود ہے گروہ بیار ہے اور وضویا عسل سے جان کی ہلاکت کا یا کسی عضو کے تلف ہوجانے کا یا بیاری کے طول پکڑ جانے کا اندیشہ ہے، یا خود وضویا عسل کرنے سے معذور ہے اور کوئی وُوسرا آدمی وضوا ورعسل کرانے والاموجو دنہیں، تو ایسا مخص تیم کرسکتا ہے۔

جوخواتین ان معذور یوں کے بغیر تیم کرلیتی ہیں ان کا تیم کیسے جائز ہوسکتا ہے؟ اور طہارت کے بغیر نماز کیسے تیج ہوسکتی ہے...؟

تیم کرنے کا طریقنہ

سوال: يتيم كاطريقة كياب؟

جواب:... پاک ہونے کی نیت کر کے دونوں ہاتھ پاک مٹی پر پھیر کران کو جھاڑ کیجئے اوراچھی طرح منہ پرمل کیجئے کہ ایک بال کی جگہ بھی خالی ندر ہے، پھردو ہار ہمٹی پر ہاتھ ہار کردونوں ہاتھوں پر کہنیوں تک مل کیجئے۔ (\*)

(۱) ومن لم يجد الماء وهو مسافر المراد من الوجود القدرة على الاستعمال حتى أنه لو كان مريضًا أو على رأس بئر بغير
 دلو أو كان قريبًا من عين وعليها عدو أو سبع أو حية لا يستطيع الوصول إليه لا يكون واجدًا. (الجوهرة النيرة ج: ۱
 ص: ۲۰ طبع بمبئى)۔

(٢) أو كنان يبجد الماء إلّا أنه مريض إلى آخره المريض له ثلاث حالات إحداها إذا كان يستضر بإستعمال الماء كمن به جددي أو حمى أو جراحة ينضره الإستعمال فهذا يجوز له التيمم إجماعًا والثانية إن كان لا يضره إلّا الحركة إليه ولا يضره الماء كالمبطون وصاحبِ العرق المديني فإن كان لا يجد من يستعين به جاز له التيمم أيضًا إجماعًا ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢١).

(٣) ويُحِيّ (د المحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٢٢٩، باب التيمم).

(٣) والتيمم ضربان يمسح باحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لقوله عليه السلام: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كيلا يصير مثلة ولا بد من الإستيعاب في ظاهر الرواية لقيامه مقام الوضوء ولهذا قالوا يخلل الأصابع وينزع الخاتم ليتم المسح (هداية ج: اص: ٥٠) . أيضًا: وفي شرح مختصر الطحاوي ج: اص: ١٥) . أيضًا: وفي شرح مختصر الطحاوي ج: اص: ١١٠ عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم: ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين . أيضًا: (تيمم ص: ١١٠ عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم: ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين . أيضًا: (تيمم مستوعبا وجهه) حتى لو ترك شعرة أو وترة منحره لم يجز (ويديه) فينزع الخاتم والسوار أو يحرك به يفتي (مع مرفقيه) فيمسحه الأقطع (بضربتين) . (درمختار على هامش رد الحتار ج: ١ ص: ٢٣٧، باب التيمم).

# یانی ہوتے ہوئے تیم کرنا جائز نہیں

سوال:... بحرے ایک دوست ہیں، نماز روز ہے کے بڑے پابند ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بعض لوگ نماز روز ہے کی پابندی اس کے نہیں کر سکتے کہ اس معاطمے میں اِنتہا پہند ہوجاتے ہیں، اور پھر پوری طرح اس پڑمل پیرانہیں ہو سکنے کی وجہ ہے اسے جھوڑ دیتے ہیں، اس کے ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہئے ۔ ای لئے وہ اکثر رات کے وقت پانی ہوتے ہوئے بھی تیم کر نے نماز اوا کرتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ جبکہ میراا پنا واتی خیال بیہ ہے کہ اگر ہم کوئی فی وی ڈراموں سے فارغ ہوجاتے ہیں، تب عشاء کی نماز اوا کرتے ہیں، وغیرہ، وغیرہ۔ جبکہ میراا پنا واتی خیال بیہ ہے کہ اگر ہم کوئی فرض اوا کریں تواسے پور ہے لواز مات کے ساتھ اوا کریں، اس کی تمام شرا لط پوری کریں۔ بتا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جواب:... آپ کی بات سے جو بہ پانی ہوتے ہوئے تیم نہیں ہوسکتا، آپ کے دوست کا بیکہنا تو بجا ہے کہ' ہمیں اعتدال کا بیانہ' اپنے پاس سے ایجاد کرنے کی اجاز ہیں کہ جس چیز کو ہماری طبیعت' اعتدال' ہے ہماری کے ہوئے کہ اور خوص کو ایک میں ہے: '' پھرنہ پاوتھ پانی تو قصد کرو کے کہ بس اس کو'' اعتدال ہوا، اور جوشم پانی تو قصد کرو پائے کہ کہ بار سے نمیں کہ جس کے اس کے ایک نمال کئے تو تیم کی شرط تھم برایا، بس بیتو اعتدال ہوا، اور جوشم پائی کے ہوتے ہوئے لیک میں کہ نے بانی نمال کئے تیم کی شرط تھم برایا، بس بیتو اعتدال ہوا، اور جوشم پائی کے ہوتے ہوئے لیک کے ہوئے کے ایک میں کے اور کے تیم کی شرط تھم برایا، بس بیتو اعتدال ہوا، اور جوشم پائی کے ہوتے ہوئے کہ کی کی ترط تھم برایا، جس بیتو اعتدال ہوا، اور جوشم پائی کے ہوتے ہوئے کہنے کہ بہتے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کو تیم کی شرط تھم برایا، جس بیتو اعتدال ہوا، اور جوشم پائی کے ہوئے کہ کہ کہ کی کہ کہ کہ کہ کہ کی کہ کی کہ کہ کہ کی کہ کی کے میں کرنے کی کے کہ کے کہ کہ کی کہ کی کے دوست کی کہ کی کہ کی کرنے کو کہ کی کی کہ کرنے کی کہ کہ کے کہ کی کہ کہ کی کہ کہ کی کہ کی کی کہ کی کی کہ کی کی کی کی کہ کی کی کی کہ کی کی کی کے کہ کی کی کہ کی کی کی کی کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کی کے کہ کی کی کی کرنے کی کی کے کہ کی کی کی کو کرنے کی کے کہ کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کرنے کی کی کی کی کی کی کی کرنے کی کی کی کی کرنے کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کی کرنے کرنے

وضوا وعسل کے تیم کا ایک ہی طریقہ ہے

سوال:...کیا وضوا ورطس کے تیم میں پھوفر ت ہے؟ جنابت کے شل کے لئے میں نے پڑھا ہے کہ زمین پرلیٹ کرایک کروٹ دائیں طرف کھمل کرو، وُ وسری کروٹ بائیں طرف کھمل کرو، یہ جنابت کا تیم ہوگیا۔ یہ کہاں تک وُ رست ہے؟ جواب:...وضوا ورطسل کے تیم میں کوئی فرق نہیں، دونوں کا ایک طریقہ ہے، جنابت کے شل کے لئے آپ نے زمین پر لیٹنے اور مٹی سے لت بت ہونے کی جو بات نی ہے، وہ غلط ہے۔

تیم کن چیزوں سے جائز ہے؟

سوال: تیم کن چیزوں سے ہوسکتا ہے؟ مثلاً: سیمنٹ والافرش ،صاف کپڑا ہٹی وغیرہ۔ حدید معنم بر مٹر سے موسکتا ہے ۔ مثلاً: سیمنٹ والافرش ،صاف کپڑا ہٹی وغیرہ۔

جواب:...تیم پاک مٹی سے ہوسکتا ہے، یا جو چیز مٹی کی جنس ہے ہو، لکڑی، کپڑا،لو ہاجیسی چیز وں سے تیم نہیں ہوگا،البت اگر کپڑے بکڑی وغیرہ پرغبار پڑا ہوتو اس سے تیم جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) قال تعالى: "فَلُمُ تُجِدُوا مَآءٌ فَتَيْمُمُوا صَعِيْدًا" (المائدة: ٢).

<sup>(</sup>٢) والتيسمم في الجُنابَة والحدث سواء يعني فعلًا ونيةً ....... والصحيح أنه لا يحتاج إلى نية التميز بل إذا نوى الطهارة أو إستباحة الصلاة أجزاءه وكذا يتمم للحيض والنفاس. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٢٥ باب التيمم).

<sup>(</sup>٣) ويجوز التيسمم عند أبي حنيفةً ومحمد بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل ...الخ. (هداية أولين ص: ٥١ م باب التيمم).

<sup>(</sup>٣) وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد لأنه تراب رقيق. (هداية أولين ص: ٥١، باب التيمم).

# آئل پینٹ والی دیوار پرتیم کرنا

سوال:... آئل پینٹ گلی ہوئی خشک دیوار پرتیم ہوجا تا ہے؟

جواب:...جائزنبيں ـ <sup>(1)</sup>

لكرسي برتيم كرنا

سوال: بیم کے متعلق سوال ہے کہ میٹی ہے جائز ہے، پوچھنا ہے کہ اگر مٹی کسی پاک لکڑی کے اُوپر لگی ہو یعنی ( وُھول) یا کسی پاک پلاسٹک کے اُوپر یاچونے کی دیوار پر ہو، یا پلاسٹک پینٹ یا ڈسٹمپر کی ہوئی پاک دیوار پر دُھول موجود ہوتو کیااس سب پر ہاتھ پھیر کر تیم کرنا جائز ہے یا پھر کوئی اور طریقۂ کاربتا ئیں، میں جوڑوں کی تکلیف میں مبتلا ہوں۔

جواب:...اگرکسیلکژی وغیره پر اِ تناغبار جما ہو کہ اس پراُ نگلی تھینچنے سے لکیربن جائے تو اس پر تیمتم جا رُزہے۔

# سردیوں میں وضو کے بجائے تیمم کرنا

سوال:...میں سردیوں میں اکثر وضو کے بجائے تیم کرتی ہوں ، کیونکہ مجھے جوڑوں کے درد کی شکایت ہے ، کیا ایسا کرنا صحیح ہے ؟

جواب:...اگرگرم پانی ہے وضوکر ناممکن ہوتو تیم جائز نہیں ،اوراگرگرم پانی ہے بھی تکلیف بڑھ جاتی ہے تو تیم جائز ہے۔" وقت کی تنگی کی وجہ سے بجائے شمل کے تیمتم جائز نہیں

سوال:...زید جماعت سے نماز پڑھتا ہے، زید کو فجر کی نماز سے پہلے خسل کی حاجت ہے، زید کی آنکھاُس وقت کھلی جب سورج کے طلوع ہونے میں صرف ۲۰۰۱۵ منٹ باقی ہیں، زیداتن ویر میں غسل کرے گا تو نماز کا وقت جاتار ہے گا، ایسی صورت میں کیا زید تیم کرکے نماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب: بمحض وقت کی تنگی کی وجہ ہے تیم کرنا جا ئزنہیں بخسل کر کے نماز پڑھے اورا گروفت نکل جائے تو قضا پڑھے، البت بہتر بیہے کہاس وقت تیم کر کے نماز پڑھ لے، بعد میں غسل کر کے قضا کرے۔

<sup>(</sup>١) يتيمم بطاهر من جنس الأرض كذا في التبيين. كل ما يحترق فيصير رمادًا كالحطب والحشيش ونحوهما أو ما ينطبع ويلين كالحديد والصفر والنحاس والزجاج .... فليس من جنس الأرض. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦) فيجوز التيمم بالتراب والرمل .... دون الماء والجص والنوره والكحل والزرنيخ ...الخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦).

<sup>(</sup>٢) ولو وضع يديه على حنطة أو شعير فلصق بيديه غبار .... جائز به التيمم. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٧).

<sup>(</sup>٣) إذا خاف إن توضأ أن يقتله البرد أو ليمرضه يتيمم. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٨).

<sup>(</sup>٣) (لا) يتيمم (لفوت جمعة ووقت) ولو وترًا لفواتها إلى بدل وقيل يتيمم لفوات الوقت قال الحلبى: فالأحوَط أن يتيمم ويصلى ثم يعيد. (درمختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٢٣٦، باب التيمم).

# تیم مرض میں سیجے ہے، کم ہمتی ہے ہیں

سوال:...میں ٹی بی کی دائمی مریض ہوں ،اگست سے لے کرا پریل مئی تک مجھے سلسل بخار ، نزلہ ، زکام اورجسم میں کہیں نہ کہیں در در ہتا ہے ،اس تکلیف کی وجہ ہے میں عصر سے عشاء تک تیم کرتی ہوں ،اسلامی زوسے بیطریقہ سیجے ہے یا غلط ہجر برفر مائمیں؟ جواب:...اگر پانی نقصان دیتا ہواور اس سے مرض کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتو آپ وضو کی جگہ تیم کرسکتی ہیں، لیکن محض کم ہمتی کی وجہ ہے وضور کے کرتے تیم کرلینا سیجے نہیں۔

# عسل کے بجائے تیم کب جائزہے؟

سوال:...اگرخسل واجب ہوجائے اور مرض بڑھنے یا بیار ہوجانے کا خدشہ ہوتو کیا اس صورت میں تیم ہوجائے گا اور خسل کے لئے تیم کا طریقۂ کارکیا ہوگا؟

جواب: .. بحض وہم کا اعتبار نہیں ، اگر کسی مخص کی واقعی حالت ایسی ہو کہ وہ کرم پانی ہے بھی عسل کرلے تو بیاری بڑھ جانے یا بیار پڑجانے کا غالب کمان ہوتو اس کونسل کی جگہ تیم کی اجازت ہے ، اور نسل کا تیم وہی ہے جو وضو کا ہوتا ہے۔

# طبیب بیاری کی تصدیق کردے تو تیم کرے

سوال:...اگرکوئی شخص بیار ہوا درمنسل کرنے ہے بیاری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتو وہ کیا کرے؟ \*\*\* ہے تاہم میں میں اس کرتے ہے بیاری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہوتو وہ کیا کرے؟

جواب:...اگرواقعی اندیشه موا در طبیب اس کی تصدیق کردے تو تیم کرے، بشرطیکہ طبیب ماہراور دین دار ہو۔

# عسل کے لئے ایک ہی تیم کافی ہے

سوال: ... آ دمی جتنے دن بیارر ہے ہرنماز سے پہلے وضوکر نے سے پہلے خسل کے طور پر تیم ضروری ہے یا ایک بار تیم کرنا ہی کافی ہوتا ہے؟

> ۔ جواب: ..نسل کے لئے تیم صرف ایک بارکرلینا کافی ہے، جب تک دوبار منسل کی حاجت پیش نہ آ جائے۔

<sup>(</sup>١) (ومن عجز عن استعمال الماء لبعده ميلًا أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن ...الخ. (در مختار مع رد انحتار ج: ١ ص: ٢٣٢، باب التيمم).

 <sup>(</sup>٣) أو كان يجد الماء إلا أنه مريض يضره إستعمال الماء فخاف بغلبة الظن أو قول حاذق مسلم إن إستعمل الماء اشتذ أو
 امتذ مرضه ...... قإنه يتم بالصعيد. (اللباب في شرح الكتاب ج: ١ ص: ٥٢).

 <sup>(</sup>٣) والتيمم في الجنابة والحدث سواء يعنى فعلًا ونيةً. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٥ باب التيمم).

 <sup>(</sup>٣) (ومن عجز عن استعمال الماء لبعده ميلًا أو لمرض) يشتد أو يمتد بغلبة ظن أو قول حاذق مسلم ولو بتحرك.
 (درمختار على هامش رد المتار ج: ١ ص: ٢٣٢، باب التيمم).

# بانی لگنے سے مہاسوں سے خون نکلنے پر تیم جائز ہے

سوال:...میری عمر ۱۸ سال ہے اور میرے تمام چہرے پر مہاہے ہیں جن میں خون اور پیپ ہے، جب میں وضوکر تا ہوں تو چہرے پر پانی لگنے سے مہاسوں میں سے خون نکلنے لگتا ہے، کیا میں ایس حالت میں تمام اوقات میں تیم کر کے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ جواب:...اگر تکلیف واقعی اتن سخت ہے جتنی آپ نے لکھی ہے، اور سے بھی نہیں کر سکتے تو تیم جائز ہے۔ (۱)

مستعمل یانی کے ہوتے ہوئے تیم

سوال:...مستعمل پانی اورغیرمستعمل پانی جبکه یکجا جمع ہوں کوئی اور پانی برائے وضونہ ملے اورمستعمل اورغیرمستعمل برابر ہوں،مثلاً ایک لوٹامستعمل اورا یک لوٹاغیرمستعمل ہو،اب فرما ئیں کہاس صورت میں کیا کریں وضویا تیمتم ؟

جواب:...مستعمل اورغیرمستعمل پانی اگرمل جائیں تو غالب کا اعتبار ہے، اگر دونوں برابر ہوں تو احتیاطاً غیرمستعمل کو مغلوب قرار دیا جائے گا،اوراس سے وضویجے نہیں ہلکہ تیم کرنا ہوگا۔ (۲)

ریل گاڑی میں پانی ندہونے پر تیم

سوال:...ریل گاڑی کے سفر میں اگروضو کے لئے پانی دستیاب ندہو سکے اور وقت قضا ہور ہا ہوتو کیا عمل کریں؟ جواب:...ریل گاڑی میں پانی دستیاب نہ ہوتو تیم کرسکتا ہے، مگر شرط میہ ہے کہ ریل کے کسی ڈیے میں بھی پانی نہ ہو، اور ایک میل شرع کے اندر پانی کے موجود ہونے کاعلم نہ ہو جہال ریل رکتی ہو۔ (۳)

<sup>(</sup>١) ولو كان يجد الماء إلّا أنه مريض فخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه يتمم. (هداية ج: ١ ص: ٩٩):

<sup>(</sup>٢) (فإن اختلط رطلان) مثلًا (من الماء المستعمل برطل من المطلق لَا يجوز به الوضوء وبعكسه) وهو لو كان الأكثر المطلق (جاز) به الوضوء وإن استويا لم يذكر حكمه في ظاهر الرواية، وقال المشائخ: حكمه حكم المغلوب إحتياطًا. (مراقى على نور الإيضاح مع حاشية الطحطاوي ص:٢٤، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) ومن عجز عن استعمال الماء لبعده ميلًا. (تنوير الأبصار مع رد المحتارج: اص:٢٣٢، باب التيمم).

# موزوں پرسح

# کن موزوں پرسے جائز ہے؟

سوال:..بردیوں کےموسم میں اکثر افراد نائیلون کےموزوں پرمسے کرتے ہیں، میں نے بھی فقہ کی بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہرایسےموزے پرمسے جائز ہے،جس سے پیرنہ جھلکتے ہوں ۔گربعض لوگ پھر بھی مخالفت کرتے ہیں ۔آپ قرآن وسنت کی روشن میں بتائمیں کہ سوشم کےموزوں پرمسے کرنا جائز ہے؟

جواب:...ایی جرابوں پرسے جائز ہے جوخوب موٹی ہوں اور کسی چیز سے باند سے بغیر تین چارمیل ان کو پہن کر چل سکتا ہو۔ إمام ابوصنیفہ کے نزدیک اس کے لئے ایک شرط بیابھی ہے کہ ایسی جرابوں پر مردانہ جوتے کی مقدار کا چیڑا چڑھا ہوا ہو، پس اگر جرابیں تبلی ہوں تو ان پر ہمارے نقبہاء میں سے کسی کے نزدیک مسے جائز نہیں ، اور اگر موٹی ہوں لیکن ان پر چیڑا نہ چڑھا ہوا تو إمام ابوصنیفہ کے نزدیک مسے جائز نہیں ،صاحبین (إمام محمدٌ اور إمام ابو پوسف ؓ) کے نزدیک جائز ہے۔ (۱)

### مسح کرنے والےموزے میں پاک چڑا

سوال:...موزوں کے بارے میں احادیث سے ثابت ہے کہ ان پرسٹے کرلیا جائے ،مسئلہ یہ ہے کہ ان موزوں کا جو کہ پہن رکھے ہیں ان کا پنۃ کیسے نگایا جائے کہ بیرطلال جانور کے ہیں یا حرام جانور کے؟ کیا حلال وحرام دونوں جانوروں کے چڑے سے بنے ہوئے موزوں پرسٹے کرنے سے وضو ہوجاتا ہے یانہیں؟

جواب:...کھال دباغت ہے پاک ہوجاتی ہے، اورموزے پاک چڑے بی کے بنائے جاتے ہیں،اس لئے اس وسوے کی ضرورت نہیں۔

(٢) وكل اهاب دبغ فقد طهر. (هداية أولين ص: ٣٠، باب الماء الذي يجوز به الوضوء ...الخ).

<sup>(</sup>۱) ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبى حنيقة إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين وقالاً: يجوز إذا كان تخينين لا يشفان. (هداية أولين ص: ۲۱، باب المسح على الخفين). أيضًا: وأما المسح على الجوربين فإن كانا مجلدين أو منعلين يجزيه بلا خلاف عند أصحابنا وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين فإن كانا رقيقين يشفان الماء لا يجوز المسح عليهما بالإجماع وإذا كانا تخنين لا يجوز عند أبى حنيقة وعند أبى يوسف ومحمد يجوز. (بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۱۰). أيضًا: يمكن المشى فيه إذا كان تخينًا كجوارب الصوف اليوم وبه تبين أن المقتى به عند الحنفية: جواز المسح على الجوربين التخينين بحيث يمشى عليها فرسخًا أو فأكثر، ويثبت علي الساق بنفسه ولا يرى ما تحته ولا يشف، واشترط المالكية كأبى حنيفة: أن يكون المدوربان مجلدين ظاهرهما وباطنهما حتى يمكن المشى فيهما عادة، فيصيرا مثل النحف وهو محمل أحاديث المسح على الجوربين. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ٣٣٣، طبع دار الفكر، دمشق).

# حیض ونفاس پاکی ہے متعلق عور توں کے مسائل

#### دس دن کے اندرآنے والاخون حیض ہی میں شار ہوگا

سوال:...ایک عورت کو ہر مہینے چھ یا سات دن حیض رہتا ہے، لیکن کبھی کبھار پانچ دن گزرنے کے بعد جب مبح اُٹھتی ہے تو کوئی خون وغیر ہنیں ہوتا، اس طرح وہ مسل کر لیتی ہے، لیکن عسل کرنے کے بعد پھر خون جاری ہوجا تا ہے، اسی طرح دُوسرے دن بھی ہوتا ہے، ہم، ۵ گھنٹے پچھنیں ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر خون جاری ہوجا تا ہے۔ تو پو چھنا بیہ ہے کہ جن دنوں میں وقفے وقفے ہے جو خون آتا رہا، یہ چیض میں شار ہوگا یا استحاضہ میں؟ یعنی اگر کسی عورت کو ۲۰۵ گھنٹے یا کم وہیش وقت کے بعد پھر خون جاری ہوجائے تو وہ حیض شار ہوگا یا نہیں؟ دوسرا ہر مہینے جودن مقرّر ہیں اور ان مقرّرہ دنوں کے بعد ایسا ہوجائے تو پھر کیا تھم ہے؟

جواب: بیض کی کم ہے کم مدّت تین دن ہے، اور زیادہ سے زیادہ مدّت دس دن ہے، چیض کی مدّت کے دوران جوخون آئے، وہ چیض ہی شار ہوگا،خواہ ۳،۳ گھنٹے کے وقفے ہی ہے آئے۔ (۱)

# ماہواری سے پہلے اور بعد میں آنے والے سفید پانی سے شمل واجب نہیں

سوال:...سفید قطرے جوانڈے کی سفیدی کی طرح ہوں، جو ماہانہ ایام سے پہلے اور بعد میں ایک ہفتے تک یااس سے کم یا زیادہ دِنوں تک آتے ہوں، تواس دوران صرف وضوکر کے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

(۱) باب المحيض .... (وأقله ثلاثة أيام بلياليها) الثلاث، فالإضافة لبيان العدد المقدر بالساعات الفلكية لا للإختصاص ..... (وأكثره عشرة) بعشر ليال، كذا وواه الدارقطني وغيره، (قوله بالساعات) .... ثم اعلم أنه لا يشترط استمرار الدم فيها بحيث لا ينقطع ساعة، لأن ذلك لا يكون إلا نادرًا بل انقطاعه ساعة أو ساعتين فصاعدًا غير مبطل، كذا في المستصفى بحر، أي لأن العبرة لأوله وآخره ... الخد (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٢٨٣، باب الحيض). أيضًا: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. والأصل فيه ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لفاطمة بنت أبي حبيش رضى الله عنها: دعى الصلاة أيام محيضتك ..... وأقل ما يتناوله اسم الأيام إذا أطلقت مع ذكر العدد: ثلاثة أيام وأكثره عشرة (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٨٠، طبع بيروت).

جواب:... ماہواری کاغنسل کرنے کے بعد جوسفید پانی آتا ہے وہ نجس ہے، کیکن اس سے غنسل واجب نہیں ہوتا، وضو کرکے نماز پڑھاکریں۔ <sup>(۲)</sup>

# عسل کے بعد اگرخون آجائے تو کیا کیا جائے؟

سوال: عورتوں کے خاص ایام کے بعد عسل کیا جائے اور عسل کے ایک آ دھ دن گزرنے کے بعد پچھ چین آئے تو اس صورت میں بدن پر پانی بہانا کافی ہوگا یا سرکے بالوں سے پانی بہانا بھی لازمی ہوگا۔ایام کے گزرنے کے یقین کے بعد عسل بیرحالت اکثر و بیشتر پیش آئے تو کیا عسل لازم ہوگا اور اس کے بعد ہی نماز وغیرہ اداکی جاسکتی ہے؟

جواب:...حیض کی مدّت دس دن ہے، اس دوران اگر دوبارہ خون آ جائے توعورت ناپاک ہوجائے گی، اور خون بند ہونے کے بعد دوبار منسل واجب ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

# حیض کی چندصور تیں اوراُن کا حکم

سوال: ... ہفتے سے مخصوص دن شروع ہوا، اور منگل تک ختم ہوا، میں نے جمعہ کونہا کرنماز اُ داکی، اب بیہ بتا ہے کہ بدھ اور جمعرات کی قضا نمازیں کی جا کیں یانہیں؟ بیہ بتا ہے کہ مخصوص ایام کے ساتھ دن پورے ہونے کے بعد (چاہے تین دن بعد ہی مخصوص دن تم ہوجا کیں انماز اُ اوکی جائے یامخصوص ایام ختم ہونے کے ساتھ ہی نہا کرنماز اُ واکی جائے ؟ اس بارے میں بہت می ساتھیوں کوعلم نہیں ہے ، ضرور جواب دہے ۔

جواب:...ماہواری کی مدت کم سے کم نین دن ہے،اور زیادہ سے زیاوہ وس دن۔ عام طور پرمستورات کی عادت کے دن مقرر ہوتے ہیں،مثلاً: سات دن۔ابخون بند ہونے کی چندصور تیں ہوسکتی ہیں:

ا:...خون تین دن ہے کم میں بند ہوجائے ،اس صورت میں عورت کو إنتظار کرنا جاہئے کہ پچھادن و تفے کے بعد دوبارہ نہ

<sup>(</sup>۱) ومن وراء بناطن الفرج فإنه نبجس قطعًا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. (رداغتار ج: ۱ ص:۱۳۳، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وينقضه خروج كل خارج نجس منه من المتوضى الحي معتادًا أو لا من السبيلين أو لا إلى ما يطهر ثم المراد بالخروج
 من السبيلين مجرد الظهور. (الدر المختار ج: ١ ص:١٣٣).

<sup>(</sup>٣) ومنها النصاب أقل الحيض ثلاثة أيام وثلاث ليال في ظاهر الرواية هنكذا في التبيين وأكثره عشرة أيام ولياليها كذا في الخلاصة ...... البطهر المتخلل بين الدمين والدماء في مدة الحيض يكون حيضًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣١). أيضًا: عن عثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك رضي الله عنهما في الحيض أن أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام وما بعد ذالك فهو استحاضة. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٣٨٣، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ومنها وجوب الإغتسال عند الإنقطاع هكذا في الكفاية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>۵) أقبل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وما نقص من ذلك فهو إستحاضة لقوله عليه السلام: أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها ..... وأكثره عشرة أيام والزائد إستحاضة. (هذاية ج: ١ ص: ٢٢، باب الحيض والإستحاضة).

سروع ہوجائے ،اگردوبارہ آئے تو مدت حیض میں بیدوقفہ بھی حیض ہی شار ہوگا۔ اوراگر تین دن سے کم میں بند ہوکر پھرندآئے توبید جیض نہیں، اس کی نمازیں لوٹائی جائیں۔

۲:..خون تین دن یازیاده آئے ،لیکن عادت سے پہلے بند ہوجائے ،اس صورت میں عورت کو عادت تک اِ تظار کرنا چاہئے ، اگر دوبارہ پھر نہیں آیا توجب سے بند ہوااس دفت سے پاک مجھی جائے گی۔اس کواتن نمازیں قضا کرنی ہوں گی۔ (م) سا:...عادت پر بند ہو،اس کا تھم واضح ہے کہ شسل کر کے نماز پڑھے۔

ہم:...عادت سے بڑھ جائے ،اس صورت میں اگر دس دن کے اندراندر بند ہوجائے تو بیے جی شار ہوگا۔اور مجھیں گے کہ عادت بدل گئی۔اگر خدانخواستہ دس دن سے بڑھ جائے تو عادت سے زیادہ جتنے دن گزرے ہیں وہ یا کی کے شار ہوں گے،اوران کی نمازیں لوٹانی ہوں گی۔ (۵)

# رحم سے خارج ہونے والی رطوبت کا کیا حکم ہے؟

سوال:..خواتین کے پیشاب اور پا خانے کے علاوہ باقی فضلات (علاوہ حیض) ناپاک ہیں یانہیں؟ لیعنی ان کے کپڑے میں یاجسم پر لگےرہنے سے نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ وضوباقی رہتاہے یانہیں؟ (خروجِ فضلات ہے)۔

جواب:...رحم سے خارج ہونے والی رطوبت ناپاک ہے اور اس سے وضوبھی ٹوٹ جاتا ہے اور کیڑا بھی ناپاک ہوجاتا ہے۔ جس عورت کوسیلان الرحم (لیکوریا) کی بیاری ہووہ معذور کے تھم میں ہے، یعنی وفت کے اندرایک باروضوکر لینااس کے لئے کافی ہے، نماز کے لئے یاک کیڑ ااِستعال کیا کرے۔ (<sup>2)</sup>

 <sup>(</sup>۱) الطهر المتخلل بين الدمين والدماء في مدة الحيض يكون حيضًا. (عالمگيري ج: ۱ ص:٣٦).

 <sup>(</sup>٢) أقبل المحييض ثبلاثية أيام ولياليها ...... فما نقص عن ذالك فليس بحيض وهو إستحاضة لقوله عليه السلام: أقل
 الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٩، طبع بمبئي).

<sup>(</sup>m) ودم الإستحاضة الرعاف الدائم لا يمنع الصلاة ولا الصوم ولا الوطء كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) لو إنقطع دمها دون عادتها يكره قربانها وإن اغتسلت حتى تمضى عادتها وعليها أن تصلى وتصوم للإحتياط هكذا في التبيين ...... إنتقال العادة يكون بمرّة عند أبي يوسف وعليه الفتوى هكذا في الكافي فإن رأت بين طهرين تامين دما لا على عادتها بالزيادة والنقصان أو بالتقدم أو التأخر أو بهما معا إنتقلت العادة إلى أيام دمها حقيقيا كان الدم أو حكميا هذا إذا لم يجاوز العشرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٩، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>۵) ولو زاد الدم على عشرة أيام ولها عادة معروفة دونها ردت إلى عادتها والذي زاد إستحاضة. (هداية ج: ١ ص: ٢٤٠)
 باب الحيض والإستحاضة).

 <sup>(</sup>٢) ومن وراء باطن الفرج فإنه نجس قطعًا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله. (شامى ج: ١
 ص:٣١٣، باب الأنجاس).

 <sup>(</sup>٤) والمستحاضة ومن به سلس البول يتوضؤن لوقت كل صلاة ويصلون في الوقت. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩).

# عورت نا یا کی کے ایام میں نہا سکتی ہے

سوال: ... میں نے سنا ہے کہ ناپا کی کے دنوں میں نہا نانہیں چاہئے ، کیونکہ نہانے سے جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا ،اگر گرمی کی وجہ سے صرف سربھی دھولیا جائے تو سر جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کم سے کم سات دن میں ناپا کی وُ ور ہوتی ہے ، اورگرمیوں میں سات دن بغیر نہائے رہنا بہت مشکل ہے ، برائے مہر بانی آپ بیہ بتا کیں کہ واقعی مجبوری کے دنوں میں بالکل نہیں نہا ناچاہئے ؟

جواب: ...عورت کونا پاکی کے ایام میں نہانے کی اجازت ہے،اور بینہا ناشھنڈک کے لئے ہے،طہارت کے لئے نہیں۔ یہ سمی نے بالکل جھوٹ کہا ہے کہاس حالت میں نہانے ہے جسم جنت میں واغل نہیں ہوگا۔

# حیض سے پاک ہونے کی کوئی آیت نہیں

سوال: بيض كے بعد ياك مونے كى كيا كوئى مخصوص آيت موتى ہے؟

جواب: بنبیں!عورتوں میں یہ جومشہور ہے کہ فلاں فلال آیتیں یا کلے پڑھنے سےعورت پاک ہوتی ہے، یہ قطعاً غلط ہے، نا پاک آ دمی پانی سے پاک ہوتا ہے، آیتوں یا کلموں سے نبیں۔

### خاص ایام میں مقاربت کا گناہ کرنے پرتوبہ، اِستغفار اور صدقہ

سوال:...ہم نے سنا ہے کہ جب عورت کوایام آئیں تو مرد کواس کے پاس جانے کی ممانعت ہے، گر پھر بھی اگر مردا پنے آپ کو قابو میں ندر کھ سکے اور اس سے بیاکام سرز د ہو جائے تو اس کے لئے کیا تھم ہے؟ اس کے نکاح میں کوئی فرق آیا یا نہیں؟ اور بیا گناو کمبیرہ ہے یاصغیرہ ہے؟

جواب:..ایی حالت میں بیوی سے ملنا جبکہ وہ ایام ما ہواری میں ہو، ناجائز اور حرام اور گنا و بہیرہ ہے۔ توبہ استغفار کرے اور اگر گنجائش ہوتو تقریباً چھ گرام جاندی یا اس کی قیمت صدقہ کرے، ورنے نوبہ، استغفار ہی کرتا رہے، مگراس ناجائز فعل سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آتا۔

(١) ثبت بالدليل القطعي المحمع عليه أن الطهارة واجبة شرعًا، وان العفروض منها هو الوضوء والغسل من الجنابة والحيض والمنفاس بالماء ..... واتفق الفقهاء على جواز التطهير بالماء الطهور أو المطلق وهو ما يسمى "ماءً" ..... قال تعالى: "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءٌ لِيُطَهِّرُكُمْ بِهِ". (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ٩٢ المبحث الثالث أنواع المطهرات).

(٢) (و) يبحرم بالعيض والنفاس (الجماع والإستمتاع بما تحت السرة إلى تحت الركبة) لقوله تعالى: "وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ جَتَى يَطُهُرْنَ " وقوله صلى الله عليه وسلم: لك ما فوق الإزار، فإن وطنها غير مستحل له يستحب أن يتصدق بدينار أو نصفه ويتوب (حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح ص: ٨٥، باب الحيض والنفاس والإستحاضة). أيضًا: ان عمر بن الخطاب رضى الله عنيه وسلم: ما يحل للرجل من إمرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار وشرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ١١٣، طبع بيروت).

### خاص ایام کے دوران شوہر کامس کرنا

سوال:..کیاماہواری میں شوہرا پنی بیوی ہے مقاربت یا گھٹنوں سے لے کرزیرِ ناف کے حصے کومس کرسکتا ہے؟ جواب:...ایام کی حالت میں وظیفۂ زوجیت سخت حرام ہے، بلکہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کے حصہ بیدن کوشوہر کا ہاتھ دگا نا اور مس کرنا بھی بغیر پردہ کے جائز نہیں۔ (۲)

# حالت حِيض ونفاس ميں عورت ہے كتنامس كرسكتا ہے؟

سوال:...زیدشادی شده آدمی ہے،اس کی بیوی حالت چین میں ہے، یا حالت نفاس میں ہے، کیا ایسی صورت میں زید اس کے ہاتھ میں اپناعضو تناسل پکڑاسکتا ہے یانہیں؟ یااس طرح سے اس کے ہاتھ میں اِنزال کرسکتا ہے یانہیں؟ بیاس وقت ہوا جبکہ اس کے ہاتھ میں اِنزال کرسکتا ہے یانہیں؟ جبکہ اِنزال بھی رگڑنے اس پرشہوت کا غلبہ تھا،ای طرح سے بیوی کومس کرنے یا اعضاء تناسل کورگڑنے کے لئے کہ سکتا ہے یانہیں؟ جبکہ اِنزال بھی رگڑنے سے ہوجائے۔

جواب:... شوہر کااس حالت میں بیوی کی ناف سے لے کر گھٹنے تک کے جھے کو بلاپر دہ مس کرنا جائز نہیں، "عورت کواس کے تمام بدن کو ہاتھ لگانا جائز ہے،اورغلبہ شہوت میں اس کے ہاتھ یابدن کے ڈوسرے حصوں ہے مس کرنا جائز ہے۔ (")

### اسلام میں عورت کے لئے خصوصی ایام میں مراعات

سوال: ... مجبوری کے دنوں میں عورت کے ہاتھ کا پکاموا کھانا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...ز مانة جاہلیت اور خاص کریہودیوں کے معاشرے میں عورت ،ایا مخصوصہ میں بہت نجس چیز مجھی جاتی تھی ،اور

<sup>(</sup>١) "وَيَسْنَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيُضِ قُلُ هُوَ اَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَآءَ فِي الْمَحِيْضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطُهُرُنَ" (البقرة: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يمنع ..... (قربان ما تحت إزار) يعنى ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة وحل ماعداه مطلقًا ..... وفي الشامية (قوله يعنى ما بين سرة وركبة) فيجوز الإستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة ما تحتها ولو بلا حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دمًا درد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٢٩٢، باب الحيض، مبحث في مسائل المتحيرة) . أيضًا: عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضتُ يأمرني فأتزر ثم يباشرني د (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٢٩٢، طبع بيروت) .

 <sup>(</sup>٣) للزوج في حالة الحيض أن يقبلها ويضاجعها ويستمتع بجميع بدنها ما خلا ما بين السُّرَّة و الرُّكبة. (عالمگيري ج: ١
 ص: ٣٩). أيضًا: وأما الحائض فإنه يحرم عليه قربان ما تحت الإزار. (شامي ج: ٢ ص: ٣١٢).

 <sup>(</sup>٣) وعبارة الفتح فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اهرزاد في معراج الدراية وعن أحمد
 والشافعي في القديم الترخيص فيه وفي الجديد يحرم ويجوز أن يستمنى بيد زوجته وخادمته اهــ (ردانحتار ج: ٢
 ص: ٩٩٩). أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٢٢٣).

اس کوایک کمرے میں بند کردیتے تھے، نہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگاستی تھی ، نہ کھانا پکاستی تھی اور نہ کسی سے ل سکتی تھی۔ لیکن اسلام کے معتدل نظام نے ایسی کوئی چیز ہاتی نہیں رکھی سوائے روز ہنما زاور تلاوت کلام پاک کے۔ ہاتی تمام چیز ہیں اس کے لئے جائز قرار دیں حتیٰ کہ وہ فکر اللہ اور وُروو شریف اور دیگر دُعا کیں پڑھ سکتی ہے، اور وظا کف سوائے قرآن کے کرسکتی ہے۔ خاص ایام میں وظیفہ زوجیت کی اجازت نہیں ، نماز روزہ بھی نہیں کرسکتی ، اس کے ذمہ روزہ کی قضا ہے ، نماز کی قضانہیں۔ الغرض!ان ایام میں عورت کا کھانا پکانا ، کپڑے وہونا اوردیگر گھریلوخد مات بجالا نا جائز ہے۔ (\*)

#### نفاس کے اُحکام

سوال:...نفاس کے کہتے ہیں؟ کیا حیض کی طرح نفاس میں بھی نماز معاف ہوجاتی ہے یا بعد میں قضا پڑھنی پڑتی ہے؟ نفاس سے پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ نفاس کے دوران اگر رمضان آجائے توروز ہ رکھے گی یا بعد میں قضاروز ہ رکھے گی ؟

جواب:...بچه پیدا ہونے کے بعد جوخون آتا ہے اس کونفاس کہتے ہیں ''جس طرح حیض میں نماز معاف ہوجاتی ہے ، اس طرح نفاس میں بھی نماز معاف ہے ، اور جس طرح حیض میں روزہ معاف نہیں اس طرح نفاس میں بھی معاف نہیں ، بلکہ بعد میں قضا رکھنا ہوگا۔ نفاس کا خون بند ہوجانے کے بعد نہانے ہے عورت پاک ہوجاتی ہے۔

# اگرکسی کاحمل ضائع ہوگیا تو نمازروز ہ کب کرے؟

سوال:... ۲۱ رفروری کومیرا تقریباً ڈیڑھ ماہ کاحمل ضائع ہوگیاہے، اس کی کل مدّت تو چالیس روز ہے،کیکن آپ سے بیہ پوچھناہے کہ پندرہ بیس دن کے بعدا گر ماہواری نہ آئے تو کیانماز روز ہ کیاجاسکتاہے؟

<sup>(</sup>۱) (ويسئلونك عن المحيض) أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم عن أنس رضى الله تعالى عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم أخرجوها من البيوت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت ...الخد (رُوح المعاني ج: ٢ ص: ١١١). أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٢٦٣ طبع دار البشائر الإسلامية، بيروت).

 <sup>(</sup>٢) (يسمنع صلاة) مطلقًا ولو سجدة شكر (وصوما) .... وقراءة قرآن ... ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها
 وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح ... الخـ (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص:٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) (يـمنـع صـلاة) مـطـلـقـّا ولـو سـجـدة شـكـر (وصـومًا) وجماعًا (وتقضيه) لزومًا دونها للحرج. (الدر المختار ج: ا ص: ٢٩٠، ٢٩١، باب الحيض، مطلب لو افتي مفت ...الخ).

<sup>(</sup>٣) ولاً يكره طبخها ولاً استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما. (رد انحتار ج: ١ ص: ٢٩٢، باب الحيض، مطلب لو افتي مفت ...الخ).

 <sup>(</sup>۵) النفاس هو دم يعقب الولادة ... الخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۲). والنفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة واشتقافه من
 تنفس الرحم بالدم أو خروج النفس وهو الولد. (الجوهرة النيرة ص: ۳۹، باب الحيض).

 <sup>(</sup>٢) (يسمنع صلاة) مطلقًا ولو سجدة شكر (وصومًا) وجماعًا (وتقضيه) لزوما دونها للحرج. (الدر المختارج: ا ص: ٢٩٠، باب الحيض، مطلب لو أفتى مفت ... الخ).

#### جواب: ... آپ كسوال ك سليل مين چندمسائل قابل ذكرين:

ا:.. بي كى ولادت كے بعد جوخون آتا ہے اس كوفيض نہيں بلكه " نفاس" كہا جاتا ہے۔ (١)

٢:...نفاس كى زياده مية تا جاليس دن ہے، اوركم سے كم كى كوئى حدنہيں، پس اگر ايك آ دھ دن خون آكر بند ہوجائے توعورت عسل کرے نمازروز ہ کرے۔ <sup>(۲)</sup>

سا:...جوحمل ضائع ہوجائے تو دیکھیں گے کہ بچے کا کوئی عضو کیا بن گیاہے یانہیں؟ اگرایک آ دھ عضو بن گیا ہوتو حمل گرنے کے بعد جوخون آئے وہ نفاس ہے۔اورا گرکو کی عضونہیں بنا تھا،بس گوشت کا لوٹھڑ اتھا،تو بینفاس نہیں۔ پس اس خون کوا گرحیض شارکر نا ممکن ہوتو حیض ہے، ورنہ اِستحاضہ (بیاری کاخون )شار ہوگا۔ (۳)

٣:...آپ كے سلسلے ميں اگر بيچے كا كوئى عضو بنا ہوا تھا تو يہ پندرہ بيس دن كا خون نفاس ہے، اور جب بند ہو گيا تو آپ كو عنسل کر کے نماز روز ہ کرنا چاہئے تھا۔اورا گر کوئی عضو بنا ہوانہیں تھا،تو آپ کی جتنے دن کی عادت اَیام کی تھی ،اینے دن حیض شار ہوں گے، باتی زائد دِنوں کا خون اِستحاضہ تھا، ان میں آپ کونسل کر کے نماز روز ہ کرنا چاہئے تھا۔ بہرحال اب استنے دنوں کی نمازیں قضا

### نفاس والی عورت کے ہاتھ سے کھانا پینا

سوال:...نفاس والیعورت کی جب تک نفاس کی مدّت پوری نہ ہو، اس کے ہاتھ سے کھانا پینا شریعت کی رُو ہے جائز

جواب:...جائزہے۔

### نايا كى كى حالت ميں دُودھ بلانا

سوال: ... کیاعورت ناپاکی کی حالت میں اپنے بیچ کودُ ودھ پلاسکتی ہے؟ بااس کے لئے خسل کرنا ضروری ہے؟

النفاس هو دم يعقب الولادة. (عالمگيري ج: ١ ض:٣٦، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٢) أقبل النفاس ما يوجد ولو ساعة وأكثره أربعون. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨،٣٨). . أيـضًا: وأكثر النفاس أربعون يومًا ولًا مقدار لأقله إنـمـا هـو كان الدم ....... عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: وقّت النبي صلى الله عليه وسلم للنفساء أربعين يومًا فإذا مضت، إغتسلت وصلت. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٣٨٧، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) سقط أي مسقوط ظهر بعض خلقه كيد أو رجل ولد فتصير به نفساء .... فإن لم يظهر له شيء فليس بشيء. والمرئي حييض إن دام ثلاثًا .... والإستحاضة ولو لم يدر حاله ولا عدد أيام حملها ودام الدم تدع الصلاة أيام حيضها بيقين ثم تغتسل ثم تصلي كالمعذور. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص:٣٠٢).

<sup>(</sup>٣) ولَا يكره طبخها ولَا استعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما. (رد المتار ج: ١ ص: ٢٩٢، باب الحيض، مطلب لو آفتی مفت ...الخ)۔

#### جواب:..اس حالت میں بیچے کو ُ ودھ پلانا جائز ہے'' کیکن بہتر بیہ ہے کے مسل کر کے وُ ودھ پلائیں۔

### امام والى عورت كابستر پر بيشهنا يا ايك ساته كھانا كھانا

سوال:...اگر گھر میں کوئی ذوسری خاتون کے خاص ایام ہوں تو کیا اس سے چھونے ، اس کے ساتھ کھانا کھانے یا پھراس کے کپڑے اور بستر پر ہیٹھنے کے باوجود ہماری طہارت باقی رہے گی اور نماز ہو عمق ہے؟

جواب :..اس کے ساتھ ملنے بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ،اوراس سے طہارت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ (۲)

# نا پاک عورت کابستر پر بیٹھنا، کیٹر وں کو ہاتھ لگا نا

سوال:...اگرگھر میں کسی کے خاص ایام ہوں تو کیا ہمیں اس ہے وُ در رہنا چاہئے؟ میرامطلب ہے کہ اگر وہ ہمارے بستر پر بیٹھ جائے یا چلتے چلتے ہماری اس سے تکمر ہوجائے تو کیا ہمار ابستر ، یا ہمارے کپڑے ناپاک ہوجا کیں گے؟ ہمیں بستر وغیرہ دھونا پڑے گا، اور کیا ہمیں کپڑے بدل کرنمازیا قرآن پڑھنا ہوگا یا نہانا ہوگا؟

جواب:...فاص ایام میں عورت نمازنہیں پڑھ سکتی ، روزہ نہیں رکھ سکتی ، تلاوت نہیں کر سکتی ، اور شوہر سے قربت نہیں کر سکتی ۔ نیکن کھانا پکا سکتی ہے ، کپڑے دھو سکتی ہے ، اس کے بستر پر بیٹھنے سے بستر ناپاک نہیں ہوتا اور اس کے بدن کو ہاتھ یا کپڑا تکلنے سے ہاتھ اور کپڑانا پاک نہیں ہوتے۔ (۵)

# کیا بچے کی پیدائش سے کمرہ نا پاک ہوجا تاہے؟

سوال: ... بچدی پیدائش کے بعد ماں اور بچے کوجس کمرہ یا گھر میں رکھا جاتا ہے، چالیس دن بعداس کوانچھی طرح صاف کیا جاتا ہے اور اس میں رنگ ورزفن کیا جاتا ہے، اور جب تک ایسانہیں کیا جاتا وہ گھریا کمرہ نا پاک رہتا ہے، جبکہ براہِ راست عورت کی

(۱) وإن أراد أن يأكل أو يُشرِب فينبغى أن يتمضمض ويغسل يديد. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۷). أيضًا: وعن عائشة قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. فيه جواز المخالطة مع الحائض ...... وفي الحديث دلالة على طهارة بدن المحائض وعرقها. (المعرقاة شرح المشكوة ج: ٣ ص: ٣٥٥ باب الترجل، أيضًا: خير الفتاوى ج: ٢ ص: ٨٥). (٢) أن السمرأة من اليهود كاتب إذا حاضت لم يواكلوها، ولم يشاربوها، ولم يجامعوها في البيت، فأنزل الله تعالى: ويستلونك عن الحيض قل هو أذًى: إلى آخر القصة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواكلوهن، وأن يشاربوهن، وأن يجامعوهن في البيوت، ويفعلوا ما يشاوًا إلا الجماع، فقالت اليهود: وما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه. (شرح مختصر الطحارى ج: ١ ص: ٣١٣).

- (٣) يسقط من الحائض الصلاة .... يحرم عليها الصوم .... وحرمه الجماع ... الخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٩، ٣٠).
- (٣) عن ابن علم عبن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا تقرأ الحائض ولَا الجنب شيئًا من القرآن. (جامع الترمذي ج: ا ص: ١٩، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لَا يقرءان القرآن).
- (۵) صفحة هذا كا حواله نمبر الملاحظه هو نيز: عن القاسم بن محمد قال: قالت عائشة: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: نياوليسنى الخمرة من المسجد، قالت: أنى حائض! قال: إنّ حيضتك ليست في يدك. (جامع الترمذي ج: الص: ١٩)، باب ما جاء في الحائض تتناول الشيء من المسجد).

نا پاک سے اس گھریا کمرہ کاتعلق بھی نہیں ہوتا ،آپ اس غیر اسلامی رسم کا قرآن وحدیث کی رُوسے جواب عنایت فرما ئیں۔ جواب:...صفائی تواچھی چیز ہے، گر گھریا کمرے کے نا پاک ہونے کا تصوّر غلط اور تو ہم پرت ہے۔

#### مخصوص ایام میں مہندی لگانا جائز ہے

سوال:...اکثر بزرگ خواتین کا کہنا ہے کہ مہندی ایام شروع ہونے کے بعد یعنی ایام کے دوران مہندی نہ لگائی جائے، کیونکہ اس وقت تک ہاتھ پاک نہیں ہوتے، جب تک مہندی بالکل نہ اُڑ جائے، اوران کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر ایام شروع ہونے سے پہلے لگائی تو کوئی حرج نہیں، پھرچاہے گلی ہویانہ گلی ہویاکہ وسکتے ہیں۔

جواب:...عورتوں کے خاص ایام میں مہندی لگانا شرعاً جائز ہے، اور بید خیال غلط ہے کہ ایام میں مہندی نا پاک ہوجاتی ہے۔

# حیض کے دوران پہنے ہوئے کپڑوں کا حکم

سوال:.. بخصوص دنوں میں جونباس پہنے جاتے ہیں کیاانہیں بغیر دھوئے نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ یاصرف ان حصوں کو جہاں غلاظت گئی ہودھولیا جائے ،تمام چیزیں یعنی قمیص ،شلوار ، دوپٹہ، جا در ،سوئٹر ،شال وغیر ہسب کو دھونا جا ہے؟

جواب: ... کپڑے کا جوحصہ ناپاک ہوا ہے اسے پاک کرتے پہن سکتے ہیں، اور جو پاک ہوں ان کے استعال میں کوئی زرج نہیں۔

# عورت کوغیرضروری بال لوہے کی چیز سے ڈورکر نابیندیدہ ہیں

سوال:...کیاعورتوں کوکسی لوہے کی چیز ہے غیرضروری بالوں کا ؤورکرنا گناہ ہے؟

جواب:..غیرضروری بالوں کے لئے عورتوں کو چونا، پاؤڈر،صابن وغیرہ استعال کرنے کا تھم ہے،لو ہے کا استعال ان کے لئے پیندیدہ نہیں ،گر گناہ بھی نہیں۔

# دوران حيض استعمال كئے ہوئے فرنیجیروغیرہ كاحكم

سوال:...ان چیزوں کے پاک کرنے کے بارے میں ضرور بتاہئے جن کو دورانِ حیض استعال کر چکے ہیں،مثلاً: صوفہ

<sup>(</sup>۱) جنب اختضب واختضبت امرأته بذالك الخضاب قال أبو يوسف رحمه الله تعالى: لَا بأس به ولَا تصلى فيه وإن كان الجنب قد غسل موضع الخضاب فلا بأس بأن تصلى فيه، كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ۵ ص: ۳۵۹).

 <sup>(</sup>۲) (يجوز رفع نجاسة حقيقية من محلها) ولو إناء أو مأكولًا علم محلها أو لا (بماء ولو مستعملًا) به يفتي وبكل مائع طاهر.
 (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٩٠٩).

 <sup>(</sup>٣) قال في الهندية: ويبتدئ من تحت السرة ولو عالج بالنورة يجوز كذا في الغرائب وفي الأشباه والسنة في عانة المرأة النتف. (شامي ج: ٢ ص: ٢ • ١٠ فصل في البيع).

سیٹ، نے کپڑے، جاریائی یاایی چیزجن کو پانی ہے پاکنہیں کرسکتے ہیں؟

جواب:...یه چیزین استِعال سے نایاک تونہیں ہوجا تیں جب تک نجاست نہ لگے۔<sup>(1)</sup>

# یا کی حاصل کرنے میں وہم اوراُس کا علاج

سوالی:... بیں بی اے کی طالبہ ہوں ، ہمارا گرتھوڑا بہت نہ ہی ہے ، نمازتقر بیاسب ہی لوگ پڑھتے ہیں ، بیکن جب سے میں نے نمازشروع کی ہے ، آہتہ آہتہ آہتہ آب ہوگی ہون کہ اگر کسی کا پاؤں لگ جائے تو دھونے بیٹے جاتی ہوں ، اگر جیماڑو کسی کپڑے کولگ جائے تو فورا دھوتی ہوں ، اگر گیلا بو نچھا کمرے میں لگتا ہے تو میں اس ہے بچی ہوں ، چینٹوں ہے تو اس طرح بچی ہوں جیسے انسان آگ سے بچتا ہے ، اگر بانی زمین پر گرااور میرے کپڑوں پر چھینٹیں آگئیں تو پائینچ دھوتی ہوں کہ ہر وقت میر ہول جیسے انسان آگ سے بچتا ہے ، اگر بانی زمین پر گرااور میرے کپڑوں پر چھینٹیں آگئیں تو پائینچ دھوتی ہوں کہ ہر وقت میر ہول جیسے انسان آگ سے بچتا ہے ، اگر بانی زمین پر گرااور میر ہی کپڑوں ہوا جا سکتا ہے؟ بس میری بیری کیفیت ہے جس کی وجہ سے اب گھروالے بچھے نون دُکھ ہوتا ہے اور پھر میں یہ سے اب گھروالے بچھے نون دُکھ ہوتا ہے اور پھر میں یہ موجی ہوں کہ اب ایسانہ کروں گی بہتین پھرا یہ انہیں کر باتی ۔ خیال آتا ہے کہ اگر کپڑے نا پاک ہو گئے تو نماز نہ ہوگی گھروالے بچھے من کہ جس کے جس کہ جس کے بچشاب وغیرہ کی چھینٹ سے تیر سے ہوت ہوں کہ جیٹ سے تیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بچنہیں ہے کہ جس کے بیشاب وغیرہ کی چھینٹ سے تیر سے کپڑے سے نبات ہوئی اب کہ نماز ہی چھوڑ دُوں ، تا کہ میں ان کہ بی ان کہ ہوات میں بھی نہیں چھوڑ سے تو میر اول چا ہتا ہے کہ نماز ہی چھوڑ دُوں ، تا کہ میں ان کہ بی ان اور نماز کسی حالت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے آپ میر سے سوال کا جلداز جلد جواب دے کرخون سے خیات ولا سے جات ولا سے جیں ۔

جواب:... بینی! ایک بات سمجھان اگر پاکی ناپاکی کا مسئلہ اتنا ہی مشکل ہوتا ،جتنی مشکل کہ آپ نے اپنے اُو پرڈال رکھ ہے،
تو دُنیا کا کارخانہ ہی بند ہوجا تا۔ آپ کی طرح برخض بس پائینچ دھونے ہی میں لگار بتا۔ بیتہیں وہم کا مرض ہے اور اس کا علاج بہت
آسان ہے۔ وہ یہ کہ جن چیزوں کی وجہ ہے آپ کونا پاکی کی فکر گئی رہتی ہے ان کی ذرا بھی پروانہ کرو، اور جب تمہارا شیطان یوں کہے کہ
یہ چھینٹے ناپاک تھے، فلاں چیز ناپاک تھی تو شیطان سے کہو کہ: تو غلط کہتا ہے، میں تیری بات نہیں مانوں گی۔ اگر ایک مہینے تک آپ نے
میرے کہنے پڑمل کر لیا تو اِن شاء اللہ تعالی اس وہم کے مرض سے ہمیشہ کے لئے نجات مل جائے گی۔

### سفیدقطرے،سفیدیانی بار بارآئے تو کیا کریں؟

سوال:...سفید قطرے یاسفید پانی آتا ہوتو اس کو دھونے کے لئے بار بار اِستنجاخانے جانا ضروری ہے، نیز اگر کوئی وہم ک وجہ سے آدھ، پون یاایک گھنٹہ نگاتا ہوتو اس معاملے میں شریعت کا کیا تھم ہے؟ کیونکہ بار بار اِستنجاخانے میں جانا تکلیف کا باعث ہے۔

<sup>(</sup>۱) ولا يكره طبخها ولا إستعمال ما مسته من عجين أو ماء أو نحوهما. (رد المحتار ج: ١ ص: ٢٩٢، مطلب لو أفتى مفت ...الخ).

جواب:..اس پانی کورو کئے کے لئے گدی اِستعال کریں ،اور اِستنجاکے لئے جانا اس صورت میں ضروری ہے جبکہ وہ پانی اِردگردلگ جائے ،ورنہ کوئی ضروری نہیں ،اور اِستنجا خانے میں جا کرصرف نجاست کی جگہ دھولینا کافی ہے ،اس کے لئے آ دھ گھنٹہ لگانے کی ضرورت نہیں۔ (۱)

# خاص ایام میں عورت کا زبان سے قرآن کریم پڑھناجا تر نہیں

سوال:...ہم نے بچپن میں قرآنِ پاک نہیں پڑھا تھا، اس لئے اب پڑھ رہے ہیں، ہاری اُستانی کہتی ہیں کہتم قرآن شریف مخصوص دنوں میں بھی پڑھا کرو،سپارہ کے صفحے میں پلٹ دیا کروں گی، کیونکہ پڑھتے تو زبان سے ہیں اور زبان پاک ہوتی ہے۔ اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا ہم ان دنوں میں قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: ...ایام کی حالت میں عورت کا زبان ہے قرآن کریم پڑھنا جا کرنہیں ، ای طرح جس مردیا عورت پڑھنا ہوں ہوں اس کے لئے بھی قرآن کریم کی تلاوت جا کرنہیں۔ آپ کی اُستانی کا بتایا ہوا مسئلہ سیح نہیں ، اس حالت میں زبان کھانے پینے کے لئے تو پاک ہوتی ہے ، مگر تلاوت کے حق میں پاک نہیں۔ جس طرح بے وضوآ دمی کے اعضاء تو پاک ہوتے ہیں کیکن جب تک وضونہ کرلے نماز کے لئے پاک نہیں ہوتے ، اس کو نجاست بھی کہتے ہیں۔ جنابت اور حیض ونفاس کی حالت میں بھی زبان حکماً نا پاک ہوتی ہے ، ہاں ذکر و تبیج اور دُعا کی اس حالت میں بھی اجازت ہے۔ (۱۳)

### مخصوص ایام میں عورت نماز کے وقت کیا کرے؟

سوال: ... کتاب ''رکن دین' مصنف مولانا شاہ محمد رکن الدین الوری میں صفحہ نبر ۳۵ کی آخری لائنوں میں لکھا ہے کہ:

'' بلکہ مستحب ہے ہے (مخصوص دنوں میں) کہ جب نماز کا وقت ہوتو وضوکر ہے اور گھر میں نماز کی جگہ پر آبیشے اور جتنی دیر میں نماز اُداکر تی تھی ، اتنی دیر تک سبحان اللہ اور لا إللہ إلاَّ اللہ پڑھتی رہے۔''آپ بتا ہے کہ کیا بیطریقہ وُرست ہے؟ میں نماز پابندی ہے پڑھتی ہوں ، مخصوص دِنوں میں والد یا بھائی کی وجہ ہے شرم آتی ہے، تو اس صورت میں ، میں مندرجہ بالاطریقے کے ساتھ نماز کی حرکات مثلاً: ہاتھ اُٹھانا، ہاتھ باندھنا، رُکوع اور جود وغیرہ میں یہی شبیح پڑھ کئی ہوں؟ کیونکہ اس طرح میں شرمندگی ہے ہے گئی ہوں اور کی کوخصوص دنوں کا پتا بھی نہ چلے گا۔ اس طرح بہت کی مسلمان لڑکیوں کوفائدہ ہوگا۔

<sup>(</sup>١) يجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس. (هداية ج: ١ ص: ٩٢، طبع شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٢) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن. (هداية أولين ص: ٢٣، باب الحيض والإستحاضة، أيضًا درمختار ج: اص: ٢٩٣). أيضًا: عن ابن عمر رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا يقرأ الجنب ولَا الحائض شيئًا من القرآن. (شرح مختصر الطحاوى ج: اص: ٣٥٥). أيضًا: عن على رضى الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجبه عن قرآن القرآن شيء ليس الجنابة. أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) يجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان ـ (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٨، طبع بلوچستان) ـ

جواب: بنہیں ایبانہ سیجئے ، وضوکر کے مصلے پر بیٹھ کرتنہیج پڑھتی رہے ۔ <sup>(1)</sup>

# ایام مخصوصه میں قرآن کیسے پڑھائے؟

**سوال:..مستورات جوکه مدرسول میں قرآن پڑھاتی ہیں، وہ اپنے مخصوص ایام میں معلّمہ کے فرائض کس طرح انجام دیں گی؟** جواب:...وه بچوں کوسبق دینے وفت ایک ایک لفظ کر کے سکھا ئیں مسلسل آیت وغیرہ نہ پڑھیں۔<sup>(\*)</sup>

# کیاعورت ایام مخصوصه میں زبانی الفاظ قرآن پڑھ سکتی ہے؟

سوال:... مخصوص ایام 'میں عورت کواگر پھے قرآنی آیات یا د ہوں تو کیا وہ پڑھ کتی ہے یانہیں؟

جواب:..عورتوں کے مخصوص ایام میں قر آنِ کریم کی آیات پڑھنا جائز نہیں ،البتہ بطور وُعا کے الفاظِ قر آن پڑھ عمّی ہے، اس حالت میں حافظہ کوچاہئے کہ زبان ہلائے بغیر ذہن میں پڑھتی رہے اور کوئی لفظ بھولے تو قرآن مجید کسی کپڑے کے ساتھ کھول کر

#### حیض کے دنوں میں حدیث یا دکرناا ورقر آن کا ترجمہ پڑھنا

سوال:... میں ریاض الصالحین عربی جلدِ اوّل کی حدیث پڑھتی اور یاد کرتی ہوں ، کیا میں خاص ایام میں بھی ان عربی ا حادیث کو پڑھاور یادکرسکتی ہوں؟ نیز قر آن کا ترجمہ بغیر عربی پڑھے، بغیر ہاتھ لگائے صرف اُردوتر جمدد کھے کر پڑھ سکتی ہوں؟ اوران کو خاص ایام میں یا دکر سکتی ہوں؟

جواب:...وونول مسئلول میں اجازت ہے۔

- ا يستحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها تسبّح وتهلّل قدر ما يمكنها أداء الصلاة. (عالمگیری ج: ۱ ص:۳۸، طبع بلوچستان)۔
- (٢) إذا حاضت المعلّمة فينبغي لها أن تعلم الصبيان كلمة كلمة وتقطع بين الكلمتين. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨). (قوله وقراءة القرآن) .... لأنه جوز للحائض المعلّمة تعليمه كلمة كلمة كما قدمناه. (فتاوي شامي ج: ١ ص:٣٩٣، باب الحيض).
- (٣) وإن قرأ ما دون الآيـة وقـرائـة الـفاتحة على قصد الدعاء ونحوها على نية الدعاء يجوز. (حلبي كبير ص:٥٤ مطلب الغسل في أربعة سنة).
- (٣) وليسس لهم مس المصحف إلّا بغلافه. (هداية أوّلين ص:٣٣، بناب الحيض والّاستحاضة). ويمنع ..... قراءة القران بـقـصـده ومسـه ولو مكتوبًا بالفارسية في الأصح إلّا بغلافه المنفصل ...الخ. (درمختار ج: ١ ص:٣٩٣). أيضًا: وأما أخذه سالعَلَاقمة أو لفلافه فلا بأس به وإن كان جنبًا لأنه غير ماس للقرآن كما لو حمل حملًا وفيه مصحف جاز وإن كان جنبًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٣٣٦، طبع بيروت).
  - (۵) و مِنْ الله الفتاوئ للتهانوى ج: ١ ص: ٥٠، طبع دار العلوم كواچى.

### خاص ایام میں امتحان میں قرآئی سورتوں کا جواب کس طرح کھے؟

سوال:..قرآنی سورتیں نصاب میں شامل ہیں، امتحان میں ان کامتن، تشریح اور دُوسری آیات کے حوالے تحریر کرنے ہوتے ہیں،ان ایام میں بی تر رکرنا کیا ہے؟

جواب:..ترجمه،تشری لکھنے کی اجازت ہے، مگرآیات ِکریمہ کامتن نہ لکھے،آیت کا حوالہ دے کراس کا ترجمہ لکھ دیں۔ <sup>(1)</sup>

# خوا تنین اورمعتمهات خاص ایام میں تلاوت کس طرح کریں؟

سوال: خواتین اینے خاص ایام میں قرآن شریف کی تلاوت کر سکتی ہیں یانہیں؟

سوال ۲:..بعض معتمات جو که قاعده ، ناظره یا حفظ کی تعلیم دیتی ہیں ، کیاوه اس وجہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کا حرج ہوگا ، بچوں کو پڑھانے کے لئے قرآن شریف کی تلاوت کرسکتی ہیں؟ا گرنہیں تو پھرتعلیم کا سلسلہ *کس طرح ج*اری رکھا جائے؟

سوال سا:..خوا تنین اینے خاص ایام میں سی مخص کی ، یا کیسٹ ،ریٹر یواور ٹیلی ویژن سے تلاوت قرآن س عتی ہیں؟ جواب ا:..خواتین کے لئے خاص ایام میں قرآنِ کریم کی تلاوت اوراس کوچھونا جائز نہیں ہے، چاہے قرآنِ کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی جائے یا ایک آیت ہے بھی کم ، ہرصورت میں تلاوت قر آن جا ئزنہیں۔ البیتے قر آن کی بعض وہ آیات جو کہ دُ عااور اذ کار کےطور پر پڑھی جاتی ہیں ان کو دُعا یا ذکر کےطور پر پڑھنا جائز ہے۔مثلاً کھانا شروع کرتے وفت ''بہم اللہ'' یاشکرانہ کے لئے '' الحمد للذ'' كہنا،اسى طرح قرآن كے وہ كلمات جوكہ عام بول حيال ميں استعال ميں آ جاتے ہيں ان كا كہنا بھى جائز ہے۔ '

جواب ٢: ..قرآنِ كريم كي تعليم دين والى معلمات كے لئے بھى قرآنِ كريم كى تلاوت اور قرآنِ كريم كوچھونا جائز نہيں، باتی یہ کہ تعلیم کا سلسلہ س طرح جاری رکھا جائے؟ اس کے لئے فقہاء نے پیطریقہ بتلایا ہے کہ وہ آبیت ِ قر آنی کلمہ کلمہ الگ الگ کر کے پڑھیں،مثلاً:الحمد.... بٹد.... رَتِ .... العالمین \_اس طرح معلّمہ کے لئے قرآنی کلمات کے ہج کرنا بھی جائز ہے \_ <sup>(8</sup>

<sup>(</sup>١) إمداد الفتاوي ج: ١ ص: ٥٠، طبع دار العلوم كراچي.

 <sup>(</sup>٢) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه. (هداية أولين ص:٦٣) باب الحيض والإستحاضة، أيضًا درمختار ج: ١ ص:٢٩٢، ٢٩٣، أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) ويمنع صلاة .... وقراءة قرآن بقصده ومسه .... ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح (وفي الشامية) (قوله وقراءة الـقـرآن) أو ولـو دون آيـة من المركبات لَا المفردات لأنه جوز للحائض المعلّمة تعليمه كلمة كلمة ...الخد (فتاوي شامي ج: ١ ص:٣٩٣، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) فلو قصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر أو التعليم ولقن كلمة كلمة حل في الأصح. (درمختار ج: ١ ص:١٤١، مطلب يوم عرفة أفضل من يوم الجمعة).

<sup>(</sup>a) ولقن كلمة كلمة حل في الأصح. (قوله: ولقن كلمة كلمة) هو المراد بقول المنية حرفًا حرفًا كما فسره به في شرحها والمرادمع القطع بين كل كلمتين. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ١٤٢).

جواب ۳:..خواتین کے لئے خاص ایام میں تلاوت قر آن کی ممانعت تو حدیث شریف میں آتی ہے، لیکن قر آن سننے کی ممانعت نہیں آتی ،لہٰذاان خاص ایام میں کسی تحص سے یاریڈیواور کیسٹ وغیرہ سے تلاوت قر آن سنتا جائز ہے۔

# دورانِ حفظ نا یا کی کے ایام میں قرآنِ کریم کس طرح یاد کیا جائے؟

سوال:..قرآن شریف حفظ کرنے کے دوران نا پا کی کی حالت میں کسی پین وغیرہ کی مدد ہے قرآن پاک کے صفحے بیٹ کر یاد کرنا جائز ہے کہنا جائز؟

جواب:..عورتوں کے خاص ایام میں قرآنِ کریم کا زبان ہے پڑھنا جائز نہیں۔ حافظہ کو بھولنے کا اندیشہ ہوتو بغیر زبان ہلائے دِل میں سوچتی رہے، زبان ہے نہ پڑھے بھی کپڑے وغیرہ سے صفحے اُلٹنا جائز ہے۔

### مخصوص ایام میں قرآنی آیات والی کورس کی کتاب پڑھنااور جھونا

سوال:...ہم سیکنڈا میرکی طالبات ہیں اور ہمارے پاس اسلا کم اسٹڈیز ہے جس میں قرآن کے شروع کے بارہ زکوع ہمارے کورس میں شامل ہیں۔ ہماری مشکل میہ کہ خدانخواستہ اگرامتحان کے زمانے میں ہماری طبیعت خراب ہوجائے تو ہم اسلا کم اسٹڈیز کی کتاب کوکس طرح پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مخصوص ایام میں قرآن چھونا حرام ہے اور بغیر کتاب پڑھے ہم امتحان نہیں دے سکتے ، کیونکہ کتاب میں پوری تشریح وقت ہے، جے پڑھ کر ہی امتحان دیا جاسکتا ہے، تو آپ سے عرض ہے کہ ان دنوں کس طرح ہم اس کتاب سے مستفید ہو سکتے ہیں؟

جواب:..قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ نہ لگایا جائے، نہ ان الفاظ کو زبان سے پڑھا جائے، کتاب کو ہاتھ لگانا اور پڑھنا (۵) جائز ہے۔

# مخصوص ایام میں اسلامی کتب میں درج شدہ آیات کس طرح پڑھیں؟

سوال:...اسلامی کتب میں جگہ جگہ حوالوں کے لئے قرآنی آیات درج میں ،اگران کا اُردوتر جمہ بھی تحریر نہ ہوتو اس حالت میں اس قرآنی آیت کا پڑھنا کیسا ہے؟

<sup>(</sup>١) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن. (سنن الترمذي ج: ا ص:١٩، باب ما جاء في الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن).

 <sup>(</sup>٢) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن. (هداية أولين ص: ١٣، باب الحيض والإستحاضة).

 <sup>(</sup>٣) يجوز للمحدث الذي يقرأ القرآن من المصحف تقليب الأوراق بقلم أو عود أو سكين. (البحر الرائق ج: ا ص: ٣٥١، باب الحيض، أيضًا: شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٣٣٥، ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن وليس لهم مس المصحف إلا بغلافه. (هداية أولين ص: ٦٣، باب الحيض والإستحاضة).

<sup>(</sup>۵) يفهم جوازه من إمداد القتاوي ج: ١ ص: ٥٠.

#### جواب:..قرآنِ کريم کي آيات کودِل ميں پڙھ سکتے ہيں۔<sup>(1)</sup>

# حیض کی حالت میں قرآن وحدیث کی دُعا ئیں پڑھنا

سوال: .. مخصوص ایام میں قرآنِ پاک کی وہ سورتیں جو کہ روز پڑھنے کا معمول ہے، زبانی یاد ہوں تو پڑھ سکتے ہیں؟ اور روز اند کا ۰۰ ۵ مرتبہ وُرود شریف پڑھنے کا معمول ہے، کیاان ایام میں ۰۰ ۵ مرتبہ وُرود شریف اور چندسورتیں زبانی پڑھ سکتے ہیں؟ اور عام طور سے جووظیفے مثلاً: چبرے کی روشن کے لئے" اللہ نورالسمونت والارض" اوّل آخر وُرود شریف پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:...خاص ایام میں عورتوں کو قرآنِ کریم کی تلاوت جائز نہیں، قرآن وحدیث کی دُعا کین دُعا کی نیت سے پڑھی جاسکتی ہیں،دیگرذ کراذ کار،دُرود شریف پڑھنا جائز ہے۔

# عورتوں کا ایام مخصوص میں ذکر کرنا

سوال: ..عورتیں اپنے مخصوص ایام میں ذکر کر سکتی ہیں ،مثلاً: سوم کلمہ ، وُرود شریف ، اِستغفار ،کلمہ طیبہ وغیرہ؟ جواب: ... قرآن مجید کی تلاوت کے علاوہ سب ذکر کر سکتی ہیں۔

#### مخصوص ايام مين عمليات كرنا

سوال:...اگرکوئی عمل اسلامی ماه کی پہلی تاریخ ہے شروع کیا جائے اور وہ ۲۱ یا ۴ دن تک مکمل کرنا ہو،تو کیا حیض کی حالت میں بھی عمل جاری رکھنا جا ہے؟

جواب:...ا گرعمل قرآن مجید کی آیت کا ہوتو ما ہواری کے دنوں میں جائز نہیں۔ (۵)

### عورت سے اُ کھڑے بالوں کو کیا کرے؟

سوال:... جب عورت سرمیں کنگھا کرتی ہے تو عورتیں کہتی ہیں کہ سرکے بال پیمینکنانہیں چاہئے ،ان کواکٹھا کر کے قبرستان میں دبادینا جاہئے؟

<sup>(</sup>١) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن. (هداية أوّلين ص:٦٣، بـاب الحيض والْإستحاضة). قراءت مُنع ب، موچنائن بيل بـــ وجهه ان القراءة فعل اللسان. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٥٥، باب صفة الصلوة).

<sup>(</sup>٢) لَا تقرأ الحائض والنفساء والجنب شيئًا من القرآن. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>٣) وإن قرأ ما دون الآية أو قراءة الفاتحة على قصد الدعاء ونحوها على نية الدعاء يجوز. (منية المصلى مع غنية المستملي ص:٥٤، مطلب الغسل في أربعة سنة، أيضًا شرح مختصر الطحاوي ج:١ ص:٣٣١).

<sup>(</sup>٣) ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان ونحو ذالك، كذا في السراجية. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٨).

 <sup>(</sup>۵) وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن. (هداية أولين ص: ۲۳، باب الحيض والإستحاضة).

### عورتول كابيت الخلامين ننگے سرجانا

سوال:..مشاہدے میں میآیا ہے کہ خواتین جب بیت الخلا جاتی ہیں تو دوپٹہ باہراُ تارکر برہندسر جاتی ہیں ،اس سلسلے میں دُرست طریقے کی طرف رہنمائی فرما کمیں ۔

جواب:...بيت الخلامين ننگے سرنبيں جانا جا ہے ، مکروہ ہے۔

#### گولی کھا کرچیض بند کرنا

سوال:...جنعورتوں کوچض آتا ہے، وہ کولی کھا کرچض بند کرتی ہیں، کیا بیجا ئزہے؟ جواب:...کولی کھانا تو جائز ہے، کیکن بیچیزان کی صحت کے لئے مضر ہے۔

# ماہواری کے ایام میں پر فیوم لگانا

سوال:...ماہواری کے ایام میں پر فیوم لگانا جائز ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

### عورتوں کومخصوص ایام میں سرمہ لگا نا ہمسواک کرنا

سوال: ..عورتوں کے مخصوص ایام میں مسواک کرنا ،سرمدلگا نااورسوتے وفت کے عملیات وضوسمیت کرنا جا ہے؟ جواب:...جائز ہے۔

# عورتوں کے لئے زیرِ ناف کے بال کتنے دن بعدصاف کرنے جاہئیں؟

سوال: فیرضروری بال جوکہ ناف کے نیچاور بغل میں ہوتے ہیں،اگران کو چالیس ون میں صاف نہیں کیا جائے تواس سے نماز پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس کے علاوہ اور دُوسری جگہوں کے بال مثلاً: چبرے، ہاتھوں اور پیروں کے بالوں کواگر کسی لو ہے کی چیزیا کریم وغیرہ سے صاف کرے تواس پر گناہ تونہیں ہوگا؟

<sup>(</sup>١) ﴿ وَكُنَّلُ عَضُو لَا يَنْجُوزُ النَّظُرِ اللهِ قَبَلِ الْإِنفُصَالَ لَا يَجُوزُ بَعَدَهُ﴾ ولو بعد الموت كشعر عانة وشعر رأسها. (الدر المختار ج: ٢ ص: ٢٤١١، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس).

<sup>(</sup>۲) إذا أراد دخول المخلاء يدخل ستور الرأس. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٠). أيضًا: إذا أراد أن يدخل الخلاء ينبغي ....... لَا حاسر الرأس ولَا مع القلنسوة بلا شيء عليها. (رد المحتار ج: ١ ص:٣٨٥، طبع ايچ ايم سعيد).

جواب:...غیرضروری بالوں کو چالیس دن سے زیادہ چھوڑ نا گناہ ہے۔ عورت کے چہرے، ہاتھ اور پاؤں کے بال صاف کرنا جائز ہے۔

# کیا غیرضروری بال عورت کو ہر ما ہواری کے بعد صاف کرنے ضروری ہیں؟

سوال:...ایک بہت پیچیدہ مسلہ ہے، جس کی وجہ سے پریشان ہوں، ماں کا کافی دنوں پہلے اِنقال ہو چکا ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں جس سے پوچھوں۔ ٹیچر نے بتایا کہ ہر ماہواری کے بعد Hair Removing کر کے بال صاف کر کے نہایا کہ وہ ورنہ پا کی نہیں آتی۔ کسی نے بتایا کہ 40 دن کے بعد ایک دفعہ بال صاف کرنے چاہئیں، ہر ماہواری کے بعد ضروری نہیں ہے۔ میرامسکہ سے ہے کہ مجھے ماہواری جلدی ہوتی ہے اور ہر 22یا22ون کے وقفے سے اکثر نہانا پڑجا تا ہے، اب کیا میں ہر 22یا 23 دن بعد ایک دن بعد ایک دن محمل کو استعال کرلوں؟ برائے مہر بانی جلد جواب سے نوازیں، میں بڑی مشکل محسوں کرتی ہوں کہ 22یا 23 دِن بعد میں انگریزی جانتا نہیں۔ جواب نے انگریزی الفاظ لکھنے کی خوب مثل کی ہے، حالانکہ میں انگریزی جانتا نہیں۔

بہرحال غیرضروری بال ہر ہفتے صاف کرنا سنت ہے،اور جا کیس دن تک صفائی نہ کی جائے تو جائز ہے،اور جالیس دن کے بعد بھی صفائی نہ کرنا گناہ ہے۔

ہر ماہواری ہے پاک ہونے پراگر صفائی کی جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ چالیس دن تک صفائی نہ کرنے کی اجازت ہے۔واللہ اعلم!

<sup>(</sup>۱) ويستحب حلق عانته وتنظيف بدنه بالإغتسال في كل أسبوع مرة والأفضل يوم الجمعة وجاز في كل خمسة عشرة وكره تركه وزاء الأربعين. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢٠٣، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٢) فالأسبوع هو الأفضل والخمسة عشر الأوسط والأربعون الأبعد، ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد. (عالمگيري ج: ۵ ص: ٣٥٨).

# ناخن بإلش كى بلا

# ناخن پالش لگانا كفار كى تقليد ہے،اس سے نہ وضو ہوتا ہے، نه سل، نه نماز

سوال:...آج کل نوجوان لڑکیاں اس کشکش میں بتلا ہیں کہ آیالڑکیاں جوناخنوں کو پالش لگاتی ہیں اس کوصاف کرنے کے بعد وضو کریں یا پالش کے اُوپر ہے ہی وضو ہوجائے گا؟ کئی مجھدار اور تعلیم یافتہ لڑکیاں اور معزز نمازی عورتیں ہے کہتی ہیں کہ ناخنوں کی پالش صاف کئے بغیر ہی وضو ہوجائے گا۔ پالش صاف کئے بغیر ہی وضو ہوجائے گا۔

جواب:...ناخنوں سے متعلق دو بیاریاں عورتوں میں،خصوصاً نوجوان لڑکیوں میں بہت ہی عام ہوتی جارہی ہیں، ایک ناخن بڑھانے کا مرض اور وُر اناخن پالش کا۔ناخن بڑھانے سے آ دمی کے ہاتھ بالکل درندوں جیسے ہوتے ہیں اور پھران میں گندگ بھی رہ سکتی ہیں۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے دس بھی رہ سکتی ہیں۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے دس بھی رہ سکتی ہیں۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے دس چیزوں کو ' فطرت' میں شار کیا ہے،ان میں ایک ناخن تر اشنا بھی ہے۔ کیس ناخن بڑھانے کا فیشن انسانی فطرت کے خلاف ہے،جس کومسلم خوا تمین کافروں کی تقلید میں اپنارہی ہیں، مسلم خوا تمین کواس خلاف فطرت تقلید سے پر ہیز کرنا جا ہے۔

وُوسرامرض ناخن پالش کا ہے۔ حق تعالی شاند نے عورت کے اعضاء میں فطری حسن رکھا ہے، ناخن پالش کا مصنو گالبادہ محض غیر فطری چیز ہے، پھراس میں ناپاک چیزوں کی آمیزش بھی ہوتی ہے، وہی ناپاک ہاتھ کھانے وغیرہ میں استعال کر ناطبعی کراہت کی چیز ہے، اور سب سے بڑھ کریے کہ ناخن پالش کی تہ جم جاتی ہے اور جب تک اس کوصاف نہ کردیا جائے، پانی نیچ بیس بہنچ سکتا ('') پس نہ وضو ہوتا ہے، نیٹسل، آ ومی ناپاک کا ناپاک رہتا ہے۔ جو تعلیم یافتہ لڑکیاں اور معزز زنمازی عورتیں ہے کہتی ہیں کہ ناخن پالش کوصاف سے بغیر ہی وضو ہو جاتا ہے وہ غلط نہی میں مبتلا ہیں، اس کوصاف کے بغیر آ دمی پاک نہیں ہوتا، نہ نماز ہوگی، نہ تلاوت جائز ہوگی۔

> ناخن بالش والی میت کی بالش صاف کر کے مسل دیں سوال:...اگرکہیں موت آگئ تو ناخن یالش تکی ہوئی عورت کی مینت کاغنس صحیح ہوجائے گا؟

 <sup>(</sup>١) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب .... وقص الأظفار ... الخ. (سنن
أبى داؤد ج: ١ ص: ٩، باب السواك من الفطرة).

<sup>(</sup>٢) ولو انتضمت الأصابع أو طال النظر فغطى الأنملة أو كان فيه ما يمنع الماء كعجين وجب غسل ما تحته. (نور الإيضاح ص: ٣١، فصل في الوضوء).

#### جواب:...اس کاغسل صحیح نہیں ہوگا ،اس لئے ناخن پائش صاف کر کے غسل دیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

### نیل یاکش اورلپ اسٹک کے ساتھ نماز

سوال:... چندروز قبل ہمارے گھر'' آیت ِکریمہ'' کاختم تھا،جن میں چندرشتہ دارعور تیں آئیں،جن میں پچھ فیشن میں ملبوس تھیں، قیشن سے مراد ناخن میں نیل پالش، بدن میں پر فیوم، ہونٹول میں لپ اسٹک وغیرہ تھا۔ جب نماز کا وقت ہوا تو نماز کے لئے کھڑی ہوگئیں ، جب ان سے کہا گیا کہان چیزوں سے وضونہیں رہتا تو نماز کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے ۔ تو کیا مولا ناصاحب! نیل پاکش، پر فیوم، لپ اسٹک وغیرہ ہے وضو برقر اررہتا ہے؟ کیاان سب چیزوں کے استعال کے بعد نماز ہوجاتی ہے؟ برائے مہر ہائی تفصیل سے جواب دیں ، نوازش ہوگی۔

جواب:..خدا تعالی صرف نیت کونہیں دیکھتا، بلکہ یہ بھی ویکھتا ہے کہ جو کام کیا عمیا وہ اس کی شریعت کے مطابق بھی ہے یا نہیں؟ مثلاً کوئی شخص بے وضونماز پڑھےاور یہ کہے کہ خدا نیت کودیکھتا ہے تو اس کا بیکہنا خدااوررسول کا مذاق اُڑانے کے ہم معنی ہوگا، اورا یسے خص کی عبادت ،عبادت ہی نہیں رہتی ۔اس لئے فیشن ایبل خواتین کا بیاستدلال بالکل مہمل ہے کہ خدا نیت کود مکھتا ہے ، ناخن پاکش اورلپ اسٹک اگر بدن تک پانی کونه پہنچنے دے تو وضونہیں ہوگا ،اور جب وضونه ہوا تو نماز بھی نہیں ہو کی۔ <sup>(۲)</sup>

# ناخن پاکش کوموز وں پر قیاس کرنا سیجے نہیں

سوال:...جس طرح وضوکر کےموز ہے پہن لیا جائے تو دُ وسرے وضو کے وقت پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی ،صرف جراب کے اُو پرمسح کرلیا جاتا ہے، اسی طرح وضوکر کے ناخن پالش لگالیا جائے تو دُوسرا وضوکرتے وقت اسے چھڑانے کی ضرورت تو

جواب:... چڑے کے موزوں پرتومسح بالا تفاق جائز ہے، جرابوں پرمسح اِمام ابوصنیفیہ کے نزدیک جائز نہیں، اور ناخن پالش کوموزوں پر قیاس کرنا سیحے نہیں،اس لئے اگر ناخن پالش لگی ہوتو وضوا ورمسل نہیں ہوگا۔ (۵)

<sup>(</sup>١) نعم ذكر الخلاف في شرح المنية في العجين واستظهر المنع لأن فيه لزوجة وصلابة تمنع نفوذ الماء. (رد المحتارج: ١ ص: ٥٣ ١ ، مطلب في ابحاث الغسل، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٢) ولا بـد من زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد، كطلاء الأظافر ونحوها. (الفقه الحنفي وأدلته ج: ١ ص: ١٢، طبع

<sup>(</sup>٣) المسح على الخفين جائز بالسُّنَّة والأخبار فيه مستفيضة حتّى قيل إن من لم يره كان مبتدعًا. (هداية ج: ١ ص: ٥٦) باب المسح على الخفين، طبع مكتبه شركت علميه، ملتان).

<sup>(</sup>٣) ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة، إلا أن يكونا مجلدين أو منعلين. (هداية ج: ١ ص: ١١، باب المسح على الخفين).

 <sup>(</sup>۵) لو كان عليه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز الن التحرز عنه ممكن، كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص:٥، كتاب الطهارة، الباب الأوّل في الوضوء).

# ناخن پالش اورلبوں کی سرخی کاغسل اور وضو براثر

سوال:...جیسے کہ ناخن پالش نگانے ہے وضوئییں ہوتا ، اگر بھی ہونٹوں پر ہلکی ہی لالی لگی ہوتو کیا وضو ہوجا تا ہے؟ یا اگر وضو کے بعد نگائی جائے تو اس سے نماز دُرست ہے؟

جواب:...ناخن پائش لگانے ہے وضواور عسل اس لئے نہیں ہوتا کہ ناخن پائش پانی کو بدن تک وینچے نہیں وہتی، کہوں کی سرخی میں بھی اگریمی بات پائی جاتی ہے کہ وہ پانی کے جلد تک بہنچنے میں رُکا وٹ ہوتو اس کواُ تارے بغیر عسل اور وضونہیں ہوگا، اور اگروہ پانی کے پہنچنے سے مانع نہیں توعسل اور وضو ہوجائے گا، ہاں!اگروضو کے بعد ناخن پائش یا سرخی لگا کرنماز پڑھے تو نماز ہوجائے گا، ہاں!اگروضو کے بعد ناخن پائش یا سرخی لگا کرنماز پڑھے تو نماز ہوجائے گا، ہاں!اگروضو کے بعد ناخن پائش یا سرخی لگا کرنماز پڑھے تو نماز ہوجائے گا، ہاں!اگروضو کے بعد ناخن پائش یا سرخی لگا کرنماز پڑھے تو نماز ہوجائے گا، ہاں!ا

# خوشی ہے یا جبراً ناخن پالش لگانے کے صمرات

سوال: ... میں نے عسل کے فرائض میں پڑھا ہے کہ سارے جسم پر پانی اس طرح بہایا جائے کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک ندر ہے۔ آج کل بید بات عام فیشن میں آگئ ہے کہ ہمارے گھروں میں عورتیں ناخنوں پر پالش کرتی ہیں جوزیادہ گاڑھی ہوتی ہے اور ناخنوں پر اس کی ایک تہہ جم جاتی ہے، اور ایسے ہی بعض مرد حضرات رنگ کا کام کرتے ہیں جوجسم کے کسی حصے پرلگ جائے تو آسانی سے نہیں اُتر تا۔ ایک صورت میں ہردو کس عسل جنابت سے پاکی حاصل کر سکتے ہیں یانہیں؟ اسلام نے عورت کو اپنے شو ہر کے سامنے زین ، بناؤسکھار کی اجازت دی ہے، کیا ناخن پالش لگانا جائز ہے؟ اگر تا جائز ہے تو ایسی حالت والی عورت کے لئے نماز ، تلاوت اور کھانے بینے کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب:...ناخن پالش کی اگرتہ جم گئی ہوتواس کو چھڑائے بغیر وضوا ورخسل نہیں ہوگا ، یہی تھم اور چیزوں کا ہے جو پانی کے بدن تک پہنچنے سے مانع ہوں۔

سوال:...اگرشوہر کی خوشنودی کے لئے ناخن پالش نگائی جائے اور شوہر نہ لگانے پریخی کرے تو ایسی عورت کے لئے کیا تھم ہے؟ اگر اسلامی تعلیمات کی رُوسے ناخن پالش لگانا گناہ ہے تو بید گناہ کس کے سر پر ہے، بیوی پر یا شوہر پر؟ اگر بیہ بات گناہ ہے تو اس گناہ کو گناہ سمجھانے کے لئے بیذ مہداری کس پر عائد ہوتی ہے، شوہر پر یا بیوی پر؟ حکومت کے پاس ذرائع ابلاغ ہیں، ان کے ذریعہ اگر اس کی تشہیر کی جائے تو کیسار ہے گا؟

جواب:...اگرناخن پالش لگانے سے نمازیں غارت ہوتی ہیں اور شوہر باوجود علم کے اس سے منع نہ کرے تو مرد وعورت

<sup>(</sup>۱) گزشته صغیح کا حاشیه نمبرا ۵۰ ملاحظه و ب

<sup>(</sup>٢) الضاً-

دونوں گناہگار ہوں گے، اگر شوہر کی خوشنو دی کے لئے ناخن پالش لگالے تو وضو کرنے ہیے پہلے اس کو چھٹائے اور پھروضو کر کے نماز پڑھے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔

# کیامصنوعی دانت اور ناخن پالش کے ساتھ سل صحیح ہے؟

سوال: کسی مسلمان مردیا عورت کے سونے کے دانت یا ناخن پالش لگانے کی صورت میں عسل ہوجا تا ہے یا نہیں؟ جواب: مصنوعی دانتوں کے ساتھ عسل ہوجا تا ہے، ان کواُ تارنے کی ضرورت نہیں، ناخن پالش گی ہوئی ہوتو عسل نہیں ہوتا، جب تک اسے اُتارند یا جائے۔

# عورتوں کے لئے کس قشم کا میک آپ جائز ہے؟

سوال:...ہماری خواتین اس بات پر بحث کرتی ہیں کہ انسان اپنی خوبصورتی کے لئے میک اَپ کرسکتا ہے،معلوم بیکر نا ہے کہ ند ہب ِ اسلام کی رُوسے خواتین کو بیہ بات زیب دیتی ہے کہ وہ بحثیت مسلمان میک اَپ کریں جس میں سرخی، پاؤڈر، نیل پائش شامل ہے؟ کیااس حالت میں محفل وعظ میں شرکت کرنا،قر آن خوانی اور نماز وغیرہ پڑھنا سیجے ہے؟

جواب: ... عورت کے لئے ایسامیک آپ کرتا جس سے اللہ تعالیٰ کی فطری تخلیق میں تغیر کرنے کی کوشش ہو، جا کرنہیں۔ مثلاً: اپنے فطری اور خلقی بالوں کے ساتھ و وسرے انسانوں کے بالوں کو ملانا، ہاں انسانوں کے علاوہ و وسرے مصنوعی بالوں کو ملانا جا کڑ ہے۔ اس کے علاوہ میک اَپ فطری تخلیق میں تغیر کرنے کے متر اوف نہ ہو، وہ اس صورت میں جا کڑ ہے جبکہ اس میک اَپ کے ساتھ عورت غیر محرّم مردوں کے سامنے نہ جائے، چنانچہ اس فتم کے میک اَپ میں سرخی، پاؤڈرشامل ہے۔ کہاں! البتہ ناخن پالش سے احتر از کیا

(١) وفيه: قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (الدر المختار مع المختار ج: ٢ ص:٤٠٣م، فصل في البيع)..

(۲) ويبجب أى يفرض غسل كل ما يكون من البدن بلا حوج موة ..... ولا يجب غسل ما فيه حوج كعين ..... وعلله بالحوج فسقط الإشكال. وفي الشامية (قوله فسقط الإشكال) ..... أى أن الأصل وجوب الغسل إلا أنه سقط للحوج ..... (ولا يسمنع الطهارة ونيم) أى خوء ذباب وبرغوث لم يصل الماء تحته (وحنا) ولو جرمه، به يفتى (قوله به يفتى) صوح به في المنية عن الذخيرة في مسألة الحناء والطين والدرن معللا بالضرورة .... فلأظهر التعليل بالضرورة. (در مختار مع رد الحتار ج: الص: ۵۲۱ ص: ۳۱ فرائس غسل، الحتار ج: الص: ۵۲۱ فرائس غسل، طبع رشيديه).

(٣) ولا يسمنع الطهارة مع على ظفر صباغ ولا طعام بين أسنانه أو في سنه الجوف به يفتلي، وقيل: إن صلبا منع وهو الأصح (قوله وهو الأصح) صرح به في شرح السنية، وقال: لامتناع نفوذ الماء مع عدم الضرورة والحرج. (در مع الردج: ا ص: ١٥٣، ابحاث الغسل).

 جائے، کیونکہ ناخن پائش وُ ورکئے بغیر نہ وضو ہوتا ہے اور نہ ہی عنسل ، ناخن پائش کو ہر وضو کے لئے ہٹانا کار مشکل ہے، اور جب ناخن پالش کو ہٹائے بغیروضو یاغسل صحیح نہ ہوگا تو نماز بھی نہ ہوگی اس لئے ناخن پالش کی لعنت سے اِحتر از لازم ہے۔

### وضوکر کے نیل پاکش لگانا کیسا ہے؟

سوال:... بيتو كي بات ہے كەنىل پالش كى حالت ميں دضويا نمازنېيں ہوتى ،كيكن ميرى تبيلى كا كہنا ہے كه اگر كوئى عورت دضو کے بعد نیل پاکش کو اِستعال کرے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ یو چھنا یہ ہے کہ آیا اس طرح نیل پاکش کا اِستعال کرنا وُرست ہے اور اس ے وضوا ورنماز أ دا ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب:...نیل پالش سے پہلے جو وضو کیا وہ توضیح ہے،لیکن بعد میں جب تک اس کو اُ تارا نہ جائے وضوا ورغسل

#### لب استك اوروضو

سوال:...مولانا صاحب! ایک عورت وضوکرر ہی تھی ،اس کے ہونوں پرلپ اسٹک لگی ہوئی تھی ، میں نے بوچھا کہ کیالپ استک میں وضوبوجائے گا، تواس نے کہا: میں نے پلاسٹک پینٹ تونہیں کیا ہوا،مسام تو سیلے ہورہے ہیں۔برائے مہر ہانی جواب سے نوازین کهلپ استک لگی موتو وضوموگا کهبیس؟

جواب :..لپ اسك كى تدليول برجم جاتى ہے، جب تك اس كوأ تارانه جائے پانى جلدتك نبيس پنجتا، اس كے لپ استك كو اُتارے بغیر وضونہ ہوگا، ناسل، آ دمی ناپاک رہےگا۔

### ميك أب كي حالت مين نماز

سوال:...آج کل خوا تین ملازمت یا وُ وسری مصرو فیات کی بنا پروضوکر کے میک اُپ کرلیتی ہیں ،اوراس وضو ہے کئی نمازیں یڑھ لیتی ہیں،ان کا کہناہے کہاندر وضومحفوظ ہے، کیااس طرح نماز ہوجاتی ہے؟

(بتيهائيه في گرئته).....فإن لـم يـكـن لهـا زوج ولًا سيّـد فهو حرام أيضًا، وإن كان فثلاثة أوجه، أصحها إن فعلته بإذن الزوج والسيِّند جاز. (مرقاة شرح المشكُّوة ج:٣ ص:٣٠٠، بـاب الترجل، وأيضًا در مختار مع رد المحتار ج:٧ ص:٣٤٣، ٣٤٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظر والمس.

 <sup>(</sup>۱) والمعتبر في جميع ذالك نفوذ الماء ووصوله إلى البدن. (ردانحتار ج: ۱ ص:۵۳). لو كان عليه جلد سمك أو خبز ممضوغ قد جف فتوضأ ولم يصل الماء إلى ما تحته لم يجز لأن التحرز عنه ممكن، كذا في الحيط. (عالمكيري ج: ا ص:٥). (٢) ولا بدَّ من زوال ما يمنع وصول الماء إلى الجسد، كطلاء الأظافر ونحوها. (الفقه الحنفي وأدلَّته ج: ١ ص: ١ ٢ طبع بيروت).

جواب:... ہاں دومسئے قابلِ غور ہیں۔ایک بیرکہ میک آپ کے لئے جو چیزیں اِستعال کی جاتی ہیں، کیا وہ پاک ہمی ہوتی ہیں کنہیں؟ اس کی تحقیق کرلینی چاہئے۔ وُ وسرے بیدکہ وضوکرنے کے بعدا گر وضوٹوٹ جائے تو دو ہارہ میک آپ کرنا ضروری ہوگا،ان چیز وں کومض تکلف ہی سمجھا جاتا ہے۔

#### بارباروضوے میک أپ خراب موتو كياكرين؟

سوال:...ا ہے آپ کوفر لیش اور خوب صورت رکھنا ایک جائز اور فطری خواہش ہے، اس کے لئے میک آپ جدید ٹیکنا لوجی کے ساتھ دستیاب ہے، اگر خواتین وضو بھی کرنا چاہیں اور میک آپ بھی تو اس کے لئے کیا کریں؟ کیا بار بار وضو اور بار بار میک آپ کریں، جبکہ میک آپ کا سامان کافی مہنگا ہوتا ہے؟ اور جے عام خواتین خریز بیس سکتیں، جبکہ دفت بھی ضائع ہوگا؟

جواب:..تومیک اُپ کرنا ہی کیا ضروری ہے؟ اگر ایک خاتون اللّٰد کا حکم سمجھتے ہوئے نماز کی پابندی کرتی ہے،تو دضو ہے تو چہرہ ویسے ہی روثن ہوجا تا ہے،میک اُپ کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے...؟

# یا کی اور نا یا کی میں تلاوت، دُعاواذ کار

#### نا یا کی اور بے وضو کی حالت میں قر آن شریف پڑھنا

سوال:...نا پاکی کی حالت میں یا بغیر وضو کے قرآن شریف کی تلاوت کی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگرنسل کی ضرورت ہوتو نہ قر آن شریف کو ہاتھ لگانا جائز ہے اور نہ پڑھنا ہی جائز ہے، اور بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ، البتہ پڑھنا جائز ہے۔

### نایا کی کی حالت میں قرآنی آیات کا تعویذ استعال کرنا

سوال:...ہم نے سنا ہے کہ آ دمی اگر نا پاک ہوتواس کوقر آنی آیات تعویذ بنا کرنہیں پہننی جاہئیں، یہ بات وُرست ہے یاغلط؟ جواب:...جس کاغذ پر آیت لکھی ہو، نا پاکی کی حالت میں اس کوچھونا جائز نہیں، کیکن کپڑے وغیرہ میں لپٹا ہوتو چھونا جائز ہے،اس سے معلوم ہوا کہ نا پاکی کی حالت میں تعویذ پہننا جائز ہے، جبکہ وہ کاغذ میں لپٹا ہوا ہو۔ <sup>(۱)</sup>

# غسل لازم ہونے برکن چیزوں کا پڑھناجا ئز ہے

سوال:...اگرخسل لازم ہوتو کیات بیج مثلاً: دُرود شریف ،کلمه طیب، اِستغفار وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ جواب:...اس حالت میں قر آنِ کریم کی تلاوت جائز نہیں ، ذکرودُ عا ،دُرود شریف وغیرہ سب جائز ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### جنابت کی حالت میں وُ رودشر نف برہ ھنا

سوال:...رات کو بھی اِحتلام ہوجانے کی صورت میں اسی وفت اپنی شلوار کا وہ حصہ اور نیچے کا حصہ دھولیتا ہوں ، اور واپس اپنے بستر پرلیٹ کر جب تک نینز نہیں آتی دوبارہ دُرودشریف پڑھنے لگتا ہوں ، کیا صحیح ہے یا ایسا کرنے سے گنا ہگار ہوتا ہوں؟

<sup>(</sup>١) وفي الجامع الصغير جنب أخذ .... المصحف بغلافه لا بأس به ولا تأخذها بغير صرة ولا المصحف بغير غلاف ولا يقرأ القرآن ...الخدولا يكره للمحدث قراءة القرآن عن ظهر القلب ...الخد (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص:٩٠١).

<sup>(</sup>٢) (وقراءة القرّن) بقصده (ومسه) .... إلّا بغلافه المنفصل كما مر وكذا يمنع (حمله) كلوح وورق فيه آية . (قوله ومسه) أى القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط لكن لَا يمنع إلّا من مس المكتوب. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ٢٩٣). (٣) ولَا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح . (درمختار ج: ١ ص: ٢٩٣).

جواب:...وُرودشریف پڑھناجنابت کی حالت میں جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

#### نایا کی کی حالت میں ذِ کرواَ ذ کارکرنا

سوال:...کیا ہم ناپا کی کی حالت میں دُرودشریف یا کوئی دُعادِل ہی دِل میں اُ دا کر سکتے ہیں؟

جواب:...ناپاکی کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت ممنوع ہے، اس کے علاوہ تمام ذِکر واَ ذکار، اَوراد ووظا نَف اور دُعا واِستغفار جائز ہے، اگرچہ پاک ہونے کی حالت میں پڑھناافضل ہے۔ (۲)

# نا یا کی کی حالت میں قرآئی وُعا نیں پڑھنااور تلاوت کرنا

سوال:...میری شادی کودوسال ہوئے ہیں، مجھے شادی ہے پہلے سے پچھسورتیں، پچھدُ عائیں اور آیات وغیرہ پڑھنے کی عادت تھی۔اب وہ ایسی عادت ہوگئی ہے کہ پاکی ناپا کی کا پچھے خیال نہیں رہتا،اوروہ زبان پر ہوتی ہیں۔خیال آنے پرژک جاتی ہوں، محمر پھروہی۔اس لئے آپ سے بیہ بات ہو چھرہی ہوں کہ سی گناہ کی مرتکب ہورہی ہوں تو آگاہی ہوجائے۔

جواب:...نا پاکی کی حالت میں قرآنی دُعا ئیں تو جائز ہیں،گر تلاوت جائز نہیں۔اگر بھول کر پڑھ لیں تو کوئی گناہ نہیں، یاد آنے پر فورا بند کردیں۔<sup>(۳)</sup>

# کیانا یاک آ دمی صرف اِستنجا کرنے سے یاک ہوجا تاہے؟

سوال:...کیاصرف اِستنجا کرنے سے اِنسان پاک ہوجا تا ہے اور قرآن پڑھسکتا ہے؟ یا کو کی ختم وغیرہ پڑھسکتا ہے؟ (میرا مطلب ہے کہ وضو کئے بغیر)۔

جواب:...جس مخص کونسل کی ضرورت ہو، وہ قر آنِ کریم کی تلاوت نہیں کرسکتا ، ؤوسرے اُوراد ووظا نف پڑھ سکتا ہے۔ اور بغيروضو كے قرآنِ كريم كو ہاتھ لگانا جائز نہيں، بغير ہاتھ لگائے قرآن كى تلاوت جائز ہے، اور وُ وسرےاُ وَ كار بھى جائز ہيں۔ (٣)

(١) يجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٢) لَا تَقَرأُ الْحَالَيْضِ والجنب شيئًا من القرآن ..... ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان ولَا يكره قراءة القنوت. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٨، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والإستحاضة، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) لا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمكيري ج: ا ص:٣٨). أينضًا: عن ابن عـمـر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا يقرأ الجنب ولَا الحائض شيئًا من القرآن. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:٣٨٥، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) لَا تَقَرأُ المحاليض والجنب شيئًا من القرآن ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٨). أيطسا: المحدث إذا كان يقرأ القرآن بتقليب الأوراق بقلم أو سكين لًا بأس به كذا في الغرائب. (عالمكيري ج: ٥ ص: 4 اسم الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء).

#### قرآني آيات اوراحا ديث والمصمون كوب وضوجهونا

سوال:...دینِ اسلام کی کتابوں میں اور رسائل میں جہاں جہاں ( کہیں کہیں ) قرآن مجید کی آیات اور احادیث اکثر لکھی ہوتی ہیں ،الیم کتب اورایسے رسائل کو بے وضوچھونا اور پڑھنا کیساہے؟

جواب:...جائزے، گرآیاتِ کریمہ پر ہاتھ نہ لگے۔ <sup>(۱)</sup>

یی والا پان کھا کر قر آن شریف پڑھ سکتا ہے

سوال:... يق والا پان كها كرقر آن شريف پر هسكتا ہے يانہيں؟

جواب :... پڑھ سکتاہے، البتہ بد بودار چیز کھا کر تلاوت کرنا مکروہ ہے۔ (۱)

عسل فرض ہونے پر اِسم اعظم کا ورد

سوال:...کیاغسل فرض مونے کی صورت میں اسم اعظم پاکسی سورت کا ورد کیا جاسکتا ہے یانہیں؟ اور تلاوت بھی کی جاسکتی ہے یے پانہیں؟

جواب:...جب عنسل فرض ہوتو قر آ نِ کریم کی تلاوت جا ئرنہیں ، دُوسرے اذ کار جا ئز ہیں۔

یے وضوقر آن جھونا اور کھاتے ہوئے تلاوت کرنا

سوال:...کیا قرآن بے وضو پڑھنا جائز ہے؟ اگر تلاوت کے دوران وضو ہو،لیکن منہ سے پچھ کھا بھی رہے ہوں تو کیا تلاوت ہوجاتی ہے؟

(۱) ويحرم به أى بالأكبر (وبالأصغر) مس مصحف، أى ما فيه آية كدرهم وجدار (درمختار) قوله أى ما فيه آية ...الخ، أى الممراد مطلق ما كتب فيه قرآن مجازا من إطلاق إسم الكل على الجزء أو من باب الإطلاق والتقييد قال: ح للكن لا يحرم في غير المصحف إلّا المكتوب أى موضع الكتابة كذا في الحيض من البحر ...الخ. (رد المحتار ج: اص ٢٥٠١).

(٢) رجل أراد أن يقرأ القرآن فينبغي أن يكون على أحسن أحواله يلبس صالح ليابه ويتعمم ويستقبل القبلة لأن تعظيم القرآن والفقه واجب (عالمكيرى ج: ٥ ص: ٢١٣). أيضًا: قال في إمداد الفتاح: وليس السواك من خصائص الوضوء، فإنه يستحب في حالات، منها ...... قراءة القرآن. (شامى ج: ١ ص: ١١ ١ ، مطلب في دلالة المفهوم).

(٣) لَا تقرأ الحائض والجنب شيئًا من القرآن ويجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٨).

(٣) فهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضى أن يقرأ القرآن ويذكر الله. (بداية المجتهد ج: ١ ص: ١٣).

(۵) هل هذه الطهارة شرط في مس المصحف أم لا؟ فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي إلى أنها شرط في مس المصحف. (بداية المحتهد ج: ١ ص: ٣٠). أيضًا: وفي كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٣٠٥)، طبع دار البشائر، بيروت).

(۲) رجل أراد أن يقرأ القرآن فينبغى أن يكون على أحسن أحواله يلبس صالح ثيابه ويتعمم ويستقبل القبلة لأن تعظيم القرآن والفقه واجب، كذا في فتاوى قاضيخان. (عالمگيرى ج:٥ ص: ٢ ١٣، طبع بلوچستان).

#### بغير وضوتلا وتققرآن كانواب

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرمایا ہے کہ قر آ نِ تکیم کو بغیر وضوچھوتے نہیں اور قر آ نِ کریم میں و کمھے کر پڑھنا بلا وضوبھی منع ہے،البتہ بغیر دیکھے بلا وضو پڑھ سکتے ہیں،اس طرح تلاوت کا تواب ہے؟

جواب:...بغیروضو کے قرآن کو ہاتھ لگا نامنع ہے، تلاوت کرنامنع نہیں،اگر ہاتھ پرکوئی کپڑالپیٹ کریاکسی جاتو وغیرہ کے ذریعہ قرآنِ کریم کے اوراق اُلٹنار ہے تو و کیھے کربھی پڑھ سکتا ہے، تلاوت کا تواب اس صورت میں بھی ملے گا، تواب میں کمی بیشی اور بات ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# شرى معذور ہاتھ سے قرآن مجید کے اور اق تبدیل کرسکتا ہے

سوال:... میں رن کے غلبے کورو کئے سے معذور ہوں، چنانچہ ہرنماز سے قبل تازہ وضوکر لیتا ہوں، اس دوران اگر قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہوتو ہاتھ پر کپڑ الپیٹ کر درق اُلٹنے میں کامیا بی نہیں ہوئی، ایی صورت میں کیا میں ہاتھ پر کپڑا ڈالے بغیر قرآن شریف کے درق اُلٹ سکتا ہوں؟

# سونے سے پہلے قرآنی آیات بغیر وضور پڑھنا

سوال:...سونے سے پہلے قرآنِ کریم کی آیات مثلاً: آیۃ الکری اورمعۃ ذتین بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یاویسے آیات کی تلاوت کر سکتے ہیں؟

جواب:...بوضوقر آنِ کريم کاپڙ هناجائز ہے،قر آنِ کريم کو ہاتھ لگاناجائز نہيں۔

# قر آنِ كريم ، دُرود شريف بغير وضويرٌ هنا

سوال: ...اس كے علاوہ ميں باوضو پڑھتى ہوں ، اگر خدانخواستہ وضوٹوٹ جائے تو كيا فوراَ دوبارہ وضوكرنا جاہتے؟ ميں كسى

المحدث إذا كان يقرأ القرآن بتقليب الأوراق بقلم أو سكين لا بأس به كذا في الغرائب. (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٢٠١٨).
 وأيضًا: بالعلاقة أو بغلافة فلا بأس به وإن كان جنبًا لأنه غير ماس للقرآن كما لو حمل حملًا وفيه مصحف جاز وإن كان جنبًا.
 (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٣٦، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) لَا يجوز للجنب والمحدث من المصحف إلَّا بغلاف متجاف عند. (عالمكيري ج: ١ ص: ٣٩). أيضًا: حواله بالا.

 <sup>(</sup>٣) كذا المحدث لا يمس المصحف إلا بغلاف لقوله عليه السلام: لا يمس القرآن إلا طاهر. (هداية ج: ١ ص: ٣٨). أيضًا:
 وذهب الجمهور إلى أنه يجوز لغير متوضى أن يقرأ القرآن ويذكر الله. (بداية المحتهد ج: ١ ص: ٣١).

بھی وفت پڑھ لیتی ہوں ( سور وَ کیلیمن اور وَ وردشریف ) لوگوں کا کہنا ہے کہاس کے پڑھنے کے بھی اوقات ہوتے ہیں ، ہر وفت نہیں پڑھنا جا ہے۔

جواب:...بغیروضو کے وُرود شریف پڑھنا جائز ہے، اور قر آنِ کریم کی تلاوت بھی جائز ہے، مگر قر آن مجید کو چھونا جائز نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### بغیروضو کے دُرودشریف پڑھ سکتے ہیں

سوال:...کیابغیروضو کے چلتے بھرتے ،اُٹھتے بیٹھتے وُرودشریف کا ورد کر سکتے ہیں؟ جبکہ خدا کا ذکر تو ہر حال میں جائز ہے، تو ذکرِ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی جائز ہونا چاہئے ، ذرا وضاحت فرمادی، کیونکہ میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ بغیروضو کے وُرودشریف نہ پڑھا جائے ،فرض کریں اگر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو اگر بغیروضو کے ہوں تو کیا وُرودنہ پڑھیں؟ حالانکہ نام مبارک پرتو وُرود پڑھنا واجب ہے۔

> جواب:...بغیروضوکے دُرود شریف کا ورد جا تزہے،اور دضوکے ساتھ نو رعلیٰ نورہے۔ <sup>(۲)</sup> • ساا

# بےوضو ذِ کرِ الہی

سوال:...ایک آدمی دفتر میں بیٹھا ہے اور بالکل تنہا ہے اور فارغ ہے ،بعض اوقات بیٹیاب وغیرہ کے لئے بھی جاتا ہے اور ہاتھ وغیرہ صحیح طریقے سے دھوتا ہے ،گر کممل وضوکسی وجو ہات کی بناپز ہیں کرتا ، یاغفلت سمجھ لیس ،تواس حالت میں فارغ وقت میں کیاوہ اللہ تعالیٰ کاذکراور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاذکریا کوئی اور آیت ِکریمہ وغیرہ کاوردکرسکتا ہے یانہیں؟

جواب:...ذكراللي كے لئے باوضو ہونا شرط نہيں ، بغيروضو كتبيجات پڑھ سكتے ہيں ، ہاں! باوضوذ كركر ناافضل ہے۔

بیت الخلاء میں کلمہ زبان سے پر صناحا تزنہیں

سوال:...بیت الخلاء میں استنج کے وقت بھی کلم طیب پڑھنا چاہئے یانہیں؟ جواب:...بیت الخلاء میں زبان سے پڑھنا جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) يجوز للجنب والحائض الدعوات وجواب الأذان. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨). نيزگزشته صفح كاحواله نمبر الماحظه بو.

<sup>(</sup>٢) ولا بأس لحائض وجنب بقراءة أدعية ومسها وحملها وذكر الله تعالى وتسبيح. (در مختار ج: ١ ص:٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) أيضًا

<sup>(</sup>٣) وسننه ..... والبداءة بالتسمية قولًا ..... قبل الإستنجاء وبعده إلا حال إنكشاف وفي محل نجاسة فيسمى بقلبه (قوله إلا حال إنكشاف وفي محل نجاسة فيسمى بقلبه (قوله إلا حال إنكشاف إلخ) الظاهر أن المراد أنه يسمى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعد لقضاء الحاجة، والا فقبل دخوله، فلو نسبى فيها سمّى بقلبه ولا يتحرك لسانه تعظيمًا لاسم الله تعالى. (ردائحتار مع المدر المختار ج: اسم: ١٠٩، طبع ايج ايم سعيد كراچى).

# بیت الخلاء میں دُعاز بان سے ہیں بلکہ دِل میں پڑھے

سوال:...اگرکوئی شخص بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دُعااور بائیں پاؤں کو داخل کرنا بھول جائے ،اوراندر جا کریاد آ جائے تو کیا کرنا جائے ؟

جواب:...زبان ہے نہ پڑھے، دِل میں پڑھ لے۔()

### استنجا کرے وقت ، ہاتھ دھوتے وقت کلمہ پڑھنا

سوال:...اِستنجا کرتے وقت اوراس کے بعد ہاتھ دھوتے وقت پا کی حاصل کرنے کے لئے کلمہ پڑھنا چاہئے؟ آج کل جو مشترک حمام گھروں میں ہوتے ہیں،اس میں وضوکرتے وقت کلمہ پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:...ان میں ذِ کراَ ذِ کارنہیں کرنا چاہئے ،البتہ اگر جگہ بالکل پاک ہوتو پڑھ سکتے ہیں۔<sup>(1)</sup>

# حمام، واش بیس والے باتھ رُوم میں اِ جابت کے بعد دُ عاکہاں پڑھیں؟

سوال:...آج کل تقریباً ہرگھر میں ہاتھ رُوم ہوتے ہیں،جس میں اِنتنج کی جگہ،حمام اور واش بیس ایک ساتھ ہوتا ہے،ان جگہوں پر اِ جابت کے بعد طہارت کی غرض سے ہاتھ دھونے کے لئے وہیں رہ کر دُعا پڑھیں یا پہلے باہرنکل کر دُعا پڑھ کر پھر دوبارہ دُعا پڑھ کراندرداخل ہوکر طہارت کی دُعا پڑھیں؟

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ غلاظت کی جگہ دُ عا وُں کا پڑھنا جا ئرنہیں ،للہذاغسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے دُ عا پڑھی جائے اورغسل خانے سے نکل کر دُ عا کمیں پڑھی جا کمیں۔ <sup>(۳)</sup>

# بيت الخلاء ميں دُعا ئيں پڑھنا

سوال:...جدیدطر زنتمیر میں بیت الخلاء شل خانے کے ساتھ ہی بنایا جاتا ہے، کیااس طرح کے باتھ رُوم میں وضوکرتے ہوئے کلمہ پڑھنا جائز ہے؟

#### جواب:...اس جگه دُ عا ئين نہيں پڑھنی چاہئیں۔<sup>(\*)</sup>

(١) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ملاحظه مور

(٣) فإن عطس يحمد الله : قلم ولا يحرّك لسانه. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠ كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٢) فإن عطس يحمد الله بقلبه ولا يحرّك بلسانه ويستحب له عند الدخول في الخلاء: اللهم إنّي أعوذ بك من الخُبث والخبائث. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠). أيضًا: وفي محل نجاسة فيسمّى بقلبه. وفي الشامية: فلو نسى فيهما سمّى بقلبه، ولا يحرك لسانه تعظيمًا لاسم الله تعالى. (رد الحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٩٠١).

<sup>(</sup>٣) ويستحب له عند الدخول في الخلاء يقول: اللّهم إنّى أعوذ بك ...الخد ويقول إذا خرج: الحمد لله الذي أخرج عنّى ما يؤذيني ...الخد (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٠) كتاب الطهارة، الفصل الثالث في الإستنجاء)

#### لفظ'' اللّٰه'' والإلا كث يهن كربيت الخلاء ميں جانا

سوال:...ایسےلاکٹ جن پرلفظ' القہ'' کندہ ہوتا ہے، انہیں ہروفت گلے میں پہنے رہنااور پہن کر باتھے رُوم وغیرہ میں جانا جائز ہے؟ کیااس طرح خدائے بزرگ و برتر کے نام کی بےاد لی نہیں ہوتی ؟

جواب:...بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ان کواُ تاردینا جا ہے۔(۱)

#### میدان میں قضائے حاجت سے پہلے وُعا کہاں پڑھے؟

سوال:..شهروں میں تو بیت الخلاء ہوتے ہیں ،گر دیہات میں نہیں ہوتے ،تو دیہات میں کھلی جگہ قضائے حاجت کے لئے جائے تو دُعایز هنی جاہئے یانہیں؟

جواب :...بیت الخلاء میں قدم رکھنے سے پہلے اور جنگل میں ستر کھو لنے سے پہلے دُعا پڑھی جائے۔ (۲)

# نا پا کی کی حالت میں ناخن کا منا

سو**ال:...ناپاکی کی حالت میں اگر ناخن کاٹ لئے جائیں تو کیا جب تک وہ بڑھا کر دوبارہ نہ کانے جائیں پاک نہ** ہوسکے گی؟

جواب:...نا پاک کی حالت میں ناخن نہیں اُ تار نے چاہئیں ''مگریہ غلط ہے کہ جب تک ناخن نہ بڑھ جا ئیں ،آ دمی پاک نہیں ہوتا۔

<sup>(</sup>۱) ويكره أن يدخل في الخلاء ومعه خاتم عليه إسم الله تعالى أو شيء من القرآن ... النج (عالمگيري ج: ۱ ص: ۵۰).
(۲) ويستحب له عند الدخول في الخلاء أن يقول: اللهم إنّى أعوذ بك من الخبث والخبائث ويقدم رجله اليسرى وعند الخروج يقدم اليمنى ... النج (عالمگيري ج: ۱ ص: ۵۰) في الدر المختار: قبل الإستنجاء وبعده إلا حال انكشاف قوله: إلا حال إنكشاف الخاهر أن المواد انه يسمنى قبل رفع ثيابه إن كان في غير المكان المعدّ لقضاء الحاجة وإلا فقبل دخوله فلو نسى فيهما سمنى بقلبه ولا يحرك لسانه تعظيمًا لاسم الله تعالى (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ۱ ص: ۹۰ ا).
(۳) حلق الشعر حالة الجنابة مكروه وكذا قص الأظافير كذا في الغرائب. (عالمگيري ج: ۵ ص: ۳۵۸).

# نجاست اور یا کی کے مسائل

#### نجاست غليظها ورنجاست خفيفه كى تعريف

سوال:... میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ اگر تین جھے بدن کے کپڑے ناپاک ہوں اور ایک حصہ پاک ہو، تب بھی نماز قبول ہوجاتی ہے، کیا پیچے ہے؟

جواب:... جی نہیں! مسئلہ بجھنے سمجھانے میں غلطی ہوئی ہے۔ دراصل یہاں دومسئلے الگ الگ ہیں، ایک رید کیڑے کو نجاست لگ جائے تو کس حد تک معاف ہے؟اس کا جواب ریہ ہے کہ نجاست کی دوشمیں ہیں: غلیظہ اور خفیفہ۔

نجاستِغلیظہ:...مثلاً آ دمی کا پاخانہ، ببیثاب،شراب،خون، جانوروں کا گوبراورحرام جانوروں کا ببیثاب وغیرہ بیسب سیال ہوتوایک روپے کے پھیلا وَ کے بفتررمعاف ہے،اوراگرگاڑھی ہوتو پانچ ماشے وزن تک معاف ہے،اس سے زیادہ ہوتو نماز نہیں ہوگ۔ (<sup>()</sup>

نجاست ِخفیفہ:...مثلاً ( طلال جانوروں کا پیشاب ) کپڑے کے چوتھائی جھے تک معاف ہے۔ چوتھائی کپڑے ہے مراد
کپڑے کا وہ حصہ ہے جس پرنجاست کگی ہو، مثلاً: آستین الگ شار ہوگی ، دامن الگ شار ہوگا ، اور معاف ہونے کا مطلب ہے کہ اس حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز ہوجائے گی ، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ، لیکن اس نجاست کا دُورکرنا اور کپڑے کا پاک کرنا بہر حال ضروری ہے۔

(۱) ومن أصابه من النجاسة المغلظة كالدم والبول من غير مأكول اللحم ولو من صغير لم يطعم والغائط والخمر ..... مقدار الدرهم فيما دونه جازت الصلاة معه، لأن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوًا ..... ثم يروى إعتبار الدرهم من حيث المساحة، وهو قدر عرض الكف في الصحيح، ويروى من حيث الوزن، وهو الدرهم الكبير المثقال، وقيل في التوفيق بينهما: ان الأولى في الرقيق، والثانية في الكثيف، وفي الينابيع: وهذا القول أصح. (اللباب في شرح الكتاب ص: ١٨، فصل في النجاسة المغلظة، طبع قديمي، در مختار ج: ١ ص: ٢٨).

(٢) وإن أصابته نجاسة مخففة كبول ما يؤكل لحمه ..... جازت الصلاة معه ما لم يبلغ ربع جميع الثوب ..... وقيل ربع السموضع المدى أصابه كالذيل والكم والدخريص ..... وفي الحقائق: وعليه الفتوئ. (اللباب في شرح الكتاب ص: ٢٨، أيضًا: درمختار ج: ١ ص: ٣٢١، ٣٢١).

(٣) المصلى إذا رأى على ثوبه نجاسة هي أقل من قدر الدرهم إن كان في الوقت سعة فالأفضل أن يغسل الثوب ويستقبل الصلاة وإن كان تفوته العلماء أن يغسل الثوب ويستقبل المصلاة وإن كان تفوته العماعة أو يفوته الوقت مضي على صلاته، كذا ني الذخيرة (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠ كتاب الصلاة، الفصل الثاني).

اور دُوسرامسکدیہ ہے کہ آگرک کے پاس پاک کپڑانہ ہواور نا پاک کپڑے کو پاک کرنے کی بھی کوئی صورت نہ ہوتو آیا نا پاک کپڑے کہ ساتھ نماز پڑھنی چاہئے یا کپڑا آتار کر پر ہند نماز پڑھے؟ اس کی تین صورت ہیں۔ اوّل ہیکہ وہ کپڑا ایک چوتھائی پاک ہے اور تین چوتھائی نا پاک ہے، ایس صورت میں ای کپڑے میں نماز پڑھنا ضروری ہے، بر ہند ہوکر پڑھنے کی اجازت نہیں۔ دُوسری صورت ہیے کہ کپڑا چوتھائی سے کم پاک ہو، اس صورت میں اختیار ہے کہ خواہ اس نا پاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے۔ تیسری صورت ہیے کہ کپڑا اکل کا کل نا پاک ہے، تواس صورت میں بھی اختیار ہے خواہ اس نا پاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے۔ تیسری صورت ہیے کہ کپڑا اکل کا کل نا پاک ہے، تواس صورت میں بھی اختیار ہے خواہ اس نا پاک کپڑے کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایک ٹر اور سے ساتھ نماز پڑھے۔ ایک گئر وں کے ساتھ نماز پڑھنا، برہند ہوکر نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ الغرض کرے، تاکہ جہاں تک ممکن ہوستر چھپا سکے۔ اس لئے نا پاک کپڑ انہ ہو، بلکہ صرف ایسا کپڑ ا ہوجس کے تین حصنا پاک ہوں اور ایک حصد پاک ہوتو اس کی بڑا نہ ہو، بلکہ صرف ایسا کپڑ اہوجس کے تین حصنا پاک ہوں اور ایک حصد پاک ہوتو اس کی بڑے ہوں کہ ہوتو اس کی باک برانہ ہو، بلکہ صرف ایسا کپڑ اہوجس کے تین حصنا پاک ہوں اور ایک حصد پاک ہوتو اس کی بڑے ہوں کہ ہوتو اس کی باک برانہ ہو، بلکہ صرف ایسا کپڑ اہوجس کے تین حصنا پاک ہول اور ایک حصد پاک ہوتو اس کی باک برانہ ہو، بلکہ صرف ایسا کپڑ ایک ہوتو اس کی باک برانہ ہو، بلکہ صرف ایسا کپڑ ایک ہوتو اس کی بین حصنا پاک ہوتو اس کی باک برانہ ہو، بلکہ صورت ایسا کپڑ ایک ہوتو اس کی باک برانہ ہو جس کے تین حصنا پاک ہوتو اس کی باکہ ہوتو اس کی بی بی بی بین حصنا پاک ہوتو اس کی باک بین حصنا ہوتو اس کی بی بین حصنا بیا کہ ہوتو اس کی بی بی بی بین حصنا ہوتو اس کی بین حصنا بیا کہ بین حصنا ہوتو اس کی بین حصنا ہوتو اس کی بین حصنا بیا کہ بین حصنا ہوتو اس کی بین حصنا بیا کیا کہ بین حصنا ہوتو اس کی بین حصنا بیا کہ بین حصنا ہوتو اس کی بین کین حصنا ہوتو اس کی بین کین کے بین ک

# استنجاکے لئے یانی کا استعال بہترہے

سوال:...مرداگر پییثاب کرنے کے بعد ٹشو پیپر سے اچھی طرح خشک کر لے اور اِستنجااس وقت نہ کرے تو کپڑے نا پاک تو نہیں ہوں گے؟

جواب:... پانی کا اِستعال کرنا بہتر ہے، صرف ٹشو ہے صاف کرلیا جائے تو بھی جائز ہے۔ (۲)

#### کیا اِخراجِ ریاح ہوتو اِستنجا کرنا ضروری ہے؟

سوال:...اگروضوکرنے سے پہلے إخراج ریاح ہوجائے تو کیا اِستنجا کرناضروری ہوتا ہے؟ جواب: بنہیں۔(۳)

# نجاست كير \_ يابدن برلگ جائے تو نماز كا حكم

سوال:.. نجاست ِغلیظ کا قطرہ اگر بدن یا کپڑے پرلگ جائے تو کیانماز ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>۱) وصلاته في ثوب نجس الكل أحب من صلاته عريانًا. (حاشية الطحطاوي على المراقى ص: ١٣٠). ولو كان مملوا من المدم أو الطاهر دون الربع ينخير بين أن يصلى فيه وبين أن يصلى عريانًا. (خلاصة الفتاوي ص: ٤٨، البحر الرائق ج: اص: ٢٨٩). وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لم يجز وإن كان أقل من ربعه طاهر أو كله نجسا خير بين أن يصلى عاريًا قاعدًا بايماء وبين أن يصلى فيه قائمًا بركوع وسجود وهو أفضل كذا في الكافى. (غالمگيري ج: اص: ٢٠، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) يجوز الإستنجاء بنحو حجر منق كالمدر والتراب ...... الإستنجاء بالماء أفضل (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨).

<sup>(</sup>m) قسم من الإستنجاء بدعة وهو الإستنجاء من الربح (عالمگيري ج: اص: ٥٠) . أيضًا: في الدر المختار ج: ا ص: ٣٣٥ فيصل الإستنجاء: إذالة نجس عن سبيل، فلا يسن من ربح ...الخدوفي الشامية (قوله فلا يسن من ربح) لأن عينها طاهرة وإنما نقضت لانبعاثها عن موضع النجاسة، ولأن بخروج الربح لا يكون على سبيل شيء فلا يسن منه بل هو بدعة كما في الجتبلي (فتاوي شامي ج: اص: ٣٣٥، فصل الإستنجاء، طبع ابج ابم سعيد).

جواب:..نجاست اگرگر جائے اور ایک روپے کی مقدار ہے کم ہوتو نماز ہوجائے گی ، دھولیناافضل ہے۔ (۱) كيڑے ناياك ہوجائيں توكس طرح ياكريں؟

سوال:... آ دمی کے کپڑے ناپاک ہوجا ئیں اور وہ ایسی جگہ جہاں وہ کپڑے بدل بھی نہیں سکتا اور دھوبھی نہیں سکتا تو ایسی صورت میں نماز کا وقت ہوجائے تو وہ کیا کرے گا؟

جواب:... پاک چا در پاس رکھی جائے ،اس کو بدلنامسجد میں بھیممکن ہے، بازار میں بھی۔

ببیثاب، پاخانے، گندے پانی کے جھینٹے والاجسم یا کپڑا کیسے پاک ہوگا؟

سوال:.. نجاست ِغلیظ یعنی پیشاب یا خانے کی تھوڑی ہی مقدار یا گندے یانی کے چھینٹے اگرجسم یا کپڑے پرلگ جا ئیں تو كيافسل فرض ہوجا تاہے؟ ياصرف دھونے سے ياكى حاصل ہوجاتى ہے؟

جواب:...جہاں نجاست لگ جائے اس حصے کو دھولینا کا فی ہے۔<sup>(1)</sup>

# كتنى نجاست لكى رەڭئى تونماز ہوگئى؟

سوال:...اگرگندے پانی کے چھنٹے لگ جائیں تو دھولینا جاہئے ،گرایک صاحب بیفر ماتے ہیں کہاگرایک روپیہ سکے جتنا گول نشان ہوتو نہیں دھونا جا ہے ،اگراس سے بڑے ہوں تو دھونا جا ہے ، جواب دے کرمشکورفر مائیں۔

جواب:...آپ کومسّلہ بمجھنے میں غلطی ہوئی ہے،مسّلہ بیہ ہے کہ اگر کپڑے کو گندے یانی کے یاسی اور نجاست کے چھینٹے لگے ہوئے تھے،اور بے خیالی میں نماز پڑھ لی تو بیدد یکھیں گے کہا گررو پہیے سکے جتنا گول نشان تھایا اس سے بھی کم تھا تو نماز ہوگئی ،اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ،اوراگراس سے زیادہ تھا تو نما زنہیں ہوئی ، دوبارہ لوٹانی پڑے گی ، یہ مطلب نہیں کہا گرنجاست تھوڑی ہوتو اس کو

#### دیرتک قطرے آنے والے کے لئے طہارت کا طریقہ

سوال:...آج کل کے جدید دور کی وجہ سے لیٹرین میں فراغت کے بعد پانی استعال کیا جاتا ہے، اور پھروضو کرلیا جاتا ہے، مگر جب پیشاب سی تھلی جگہ پر کیا جاتا ہے اور اِستنجا کے لئے مٹی کے ڈھیلے استعال کئے جاتے ہیں تو کافی دیر تک پیشاب کے قطرے آتے رہتے ہیں،تو پھرکیا پانی ہے اِستنجا کرلینااوروضو بنالیناؤرست ہوگا،حالانکہ قوی گمان ہے کہ پیشاب کے قطرے بعد میں بھی آئے

<sup>(</sup>١) النجاسة المغلظة عفي منها قدر الدرهم ..... وهو قدر عرض الكفّ (عالمگيري ج: ١ ص:٣٥).

<sup>(</sup>٢) وإزالتها إن كانت مرئية بإزالة عينها وأثرها إن كانت شيئًا يزول أثره. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٣).

النجاسة إن كانت غليظة وهي أكثر من قدر الدرهم فغسلها فريضة والصلاة بها باطلة، وإن كانت مقدار درهم فغسلها واجب والصلوة معها جائزة. (عالمگيري، الباب الثالث في شروط الصلوة ج: ١ ص:٥٨).

جواب:...جس شخص کو بیمرض ہو کہ دیر تک اسے قطرے آتے رہتے ہیں ،اسے پانی کے ساتھ اِستنجا کرنے سے پہلے ڈیسلے یا نشو کا اِستعال لازم ہے ، جب اطمینان ہوجائے تب پانی ہے اِستنجا کرے ۔۔ <sup>(۱)</sup>

# ریج کے ساتھ اگر نجاست نکل جائے تو وضو سے پہلے اِستنجا کرے

سوال:..نماز میں اگررت خارج ہوتو بغیرطہارت کئے ؤوسراوضو کر کے نماز پڑھنی جائز ہے،اگرنماز کے بغیر حالت میں ریح خارج ہوتی رہےتو کیا طہارت واجب ہے یاصرف وضو کر کے نماز پڑھ لینی جائز ہے،طہارت نہ کرے؟

**جواب:...رت**کے صادر ہونے سے صرف وضولا زم آتا ہے ، اِستنجا کرنا شیخ نہیں ،البیتہ اگررت کے ساتھ نجاست نکل گئی ہوتو اِستنجا کیا جائے۔<sup>(۲)</sup>

#### سوکراً شھنے کے بعد ہاتھ دھونا

سوال: ... میں نے '' بہتی زیور' میں بہ پڑھاتھا کہ آ دمی جب ضی سوکرا ٹھتا ہے تواس کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں ،اوراس کو ہاتھ پاک کے بغیر کوئی نم چیز نہیں پکڑئی چاہئے ، پوچھنا یہ تھا کہ اگر آ دمی کے ہاتھ پسنے سے بھیگے ہوئے یانم ہوں یا ہیں نے سوتے میں یا غنودگی میں جسم کے ایسے جھے کو ہاتھ لگایا جو پسینے سے بھیگا ہوا یا نم ہوتو کیا ایسی صورت میں بھی وہ اور اس کا جسم ناپاک ہوجا کیں گئو دگی میں جسم کے ایسے جھے کو ہاتھ لگایا جو پسینے سے بھیگا ہوا یا نم ہوتو کیا ایسی صورت میں بھی وہ اور اس کا جسم ناپاک ہوجا کیں گئو دگی میں ہوتے میں اور خاص طور پر سونے میں کسی ایک کروٹ پڑے رہنے میں وہ حصہ بھیگ جاتا ہے ، اب میں ایسے ہاتھ سے جو پسینے سے نم ہوتے ہیں اپنا منہ بھی تھجاتا ہوں ،اور چاور بھی ٹھیک کرتا ہوں ،غرض جسم کو، کپڑوں کو، بستر کو ہاتھ لگا تا ہوں ؟ جواب : ... آپ نے نے ''دہشتی زیور'' کے جس مسئلے کا حوالہ دیا ہے ، وہ یہ ہے :

'' مسئلہ:... جب سوکراً مٹھے تو جب تک گئے تک ہاتھ نہ دھولے تب تک ہاتھ پانی میں نہ ڈالے، چاہے ہاتھ پاک ہوا در چاہے نا پاک ہو۔''<sup>(۳)</sup>

آپ نے "بہشتی زیور" کا حوالہ دینے میں دوغلطیاں کی ہیں، ایک بیک ہے: "جب آ دمی سوکراً ٹھتا ہے تو اس کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں"، حالانکہ" بہشتی زیور" کے ندکورہ بالامسئلے میں سوکراً ٹھنے والے کے ہاتھوں کو ناپاک نہیں کہا گیا۔ دُوسری غلطی بیک آپ نے لکھا کہ:" ہاتھ پاک سے بغیر کوئی چیز نہیں پکڑنی جا ہے" حالانکہ" بہشتی زیور" کے ندکورہ بالامسئلے میں بیکھا ہے کہ ہاتھ خواہ پاک ہوں یا

<sup>(</sup>۱) في الدر المختار: يجب الإستبراء بمشى أو تنحنح أو نوم على شقه الأيسر ويختلف بطباع الناس. قوله يجب الإستبراء إلىخ هو طلب البرأة من الخارج بشيء مما ذكره الشارح حتى يستيقن بزوال الأثر ....... أما نفس الإستبراء حتى يطمئن قلبه بزوال الرشح فهو فوض وهو المراد بالوجوب ولذا قال الشونبلالي: يلزم الوجل الإستبراء حتى يزول أثر البول ويطمئن قلبه (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص:٣٣٣، ٣٣٥).

 <sup>(</sup>۲) فلا يسن (أى الإستنجاء) من ريح ..... والأن بخروج الريح لا يكون على السبيل شيء ولا يسن منه بل هو بدعة.
 (شامي ج: ١ ص:٣٣٥، البحر الوائق ج: ١ ص:٢٥٢)\_

<sup>(</sup>m) بهبتی زیور ص:۱۱۱، حصد دوم، باب دوم استنج کابیان ص: ۷ طبع مکتبة العلم\_

نا پاک،ان کو پانی کے برتن میں نہیں ڈالنا جا ہے ، نہ رید کہ سی چیز کو پکڑ نانہیں جا ہے ۔

سونے سے پہلے اگر بدن پاک تھااور نیند میں جنابت کی وجہ سے ناپاک نہیں ہوا،تو پییند آنے سے نہ بدن ناپاک ہوتا ہے اور نہ سونے والے کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں،لیکن نیند سے اُٹھ کر جب تک ہاتھ نہ دھوئے جا کیں ان کو پانی کے برتن میں نہیں ڈالنا چاہئے۔ (۱)

# وضوکے پانی کے قطرے نا پاکٹہیں ہوتے

سوال:...وضوکرنے کے بعد مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو فرش پر وضو کے پانی کے قطرے گرتے ہیں ،اس سے گناہ ملتا ہے ، کیا بیچے ہے کہ نماز کی جگہ پر پانی کے قطر سے نہیں گرنے جا ہمیں؟

جواب:...جینہیں! بیمسئلہ چینہیں، وضو کے قطرے نا پاک نہیں ہوتے۔<sup>(۲)</sup>

# وضوکے چھینٹوں سے حوض نا پاک نہیں ہوتا

سوال: بعض لوگوں سے سنا ہے کہ وضو کے پانی کے چھینٹوں سے بچنا چاہئے ، کیونکہ گرنے والا پانی ناپاک ہوجا تا ہے ، جبکہ بعض مساجد میں بڑے حوض ہوتے ہیں ، وضوکرتے وقت وضوکا پانی حوض میں گرتا ہے ،اس صورت میں پانی ناپاک ہوجا تا ہے یانہیں؟ جواب: ۔۔۔ حوض سے وضوکرتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہئے کہ چھینٹے حوض پر نہ گریں ،لیکن ان چھینٹوں سے حوض ناپاک نہیں ہوتا۔ (۳)

#### سوکراُ ٹھنے کے بعد ہاتھ دھونا

سوال:...جبح سوکراُ مخےتو کیاہاتھ پاک کرنے ضروری ہیں یاصرف دھونے جاہئیں؟ جواب:...اِستنجاسے پہلے ہاتھ دھوناسنت ہے۔ <sup>(۴)</sup>

(۱) وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، إذا استيقظ المتوضى من نومه لقوله عليه السلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أين باتت يده (هداية ج: ١ ص:٣، كتاب الطهارة). وعن أبي هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أينت باتت يده. (مسلم ج: ١ ص:٣١)، سنن أبي داؤد ج: ١ ص:١٥).

 (٢) وروى محمد عن أبى حنيفة أنه طاهر غير مطهر للأحداث كالخل واللبن وهذا هو الصحيح، وبه أخذ مشائخ العراق وسواء في ذلك كان المتوضي طاهرًا أو محدثًا في كونه مستعملًا. (الجوهرة النيرة ص: ١٥، طبع دهلي).

(٣) جنب اغتسل فانتضح من غسله شيء في إناثه لم يفسد عليه الماء .... وكذا حوض الحمام ...الخـ (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٨).

(٣) وسنن الطهارة غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء إذا استيقظ المتوضى من نومه لقوله عليه السلام: إذا استيقظ أحدكم من من الطهارة عليه السلام: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمسن يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدرى أين باتت يده (هداية ج: ١ ص:٣، كتاب الطهارة، صحيح مسلم ج: ١ ص:١٣، باب كراهة غمس المتوضى وغيره يده المشكوك في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، أبو داود ج: ١ ص:١٥).

### کیا حجو ٹے بچوں کا ببیثاب نا پاک ہے؟

سوال:...اگرچھوٹے بچوں کا پیشاب کپڑے یابدن پرلگ جائے ؟ کیا کپڑے دھوناضروری ہیں؟ (۱) جواب:...چھوٹے بچوں کا پیشاب ناپاک ہے،اگر کس کپڑے یابدن پرلگ جائے تواس کا دھونا ضروری ہے، اور پیشاب لگ جانے کی وجہ سے قبر کاعذاب ہوگا۔ (۲)

### وُ ووھ بیتا بچہ کپڑوں پر بیشاب کردے تو کس طرح پاک کریں؟

سوال:...ؤودھ پیتا بچہاگر کپڑوں پر بیشاب کردے توان کپڑوں سے نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ جوابِ:...اس کودھولیا جائے ،دھونے کے بعداس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ (۳)

# نہاتے وفت عسل خانے کی دیواریں، دروازے وغیرہ پاک کرنا

سوال: ... بیں گزشتہ وس پندرہ سال ہے اس تکیف میں بہتلا ہوں، نفسیاتی علاج جاری ہے، لیکن میں اس سلسلے میں اللہ کا تھم معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ کیا کہیں میں گناہ کی مرتکب تو نہیں ہورہی۔ میں نماز روزے کی بہت زیادہ پابند ہوں، جب میں نماز نہیں پر حقی تو بہت زیادہ گندگی محسوں کرتی ہوں، اس لئے جب نہاتی ہوں تو عشل خانے اور لیٹرین کے دروازے، دیواریں، بیسن، لوٹے ایک ایک ایک چیز دھوتی ہوں۔ مولا ناصا حب! گھر میں چھ سات اور بھی خواتین ہیں، کوئی نہ کوئی اس حالت میں ضرور ہوتی ہے، جھے نہیں بتا کہ ہر سرخ دھبہ کیوں جھے ماہواری کی گندگی گلآہ، سات اور بھی خواتین ہیں، کوئی نہ کوئی اس حالت میں ضرور ہوتی ہے، جھے اتنا بتاد ہے کہ اگر جھے کوئی سرخ دھبہ کیوں جھے ماہواری کی گندگی گلآہ، پھر میں دھودھوکر پاگل ہوجاتی ہوں سب چیزیں۔ جھے اتنا بتاد ہے کہ اگر جھے کوئی سرخ دھبہ کی جگر نظر آئے تو آپ سلی اللہ علیہ وسلی کوئی ایسا ارشاد مجھے بتاد ہے۔ ایک دفعہ ایک مقتی صا حب بوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تک آپ اپنی آ تکھوں سے ندو کھے لیس کہ یہ وہ گلگ گلا ہے، کہا تھا کہ جب تک آپ اپنی آپ کھوں سے ندو کھی لیس کہ یہ وہ گلگ گئی ہیں، کین اس کی ایک ایف کی جس کی آپ کھوں سے ندو کھی ہیں، کین لیس کہ یہ وہ گلگ گئی ہیں ہی ہیں، کین میں بہت شکر گزار ہوں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وہ کم دو چیزوں میں سے آسان چیز آپنا تے تھے، پلیز میری مدکریں، جھے تفصیل سے مجلد میں ہیں بہت شکر گزار ہوں گی۔

جواب:...آپ کو بلاوجہ وہم کی بیاری ہے،جس کی اِصلاح ضروری ہے۔شریعت کا اُصول یہ ہے کہ ہر چیز کو پاک سمجھا

<sup>(</sup>١) أخسرنا مالك ..... عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: اتى النبى صلى الله عليه وسلم بصبى فبال على ثوبه فدعا بماءٍ فاتسعه إياه، قبال محمد: وبهذا ناخذ تتبعه إياه غسلًا حتى تنقيه وهو قول أبى حنيفة. (المؤطا للإمام محمد ص:٣٥، باب الغسل من بول الصبى، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عباس قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين، فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان من كبير، ثم قال: بلى اما أحدهما فكان يسعلي بالنميمة وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله ...الخ. (صحيح البخاري ج: ١ ص:١٨٣ باب عذاب القبر من الغيبة والبول).

<sup>(</sup>٣) ال**يناً** حواله نمبرا الماحظه بويا

جائے، جب تک کہاں کے ناپاک ہونے کی کوئی وجہ نہ ہو۔اور آپ کے وہم نے بیفتو ٹی ایجاد کیا ہے کہ ہر چیز کو ناپاک سمجھا جائے جب تک کہ چارگھنے لگا کراس کو پاک نہ کرلیا جائے۔اور اگر خدانخواستہ بیہ وہم ہوجائے کنل سے جو پانی آرہا ہے بیبھی ناپاک نہ ہو، تو پھر کسی چیز کے پاک کرنے کا بھی امکان نہ رہے۔ ظاہر ہے کہ بیتشدّد دِین کی تعلیم نہیں، اس لئے بیہ وہم ترک کرد بیجئے اور عسل خانے کی ساری چیز وں کودھونے کی بے ہودہ کوشش ترک کرد بیجئے۔(۱)

# ز کام میں ناک سے نکلنے والا پانی پاک ہے

سوال:...نزلہاورزکام کی وجہ ہے جو پانی ناک سے خارج ہوتا ہے، وہ پاک ہے یانہیں؟ اگر پاک ہے تو کس دلیل کے تحت؟اورنا یاک ہےتو کس دلیل کے پیشِ نظر؟

جواب:...نزلداورز کام کی وجہ ہے جو پانی ناک ہے بہتا ہے وہ نجس اور ناپاکنہیں ہے، کیونکہ بیکسی زخم ہے خارج نہیں ہوتا، نہ کسی زخم پر ہے گزرکرآتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس ہے وضونہیں ٹو ٹنا۔ <sup>(۱)</sup>

#### شیرخوار بچے کا پیشاب نا پاک ہے

سوال:...شیرخوار بچه اگر کپڑوں پر نپیٹاب کردے تو کپڑوں کو دھونا جاہئے یا کہ ویسے پانی گرادینے سے صاف ہوجا ئیں گے؟

جواب:... بچ کا پیشاب ناپاک ہے،اس لئے کپڑے کا پاک کرنا ضروری ہے،اور پاک کرنے کے لئے اتنا کافی ہے کہ پیشاب کی جگہ پراتنا پانی بہادیا جائے کہاتنے پانی ہے وہ کپڑا تین مرتبہ بھیگ سکے۔(")

# بيكا بيشاب برانے بركهال تك چيزياك موسكتى ہے؟

سوال:...اگرمٹی کے برتن پر بچہ پیشاب کرد ہے تو کیااس برتن کوضائع کردینا چاہئے یانہیں؟ اکثر بید دیکھا گیا ہے کہ کسی معمولی غذا پر بچہ پیشاب کردیتے ہیں، لیکن اگر غذا قیمتی ہوتو دھوکر کھا لیتے ہیں، حالانکہ پیشاب لازمی طور پر غذا کی گہر کی تک گیا ہوگا،ایسے موقعوں پر کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) القاعدة الشالثة: اليقين لا يزول بالشك .... يندرج في هذه القاعدة قواعد، منها: قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتتفرع عليها مسائل: منها: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر ...الخد (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٨٣ تا ٨٠، الفن الأوّل، طبع ادارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٢) ولو نزل من الرأس فطاهر اتفاقًا، وفي التجنيس: أنه طاهر كيفما كان وعليه الفتوي. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٥).

<sup>(</sup>٣) اما لوغسل في غدير أو صب عليه ماء كثير أو جرى عليه الماء طهر مطلقًا بلا شرط عصر وتجفيف وتكوار غمس هو المختار. (درمختار ج: ١ ص:٣٣٣). وفي الشامية: وان المعتبر غلبة الظن في تطهير غير المرئية بلا عدد على المفتى به ... إلخ. (رد المحتار ج: ١ ص:٣٣٣، مطلب في حكم الوشم).

جواب:...مٹی کابرتن تین مرتبہ دھونے سے پاک نہوجائے گا، یعنی اس طرح دھوئے کہ ہر مرتبہ پانی ٹیکنا بند ہوجائے۔'' جس غذا پر بچہ بییثاب کردےاس کا کھانا دُرست نہیں ،البتۃ اسے ایسی جگہ رکھ دیا جائے کہ کوئی جانو رخود آکراہے کھالے۔ ایک ہی مشین پر غیرمسلموں کے کیٹر ول کے سماتھ وُ صلائی

سوال:...کپڑے دھونے کی مثین مشتر کہ طور پر کمپنی کی طرف ہے ملی ہے، جس پراکٹر غیرمسلم کپڑے دھوتے ہیں،اگر کسی وقت کوئی مسلمان بھی اس مثین پر کپڑے دھوئے تو کیا مسلمان کے لئے ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..غیرمسلموں کے کپڑے دھونے سے تو تیجھ نہیں ہوتا ،آپ جب کپڑے دھولیں تو ان کوتین ہاریانی میں سے نکال کر ہر بارخوب نچوڑ لیا کریں ، پاک ہوجائیں گے۔(۱) میں آئی کا بعد میں میں میں اس مار میں کی کیا۔ یہ میں کا بعد میں میں میں میں اس مار کیا۔

ڈرائی کلینزز کے ڈھلے کپڑوں کا حکم

سوال:... یہاں گرم کپڑے دھونے کی جود کا نیں اور فیکٹریاں ہیں،جنہیں ڈرائی کلینزز کہتے ہیں، وہ خاص قسم کی مشین ہوتی ہے، ان میں پیٹرول کی قسم کا خاص سیال مادّہ ڈالا جاتا ہے جو کہ ان کپڑول کو دھوتا ہے، وہ مادّہ ایک دفعہ نیا ڈال کر بار باراسی کوصاف کرکے دوبارہ استعال کیا جاتا ہے، ایک دو ران دسیوں مرتبہ اس مشین میں کپڑے ڈالے جاتے ہیں، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ آیا اس طرح دُھلے ہوئے کپڑے پاک ہوں کے باناپاک؟ چونکہ اس میں ہرتم کے کپڑے پاک، اب دریافت طلب امریہ ہے کہ آیا اس طرح دُھلے ہوئے کپڑے پاک ہوں گے باناپاک؟ چونکہ اس میں ہرتم کے کپڑے پاک، ناپاک ڈالے جاتے ہیں اور ان مشینوں کو پانی سے بھی دھویا نہیں جاتا، اس لئے شبہ ہوتا ہے کہ اس میں دھوئے ہوئے سارے کپڑے ناپاک ہوجاتے ہیں اور ان مشینوں کو پانی سے بھی دھویا نہیں کہ اس میں ناپاک کپڑے بھی ڈالے گئے؟ جواب مفصل تحریفر ما نمیں کہ بیمسلہ یہاں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ ان مشینوں میں جو کپڑے ڈانے جاتے ہیں ان میں بہت سے ناپاک بھی ہوں گے، پاک و ناپاک ٹل کر سجی ناپاک ہوجا کیں گے، اور جیسا کہ معلوم ہے کہ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کے لئے بیشرط ہے کہ تین مرتبہ پاک پانی

(۱) وقدر بتثلیث جفاف أی انقطاع تقاطر فی غیره أی غیر منعصر مما یتشرب النجاسة ... الخ ـ (قوله و مما یتشرب النجاسة) حاصله کسما فی البدائع: أن المتنجس إمّا أن لا یتشرب فیه أجزاء النجاسة أصلا کالأوانی المتخذة من الحجر والنحاس والخزف العتیق، أو یتشرب ...... ففی الأول طهارته بزوال عین النجاسة المرئیة أو بالعدد علی ما مرّ ... الخ ـ (دالحتار مع الدر المختار ج: اص: ۳۳۲، کتاب الطهارة، مطلب فی حکم الوشم، أیضًا: عالمگیری ج: اص: ۳۳۲) ـ (دالحتار مع الدر المختار ج: اص: ۳۳۲) ـ أیضًا: أن المتنجس إمّا أن لا (۲) الثوب إذا تنجس وجب غسله ثلاث مرات ... الخ ـ (عالمگیری ج: اص: ۱۳۳) ـ أیضًا: أن المتنجس إمّا أن لا یتشرب فیه أجزاء النجاسة أصلا ...... أو یتشرب فیه قلیلا کالبدن والخف والنعل أو یتشرب کثیرًا ...... وأما الثالث، فإن کان مما یمکن عصر کالثیاب فطهارته بالغسل والعصر إلی زوال المرئیة وفی غیرها بتثلیثهما ... الخ ـ (فتاوی شاهد) حالات بالغسل والعصر اللی زوال المرئیة وفی غیرها بتثلیثهما ... الخ ـ (فتاوی شاهد) حالات بالغسل والعصر اللی زوال المرئیة وفی غیرها بتثلیثهما ... الخ ـ (فتاوی شاهد) حالات بالغسل والعصر اللی زوال المرئیة وفی غیرها بتثلیثهما ... وات ساهداته بالغسل والعصر اللی زوال المرئیة وفی غیرها بتثلیثهما ... وات ساهداته بالغسل والعصر اللی زوال المرئیة وفی غیرها بتثلیثهما ... و الفراد المرئیة و المی خواد ساهداته بالغسل والعصر اللی زوال المرئیة و المی غیرها بتثلیثهما ... و الغیر بالغسل والعصر اللی زوال المرئیة و المیراد بالغسل و العصر اللی و الله بالغسل و العصر کالورس به بالغسل و العصر اللی دو اللی به بالغسل و العصر کالورس به بالغسل و العصر

میں ڈالا جائے اور ہرمر تبہ خوب نچوڑ اجائے، ڈرائی کلینر دُ کا نوں میں اس تدبیر پڑمل نہیں ہوتا،اس لئے وہاں کے وُ صلے ہوئے کپڑے پاک نہیں،اگر بھی وہاں دُ ھلانے کی نوبت آئے توان کواپنے طور پر پاک کرلیا جائے۔

یہ تواس صورت میں ہے کہ اس امر کاظن غالب ہو کہ شین میں پاک اور نا پاک بھی قتم کے کپڑے ڈالے گئے ،اوراگر نا پاک کپڑوں کے ڈالے جانے کاظن غالب نہ ہوتو محض شک یا تر دّ د ہوتو اس کا تھم یہ ہے کہ جس حالت میں آپ نے کپڑا دیا تھا،ای حالت میں رہے گا۔ یعنی اگر پاک کپڑا دیا تھا تو پاک رہے گا،اور نا پاک دیا تھا تو نا پاک رہے گا۔ (۲)

كياواشنگ مشين سے دُ صلے ہوئے كيڑے پاک ہوتے ہيں؟

سوال:...کیاواشنگ مشین ہے دُھلے ہوئے ناپاک کپڑے پاک ہوجاتے ہیں؟اورکیاان سے نماز ہو عمق ہے؟ جواب:...دُھلائی مشین میں صابن کے پانی میں کپڑوں کو دھویا جاتا ہے اور پھراس پانی کو نکال کراُوپر سے نیا پانی ڈالا جاتا ہے اور بیمل بار بارکیا جاتا ہے، یہاں تک کہ کپڑوں سے صابن نکل جاتا ہے،اس لئے دُھلائی مشین میں دُھلے ہوئے کپڑے یاک ہیں۔ (۳)

### دھونی کے دُ صلے ہوئے کپڑے پاک ہیں

سوال:...دهو بی ہمارے کیڑے اور جائے نماز بھی دهوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پاک دهوتا ہے کہ نہیں؟ کیا دُھلے ہوئے کیڑے اور جائے نماز بسم اللہ پڑھ کرتین بار جھاڑنے ہے پاک ہوجا کیں گے؟ یا ہمیں اس کے دهونے کے بعد خود پاک کرنے ک لئے دھونا ہوگا؟

> جواب:..دهوبی کے دُھلے ہوئے کپڑے پاک ہیں۔ (\*) ببیثنا ب والے کپڑے کتنی دفعہ نچوڑنے سے پاک ہوں گے؟

سوال:...کیا پیشاب والے کپڑوں کوایک دفعہ نچوڑنے سے ناپا کی ختم ہوجاتی ہے؟ کیااس کے باوجود بھی انہیں تین مرتبہ نچوڑ ناصروری ہے؟

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشی نمبر۲ و یکھئے۔

 <sup>(</sup>۲) القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك .... يندرج في هذه القاعدة قواعد، منها: قولهم: الأصل بقاء ما كان على ما كان، وتتفرع عليها مسائل، منها: من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث ...الخ. (الأشباه والنظائر ج: ١ ص: ٨٣ تا ٨٤، طبع ادارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٣) ثوب نجس غسل فى ثلاث جفان أو فى واحدة ثلاثًا وعصر فى كل مرة طهر لجريان العادة بالغسل هكذا ...الخروعال على العادة بالغسل العلام العادة بالغسل العلم ال

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

جواب:... پیشاب والے کپڑے تین دفعہ دھونے اور نچوڑنے سے پاک ہوں گے، ایک دفعہ نچوڑنے سے پاک نہیں ہوتے۔

# نا پاک کیڑاکتناز ورلگا کرنچوڑنے سے پاک ہوگا؟

سوال:...ناپاک کپڑا پاک کرتے وقت صرف نین مرتبہ دھوکر نچوڑ نا کافی ہے یازیادہ زورلگا کرنچوڑ ناضروری ہے؟ جواب:...اتنا زیادہ زورلگا نا کہ ایک بھی قطرہ باتی نہ رہے ،ضروری نہیں ، اپنی اور کپڑے کی طاقت کے مطابق کچوڑ نا جاہئے۔(۲)

# نا پاک کپڑے ایک دفعہ دھوکر رسی پرڈالنے سے رسی بھی نا پاک ہوجائے گ

سوال:...اگرناپاک کپڑوں کوسرف ایک دفعہ نچوڑنے کے بعد رَسِّی پرڈال دیا جائے تو کیا رَسِّی وغیرہ ناپاک ہوجاتی ہے؟ جواب:...اُوپر جواب گزرچکا ہے کہ ناپاک چیزاگر کیلی ہوتو جس پررکھی جائے ، وہ بھی ناپاک ہوجاتی ہے۔ بیوہم کی بات نہیں ، پاکی کا مسئلہ ہے ، اس لئے پاک کرنا ضروری ہے۔ (۳)

# کیانا پاک چیز کونچوڑ ناضروری ہے؟

سوال:..کیایه وُرست ہے کہ نا پاک چیز ، بلاشرط نچوڑنے کے ،پودر پے کثیر پانی سے دھونے سے پاک ہوجاتی ہے؟ جواب:.. ٹھیک ہے ، واللہ اعلم (م)

# تیل میں چوہا گرجائے تو پاک کرنے کا طریقہ

سوال:..تقریبأ ۱۵ کلوتیل میں چو ہارات کوگر گیا،اوروہ مرگیا،مبح ویکھا گیا، بیتیل کسی صورت میں پاک ہوسکتا ہے یانہیں؟ یاکسی جانور کے کھلانے کے اِستعال میں لایا جاسکتا ہے یانہیں؟

جواب: ... بیتل پاک ہوسکتا ہے، اور اس کی تدبیریہ ہے کہ تیل سے برابریااس سے زیادہ مقدار میں پانی ڈال کراس کو

<sup>(</sup>۱) إذا تشربت النجاسة ..... يطهر بالغسل ثلاثًا. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۳). أيضًا: وأما الثالث (أي الذي يتشرب المنجاسة كثيرًا) فإن كان مما يمكن عصره كالثياب فطهارته بالغسل والعصر إلى زوال المرئية وفي غيرها بتثليثهما ... إلخ. (فتاوي شامي ج: ۱ ص: ۳۳۲).

 <sup>(</sup>۲) ويشترط العصر في كل مرة فيما ينعصر ويبالغ في المرة الثالثة حتى لو عصر بعده لا يسيله منه الماء ويعتبر في كل شخص قوّته. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢).

<sup>(</sup>٣) إن وضع رجله جافة علَّى بساط نجس رطب ان ابتلَّت تنجَّسَتْ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) أما لو غسل في غدير أو صب عليه ماء كثير أو جرى عليه الماء طهر مطلقًا بالأشرط عصر وتجفيف وتكرار غمس، هو المختار. (درمختار ج: ١ ص:٣٣٣).

آگ پر چڑھایا جائے، یہاں تک کہ پانی جل جائے اور صرف تیل باقی رہ جائے۔ یہی عمل تین بار وُہرایا جائے تو تیل پاک ہوجائے گا۔ (۱)

# اوہ کی چیزوں پرنجاست لگ جائے تو کیسے پاک ہوں گی؟

سوال:...اوہ یالوہ کی قتم کی دُوسری چیزیں دروازے، کھڑکیاں،الغرض لوہ سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں،جن پررنگ کیا ہوا ہووہ بھی اور جن پررنگ نہ کیا ہو، وہ اگران پرنجاست لگ جائے تو کپڑے یا ہاتھ سے رگڑ دینے سے پاک ہوجا ئیں گی یا نہیں؟ای طرح لکڑی کی چیزوں کواور پلاسٹک کی؟

جواب:...صرف رگڑنے سے پاکنہیں ہوں گی ،البتۃ اگر گیلا کپڑائی باراس پرمل دیا جائے اور ہر بار کپڑے کو پاک کرتے رہیں ،تو پاک ہوجائے گی۔(۲)

# بلاسٹک کے برتن بھی دھونے سے پاک ہوجاتے ہیں

سوال:...آپ جانتے ہی ہیں کہ کراچی میں کثرت سے پلاسٹک کے برتن بنتے اور استعال ہوتے ہیں،ہم نے بین رکھا ہے کہ پلاسٹک نجس ہوجائے (بعنی ایک نجس چھینٹ بھی پڑجائے) تو پھر پاک نہیں ہوسکتا، جبکہ تمام گھروں میں پلاسٹک کے برتن اور تمام عسل خانوں میں پلاسٹک کی بالٹیاں، کپ اورلوٹے وغیرہ استعال ہوتے ہیں، اور عسل خانے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ چھینٹ وغیرہ ضرور پڑئی جاتی ہے۔

جواب:... بیس عقل مندنے کہاہے کہ پلاسٹک کے برتن پاکنہیں ہوتے ؟ جس طرح وُ وسرے برتن دھونے سے پاک ہوجاتے ہیں،ای طرح پلاسٹک کے برتن بھی دھونے سے پاک ہوجاتے ہیں۔

#### برتن پاک کرنے کا طریقہ

سوال:..اگر کچابرتن (گھڑا) وغیرہ ناپاک ہوجائے یا پکابرتن (دیکیجی ، بالٹی) وغیرہ ناپاک ہوجائے تو کیسے پاک کریں؟ جواب:...برتن کچاہویا پکا، تین بار دھونے سے پاک ہوجا تا ہے۔

<sup>(</sup>۱) الدهن النجس يغسل ثلاثًا بأن يلقى في الخابية ثم يصب فيه مثله ماء ويحرك ثم يترك حتَّى يعلو الدهن فيوخذ أو ينقب أسفل الخابية حتَّى يخرج الماء هكذا ثلاثا فيطهر. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢).

 <sup>(</sup>٢) إذا تنجس ما لا ينعصر بأن مَو ه السكين بماء نجس .... يموه السكين بالماء الطاهر ثلاثًا. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٢)
 الباب السابع في نجاسة الاحكام، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) الخذف الحديد والآجر الجديد والحصير المتخذ من الخلقاء إذا تنجس يغسل ثلاثًا ويجفف على أثر كل مرة وإن كان الخذف قديمًا مستعملًا يكفيه الغسل ثلاثًا. (فتاوئ سراجية ص: ٢) وأيضًا: وإن كانت غير مرئية فطهارته بالغسل ثلاثًا والعصر في كل مرة ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٨٨).

# گندگی میں گرجانے والی گھڑی کو پاک کرنے کا طریقنہ

سوال:...میری دس گھڑی قیمتی واٹر پروف رات کے نو بج فلش پا خانہ میں گرگئ ، قیمتی ہونے کی وجہ ہے بہت زیادہ فکراور پریشانی ہوئی ، میج نو بجے جمعدار نے فلش ہے گھڑی نکال دی ، یعنی بارہ گھنٹے کے بعد گھڑی نکالی گئی ، اس وقت بھی وہ بالکل صحیح وقت پر چل رہی تھی۔سوال یہ ہے کہ اے دھوکر استعال کی جاسکتی ہے اور اس کو پاک کرنے کا سیح طریقہ کیا ہے؟ اسے ہاتھ پر باندھ کرنماز ، تلاوت کر سکتے ہیں؟

جواب:...اگراطمینان ہے کہ پانی اس کے اندرنہیں گیا تو صرف اُوپر سے دھوکر پاک کرلینا کا فی ہے، ورنہ کھول کر دھولیا جائے اور پانی کے بجائے پٹرول سے پاک کرلینا بھی صحیح ہے۔ <sup>(1)</sup>

# رُوئی اور فوم کا گدایاک کرنے کا طریقتہ

سوال:...فوم اور رُونَی کے گدے کوکس طرح پاک کیا جائے؟ اگر بستر کے طور پر استعمال کرنے سے وہ نا پاک ہوجائے، کیونکہ عموماً چھوٹے بیچے چیشاب کردیتے ہیں۔

جواب:..الی چیز جس کونچوڑ ناممکن نہ ہو،اس کے پاک کرنے کا طریقتہ ہیہ ہے کہاس کو دھوکر رکھ دیا جائے ، یہال تک کہ اس سے قطرے ٹیکنا ہند ہوجا کمیں ،اس طرح تین بار دھولیا جائے۔ <sup>(۲)</sup>

# قالین ، فوم کا گدا کیسے پاک ہوں گے؟

سوال: ... کیا قالین وغیره مثلاً: رُونی ، فوم کا گداو غیره صرف تین دفعه دهول قطر نیس پُکائے تو کیا پاک ، موجائے گا؟ جواب: ... قالین ، فوم یا ایسا گدا جس کو نچوڑ نامشکل ہے ، اس کے پاک کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ ایک بار دهوکر رکھ لیا جائے ، جب قطرے نیکنے بند ، موجا کیں تو دوبارہ دھویا جائے ، پھرای طرح تیسری بار ، اور اگر تل کے بینچے رکھ کراتنا دھویا کہ اِطمینان موجائے کہ نجاست نکل گئی ہوگی ، تب بھی یاک ہوجا تا ہے۔ (۲)

 <sup>(</sup>١) يجوز تطهير النجاسة بالماء ولكل مانع طاهر يمكن إزالتها به ... الخ. (عالمگيرية ج: ١ ص: ١٣).

 <sup>(</sup>۲) قوله (والا) وإن لم يسمكن العصر كالحصير ونحوه فيطهر بالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط اليبس
 ... الخد (مجمع الأنهر وملتقى الأبحر ج: ١ ص: ٢٠)، عالمگيرية ج: ١ ص: ٣٢، وما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاث مرات
 ... البخد أيضًا: وقدر بتشليث جفاف أى إنقطاع تقاطر في غيره أى غير منعصر مما يتشرب النجاسة. (قوله أى في غير منعصر) أى بأن تعذر عصر كالخزف أو تعسر كالبساط. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٣٣٢).

 <sup>(</sup>٣) وما لا يسعصر يطهر بالغسل ثلاث مرّات والتجفيف في كلّ مرة. (عالمگيرية ج: ١ ص:٣٢). (قوله وإلّا) وإن لم
 يسمكن العصر كالحصير ونحوه فيطهر بالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر ولا يشترط اليبس ...الخ. (مجمع الأنهر وملتقى الأبحر ج: ١ ص: ٢٠).

# نا پاک کپڑے دُھوپ میں سکھانے سے یا کنہیں ہوتے

سوال:...کہاجا تا ہے کہ نئے یا پرانے کپڑے کو حیض کے دنوں میں استعال کرنے کے بعد دُھوپ میں سکھانے کے بعد وہ پاک ہوجاتے ہیں۔

جواب:...اگرناپاک ہوگئے تھے تو صرف دُھوپ میں سکھانے سے پاک نہیں ہوں گے، ورنہ ضرورت نہیں، کیونکہ حیض کے ایام میں پہنے ہوئے کیڑے نا پاک نہیں ہوتے ،سوائے اس کیڑے کے،جس کونجاست لگ گئی ہو۔

# ہاتھ پر ظاہری نجاست نہ ہونے سے برتن نایاک نہ ہوگا

سوال:...جس مخض پڑنسل واجب ہو،اگروہ نجاست والی جگہاور ہاتھ وغیرہ صابن سے اچھی طرح دھولے اوراس کے بعد اگر ہاتھ کسی برتن کولگائے یاکسی برتن میں کھانا کھائے تو وہ برتن نا پاک ہوجا تاہے یانہیں؟

جواب:...جب اس کے ہاتھ پر ظاہری نجاست نہیں توبرتن کیوں نایا ک ہوگا؟ (۱)

# نا یاک چھینٹوں سے کیڑے نا یاک ہوں گے

سوال:...اگر پاک کپڑے پہن کرنا پاک کپڑے دھوئے جائیں تو کیا نا پاک کپڑوں کے چھینٹوں سے پاک کپڑے نا پاک

جواب:...ناپاک چھینٹوں سے کپڑے ضرورناپاک ہوں گے۔ <sup>(۲)</sup>

# نایاک کپڑادھونے کے چھنٹے نایاک ہیں

سوال:...کپڑے دھوتے وقت ہم پر چھینٹے پڑتے ہیں تو ہمارے کپڑے پاک رہتے ہیں یانہیں؟ جواب دے کرشکریہ کا

جواب: ... کپڑے اگر ناپاک ہوں تو جھینئے بھی ناپاک ہوں گے، اس لئے یا تو کپڑا دھوتے وفت ایسے کپڑے پہنے جا کیں جوعام استعال کے ندہوں ، یا ناپاک کپڑوں کو پہلے احتیاط کے ساتھ پاک کرلیا جائے ، جس کا طریقہ بیہ ہے کہ جتنی جگہ نجاست لگی ہے

<sup>(</sup>١) ولَا أكله ومشربه بنعد غسيل يندوفيم (درمنختار) (قوله: بعد غسل يدوفم) اما قبله فلا ينبغي لأنه يصير شاربا للماء المستعمل وهو مكروه تنزيهًا ويده لا تخلو عن النجاسة فينبغي غسلها ثم يأكل. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:١٤٥).

<sup>(</sup>٢) ولو كمان المنتضح مثل رؤس المسلة منع كذا في البحر الرائق. (عالمگيرية ج: ١ ص:٣٦، الفصل الثاني في الأعيان النجاسة، كتاب الطهارة، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>m) الفِناحواله بالار

# گندےلوگوں ہے مس ہونے پر کپٹروں کی یا کی

سوال:...میں ایک کمپونڈر ہوں اور ہمارے علاقے میں ہندوقو موں کی اکثریت ہے، اور میں ڈیپنسری میں کام کرتا ہوں، وہاں پر ۹۰ فیصد ہندومریض آتے ہیں، اور بیقو میں ہندوہونے کے ساتھ ساتھ رہن میں کانی گندی ہیں، ڈسپنسری چھوٹی ہونے کی وجہ سے کافی تھیج جے ہوجاتی ہے،اوران کے جسم اور کیڑے میرے کیڑوں سے لکتے ہیں، کیونکہ میں ایک کمپونڈر ہوں،اس لئے کافی گھل مل كركام كرناية تا ہے، اس لئے آپ يہ بتائيس كه اس طرح ميں ان كيڑوں ميں نماز اواكر سكتا ہوں يانبيں؟ كوئى حل بتائيس كه ميں اپنے کپڑے یاک رکھسکوں۔

جواب:...اگران کےجسم پر بظا ہر کوئی نجاست نہ ہوتو ان کے ساتھ آپ کے خلط ملط ہونے ہے آپ کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ،بغیر کسی وسوے کے ان کپڑ وں میں نماز پڑھئے۔<sup>(1)</sup>

# ببیثاب کے بعد ٹشو اِستعال کیا ہوتو پسینہ آنے سے کپڑے نایا کے نہیں ہوں گے

سوال:..ای طرح اگرنشو سے خشک کیا ہوا ہوا در اِستنجانبیں کیا ہو،اورگرمی وغیرہ کی وجہ سے پسیند آ جائے تو اس سے کپڑے نایاک تونہیں ہوں گے؟

جواب:...اگراچھی طرح خنگ کرلیا ہوتو پیینہ آنے سے کپڑے نایا کے نہیں ہوتے۔<sup>(۱)</sup>

# گوشت کے ساتھ لگے ہوئے خون کا شرعی حکم

سوال:...گائے اور بکرے کا خون نا پاک ہوتا ہے یا پاک؟ دراصل موشت لینے جاتا ہوں تو قصائی کی وُ کان پرخون کے چھوٹے چھوٹے و ہےلگ جاتے ہیں ،تو یہ کپڑے یاک ہیں یانہیں؟

جواب:...گوشت کا جوخون لگارہ جاتا ہے وہ پاک ہے،اس سے کپڑے نا پاک نہیں ہوتے۔ (۳)

# عیسائی ملازمہ کے ہاتھ ہے دُھلے ہوئے کپڑے یاک ہیں

س**وال:... ہمارے گھر کی صفائی اور کپڑے وغیرہ دھونے کے لئے ایک عیسائی ملازمہ ہے، اور پھر کپڑے بھی مشین میں** وُ هلتے ہیں ،تو کیاوہ کپڑے پاک ہوں گےاوران کو پہن کرنماز وغیرہ پڑھ کتے ہیں؟ حالانکہوہ ملاز مدخا ہری طور پرصاف تھری ہے۔ جواب:... پاک ہوجاتے ہیں۔

 <sup>(</sup>١) ثياب الفسقة وأهل الذمة طاهرة. (درمختار مع الشامى ج: ١ ص: ٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) - ثم اتـفـق السمتأخرون على سقوط إعتبار ما بقي من النجاسة بعد الإستنجاء بالحجر في حق العرق حتّى إذا أصابه العرق من المقعدة لا يتنجس. (عالمكيرية ج: ١ ص: ٣٨، فصل في الإستنجاء، كتاب الطهارة).

 <sup>(</sup>٣) لا يفسد الثوب الدم الذي يبقى في اللحم الأنه ليس بمسفوح. (عالمگيرية ج: ١ ص: ٢٩).

# نا پاک جگہ خشک ہونے کے بعد پاک ہوجاتی ہے

سوال:..بعض گھرانوں میں بلکہ اکثر گھرانوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، جوجگہ جبیثاب کردیتے ہیں، کیا ایم صورت میں اس جگہ بیٹھنے یا سونے والانماز پڑھنے کے قابل رہتا ہے؟ یا در ہے کہ وہ جگہ سائے میں خشک ہوئی ہو، جواب دے کر تسلی فرمائیں۔

جواب:...ناپاک زمین خشک ہونے کے بعد نماز کے لئے پاک ہوجاتی ہے،اورالی جگہ کے خشک ہونے کے بعد وہاں بغیر کپڑا بچھائے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، تاہم اگر طبعاً کراہت آئے تو وہاں کپڑا بچھا کرنماز پڑھ کی جائے۔ (۱)

سوال:...نا پاک جگہز مین وغیرہ کوئس طرح پاک کیا جاسکتا ہے؟ کیونکہ پختہ ہونے کی صورت میں دھوکر پاک ہوجائے گی ، لیکن کچی جگہ مثلاً کیاصحن یا کچی حجیت وغیرہ ،تواس کے لئے کیا حکم ہے؟

جواب:...زمین خشک ہونے سے پاک ہوجاتی ہے،اس پرنماز پڑھنا دُرست ہے،مگراس سے تیم کرنا دُرست نہیں۔<sup>(۱)</sup>

جس چیز کا نا پاک ہونا یقینی یاغالب نہ ہو، وہ پاک سمجھی جائے گی

سوال:...سائل اکثر کپڑے یا کوئی نا پاک چیز دھوتے وقت شک میں پڑجا تا ہے، بعد میں یہ خیال آتا ہے کہ بیشک گی بنا پر دھویا ہے،اس طرح کوئی چیز واقعتا نا پاک ہوجائے تب بھی پریشانی ہوتی ہے۔

جواب:...جس چیز کا ناپاک ہونا بقینی یا غالب نہ ہواس کو پاک ہی سمجھا کیجئے ،خواہ کتنے ہی وسوسے آئیں ، ان کی پروانہ کیجئے ،اورجس چیز کے بارے میں غالب گمان ہوکہ بینا پاک ہوگی ،اس کو پاک کرلیا کیجئے ،اس کے بعد وسوسہ نہ کیجئے۔ (۳)

یا کی میں شیطان کے وسوسے کوختم کرنے کی ترکیب

سوال:...اگرسائل یقینی طور پرکسی نا پاک چیز کودهو تا ہے، گرایک شک ختم نہیں ہوتا کہ دُ وسرا شروع ہوجا تا ہے،اس وجہ سے سائل تقریباً ہروفت پریشان رہتا ہے،قر آن وسنت کی روشنی میں واضح فرماویں۔

جواب: ...اس شک کاعلاج میہ ہے کہ آپ کپڑا یا چیز تین باردھولیا کیجئے اور (کپڑے کوہر بارنچوڑا بھی جائے) بس پاک ہوگئی، اس کے بعدا گرشک ہوا کرے تواس کی کوئی پروانہ کیجئے، بلکہ شیطان کو یہ کہہ کرؤھتکاردیا کیجئے کہ: اومردود! جب اللہ اور رسول اس کو پاک کہدرہے ہیں تو میں تیری شک اندازی کی پروا کیوں کروں؟ اگر آپ نے میری اس تد ہیر پڑمل کیا تو انشاء اللہ آپ کوشک

 <sup>(</sup>۱) وتطهر أرض ..... بيبسها أى جفافها ولو بريح وذهاب أثرها كلون وريح لأجل صلاة عليها ...الخـ (درمختار مع ردانحتار ج: ا ص: ۱ ا ۳، باب الانجاس، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) وتنطهر أرض ...... بيبسها أي جفافها ولو بريح وذهاب أثرها كلون وريح الأجل صلاة عليها لا ليتيمم بها الأن المشروط لها الطهارة وله الطهورية ـ (درمختار ج: ١ ص: ١ ٣١، باب الانجاس، طبع ايچ ايم سعيد) ـ

<sup>(</sup>٣) والطاهر لا يزول طهارته بالشك ...الخ. (مجمع الأنهر ج: ١ ص: ١٢، كتاب الطهارة).

اوروہم کی بیاری ہے نجات ال جائے گی۔(۱)

# جن كيرُ ول كوكتا حجوجائے ان كاحكم

سوال:...آج کلمسلمان،انگریزوں کی طرح کتے پالتے ہیں،تواگریہ کتے کپڑوں یااعضاء کے ساتھ لگ جائیں تو کیاوہ جگہنا پاک ہوجائے گی ،اگر چہ کتے کا بدن گیلا نہ ہو؟

جواب: ...جولوگ شوقیہ کتے پالتے ہیں ،ان کے لئے پاک ، ناپاک کا سوال ہی نہیں ،اگران کونا پاک سمجھتے توان سے نفرت بھی کرتے ، کتے کے بدن سے اگر کیڑ ایا کوئی اور چیزمس ہوجائے تو وہ نا پاکنہیں ہوتی ، جبکہاس کے بدن پرکوئی ظاہری نجاست نہ ہو، خواہ اس کا بدن خشک ہو یا گیلا ، البتہ کتے کا لعاب جس چیز کولگ جائے وہ ناپاک ہے، اور کتاعموماً کپڑوں کومنہ لگادیتا ہے. پس جس کپڑے کو کتے نے مندلگا دیا ہواوراس پر لعاب کی تری محسوس ہوتی ہو، وہ نایاک ہوجائے گا۔ (۲)

### کتے کالعاب نایاک ہے

سوال:...اگر كتاباته ياياؤل برزبان كهيرد يو كيابدن بهي پليد موجائكا؟

# کیا چھوٹا کتا بھی بلیدہے؟

سوال:...اگر بزا کتا پلید ہے تو چھوٹا کتا بعنی کتے کا کم عمر بچہ پلید ہے یا یاک؟

جواب:...چھوٹے اور بڑے کتے کا ایک ہی تھم ہے ''' اللہ تعالیٰ آپ کو کتوں کے شوق کے بجائے ان سے نفرت

# بلی کے جسم سے کپڑے حصوصا نیں تو؟

سوال:..میری ایک دوست ہے، جومیرے گھر آئی تھی ، بلی ہے بھاگ کرکری پر پیراُ ٹھاکر بیٹھ گئی ، میں نے پوچھا کیوں؟ تو

<sup>(</sup> ا ) حواله ما بقد

الكلب إذا أخذ عضو إنسان أو ثوبه لا يتنجس ما لم يظهر فيه أثر البلل راضيا كان أو غضبان كذا في منية المصلي ... الخد (عالمكيرية ج: ١ ص: ٣٨، الفصل الثاني في الأعيان النجسة، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٣) وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس. (فتاوي عالمگيرية ج: ١ ص:١٥) وسؤر الكلب نجس ويغسل من ولوغه ثلاقًا لـقوله عليه السلام: يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا. ولسانه يلاقي الماء دون الإناء فلما تنجس الإناء فالماء أولى، وهذا يفيد النجاسة. (هداية ج: ١ ص:٣٥، فصل في الأسار، أدلَّة الحنفية ص:٣٧، باب سؤر الكلب.

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

کہنے گئی کہ: بلی اگر کپڑوں سے لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہوجاتے ہیں اور نماز نہیں ہوتی ۔جبکہ میری دادی نے کہا کہ: بلی اگر سوکھی ہوتو نماز ہوسکتی ہے، ہاں!اگر بلی گیلی ہوتو کپڑے ناپاک ہوجاتے ہیں۔آپ اسلام کی روشنی میں اس کے بار سے میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: ... بلی کے ساتھ کپڑے گئے سے ناپاک نہیں ہوتے ،خواہ بلی سوکھی ہویا گیلی ہو، بشر طیکہ اس کے بدن پر کوئی ظاہری نجاست نہ ہو۔ (۱)

#### نا پاک چر بی والا صابن

سوال:...مرداراور حرام جانوروں کی چر بی کےصابن سے طہارت ہوجاتی ہے اور نمازیں وغیرہ وُرست اور ٹھیک ہیں پنہیں؟

جواب:...ناپاک چربی کااستعال جائز نہیں، تاہم ایسے صابن کااستعال کرنا جس میں یہ چربی ڈالی گئی ہوجائز ہے، کیونکہ صابن بن جانے کے بعداس کی ماہیت تبدیل ہوجاتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# بلى كابستر پر بیٹھ جانا یا بلی کو چھولینا

سوال:... بلی اگر بستر پرٔ بیٹھ جائے یااس کو چھولیں ،اکثر لوگ اس کو گود میں بٹھاتے ہیں تو کیاان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:... پڑھ سکتے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

# یا کی کا خیال نہ رکھنے والوں کے برتن استعمال کرنا

سوال:...اگرکسی کے گھر میں سات آٹھ افراد ہوں ، اور ان میں سے سوائے ایک دو کے کوئی بھی ناپاک چیزوں کوشریعت کے مطابق پاک نہ کرتا ہو، مثلاً: کپڑا، برتن کچھ بھی ناپاک ہوجائے تواسے شریعت کے مطابق پاک نہ کرتے ہوں۔ای طرح گندے ناپاک ہاتھوں سے نکلے، فرتج ، دروازے وغیرہ بھی پکڑ کر کھول لیتے ہوں ، توالی صورت میں آنکھوں سے دیکھنے یا نہ دیکھنے کی صورت میں ان کے برتن اور نلکے وغیرہ بغیردھوئے اور پاک کئے استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ ان لوگوں کا ہروقت یہی طریقہ اور قرینہ ہے۔ میں ان کے برتن اور نلکے وغیرہ بغیر دھوئے اور پاک کئے استعمال کر سکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ ان لوگوں کا ہروقت یہی طریقہ اور قرینہ ہے۔ جہاں ظاہری نجاست نظر آئے ، اس سے پر ہمیز کیا جائے۔زیادہ وہم

نەكياجائے۔

 <sup>(</sup>١) وسؤر الهرة طاهر مكروه، وعن أبي يوسف أنه غير مكروه، لأن النبي عليه السلام كان يصغى لها الإناء فتشرب منه ثم
 يتوضأ منه (هداية ج: ١ ص:٣٥، فصل في الأسار، أيضًا: أدلّة الحنفية ص:٥٥، باب سؤر الهرة).

 <sup>(</sup>۲) جعل الدهن النجس في صابون يفتي بطهارته لأنه تغير والتغير يطهر عند محمد، ويفتى به للبلوئ. (شامى ج: ۱
 ص: ۲ ۱ ۳، باب الأنجاس، البحر الرائق ج: ۱ ص: ۳۳۹).

<sup>(</sup>m) أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يُصغى لها الإناء فتشرب منه ثم يتوضأ منه. (هداية ج: ١ ص: ٣٥).

#### ایک ہی ڈھیلامتعدّ دبار ببیثاب کے لئے استعال کرنا

سوال ...ایک ہی ڈھلے سے متعدّد بار پیثاب خٹک کرنا جائز ہے؟ جبکہ اس کے بعد پانی سے بھی اِستنجا کرلیا جائے۔ جواب :...طہارت تو پانی سے ہوگئ ، پیثاب کے قطرے بند کرنے کے لئے اِستعال ہوسکتا ہے۔ (۱)

# مچھر ماردَ واکپڑوں پرلگ جائے تو کیا کپڑے نایاک ہوجائیں گے؟

سوال:... بازار میں جومچھرا درد گیر کیڑے مکوڑے مارنے کی دواملتی ہے جسےلوگ عام طور پرگھر میں اِستعال کرتے ہیں، مثلاً:فنس اور دیگر اِسپرے وغیرہ ،اگریہ چھڑ کتے وقت کپڑوں پر پڑجائے تواسے دھوئے بغیرنماز پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:..میراخیال ہے کہ وہ نایا کے نہیں ہوتی ،اس لئے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وُ وسرے علماء سے حقیق کرلیں۔

# الکحل ملے آئل بینٹ، جوتے کی پالش کیڑوں یاد بوارکولگ جائے

سوال:...اگر شخفیق سے پتا چل جائے کہ آئل بینٹ یا جوتے کی پائش میں جوالکحل شامل ہوتا ہے، وہ ناپاک قشم کا ہے، تو ایم صورت میں ان اشیاء کے اِستعمال کا کیا تھم ہے؟ اگر بیاشیاء کپڑے یا دیوارکونگ جا کیں تو کیانا پاک ہوجا کیں گے؟ جواب:...اگرنا پاکی کا یقین ہوتو کپڑے یا دیوارے ناپاک ہونے میں کیا شبہ ہے۔

# پر فیوم کا اِستعال اورنماز کی ادائیگی

سوال:...کیا پرفیوم نگانے سے نماز ہوجاتی ہے؟ جبکہ میں نے ساہے کہ پرفیوم نگانے سے نمازنہیں ہوتی ، کیونکہ اس میں الکحل ہوتا ہے۔

جواب:... مجھےاس مسئلے کی تحقیق نہیں کہ پر فیوم میں کوئی نا پاک چیز ہوتی ہے یانہیں؟اس لئے بہتریہ ہے کہاس کو اِستعال نہ کیا جائے ،یا وُوسرے علماء سے پوچھے لیں۔

# درآ مدشده لوش ، پیپرولیم جیلی لگا کروضوکرنا

سوال:...کیاوضو سے پہلے یا بعد میں چہرےاورجسم پرکوئی لوثن باہر کا بناہوا جیسےانگلینڈوغیرہ کا ،اور پیٹیرولیم جیلی وغیرہ لگا کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ واضح رہے کہ پیٹیرولیم جیلی خاصی چکنی ہوتی ہے۔

جواب:... مجصے تحقیق نہیں کہ ان لوشنوں میں کوئی نا پاک چیز ہوتی ہے یانہیں ...؟

<sup>(</sup>١) الْإستنجاء سُنَّة لأن النبي عليه السلام واظب عليه ويجوز فيه الحجر وما قام مقامه يمسحه حتَّى ينقيه، لأن المقصود هو الإنقاء فيعتبر ما هو المقصود وليس فيه عدد مسنون. (هداية ج: ١ ص: ٩ ك فصل في الْإستنجاء).

 <sup>(</sup>٢) القاعدة الثالثة: اليقين لا يزول بالشك ..... من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث (الأشباه والنظائر ص:٨٣ تا ٨٤).

## نا پاک برتن کی پا کی کا طریقه

سوال:...اگرکوئی برتن یا بالٹی وغیرہ یا ڈرم جس میں عام طور پر پانی بھرکرر کھتے ہیں یا سیمنٹ کی شنکی وغیرہ نا پاک ہوجائے تو کس طرح پاک کیاجا تاہے؟

...اس کوبھی تین مرتبہ دھو دِیا جائے۔ <sup>(۱)</sup>

سب چیزوں کونا پاک خیال کرناوہم ہے

سوال:...میری غفلت کی وجہ سے میرے گھر کی تمام چیزیں ناپاک ہوچکی ہیں، وجہ سے کہ مجھے پیشاب کے قطروں کی بیاری تھی، اور پیشاب کے بعد قطرے نکل جاتے تھے، لیکن میں نماز پابندی سے پڑھتا تھا۔ جب میری ای کپڑے دھوتی تھیں تو گھر کے دُوسرے کپڑے بھی میرے کپڑوں کے ساتھ دھوتی تھیں، اورایک ہی بالٹی پانی میں کپڑوں کو تین دفعہ کھنگال کرنچوڑتی تھیں، مجھے پتا چلا کہ اس طرح تو کپڑے پاک نہیں ہوتے۔ اب صورتِ حال میہ کہ میرے جسم کے اندرونی اعضاء نال کی ٹونٹی، پائپ، دروازے کی کنڈیاں، فرتے کے دروازے کے ہینڈل، سائنگل اوراس کی چائی، گھر کے تالے سب ناپاک ہو چکے ہیں۔ نمازیں عرصہ ہوا چھوٹ گئی ہیں، کوئی صورت بتا ئیں کہ پھڑے وقت کی نماز اور قرآن پڑھ سکوں؟ اورا ہے گھرکی تمام چیزوں کو پاک کروں؟

جواب:..تم نے جوصورت کہی ہے،اس میں تمام کپڑے اور تمام چیزیں پاک ہیں،اور تم وضوکر کے نماز پڑھ سکتے ہو،اگر قطرے آتے ہیں تو آتے رہیں، جب تک نماز کا وفت ہے، تمہارا وضوقائم رہے گا۔ شیطان نے تمہیں پریشان کرنے کے لئے یہ وسوسہ ڈال دیا ہے۔اگر تمہیں مجھ پر اعتماد ہے تو آج ہے اپنی نماز شروع کردو، تمام چیز وں کو پاک سمجھو، کوئی چیز نا پاک نہیں ہے، واللہ اعلم!(۱)

 <sup>(</sup>۱) وما لا ينعصر يطهر بالغسل ثلاث مرات. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۳۲، الفصل الأوّل في تطهير الأنجاس).

 <sup>(</sup>٢) المستحاضة ومن به سلس البول يتوضؤن وقت كل صلاة ويصلون بذلك الوضوء ما شاؤا من الفرائض والنوافل.
 (عالمگيرية ج: ١ ص: ١ ٣، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والإستحاضة).

# نماز كى فرضيت واہميت

#### علامت بلوغت نہ ظاہر ہونے پر پندرہ سال کے لڑکے الرکی پرنماز فرض ہے

سوال:... بیہ ہات تفصیل سے بتائے کہ نماز کب فرض ہوتی ہے؟ بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ اس وقت نماز فرض ہوتی ہے جب احتلام ہوتا ہے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی۔

جواب:..نمازبالغ پرفرض ہوتی ہے،اگر بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہوجا کیں تو نمازاس وقت سے فرض ہوتی ہے،اوراگر کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو لڑکا ہاڑ کی پندرہ سال کی عمر پوری ہونے پر بالغ سمجھے جا کیں گے،اور جس دن سولہویں سال میں قدم رکھیں گے اس دن سے ان پرنماز روزہ فرض ہوں گے۔ (۱)

### س بلوغت یا دنه ہونے پر قضانماز ،روز ہ کب سے شروع کرے؟

سوال:...ا کثر کتابوں میں پڑھاہے کہ نماز ہالغ ہونے پرفرض ہوجاتی ہے،اورلڑ کا ہلڑی کے بالغ ہونے کی عمر مختلف کتابوں میں مختلف کھی ہے، یعنی کہیں بارہ سال ہے اور کہیں تیرہ، چودہ سال،اور کہیں پندرہ سال ہے۔ میں نے چودہ یا پندرہ سال کی عمر میں نماز پڑھنی شروع کی ،آپ یہ فرمائیں کہ مجھے کتنی عمر کی نمازیں قضا پڑھنی جائیں؟ مجھے نہیں یا دکہ میں بالغ کس عمر میں ہوا تھا؟

جواب: ... بڑے اور لڑکی کا بالغ ہونا علامات ہے بھی ہوسکتا ہے، (مثلاً: لڑے کواحتلام ہوجائے، یالڑکی کوچیش آجائے، وغیرہ)،اگر پندرہ سال سے پہلے بالغ ہونے کی علامتیں ظاہر ہوجا کمیں تو ان پر بالغوں کے اُحکام جاری ہوں گے، اوراگر کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو پندرہ برس کی عمر پورا ہونے پران کو بالغ شار کیا جائے گااور ان پرنماز، روزہ وغیرہ فرائض لازم ہوجا کمیں گے۔ (۱)

اگرکسی نے بالغ ہونے کے بعد بھی نماز، روزہ میں کوتا ہی کی، اب وہ توبہ کر کے نماز، روزہ قضا کرنا چاہتا ہے، اورا سے یہ یاد
نہیں کہ وہ کب بالغ ہوا تھا؟ تو لڑکے کے لئے تکم یہ ہے کہ وہ تیر ہویں سال کے شروع ہونے سے نماز، روزہ قضا کر ہے، کیونکہ بارہ
سال کالڑکا بالغ ہوسکتا ہے، اورلڑ کی کے لئے تھم یہ ہے کہ وہ نو برس پورے ہونے اور دسویں سال کے شروع ہونے سے نماز، روزہ قضا
کرے، کیونکہ نو برس کی لڑکی بالغ ہوسکتی ہے۔
(۳)

 <sup>(</sup>١) (بلوغ الغلام بالإحتلام والإحبال والإنزال) ..... فإن لم يوجد فيهما شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة بة يقتى) لقصر أعمار أهل زماننا. (الدر المختار ج: ١ ص: ٥٣ ١ ، فصل بلوغ الإحتلام بالإنزال).
 (٢) أيضًا.

<sup>(</sup>۳) (وأدنى مدته له اثنتا عشرة سنة ولها تسع سنين) هو المختار. (در مختار مع الشامي ج: ۲ ص: ۱۵۳).

## بےنمازی کو کامل مسلمان نہیں کہہ سکتے

سوال:...ایک آدمی پوراسال نمازنه پڑھے تواہے کامل مسلمان کہا جاسکتا ہے، جو جمعہ اورعید کی نماز بھی نہیں پڑھتا؟ جواب:...اگروہ شخص اللّہ اور رسول پرایمان رکھتا ہے اور نماز کی فرضیت کا بھی قائل ہے، مگرستی یا غفلت کی بنا پر نماز نہیں پڑھتا تو ایسا شخص مسلمان تو ہے لیکن کامل مسلمان اسے نہیں کہا جاسکتا، کہوہ نماز جیسے اہم اور بنیا دی رُکن کا تارک ہونے کی وجہ ہے شخت گنا ہگاراور بدترین فاسق ہے، قرآن واحادیث میں نماز کے چھوڑنے پرسخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ (۱)

تارك بنماز كاحكم

سوال:... مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آرہی ہے کہ بے نمازی کے لئے اسلام کے کیا اُدکامات ہیں؟ کچھے کہتے ہیں کہ وہ کافر
ہوجاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ کافرنہیں ہوتا۔ میں نے ساہ کہ اِمام مالک ّاور اِمام شافعیؓ کے نزدیک بیہ ہے کہ اسے تل کیا جائے، کیا

یہ بھی ہے؟ اور ای طرح ساہے کہ عبدالقادر جیلا ٹی اس کے بارے میں بیہ کہتے ہیں کہ اسے (بے نمازی کو) مارڈ الا جائے، اس کی لاش کو
گھیٹ کرشہر سے باہر پھینک دیا جائے، کیا ہی بھی حقیقت ہے؟ ویسے زیادہ لوگوں سے میں نے بیسنا ہے کہ وہ اس وقت تک کافرنہیں ہوتا
جب تک کہ وہ اپنی زبان سے بیٹ کہ دو کہ میں نماز نہیں پڑھتا، یعنی اگروہ زبان سے کہہ دے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تو کافر ہوجاتا
ہے، ورنہ چاہے نماز پڑھے یانہ پڑھے، وہ کافرنہیں ہوتا۔ مسلہ بیہ ہے کہ اگروہ کافریا مرتذ ہیں ہوتا تو اسے قبل کا حکم کیوں دیا جاتا ہے؟
جبہ قرآن مجید میں بھی کسی مسلمان کے قبل کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ برائے مہر بانی بچھے اِمام مالک ہ اِمام شافعی ہ اِمام احمد بن ضبل ہوگا۔
ابو صنیفہ آور شیخ عبدالقادر جیلا ٹی کے بنمازی کے بارے میں جو سیح کے اکامات ہیں، بتادیں ،مع حوالہ کے، بہت مہر بانی ہوگی۔

جواب: ... تارکِ صلوۃ اگر نمازی فرضیت ہی کا منکر ہوتو با جماع اہل اسلام کا فرومر تد ہے، (اِلَّا بید کہ نیا مسلمان ہوا ہواور اے فرضیت کا علم نہ ہو سکا ہو، یا کسی ایسے کوردہ میں رہتا ہو کہ وہ فرضیت ہے جائل رہا ہو، اس صورت میں اس کوفرضیت ہے آگاہ کیا جائے گا، اگر مان لے تو ٹھیک، ورند مرتد اور واجب القتل ہوگا)۔ اور جو شخص فرضیت کا تو قائل ہو، مگرستی کی وجہ ہے پڑھتا نہ ہو، تو اِمام احد الوصنیفة آ، اِمام ما لک آ، اِمام شافعی اور ایک روایت میں اِمام احمد بن صبل کے نزدیک وہ سلمان تو ہے، مگر بدترین فاس ہے۔ اور اِمام احمد ہے ایک روایت بیہ کہ دوہ مرتد ہے، اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور نماز پڑھنے کے لئے کہا جائے ، اگر نماز پڑھنے گئے تو ٹھیک، ورندار تداد کی وجہ ہے اس کو قبل کیا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں اے دفن نہ کیا جائے ، غرض اس کے اُمام مرتدین کے ہیں۔ ورندار تداد کی وجہ ہے اس کو قبل کیا جائے اور اِمام احمد گی ایک روایت کے مطابق اگر چہ بے نمازی مسلمان ہے، مگر اس جرم یعنی ترکے صلوۃ کی سزاقتل ہے، اِللَّ مید کہ وہ شخص تو بہ کرلے ، لہٰذا اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور ترک نماز ہے تو بہ کرئے کا حکم دیا ترکے صلوۃ کی سزاقتل ہے، اِللَّ مید کہ وہ شخص تو بہ کرلے ، لہٰذا اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور ترک نماز ہے تو بہ کرئے کا حکم دیا ترکے صلوۃ کی سزاقتل ہے، اِللَّ مید کہ وہ شخص تو بہ کرلے ، لہٰذا اس کو تین دن کی مہلت دی جائے اور ترک نماز سے تو بہ کرئے کا حکم دیا

(١) (تاركها عمدًا مجانة) أي تكاسلًا فاسق. (الدر المختار ج: ١ ص: ٣٥٢، كتاب الطهارة).

<sup>(</sup>٢) مَا سَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ ـ قَالُوا لَمُ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ... الآية ـ (المدثر: ٣٢، ٣٣) ـ وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلوة، فمن تركها فقد كفر ـ (مشكواة ج: ١ ص: ٥٨، كتاب الصلوة، الفصل الثاني) ـ

جائے، اگرتوبکر لے تواس ہے قبل کی سزاسا قطہ وجائے گی، ورنداس گوتل کردیا جائے گا، اور قبل کے بعداس کا جنازہ پڑھا جائے گا اور کا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں فن کیا جائے گا، الغرض اگر بے نمازی تو بدند کر بے توان حضرات کے نزد یک اس کی سزا قبل ہے۔ اور حضرت اِمام ابوھنیفہ کے نزد یک بے نمازی کو قبنیس کیا جائے گا، بلکداس کو ہمیشہ قیدر کھا جائے گا اور روز انداس کے جوتے لگائے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ترک نماز سے تو بدکر لے۔ ان خداہب کی تفصیل فقیشافعی کی کتاب شرح مہذب (ج: م ص:۱۱)، اور فقیہ صنبلی کی کتاب الم بنی (ج: م ص:۲۹۸ مع الشرح الكبیر)، اور فقیر فنی کی کتاب فقاوی شامی (ج: م ص:۲۹۸) میں ہے۔ جو حضرات بین ایک اور تو کی دور سے جی اس کے علاوہ ان کے اور بھی دلائل ہیں۔ حضرت بین این کی اس خورت کے نمازی کے قلام اور بین اور میں اور پکھ چکا ہوں کہ بیران پیر سے مقلد ہیں، اور میں اور پکھ چکا ہوں کہ بیران پیر سے مقلد ہیں، اور میں اور پکھ چکا ہوں کہ ایمام احمد بین فال دیا جائے گا۔ اس لئے اگر حضرت بیران پیر نے بیکھا ہو ایمام احمد کی ایک نفن وفن نہ کیا جائے ، بلکہ مردار کی طرح گھیدٹ کراس کو کس گڑھے میں وال دیا جائے توان کے خدہب کی روایت کے متازی کا کنن وفن نہ کیا جائے ، بلکہ مردار کی طرح گھیدٹ کراس کو کس گڑھے میں وال دیا جائے توان کے خدہب کی روایت کے میں مطابق ہے۔

# مصروفیت کی وجہ سے نماز کا وقت گزرجائے یا جماعت کا تو کیا تھم ہے؟

سوال:..نمازغفلت کی بنا پرچھوڑ نامسلمان کی شان کے خلاف اور باعث ِخسارہ ہے، اُخروی لحاظ ہے، وُنیاوی لحاظ ہے؟ بھی، پوچھنا پیقصود ہے کہ مصروفیت کی وجہ ہے نماز کا وقت گز رجائے یا بھی جماعت کی نماز کا، دونوں ایک ہی چیز ہے یا فرق ہے؟

(۱) (فرع) في مذاهب العلماء فيمن ترك الصلاة تكاسلًا مع إعتقاد وجوبها، فمذهبنا المشهور ما سبق انه يقتل حدًّا ولَا يكفر وبه قال مالك والأكثرون من السلف والخلف، وقالت طائفة يكفر ويجرى عليه أحكام المرتدين في كل شيء وهو مروى عن على بن أبي طالب وبه قال ابن المبارك واسحاق بن راهويه وهو أصح الروايتين عن أحمد، وبه قال منصور الفقيه من أصحابنا كما سبق، وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزنى لَا يكفر ولَا يُقتل بل يعزر ويحبس حتى يصلى واحتج لمن قال بكفره بحديث جابر رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. (شرح مهذب ج: ٣ ص: ٢١ م فرع في مذاهب العلماء، طبع دار الفكر).

(٢) ومن تسرك الصلاة وهو بالغ عاقل جاحدًا لها أو غير جاحد دعى إليها في وقت كل صلاة ثلاثة أيام فإن صلى وإلا قُتِل وجسلة ذالك أن تبارك البصلاة لا يخلوا إما أن يكون جاحدًا لوجوبها أو غير جاحد فإن كان جاحدًا لوجوبها نظر فيه فإن كان جاهدًا لوجوبها وعلم ذالك كالحديث الإسلام والناشىء ببادية عرّف وجوبها وعلم ذالك ولم يحكم بكفره لأنه معذور فإن لم يكن ممن يجهل ذالك كالناشىء من المسلمين في الأمصار والقرئ لم يعذر ولم يقبل منه إدعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسَّنَة والمسلمون يفعلونها على الدوام فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله ولا يجحدها إلّا تكذيبًا لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة وهذا يصير مرتدًا عن الإسلام، حكمه حكم سائر المرتدين في الإستتابة والقتل ولا أعلم في هذا خلافًا. (المغنى ج: ٢ ص: ٢٩٨، باب الحكم فيمن ترك الصلاة).

(٣) وقال أصحابنا في جماعة منهم الزهرى: لا يُقتل بل يعذر ويحبس حَتَى يموت أو يتوب، قوله عند الشافعي يُقتل وكذا عند مالك وأحسمه، وفي رواية عن أحمد وهي المختارة عند جمهور أصحابه أنه يُقتل كفرا وبسط في الحلية. (ردانحتار ج: ١ ص: ٣٥٣، ٣٥٣، كتاب الصلاة). جواب:...دونوں میں فرق ہے جماعت کی نماز سنت مؤکدہ یا واجب ہے،اس کو بغیر عذر کے چھوڑ نا گناہ ہے، جبکہ نماز کو جان بو جھ کر قضا کر دینااس سے بدتر گناہ ہے جس کو حدیث میں'' کفر'' سے تعبیر کیا گیا ہے۔

### کیا تارک ِصلوٰۃ کوتجدیدِ ایمان کی ضرورت ہے؟

سوال:...ایک شخص کافی عرصے سے نماز ترک کئے ہوئے ہے جتیا کہ وہ جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ کیااس شخص کوتجدیدِ ایمان کی ضرورت ہے؟ فرض کر لیجئے کہ وہ گزشتہ چھ مہینوں سے نماز مسلسل ترک کررہاہے۔

جواب:...نماز پنج گانه فرض ہے اور اس کا ترک گناہ کیرہ ، اور تمام کبیرہ گناہ وں ... چوری ، زناوغیرہ ... ہے بدتر گناہ ہے ،
پس جوشخص تارکِ صلاق رہا ، اگروہ نماز کوفرض ، اور ترکِ صلاق کے فعل کو گناہ ، اور اپنے آپ کو گناہ گاراور مجرم سمجھتار ہا ، تو بیشخص مسلمان ہے ، اس کوتجد بدایمان کی ضرورت نہیں ، مگرا ہے فعل سے تو بدلازم ہے۔ اور اگر بیشخص اپنے فعل کو گناہ ، ی نہیں سمجھتار ہا ، نہاس نے اپنے آپ کو مجرم اور قصور وَ ارسمجھا ، تو بیشخص اِ بمان سے خارج ہوگیا ، اور اس پر تو بہ کے ساتھ تجد بدایمان لازم ہے ، اور اس کے ساتھ تجد بدا کا ح بھی ضروری ہے۔
نکاح بھی ضروری ہے۔

#### نماز حچوڑنے کا وبال

سوال:...ہمارے خاندان میں پچھ قریبی رشتہ دارا ہے ہیں جو کہ اخلاقی اِعتبارے ایٹھے درجے پر ہیں۔حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں،خوش اخلاق ہیں، مگر نماز جیساا ہم فریضہ ادانہیں کرتے ،اوران کے ذہنوں میں اس قتم کا کوئی تصوّر ہی نہیں ہے کہ نماز بھی پڑھنی چاہئے (سوائے جمعہ اور عیدین کے )۔ دُوسرے مطلب میں نماز ان کے لئے کوئی اہم درجہ نہیں رکھتی ، جبکہ مسلمان ہیں اور خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ یو چھنا ہے کہ:

ا:...ایسےلوگوں کی وُنیاوی زندگی پرنماز نه پڑھنے کا کیاا ثر پڑتاہے؟ ۲:...آخرت میں کس درجہ گناہ کے مرتکب قرار دیئے جا کیں گے؟

m:...اور کیاان کے اعلیٰ اخلاق ،ملنساری ،خوش اخلاقی اور ظاہری خوش حالی اس بات کی ضامن ہے کہ خدا ایسے لوگوں سے

#### خوش ہے؟

<sup>(</sup>۱) إن صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب أو سُنّة مؤكدة في حكم الواجب كما في البحر وصرحوا بفسق تاركها وتعزيره، وأنه يأثم. (شامي ج: ١ ص:٥٤٪، مطلب كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

 <sup>(</sup>۲) وقال محمد بن نصر المروزى قال إسحاق صح عن النبى صلى الله عليه وسلم: "أن تارك الصلاة كافر" وكان رأى
 أهل العلم من لدنه صلى الله عليه وسلم أن تاركها عمدًا من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر. (الزواجر عن اقتراف الكبائر
 ج: ١ ص:١٣٨، الكبيرة السابعة والسبعون، تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ... إلخ).

 <sup>(</sup>٣) وإن أنكر بعض ما علم من الدِّين ضرورة كفر بها. (شامى ج: ١ ص: ١ ٢٥). الصلوة فريضة محكمة لا يسع تركها
 ويكفر جاحدها كذا في الخلاصة. (عالمگيرية ج: ١ ص: ٥٠، كتاب الصلاة، طبع رشديه).

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح. (شامي ج:٣ ص:٢٣٤، باب المرتد).

جواب:...نماز إسلام کاسب سے اہم ترین رُکن ہے، حدیث میں ہے کہ ایک وفد آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاضر ہوا ، اور کہا کہ: '' ہم اسلام لاتے ہیں، گرنماز نہیں پڑھیں گے، روز ہبیل رکھیں گے اور جہا ذہیں کریں گے۔' آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: '' بیتو منظور ہے کہ روز ہے ندر کھو، اور جہاونہ کرو، گریم منظور نہیں کہتم نماز نہ پڑھو، کیونکہ اس دِین میں کوئی خیر نہیں جس میں نماز نہیں ۔'' صحابہ نے عرض کیا کہ: یارسول اللہ! آپ نے ان کوروز ہے ندر کھنے اور جہادنہ کرنے کی اجازت کیے دے دی؟ فرمایا: '' مسلمان ہوجاتے توروز ہے ہی رکھتے اور جہاد بھی کرتے۔''

نماز دِین کاستون ہے،جس نے نماز قائم کی ،اس نے دِین کوقائم کیا ،اورجس نے اس کوگرادیا ،اس نے دِین کوڈ ھادیا۔ نماز پنج گانہ مسلمانوں پرتمام فرائض میں سب سے بڑا فرض ہے۔

# نماز حیور نا کا فر کافعل ہے

سوال:...احادیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز جان ہو جھ کرچھوڑ دی اس نے کفر کیا، آپ مہر بانی فر ماکریہ بتا کیں کہ کفر سے مراد اللہ نہ کرے، آ دمی کا فر ہو گیایا یہ کہ کفر کیا ہے یہ چھوڑی جانے والی نماز کے بعد جونماز پڑھی، تو درمیان میں جووفت گزراوہ کفر کی حالت میں رہا، حالانکہ جس نے ایک دفعہ کلمہ طبیبہ پڑھااسے کا فرنہیں کہنا جا ہے۔

جواب:...جوفض دین اسلام کی تمام با توں کو سچا مانتا ہو، اور تمام ضروریات دین میں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی تصدیق کرتا ہو، اہل سنت کے نزدیک وہ کسی گناہ کی وجہ سے کا فرنہیں قرار دیا جائے گا۔ اس حدیث شریف میں جس کفر کا ذکر ہے وہ کفر اعتقاد کی نہیں، بلکہ کفر علی ہے، حدیث شریف کا قریب ترین مفہوم ہیہ کہ اس شخص نے کفر کا کام کیا، یعنی نماز چھوڑ نامؤمن کا کام نہیں، کا فرکافعل ہے، اس لئے جو مسلمان نماز چھوڑ دے اس نے کا فروں کا کام کیا۔ اس کی مثال ایس ہے جیسے کسی کو بھتگی کہد دیا جائے، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دہ وہ افتقا بھتگی ہے، بلکہ یہ کہ وہ بھتگیوں کے سے کام کرتا ہے، اس طرح جو خص نماز نہ پڑھے، وہ اگر چہ کا فرنہیں، لیکن اس کا پیمل کا فروں جیسے اس کا فروں جیسے سے وہ اگر چہ کا فرنہیں، لیکن اس کا پیمل کا فروں جیسا ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) عن عشمان بن أبي العاص: أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم انزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لَا يحشروا ولَا يعشروا ولَا يجبوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لَا تحشروا ولَا تعشروا ولَا خير في دين ليس فيه ركوع ـ (سنن أبي داؤد ج:٢ ص:٢٢، باب ما جاء في خبر الطائف) ـ

 <sup>(</sup>٢) الصلاة من جملة ما يسقم به الإيمان لأنها عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. (عمدة القارى ج: ۵ ص: ٢، باب قول الله تعالى منيبين إليه ... إلخ، كتاب مواقيت الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) ثم الصلاة أهم من سائر العبادات لشمول وجوبها وكثرة تكررها وكونها حسنة يعنيها ثم هي مستلزمة للإيمان إذ لَا صحة لها بدونه. (حلبي كبير ص:٣).

<sup>(</sup>٣) (فمن تركها فقد كفر) أي أظهر الكفر وعمل عمل الكفر. (موقاة ج: ٢ ص: ٢٤٦). وأيضًا: ان الإيمان إذا كان عبارة عن التصديق والإقرار ينبغى أن لا يصير المؤمن المقر المصدق كافرًا بشيءٍ من أفعال الكفر وألفاظه. (شرح عقائد ص: ٩٠ ا، مبحث الكبيرة، طبع مكتبه خير كثير، آرام باغ كراچي).

# کیا بے نمازی کے دیگراعمالِ خیر قبول ہوں گے؟

سوال:..بعض حضرات ایسے ہیں کہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں ، زکو ۃ دیتے ہیں ، ہرطرح غرباء کی مدد کرتے ہیں ،صلد رحی کرتے ہیں ،لیکن جب ان سے کہا جائے کہ بھائی! نماز بھی پڑھ لیا کرو، تو کہتے ہیں: یہ بھی تو فرض عبادت ہے! کیا بے نمازی کے یہ سارے اعمال قبول ہوجاتے ہیں؟

جواب: ...کلمیشهادت کے بعداسلام کاسب سے بڑا زُکن نماز ہے، نماذِیخ گاندادا کرنے سے بڑھ کرکوئی نیکی نہیں اور نماز نہ پڑھنے سے بڑھ کرکوئی گناہ نہیں، زنا، چوری وغیرہ بڑے بڑے گناہ، نمازنہ پڑھنے کے گناہ کے برابر نہیں، پس جوشخص نماز نہیں پڑھتا وہ اگر خیر کے دُوسرے کام کرتا ہے تو ہم بیتو نہیں کہہ سکتے کہ وہ قبول نہیں ہوں سے ،لیکن ترک نماز کا وبال اتنابڑا ہے کہ بیا عمال اس کا تدارک نہیں کرسکتے۔

ان حفرات کا پہ کہنا کہ' بیجی تو فرض عبادت ہے' بجاہے ایکن' بڑا فرض' تو نماز ہے، اس کوچھوڑنے کا کیا جواز ہے؟ ('' جو فرض نماز کی اجازت نہ دے اس کی ملازمت جائز نہیں

سوال:...میں ایک ایس جگہ پر وُکا نداری کی مزدوری کرتا ہوں جہاں پر مجھے دوپہر بارہ بجے ہے رات دیں بجے تک ڈیوٹی دین پڑتی ہے، یہ وُکان ایک چھوٹا ساکر یانہ اسٹور ہے، اس ڈیوٹی کے دوران چارنمازوں کا ٹائم آتا ہے، جبکہ مالک مجھے نماز کے لئے وقفہ نہیں دیتا، اس مجبوری کی وجہ ہے رات دیں بجھے کی روشی میں بتا کیں کہ کیا میری یہ نمازیں قبول ہوں گی ؟ اگر نہیں تو پھر مجھے کوئی راستہ بتا کیں کہ میں کیا کروں؟

جواب:..اییافخص جوفرض نماز کی بھی اجازت نہیں دیتا،اس کے یہاں ملازمت ہی جائز نہیں۔<sup>(۲)</sup>

# الله نعالى كوغفور رحيم تمجه كرنمازنها داكرنے والے كى سزا

سوال:..بعض لوگ بغیر کسی عذر کے نمازترک کردیتے ہیں اور پھر کھیل، لغو باتوں، کام کاج اور دیگر مصروفیات ہیں مشغول رہتے ہیں ، جب ان سے کہیں کہ نمازترک کرنے سے خدا ناراض ہوجا تا ہے اور خدا کا عذاب بھی نازل ہوتا ہے، توجواب ملتا ہے کہ خدا کی ذات' 'غفور رحیم'' بھی ہے اور ہمیں معاف بھی کردے گا،اس لئے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔

جواب:...الله تعالى بلاشبه "غفور رحيم" بي اليكن ايسة ففور رحيم" كى نافر مانى جب وصنائى سے كى جائے اور نافر مانى

(۱) وكيح: الزواجر عن اقتراف الكبائر. (ج: ۱ ص: ۱۳۷ طبع بيروت). أيضًا: عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: سألت النبى صلى الله عليه وسلم: أى الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلوة لوقتها (الحديث). (مشكواة ص: ۵۸). وفي الحديث دليل على ما قاله العلماء من ان الصلوة أفضل العبادات بعد الشهادتين. (مرقاة ج: ۲ ص: ۲۷۰).

(٢) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكوة ص: ٣٢). وعن النبي صلى الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يأمر بمعصية، فإن أمره بمعصية فلا سمع ولا طاعة. (مسلم ج:٢ ص: ١٢٥)، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية).

کرنے والے کواپی حالت پرشرمندگی بھی نہ ہوتواس کا قبر بھی نازل ہوسکتا ہے۔ایک حدیث کامفہوم ہیہ کہ جس مخص نے نماز بنج گانہ اوا کی قیامت کے دن اس کے لئے نور بھی ہوگا ،اس کے ایمان کا بر بان بھی ہوگا اور اس کی نجات بھی ہوگا اور جوان کی پابندی نہ کرے، نہ اس کے لئے نور ہوگا ، نہ اس کے لئے نور ہوگا ، نہ اس کے ایمان کی ولیل ہوگی ، نہ اس کی نجات ہوگی ، اس کا حشر قارون ، فرعون ، بامان اور اُبیّ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کواپنے فضب سے بناہ میں رکھے! خلاصہ یہ ہے کہ شیطان کا تکر اور دھوگا ہے کہ م گناہ کئے جاؤ ، اللہ تعالی غفور دھیم ہیں ، وہ خود بی بخش دیں گے۔مؤمن کی شان بیہونی چاہئے کہ وہ اُ حکام اللی کی پابندی کرے، گنا ہوں سے بچتار ہور کھراللہ تعالی کی رحمت کی اُمیر بھی رکھے ، جیسا کہ ہم وُ عائے قنوت میں کہتے ہیں: ''نسو جو ا د حسمت ک و نسخت سے بھراللہ تعالی کی رحمت کے اُمیر دوار ہیں اور آپ کے عذاب سے ڈرتے ہیں)۔

نماز فرض ہے، داڑھی واجب ہے، دونوں پڑمل لازم ہے

سوال:...ایک شخص نمازنہیں پڑھتا،اس صورت میں داڑھی رکھی ،کیا تواب ملے گا؟ نماز پڑھنے والا ایک فردجس نے داڑھی رکھی نہیں ہے ،کیااس کونماز کا تواب ملے گا؟ ایک شخص جس نے داڑھی رکھی تھی اب مونڈ ڈالی ،لیکن اب نماز بھی پڑھتا ہے ،کیااس کو تواب ملے گا؟

جواب:...نماز پڑھنافرض ہے، اوراس کا چھوڑ ناگناہ کیرہ اور کفر کا کام ہے، داڑھی رکھنا واجب اوراس کا کتر انا یا مونڈ نا حرام اور گناہ کیبرہ ہے، مسلمان کو چاہئے کہ تمام فرائض و واجبات کی پابندی کرے اورا پنی آخرت اور قبر کے لئے زیادہ سے زیادہ نیکی نہیں کرسکے گا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ حرام و نا جائز اور گناہ کیبرہ کے تمام کاموں سے پر ہیز کرے، اور اگر کوئی گناہ مرز د ہوجائے تو فور آتو بہ کرے، اللہ تعالی سے معافی مائے اور اِستغفار سے اس کا تدارک کرے، تاکہ اس کی عاقبت برباد نہ ہو۔الغرض مسلمان راو آخرت کا مسافر ہے، اس کولازم ہے کہ اس داستے کے لئے تو شدجم کرنے کا حریص ہواورداستے کی جھاڑیوں اور کا نول سے دامن بچائے نگلے۔

اب اگر ایک شخص پچھ نیک کام کرتا ہے اور پچھ کرے، تو قیامت کے دن میزانِ عدالت میں اس کی نیکیوں اور بدیوں کا مواز نہ ہوگا، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری نکلاتو ذلت ورُسوائی اور ناکامی و ہر بادی کا مند و کھنا ہوگا، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری نکلاتو ذلت ورُسوائی اور ناکامی و ہر بادی کا مند و کھنا ہوگا، إلاَّ بیرکہ دھت ِخداوندی کسی کی دشکیری فر مائے۔ اس تقریر سے آپ کے سوال کا اور اس قتم کے تمام سوالات کا جواب معلوم ہوگیا۔

<sup>(</sup>۱) عن النبى صلى الله عليه وسلم انه ذكر الصلوة يومًا فقال: من حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانًا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورًا ولا برهانًا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبى بن خلف. (مشكوة ص:٥٩). (٢) وأخذ أطراف اللحية والسُّنة فيها القبضة .... ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته. (الدر المختار مع ردانحتار ج: ٢ ص:١٥ الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومختنة الرجال فلم يبحه أحد. (الدر المختار مع ردانحتار مع المختار مع ردانحتار مع ردالحتار مع ردانحتار مع الأخذ من اللحية).

<sup>(</sup>٣) "فأما من ثقلت موازينه، فهو في عبشة راضية، وأما من خفّت موازينه، فأمّه هاوية" (القارعة: ٢-٩).

## بے نمازی کے ساتھ کام کرنا

سوال:...میں ایک ایسے آ دمی کے ساتھ کام کرتا ہوں جونماز نہیں پڑھتے ، بلکہ جمعہ تک نہیں پڑھتے ، کیاا یسے آ دمی کے ساتھ کام کرنا جائز ہے؟

جواب:...کام تو کافر کے ساتھ بھی کرسکتے ہیں، وہ صاحب اگر مسلمان ہیں تو ان کونماز کی ترغیب دینا ضروری ہے۔ آپ ان کوکسی بہانے کسی نیک صحبت میں لے جایا سیجئے ،اس سے انشاء ایلد تعالیٰ وہ نمازی ہوجا کیں گے۔

## نمازقائم کرنے اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟

سوال:..قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز قائم کرو، جبکہ ہمارے مولوی صاحبان اور علماء ہمیشداس بات کو یوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ نماز پڑھو، نقرآن شریف میں بی تھم آیا ہے کہ نماز پڑھو، اور نہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس سے یہ بات ثابت ہوجائے۔ آپ مہر بانی کرکے اس بات کی وضاحت کردیں کہ نماز پڑھنے اور قائم کرنے میں کیا فرق ہے؟ اور کیا ہم نماز قائم کرنے کے بجائے پڑھیں تو ثواب ماتا ہے؟

جواب:...نماز قائم کرنے ہے مراد ہے اس کی تمام شرائط وآ داب کے ساتھ خوب إخلاص وتو جداور خشوع وخضوع کے ساتھ استے اوا کرنا۔ اس کو ہماری زبان میں نماز پڑھنا کہتے ہیں، لہذا نماز پڑھنے اور ' نماز ادا کرنے'' کا ایک ہی مفہوم ہے، دونہیں، کیونکہ جب' نماز ادا کرنے'' کا ایک ہی مفہوم ہے، دونہیں، کیونکہ جب' نماز ادا کرنے'' یا'' نماز پڑھنے'' کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے نماز قائم کرنا ہی مراد ہوتا ہے۔

#### نماز کے لئےمصرو فیت کا بہانہ لغو ہے

سوال:...اسلام چودہ سوسال پرانا مذہب ہے، اس زمانے میں لوگوں کی ضرور بات بہت کم ہوتی تھیں، مصروفیات بھی کم ہوتی تھیں، فارغ وفت لوگوں کے پاس بہت ہوتا تھا، پانچ وقت نماز ادا کرناان کے لئے معمولی بات تھی، مگراب حالات بہت مختلف ہیں، زندگی بہت مصروف ہوگئ ہے، اگر نماز صرف صبح وشام پڑھ لی جائے تو اس بارے میں آپ لوگ کیا کہیں گے؟ کیونکہ رات کو سونے سے پہلے اورضبح کو دفتر جانے سے پہلے یا دیگر کا مول سے پہلے ہی دواوقات ذرا فرصت کے ہوتے ہیں، جن میں انسان خدا کو ال سے یادکرسکتا ہے۔

(۱) قال ابن عباس: ويقيمون الصلوة أى يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس: إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والاقبال عليها فيها، وقال قتادة: إقامة الصلاة الحافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها، وقال مقاتل بن حيّان: إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة الترآن فيها والتشهد والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. (تفسير ابن كثير ج: ١ ص: ٥٨ ا، طبع مكتبه وشيديه).

جواب:... پانچ وقت کی نماز فرض ہے، اور ان کے جواو قات متعین ہیں ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، مصروفیت کا بہانہ
لغوہے۔ سوال کے انداز سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل کے نز دیک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے
زمانے کے لوگوں کے لئے تھی ، بعد کے لوگوں کے لئے نہیں۔ ایسا خیال کفر کے قریب ہے، آج کے دور میں لوگ تفری کی ، دوستوں کے
ساتھ کپ شپ پراور کھانے وغیرہ پر گھنٹوں خرج کردیتے ہیں، اس وقت ان کواپنی مصروفیات یا دنہیں رہتیں، آخر مصروفیات کا سارا نزلہ
نمازی پر کیوں گرایا جاتا ہے؟ اور وقت میں کفایت شعاری صرف نمازی کے لئے کیوں روار کھی جاتی ہے ...؟

## كيا پہلے اخلاق كى دُرستى ہو پھرنماز پڑھنى جاہئے؟

سوال:... آج کل لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے اخلاق دُرست کئے جائیں ، پھرنماز پڑھنی چاہئے۔

جواب: ... بیخیال وُرست نہیں، بلکےخوداخلاق کی وُرسی کے لئے بھی نماز ضروری ہے، اور بیشیطان کا چکر ہے کہ وہ عبادت سے رو کئے کے لئے الیں اُنٹی سیدھی باتیں سمجھا تا ہے، مثلاً: بیہ کہددیا کہ جب تک اخلاق وُرست نہ ہوں، نماز کا کیا فائدہ؟ اور شیطان کو پورااطمینان ہے کہ بیخص مرتے وَم تک اپنے اخلاق وُرست نہیں کر سکے گا، لہذا نماز سے ہمیشہ کے لئے محروم رہے گا، حالانکہ سیدھی بات سے کہ آوی نماز کی بھی پابندی کرے اور ساتھ ساتھ اصلاحِ اخلاق کی کوشش کرے، نماز چھوڑ کر اخلاق کی اصلاح کس طرح ہوسکتی ہے؟

# تعلیم کے لئے عصر کی نماز جھوڑ نا دُرست نہیں

سوال:... میں پانچوں وقت کی نماز پڑھتی ہوں، اب کالج میں داخلہ لینے والی ہوں، کالج کا ٹائم ایساہے کہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ کتی، کیا میں ہمیشہ مغرب کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز کے فرض پڑھ لیا کروں؟ کیا مجھے اتناہی تواب ملے گایا نہیں؟
جواب:... حدیث میں ہے کہ جس کی نماز عصر قضا ہوگئی اس کا گویا گھریار لٹ گیا اور گھر کے سارے لوگ ہلاک ہوگئے۔
اس لئے نماز قضا کرنا تو جا نزنہیں۔ اب یا تو کالج ہی میں نماز ٹھیک وقت پر پڑھنے کا انتظام سیجئے ، یالعنت ہیں بے ایسے کالج اور الی تعلیم پر، جس سے نماز غارت ہوجائے۔

#### مطلب براری کے بعد نماز ،روز ہ چھوڑ دینا بہت غلط بات ہے

سوال:... جناب بہت ہے دوستوں میں یہ بات زیرِ بحث ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ دوست جب کسی مصیبت میں گرفتار

<sup>(</sup>١) عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن رخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أحمد وأبوداؤد وروى مالك والنسائى نحوه. (مشكوة ص:٥٨، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ الصَّالُولَةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مُّؤُقُونًا" (البقرة: ١٠٣).

 <sup>(</sup>٣) (الذي تنفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله) زاد ابن خزيمة في صحيحه قال مالك: تفسيره ذهاب الوقت.
 والنسائي: من الصلاة صلاة من فاتته فكأنما وتر أهله وماله يعني العصر. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ج: ١ ص:١٣٣١).

ہوتے ہیں تو فوراَاللّٰد کو یا دکرتے ہیں ، اور جب ان کا مطلب نکل جاتا ہے تو نماز پھر چھوڑ ویتے ہیں۔

میں اور میرے بہت سے دوست کتے ہیں کہ آ دی نماز ، روز ہ رکھے اور پڑھے، لیکن فرض بجھ کر، بینیں کہ جب کوئی مصیبت آئی یا کوئی کا ما نک گیا تو نماز ہیں شروع ، اور جب کا م نکل گیا تو پھر اللہ کو بھول گئے ۔ میں اور میرے دوست بھی پچھا ہے ہیں جو کہ نماز منہیں پڑھے ، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، تبہارا فلال کا م ہوجائے گا ، یا شٹلا ایک دود دستوں کا ویز انہیں ٹل رہا ہے سعودی عرب کا اور دُوسر بوگ ان کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھوا ور اللہ سے دُعا کرو، تبہارا ویز ا آجائے گا ، لیکن میں اور میرے دوست کہتے ہیں کہ صرف ویز سے کے لئے نماز پڑھان لینی لا چ کے تحت اللہ کے دربار میں حاضر ہونا اور جب کا م نکل جائے قالیکن میں اور میر نے دور دینا جھوڑ دینا جھے نہیں ہے ۔ جواب :... دُنیوی غرض کے لئے نماز ، روز ہ کرنا اور کا م نکل جانے کے بعد چھوڑ دینا بہت ہی غلط بات ہے ، اور اس سے جواب :... دُنیوی غرض کے لئے نماز ، روز ہ کرنا اور کا م نکل جانے کے بعد چھوڑ دینا بہت ہی غلط بات ہے ، اور اس سے نیاد کا کا حق سمجھوڑ کرنی مفادات کو پیش نظر میں مخان چاہئے ، بلکہ تعالیٰ کا حق سمجھو کرکرنی چاہئیں ، خواہ تھی ہو یا فراخی ، ہر حال میں کرنی چاہئیں ۔ صرف دُنیوی مفادات کو پیش نظر میتو سمجھ ہے کہ مرف دُنیوی مفادات کو پیش نظر میتو سمجھ ہے کہ مرف دُنیوی مفادات کو پیش نظر میتو سمجھ ہے کہ مرف دُنیوی مفادات کو پیش نظر میتو سمجھ ہے کہ مرف دُنیوی سالہ نوار اللہ تعالیٰ کی رضا جو کی مگر میں اللہ تعالیٰ میں کہ مشکل وقت میں بھی اللہ تعالیٰ سے دُجوع نہ کیا جو نہ کیا جائے ۔

# كياكوئى ايبامعيار ہے جس سے نماز مقبول ہونے كاعلم ہوجائے؟

سوال:..کیاکوئی ایسامعیارہے جس سے عوام کو بیمعلوم ہوجائے کہ ہماری نماز مقبول ہے، اور ہمارا رَبّہم سے راضی ہے؟ جواب:.. نماز کو پوری شرا نظا ورمطلوبہ خشوع وخضوع کے ساتھ اداکرنے کے بعد حق تعالیٰ کی رحمت سے اُمید کی جاتی ہے کہ وہ قبول فرمائیں گے۔

### نماز قائم کرنا حکومت اسلامی کا پہلافرض ہے

سوال:... کیااسلامی نظام کانفاذ بغیر قیام نماز کے نامکن ہیں؟

جواب: ... نماز کے بغیراسلامی نظام کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

سوال:...کیا جو حکومت اپنے کو اسلامی کہتی ہے،اس کا پہلافرض نماز کا تھم اوراس پرسز اکے قانون نا فذکر نائبیں؟ جواب:... پہلافرض یہی ہے۔

سوال:...اگرحکومت اییانہیں کرتی تو کل قیامت میں ان تمام بے نمازیوں کے گناہوں کا بوجھ کس کے سرہوگا؟ جواب:... بوجھ تو بے نمازیوں کے ذمہ ہوگا، تاہم نظامِ صلوٰۃ قائم نہ کرنے کا گناہ حکومت کو مطے گا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے معاف کردیے تو اس کا کرم ہے۔

#### نماز کے وفت کاروبار میں مشغول رہنا حرام ہے

سوال:...ایک آ دمی وُ کان کرتا ہے یا کوئی بھی کاروبار کرتا ہے، جب اُ ذان ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتا یا جماعت سے نہیں پڑھتا، تواس کا نماز کے وفت کارو بار کرنا کیسا ہے؟ اور جورقم اس نے نماز کے وقت کمائی حلال ہے یا کہ حرام؟

جواب:...کمائی تو حرام نہیں' گمر کاروبار میں اس طرح مشغول رہنا کہ نماز فوت ہوجائے یا جماعت کا اہتمام نہ کرنا (۲) رام ہے۔

# کیاداڑھی منڈ انمازی وُوسرے کی نماز سیج کرسکتاہے؟

سوال:...کیانمازی اپنے دُوسرےنمازی بھائی کی نماز میں غلطی کی تھیج کرسکتا ہے،اگر چہوہ داڑھی منڈ ابی ہو؟ جواب:...نمازے باہراس کونماز سکھا سکتا ہے،اوراس کی غلطی کی اِصلاح کرسکتا ہے، داڑھی منڈ انے کا گناہ اپنی جگہ

ر ہےگا۔

# کیا پہلی اُمتوں پر بھی نماز فرض تھی؟

سوال:...اُمتِ محدید پرنماز فرض ہوئی، کیکن حضور صلی الله علیہ وسلم سے پہلے پیغبرانِ خدانے اپی اُمتوں کو خدا تعالیٰ ک وحدانیت اور خدا ہی کی عبادت کی تلقین کی اور جنہوں نے ان کے کہنے کو تبول کیا تو وہ عبادتِ اِلٰہی کس طرح کرتے تھے؟ لیعنی جونماز ہم پڑھتے ہیں، کیا بہی نماز تھی؟ یاوہ کیا پڑھتے تھے؟ کس طرح عبادت کرتے تھے؟

جواب :.. تغصیلات تومعلوم بین ،اتنامعلوم ہے کہ نمازان پر بھی فرض تھی ،اوقات وطریقهٔ اُ دامیں اختلاف ہوسکتا ہے۔

# تزغیب کی نیت سے وُ وسروں کواپنی نماز کا بنلانا

سوال:...میں الحمد مند! پانچ وفت کی نمازی ہوں، میں اپنی دوستوں کو اپنی نماز وں کے بارے میں صرف اس نیت سے بتاتی ہوں کہ شاید بیلوگ بھی میری دیکھادیکھی نماز پڑھنا شروع کر دیں، کہیں اس طرح کی نیت سے گناہ تونہیں ہوتا؟

<sup>(</sup>۱) وكره تتحريبها مع الصحة البيع عند الأذان الأوّل. قوله وكره تحريها مع الصحة أشار إلى وجه تأخير المكروه عن الفاسد مع اشتراكهما في حكم المنع الشرعي والإثم وذلك أنه دونه من حيث صحته وعدم فساد، لأن النهي باعتبار معنى مجاور للبيع لا في صلبه ولا في شرائط صحته ومثل هذا النهى لا يوجب الفساد بل الكراهية كما في الدرر. (شامي ج:۵ ص: ۱۰۱، مطلب أحكام نقصان المبيع فاسدًا).

 <sup>(</sup>٢) باب قضاء الفوائت، لم يقل المتروكات ظنا بالمسلم خيرًا إذ التأخير بلا عذر كبيرة لَا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو
 الحجـ (الدر المختار ج:٢ ص: ٢٢، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوائت).

 <sup>(</sup>٣) ولم تخل عنها شريعة مرسل أى عن أصل الصلاة، قيل الصبح صلاة آدم، والظهر لداؤد، والعصر لسليمان، والمغرب ليعقوب، والعشاء ليونس عليهم السلام، وجمعت في هذه الأمّة وقيل غير ذلك. (شامى ج: ١ ص: ١ ٣٥، كتاب الصلاة).

جواب: بنیس، بلکه کارثواب ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# تکبیرِاُولیٰ کے جالیس دن بورے کرنے والا اگر کسی دن گھر میں جماعت کروالے تو کیا دِن بورے ہوجائیں گے؟

سوال:... چالیس دن تجیراُولی کے ساتھ نماز پڑھنے کی جونسیات آئی ہے، اب اگرایک آدمی ہے اس دوران میں جماعت
کی نماز فوت ہوجائے، اور وہ گھر آگرا پی مستورات کے ساتھ باجماعت نماز اَداکرے، یام بحد میں دو تین ساتھی ل کرم بجد کے ایک
کونے میں باجماعت نماز اَداکریں، یاسری نماز میں پہلی رکعت کے رُکوع سے تھوڑ اسا پہلے اِمام کے ساتھ شریک ہوجائے، تو کیااس کو سے میں اُلی والی چالیس دن کی فضیلت حاصل ہوئی ؟
تجییراُ والی چالیس دن کی فضیلت حاصل ہوئی ؟

جواب:...ہوسکتاہے کہ اللہ تعالی پورا اُجرعطا فرمادیں ،لیکن چالیس دن کی تھبیرتحریمہ کے ثواب کی ہنے سرے سے نیت کرنی میاہئے۔

### نماز میں خشوع نہ ہوتو کیانماز پڑھنے کافائدہ ہے؟ نیز خشوع پیداکرنے کاطریقہ

سوال:...آج کل ایک گروہ ایسا پیدا ہوا ہے جو بہ کہنا ہے کہ اصل مقصد تو دِل میں اللہ تعالیٰ کا نام تفشر کرنا ہے، اگر دِل میں اللہ تعالیٰ کا نام تفشر کرنا ہے، اگر دِل میں اللہ کا نام تفشر نہیں تو نماز ، روز ہ، زکو ہ کسی کا کوئی فا کدہ نہیں۔اس کئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغیر خشوع وخضوع کے نماز پڑھنا ہی ہے کار ہے، اور بہت سے لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں کہ خشوع والی نماز تو ہمیں نصیب نہیں تو نماز ہی کیوں پڑھی جائے؟

جواب:...نماز میں خشوع اور خضوع کا اہتمام ضرور کرنا جائے۔ اکا بُرُفر ماتے ہیں کہ اس کا آسان طریقہ بیہ کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بیسوچ لیاجائے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں ، جس طرح کہ قیامت کے دن میری پیشی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگی۔ پھروہ الفاظ جونماز میں پڑھ رہا ہے ، ان کوسوچ سوچ کر پڑھے ، اگر بھی خیال بھٹک جائے تو پھرمتو جہ ہوجائے۔ اس کے مطابق عمل کرے گا تو اِن شاء اللہ کامل نماز کا تو اب طے گا ، اور رفتہ رفتہ خشوع کی حقیقت بھی میسر آجائے گی۔

۲:... دِل مِیں اللہ تعالیٰ کانقش قائم کرنا بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز، روزہ اور دیگر عبادات کے ذریعے ہی میسر آسکتا ہے۔ نماز، روزہ کے بغیر دِل میں کینے قش قائم ہوسکتا ہے؟ پس جو چیز کہ دِل کے اندراللہ تعالیٰ کے نام کُنقش کرنے کا ذریعہ ہے، اس کو بے کا رکہنا بڑی غلط بات ہے۔

سان۔..نماز کے اندرخشوع وخضوع حاصل کرنے کا طریقہ تو میں نے اُوپر لکھ دیا ہے،نماز باجماعت کی پابندی کی جائے اور ممکن حد تک خشوع وخضوع کا بھی اِہتمام کیا جائے ،لیکن نماز ضرور پڑھتے رہنا جا ہے ،خواہ خشوع حاصل ہو یا نہ ہو۔ بزرگوں کا اِرشاد

<sup>(</sup>۱) عن أبي هويرة قال: قلت: يا رسول الله! بينا أن في بيتي في مصلًاى إذ دخل عليّ رجل فأعجبني الحال اللتي رائي عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وصلم: رحمك الله يا أبا هويرة! لك أجران، أجر السّر وأجر العلانية. رواه الترمذي. (مشكّوة ص:٣٥٣، باب الرياء والسمعة، القصل الثاني).

ہے کہ نمازی پابندی کرو گے تو پہلے عادت بنے گی، پھرعبادت بنے گی۔ پس خشوع حاصل کرنے کا طریقہ بھی نماز پڑھتے رہنا ہے۔ مریض کو نا زک حالت میں جیموڑ کرڈ اکٹر کا نماز پڑھنے جانا

سوال: ... کچھلوگ میں کہ اسپتال میں کام کرنے والے ڈاکٹر یا اسٹاف، ڈیوٹی کے دوران نماز کی ادائیگی ضروری نہیں، کیونکہ بعض دفعہ مریض کی زندگی خطرے میں ہوتی ہے، اور إنسانیت کو بچانا نماز سے افضل ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دوران ڈیوٹی کوئی شخص نماز پڑھنے چلا جائے اورای دوران مریض فوت ہوجائے تواس کی ذمہ داری کس پرعا کہ ہوگی ؟

جواب:...جس ڈاکٹریا وُ وسرے عملے کی ڈیوٹی نماز کے وقت ہو،ان کی نماز کے لئے متبادل انظام ہونا جاہے ،مریض کو نازک حالت میں چھوڑ کرنماز پڑھنے جانا تو واقعی وُ رست نہیں ،لیکن ایسی صورت کے لئے متبادل اِنظام کرنا فرض ہے۔ (۱)

مریض پرنماز کیوں معاف نہیں، جبکہ سرکاری ڈیوٹی سے ریٹائر ڈہونے والے کو پنش ملتی ہے؟

سوال:...ایک شبه کا جدید ذہن کے مطابق جواب دینا ضروری ہے، مثلاً: ایک صاحب کہتے ہیں کہ گورنمنٹ سرکار کا کوئی ملازم معذور ہوجائے تو اس کا سرکار کی جانب ہے معاوضہ ملتا ہے، اور ریٹائر ہوجائے تو پنشن ملتی ہے، یہ بجیب قانون خداوندی ہے کہ مریض کی نماز معاف نہیں اورمعذور کوفدیہ کا تھم بھی ملتا ہے؟

جواب:...قانونِ خداوندی صحیح ہے، سائل کومعذور کا مطلب سجھنے میں غلطی ہوئی ہے، نماز کے بارے میں قانون ہے کہ جوشخص کھڑا نہ ہوسکتا ہو، وہ بیٹھ کر پڑھے، اور جو بیٹھ کرنہ پڑھ سکتا ہو، وہ سرکے اِشارے سے پڑھے، اور جو اِشارہ بھی نہ کرسکتا ہووہ معذور ہے،''اوراگراس معذوری میں مرگیا تو اس کوآ دھی پنشن نہیں ملے گی ، بلکہ پوری تنخواہ ملے گی۔

اورروزے کے بارے میں بیرقانون ہے کہ جو محض روزے پر قادر ہو، وہ روزہ رکھے، اور جوروزے پر قادر نہ ہو، وہ اس کا بدل (فدیہ) اوا کرد ہے، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو، وہ معذور ہے، اس ہے مؤاخذہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کو پوراثو اب طے گا۔ (") بدل (فدیہ ) ادا کرد ہے، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو، وہ معذور سمجھ لیا، حالانکہ مطلق مریض کی وزنمنٹ کے قانون میں بھی معذور سمجھ کے معذور نہیں۔ معذور وہ ہے جو تمام تر رعایتوں کے باوجود کام کرنے پر قادر نہ ہو، اور قانون خداوندی میں معذور کو آ دھی پنشن نہیں دی جاتی، بلکہ

<sup>(</sup>١) القابلة لو اشتغلت بالصلاة تخاف موت الولد جاز لها أن تؤخر الصلاة عن وقتها وتؤخر بسبب اللص ونحوه، كذا في الخلاصة (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۲) وإن عبجز السمريض عن القيام ..... يصلى قاعدًا يركع ويسجد ..... فإن لم يستطع الركوع والسجود ..... أو ملى برأسه .... فإن لم يستطع الايماء برأسه لا قاعدًا ولا مستقيمًا ولا مضطحعًا أخرت الصلاة ... الخ. (حلبي كبير ص: ١٢١، الثاني القيام، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) والشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصيام يفطر ويطعم لكلّ يوم مسكينًا كما يطعم في الكفارات. (هداية ج: ا ص: ٢٢٢، باب ما يوجب القضاء والكفارة).

 <sup>(</sup>٣) لو نـذر صـوم الأبـد فـضـعف عن الصـوم لاشتغاله بالمعيشة له أن يقطر ويطعم لأنه استيقن أن لَا يقدر على قضاته فإن لم
 يقدر على الإطعام لعسرته يستغفر الله ويستقيله. (فتح القدير ج:٢ ص:٨٣، فصل ومن كان مريضًا في رمضان).

معذوری کے آیام کا پورا اَجروتواب دِیاجا تاہے۔

### تہجد کی نماز کے لئے الارم لگانا

سوال:...اگر کسی مخص کی نیند گری موتو وہ تہد کی نماز میں بیدار ہونے کے لئے الارم وغیرہ لگا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب:...ضرور لگا سکتا ہے، بلکہ لگا ناضروری ہے۔

# ایک ماه کی نمازیں تنین دن میں پیشکی ادا کرنا

سوال:...اگرمیں ایک ماہ کی نمازیں تین دن میں ہی پوری کرلوں اور باقی دِنوں میں وُنیاداری میں کھوجا وَں تو کیا ہے جے؟ جواب:...نماز کا وقت ہوگا تو نماز فرض ہوگی۔ وقت سے پہلے نماز کیسے ادا ہوسکتی ہے؟ یا ایک مہینے کی نمازیں تین دن میں کیسے ادا ہوسکتی ہیں...؟ (۳)

# سرکاری ڈیوٹی کے دوران نماز اُواکرنا کیاہے؟

سوال:...ایک سرکاری ملازم ہے، اور وہ ڈیوٹی کے وفت نماز پڑھے تواس کی نماز میں فرق تونییں آئے گا؟ یعنی نماز اس کی ہوگی یا کنہیں؟ کیونکہ حکومت کی تکرانی میں ہے اور وہ اس وقت اپنی مزدوری وصول کررہاہے؟

جواب:..جس إدارے میں وہ ملازمت کررہاہے، ان لوگول کوخود چاہئے کہ دہ ملاز مین کونماز پڑھنے کے لئے وقت دیں،
ملازمت سے نماز ساقط نہیں ہوتی، اگر إدارے کی طرف سے نماز کے لئے وقت نہیں ملتا تو ملازمت کے اوقات ہی میں نماز پڑھنا
ضروری ہے۔ ہاں! اگر إدارے کی طرف سے نماز کے لئے وقت ملتا ہے، اس میں ملازم سستی کرے ادر نماز نہ پڑھے، اور کام کے
وقت میں نماز پڑھے، توبیدُ رست نہیں، اس صورت میں نماز ہوجائے گی، تمریط ریٹمل دُرست نہیں ہے۔

# نابالغ پرنماز فرض نہ ہونے کے باوجو پختی کا تھم کیوں ہے؟

سوال:..قرآن پاک میں تھم ہے کہ ہر'' بالغ'' مرد وعورت پر پانچ وفت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ تمراً حادیث پاک میں بچوں کوسات سال سے نماز کی تا کیداور دس اور بارہ سال کی عمر میں نماز نداَ داکرنے کی صورت میں سزائجی تجویز کی تی ہے۔ میراسوال

 <sup>(</sup>۱) عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه يحدث عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا وهو يختم فإذا مرض السمؤمن قبالت السملائكة: يا ربّنا عبدك فلان قد حبسته، فيقول الربّ تعالى: اختموا له على مثل عمله حتى يبدأ أو يموت. (مستدرك حاكم ج:٣٠ ص: ٣٠٩ كتاب الرقاق).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ الصَّلَوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتُلًّا مُؤَفُّونًا" (النساء: ١٠٣).

 <sup>(</sup>٣) لأن الموقب كسما هو سبب لوجوب الصلاة فهو شوط لأدائها ..... حتى لا يجوز أداء الفرض قبل وقته ... الخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢١، فصل في شرائط الأركان، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) عن النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمحلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السند (مشكواة ص: ١ ٣٢، كتاب الإمارة والقضاء، طبع قديمي).

یہ ہے جب نماز فرض ہی نہیں ہوئی ہے، پھر بختی اور سرزا کا جواز کس طرح پیدا ہوتا ہے؟

جواب: ... آپ کا کہنا تھے ہے کہ نابالغ پرنماز فرض نہیں انیکن میں جھنا تھے نہیں کہ جو چیز فرض نہ ہواس پر بختی نہ کی جائے ،
والدین بچول کو بہت می الیک باتوں پر مارتے ہیں جوفرض وواجب نہیں۔ پھر نابالغ پر تو نماز فرض نہیں ،گران کو نماز کا عادی بنانے کے
لئے والدین کے ذمہ میفرض ہے کہ ان کو نماز پڑھا ئیں اور بفتر ترفل تختی بھی کریں۔ اس لئے والدین کے ذمہ اپنے فرض کی تنہیل لازم
ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر بالغ ہونے تک ان کو نماز کا اور دیگر فرائض کا عادی نہ بنایا جائے تو وہ بالغ ہونے کے بعد بھی پابندی نہیں کریں
گے۔ اس لئے تھم دیا گیا ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ان کو نماز کا عادی بناؤ۔ (۱)

## سات سال، دس سال کی عمر میں اگر نماز چھوٹ جائے تو کیا قضا کروائی جائے؟

سوال:...میں نے پڑھاہے کہ سات سال کی عمر میں نماز فرض ہوجاتی ہے، اور دس سال میں اگر بچے نماز نہ پڑھے تواسے مارنا چاہئے، جبکہ میرے شوہر کا کہنا ہے کہ: '' نماز بالغ ہونے پر فرض ہے۔ سات سال کااس لئے تھم ہے کہ بچہ یا بچی نماز پڑھنا سیکھ جائے ، اور آ ہستہ آ ہستہ اس کی عادت ہوجائے۔ ایک صورت میں اگر کسی وقت کی نماز چھوٹ جائے تواس کی قضانہیں ہوگی ، اور اگر بھی خصکن یا نیندگی وجہ سے نماز رہ جائے تو گناہ نہ ہوگا، نماز کی قضا بالغ ہونے کے بعد فرض ہونے پر ہے۔'' کیا میرے شوہر کا خیال دُرست ہے؟

جواب:...آپ کے شوہر کا خیال سی جے کہ نماز بالغ ہونے پر فرض ہوتی ہے۔ نابالغ پر نماز فرض نہیں، لیکن حدیث شریف میں تھم ہے کہ جب بچے دس سال کے ہوجا کیں تو ان کونماز نہ پڑھنے پر مارو۔ (اور بیدمارنا ہاتھ سے ہونا جا ہے، لکڑی سے نہیں،اور تین سے زیادہ نہ ماراجائے )اس لئے اگر ان کوعادی بنانے کے لئے ان سے نماز قضا کرائی جائے توضیحے ہے۔ (۲)

### اگرکسی کونماز کی قبولیت میں شک ہوتو وہ کیا کرے؟

سوال:...اگرکوئی شخص پکانمازی ہواوراہے بیگمان ہو کہ میری فلاں فلاں نمازیں قبول نہیں ہوئی ہوں گی ، تو وہ کیا کرے؟ اور جن جن نمازوں پراہے شک ہوتو وہ کیا قضا کرے یا نہ کرے؟ جواب:...اگرنماز کا فرض یا واجب رہ گیا ہو، تو لوٹائے، ورنہیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) هي فوض عين على كل مكلف ..... وان وجب ضرب ابن عشر عليها بيد لَا بخشبة لحديث مروا أولَادكم بالصلاة وهم أبناء عشر. (الدو المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٥٢، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) هي فوض عين على كل مكلف ..... وأن وجب ضرب أبن عشر عليها بيد لا بخشبة لحديث مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، (قوله بيد) أي ولا يجاوز الثلاث. (ردانحتار على الدر المختار ج: ١ ص:٣٥٢).

<sup>(</sup>٣) من قرائضها التي لَا تنصح بدونها ... إلخ صفة كاشفة إذ لَا شيء من الفروض ما تصح الصلاة بدونه بلا عذر. (شامي ج: الص:٣٣) ولها واجبات لَا تنفسند بشركها وتعاد وجوبًا في العمد والسهو إن لم يسجد له وإن لم يعدها يكون فاسقًا. (الدر المختار ج: الص:٣٥٦، باب صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٣) لأن الفرض لا يتكرر. (ردالحتار على الدر المختار ج: ٢ ص: ١٣، مطلب في تعريف الإعادة).

#### کیا بہن بھائیوں کی روزی کمانے والے کے ذھے نماز نہیں؟

سوال:...ایک صاحب نے کہا کہ اگر بہن بھائیوں کے لئے روزی کے لئے جائے تو نماز فرض نہیں رہتی۔

جواب:... بدبات بالكل غلط ب، نمازتوعين جهاد كي حالت مين بعي معاف نبيس موئي ، اورشريعت نے اس كا طريقه بتايا ہے کہ پہلے ایک جماعت نماز اُداکرے، اور پھر دُوسری جماعت، تاکہ جہادیس بھی نقصان نے ہو، اور نماز کا فرض ساقط نہ ہو۔ جب جہاد کے لئے نماز معاف نہیں ، تو کسی کے لئے روزی کمانے کے لئے کس طرح معاف ہوگی ...؟ (۱)

 <sup>(</sup>١) وإذا اشتد الخوف جعل الإمام الناس طائفتين طائفة إلى وجه العدو وطائفة خلفه كذا في القدوري. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣ ، الباب العشرون في صلاة الخوف، كتاب الصلاة).

#### اوقات بنماز

#### وفت سے پہلے نماز پڑھنا دُرست نہیں

سوال:..جس طرح وقت گزرنے کے بعد قضانماز پڑھی جاتی ہے،ای طرح وقت سے پہلے پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟ جواب:...نماز کے سیح ہونے کی ایک شرط بیہ ہے کہاس نماز کا وقت داخل ہو چکا ہو، پھر جونماز وقت کے اندر پڑھی گئی وہ تو ادا ہوئی ،اور جو وقت نکلنے کے بعد پڑھی گئی وہ قضا ہوئی ،اور جو وقت سے پہلے پڑھی گئی وہ نہادا ہوئی نہ قضا، بلکہ سرے سے نماز ہوئی ہی نہیں۔ (۱)

### فجر،ظهر،عصر،مغرب اورعشاء کا وقت کب تک رہتا ہے؟

سوال: ... میں آپ سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ فجر کی نمازسورج نکلتے ہی قضا ہوجاتی ہے، ظہر کا وقت تین بجے تک ہوتا ہے، عصر کا وقت کتنے بجے تک رہتا ہے؟ میں نے مولانا محمد عاشق إلٰہی صاحب بلند شہری کی کتاب "چھ با تیں" میں پڑھا ہے کہ: "سورج چھپنے کے بعد قرر بیا ڈیڑھ گھنٹہ غرب کا وقت رہتا ہے۔ یہ جو مشہور ہے کہ سورج چھپنے کے بعد ذرا بھی نماز کو دیر ہوجائے تو قضاء ہوجاتی ہے، "اورعشاء کا وقت ویں بچے شب تک رہتا ہے۔ مہر بانی فرما کر تھی فرمادیں کہ نمازیں کتنے بچے تک قضا ہوجاتی ہیں ( گھڑی کے ٹائم کے مطابق )؟

جواب:... فبحر كا وقت صبح صادق سے لے كرطلوع آفتاب تك ہے۔ ظہر كا وقت زوال سے لے كر ہر چيز كاسايه اس كے

<sup>(</sup>۱) ومنها الوقت لأن الوقت كما هو مسبب لوجوب الصلاة فهو شرط لأدائها ..... حتَّى لَا يجوز أداء الفرض قبل وقته ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۲۱، فصل في شرائط الأركان).

<sup>(</sup>٢) وقت الفجر من الصبح الصادق .... إلى طلوع الشمس ... إلى وغيرهما رضى الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الأوّل في المواقيت). أيضًا: روى في حديث جابر وأبى موسلى وغيرهما رضى الله عنهم أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين طلع الفجر في اليوم الأوّل، وصلاها في اليوم الثاني حين كادت الشمس تطلع، ثم قال للسائل: الوقت فيما بين هلذين، وفي حديث عبدالله بن عمرو رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: وقت الفجر ما لم تطلع الشمس. (شرح مختصر الطحاوى ج: اص: ا ٣٩، ٣٩٢، كتاب الصلاة).

برابر ہونے تک (اور بعض حضرات کے قول کے مطابق دوشل ہونے تک ہے)'' یہ وفت ادلیّا بدلیّار ہتا ہے،اس لئے مسجدوں میں جو نماز کے نقشے گئے رہتے ہیں ان میں روز اندکا وقت د کیے لینا چاہئے ۔عصر کا وقت ،ظہر کا وقت فتم ہونے سے لے کرغروب تک ہے، کیکن عصر کی نماز میں اتنی دیرکر تا کہ دُمعوب کمزور پڑجائے ، مکروہ ہے۔ مغرب کا وقت ایک گھنٹہ ہیں منٹ تک رہتا ہے، لیکن بلا وجہ مغرب کی نماز میں تا خیر کرنا مکروہ ہے۔ اور عشاء کا وقت آ دھی رات تک بغیر کراہت کے ہے، اور آ دھی رات سے مبح صادق ہونے تک مکروہ ہے۔ مورتوں کو ہرنماز اوّل وقت میں پڑھنامستحب ہے۔ (۵)

## اُذان ہے کتنی دیر بعد نماز پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...اَذان ہونے کے کتنی دیر بعد تک نماز پڑھی جاسکتی ہے؟ مہر بانی فر ماکرتمام نماز دں کا وقت منٹ اور گھنٹوں میں بتادیں تو بہتر ہوگا۔''مثل'' سے کیامراد ہے؟ اس کی بھی وضاحت کردیں۔

جواب:...اگرموَذِن کو فلطی نہ گئی ہواوراس نے اُذان وفت سے پہلے نہ دی ہو، تو اُذان کے فوراْ بعد نماز پڑھتا سیجے ہے۔ نمازوں کے اوقات کا نقشہ سیجدوں میں آویزاں رہتاہے،اس کو منگوا کرد کھے لیا جائے، کیونکہ روزانہ وفت بدلتا رہتاہے۔"مثل' سے

(۱) ووقت النظهر من الزوال إلى بلوغ الظل مثليه سوى الفي. كذا في الكافي وهو الصحيح هكذا في محيط السرخسي ... إلخ رعالمگيري ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها). أيضًا: وإذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر، قال أبوبكر: وذالك لقول الله تعالى: أقم الصلوة لدلوك الشمس. وروى أن الدلوك الزوال، وروى الغروب وهو عليها جميعًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٣٩٢، كتاب الصلاة).

(٢) ووقت العصر من صيرورة الظل مثله غير في الزوال إلى غروب الشمس. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥١، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت). ويستحب تأخير العصر في كل زمان ما لم تنغير الشمس ... الخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٢). أيضًا: عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للصلاة أوّلًا وآخرًا، وان أوّل وقت الظهر حين تنول الشمس، وان آخر وقتها حين تدخل وقت العصر. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٣٩٨). وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ١ ص: ٣٩٨).

(٣) ووقت المغرب منه إلى غيبوبة الشفق ...إلخ. (عالمكيرى ج: آص: ۵۱ كتاب الصلاة). ويستحب تعجيل المغرب في كل زمان كذا في الكافي. (عالمكيرى ج: اص: ۵۲). أيضًا: عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أوّل وقت المغرب حين تسقط الشمس. (شرح مختصر الطحاوى ج: اص: ۵۰۰ كتاب الصلاة). وعن عبدالله بن عمرو رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ...... ووقت المغرب ما لم يسقط نور الشفق. (شرح مختصر الطحاوى ج: اص: ۵۰۳ كتاب الصلاة).

(٣) ووقت العشاء والوتر من غروب الشفق إلى الصبح كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥١، الباب الأوّل في المواقيت). ويكره أداء العشاء بعد نصف الليل، هنكذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣). أيضًا: قال أبو جعفر: وإذا خرج وقتها، ثلاه وقت العشاء الآخرة، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّاها في اليوم الأوّل بعد ما غاب الشفق، وآخر وقتها طلوع الفجر، وذالك لأنه قد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلّاها بعد نصف الليل، وروى بعد ثلث الليل، وهما صحيحان جمعيًا. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة).

(۵) كان أولى للناس أن يصلين في أول الوقت الأنهن لا يخرجن إلى الجماعة. (شامي ج: ١ ص:٣٦٤).

مرادیہ ہے کہ ہر چیز کا سامیاس کے برابر ہوجائے۔

## اُ ذان کے فوراً بعد نمازگھر پر بڑھنا

سوال: بنمازی اگراکیلا گھر پرنماز پڑھنا چاہتا ہے تو اُذان ہوتے ہی نماز کا وقت ہوجا تا ہے کے نہیں؟ اُذان کے کتنے وقفے کے بعد نماز شروع کی جائے؟ اس طرح تو وہ نمازی مساجد میں نماز ادا ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لے گا، ایسا کوئی ضروری تھم تو نہیں ہے کہ اُذان کے پچھوقفے کے بعد نماز شروع کی جائے یا کہ جیسے ہی اُذان نے پچھوقفے کے بعد نماز شروع کی جائے یا کہ جیسے ہی اُذان نے پچھوقفے کے بعد نماز شروع کی جائے یا کہ جیسے ہی اُذان نے پھوٹے کے اُعد نماز شروع کی جائے یا کہ جیسے ہی اُذان نے پہلے ہی جائے ہے؟

جواب: ...گھر میں اکیلےنماز پڑھناعورتوں کےعلاوہ صرف معذورلوگوں کے لئے جائز ہے'' بغیرعذر کے مبجد کی جماعت کا ترک کرنا گناہ کیرہ ہے۔ اگراس بات کااطمینان ہو کہ آذان وقت سے پہلے نہیں ہو کی تو گھر میں نماز پڑھنے والا اُذان کے فوراُ بعد نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ اگر وقت ہو چکا ہواور اس کو وقت ہوجانے کا پورااطمینان ہوتو اُذان سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، جبکہ اُذان، وقت ہونے کے چھ دیر بعد ہوتی ہو۔ (۳)

## نماز فجرسرخی کے وقت پڑھنا

سوال:...نمازِ فجراخیروفت میں جبکہ اچھی طرح روشنی ہونے گئے کہ مشرق کی طرف سرخی نظرآ ہے ، پڑھنااور پڑھانا جائز ہے بانا جائز؟

جواب:... فجر کی نماز سورج نکلنے سے پہلے بلا کراہت جائز ہے، مگر إمام ابوطنیفہ کے نز دیک نماز فجر ایسے وقت پڑھناانطل ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے ایک جماعت سنت کے مطابق اور کرائی جاسکے۔ (۳)

# فجر کی جماعت طلوع سے آدھ گھنٹہ ل مناسب ہے

سوال:..نمازِ فجری جماعت سورج نکلنے سے کتنے منٹ پہلے پڑھانی بہتر ہے؟ جوست نمازیوں کی بھی جماعت ہیں شمولیت کا باعث بن سکے،اورنماز میں نقص ہوجانے پر دوبارہ لوٹانے کا بھی وقت رہے تفصیل ہے آگا ہی فرما کر بندگانِ خدا کوممنون فرما کیں۔ جواب:..نمازِ فجرطلوع ہے اتناوفت پہلے شروع کی جائے کہ بصورت فساد،نمازکوبطریقِ مسنون اطمینان کے ساتھ دوبارہ

 <sup>(</sup>١) فالجماعة إنما تجب على الرجال العاقلين والأحوار القادرين عليها من غير حوج فلا تجب على النساء والصبيان
 ... إلخ (بدائع ج: ١ ص: ٥٥ ١ ، فصل في بيان من تجب عليه الجماعة).

<sup>(</sup>٢) قال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه. (رد المحتار ج: ١ ص:٥٥٢، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) لأن الأذان للأعلام بدخول وقت الصلاة والمكتوبات هي المختصة بأوقات معينة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٥٢).

<sup>(</sup>٣) والمستحب للرجل الإبتداء في الفجر باسفار، والختم به هو المختار بحيث يرتل أربعين آية ثم يعيده بطهارة لو فسد: (درمختار) وفي الشامية تحت قوله (باسفار) .... والحاصل ان هذا الإسفار ان يمكنه إعادة الطهارة ولو من حدث أكبر كما في النهر والقهستاني وإعادة الصلاة على الحالة الأولى قبل الشمس. (در مختار مع الشامي ج: ١ ص:٣١٢).

لوٹا یا جاسکے اس کے لیے طلوع سے قریباً آ دھا پون گھنٹہ بل کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ (۱)

# صبحِ صادق کے بعد وتر اور نوافل پڑھنا

سوال:..بعض لوگ ونز کی نماز تبجد کے ساتھ پڑھتے ہیں ، بیہ بتا ئیں کہ فجر کی اُ ذان ہونے والی ہویا اُ ذان ہورہی ہوتو اس وقت نمازِ تبجدا دروتر پڑھ سکتے ہیں کہبیں؟ جبکہ فجر کی نماز اُ ذان کے آ دھ تھنٹے یا جالیس منٹ کے بعد ہوتی ہے۔

جواب:...وترکی نماز تبجد کے وقت پڑھنا وُرست ہے، بلکہ جس شخص کو تبجد کے وقت اُٹھنے کا پورا بھروسا ہو،اس کے لئے تبجد کے وقت وتر پڑھنا افضل ہے۔ وترکی نماز قضا ہوجاتی ہے، اور کے وقت وتر پڑھنا افضل ہے۔ وترکی نماز قضا ہوجاتی ہے، اور اگر بھی صبح صادتی ہے کہا نہ ہوتے ہے۔ اور اگر بھی صبح صادتی ہے بعد اور نماز فجر سے پہلے نہ پڑھ لینا ضروری ہے، لیکن صبح صادتی کے بعد تبجد بڑھایا کوئی اور نقل نماز بڑھنا جا کر نہیں۔ (۳)

# صبحِ صادق مصطلوع تك نفل نمازممنوع ہے

سوال:...نمازِ فجر کی دورکعت سنت ادا کرنے کے بعدا گرجماعت میں پچھ یازیادہ وفت باتی ہوتو پچھلوگ مسجد میں نوافل وغیرہ جن کی تعدادمقرز نہیں ،صرف وفت پورا ہونے تک ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ،تو کیا بیامرسچے ہے کہ فجر کی نماز کی سنت وفرض کے درمیان دیگرنفل نمازا داکی جاسکتی ہے؟

جواب:...شیجِ صادق کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ اور نفل پڑھناممنوع ہے، قضانماز پڑھ سکتے ہیں، گروہ بھی لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں۔

# عشاء کی نمازرہ جائے تو فجر کی اُ ذان کے بعد پڑھ لیں

سوال:... پہلے بھی عشاء قضا ہو جاتی تو میں فجر کی اُذان کے بعد سے پہلے عشاء کی قضا پڑھتی پھر فجر کی نماز اُواکر تی۔اس کی صحیح تعداد یا دنہیں۔اب جبکہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ فجر کی اُذان کے بعد عشاء کی قضا پہلے نہیں پڑھنی چاہئے، پہلے فجر کی نماز اُداکر نی چاہئے، اللہ علی میں پہلے جونمازیں عشاء کی قضا فجر کی نماز سے پہلے اداکی ہے،اس کا کیا کروں؟

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ و یکھئے۔

 <sup>(</sup>٢) ويستحب في الوتر لمن يألف صلاة الليل أن يؤخرها إلى آخر الليل لقوله عليه السلام من طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر
 آخره فإن صلاة الليل محضورة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٥٠، كتاب الصلاة، طبع حقانيه، ملتان).

 <sup>(</sup>٣) ويمكره أن يتنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتى الفجر لأن النبي عليه السلام لم يزد عليهما .... فقد منع عن تطوع آخر يسقى جسميع الوقت كالمشغول بهما لكن صلوة فرض آخر فوق ركعتى الفجر فجاز أن يصرف الوقت إليه ... إلخ رالجوهرة النيرة ج: ١ ص:٨٨، كتاب الصلاة، باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة، طبع حقانيه).

<sup>(</sup>۳) أيضا:

جواب:...خدانخواسته عشاء کی نماز نه پڑھی ہوتو فجر کی اَ ذان کے بعد پہلے عشاء پڑھنی چاہیے ،اس کے بعد نجر۔ آپ کا پہلا ممل صحیح تھا۔ <sup>(۱)</sup>

### صبح كى نماز كے لئے أشخفے كاطريقه

سوال:... میں صبح کے علاوہ تمام نمازیں وقت پر پڑھتا ہوں ،اور کسی نماز کونہیں چھوڑتا، تمرمیری صرف ایک کمزوری ہے کہ میں صبح کی نماز کے لئے اُٹھونہیں سکتا ، جب تک کوئی جگائے نہیں ، میں نے ہزار کوشش کی تمرمیں ٹائم پراُٹھونہیں سکتا ، بعد میں ، میں نماز کی قضااوا کرلیتا ہوں ،تمر مجھے بہت وُ کھ ہے اور پریشانی ہے ،ایسا طریقہ بتا کیں کہ میں وقت پرنماز پڑھ سکوں۔

جواب:...طریقہ بیہ کہ: ان...عشاء کے فور اُبعد سوجایا کریں۔ ۲:...جاشنے کے لئے الارم لگا کرسوئیں۔ ۳:...کسی کے ذمہ لگادیں کہ وہ اُذان کے وقت آپ کو اُٹھادیا کرے۔ ۴:...جس دن ان تدابیر کے باوجود بھی فجر کی نماز قضا ہوجائے، اس دن جرمانے کے طور پرچاررکعت نفل اِشراق کے وقت پڑھا کریں،اور تاشنے کی چھٹی کیا کریں۔

#### فجركى نمازك دوران سورج كاطلوع بونا

سوال:...اگر فجر کے وقت نماز کی نبیت باندھنے کے بعد طلوع آفتاب کا وقت شروع ہوجائے اور ہمیں بیہ بات سلام پھیرنے کے بعد معلوم ہو،تو کیا ہماری بینماز ہوجائے گی؟ اورا گرسنت نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کا وقت شروع ہوجائے اوراس کے بعد فرض نماز پڑھیں تو کیا بینماز ہوجائے گی یانہیں؟ اور طلوع آفتاب کا وقت کتنا ہوتا ہے؟

جواب:..اگر فجرگی نماز کے دوران سورج نکل آئے تو نماز فاسد ہوجائے گی، اِشراق کا وقت ہونے پر دوبارہ پڑھے۔ جب سورج کی زردی ختم ہوجائے اور دُھوپ صاف اور سفید ہوجائے تو اِشراق کا وقت ہوجا تا ہے، اُفق میں سورج کا پہلا کنارانمودار ہونے سے طلوع کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔

## فجر کی نماز طلوع سے کتنے منٹ پہلے تک پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...اخباروں میں طلوع اورغروب کا وقت لکھا جاتا ہے، مثلًا:اگرطلوع آفاب ۲ نج کر ۱۲ منٹ پر ہے، تو کیا ہم نجر ک نماز ۲ نج کر ۱۲ منٹ تک پڑھ سکتے ہیں؟

#### جواب: .. طلوع کے دفت ہے پہلے پہلے خم کرلیں۔

الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) وكذا لا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندنا، حتى لو طلعت الشمس وهو في خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢٤ ، كتاب الصلاة، فصل في بيان شرائط الأركان). أيضًا: أوّل وقت الفجر إذا طلع الفجر الثاني وهو المعترض في الأفق وآخر وقتها ما لم تطلع الشمس. (هداية ج: ١ ص: ٨٠). أيضًا: ثلاث ساعات لا تجوز فيها المحتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثالث).

# کیا مکروہ اوقات میں نماز اُ داکرنے والے کی نماز قابلِ قبول ہوتی ہے؟

سوال:... بكروه اوقات (طلوع آفآب ،غروب آفآب اورنصف النهار) مين اكثر ناسجه حضرات نماز پروهناشروع كردية ہیں،ان کی نماز قابل تبول ہوسکتی ہے؟

جواب:..شریعت کے خلاف جو کام کیاجائے ،اس کو قابلِ قبول کیے کہ سکتے ہیں؟ واللہ اعلم! (۱)

#### نماز کے مکروہ اوقات

سوال:..طلوع آفتاب،نصف النهارا ورغروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنا مکروہ ہے، پیکروہ وفت کتنی دیر تک رہتا ہے؟ یعنی جارث پر لکھے ہوئے وقت کے بعد متنی دریتک نماز پڑھنا مروہ ہے؟

جواب:..طلوع کے بعد جب تک دُھوپ زَردرَ ہے،نماز نہ پڑھی جائے ،قریباً پندرہ منٹ کا وقفہ ضروری ہے۔غروب سے پہلے جب وُحوب زَرد ہوجائے ، مکروہ وقت شروع ہوجاتا ہے ، اورنقثوں میں زوال کا جو وفت لکھا ہوتا ہے اس سے پانچ سات منث آمے بیچیے نماز نہ پڑھی جائے۔ <sup>(۲)</sup>

## طلوع آ فآب ہے جبل اور بعد کتنا وقت مکروہ ہے؟

سوال:... نجر کی نماز کے بعد جو ۲۰ منٹ مکروہ ہوتے ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سورج کی پہلی شعاع نکلنے سے پہلے کے ۲۰ منٹ یا جب پہلی شعاع نکل آئے اس وفت سے پوراسورج نکلنے تک ۲۰ منٹ؟ مثال کےطور پرمحکمہ موسمیات بتا تا ہے کہ کل جید بج سورج فکلے گا، تو مکروہ ۲ منٹ کون ہے ہول مے، ۵ نج کر ۲ منٹ سے ۲ بج تک درمیان کے بیں منٹ یا ۲ بجے سے ۲ نج کر ٠٠ منث تك مروه ثائم موكا؟ براه مهر مانى اس سوال كاجواب محكمه موسميات كے ثائم كے حوالے سے بى دير كر ميح صادق اور ميح كاذب کے حوالے سے جواب واضح طور پرسمجھ میں نہیں آتا ، اور پھر بہتر دّ دبھی رہتا ہے کہ ہوسکتا ہے ہمارا انداز ہ غلط ہو، کیونکہ محکمہ موسمیات روزاندسورج تکلنے کا ٹائم بتاتا ہے، اس لئے اگر آپ بہجواب دے دیں کہ اس کے بتائے ہوئے ٹائم کے فورا پہلے کے ۲۰ منٹ مروہ ہوتے ہیں یا فورا بعد کے ہتو میرا خیال ہے ہماری ناقص عقل میں بہتر طور پر آ جائے گا۔

جواب:...نمانے کجرے بعد سورج نکلنے تک تقل پڑھنا دُرست نہیں <sup>(۳)</sup> قضا نماز ،سجدہُ تلاوت اور نمانے جنازہ جائز

 <sup>(</sup>١) ثلاث ساعات لَا تبجوز فيها المكتوبة ولَا صلاة الجنازة ولَا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الْإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمر ارها إلى أن تغيب. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) اللاث ساعات لا تنجوز فيها الممكتوبة ..... إذا طلعت الشمس حتّى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمر ارها إلى أن تغيب. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) إلى فق العلماء على أن ثلالة من الأوقات منهى عن الصلاة فيها وهي وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، ومن لدن تصلي صلاة الصبح حتّى تطلع الشمس\_ (بداية الجتهد ج: ١ ص: ٤٦، الفصل الثاني من الباب الأوّل، طبع مكتبه علميه لاهور).

ہے۔ کہل فہرکی نمازے لے کرسورج نگلنے تک کا وقت تو مکروہ نہیں، البتداس وقت نمازنفل پڑھنا مکروہ ہے۔ جب سورج کا کنارا طلوع ہوجائے، اس وقت سے لے کرسورج کی زردی ختم ہونے تک کا وقت (قریباً پندرہ، بیس منٹ) مکروہ ہے۔ اس میں فرض نفل، سجدہُ تلاوت اور نمازِ جنازہ سب منع ہیں۔ ہاں! قرآنِ کریم کی تلاوت، ذکرو تھیج، دُرود شریف اس وقت بھی جائزہے۔ آپ کے سوال کے مطابق اگر محکمہ موسمیات بیاعلان کرتاہے کہ آج سورج چو بجے نظے گا تو چھ بجے سے لے کر چیدیں تک کا وقت مکروہ کہلائے گا۔

#### نماز إشراق كاوقت كب موتاج؟

سوال:...ہماری مسجد میں اکثر إشراق کی نماز پر جھکڑا ہوتا ہے، بعض حضرات سورج نکلنے کے پانچ منٹ بعد نماز پڑھ لیتے ہیں، جبکہ بعض اعتراض کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ پورا سورج ۱۵ منٹ میں نکلتا ہے، اس لئے پورے ۱۵ منٹ بعد نماز کا وقت ہوتا ہے،آپ فرما کیں کہ إشراق کی نماز کا وقت سورج نکلنے کے کتنی دیر بعد شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟

جواب:...سورج نکلنے کے بعد جب تک دُھوپ زردرہے، نماز کروہ ہے،اور دُھوپ کی زردی کا وقت مختلف موسموں میں کم وہیش ہوسکتا ہے، عام موسموں میں ۲۰۰۱ منٹ میں ختم ہوتی ہے،اس لئے اتنا وقفہ ضروری ہے، جولوگ پانچ منٹ بعد نماز شروع کردیتے ہیں، وہ غلط کرتے ہیں۔البتہ بعض موسموں میں دس منٹ بعد زردی ختم ہوجاتی ہے، پس اصل مدار زردی کے ختم ہونے برہے۔

### رمضان السبارك ميس فجركي نماز

سوال:...حیدرآباد میں سحری تقریباً مبیختم ہوتی ہے، یہاں پرایک مبید میں ساڑھے چار بجے جماعت ہوتی ہے، گر کچھاوگوں کااعتراض ہے کہاں وفت چونکہ اندھیرا ہوتا ہے اس لئے اس وفت نماز جائز نہیں، گمراس مبید والے کہتے ہیں کہ نماز چونکہ صبح حالت میں پڑھنی چاہئے اور نماز تھوڑا اُ جالا پھیلنے تک یا تو کچھلوگ سوچکے ہوتے ہیں یا اُونگھ رہے ہوتے ہیں،اس لئے جلدی نماز صبح ہے۔

<sup>(</sup>۱) تسعة أوقات يكره فيها النوافل وما في معناهما لَا الفرائض هكذا في النهاية والكفاية فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة البجنازة وسنجدة التلاوة كذا في فتاوي قاضيخان ....... منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس هكذا في النهاية والكِفاية. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٢، ٥٣، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لَا تجوز فيها الصلاة).

<sup>(</sup>٢) وكره تحريمًا مع شروق قوله مع شروق وما دامت العين لا تحار فيها، فهى فى حكم الشروق، كما تقدم فى الغروب ان الأصبح كسما فى البحر أقول: ينبغى تصحيح ما نقلوه عن الأصل للإمام محمد من أنه ما لم توتفع الشمس قدر رمح فهى فى حكم الطلوع، لأن أصحاب المتون مشوا عليه فى صلوة العيد حيث جعلوا أوّل وقتها من الإرتفاع، ولذا جزم به هنا فى الفيض ونور الإيضاح. (دانحتار، كتاب الصلوة ج: ١ ص: ١٣١، طبع ايم المعيد). وذكر فى الأصل ما لم توتفع الشمس قدر رمح فهى فى حكم الطلوع واختار الفضلى ان الإنسان ما دام يقدر على النظر إلى قرص الشمس فى الطلوع فلا تحل الصلاة فإذا عجز عن النظر حلت وهو مناسب لتفسير التغير المصطلح كما قدمناه. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢١٣).

جواب:... منع صادق ہونے پر سحر کا ونت فتم ہوجاتا ہے، اور نماز نجر کا ونت شروع ہوجاتا ہے۔ رمضان مبارک میں نماز ہول کے سادق ہوئے ہوجاتا ہے۔ رمضان مبارک میں نماز ہوں کے لئے سے کی نماز عمو آجادی ہوتی ہے۔ بہر حال منج صادق کے بعد نجر کی نماز سجے ہے، اُجالے کا کھیل جانا نماز سجے ہوئے کے لئے شرط نہیں۔ ہونے کے لئے شرط نہیں۔

#### نصف النهار كے وقت زوال كاوفت

سوال:... بوقت نصف النهارز وال كاوقت كب تك ربتا ب؟

جواب:..نصف النهاراس وقت كوكت بي ،جبكه سورج عين سر پر بوداور جب مغرب كى طرف دُهل جائے تو نصف النهار (٣) ختم ہے،اس كود زوال "كتے بيل، اس لئے زوال سے چند منٹ مثلاً سات آئے منٹ پہلے نمازند پڑھى جائے ،واللہ اعلم ـ

#### نصف النهاريك كيامرادي؟

سوال:..نماز کاوقات کروہ میں ایک وقت استواہی ہے، اس وقت میں نماز سے منع کیا گیا ہے، علاواس وقت کے متعلق فرماتے ہیں کہ زوال کاجو وقت نقشوں میں دیا گیا ہے اس سے پانچ منٹ قبل اور پانچ منٹ بعد نماز منع ہے، لیکن شری دائی جنری متعلق فرماتے ہیں کہ زوال کاجو وقت نقشوں میں دیا گیا ہے اس سے پانچ منٹ قبل اور پانچ منٹ بعد نماز منع ہوتا ہے، اس کی امر جبہ قاری شریف احمد صاحب منظار العالی ) میں اس صدید کی تقریک میں جو وقت منتعین کیا گیا ہے وہ تقریباً ہیں میں ہوں وقت ہے، اس کے برابر دوجھے کرلیں، پہلے صصے کے فتم پر ابتدا نصف النہار شری ہے، ایسے ہی طلوع آقاب سے فروب آقاب تک جننا وقت ہے، اس کے برابر دوجھے کرلیں، پہلے حصے کے فتم پر ابتدا نصف النہار عرفی یا حقیق ہے اور اس پر زوال آقاب کا وقت فتم ہوکر ظہر کا وقت شروع ہوجاتا ہے، اپنی استحقیق پر دار العلوم دیو بند کا فتوی (جس کی اصل قاری صاحب کے پاس موجود ہے) بھی تا نید ہیں فیش کیا گیا ہے، جس کا فلا صدور ج ذیل پر دار العلوم دیو بند کا فتوی (جس کی اصل قاری صاحب کے پاس موجود ہے) بھی تا نید ہیں فیش کیا گیا ہے، جس کا فلا صدور ج ذیل پر دار العلوم دیو بند کا فتوی (جس کی اصل قاری صاحب کے پاس موجود ہے) بھی تا نید ہیں فیش کیا گیا ہے، جس کا فلا صدور چ ذیل بی خود کر اس کی اور زوال میں کے در میان پر در دروں کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں ( یعنی ضودہ کر کی اور زوال میں کی در میان پر میارت سے معلوم ہوا کہ خوق کر کی اور زوال میاس کے در میان پر میارت سے معلوم ہوا کہ خوق کر کی اور زوال میں کی در میان کی در جوں کا فاصلہ ہوتا ہے، دونوں ( یعنی خوق کر کی اور

<sup>(</sup>١) وقت التفجر من الصبح الصادق إلى طلوع الشمس لحديث امامة أتاني جبريل عند البيت ....... ثم صلى الفجر حين بزق الفجر وحرم الطعام على الصائم ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٥٤، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>۲) فلو إجتمع الناس اليوم أيضاً في التغليس لقلنا به أيضاً، كما في المبسوط السرخسي في باب التيمم انه يستحب التغليس في التعليس في التغليس في التغليس في التغليس في التعجيل في الظهر إذا إجتمع الناس، قال رحمه الله تعالى بعد أسطر ...... ولعل هذا التغليس في رمضان خاصة وهلكذا ينبغي عندنا إذا إجتمع الناس وعليه العمل في دار العلوم ديوبند من عهد الأكابر. (فيض الباري على صحيح البخاري، كتاب الصلوة، باب وقت الفجر ج: ۲ ص:۱۳۵، ۱۳۱، طبع خضر راه بك ذيو ديوبند هند).

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: وكره تحريمة ..... صلاة مطلقًا ..... مع شروق ..... والسواء .. إلخ وفي رد المتار: قوله واستواء التعبير به أولى من التعبير بوقت الزوال لأن وقت الزوال لا تكره فيه الصلاة إجماعًا بحر عن الحلية: أى لأنه يدخل به وقت الظهر كما مر وفي شرح النقاية للبرجندى: وقد وقع في عبارات الفقهاء أن الوقت المكروه هو عند إنتصاف النهار إلى أن تزول الشمس ولا يخفى أن زوال الشمس إنما هو عقيب إنتصاف النهار بلا فصل (رداختار ج: ٢ ص: ١٣١١ أيضًا عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة).

زوال میس ایک تبین ہیں، نصف النہار شرکی کا قطراس کی فجر کے جھے کے نصف کے برابر ہے، میج صادق سے غروب آفاب ہے جننے

گھٹے ہوتے ہیں، اس کا نصف نہار شرکی کا آدھا ہے، وہ زوال آفاب سے آبل کا وقت ہے، اس لئے جب ما بین ان دو وقتوں کے نماز

پڑھی جائے گی تو اس میں اختلاف ہے، اس لئے کہ زوال کے وقت نماز پڑھنے سے ممانعت آئی ہے، اس وقت سے کون ساوقت مراد

ہے؟ عین وقت ِ زوال یاضح آ کبری کے بعد سے زوال تک مراو ہے؟ شامی نے اس پر بحث کی ہے، اس کے بعد لکھتے ہیں: نصف النہار

تو صدیث میں وارد ہے، اور چونکہ صدیث میں الی الزوال کی قیدگی ہے، اس بنا پر نصف النہار سے ضحوۃ کبری مراد لی گئی ہے، اس کونصف

نہار شرکی کہتے ہیں، جوضی صادق سے شروع ہوتا ہے، یکی صدیث اصل ہے، بے بنیاد شے نہیں ہے۔ اس طرح عدۃ الفقہ کتاب الصوم

مرکی اور عرفی میں کا فی وقت معلوم ہوتا ہے جو کم وقت استوا بتلایا گیا ہے، اور نصف النہار شرکی کوخوۃ کبری ، اس طرح تو نصف النہار عرفی کے منٹ بل اور پانچ منٹ بعد نماز منت نہیں ہوتا ہے جو کم وقت استوا بتلایا گیا ہے، اور نصواب سے آگاہ فرمایا جائے کہ نصف النہار عرفی کے منٹ بل اور پانچ منٹ بعد نماز منت نہیں ہوتا، اس میں حق وصواب کیا ہے؟ نوافل، صلو قالتین وغیرہ کتنے وقت میں نہ پڑھی جائے؟ بعض کے جد کے دن عوال کے وقت میں نہ پڑھی جائے کا اہتمام فرماتے و کے گئے ہیں۔

کہ جعد کے دن عوال کے وقت نوافل کا اہتمام فرماتے و کے گئے ہیں۔

جواب:..نصف النهارشرى سے یاضحوۃ كبرى سے زوال آفاب تک نماز ممنوع ہونے كا قول علامہ شائ نے قہستانى كے حواب :...نصف النهارشرى سے یاضحوۃ كبرى سے زوال آفاب تک نماز ممنوع ہونے كا قول علامہ شائ نے تہستانى كے حوالے سے ائمہ خوارزم كى طرف منسوب كيا ہے، محراً حاد ہہ طبيباوراً كا براً مت كے ارشاد ميں خوركر نے سے معلوم ہوتا ہے كہ يقول معتدنہيں ، سجح اور معتدقول يہى ہے كہ نصف النهار عرفى كے وقت نماز ممنوع ہے، جبكہ سورج نھيك خطو استواسے كر رتا ہے، اور يہت مختصر ساوقت ہے، بہن نماز كے نعتوں ميں زوال كا جووقت درج ہوتا ہے اس سے پانچ منث آگے بيجے ميں توقف كر ليما كافى ہے، بہاں دارالعلوم ويو بند كے مفتى اوّل حضرت مولانا مفتى عزيز الرحلن عثاقى كافتوى اُنقل كرتا ہوں:

"سوال (۷۳)... چاشت وغیره کی نوافل ۱۲ بج پرهنی دُرست ہے یائیں؟ اور جنتری اسلامیہ میں زوال یا قضانماز کا وقت ۱۲ نج کر ۲۴ منٹ پر لکھاہے۔

الجواب...زوال کے وقت نوافل وغیرہ کچھ نہ پڑھنی چاہئے اور نہ ایسے وقت نوافل پڑھنی چاہئے کہ زوال کا وقت درمیان نماز میں ہوجائے، پس جس گھڑی کے مطابق زوال کا وقت ۱۲ نج کر ۲۴ منٹ پر ہے، اس کے مطابق آگر ۱۲ ہجنفل یا قضا نماز اس طرح پڑھے کہ زوال سے پہلے پہلے اس کوشتم کرد ہے تو بہ جائز ہے، مگر جب زوال کا وقت قریب آجائے اس وقت کوئی نماز شروع نہ کرے تا کہ ایسانہ ہوکہ درمیان نماز میں زوال مسکسی وقت ہوجائے، فقط۔''

 <sup>(</sup>١) وعزا في القهستاني القول بأن المراد إنتصاف النهار العرفي إلى أثمة ما وراء النهر، وبأن المراد إنتصاف النهار الشرعى
 وهو الضحوة الكبرى إلى الزوال إلى أثمة خوارزم. (رداغتار ج: ١ ص: ١٣٤١، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

حضرتِ اقدس مفتی صاحبؓ کے اس فتو کی ہے معلوم ہوا کہ نماز کے ممنوع ہونے میں ضحوۃ کبر کی یا نصف النہار شرعی کا کوئی اعتبار نہیں ، بلکہ عین وقت ِزوال کا اعتبار ہے ، جس کووقت ِاستو کی بانصف النہار حقیقی کہتے ہیں۔

جمعہ کے دن نصف النہار کے دفت نماز پڑھنا إمام ابوطنيفدر حمة الله عليه اور إمام محمدر حمة الله عليه کنز ديك اسى طرح ناجائز بحد ہے۔ جمعہ کے دن نصف النہار کے دفت نماز پڑھنا إمام ابو بوسف رحمة الله عليه ہے ايک روايت ميں اس کی اجازت نقل کی گئی ہے۔ جو حضرات جمعہ کے دن نصف النہار کے دفت نماز پڑھتے ہیں، غالبًا وہ إمام ابو بوسف رحمة الله عليه کی روايت پر عمل کرتے ہوں مے اليکن فقير فقي ميں رائح اور معتمد إمام ابوطنيفدر حمة الله عليه اور إمام محمدر حمة الله عليه بی كا قول ہے، اس لئے احتياط اس میں ہے کہ جمعہ کے دن بھی استوا کے دفت نماز پڑھنے میں توقف کیا جائے، والله الم ما العواب!

#### زوال کے وفت کی تعریف

سوال:...نماز پڑھنے کا مکروہ وفت یعنی زوال کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف خیالات ہیں۔

ا:..زوال صرف أيك يادومنك كے لئے موتا ہے۔

ا :...زوال بیس یا میجیس منث کے لئے ہوتا ہے۔

٣:...جعدك دن زوال نبيس موتار

سن زوال کے لئے احتیاطاً آتھوں منٹ کافی ہیں۔

جواب:...اوقات کے نقثوں میں جوزوال کا وقت لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد نماز جائز ہے،
زوال میں توزیادہ منٹ نہیں لگتے ،لیکن احتیاطا نصف النہارے ۵ منٹ قبل اور ۵ منٹ بعد نماز میں تو تف کرتا جا ہے۔ اما ابو بوسف
رحمۃ الله علیہ کے نزدیک جعد کے دن استوا کے وقت نماز دُرست ہے، اور اِمام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ کے نزدیک مکروہ ہے، حضرت اِمام
ابو صنیفہ گا قول دلیل کے اعتبار سے زیادہ قوی اور احتیاط پر جن ہے، اس لئے عمل ای پر ہے۔
(۱)

#### رات کے بارہ بجے زوال کا تصور غلط ہے

سوال:..سندھ کے اکثر علاقوں میں لوگوں کا بیعقیدہ ہے کہ جس طرح دو پہرکو بارہ بجے زوال کا وقت ہوتا ہے ، ای طرح

<sup>(</sup>۱) وأما الكلام على النهى عن الصلاة في نصف النهار فمذهبنا إطلاق النهى للحديث المذكور في المتن وأما ما ورد من إستشناء يوم المجمعة فقد رواه الشافعي رحمه الله قال ...... عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهني عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة. (مسند الشافعي ص:۵) وبه قال الشافعي وأبو يوسف رحمهما الله من أثمتنا. (اعلاء الشنن ج:۲ ص: ۵) كراهة الصلاة عند الإستواء).

<sup>(</sup>٢) وذهب الشافعي إلى أن وقت الزوال مكروه إلا يوم الجمعة، وذهب الجمهور إلى أنه مكروه مطلقًا. (اعلاء السُّنن ج: ٢ ص: ٥١، ردانحتار ج: ١ ص: ٣٤٢، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت).

<sup>(&</sup>lt;sup>m</sup>) أيضًا حواله بالا.

رات کوبارہ بے بھی زوال کا وقت ہوتا ہے۔اگر کہیں کوئی میت ہوجائے تو ندصرف یہ کہ زوال کے وقت نمازِ جناز ہنیں پڑھی جاتی بلکہ یول بھی ہوتا ہے کہ میت کو دفنا نے کے لئے قبرستان کپنچے، وہاں بینچے وین کے یارات کے بارہ نج گئے تو مروے کو دفنا یا بھی نہیں جاتا، وہیں بیٹے کرزوال کا وقت گزرنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں مردے کو ڈن کیا جاتا ہے۔ از راہ کرم یہ بتا ہے کہ کیارات کو بارہ بچ بھی زوال کا وقت ہوتا ہے؟ اور زوال کے وقت کن کن کا موں کے کرنے کی ممانعت ہے؟

جواب:..زوال کا وقت دن کو ہوتا ہے، رات کو ہیں۔رات کے کسی جھے میں نماز اور سجدہ کی ممانعت نہیں ،البتہ عشاء کی نماز (۲) آ دھی رات تک مؤخر کر دینا مکروہ ہے۔ رات کے بارہ بجے زوال کا تصوّر غلط ہے اور دن میں بھی زوال کا وقت بارہ بہتے بھے ناغلط ہے، کیونکہ مختلف شہروں اور مختلف موسموں کے لحاظ ہے زوال کا وقت مختلف ہوتا ہے اور بدلتار ہتا ہے۔

### مكه مكرتمه ميں اور جمعہ كے دن بھى زوال كا وقت ہوتا ہے

سوال:...کیا میر کی ہے کہ خانۂ کعبہ میں زوال کا وقت بھی نہیں آتا اور عبادت بھی نہیں رُکتی ؟ اور عام جگہوں پر جمعہ کوزوال کا وقت نہیں ہوتا ہے؟

جواب:...زوال کے وفت (اورای طرح وُوسرے مکر دواوقات میں) نماز ممنوع ہے،خواہ مکہ مکر تمہیں ہویا غیرِ مکہ میں، اور جمعہ کا دن ہویا کوئی اور۔ اِمام شافعیؒ اور دیگر بعض ائمہ کے نز دیک تحیۃ الوضوءاور تحیۃ المسجد ہروفت جائز ہے، ای طرح جمعہ کے دن زوال کے وفت دوگانہ جائز ہے۔ ان حصرات کی دیکھا دیکھی ہمارے لوگ بھی مکر وہ اوقات میں نماز شروع کر دیتے ہیں، یہ نتیجہ ہے شرعی مسائل سے ناواقفی کا۔

<sup>(</sup>۱) زوال الشمس: هو ميلها عن كبد السماء أي وسطها بحسب ما يظهر لنا إلى جانب المغرب. (قواعد الفقه ص: ۱۵، ۳۱، حرف الزاء، طبع صدف پبلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>۲) والتأخير إلى نصف الليل مباح ...... فيثبت الإباحة إلى النصف وإلى النصف الأخير مكروه لما فيه من تقليل الجماعة. (هداية ج: ١ ص: ٨٣، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) شلات ساعات لا تجوز فيها المكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة إذ طلعت الشمس حتى ترتفع وعند الإنتصاف إلى أن تنول وعند إحمرارها إلى أن تغيب ... إلخ. (عالمگيرى ج: اص: ٥٢). أيضًا: فإن حديث النهى صحيح رواه مسلم وغيره فيقدم بصحته، وإتفاق الأئمة على العمل وكونه حاظرًا، ولذا منع علماؤنا عن سُنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي الطواف ونحو ذالك فإن الحاظر مقدم على المبيح. (تبيه) علم مما قررناه المنع عندنا وإن لم أره مما ذكره الشافعية من إباحة الصلاة في الأوقات المكروهة في حرم مكة إستدلاً لا بالحديث الصحيح: يا بني عبد مناف! لا تمنعوا أحدا طاف وإن جوزوا نفس الطواف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار فهو مقيد عندنا بغير أوقات الكراهة، لما علمته من منع علمائنا عن ركعتي الطواف فيها وإن جوزوا نفس الطواف فيها ....... وقد قال أصحابنا إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوع منها بمكة وغيرها اه ورأيت في البدائع أيضًا ما نصه: ما ورد من النهي إلّا بمكة شاذ لا يقبل في معارضة المشهور، وكذا رواية إستثناء يوم الجمعة غريب فلا يجوز تخصيص المشهور به اهد (ردائحتال ج: ا ص: ٣٤٣).

#### ظهر کا وفت ایک بیس ہی پر کیوں؟

سوال:...ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، جس میں ظہر کی نماز گزشتہ دس سال ہے ایک بج کر ہیں منٹ پر ہوتی ہے، کیا سے ظہر کا وفت ٹھیک ہے یااس میں روّ و بدل کرنا چاہئے؟

جواب:...زوال کے بعدظہر کا وقت شروع ہوجا تا ہے۔ سردیوں کے موسم میں ظہر جلدی پڑھنااور گرمیوں میں ذرا تأخیر ہے او سے پڑھناافضل ہے۔ اگر آپ کی مسجد میں نمازیوں کی مصلحت سے نماز ایک ہیں پر ہوتی ہے تو کوئی مضا نقہ نہیں ،اورا گر گرمیوں کے موسم میں اس سے نمازیوں کو تکایف ہوتی ہے تو تا خیر سے پڑھنی جا ہئے۔

### سایة اصلی ہے کیامرادہ؟

سوال:..فقهائے کرام رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک عبارت ہے: "بلوغ ظل کل شیء مثلیہ سوی فئی زوال" کا کیامطلب ہے؟ اوراس اِستثناء سے کیامراد ہے؟

جواب: ...عین نصف النہار کے وقت جو کسی چیز کا سامیہ ہوتا ہے، بیسایۂ اصلی کہلاتا ہے، مثلِ اوّل اور مثلِ دوم کا حساب کرتے ہوئے سامۂ اصلی کومنتنی کیا جائے گا، مثلاً: عین نصف النہار کے وقت کسی چیز کا سامۂ اصلی ایک قدم تھا، تو مثلِ اوّل ختم ہونے کے لئے کسی چیز کا سامیا ایک مثل مع ایک قدم کے شار ہوگا۔ (۳)

## موسم گر مامیس ظهر کا آخری وقت

سوال:..موسم گرمامثلاً: آج کل کی گرمی میں ظہر کی نماز کی ادائیگی کا وقت ِآخر کیا ہے؟ جواب:...ظہر کا وقت صاحبین ؒ کے نز دیک ایک مثل کے ختم ہونے تک ہے، اور إمام صاحب ؓ کی ظاہر روایت میں

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصلاة أولًا وآخرًا، وإن أوّل وقت صلاة الظهر حين تنزول الشمس، وآخر وقتها حين يدخل وقت العصر. (جامع الترمذي، ابواب الصلاة ج: ١ ص: ٣٩ طبع سعيد). أيضًا: ووقت الظهر من زواله: أي ميل ذكاء عن كبد السماء إلى بلوغ الظل مثليه وعنه مثله ....... سوى في الزوال. (الدرالمختار، كتاب الصلاة ج: ١ ص: ٣٤٥، طبع رشيدية).

- (٢) عن أبى ذر رضى الله عنه قال: أذن مؤذن النبى صلى الله عليه وسلم الظهر، فقال: أبرد! أبرد! أو قال: إنتظر! إنتظر! وقال شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، حتى رأتنا فيء التلول. (صحيح بخارى، كتاب مواقيت الصلاة ج: ١ ص: ٧٤ طبع قديمي).
- (٣) وطريق معرفة زوال الشمس وفي الزوال أن تغرز خشبة مستوية في أرض مستوية فما دام الظل في الإنتقاص فالشمس في حد الإرتفاع وإذا أخذ الظل في الإزدياد علم أن الشمس قد زالت فاجعل على رأس الظل علامة فمن موضع العلامة إلى الخشبة يكون فيء الزوال فإذا ازداد على ذالك وصارت الزيادة مثلى ظل أصل العود سوى فيء الزوال ... إلخ ـ (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها) ـ

دومثل کے ختم ہونے تک، بیدوقت چونکہ بدلتار ہتا ہے،اس کئے مساجد میں جونقشہ اوقات لگار ہتا ہے اس میں ہر دِن کا وقت دیکھا چاسکتا ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# نما نِظهر ڈیڑھ بج پڑھنی جائے یا دو،اَڑھائی بج؟

سوال:...جوشخص جماعت کی نماز جھوڑ دے اور کے کہ بیاو لی وقت میں ہے، اور دیرے نماز پڑھے، اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟ ہماری مسجد میں ظہر ڈیڑھ ہے ہوتی ہے، سارے مقتدی اس وقت نماز اَ داکرتے ہیں، جبکہ ایک صاحب دویا ڈھائی ہے آکر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اولی وقت یہی ہے، اس بارے میں کیا شرع تھم ہے؟

جواب:...نماز صحیح وفت پر پڑھنی جاہنے ، عام طور پر ڈیڑھ بجے ظہر پڑھی جاتی ہے، گرمیوں کے موسم میں پچھ تأخیر کر کے پڑھ لینا جا ہنے ، واللّٰداعلم! <sup>(۲)</sup>

## سابیا بکمتل ہونے پرعصر کی نماز پڑھنا

سوال:...عصری نمازحفیوں کے نزدیک ہر چیز کا سایہ دوشل ہوجائے تو پڑھنی چاہئے ،اگرایک آدمی اپنے ملک میں یا کسی دوسرے ملک میں ایسے امام کے پیچھے نماز باجماعت پڑھ کو سرے ملک میں ایسے امام کے پیچھے نماز باجماعت پڑھ کے بعد پڑھار ہاہے ، تو کیا اس کے پیچھے نماز باجماعت پڑھ لے باجماعت چھوڑ دے اور جب دوشل ہوجائے تو تنہا نماز اداکر ہے؟ اس صورت میں ترک جماعت کے گناہ کا مرتکب تو نہیں ہوگا؟
جواب:... حفیہ کے یہاں بھی دو قول ہیں ، ایک قول ہیہ ہوگہ کمشل دوم میں عصری نماز صحیح ہے ، کہذا اگر کسی جگہ عصری نماز دوشل سے پہلے ہوتی ہود ہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاہئے ، دُوسری مثل ختم ہونے کے انظار میں جماعت کا ترک کرنا جا تزنہیں۔ 
غ

### غروب کے وفت عصر کی نماز

سوال:...ایک هخص نے عصر کی نماز کسی خاص وجہ سے وقت پر نہ پڑھی اور سورج غروب ہور ہاہے ( حالا نکہ غروب آ فناب کے وقت برنہ پڑھی اور سورج غروب ہور ہاہے ( حالا نکہ غروب آ فناب کے وقت بحدہ نا جائز ہے یا کہ نیں؟ جبکہ بیخص صاحب ترتیب ہے۔ایک کناب میں لکھا ہے کہ اس دن کی سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی اور سورج غروب ہوگیا تو نماز ہوجاتی ہے جمیں اس اُلجھن سے نجات دلائمیں۔

<sup>(</sup>١) وقـت الظهر من زواله ..... إلى بلوغ الظل مثليه وعنه مثله وهو قولهما. قوله إلى بلوغ الظل مثليه هذا ظاهر الرواية عن الإمام نهاية، وهو الصحيح. بدائع. (شامي ج: ١ ص: ٣٥٩، مطلب في تعبده عليه الصلاة والسلام قبل البعثة).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلوة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. (ترمذي ج: ١ ص:٢٣، باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر، طبع دهلي).

<sup>(</sup>٣) وقت الظهر إذا زالت الشمس ...... وآخر وقتها عند أبى حنيفة إذا صار ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقالاً إذا صار الظل مثله وهو رواية عن أبى حنيفة رحمه الله ...... وأوّل وقت العصر إذا خرج وقت الظهر على القولين. (هداية ج: ١ ص: ٨١ كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) الجماعة سُنَّة مو كدة لقوله عليه السلام: الجماعة من سُنن الهدى لا يتخلف عنها إلَّا منافق. (هداية ج: اص: ١٢١).

جواب:..ای دن کی عصر کی نماز جائز ہے، نماز ادا ہوجائے گی خواہ اس دوران سورج غروب ہوجائے ، مگر تأخیر کرنے کی وجہ سے وہ بخت گنا ہگار ہوگا۔ صدیث میں ہے:

"تلك صلوة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا أصفرت وكانت بين قرنى الشيطان قام فنقر أربعًا لَا يذكر الله فيها الآقليلا." (روام سلم، مثلوة ص: ٢٠)

ترجمہ:... '' یہ منافق کی نماز ہے کہ بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہا، یہاں تک کہ جب سورج زرد ہوجائے اور شیطان کے دوسینگوں کے درمیان آ جائے تو یہ اُٹھ کر چار ٹھو نکے لگائے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے مگر کم یہ''

اوریہ بھی یا در ہے کہ اگر بھی وفت تنگ ہوجائے تب بھی نمازفوراً پڑھ لینی چاہئے، یہ بیں خیال کرناچاہئے کہ اب تو وقت بہت کم ہے، اب قضا کر کے اگلی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیس گے، کیونکہ نماز کا قضا کردینا بہت بڑا دیال ہے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے: "المذی تفو ته صلوٰ قالعصر فکانما و تو اُھلہ و مالہ۔" (مشکوٰ قاص: ۲۰، بردایت بخاری ومسلم) ترجمہ:..." جم شخص کی عمر کی نمازفوت ہوگئی، گویااس کا گھریارسب پچھ ہلاک ہوگیا۔"

ایک اور حدیث میں ہے:

"من ترك صلوة العصر فقد حبطه عمله." (مَطَلُوة ص: ٢٠، بروايت بخارى)

ترجمه:... جس نے عصر کی نماز حجھوڑ دی اس کاعمل اکارت ہو گیا۔''

بہت سے لوگ اس مسلے میں کوتا ہی کرتے ہیں ، اگر کسی وجہ سے نماز میں تأخیر ہوجائے تو اس کو قضا کردیتے ہیں ،خصوصاً مغرب کی نماز میں ذراا ندھیرا ہوجائے تو اس کو قضا کر کے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں ، بیربڑی تنگین غلطی اور کوتا ہی ہے۔

## عشاء کی نمازمغرب کے ایک آدھ گھنٹے بعد نہیں ہوتی

سوال:...عشاء کی نماز بحالت مجبوری اگر کوئی کام ہوتو مغرب کے ایک یا آ دھ گھنٹے بعداَ دا کی جاسکتی ہے؟ کوئی حرج نہیں؟

جواب: ... مغرب کے ایک گھنٹہ یا آ دھ گھنٹہ بعد عشاء کا دفت نہیں ہوتا، اور دفت سے پہلے نماز جائز نہیں، یعنی نماز ادانہ ہوگ ۔ غروب کے بعد مغرب کی جانب جب تک سرخی باتی ہوتب تک مغرب کا دفت ہے، اس میں عشاء کی نماز سے نہیں ہوگ ، اور جب سرخی ختم ہوجائے لیکن اُفق مغرب میں سفید کی باقی ہوتو اِمام ابوطنیفہ کے نزدیک اس دفت بھی عشاء کی نماز سے نہیں، بلکہ سفید کی کے نزدیک اُنٹی کی سرخی ختم ہوجانے کے بعد عشاء کا دفت مغرب ہوجانے کے بعد عشاء کا دفت مخرب کا انتظار ضروری ہے، اور صاحبین (اِمام ابو یوسف اور اِمام محری کے ختم ہوجانے کے بعد عشاء کا دفت مغرب اس لئے احتیاط کی بات تو یہ ہے کے عشاء کی نماز سفیدی ختم ہونے کے بعد مغرب مرخی ختم ہونے کے بعد مغرب میں جانے ، تا ہم سرخی ختم ہونے کے بعد مغرب کے بعد کے ب

بھی صاحبین کے قول پر گنجائش ہے۔ (۱)

# مغرب کی نماز کب تک ادا کی جاسکتی ہے؟

سوال: ... ابھی پچھے دنوں ہی کے ذریعہ کرا چی سے حیور آباد جانا ہوا، اس دوران مغرب کا وقت ہوگیا، یعنی آفتا بغروب
ہوگیا، میں پچھ دیرانظار کرتار ہا کہ ہوسکتا ہے ڈرائیورخود ہی ہیں رو کے کہ نماز پڑھلوں ، مگر جب میں نے دیکھا کہ بس نہیں روک رہاتو
میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بس روکو، نماز پڑھنا ہے۔ خیراس نے نہایت نرمی کا مظاہرہ کیا اور بس روک دی۔ مسئلہ یہ پوچھنا ہے کہ اس
انظار میں تقریباً غروبی آفتا ہوگئ ،
انظار میں تقریباً غروبی آفتا ہوگئ ،
جہاں تک مجھے معلوم ہے مغرب کا وقت تقریباً ایک گھنٹ اور پندرہ منٹ رہتا ہے، اور پھروہ بھی ایک ھالت میں مسئلے گئے تق کرنی چاہی تو
پہ چا کہ جب تک شفق کی سرخی رہے مغرب کا وقت رہتا ہے، اب اس زمانے میں جب ہم لوگ شفق کوئ نہیں سیجھے تو اس کی سرخی کو کیا
ہمیوں گے؟ آپ برائے مہر بانی اس بات کی وضاحت اخبار کے ذریعہ سے فرمادیں کہ غروبی آفتا ہ کے کتنی دیر بعد تک مغرب کی
نماز اداکی جاسکتی ہے؟ میرا مطلب ہے کہ آدھ گھنٹے تک یا ہے۔ گھنٹے تک یا ایک گھنٹے تک؟

جواب: ...غروب کے بعداُ فتی پر جوسرخی رہتی ہے، اسی کوشفق کہتے ہیں۔ جب تک اُ فقی پرسرخی موجود ہو(اوریہ وقت تقریباً سوا گھنٹہ تو ہوتا ہی ہے، کم وہیش بھی ہوسکتا ہے ) تب تک مغرب کی نماز ہوسکتی ہے۔ عوام میں جومشہور ہے کہ ذراسااند حیرا ہوجائے تو کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت ختم ہوگیا، اب عشاء کے ساتھ پڑھ لینا، یہ بہت ہی غلط ہے، مغرب کی نماز میں قصداً تا خیر کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی مجبور کی سے تا خیر ہوجائے توشفتی غروب ہونے سے پہلے ضرور پڑھ لینی چاہئے، ورنہ نماز قضا ہوجائے گی، اور نماز کا قصداً قضا کر دینا گناہے کبیرہ ہے۔

#### نما نےعشاء سونے کے بعدا دا کرنا

سوال:...میری امی صبح بہت جلدی اُٹھتی ہیں،اس وجہ سے رات جلدی آنکھ لگ جاتی ہے،اورا کثر وہ عشاء کی نماز ایک نیند پوری کر کے دس گیارہ بجے تک پڑھتی ہیں،جبکہ سناہے کہ اگر عشاء کی نماز سے پہلے نیندآ جائے اور پھرسوکراً ٹھ کرنماز پڑھی جائے تو نماز

<sup>(</sup>۱) ووقت المغرب منه (أى من غروب الشمس) إلى غيبوبة الشفق وهو الحمرة عندهما وبه يفتى هكذا في شرح الوقاية، وعند أبى حنيفة الشفق هو البياض الذي يلى الحمرة هكذا في القدوري. وقولهما أوسع للناس، وقول أبى حنيفة رحمه الله أحوَط، لأن الأصل في باب الصلاة أن لا يثبت فيها ركن ولا شرط إلّا بما فيه يقين كذا في النهاية ناقلًا عن الأسرار ومبسوط شيخ الإسلام. (فتاوئ عالمگيرية ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت وما يتصل بها).

 <sup>(</sup>٢) ويستحب تعجيل المغرب لأن تأخيرها مكروه. (هداية ج: ١ ص: ٨٣، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) (قبوله والمغرب منه إلى غروب الشفق) أى وقت المغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق ...إلخ. (البحر الوائق
 ج: ١ ص:٢٥٨، كتاب الصلاة، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلوة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيًّا إلّا من تاب، قال ابن مسعود: ليس معنى أضاعوها تركوها بالكلية ولنكن أخروها عن أوقاتها. (الزواجر عن إقتراف الكبائر ج: ١ ص:١٣٣).

قبول نہیں ہوتی \_

جوابِ:...عشاء کی نماز پڑھے بغیر سوجانا مکروہ ہے، اور حدیث میں اس پر بددُ عا آئی ہے، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

"فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه"

(مشكوة ص: ۲۰)

ترجمہ:...'' پس جوعشاء کی نماز پڑھے بغیر سوجائے اللہ کرے اس کی آنکھیں سونہ عکیں (تین باریہ رؤعافر مائی)۔''

تاہم اگرآ دی سوجائے اوراُٹھ کرنماز پڑھ لے، تب بھی نماز ہوجائے گی۔

#### مغرب وعشاءا يك وقت ميں پڑھنا

سوال: ...سعودی عرب خصوصاً بنجد کے علاقے میں جب بھی بارش ہوتی ہے یا کسی روز شدید مسلسل بارش کی وجہ ہے اکثر مساجد میں صلاٰ قالمغر ب کے ساتھ صلاٰ قالعثاء بھی پڑھ لیتے ہیں ، ایسی صورت میں ہم لوگ کیا کریں؟ کیا وقتی طور پر جماعت کے ساتھ مل جائیں اور بعد میں اعادہ کرلیں وفت ِعشاء آنے پر؟ ایسی صورت میں بینماز جوقبل اُزوقت ادا کی گئی ہے ، نوافل میں شار ہو کتی ہے ؟

**جواب:...ہمارےنز دیک بارش کےعذر کی وجہ سے عشاء کی نماز مغرب کے وقت پڑھنا سیجے نہیں ،آپ عشاءاپنے وقت پر** پڑھا کریں ، پیرجماعت جوقبل از وقت کی جارہی ہے ،اس میں شریک ہی نہ ہوں ۔ <sup>(۱)</sup>

### عشاء کے فرض کے بعد سنتوں اور وتر کا افضل وقت

سوال: ..عشاء كے فرض كے بعد سنتوں اور واجب اداكرنے كے لئے افضل وفت كون ساہوگا؟

جواب:..سنتوں کوعشاء کے فرضوں کے متصل ادا کیا جائے ، وتر میں افضل بیہے کہ اگر تہجد میں اُٹھنے کا بھروسا ہوتو تہجد کی نماز کے بعد وتر پڑھے ،اورا گر بھروسانہ ہوتو عشاء کی سنتوں کے ساتھ ہی پڑھ لینا ضروری ہے۔

#### دورانِ سفر دونماز ول کواکٹھاا دا کرنا

سوال:... کیادورانِ سفروقت سے پہلے ایک نماز کے ساتھ دُوسرے وقت کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟

(١) ولا يجمع بين الصلاتين في وقت واحد لا في السفر ولا في الحضر بعذر ما ماعدا عرفة والمزدلفة كذا في المحيط. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات).

 <sup>(</sup>۲) ويستحب ..... تأخير ..... الوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالإنتباه، ومن لم يثق بالإنتباه أوتر قبل النوم، هذا في التبيين.
 (فتاوئ عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات).

جواب:...دونمازوں کو جمع کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں، بلکہ ہرنماز کو اس کے وقت پر پڑھنالازم ہے، البتہ سفر کی ضرورت سے ایسا کیا جائے۔ ضرورت سے ایسا کیا جاسکتا ہے کہ پہلی نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھا جائے، اس طرح دونوں نمازیں ادائو ہوں گی اپنے اپنے وقت میں نیکن صور ہ جمع ہوجا کیں گی۔ اورا گر پہلی نماز کو اس قدرمؤخر کر دیا کہ اس کا وقت نکل گیا تو نماز قضا ہوگئی اورا گر پچھلی نماز کو اس طرح مقدم کردیا کہ ایمی تک اس کا وقت ہی نہیں داخل ہوا تھا تو وہ نماز ادا ہی نہیں ہوگی اوراس کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا۔

## ہوائی سفر میں اوقات کے فرق کا نماز روز ہ پراثر

سوال:... ہمارے رشتہ داروں میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ ایک شخص پاکستان میں فجر ،ظہر ،عصر ،مغرب کی نمازیں کراچی میں پڑھ لیتا ہے ،اورمغرب کے بعدوہ ہوائی جہاز میں سوار ہوااورا یک گھنٹہ یا دویا پانچ یادس گھنٹے میں ایسے ملک میں پہنچا جہاں ظہر کی نماز کا وقت تھا، اسی طرح روزہ کی کیا صورت ہوگی ؟

جواب:...نمازتو جو پڑھ چکا ہے وہ ادا ہوگئ، دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں،اورروز ہوہ اس وفت کھولے گا جب اس ملک میں روز ہ کھولنے کا وفت ہوگا۔

#### عصراور فجر کے طواف کے بعد کی نفلوں کا وفت

سوال:..عصراور فجر کے طواف کے بعد کی نفلیں واجب ہیں، دورکعت فور آادا کرنا جائز ہے یا کنہیں؟ یہ دفت مکر دہ ہے یا حرام؟اس میں طواف کی دورکعت پڑھنی جائز ہے؟

جواب:..عصرا در فجر کے بعد چونکہ نفل پڑھنا جائز نہیں،لہٰذاعصر و فجر کے بعد دوگانہ طواف نہ پڑھے، بلکہ غر دبِ شمس اور طلوع مشس کے بعد پڑھے، یہ دفت مکر وہ ہےاوراس میں طواف کی دورکعت پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) ﴿قوله وعن الجمع بين الصلاتين في وقت بعذر) أي منع عن الجمع بينهما في وقت واحد بسبب العذر للنصوص القطعية بتعيين الأوقات ...... وأما ما روى من الجمع بينهما فمحمول على الجمع فعلًا، بأن صلّى الأولّى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٦٧، كتاب الصلاة، قبيل باب الأذان).

<sup>(</sup>٢) فلو غربت ثم عادت هل يعود الوقت بالظاهر نعم (قوله الظاهر نعم) ..... قلت: على أن الشيخ اسماعيل رد ما بحثه في النهر تبعًا للشافعية، بأن صلاة العصر بغيبوبة الشفق تصر قضاء ورجوعها لا يعيدها أداء، وما في الحديث خصوصية لعلى ..... قلت ويلزم على الأوّل بطلان صوم من أفطر قبل ردها وبطلان صلاته المغرب لو سلمنا عود الوقت بعودها للكل، والله تعالى أعلم. (ودالمحتار على الدر المختار ج: ١ ص:٣١٠، ٢١، مطلب لو ردت الشمس بعد غروبها).

 <sup>(</sup>٣) (قوله ركعتى طواف) ظاهره ولو كان الطواف في ذلك الوقت المكروه ولم اره صريحًا ويدل عليه ما أخرجه الطحاوى
 ..... فقال: نهلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ثم رأيته مصرحًا به في الحلية وشرح اللباب. (ردالحتار ج: ١ ص:٣٤٥).

### بے وقت تفل پڑھنے کا کفارہ اِستغفار ہے

سوال:...میں نے ابھی نماز شروع کی ہے، تقریباً ایک سال ہو گیا ہے، آپ کی دُعا سے پابندی سے نماز ادا کرتا ہوں، مجھے ان مکروہ اوقات کاعلم نہیں تھا، میں نے بے علمی کے سبب غلطی سے عصر کے بعد نفل ادا کر لی جو کہ نفل کے لئے منع ہے، اب میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا اور آپ کے کالم کا بھی مطالعہ کرتا ہوں، بے علمی کے سبب اگر ایساعمل ہوجائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ میری راہ نمائی فرمائیں۔

جواب:...اس کا کفارہ سوائے اِستغفار کے پچھنیں۔

# دووقتوں کی نمازیں اکٹھی ادا کرنا سیجے نہیں

سوال:...کیابارش پاکسی اورعذر کی بناپر دونمازیں انتھی پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:...سفر میں ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں جمع کرنے کی متعدّد احادیث مروی ہیں، اور ابّنِ عباسٌ کی ایک روایت میں بیجی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر وعصر اور مغرب وعشاء کی نمازیں بغیر سفر کے، بغیر خوف کے اور بغیر بارش کے اکھی پڑھیں، اس قتم کی تمام احادیث ہمارے نزدیک اس پڑھا، اور عصر کی اس کے اقبل وقت میں بڑھا، اور عصر کی نماز کواس کے اقبل وقت میں ادا کیا۔ اس طرح مغرب اس کے آخری وقت میں پڑھی اور عشاء اس کے اقبل وقت میں، گویا دونوں نمازیں اپنے وقت میں ادا کی گئیں، بارش کی وجہ سے دونماز وں کا جمع کرنا کسی حدیث میں میری نظر سے نہیں گزرا، علامہ شوکا نی نے بھی نیل الاوطار میں اس کی تختی سے تر دید کی ہے۔ (۱)

# ظهر،عصر كوإ كتطھ اورمغرب،عشاء كوإ كتھے پڑھنا

سوال:...کیا ہم ظہرا ورعصرا ورمغرب وعشاء ملاکر پڑھ سکتے ہیں؟ کچھ علماء سے سنا ہے کہ مغرب کی نماز کے پندرہ منٹ بعد

(۱) وما روى من الحديث في خبر الآحاد فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع به مع أنه غريب ورد في حادثة تعم بها البلوى ومثله غير مقبول عندنا ثم هو مؤوّل وتأويله انه جمع بينهما فعلًا لَا وقتًا بأن أخر الأولى منهما إلى آخر الوقت ثم أدى الأخرى في أوّل الوقت ولَا واسطة بين الوقتين فوقعتا مجتمعتين فعلا كذا فعله ابن عمر رضى الله عنه في سفر وقال هكذا كان بنا يضعل رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع من عن اين عباس رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير مطر ولَا سفر وذالك لَا يجوز إلّا فعلًا ... إلخ وبدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢١) . أيضًا: وعن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد فمحمول على الجمع فعلًا بأن صلى الأولى في آخر وقتها والثانيه في أوّل وقتها ... إلخ والبحر الوائق ج: ١ ص: ٢١٤ ، كتاب الصلاة، قبيل باب الأذان) .

قال الحافظ أيضًا ويقوى ما ذكر من الجمع الصورى ان طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث فالجمع الصورى أولى والله أعلم ...... فالأولى التعويل على ما قدمنا من ان ذالك الجمع صورى بل القول بذالك متحتم لما سلف. (نيل الأوطار ج:٣ ص:٢٦٨-٢٦٨، باب جمع المقيم لمطرأ وغيره).

ہی عشاء کی نماز ،اورظہر کے ساتھ عصر کی نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے ،ان نمازوں کے اوقات کے بارے میں جواب در کار ہے کہ سورج کی حرکت کے تحت ان نمازوں کے کیااوقات ہیں؟ جج کے دوران بھی ظہر وعصر ایک ساتھ اوا کی جاتی ہیں۔

جواب:..قرآنِ کریم میں ہے: ''إنَّ المصَّلُوةَ کَانَتُ عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ سِحِتْبًا مَّوْقُونَّا'' (النهاء:١٠٣) يعنى بِشک نمازمؤمنوں کے ذمه فرض کی گئی ہے مقرّرہ اوقات پر کوئی شخص عشاء کی نماز صبحِ صادق سے پہلے پڑھ لے یا ظہر کی نماز جاشت کے وقت پڑھ لے، یامغرب کی نمازعصر کے وقت پڑھ لے تواس کی نماز نہیں ہوگی ،اس طرح عصر کی نماز کوظہر کے وقت میں پڑھ لینا یاعشاء کی نماز کومغرب کے وقت میں پڑھ لینا جبکہ عشاء کا وقت نہ ہوا، شیخ نہیں۔

البنة احادیث میں ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھنے کی بیصورت تجویز کی گئی ہے کہ ظہر کی نماز اس کے آخری وقت میں ہاور عصر کی نماز اس کے اوّل وقت میں پڑھ لی جائے ، دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئیں، لیکن صور ہ جمع ہوگئیں۔ ای طرح مغرب کی نماز اس کے آخری وقت میں ہاور عشاء کی نماز اس کے اوّل وقت میں پڑھ کی جائے ، اس صورت میں بھی دونوں نمازیں اپنے این الصلوٰ تین کی بیصورت میں بھی حورت میں پڑھی گئیں، لیکن صور ہ جمع ہوگئیں۔ جب آ دمی کوسفر کی جلدی ہوتو جمع بین الصلوٰ تین کی بیصورت سمجو پز کی گئی ہے۔ (۱)

#### ظهر عصر كوا تعظي اورمغرب ،عشاء كوا تعظيم يره صنا

سوال:... یہاں سعودی لوگ سفر میں مغرب اورعشاء کی نماز اِکھٹی پڑھتے ہیں ،سنت اور وترنہیں پڑھتے ،تو کیا ظہراورعصر کی نماز ،مغرب اورعشاء کی نماز اِکٹھے پڑھنا جائز نے یانہیں؟

جواب:...ہمارے نزدیک ہر نماز کواس کے وقت پراَ داکر نا ضروری ہے، اگر وقت سے پہلے اداکی گئی تو نماز ہی نہیں ہوگی، اور وقت کے بعد پڑھی تو قضا ہوگی۔

# بیک وفت پانچ نماز وں کی ادا ئیگی

سوال:...میں ایسی جگہ کام کرتا ہوں، جہاں دو پہر کی نماز کسی مجبوری کی بنا پرنہیں پڑھ سکتا،للندا میں پانچے وفت کی نماز بیک وقت ساتھ پڑھتا ہوں، کیا بینچے ہے؟

**جواب:... پانچ وفت کی نماز اِ کیٹھے پڑھنا دُرست نہیں ،صرف ظہر کی نماز اگرنہیں پڑھتے تو کام ختم کرتے ہی پڑھیں ،اور** کوشش کریں کہسی طرح ظہر کی نماز کی ادائیگی بھی وفت پر ہو، ورنہ کوئی اور ملازمت تلاش کریں ۔

 <sup>(</sup>۱) ولاً جـمـع بيـن فـرضيـن في وقت بعذر سفر ومطر خلافًا للشافعي، وما رواه محمول على الجمع فعلًا لاً وقتًا، فإن جمع فسد لو قدم الفرض على وقته وحرم لو عكس أي أخره عنه ...إلخ. (الدر المختار ج: ۱ ص:٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) "إنَّ الصَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتلْبًا مُّوْقُونًا" (النساء:٣٠١). لَا يجوز أداء الفرض قبل وقته ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢١، فصل في شرائط الأركان).

<sup>(</sup>٣) "إِنَّ الطَّلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مُّوْقُوتًا" (النساء: ٣٠ ١).

## کن اوقات میں نفل نمازممنوع ہے؟

سوال: بیجیة الوضوء کس نماز کے وقت پڑھنا مکروہ ہے؟ ضرور بتا ئیں۔ میں نے نماز کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جس وقت نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے؛ ضرور بتا ئیں۔ میں نے نماز کی کتاب میں پڑھا ہے کہ جس وقت نہ نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے، اس وقت نہیں پڑھنا جا ہے ۔ مگر میں پھربھی بینیں جانتا ہوں کہ کس وقت تحیة الوضوء پڑھوں اور کس وقت نہ پڑھوں؟ بڑھوں؟ میں پانچوں وقت وضوکرتا ہوں، مگر بیمعلوم نہیں کہ س نماز کے وضو کے بعد تحیة الوضوء پڑھوں؟

جواب: تحیة الوضوءاورتحیة المسجد نفلی نماز ہے،اورنفلی نماز درج ذیل اوقات میں مکروہ ہے:

ا: .. جنح صادق کے بعدے لے کراشراق تک۔

۲:..عصر کی نماز کے بعد غروب تک۔

m:...نصف النهار کے وقت \_

س: ... صبح صادق کے بعد سوائے سنت ِ فجر کے دیگر نوافل مکروہ ہیں۔ <sup>(1)</sup>

#### تهجد کی نمازرات دو بجے ادا کرنا

سوال:... مجھے تبجد کی نماز پڑھنے کا از حد شوق ہے، اور اکثر میں بینماز دو بجے اُٹھ کر پڑھتی بھی ہوں ، ما ہے رمضان میں سحری کے وقت بینماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ (صبحِ صادق کی اَ ذان ہے پہلے )۔ جواب:... صبحِ صادق ہے پہلے تبجد کا وقت ہے۔

#### تهجد كاونت

سوال:... میرامسکدید ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر سوجاتی ہوں، ٹھیک ۳نگ کر ۴۴ منٹ پر آنکھ کھل جاتی ہے، اُٹھ کروضو کر کے قرآن شریف پڑھتی ہوں، جب تک اُذان نہ ہو، پڑھتی رہتی ہوں۔ جنابِ والا! مجھے یہ بتا کیں کہ کیا ہے تھے ہے؟ میرے شوہر مدینے میں اور میں اکیلی رہتی ہوں، عرصہ تین ماہ ہے میں رات کوبس ای طرح جاگتی ہوں، وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی۔ برائے کرام آپ مجھے بتا کیں کہ کیا بیز وال کا وقت تو نہیں؟

جواب:... بیتو بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے،اس وقت اُٹھنے کی اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کوتو فیق نصیب فر ما ئیں۔ سوال:... مجھے تبجد پڑھنے کا ٹائم بتا ئیں ،کس وقت سے کس وقت تک ہوتا ہے؟ اوراس میں کیا پڑھتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) وأما الذي يسرجع إلى الوقت فيكره التطوع في الأوقات المكروهة ..... فثلاثة أوقات أحدها: ما بعد طلوع الشمس اللي أن ترفع وتبيض، والثاني عند إستواء الشمس إلى أن تزول، والثالث عند تغير الشمس وهو إحمرارها وإصفرارها إلى أن تغرب ... الخد (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٩٥، فصل في بيان ما يكره من التطوع).

<sup>(</sup>٢) وندب صلوة الليل ..... خصوصًا آخره وهو السدس الخامس من أسداس الليل وهو الوقت الذي ورد فيه النزول الإلهي. (حاشية طحطاوي على مراقي الفلاح ص:٢١ فصل في تحية المسجد).

جواب:...آدهی رات کے بعد ہے جو صادق تک تبجد کا دفت ہوتا ہے،اس دفت جتے نوافل بھی پڑھے جائیں، وہ تبجد کہلاتے ہیں،کم از کم چار،اورزیادہ سے زیادہ بارہ فل سنت ہیں،اس سے زیادہ جتے پڑھے جائیں،وہ اپنی خوشی ہے۔
روز و إفطار کے دس منٹ بعد جماعت کروانا

سوال:...ایک مولاناصاحب اُ ذانِ مغرب (روز ہ اِ فطار ) کے دس منٹ بعد جماعت کرواتے ہیں ،صرف آ دمی آ رام سے کھانا کھا لے ،نمازِ مغرب میں اس قدر تا خیر کرنی چاہئے؟ کیاان کا ییمل وُرست ہے؟

جواب:...! فطارے بعد دی منٹ کا وقفہ تو ہوہی جاتا ہے،! فطار کے بعد نماز میں اتنی تأخیر کرنی چاہیے کہ روزہ دارنماز میں شریک ہوسکیں۔

#### رمضان میں اُذان کے اوقات

سوال:...بهاری مسجد کے امام صاحب فرماتے ہیں کہ روزہ اِفطار کے وقت اُذان نہیں دینی چاہئے، بلکہ دس منٹ بعداَ ذان دو، کیونکہ اس وقت مغرب کا وقت نہیں ہوتااور یہ بھی فرماتے ہیں کہ: سحری بند ہوتے وقت بھی اَذان کی ضرورت نہیں، کیونکہ کرا چی میں سحری کا وقت اگر چارنج کر پچنیں منٹ ہوتو اُذان کا وقت چارنج کر چالیس منٹ پر داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے اگراَ ذان ہوئی تو وہ اُذان نہیں ہوگی بلکہ لوٹانی ہوگی۔

جواب:... إفطار کے وقت اُ ذان کا وقت ہوجا تا ہے ، اُ ذان فوراْ دے دینی چاہئے ۔سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اُ ذان کا وقت ہوجا تا ہے ، تکرانتہائے سحری کے وقت کے بعد چندمنٹ احتیاط کرنی چاہئے ۔

### جمعها ورظهركي نمازون كاافضل وفت

سوال:..قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہرنماز اوّل وقت میں پڑھی جائے اور کلام مجید میں ہرنماز کا وقت بنادیا گیاہے، ہارے ہاں اکثر مساجد میں آج کل ظہر کی نماز اور جمعہ شریف اڑھائی ہبجے پڑھایا جا تا ہے اور چند مساجد میں جمعہ ۲ نج کر ۵۰ منٹ پر

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبر ۲ ملاحظه بو ـ

 <sup>(</sup>٢) وأقبل ما ينبغي أن يتنفل بالليل ثمان ركعات كذا في الجوهرة، وفضلها لا يحصر، قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفى لهم
 من قرّة أعين. (طحطاوي على مراقي الفلاح ص:٢١٧، فصل في تحية المسجد).

<sup>(</sup>٣) ان ابن عباس أخبره أن بات عند ميمونة وهي خالته ...... قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شنّ معلّقة فتوضأ فأحسن الوضوء ..... ثم صلّى ركعتين ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم اضطجع حتى جاءه السموذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى الصبح وصحيح بخارى ج: اص: ١٣٥، باب ما جاء في الوتر). وفي رواية: إن صلوته بالليل خمس عشرة ركعة ..... وفي أخرى سبع عشرة ..... كان يصلى صلى الله عليه وسلم سبع عشرة ركعة من الليل ... إلخ ومعارف الشنن ج: ٢ ص: ١٣٥ بيان أكثر صلاته بالليل وأقل ما ثبت).

<sup>(</sup>٣) والظاهر أن السنة فعل المغرب فورًا وبعده مباح إلى اشتباك النجوم فيكره بلا عذر. (شامي ج: ١ ص:٣٦٨).

بھی ہوتا ہے، قرآن وحدیث میں دیر سے نماز پڑھنے والوں کے لئے سزا کی وعید ہے، آپ بیہ بتا کمیں کہ دیر سے ظہر کی نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نیز رید کہ کیا حدیث یاک میں دیر ہے نماز پڑھنے کے متعلق آیا ہے؟

جواب:...إمام ابوصنيف رحمه الله كزد يك ظهرى نماز سرديول مي جلدى پر هنااور گرميول مين ذراتا نخير بي پر هناافشل بي تحديميث اوّل وقت مين پر هنائي سنت اورا بي تا فير بي پر هناخلاف سنت به اورا گرشل اوّل ختم بونے كه بعد جعد كى نماز بوكى تومفتى به تول كے مطابق جعنه بين بوا۔ اور آپ نے جو كھا ہے كه: "قر آن كريم ميں ارشاد بوتا ہے كه برنماز اوّل وقت ميں پر هى جائے "بيار شاد آپ نے كہال پر ها ہے؟ اس طرح اپنے جمجھے بوئے مفہوم كوتر آن كريم كى طرف قطعيت سے منسوب كرنا برى جمادت ہے!

<sup>(</sup>۱) ويستحب تأخير الظهر في الصيف وتعجيله في الشتاء، هكذا في الكافي. (عالمگيري ج: ۱ ص:۵۲). وعد مديد مديد و الله مدينا مدينا و الله على الشيار الله مدينا الله والتي آم رأي فارد أرتبار مدينا الله مدة

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليبتوأ مقعده من النار. وفي
رواية: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٣٥، كتاب العلم).

# مسجد کےمسائل

تمام مساجدالله كأكربي

سوال: ..كيامساجدالله تعالى ك هرنبيس؟ صرف مجد على وجد م مجد كانام دكها كياب ، صرف بيت الله كاله كالهرب؟ جواب: ...كعبشريف تو" بيت الله" كهلاتا بى به عام مجدول كوجى" الله كالهر" كهنا محجد به بيناني ايك حديث بيسب:
"ان بيوت الله تعالى فى الأرض المساجد وان حقًا على الله ان يكوم من زاره فيها."
(طب بجن ابن معود)

ترجمہ: ... ' بے شک زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر مسجدیں ہیں ، اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ حق ہے کہ جو محض ان میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کو جائے اس کا اکرام فرمائیں۔''

ایک اور حدیث میں ہے:

"ان عمار بيوت الله هم أهل الله."

ترجمہ:...' ہے شک اللہ تعالیٰ کے گھروں کوآ باوکر نے والے اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں۔'' بید ونوں حدیثیں جامع صغیر جلد:ا صفحہ: ۹۱،۹۰ میں ہیں ،اوران میں مساجد کو'' اللہ کے گھر'' فر مایا گیا ہے۔

غیرمسلم اپنی عبادت گاہ تعمیر کر کے اس کا نام مسجد نہیں رکھسکتا

سوال: ... كياغير مسلم اپني عبادت گاه تعمير كركه اس كانام مسجد ركه سكتے بين؟

جواب:..مبحد کے معنی لغت میں مجدہ گاہ کے ہیں ،اوراسلام کی اصطلاح میں مبحداس جگد کا نام ہے جومسلمانوں کی نماز کے لئے وقف کر دی جائے ،مُلَّا علی قاری رحمہ اللہ ''شرحِ مشکوۃ'' میں لکھتے ہیں :

"والمسجد لغة محل السجود وشرعًا الحل الموقوف للصلوة فيه."

(مرقاة المفاتيح ج: اص: ١٦ ٣ ، مطبوعه بمبيرً)

ترجمہ:... مسجد لغت میں سجدہ گاہ کا نام ہے، اور شریعت ِ اسلام کی اصطلاح میں وہ مخصوص جگہ جونماز کے لئے وقف کر دی جائے۔''

#### مسجدمسلمانول کی عبادت گاہ کا نام ہے:

منجد کالفظ مسلمانوں کی عبادت گاہ کے ساتھ مخصوص ہے، چنانچ قر آنِ کریم میں مشہور ندا ہب کی عبادت گاہوں کا ذکر کرتے ہوئے'' مسجد'' کومسلمانوں کی عبادت گاہ قرار دیاہے:

"ولو لَا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدّمت صوامع وبِيَع وصلوات ومسلجد يذكر فيها اسم الله كثيرا."

ترجمہ:...'' اوراگراللہ تعالیٰ ایک وُ دسرے کے ذریعہ لوگوں کا زور نہ تو ڑتا تو را ہبوں کے خلوت خانے ، عیسائیوں کے گرہے، یہودیوں کے معبد اور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے، گرادی جاتیں۔''

اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ "حسواسع" سے را بہوں کے خلوت خانے، "بِیسَع" سے نصاری کے گرج، "صلوات" سے یہود یوں کے عبادت خانے، اور "مسلجد" سے مسلمانوں کی عبادت گاہیں مراد ہیں۔ "صلوات" مام ابوعبداللہ محمد بن احمد القرطبی رحمہ اللہ (التوفی ا ۲۷ھ) اپنی مشہور تفییر" اَحکام القرآن" میں لکھتے ہیں:

"وذهب خصيف الى ان القصد بهذه الأسماء تقسيم متعبدات الأمم، فالصوامع للرهبان، والبيع للنصارئ، والصلوات لليهودي، والمساجد للمسلمين."

(ج:١٢ ص: ٢٢) مطبوعه دارانكاتب العربي ، القاهرة)

ترجمہ:.. امام خصیف قرماتے ہیں کہ ان ناموں کے ذکر کرنے سے مقصود قوموں کی عبادت گاہوں کی تقسیم ہے، چنانچہ "صوامع" راہوں کی، "نج" عیسائیوں کی، "صلوات" یہودیوں کی، اور "مساجد" مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام ہے۔"

اور قاضی ثناء الله پانی پی رحمه الله (التونی ۱۲۲۵ه) "تفسیر مظهری" میں ان جاروں ناموں کی مندرجه بالانشری و کرکرنے کے بعد لکھتے ہیں:

"ومعنى الآية: لو لا دفع الله الناس لهدمت في كل شريعة نبى مكان عبادتهم في سن مكان عبادتهم في عند من موسلى الكنائس، وفي زمن عيسلى البيع والصوامع، وفي زمن محمد صلى فهدمت في زمن محمد صلى الله عليه وسلم المساجد."

(مظهري ج:٢ ص:٣٣٠، طبور ندوة المتفين، وبل)

ترجمہ:... '' آیت کے معنی بیر ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کا زور نہ تو ڑتا تو ہرنی کی شریعت میں جوان کی عبادت کا ایکی اسلام کے دور میں گر بے عبادت کا ایکی اسلام کے دور میں گر بے اور خلوت خانے ،اور محصلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں گرادی جا تنمیں۔''

يبي مضمون تفسير ابن جرير ج: ٩ ص: ١١٨، تفسير نميثا يوري برحاشيه ابن جرير ج: ٩ ص: ٦٣، تغسير خازن ج: ٣

ص:۲۹۱ تفسیر بغوی ج:۵ ص: ۵۹۳ برحاشیدا بن کثیر، اورتفسیر رُوح المعانی ج:۱ ص: ۱۹۳ وغیره میں موجود ہے۔ قرآنِ کریم کی اس آیت اور حضرات مفسرین کی ان تصریحات سے واضح ہے کہ'' مسجد'' مسلمانوں کی عبادت گاہ کا نام ہے، اور بینام دیگر اقوام و نداہب کی عبادت گاہوں سے ممتاز رکھنے کے لئے تجویز کیا گیا ہے، بہی وجہ ہے کہ ابتدائے اسلام سے لے کرآج تک بید مقدس نام مسلمانوں کی عبادت گاہ کے علاوہ کسی غیر مسلم فرقے کی عبادت گاہ کے لئے استعال نہیں کیا گیا، لہذا مسلمانوں کا بیقانونی واخلاتی فرض ہے کہ وہ کی'' غیر مسلم فرقے''کواپنی عبادت گاہ کا بینام ندر کھنے دیں۔

مسجد إسلام كاشعارے:

جو چیز کسی قوم کے ساتھ مخصوص ہووہ اس کا شعار اور اس کے شخص کی خاص علامت بھی جاتی ہے، چنانچے مسجد بھی اسلام کا خصوصی شعار ہے، یعنی کسی قرید، شہریا محلّہ میں مسجد کا ہونا وہاں کے باشندون کے مسلمان ہونے کی علامت ہے، اِمام الہند شاہ ولی اللّٰہ محدث وہلوی قدس سرۂ (التونیٰ ۱۷۲۴ھ) لکھتے ہیں:

"فضل بناء المسجد وملازمته وانتظار الصلوة فيه ترجع الى انه من شعائر الإسلام وهو قوله صلى الله عليه وسلم اذا رأيتم مسجدًا او سمعتم مؤذّنًا فلا تقتلوا احدًا، وانه محل الصلوة ومعتكف العابدين ومطرح الرحمة ويشبه الكعبة من وجه."

(جية الله البالغة مترجم ج: اص: ٧٥٨ ، مطبوعة نور محد كتب خانه كراجي)

ترجمہ:.. "مسجد بنانے ،اس میں حاضر ہونے اور وہاں بیٹھ کرنماز کا انتظار کرنے کی فضیلت کا سبب یہ ہے کہ سجد اسلام کا شعار ہے، چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ: "جب سب آبادی میں مسجد دیھویا وہاں مؤذن کی اُذان سنوتو کسی گوتل نہ کرو۔ "(یعنی کسی بستی میں مسجد اور اُذان کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں محت باشندے مسلمان ہیں)، اور مسجد نماز کی جگہ اور عبادت گزاروں کے اعتکاف کا مقام ہے، وہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے اور وہ ایک طرح سے کعبہ کے مشابہ ہے۔ "

اگرفوج کا شعار غیر فوجی کو اپنانا جرم ہے، اور نج کا شعار کسی دُوسر ہے خص کو استعال کرنے کی اجازت نہیں، تو یقینا اسلام کا شعار میں غیر مسلم کو اپنانے کی اجازت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر غیر مسلموں کو کسی اسلامی شعار مثلاً تغییرِ مسجد اور اَ وَ ان کی اجازت وی جائے تو اسلام کا شعار مثلا تعمیر مباز کرنے کے لئے جس طرح یہ جائے تو اسلام کا شعار مثلہ ان کفر کے کئے جس طرح یہ بھی لازم ہے کہ غیر مسلموں کو کسی اسلامی شعار کے اپنانے کی بات ضروری ہے کہ مسلمان کفر کے کسی شعار کو نہ اپنائی اس طرح یہ بھی لازم ہے کہ غیر مسلموں کو کسی اسلامی شعار کے اپنانے کی احازت نہ دی جائے۔

تغير مسجد عبادت ہے، كافراس كا الم نہيں:

نیز مسجد کی تغییرایک اعلیٰ ترین اسلامی عبادت ہے، اور کا فراس کا اہل نہیں، چونکہ کا فرمیں تغییرِ مسجد کی اہلیت ہی نہیں ،اس لئے

اس کی تعیر کرده عمارت مسجر نہیں ہوسکتی ،قرآنِ کریم میں صاف صاف ارشاد ہے:

"ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شهدين على انفسهم بالكفر، او آنك حبطت اعمالهم وفي النار هم خلدون."

ترجمہ:...' مشرکین کوحق نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کوتھیر کریں درآ نحالیکہ وہ اپنی ذات پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں ،ان لوگوں کے مل اکارت ہو چکے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔''

اس آیت میں چندچیزیں توجہ طلب ہیں، اوّل ہیرکہ یہال مشرکین کوتھیرِ مسجد کے تق سے محروم قرار دیا گیاہے، کیوں؟ صرف اس کئے کہ وہ کا فرہیں، 'مشھد بیس عسلنی انسفسھ ہالکفو" اور کوئی کا فرتقیرِ مسجد کا اہل نہیں، گویا قرآن بیر بتا تا ہے کہ تھیرِ مسجد کی اہلیت اور کفر کے درمیان منافات ہے، بید دونوں چیزیں بیک وفت جمع نہیں ہو سکتیں، پس جب وہ اپنے عقائد کو کا قرار کرتے ہیں تو گویا وہ خوداس امرکو تسلیم کرتے ہیں کہ وہ تقمیرِ مسجد ہے اہل نہیں، ندانہیں اس کاحق حاصل ہے۔

إمام الوبكراحمر بن على الجصاص الرازي الحقى (متونى ١٧٤٠هـ) لكصة بين:

"عمارة المسجد تكون بمعنيين، احدهما زيارته والكون فيه، والآخر ببنائه وتسجديد منا استرم منه، فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المسجد ومن بنائها وتولى مصالحها والقيام بها لانتظام اللفظ لأمرين." (أكام القرآن ج: من مربئا اكثرى الهورين ترجمه: " ترجمه: " يعني معركي آبادي كي دوصورتين بين، ايك معجد كي زيارت كرنا، اس مين ربئا اور بيشمنا، وريخت كي اصلاح كرنا، پس بي آيت اس امركي متقاضي ہے كہ معجد مين نكوئي ورس حال بوسكتا ہے، نداس كا باني ومتوتي اور خادم بن سكتا ہے، كونكه آيت كے الفاظ تعمير ظاہرى و باطنى دونوں كو شامل بين ."

مفسرین کی چندتصریحات حسب ذیل ہیں:

إمام الوجعفر محد بن جرير الطمري (متونى ١٠١٥هـ) لكصة بين:

"يقول ان المساجد انما تعمر لعبادة الله فيها، لَا للكفر به، فمن كان بالله كافرًا فليس من شأنه أن يعمر مساجد الله." (تفيرابن جرير ج:١٠ ص:٩٣، مطبوعدار الفكر، بيروت)

ترجمہ:..''حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سجدیں تواس لئے تغییر کی جاتی ہیں کہ ان میں اللّٰہ کی عبادت کی جائے ، کفر کے لئے تو تغییر نہیں کی جاتی ، پس جو مخص کا فرہو ، اس کا بیاکا منہیں کہ وہ اللّٰہ کی مسجدوں کی تغییر کرے۔'' إمام عربیت جاراللّٰہ محمود بن عمرالزمخشری (متونیٰ ۵۲۸ھ) ککھتے ہیں :

"والمعنى ما استقام لهم ان يجمعوا بين أمرين متنافيين عمارة متعبدات الله مع الكفر بالله وبعبادته ومعنى شهادتهم على انفسهم بالكفر ظهور كفرهم."

(تفيركشاف ج:٢ ص:٢٥٣)

ترجمہ:...' مطلب یہ ہے کہ ان کے لئے کسی طرح دُرست نہیں کہ وہ دومتنا فی باتوں کو جمع کریں کہ ایک طرف خدا کی مسجدیں بھی تقبیر کریں اور دُوسری طرف اللہ تعالیٰ اوراس کی عبادت کے ساتھ کفر بھی کریں ،اور ان کے اپنی ذات پر کفر کی گواہی دینے سے مراد ہے ان کے کفر کا ظاہر ہونا۔'' اِمام فخر الدین رازی (متوفیٰ ۲۰۲ھ) ککھتے ہیں:

"قال الواحدى: دلت على ان الكفار ممنوعون من عمارة مسجد من مساجد المسلمين، ولو اوصى بها لم تقبل وصيته." (تفيركير ج:١١ ص: ٢٠مطويممر)

ترجمہ:..'' واحدی فرماتے ہیں: بیآیت اس مسئلہ کی دلیل ہے کہ کفار کومسلمانوں کی مسجدوں میں سے کسی مسجد کی تغییر کی اجازت نہیں ،اورا گر کا فراس کی وصیت کرے تواس کی وصیت قبول نہیں کی جائے گی۔'' اِمام ابوعبداللہ محمد بن احمدالفرطبی (متوفی ا ۲۷ ھ) لکھتے ہیں:

"فيجب اذًا على المسلمين تولى احكام المساجد ومنع المشركين من دخولها." (تفيرقرطبي ج: ٨ ص: ٨٩ دارا لكاتب العربي ، القاهرة)

ترجمہ:...'' مسلمانوں پر بیفرض عا کدہوتا ہے کہ وہ انتظام مساجد کے متوتی خود ہوں اور کفار ومشرکین کوان میں داخل ہونے سے روک دیں۔''

إمام محى السنة ابومحمد سين بن مسعود الفراء البغوى (متوفى ١٦هـ م) لكصته بين:

"اوجب الله على المسلمين منعهم من ذالك، لأن المساجد انما تعمر لعبادة الله وحده، فمن كان كافرًا بالله فليس من شأنه ان يعمرها. فذهب جماعة الى ان المراد منه

العمارة من بناء المسجد ومرمته عن الخراب، فيمنع الكافر منه حتى لو اوصى به لا يمتثل، وحمل بعضهم العمارة ههنا على دخول المسجد والقعود فيه."

(تفسیو معالم التنزیل للبغوی ج: ۳ س: ۵۵: برحاشیدخازن، مطبوع علیه، معر). ترجمه: "الله تعالی نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے کہ وہ کا فروں کو تعمیر مبد سے روک دیں، کیونکہ مسجد یں صرف الله تعالیٰ کی عبادت کی خاطر بنائی جاتی ہیں، پس جوشخص کا فر ہواس کا بیکا منہیں کہ وہ مسجد یں تغییر کرے، ایک جماعت کا قول ہے کہ تعمیر سے مراد یہاں تعمیر معروف ہے، یعنی مسجد بنانا، اور اس کی شکست و ریخت کی اصلاح ومرمت کرنا، پس کا فرکواس عمل سے بازر کھا جائے گا، چنانچا گروہ اس کی وصیت کر کے مرے تو پوری نہیں کی جائے گی، اور بعض نے عمارة کو یہاں مسجد میں داخل ہونے اور اس میں بیٹھنے پرمحمول کیا ہے۔" تو پوری نہیں کی جائے گی، اور بعض نے عمارة کو یہاں مسجد میں داخل ہونے اور اس میں بیٹھنے پرمحمول کیا ہے۔" مولا نا قاضی ثناء الله یانی تی (متوفی ۱۲۲۵ھ) لکھتے ہیں:

"فانه یجب علی المسلمین منعهم من ذالک، لأن مساجد الله انما تعمر لعبادة الله وحده فمن كان كافرًا بالله فلیس من شأنه ان یعموها" (تفیرمظهری ج: ۳ ص: ۱۳۱، ندوة المصنفین، وبلی) ترجمه: " چنانچه مسلمانول پرلازم ہے كه كافرول كوتغیر مسجد سے روك دیں، كيونكه مسجد یں تواللہ تعالی كی عبادت کے لئے بنائی جاتی ہیں، پس جوشخص كه كافر بووه ان كوتغیر كرنے كا المن نہیں۔ "
اور شاه عبد القادر د بلوگ (متوفی ۱۲۳ه عراس) اس آیت کے تحت لكھتے ہیں:

''اورعلماء نے لکھا ہے کہ کا فر چاہے مسجد بنادے اس کومنع کریئے۔'' ان تصریحات سے بیہ بات بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ اللّٰد تعالیٰ نے کا فروں کو بیچتن نہیں دیا کہ وہ مسجد کی تعمیر کریں اور بیہ کہ اگر وہ ایسی جراُت کریں تو ان کوروک دینامسلمانوں پرفرض ہے۔

#### تغمیرِ مسجد صرف مسلمانوں کاحق ہے:

قر آنِ کریم نے جہاں بیربتایا ہے کہ کا فرتغمیرِ مسجد کا اہل نہیں ، وہاں بیتصریح بھی فر مائی ہے کہ تغمیرِ مسجد کاحق صرف مسلمانوں کو حاصل ہے ، چنانچہ ارشاد ہے:

"انسما یعمر مساجد الله من المن بالله والیوم الاخر، واقام الصلوة والتی الز کوة ولم الخش الا الله، فعسی اولئک ان یکونوا من المهتدین."

زاتوب:۱۸)

ترجمه:..." الله کی مجدول کوآباد کرناتوبس الشخص کا کام ہے جواللہ پراورآخرت کے دن پرایمان رکھتا ہو، نماز اداکرتا ہو، زکو ق دیتا ہواوراس کے سواکس سے ندڑ رہے، پس ایسے لوگ اُمید ہے کہ ہدایت یافتہ ہول گے۔"

اس آیت میں جن صفات کا ذکر فرمایا، وہ مسلمانوں کی نمایاں صفات ہیں،مطلب بیہ ہے کہ جو محض پورے دینِ محمدی پرایمان رکھتا ہوا ورکسی حصد دین کامنکر نہ ہو،ای کو تعمیرِ مسجد کاحق حاصل ہے، غیر مسلم فرقے جب تک دینِ اسلام کی تمنام باتوں کو تسلیم نہیں کریں گے، تعمیرِ مسجد کے حق سے محروم رہیں گے۔

غیرمسلموں کی تعمیر کردہ مسجد ''مسجدِ ضرار' ہے:

اسلام کے چودہ سوسالہ دور میں بھی کسی غیر مسلم نے بیجراًت نہیں کی کہ اپنا عبادت خانہ ' مسجد' کے نام سے تغییر کرے،البتہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض غیر مسلموں نے اسلام کالبادہ اوڑ ھے کراپنے آپ کومسلمان ظاہر کیا اور مسجد کے نام سے ایک عمارت بنائی جو'' مسجد ضرار'' کے نام سے مشہور ہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کووجی الہی سے ان کے کفرونفاق کی اطلاع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فی الفور منہدم کرنے کا تھم فر مایا ، قرآنِ کریم کی آیاتے ذیل اسی واقعے سے متعلق ہیں:

"والذين اتخذوا مسجدًا ضرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وارصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن ان اردنا الا الحسنى والله يشهد انهم لكدبون. لا تقم فيه ابدًا ... الى قوله ... لا يزال بنيانهم الذى بنوا ريبة فى قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم، والله عليم حكيم."

(التوبة: ١٠٥-١١٠)

ترجمہ:...' اور جن لوگوں نے مسجد بنائی کہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچا کیں اور کفر کریں اور اہلِ ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالیس اور اللہ ورسول کے وسمین کے لئے ایک کمین گاہ بنا کیں ، اور بیلوگ زور کی قسمیں کھا کیں گے دہم نے بھلائی کے سواکس چیز کا ارادہ نہیں کیا ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ قطعاً جھوٹے جیں ، آپ (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس میں بھی قیام نہ سیجے .....ان کی بیٹمارت جو انہوں نے بنائی ، جمیشہ ان کے وِل کا کا ثنا بی رہے گی ، مگر میہ کہ ان کے وِل کا کا ثنا بی رہے گی ، مگر میہ کہ ان کے وِل کے مکر سے موجا کیں اور اللہ کیے محکم ہے۔''
ان آیات سے واضح طور برمعلوم ہوا کہ:

الف: ...کسی غیرمسلم گروہ کی اسلام کے نام پر تغییر کردہ '' مسجد'' '' مسجدِ ضرار' کہلائے گ۔ ب:...غیرمسلم منافقوں کی ایسی تغییر کے مقاصد ہمیشہ حسب ذیل ہوں گے:

ا:...اسلام اورمسلمانوں كوضرر يہنچانا۔

۲:..عقا ئدِ كفركي اشاعت كرنا ـ

سن...مسلمانوں کی جماعت میں انتشار پھیلا نااورتفرقہ پیدا کرنا۔

۲:..خدااوررسول کے دُشمنوں کے لئے ایک او ہنانا۔

ج:... چونکدمنافقوں کے بیخفیدمنصوب نا قابل برداشت ہیں،اس لئے علم دیا گیا کدایس نام نہاد" مسجد" کومنهدم کردیا

جائے۔تمام مفسرین اور اہلِ سیّر نے لکھا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے '' مسجدِ ضرار'' منہدم کردی گئی اور اسے نذرِ آتش کردیا گیا۔ مرزائی منافقوں کی تغمیر کردہ نام نہا د'' مسجدیں'' بھی'' مسجدِ ضرار'' ہیں ،اوروہ بھی اس سلوک کی مستحق ہیں جو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے '' مسجدِ ضرار'' سے روار کھا تھا۔

كا فرناياك اورمسجدول ميں ان كا داخله منوع:

بیاً مربھی خاص اہمیت رکھتا ہے کہ قرآنِ کریم نے کفار ومشرکین کوان کے ناپاک اور گندے عقائد کی بناپرنجس قرار دیاہے، اور اس معنوی نجاست کے ساتھ ان کی آلودگی کا تقاضا ہے ہے کہ مساجد کوان کے وجود سے پاک رکھا جائے، ارشا وِ خداوندی ہے: "نیایھا الذین المنو المشر کون نجس فلا یقربو المسجد الحرام بعد عامهم هذا۔"

ترجمہ:...''اےایمان والو!مشرک تو نرے نا پاک ہیں، پس وہ اس سال کے بعد مسجدِ حرام کے قریب بھی تھٹلنے نہ پاکیں۔''

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ کا فراور مشرک کامسجد میں داخلہ ممنوع ہے۔ اِمام ابو بکر جصاص رازی (متوفیٰ ۲۵سه هه) لکھتے ہیں:

"اطلاق اسم النجس على المشرك من جهة ان الشرك الذي يعتقده يجب اجتناب النجاسات والاقذار فلذالك سماهم نجسا، والنجاسة في الشرع تنصرف على وجهين، احدهما: نجاسة الأعيان، والآخر: نجاسة الذنوب، وقد افاد قوله: انها المشركون نجس، منعهم عن دخول المسجد الالعذر، اذ كان علينا تطهير المساجد من الأنجاس."

(اكام القرآن ج: ٣ ص:١٠٨، مطبوع ميل اكيري، لا بور)

ترجمہ:... مشرک پر '' نجس' کا اطلاق اس بنا پر کیا گیا کہ جس شرک کا وہ اعتقادر کھتا ہے ، اس سے پر ہمیز کرنا ای طرح ضروری ہے جیسا کہ نجاستوں اور گندگیوں سے ، ای لئے ان کونجس کہا ، اور شرع میں نجاست کی دوشمیں ہیں ، ایک نجاست جسم ، دوم نجاست گناہ ، اور ارشا وخداوندی: ''انسما المشر کون نجس' بتا تا ہے کہ کفار کو وُخولِ مسجد سے بازرکھا جائے گا ، إلَّا بیہ کہ کوئی عذر ہو ، کیونکہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ مسجدوں کو نجاستوں سے پاک رکھیں ۔''

<sup>(</sup>۱) فلما رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفره ...... فقال انطلقا إلى هذا المسجد الظالم أهله، فاهدماه واحرقاه فخرجا سريعين حتى أتيا بنى سالم بن عوف وهم رهط مالك فقال: مالك لصاحبه: انظرنى حتى أخرج لك بنار من أهلى فدخل إلى أهله فأخذ سعفًا من النخل فأشغل فيه نارًا ثم خرجا يشتدان حتى دخلاه وفيه أهله فأحرقاه وهدماه وتفرقوا عنه ونزل فيهم من القرآن ما نزل ... إلخ و (تفسير رُوح المعانى ج: ١ ص: ١٨ ، سورة التوبة آيت: ١٠ ص عبد المعانى ج: ١ ص اله العوبي المعانى العوبي العربي ) . .

إمام محى السنة بغوى (متوفى ٥١٧ه )معالم النزيل مين اس آيت ك تحت لكصة بين:

"وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار على ثلاثة اقسام، احدها: الحرم، فلا يجوز للكافر ان يدخله بحال ذميًا كان او مستأمنًا بظاهر هذه الآية. وجوز اهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم، والقسم الثاني: من بلاد الإسلام الحجاز، فيجوز للكافر دخولها بالإذن، ولا كن لا يقيم فيها اكثر من مقام السفر، وهو ثلاثة ايام، والقسم الثالث: سائر بلاد الإسلام يجوز للكافر ان يقيم فيها بذمة او امان، وللكن لا يدخلون المساجد إلا باذن مسلم."

(تفسير بغوى ج: ٣ ص: ٦٣ بمطبوعه علميه بمصر)

ترجمہ:... اور کفار کے حق میں تمام اسلامی علاقے تین قتم پر ہیں، ایک حرم مکہ، پس کا فرکواس میں داخل ہوناکسی حال میں بھی جا تزنہیں، خواہ کسی اسلامی مملکت کا شہری ہو یا امن لے کرآیا ہو، کیونکہ ظاہر آیت کا بہی نقاضا ہے۔ اور اہل کوفہ نے ذمی کے لئے حرم میں داخل ہونے کو جائز رکھا ہے۔ اور دُوسری قتم حجازِ مقدس ہے، پس کا فرکے لئے اجازت لے کر حجاز میں داخل ہونا جائز ہے، لیکن تمن دن سے زیادہ وہاں تفہر نے کی اجازت نہ ہوگی۔ اور تیسری قتم ویگر اسلامی مما لک ہیں، ان میں کا فرکامقیم ہونا جائز ہے، بشرطیکہ ذمی ہو یا امن لے کر آئے ایکن وہ مسلمانوں کی مسجدوں میں مسلمان کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے۔''

اس سلسلے میں دو چیزیں خاص طور سے قابل نور ہیں، اوّل یہ کہ آیت میں صرف مشرکین کا تھم ذکر کیا گیا ہے، گرمفسرین نے

اس آیت کے تحت عام کفار کا تھم بیان فر مایا ہے، کیونکہ کفر کی نجاست سب کا فروں کوشامل ہے۔ دوم یہ کہ کا فرکام بحد میں داخل ہونا جائز
ہے یانہیں؟ اس مسلے میں تو اختلاف ہے، امام مالک کے نزدیک کسی معجد میں کا فرکا واغل ہونا جائز نہیں، امام شافع کی کے نزدیک معجد میں
حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں کا فرکومسلمان کی اجازت سے داخل ہونا جائز ہے، اور امام ابوحنیف کے نزدیک بوقت ضرورت ہر معجد میں
داخل ہوسکتا ہے (روح المعانی ج:۱۰ ص: ۱۵) کیکن کسی کا فرکامسجد کا بانی، متوتی یا خادم ہونا کسی کے نزدیک بھی جائز نہیں ہے۔ نجران
کے عیسائیوں کا ایک وفعہ انجری میں بارگا و رسالت میں حاضر ہوا تھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد کے ایک جانب مظہر ایا
اور مسجد نبوی ہی میں انہوں نے اپنی نماز بھی اداکی۔

حافظ ابنِ قیم (متوفیٰ ۵۵۱ھ)اس واقعہ پر تبھرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"فصل في فقه هذه القصة ففيها جواز دخول اهل الكتاب مساجد المسلمين،

<sup>(</sup>۱) والحاصل أن الإمام الأعظم يقول بالمنع عن الحج والعمرة ويحمل النهى عليه ولا يمنعون من دخول المسجد الحرام وسائر المساجد عنده، ومذهب الشافعي ...... أنه لا يجوز للكافر ذميا كان أو مستأمنا أن يدخل المسجد الحرام بحال من الأحوال ..... ويجوز دخوله سائر المساجد عند الشافعي عليه الرحمة، وعن مالك كل المساجد سواء في منع الكافر عن دخولها. (رُوح المعاني ج:١٠ ص:٢٢ طبع دار إحياء التراث العربي).

وفيها تمكين اهل الكتاب من صلوتهم بحضرة المسلمين وفي مساجدهم ايضًا. اذا كان ذالك عارضًا ولَا يمكنوا من اعتياد ذالك."

(زادالمعاد ج:٣ ص:٨٣٨، مطبوعه مكتبه المنار الاسلاميه، كويت)

ترجمہ: ... ' فصل اس قصے کے فقہ کے بیان میں، پس اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اہلِ کتاب کا مسلمانوں کی موجودگی میں اپنی عباوت کا موقع دیا مسلمانوں کی موجودگی میں اپنی عباوت کا موقع دیا جائے گا اور مسلمانوں کی مسجدوں میں بھی ، جبکہ بیدا یک عارضی صورت ہولیکن ان کو اس بات کا موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ اس کوا پی مستنقل عاوت ہی بنالیں۔''

اورقاضي ابوبكر بن العربي (متوني ١٥٥٥ هـ) لكصة بين:

"دخول شمامة في المسجد في الحديث الصحيح، و دخول ابي سفيان فيه على المحديث الآخر، كان قبل ان ينزل: يَايها الذين المنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد المحرام بعد عامهم هذا فمنع الله المشركين من دخول المسجد الحرام نصًا، ومنع دخول سائر المساجد تعليلًا بالنجاسة ولوجوب صيانة المسجد عن كل نجس، وهذا كله ظاهر لا خفاء به ."

(أحكام القرآن ج:٢ ص:٢٠٩ مطبوء دار المعرف بيردت)

ترجمہ:... 'ثمامہ کامبحد میں داخل ہونا اور دُوسری صدیث کے مطابق ابوسفیان کا اس میں داخل ہونا،
اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ: '' اے ایمان والو! مشرک ناپاک ہیں، پس اس سال کے
بعد وہ مبجد حرام کے قریب ندآنے پاکیں۔' پس اللہ تعالی نے مشرکوں کو مبجد حرام میں داخل ہونے سے صاف
صاف منع کر دیا اور دیگر مساجد سے بیا کہ کرروک دیا کہ وہ ناپاک ہیں، اور چونکہ مبحد کو نجاست سے پاک رکھنا
ضروری ہے، اس لئے کا فروں کے ناپاک وجود سے بھی اسکو پاک رکھا جائے گا، اور بیسب پچھ ظاہر ہے جس
میں ذرائجی خفانہیں۔''

منافقوں کومسجدوں ہے نکال دیاجائے:

جوفض مرزائیوں کی طرح عقیدہ رکھنے کے باوجود اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، وہ اسلام کی اصطلاح میں منافق ہے، اور منافقین کے بارے میں یہ تھم ہے کہ انہیں مسجدوں سے نکال دیا جائے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ:

" آنخضرت سلی الله علیه وسلم جمعہ کے دن خطبہ کے لئے کھڑے ہوئے تو فر مایا:" اے قلال! اُتھ،
یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو منافق ہے۔ اوفلال! تو بھی اُٹھ، نکل جا، تو منافق ہے' اس طرح آپ سلی الله علیه
وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر ۳ س آ دمیوں کو مسجد سے نکال دیا، حضرت عمر رضی الله عنہ کو آنے میں ذراور یہوگئ
تھی، چنانچہ وہ اس وقت آئے جب بیمنافق مسجد سے نکل رہے تھے، تو انہوں نے خیال کیا کہ شاید جمعہ کی نماز

ہوچی ہے اور لوگ نماز سے فارغ ہوکر واپس جارہے ہیں، کین جب اندر گئے تو معلوم ہوا کہ ابھی نماز نہیں ہوئی، مسلمان ابھی بیٹھے ہیں، ایک شخص نے بڑی مسرّت سے حضرت عمر رضی اللّه عنہ سے کہا: اے عمر! مبارک ہو، اللّه تعالیٰ نے آج منافقوں کو ذلیل ورُسوا کر دیا، اور آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے نام لے لے کر بیک بنی و اللّه تعالیٰ نے آج منافقوں کو ذلیل ورُسوا کر دیا، اور آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے نام لے لے کر بیک بنی و ووگوش انہیں مسجد سے نکال دیا۔''()

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جوغیر مسلم فرقہ منافقانہ طور پر اِسلام کا دعویٰ کرتا ہو، اس کومبحدوں سے نکال دینا سنت ِنبوی ہے۔ منافقوں کی مسجد ،مسجد نہیں:

فقہائے کرام ؒ نے تصریح کی ہے کہا لیسے لوگوں کا تھم مرتد کا ہے،اس لئے نہ تو آئییں مسجد بنانے کی اجازت دی جاسکتی ہے اور نہان کی تعمیر کردہ مسجد کومسجد کا تھکم دیا جاسکتا ہے۔

يشخ الاسلام مولا نامحمدانورشاه تشميريٌّ لكصة بي:

"ولو بنوا مسجدًا لم يصر مسجدًا، ففي "تنوير الأبصار" من وصايا الذمي وغيره وصحاب الهوئ اذا كان لا يكفر فهو بمنزلة المسلم في الوصية وان كان فهو بمنزلة المرتد" (اكفار الملحدين طبح جديد ص:١٢٨)

ترجمہ:..'' ایسے لوگ اگر مسجد بنائیں تو وہ مسجد نہیں ہوگی ، چنانچہ '' تنویر الابصار'' کے وصایا ذمی وغیرہ میں ہے کہ: گمراہ فرقوں کی گمراہی اگر حدِ کفر کو پینچی ہوئی نہ ہوتب تو وصیت میں ان کا تھم مسلمان جیسا ہے ، اوراگر حدِ کفر کو پینچی ہوئی ہوتو بمنز لہ مرتد کے ہیں ۔''

منافقوں کے مسلمان ہونے کی شرط:

یہاں بیتفری بھی ضروری ہے کہ کسی گمراہ فرقے کا دعویُ اسلام کرنا یا اسلامی کلمہ پڑھنا، اس اَمر کی عنانت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، بلکہ اس کے ساتھ بیر بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے ان تمام عقائد سے توبہ کا اعلان کرے جومسلمانوں کے خلاف ہیں۔ چنانچہ حافظ بدرالدین عینی 'عمرۃ القاری شرح بخاری' میں لکھتے ہیں:

"يبجب عليهم ايضًا عند الدخول في الإسلام ان يقروا ببطلان ما يخالفون به المسلمين في الإعتقاد بعد اقرارهم بالشهادتين." (الجزءالرابع ص:١٢٥) مطبوع دارالفكر)

(۱) عن ابن عباس رضى الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة خطيبًا فقال: قم يا فلان! فاخرج فإنك منافق، فأخرجهم بأسمائهم ففضحهم ولم يك عمر بن الخطاب شهد تلك الجمعة لحاجة كانت له فلقيهم وهم يخرجون من المسجد فاختبًا منهم استحياء أنه لم يشهد الجمعة وظن أن الناس قد انصرفوا واخبتًا واهم منه وظنوا أنه قد علم بأمرهم فدخل المسجد فإذا الناس لم ينصرفوا فقال له رجل: أبشر يا عمر! فقد فضح الله تعالى المنافقين اليوم فهذا العذاب الأوّل والعذاب الثاني عذاب القبر. (رُوح المعاني جَذَا الصنادا العربي).

ترجمہ:..'' ان کے ذمہ یہ بھی لازم ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کے لئے تو حیدورسالت کی شہادت کے بعد ان تمام عقائد دنظریات کے باطل ہونے کا اقر ارکریں جووہ مسلمانوں کے خلاف رکھتے ہیں۔'' اور حافظ شہاب الدین ابن ِ جرعسقلانی فتح الباری شرح بخاری میں قصہ اہلِ نجران کے ذیل میں لکھتے ہیں:

"وفى قصة اهل نجران من الفوائد ان اقرار الكافر بالنبوة لَا يدخله في الإسلام حتى يلتزم احكام الإسلام."
(ج: ٨ ص: ٩٣، وارالنثر الكتب الاسلام.، لا مورد المعرد المعرد المعرد المعرد)

ترجمہ:.. 'قصداللِ نجران سے دیگر مسائل کے علاوہ ایک مسئلہ بیمعلوم ہوا کہ کسی کا فرکی جانب سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار اسے اسلام میں داخل نہیں کرتا، جب تک کداً حکامِ اسلام کوقبول نہ کرے۔''

علامها بن عابدين شاميٌ لكصة بين:

"لًا بدمع الشهادتين في العيسوي من ان يتبرأ من دينه."

(دد الهناد ج: اص: ۵۳، ۱۳۵۸ مطبوعه انتج ایم سعید کراچی)

ترجمہ:...' عیسوی فرقے کے مسلمان ہونے کے لئے اقرار شہادتین کے ساتھ بیمی ضروری ہے کہ وہ اینے ند ہب سے براءت کا اعلان کر ہے۔''

ان تصریحات سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی فرقہ اس وقت تک مسلمان تصور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اللِ اسلام کے عقا کد کے بیخے اور اپنے عقا کد کے بیخے اور اپنے عقا کد کے بیخے اور اپنے عقا کد کے فاط کا علان نہ کرے، ورنہ اگر وہ اپنے عقا کد کوغلط تصویح سمجھتا ہے اور مسلمانوں کے عقا کد کوغلط تصویر کرتا ہے تو اس کی حیثیت مرتد کی ہے اور اسے اپنی عبادت گاہ کو مسجد کی حیثیت سے تعمیر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سے تاب

#### سمسى غيرمسلم كالمسجد كےمشابہ عبادت گاہ بنا تا:

اب ایک سوال اور باقی رہ جاتا ہے کہ کیا کوئی غیر مسلم اپنی عبادت گاہ (مسجد کے نام سے نہ ہی کیکن) وضع وشکل میں مسجد کے مشابہ بنا سکتا ہے؟ کیا اسے بیا جازت وی جاسکتی ہے کہ وہ اپنی عبادت گاہ میں قبلہ زُرخ محراب بنائے ، مینار بنائے ، اس پر منبرر کھے، اور وہاں اسلام کے معروف طریقہ پراُ ذان دے؟

#### ال كاجواب بيد كه:

" وہ تمام اُمور جوعر فا وشرعاً مسلمانوں کی مسجد کے لئے مخصوص ہیں ،کسی غیرمسلم کوان کے اپنانے ک اجازت نہیں دی جاسکتی ،اس لئے کہ اگر کسی غیرمسلم کی عبادت گاہ مسجد کی وضع وشکل پر تقمیر کی گئی ہو، مثلا اس میں قبلہ زُخ محراب بھی ہو، میناراورمنبر بھی ہو، وہاں اسلامی اُذان اور خطبہ بھی ہوتا ہو، تو اس ہے مسلمانوں کودھوکا اور التباس ہوگا، ہرد کیجنے والا اس کو ' مسجد'' ہی تصور کرے گا، جبکہ اسلام کی نظر میں غیرمسلم کی عبادت گاہ مسجد نہیں بلكم مجمع شياطين ہے۔'' (شامی ج: اص: ۳۸۰، مطلب تكوه الصلوة في الكنيسة، مطبوعه التي ايم سعيد، كرا چی، البحرالرائق ج: ۷ ص: ۲۱۴، مطبوعه دارالع فعه بيروت)

حافظ ابن تيمية (متونى ٢٦٨ هـ) ي سوال كيا كيا كيا كيا كيا كفارى عبادت كاه كوبيت الله كهنا سيح بع جواب مين فرمايا:
"ليست بيوت الله، وانهما بيوت الله المساجد، بل هي بيوت يكفر فيها بالله، وان

كان قد يذكر فيها، فالبيوت بمنزلة اهلها واهلها كفار، فهي بيوت عبادة الكفار."

( فآوي ابن تيمية ج: اص: ١١٥ ، دارالقلم بيروت )

ترجمہ:..'' یہ بیت اللہ نہیں، بیت اللہ مسجدیں ہیں، یہ تو وہ مقامات ہیں جہال کفر ہوتا ہے، اگر چہان میں بھی ذکر ہوتا ہے، پس مکانات کا وہی تھم ہے جوان کے بانیوں کا ہے، ان کے بانی کا فر ہیں، پس بیکا فروں کی عبادت گا ہیں ہیں۔''

إمام ابوجعفر محد بن جربر الطمري (متونى ١٠١٠ه) "معجر ضرار" كے بارے ميں نقل كرتے ہيں:

"عمد ناس من اهل النفاق فابتنوا مسجدًا بقبا ليضاهوا به مسجد رسول صلى الله عليه وسلم."

(تفيرابن جرير ج: ٤ ص: ٢٥، مطبوع دارالفكر، بيروت)

ترجمہ: " اہلِ نفاق میں سے چندلوگوں نے بیر کت کی کہ قبامیں ایک مسجد بناڈ الی ،جس سے مقصود بی تھا کہ وہ اس کے ذریعہ رسول اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے مشابہت کریں۔''

اس ہے ثابت ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے منافقانہ طور پر'' مسجدِ ضرار'' بنائی تھی ،ان کا مقصد بھی تھا کہ اپنی نام نہاد'' مسجد'' کو اسلامی مساجد کے مشابہ بنا کر مسلمانوں کو دھوکا دیں ،لہذا غیر مسلموں کی جوعبادت گاہ سجد کی وضع وشکل پر ہوگی وہ'' مسجدِ ضرار'' ہے ،اور اس کا منہدم کر دینالازم ہے ۔علاوہ ازیں فقہائے کرام ہے نے تصریح کی ہے کہ اسلامی مملکت کے غیر سلم شہر یوں کا لباس اوران کی وضع قطع مسلمانوں سے ممتاز ہونی چاہئے ، (بی مسئلہ فقیا سلامی کی ہرکتاب میں باب اُ حکام اہل الذمہ کے عنوان کے تحت موجود ہے )۔ چنانچے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ملک شام کے عیسائیوں سے جوعہد نامہ کھوایا تھا ،اس کا پورامتن اِ مام بیم تی کی

چنانچی حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه نے ملک ِشام کے عیسائیوں سے جوعہد نامہ مصوایا تھا، اس کا بورا من امام یہی ی سنن کبریٰ (ج:۹ ص:۲۰۲) اور کنز العمال جلد چہارم (طبع جدید)صفحہ: ۴۰ میں صدیث نمبر: ۹۳ ۱۱ کے تحت درج ہے، اس کا ایک فقرہ یہاں قل کرتا ہوں:

"ولا نتشبه بهم في شئ من لباسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر،

<sup>(</sup>۱) (تنبيه) يؤخذ من التعليل بأنه مخل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار لأنها مأوى الشياطين كما صوح به الشافعية، ويؤخذ مما ذكروه عندنا، ففي البحر من كتاب الدعوى عند قول الكنز، ولا يحلفون في بيت عباداتهم، في التاترخانية يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث إنه مجمع الشياطين لا من حيث أنه ليس له حق الدخول اهـ (شامي ج: ١ ص: ٣٨٠، مطلب تكوه الصلاة في الكنيسة، وأيضًا: البحر الرائق ج: ٢ ص: ٣٨٠).

ولا نتكلم بكلامهم ولا نكتني بكناهم."

ترجمہ:...''اور ہم مسلمانوں کے لباس اور ان کی وضع قطع میں ان کی مشابہت نہیں کریں گے، نہ ٹوپی میں، نہ دستار میں، نہ جوتے میں، نہ سرکی ما نگ نکالنے میں، اور ہم مسلمانوں کے کلام اور اصطلاحات میں بات نہیں کریں گے، اور نہ ان کی کنیت اپنا کیں گے۔''

اندازہ فرمائے! جب لباس، وضع قطع،ٹوپی، دستار، پاؤں کے جوتے اور سرکی مانگ تک میں کافروں کی مسلمانوں سے مشابہت گوارانہیں کی گئی تو اسلام یہ سطرح برداشت کرسکتا ہے کہ غیر مسلم کافر، اپنی عبادت گاہیں مسلمانوں کی مسجد کی شکل وضع پر بنانے لگیں؟

مسجد كا قبله رُخ مونا اسلام كاشعار ب:

اُوپرعرض کیاجاچکاہے کہ مجداسلام کا بلندترین شعارہے،'' مسجد''کے اوصاف وخصوصیت پرالگ الگ غور کیاجائے تو معلوم ہوگا کہ ان میں ایک ایک چیز مستقل طور پر بھی شعار اسلام ہے، مثلاً: استقبال قبلہ کو لیجئے! ندا ہب عالم میں یہ خصوصیت صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس کی اہم ترین عبادت'' نماز'' میں بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیا جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال قبلہ کو اسلام کا خصوصی شعار قرار وے کر اس مخص کے جو ہمارے قبلہ کی جانب رُخ کر کے نماز پڑھتا ہو، مسلمان ہونے کی علامت قرار دیا ہے، جبیبا کہ ارشاد ہے:

"من صلَّى صلوتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذالك المسلم الذي له ذمة الله و دمة رسوله، فلا تخفروا الله ذمته."

ترجمہ:...' جو تحق ہمارے جیسی نماز پڑھتا ہو، ہمارے قبلہ کی طرف منہ کرتا ہو، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہو، پس
یشخص مسلمان ہے، جس کے لئے اللہ کا اوراس کے رسول کا عہد ہے، پس اللہ کے عہد کومت تو ڑو۔'
ظاہر ہے کہ اس حدیث کا پیغشا نہیں کہ ایک شخص خواہ خدااور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو، قر آ نِ کریم کے قطعی ارشادات کو جھٹلا تا اور مسلمانوں سے الگ عقائدر کھتا ہو، تب بھی وہ ان تین کا موں کی وجہ ہے مسلمان ہی شار ہوگا جہیں! بلکہ حدیث کا منشابیہ ہے کہ نماز، استقبال قبلہ اور ذبیحہ کا معروف طریقہ صرف مسلمانوں کا شعار ہے، جو اس وقت کے مذا ہب ِ عالم سے ممتاز رکھا گیا تھا، پس کس غیر مسلم کو یہ چی نہیں کہ عقائد کو فرکھنے کے باوجود ہمارے اس شعار کو اپنا ہے۔

چنانچه حافظ بدرالدین عینی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

(عدة القارى ج:٢ ص:٢٩١)

"واستقبال قبلتنا مخصوص بنا."

ترجمه:... اور ہارے قبلہ کی طرف منہ کرنا، ہارے ساتھ مخصوص ہے۔''

اورحافظا بن حجر لكصة بين:

"وحكمة الإقتصار على ما ذكر من الأفعال ان من يقر بالتوحيد من اهل الكتاب

وان صلوا واستقبلوا وذبحوا للكنهم لا يصلون مثل صلوتنا ولا يستقبلون قبلتنا، ومنهم: من يذبح لغير الله، ومنهم: من لا يأكل ذبيحتنا والإطلاع على حال المرء في صلوته واكله يمكن بسرعة في اوّل يوم بخلاف غير ذالك من امور الدين."

(فتح الباري ج: اص: ١٤ مم مطبوعه دارالنشر الكتب الاسلاميه لا مور)

ترجمہ:... اور فدکورہ بالا افعال پر اکتفا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جولوگ تو حید کے قائل ہوں وہ اگر چہ نماز بھی پڑھتے ہوں، قبلہ کا استقبال بھی کرتے ہوں اور ذرئے بھی کرتے ہوں، لیکن وہ نہ تو ہمارے جیسی نماز پڑھتے ہیں، نہ ہمارے قبلہ کا استقبال کرتے ہیں، اور ان میں سے بعض غیر اللہ کے لئے ذرئ کرتے ہیں، بعض ہمارا ذبیح نہیں کھاتے، اور آ دمی کی حالت نماز پڑھنے اور کھانا کھانے سے فور آپہلے دن بہچانی جاتی ہوتی ہوتی، اس لئے مسلمان کی تین نمایاں علامتیں ذکر جاتی ہوتی، اس لئے مسلمان کی تین نمایاں علامتیں ذکر فرمائیں۔''

اور يضخ مُلَّا على قاريٌ لكهة بين:

"انسما ذكره مع اندراجه في الصلوة لأن القبلة اعف، اذكل احد يعرف قبلته وان لم يعرف صلوته و لأن في صلوتنا ما يوجد في صلاة غيرنا واستقبال قبلتنا مخصوص بنا." لم يعرف صلوته و لأن في صلوتنا ما يوجد في صلاة غيرنا واستقبال قبلتنا مخصوص بنا." لم يعرف صلوته و لأن في صلوتنا ما يوجد في صلاة غيرنا واستقبال قبلتنا مخصوص بنا."

ترجمہ: " نماز میں استقبال قبلہ خود آجاتا ہے، گراس کوالگ ذکر فرمایا، کیونکہ قبلہ اسلام کی سب سے معروف علامت ہے، کیونکہ ہر مخص اپنے قبلہ کو جانتا ہے، خواہ نماز کو نہ جانتا ہو، اور اس لئے بھی کہ ہماری نماز کی بعض چیزیں وُ وسرے ندا ہب کی نماز میں بھی پائی جاتی ہیں، گر ہمارے قبلہ کی جانب منہ کرتا یہ صرف ہماری خصوصیت ہے۔ "

ان تشریحات ہے واضح ہوا کہ'' استقبال قبلہ'' اسلام کا اہم ترین شعاراورمسلمانوں کی معروف ترین علامت ہے، اس بنا پر اہلِ اسلام کالقب'' اہلِ قبلہ'' قرار دیا گیا ہے، پس جو محض اسلام کے قطعی ہمتوا تر اورمُسلَّمہ عقا کد کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہو، وہ'' اہلِ قبلہ'' میں داخل نہیں ، ندا ہے استقبالِ قبلہ کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

محراب اسلام كاشعار ب:

مبجد کے مبحد ہو نے کے لیے کوئی مخصوص شکل وضع لازم نہیں گی گئی، لیکن مسلمانوں کے عرف میں چند چیزیں مبحد کی مخصوص علامت کی حیثیت میں معروف ہیں ، ایک ان میں ہے مبجد کی محراب ہے ، جوقبلہ کا زُنے متعین کرنے کے لئے تجویز کی گئی ہے۔ حافظ بدرالدین عینیؓ ''عمدۃ القاری'' میں لکھتے ہیں :

"ذكر ابوالبقاء ان جبريل عليه الصلوة والسلام وضع محراب رسول الله صلى الله

عليه وسلم مسامة الكعبة، وقيل كان ذالك بالمعاينة بان كشف الحال وازيلت الحوائل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فوضع قبلة مسجده عليها."

(عمدة القارى شرح بخارى الجزءالرابع ص:١٣٦ طبع دارالفكر، بيروت)

ترجمہ:... "اور ابوالبقاء نے ذکر کیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کعبہ کی سیدھ میں رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کے لئے محراب بنائی اور کہا گیا ہے کہ بیہ معائنہ کے ذریعہ ہوا، یعنی آنخضرت صلّی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے پردے ہٹادیئے گئے اور شیخے حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف ہوگیا، پس آنخضرت صلّی الله علیہ وسلم نے کعبہ کود کھے کرا بنی مسجد کا قبلہ زُخ متعین کیا۔"

اس سے دواُمرواضح ہوتے ہیں،اوّل میہ کہ محراب کی ضرورت تعینِ قبلہ کے لئے ہے، تا کہ محراب کو دیکھ کرنمازی اپنا قبلہ رُخ متعین کر سکے۔دوم میہ کہ جب سے مسجدِ نبوی کی تغییر ہوئی،اسی دفت سے محراب کا نشان بھی لگادیا گیا،خواہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی نشاند ہی کی ہو،یا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بذر بعہ کشف خود ہی تجویز فرمائی ہو۔

البتہ یہ جوف دارمحراب جوآج کل مساجد میں'' قبلہ رُخ''ہوا کرتی ہے،اس کی ابتدا خلیفہرا شد حضرت عمر بن عبدالعزیزؒنے اس وقت کی تھی جب وہ ولید بن عبدالملک کے زمانے میں مدینہ طیبہ کے گورنر تھے، (وفاءالوفاء ص:۵۲۵ ومابعد) بیصحابہ و تا بعین گا دور تھا،اوراس وقت ہے آج تک مسجد میں محراب بنا نامسلمانوں کا شعار رہاہے۔

فآوی قاضی خان میں ہے:

"وجهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبتها الصحابة والتابعون رضى الله عنهم اجمعين، فعلينا أتباعهم في استقبال المحارب المنصوبة." (المحرالة تن ٢٨٥٠مطوعه دارالمعرف، بيروت)

ترجمہ:...''اور قبلہ کا رُخ کسی علامت ہے معلوم ہوسکتا ہے، اور شہروں اور آبادیوں میں قبلہ کی علامت و محرابیں ہیں جوصحابہ و تابعین رضی الله عنین نے بنا کمیں، پس بنی ہوئی محرابوں میں ہم پران کی پیروی لازم ہے۔''

أذان ديتا إتوبيا ذان عداق ]:

"ان الكافر لو اذن في غير الوقت لا يصير به مسلمًا لأنه يكون مستهزءًا."

(شامى ج: اس: ١٠٥٣، مَازكتاب الصلوة بطبع التي ايم سعيد ،كراجي)

ترجمه:... "كافراگر ب وفت أذان كه تو وه اس مسلمان نبيس موكا، كيونكه وه دراصل نداق

أزاتاب

ٹھیک اسی طرح ہے کسی غیرسلم گروہ کا اپنے عقا ئدِ کفر کے باوجود اسلامی شعائر کی نقالی کرنا اور اپنی عبادت گاہ متجد کی شکل میں بنانا، دراصل مسلمانوں کے اسلامی شعائر سے نداق ہے،اوریہ نداق مسلمان برداشت نبیس کر سکتے! ''

معجد میں اَذَان نماز کی وعوت کے لئے دی جاتی ہے، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدین طبیہ تشریف لائے تو مشورہ ہوا کہ نماز کی اطلاع کے لئے کوئی صورت تجویز ہونی چاہئے ، بعض حضرات نے تھنٹی بجانے کی تجویز پیش کی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہر رَدِّ فرماویا کہ یہ نصار کی کا شعار ہے۔ وُوسری تجویز پیش کی گئی کہ بوق (باجا) بجادیا جائے ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی قبول نہیں فرمایا کہ یہ یہود کا وطیرہ ہے۔ تیسری تجویز آگ جلانے کی پیش کی گئی ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یہ بچوسیوں کا طریقہ ہے۔ یہ بجل اس فیصلے پر برخاست ہوئی کہ ایک خفص نماز کے وقت کا اعلان کرویا کرے کہ نماز تیار ہے۔ بعد از ال بعض حضرات صحابہ کوخواب میں اُذان کا طریقہ سکھایا گیا، جوانہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چیش کیا، اور اس وقت سے مسلمانوں میں بیا ذان دائج ہوئی (خ الباری ج: ۲ من : ۲۰ من ، ۲۰ م، مطبوعہ لاہور)۔ (۱)

شاه ولى الله محدث د بلوى اس واقع ير بحث كرت بوع لكيت بين:

"وهده القصة دليل واضع على ان الأحكام انما شرعت لأجل المصالح، وان للاجتهاد فيها مدخلا، وان التيسير اصل اصيل، وان مخالفة اقوام تمادوا في ضلالتهم فيما يكون يطلع بالمنام والنفث في الروع على مراد الحق، لكن لا يكلف الناس به ولا تنقطع الشبهة حتى يقرره النبي صلى الله عليه وسلم واقتضت الحكمة الإلهية ان لا يكون الأذان صرف اعلام وتنبيه بل يضم مع ذالك ان يكون من شعائر الدين بحيث يكون النداء به على رؤس الخامل والتنبيه تنويها بالدين ويكون قبوله من القوم أية انقيادهم لدين الله."

<sup>(</sup>۱) لما كثر الناس أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه ....... عن عطاء عن خالد عند أبي الشيخ ولفظه فقالوا لو اتخدلنا بالقيال الله عليه وسلم ذاك للنصارئ، فقالوا: لو اتخدلنا بوقا، فقال: ذاك لليهود، فقالوا: لو رفعنا نارًا، فقال: ذاك للمجوس (فتح الباري ج:٢ ص:٨٠). وفي حديث ابن عمر ...... قال عمر: أولاً تبعثون رجلا ينادي بالصلاة. (أيضًا ج:٢ ص:٤٧).

ترجمه:..." اس وافع میں چندمسائل کی واضح دلیل ہے،اوّل بیر کداَ حکام شرعیه خاص مصلحوں کی بنا یر مقرر ہوئے ہیں۔ دوم یہ کہ اجتہاد کا بھی اُحکام میں دخل ہے۔ سوم یہ کہ اُحکام شرعیہ میں آسانی کو کھوظ رکھنا بہت برااصل ہے۔ چہارم یہ کہ شعائر وین میں ان لوگوں کی مخالفت جوا پی گراہی میں بہت آ گے نکل گئے ہوں، شارع كومطلوب بير بنجم بيك غيرني كوبهى بذر بعيخواب باالقاء في القلب كمرادالبي كي اطلاع مل سكتي ب، مگروہ لوگوں کواس کا مکلّف نہیں بناسکتا ،اور نہاس ہے شبہ ؤور ہوسکتا ہے ، جب تک کہ آنخضرت صلّی اللّٰدعليه وسلم اس کی تصدیق نه فرمائیں ،اور حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ اُذان صرف اطلاع اور تعبیہ ہی نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ وہ شعائرِ دین میں ہے بھی ہو کہ تمام لوگوں کے سامنے اَ ذان کہناتعظیم دین کا ذریعیہ ہواورلوگوں کا اس کوقبول کرلینا ان کے دین خداوندی کے تابع ہونے کی علامت تھرے۔''

حضرت شاہ صاحبؓ کی اس عبارت ہے معلوم ہوا کہ اُ ذان اسلام کا بلندترین شعار ہے، اور بیر کہ اسلام نے اپنے اس شعار میں گمراہ فرقوں کی مخالفت کوملحوظ رکھا ہے۔ فتح القدیر جلد:ا صفحہ: ١٦٧، فتاویٰ قاضی خان اور البحر الرائق جلد:ا صفحہ: ٢٦٩ وغیرہ میں تصریح کی گئی ہے کہ اَ ذان وین اسلام کا شعار ہے۔ فقہائے کرامؓ نے جہاں مؤدّن کے شرا نطشار کئے ہیں، وہاں بیکھی لکھاہے کہ مؤوّن مسلمان مونا حاسة:

"واماً الإسلام فينبغي ان يكون شرط صحة فلا يصح أذان كافر على أي ملة (البحرالرائق ج: اص:٢٤٩، مطبوعه دارالمعرفه، بيروت) کان۔" ترجمہ:...'' مؤذن کےمسلمان ہونے کی شرط بھی ضروری ہے، پس کافر کی اَذان سیحے نہیں ،خواہ کسی ندهب کا هو۔"

فقهاء نے بیجی لکھا ہے کہ مؤذّن اگراؤان کے دوران مرتد ہوجائے تو وُوسر ایخض اُذان کے:

"ولو ارتد المؤذّن بعد الأذان لا يعاد وان اعيد فهو افضل. كذا في السراج الوهاج، واذا ارتبد في الأذان فالأولى ان يبتدي غيره وان لم يبتدي غيره واتمه جاز. كذا (فأوي عالمكيري ج: اص: ٥٨ بمطبوعهممر) في فتاوي قاضي خان."

ترجمه: ... "اگرمؤذِّن أذان كے بعد مرتد ہوجائے تو أذان دوبارہ لوٹانے كى ضرورت نہيں ، اگرلوٹائى جائے تو افضل ہے، اورا گراَ ذان کے دوران مرتد ہوگیا تو بہتریہ ہے کہ دُ وسرا ھخص نئے سرے ہے اَ ذان شروع َ كرے، تاہم اگر دُوسرے فخص نے باقی ماندہ اُذان كو بورا كرديا تب بھی جائز ہے۔''

سجد کے مینار:

مجدى ايك خاص علامت، جوسب ي نمايال ب،اس كے مينار ہيں۔ ميناروں كى ابتدائمى صحابة وتابعين كے زمانے سے

<sup>(</sup>١) لأن الأذان من أعلام الدين. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٦٩، وأيضًا: في فتح القدير ج: ١ ص: ٦٤١).

ہوئی، مبجد نبوی میں سب سے پہلے، خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مینار بنوائے۔ (دفاءالوفاء ص:۵۲۵) حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ عنہ جلیل القدر رصافی ہیں، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مصرکے گور تریخے، انہوں نے مصر کی مساجد میں منار بنانے کا حکم فرمایا۔ (الاصابہ ج:۳ ص:۳۱۸) اس وقت سے آج تک کسی نہ کسی شکل میں مسجد کے لئے مینار ضروری سمجھے جاتے ہیں، مسجد کے مینار دوفا کدول کے لئے بنائے گئے، اوّل یہ کہ بلند جگہ نماز کی اُوّان دی جائے، چنانچہ اِمام ابوداؤر نے اس پرایک مستقل باب باندھاہے: الافوان فوق المعنادة۔

طافظ جمال الدين الزيلعى في المنادة والإقامة في المستجد." (ج: المن ١٩٣٠ ، مطبوم مجلس الهند) "من السنة الأذان في المنادة والإقامة في المستجد." (ج: المنات بياك أذان بيناره بين بهواور إقامت مبحد بين."

بینار مبید کا و سرافائدہ بیتھا کہ مینارد کھے کرناواقف آ دی کومسجد ہونے کاعلم ہوسکے۔ گویامسجد کی معروف ترین علامت یہ ہے کہ اس میں قبلہ رُخ محراب ہو،منبر ہو، مینار ہو، وہاں اُ ذان ہوتی ہو،اس لئے کسی غیر مسلم کی عبادت گاہ میں ان چیزوں کا پایا جانا اسلامی شعار کی تو ہین ہے،اور جب قادیا نیوں کو آئینی طور پرغیر مسلم تسلیم کیا جاچکا ہے،اوران کے اپنے آ پ کومسلمان ظاہر کرنے پر بھی پابندی عائد کردی گئی ہے، تو انہیں مسجد یا مبحد نما عبادت گاہ بنانے اور وہاں اُ ذان و اِ قامت کہنے کی اجازت و بینا قطعاً جا تُرنہیں۔ ہمارے ارباب اِ فقد اراور عد لیہ کا فرض ہے کہ غیر مسلم قادیا نیوں کو اسلامی شعائر کے استعال سے رد کیس اور مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ بورگ تو ت اور وہاں اُفاوں کے ہرشر سے تحفوظ رکھے۔

یور کی تو ت اور شدت سے اس مطالبے کومنوا کیں ۔ حق تعالی شانہ اس ملک کومنا فقوں کے ہرشر سے تحفوظ رکھے۔

## بلاا جازت غیرمسلم کی جگه پرمسجد کی تغییر نا جائز ہے

سوال:..ایک زمین ہے جو غیر مسلم کی ہے،اس غیر مسلم نے اپنی زمین کوایک مسلم مخص کے حوالے کیا ہے کہ جب تک میں اپنے وطن سے ندآ جا کاں،اس کی اچھی طرح و کھے بھال کریں،اس مسلم مخص نے اس کی زمین پر مدرسہ اور مسجد بناؤالی، جبکہ وہ غیر مسلم دوبارہ اپنی جگہ پرآیا ہے اوراس نے اپنی زمین پر مدرسہ اور مسجد بناہوا و یکھا ہے، اور اس نے مسلم مخص کو کہا ہے کہ میری زمین میں کیوں خیانت کی ہے؟ اس زمین پر مدرسہ اور مسجد بنایا ہے، میں ان دونوں کو تو ژووں گا۔ آیا شریعت میں اس غیر مسلم کو اجازت ہے کہ اس مسجد اور مدرسہ کو تو ژووں؟

**جواب:...مالک کی اجازت کے بغیر مسجداور مدرسہ بنانا سیح نہیں ،للہذااس غیر مسلم کوئل ہے کہاپی زمین سے مسجداور مدرسہ کو** اُ کھاڑ دے ،اورمسلمان اگراس مسجداور مدرسہ کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو غیرمسلم کواس کی قیمت دے کررضا مندی سے خریدلیں۔

<sup>(</sup>١) مسلمة بن مخلد ..... الأنصارى الخزرجي .... وقال محمد بن الربيع، ولى امرة مصر وهو أوّل من جمعت له مصر والممترب وذلك في خلافة معاوية ..... وقال ابن السكن: هو أوّل من جعل على أهل مصر بنيان المنار. (الإصابة في تمييز الصحابة ج:٣ ص:١٨ ٣، طبع دار صادر مصر، حرف الميم، القسم الأوّل).

 <sup>(</sup>۲) فيان شيرط الوقف التأبيد والأرض إذا كانت ملكًا لغيره فللمالك استردادها، وأمره بنقض البناء ... الخ. (فتاوي شامي ج:٣ ص: ٩ ٩٠، كتاب الوقف مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء).

## غصب شده جگه پرمسجد کی تغمیر

سوال:...کسی مسجد کی انتظامیه گورنمنٹ کی اجازت یا بلاا جازت گورنمنٹ کے کسی دفتر یا ادارہ پر قبصنہ کر کے اسے مسجد میں شامل کر لے تو کیا وہ جگہ خصب شدہ تصوّر ہوگی؟ اور وہاں نماز ہوجائے گی یانہیں؟

جواب:..غصب شدہ جگہ پرمسجد تو نہیں بن سکتی ہے، جب تک مالک سے اس کی اجازت نہ لے لی جائے، گورنمنٹ کے کسی دفتر یا ادارہ پر قبضہ کر کے اسے مسجد میں شامل کرنا بھی غصب ہے، البتہ جو جگہ علاقے کے لوگوں کی ضرورتوں کے لئے خالی پڑی ہو، وہاں مسجد بنانا جائز ہے۔ اور گورنمنٹ کا فرض ہے کہ لوگوں کی ضرورت کے مدِنظر دہاں مسجد بنوائے۔ (۱)

## بارک،اسکول،کوڑے دان کی جگہ برمسجد کی تغییر

سوال:...اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جہاں کہیں خاص طور سے کونے کھدروں میں خالی جگہ موجود ہوتی ہے، چاہے وہ حکومت کی ملکیت ہی کیوں نہ ہو، کسی پارک،اسکول یا کوڑے دان کے لئے مختص ہو، ساز شوں کے تحت چپ چپاتے کسی مسجد کی تغییر شروع ہوجاتی ہے، دیواریں ومنبروغیر ہتھیر کردیئے جاتے ہیں، پھراس کے بعد اعتراض کرنا بھڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالنے کے مترا دف ہے۔ جواب:...نا جائز جگہ اور کسی اور کی ملکیت والی جگہ پر بغیر اِ جازت کے تغییر مسجد کی اِ جازت نہیں، اسی طرح مسجد کی تغییر میں حلال مال صُرف کرنا جا ہئے۔ (۱)

## ناجائز قبضه کی گئی زمین پرمسجد کی تغمیراوراس میں نماز کا تھکم

سوال:..ایک مبحد جس کا تغیرا لیی جگه پر کی گئی ہے جو کہ ایک ہیوہ عورت کی ملکیت ہے،اور وہ عورت بیر جگہ مبحد کو دینے کے لئے ہرگز تیار نہیں ،اس کی غصب کی جگہ پر زبر دسی مسجد تغییر کر دی گئی ہے۔الی صورت میں متعلقہ مسجد جس کی تغییر نا جا کز جگہ پر ہوئی ہے، نماز پڑھنا کیسا ہے؟

جواب: ...کی بیوہ کی جگہ پرزبردی مجد تغییر کر دینا، بیغصب ہے، اور جینے لوگ اس مجد میں نماز پڑھیں گے، وہ سب کے سب گنا ہگار ہوں گے۔مسجد کے نمازیوں کو چاہئے کہ اس بیوہ کو اس کی قیمت دے کر راضی کرلیں، تب بینماز سیحے ہوگی۔

 <sup>(</sup>١) (وأرض منفصوبة أو للغير) ..... وتكره في أرض الغير ..... إلّا إذا كانت بينهما صداقة أو رأى صاحبها لا يكرهه فلا بأس. (شامي ج: ١ ص: ١ ٣٨) مطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة ...إلخ).

 <sup>(</sup>۲) واما شرائطه ...... فمنها الملك وقت الوقف ...إلخ. (عالمگيرية ج:۲ ص:۳۵۳)، فإن شرط الواقف التأبيد والأرض إذا كانت ملكًا لغيره فللمالك استردادها وأمره بنقض البناء. (شامى ج:۴ ص:۳۹۰ طبع ايچ ايم سعيد، مطلب مناظرة ابن الشحنة مع شيخه العلامة قاسم في وقف البناء).

<sup>(</sup>۳) العِناُ والهُمِرا ۲۰۔

#### مسجد کی توسیع کے لئے سرکاری زمین قبضه کرنا

سوال:...اگرمسجد کے حن کی توسیع کے لئے آٹھ دس فٹ سرکاری زمین پر بلااِ جازت قبضہ کرلیا جائے تو اس توسیعی زمین پر نماز ہوجائے گی یالوٹانی ہوگی؟

جواب:... بیز مین اگر رفاہِ عامہ کے لئے پڑی تھی، جیے کھیل کے میدان وغیرہ تو مسجد کی ضرورت رفاہِ عامہ میں سب سے مقدم ہے۔اس لئے اہلِ محلّہ کی رائے ہے اس کو بفتر رضرورت مسجد میں شامل کیا جانا تھے ہے۔سرکاری اِ جازت ضروری نہیں۔اور متعلقہ سرکاری اِ دارے کواس کی منظوری دینی جا ہے۔ (۱)

#### شرعى مسجد كي تفصيل

سوال:...آپ نے ۱۲ رفروری کے روزنامہ" جنگ' میں معجد کی منتقلی ہے متعلق اِرشاد فرمایا ہے کہ:" معجد کا ایک جگہ ہے و کوسری جگہ منتقل کرناضیح نہیں، جوایک بارشر کی معجد بن گئی، وہ قیامت تک کے لئے معجد ہے۔" مگر آپ نے لفظ" شرکی" کی وضاحت نہیں فرمائی ۔ کراچی میں بہت مساجد سرکاری وٹیم سرکاری زمینوں پر قبضہ کرکے بنائی گئی ہیں۔ میں توایک ایسی معجد بھی و کھے چکا ہوں جوایک سرکاری ملازم کے ذاتی پلاٹ پر بلااِ جازت بنائی گئی۔ وہ غریب کرکے بنائی گئی ہیں۔ میں توایک ایسی معجد بھی و کھے چکا ہوں جوایک سرکاری ملازم کے ذاتی پلاٹ پر بلااِ جازت بنائی گئی۔ وہ غریب ملازمت کے سلسلے میں تبدیل ہوکر اسلام آباد چلا گیا تھا، اور جب ریٹائر ہوکر ایک طویل عرصے کے بعد واپس آیا توا ہے پلاٹ پر مبحد کھڑی و کھے کرسر پیٹ لیا۔ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے خیال میں کیا ہے بھی شرع معجد ہے؟ اگر نہیں تو بھراس میں نماز کسے ہوتی ہے؟

ایک مضافاتی بستی میں چند برس ہو ہے اسی ہی تاجا تر مجدکو ہٹایا گیا۔ متعلقہ لوگوں نے ایک عالم دِین سے رُجوع کیا، تو فرمایا: مجد تاجا تر بنتا تو نہیں چاہئے ، لیکن اگر بن گئی ہے تو بھرر ہے دیا جائے۔ کیا اس جواب سے ان عالم دِین میں حق بات کہنے کی جرائت کا فقدان تہیں ظاہر ہوتا کہ انہوں نے مصلحت آمیز جواب دیا۔ کسی زمین پرخواہ کسی کی ذاتی ملکیت ہو، یا سرکاری و فیم سرکاری اوارے کی ملکیت، حق بات تو یہ ہے کہ مجد بلا اِجازت بنتانہیں چاہئے۔ تاریخ میں تو یہ پڑھا ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وسلم نے مجد نبوی بھی زمین کا معاوضہ دے کر بنائی تھی ، حالا تکہ وہ زمین و دیتیم بچوں کی ملکیت تھی ، اور لوگوں نے بلا معاوضہ زمین مجد کے لئے پیش کی ، مرآ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرار کر کے مجد کا معاوضہ اوا کیا۔ اب آپ یہ نظر ما ہے گا کہ وہ زمین چونکہ بنتیم بچوں کی ملکیت تھی ،
اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضے کی اوا نیکی پر اِصرار کیا۔ کیا آپ کی مجد کی مثال دے سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاوضہ کی ذمین پر ما لک کی اِجازت و مفتا کے بغیر قائم کی ہو؟

<sup>(</sup>۱) مسجد بنى على سور المدينة قالوا لَا يصلى فيه لأن السور حق العامة وينبغى أن يكون الجواب على التفصيل إن كانت السلدة فتحت عنوة وبنى مسجد بإذن الإمام جازت الصلاة فيه لأن للإمام أن يجعل الطريق مسجدًا فهذا أوللي. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الثاني).

جواب:...میں نے'' شرعی مسجد'' کی قیداس لئے لگائی تھی تا کہ سی شخصی ملکیت پر بلااِ جازت بنائی گئی'' نام نہاد مسجد'' کواس ہے مشتنی کیا جاسکے۔اب اس کے حکم شرعی کی تفصیل لکھتا ہوں۔

ا:...جوجگہیں گورنمنٹ نے رفاہِ عامہ کے لئے چھوڑی ہوئی ہیں، یعنی وہ اہلِ محلّہ کی ضروریات کے لئے ہیں، ایسی جگہوں میں جومساجد بنائی جائیں، ان کا حکم بیہ ہے کہ رسمی طور پر گورنمنٹ سے ان کی اجازت لینی چاہئے، اور اگر وہاں واقعی مسجد کی ضرورت ہوتو گورنمنٹ کے متعلقہ افسران کو اس کی فوری منظوری دینی چاہئے۔ اگر بیدا فسران مسجد کی منظوری نہ دیں اور اہلِ محلّہ وہاں مسجد بناکر نماز شروع کر دیں تو یہ'' شرعی مسجد'' ہوگی، کیونکہ بیہ جگہ اہلِ محلّہ ہی کی ضرورتوں کے لئے ہے، اور مسجد کا ہونا اہلِ محلّہ کی اہم ترین ضرورت ہے۔

۲: بعض جگہبیں ایسی ہیں جوگورنمنٹ نے اہلِمحلّہ کی ضرورتوں کے لئے نہیں، بلکہ گورنمنٹ کی ضرورتوں کے لئے رکھی ہیں، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ گورنمنٹ اس کا کوئی متباول بھی تلاش نہیں کرسکتی ،ایسی جگہ پر بلااِ جازت مسجد بنانا سیجے نہیں، بلکہ گورنمنٹ سے پیشگی اِ جازت لینا ضروری ہے۔

سا:...بعض جگہہیں خاص محکموں کی ملکیت ہوتی ہیں، ایسی جگہوں پرمسجد بنانے کے لئے اس محکمے سے اِجازت لینا ضروری ہے۔

ہ: بعض جگہیں کسی شخص کی ذاتی ملکیت ہوتی ہیں (خواہ وہ فردسلم ہویا غیرسلم) ایسی جگہ مبحد بنانا صرف اس صورت میں صحیح ہے کہ وہ شخص اس جگہ کو مبحد کے لئے وقف کردے، یا مبحد کے لئے اس سے خرید لی جائے، اگر مالک کی إجازت کے بغیر وہاں مبحد بنائی گئی (جیسا کہ آپ نے سوال میں لکھا ہے) تو وہ شرعاً مجد نہیں، اور اس میں نماز پڑھنا بھی جائز نہیں، زمین کے مالک کوحق حاصل ہے کہ اس عمارت کو، جو'' مسجد'' کے مقدس نام سے کھڑی کی گئی ہے، منہدم کرڈالے۔الغرض'' مسجد'' کے مقدس نام سے دُوسروں کی زمین غصب کر لینا قطعاً جائز نہیں۔ (۱)

## پرائی زمین پرمسجد بنانا

سوال:...میں ایک ریٹائرڈ سرکاری ملازم ہوں، میری ریٹائر منٹ پر جورقم مجھے دی گئی تھی، میں نے اس سے ایک پلاٹ خریدلیا تھا۔میری تین بچیاں ہیں،جس میں سے ایک بچی کی شادی کا مسئلہ در پیش ہے۔میرے پلاٹ پر چندلوگوں نے ناجائز قبضہ کرلیا ہے، میں ان کو دہاں سے ہٹانا چاہتا ہوں، کیونکہ ایک کمپنی کو میں نے پلاٹ بیچنے کا اِرادہ کیا ہے۔ پولیس کے بچھا فسران سابقہ سرکاری ملازمت کی وجہ سے میرے واقف کار ہیں،اس لئے ان ناجائز قابضین سے جگہ خالی کرانا کوئی مسئلہ ہیں ہے۔

مسئلہ دراصل رہے کہ ان لوگوں نے قریب ہی میں مسجد ہونے کے باوجود میرے پلاٹ پر ایک مسجد تغمیر کرلی ہے، اگر میں

(۱) واما شرائطه ..... ومنها الملك وقت الوقف، حتى لو غصب أرضًا فوقفها ثم اشتراها من مالكها ودفع الثمن إليه أو صالح على مال دفعه إليه لا تكون وقفًا. (عالمگيري ج:٢ ص:٣٥٣، كتاب الوقف، الباب الأوّل)، أيضًا: كل يتصرف في ملكه كيف شاء، لأن كون الشيء ملكًا لرجل يقتضي أن يكون مطلقًا في التصرف فيه. (شرح المجلة لِاتاسي ج:٣ ص:١٣٢، المادّة:٩٢ ا ١).

ان کووہاں سے ہٹانا جا ہتا ہوں تو وہ اس مسئلے کو ندہبی رنگ دے رہے ہیں ،اور جگہ خالی کرنے سے اِ نکاری ہیں۔ ا:...کیاکسی مخص کی ذاتی ملکیت پر نا جائز مسجد تغییر کرنا جائز ہے؟

۲:...اگر میں ان لوگوں کو وہاں ہے بزور ہٹا دُوں تو اس مسجد کا کیا کیا جائے؟ جس کمپنی ہے میرامعاہدہ ہوا ہے وہ وہاں پر ایک رہائشی منصوبہ بنانا جاہتی ہے۔مسجدان لوگوں نے اس قدرغلط طریقے سے بنائی ہے کہاس کومنصوبے سے کسی طرح بھی ایڈ جسٹ نہیں کیا جاسکتا۔

محترم! میری کل پونجی دہی ایک پلاٹ ہے، بچی کی شادی قریب آتی جارہی ہے، اور بیمسئلہ اُلھتا جارہا ہے، برائے مہر بانی آپ سے نہایت عاجز اُنہ اِلتماس ہے کہ قر آن وحدیث کی روشنی میں اس مسئلے کاحل فوری عتایت فرمائیں۔

جواب:...جودا قعات آپ نے لکھے ہیں،اگر وہ تیجے ہیں تو وہ مسجد جو پرائی زمین پر بنائی جائے،مسجد ہی نہیں،اس لئے آپ بلاتکلف ان لوگوں کو ہٹا سکتے ہیں،اوراس مسجد کو ہٹوا سکتے ہیں۔ ان لوگوں کواس مسجد کے بنانے ہے تو اب نہیں ملا، بلکہ پرائے مال پر قبضہ کرنے کی وجہ سے بیلوگ ہٹلائے عذاب ہوں گے، جب تک کہ بیلوگ اپنے اس گناہ سے تو بہیں کر لیتے۔ (۱)

#### ورثاء کی رضامندی کے بغیرمکان مسجد میں شامل کرنا

سوال: ... میرے والدصاحب نے اپی حیات میں مکان خریدا، جائیدادِمتر و کہ حکومت سے فارم والدصاحب کے نام پرکیا،
تمام قیمت میری تنخواہ سے اواکی، والدصاحب فوت ہوجاتے ہیں۔ بلدیہ جائیداد خطرناک ہونے کی وجہ سے گرانے کا حکم دیت ہے،
والدصاحب کی وفات کے چارسال بعد بلدیہ سے نقشہ پاس کروا کر دوبارہ تقمیر کرتے ہیں، جس میں میرا اور میرے چھوٹے بھائی کا
روپید خرج ہوتا ہے، والدصاحب وفات کے وقت دو کم سناڑ کے اور دولڑکیاں چھوڈ جاتے ہیں۔ میں اور میرے بھائی نے پروَیش کی اور
شاوی وغیرہ کے اخراجات بھی برداشت کرتے ہیں۔ اب وہ سب سے چھوٹا بھائی اور دوبہنیں مطالبہ کرتی ہیں کہ گھر فروخت کر کے ہمارا
حصد دو۔ برابر میں مسجد بھی زیرِ تقمیر ہے، مسجد والے چاہتے ہیں کہ گھر مسجد ہیں آ جائے ، مسجد والے میرے بھائی اور بہن کا زبردتی ساتھ
دے رہے ہیں، رقم بھی دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوشوت دے کہ بھی مکان مسجد ہیں شامل کریں گے، جسیا کہ مجد پرنا جائز زبردتی
قبضہ کیا، جبکہ مکان ہیں میری والدہ ، ایک بھائی اور میرے ہیں کے رورے ہیں، ہیں تو سے ۱۹۲۰ء سے اس مکان ہیں آبادہوں۔

جواب:...یدمکان آپ کے والد ماجد کے نام تھا،اس لئے وہ جگہتو تمام وارثوں کی ہے۔اس پرجو نیا مکان بنایا گیا ہے،وہ صرف ان کا ہے جنہوں نے بیدمکان بنایا،اس لئے جگہ کی جو قیمت بنتی ہواس میں سے وارثوں کو حصہ دے دیا جائے۔مسجد کواگر آپ لوگ خوشی کے ساتھ بیدمکان وے دیں تو آپ کے لئے صدقتہ جاریہ ہوگا، زبردستی لے کرمسجد میں شامل کرنا سیجے نہیں۔

 <sup>(</sup>١) واما شرائطه ..... فمنها الملك وقت الوقف. (عالمگيرى ج:٢ ص:٣٥٣). أيضًا: والأرض إذا كانت ملكا لغيره فللمالك استردادها وأمره بنقض البناء. (ردانحتار ج:٣ ص:٣٩٠ كتاب الوقف، مناظرة ابن الشحنه مع شيخه).

 <sup>(</sup>٢) عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ شبرًا من الأرض ظلمًا فإنه يطوّقه يوم القيامة من سبع أرضين. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٥٣، باب الغصب والعارية، طبع قديمي كتب خانه).

#### مسجد کے مصارف کے لئے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے

سوال:...اگر ہرجمعرات کومبحد میں پیسے دیئے جائیں تو کیا بیصد قہ ہے؟ صدقہ توان کو دیا جاتا ہے جو کہ غریب ہوں ، (میں تولڑ کی ہوں، مجھے غریب لوگوں کامعلوم نہیں،اور نہ میں گھر ہے نگلتی ہوں،اس لئے مسجد میں دے دیتی ہوں) کیا بیدُ رست ہے اوراس

جواب:...جو چیز رضائے الٰہی کے لئے دی جائے وہ صدقہ ہے،اس لئے مسجد کے مصارف کے لئے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے،صدقہ کرنے کا کوئی خاص دن نہیں ،خواہ پیر کے دن دے دیا، جمعرات کو یا کسی اور دن \_

#### سٹے کی رقم مسجد میں لگانا

سوال:..بمسئلہ کچھ یوں ہے کہا یک شخص عرصہ ہیں سال ہے سٹہ جیسے منحوس وغیرا سلامی کاروبار کررہے ہیں،جنہیں علاقہ اور علاقے سے باہر کے تمام ہی لوگ جانتے ہیں ، ان صاحب نے متحد کی تغمیر ومرمت کے لئے ہیں ہزار روپیہ بطور عطیہ دیا ہے ، جے متجد تکمیٹی نے ریہ جانتے ہوئے بھی کہ عطیہ دینے والے شخص کا ذریعیر معاش صرف اور صرف سٹے کے کاروبار سے حاصل ہونی والی آ مدنی ہے،اس کےعلاوہ اس کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں، پھر بھی مسجدا نتظامیہ بینا جائز ببیہ لے کرمسجد کی تغمیر ومرمت میں لگارہی ہے۔توعرض بیہ ے کہ ایسے پیسے سے تغییر کی جانے والی مسجد میں نماز کی ادائیگی کی کیا شرعی حیثیت ہوگی ؟مفصل جواب مرحمت فرماویں ،اللہ تعالیٰ آپ کا ہمیشہ جامی و ناصرر ہے، آمین!

جواب:... بیشرعاً مسجد ہے اورنماز بھی اس میں جائز ہے،مگر جان بوجھ کر غلط رقم مسجد کی تغمیر میں خرچ کرنے والے لوگ گنهگار ہیں،ان کوتو بہ کرنی حاہے۔

## مسجد کو بائی کے نام سے منسوب کرنا

سوال:...ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے، یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص (جواَب اس وُنیا میں نہیں ) نے مسجد کی تغمیر کے لئے اپنی زمین دی تھی، ویسے تو اس مسجد کا نام'' سبحانی مسجد'' ہے، کیکن اس کے لواحقین اس مسجد کو اس شخص کے نام سے پکارتے ہیں،اور با قاعدہ طور پراس مسجد کواس محض کے نام سے موسوم کرنا جا ہتے ہیں۔ یعنی ان کے نام پرمسجد کا نام رکھنا چاہتے ہیں، جہاں تک میری عقل کا تعلق ہے میں نے آج تک پنہیں سنا کہ کوئی مسجد کسی کے نام سے موسوم کی گئی ہو، کیونکہ مسجد تو اللہ کا گھرہے، کسی کی ملکیت نہیں،اب رہااس شخص کا تعلق جس نے مسجد کی تعمیر کے لئے زمین دی تو اس کا اجرتو اللہ دے گا۔ قرآن وسنت کی روشنی میں

الصدقة: هي العطية التي تبغى بها المثوبة من الله تعالى. (التعريفات الفقهية في قواعد الفقه لمفتى عميم الإحسان ص: ٣٢٨، طبع صدف پبلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>٢) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذالك مالًا خبيثًا أو مالًا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلّا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (ردالحتار ج: ١ ص: ١٥٨، مطلب كلمة لا بأس).

ممیں یہ بتا کیں کہ کیا ہے جے؟ اگر مجے نہیں ہے تو کیا اس مجدمیں نماز پڑھنا جائز ہے؟

جواب:..مسجد کی نسبت کسی مخص کی طرف اس کے بانی کی حیثیت سے جائز ہے،اس میں کوئی مضا کقتیبیں ،کیکن جب بانی مرحوم نے خودا بنے نام کی نسبت پسندنہیں کی توان کے لواحقین کو بھی پسندنہیں کرنی جائے۔

### مسجد کی حیثیت تبدیل کرنا سیح نہیں

سوال:...ہمارے یہاں پرمجدایی جگہ پر ہے کہ نمازی بہت کم آتے ہیں، ہماری کمیٹی کا ارادہ ہے کہ اس کو بجائے یہاں کے روڈ پر لے جایا جائے ،اوراس جگہ کو مدرسہ میں تبدیل کردیا جائے ،قر آن وحدیث وفقہ کی روشنی میں جواب عنایت فرما کمیں۔ جواب:...جوجگہ باقاعدہ مسجد بنادی جائے ،وہ ہمیشہ مسجدر ہے گی ،اس کی اس حیثیت کوتبدیل کرنا سیجے نہیں۔ (۱)

#### مسجدكوشهيدكرنا

سوال: .. خصیل ما تلی ہے ۱۰ کلومیٹر دُور گورنمنٹ نے بارن اسٹاپ پرایک مرادواہ کے نام سے نہرنکالی ہے، اس نہر کے

ایک سائیڈ پرایک جھوٹی مسجد آتی ہے، ٹھیکیدار نے کھدائی کرادی ہے، جس سے مسجد مرادواہ کے ایک کنار سے سے چار پانچ فٹ (واہ کے) اندرآ گئی ہے، انجینئر اور ٹھیکیدار کہتے ہیں کہ اس مسجد شریف کو گرا کراوراس کی مٹی کو کسی بہتی ہوئی نہر میں ڈال دیں، لیکن وہاں جو
ٹریکٹروالے کھدائی کا کام کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم شری مسئلہ یو چھ کر پھر مسجد کی طرف ہاتھ بڑھا کیں گے، آپ سے بی معلوم کرنا
ہے کہ جیسے انجینئر اور ٹھیکیدار کہتے ہیں وہ صحیح ہے؟ یااس ( کھی) مسجد کو وہاں کھڑا کرنا چاہئے تو کیے؟

جواب:..مسجدخواہ کی ہویا کی ،اس کو بااس کے سی جھے کو ہٹانا اوراس جگہ کو کسی اور کام میں استعال کرنا جائز نہیں۔ تھیکیداراور انجینئر صاحبان کو چاہئے کہ نہر کوخم وے کرمسجد کے ورے ورے سے گزاریں ، ورنہ تمام لوگ جواس کام میں شریک ہیں ، خانۂ خدا کی ویرانی کی وجہ ہے گنا ہگار ہوں گے اور جس طرح انہوں نے خدا کا گھرویران کیا ،اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو اُجاڑ ویں گے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) فـلا يـعود ميراثا ولَا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لَا وهو الفتوي حاوى القدسي وأكثر المشائخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه هو الأوجه. (ردالحتار ج:٣ ص:٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام، والثانى أبدًا إلى قيام الساعة، وبه يفتى درمختار. (قوله عند الإمام والشانى) فلا يعود ميراتًا، ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوى حاوى المقدمسى وأكثر المشائخ عليه. (فتاوى شامى، كتاب الوقف، مطلب فيما لو خرب المسجد أو غيره ج: ٣ ص:٣٥٨، طبع ايج ايم سعيد، البحر الرائق ج: ٣ ص:٢٤٢، طبع دار المعرفة بيروت).

<sup>(</sup>m) "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولتُك ما كان لهم أن يدخلوها إلّا خالفين لهم في الدنيا خزى ولهم في الأخرة عذاب عظيم" (البقرة: ١١٣).

## ایک مسجد کوآباد کرنے کے لئے دُوسری مسجد کومنہدم کرنا جائز نہیں

سوال:...ایک قدیم مسجد جو چاروں طرف سے درختوں، باغات سے ڈھکی ہوئی ہے، علاقہ انتہائی گرم، گرمی نا قابلِ برداشت حتیٰ کہ مقتدیوں نے کہا کہ ہم گرمی میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، مجد کسی طرف سے بڑھائی بھی نہیں جاسکتی، تو کیا سوقد م کے فاصلے پر مسجدِ ثانی کا بنانا جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز ہے تو ظاہر ہے دونوں مسجدوں میں جماعت نہیں ہوسکتی، تو پھر قدیم مسجد کو منہدم کردیں یا بندکریں؟

جواب:...ایک مبحد کا دُوسری مسجد کے لئے انہدام قصداً جائز نہیں ہے، البتہ دُوسری مسجد مذکورہ بالا ضرورت کے تحت بنا سکتے ہیں،کیکن اس کوآ بادکرنے کے لئے پہلی مسجد کومنہدم نہیں کیا جاسکتا۔ (۱)

### مسجد كودُ وسرى حَكَمْ مُنتقَلَ كرنا دُرست نهيس

سوال:...ایک مسجد تھی ،محلّہ والوں نے وہاں کئی عرصہ نمازیں پڑھیں، پھراس کوشہید کرائے آگے وُ وسری جگہ مسجد بنالی۔اب وہاں جہاں پہلے مسجد تھی ،اسکول بنا ہوا ہے۔تو ایسا کرنا جا ئز ہے؟ بعض مرتبہ گورنمنٹ سڑک بناتی ہے، پچی آبادیوں میں تو بچ میں مسجد آ جاتی ہے،تو کیا مسجد کو وُ وسری جگہ دے کروہاں سے سڑک گزارنا جا ئز ہے؟

جواب:..مبحد کاایک جگہ ہے دُوسری جگہ نتقل کرنا سیح نہیں ، جوایک بارشری مسجد بن گئی ، وہ قیامت تک کے لئے مسجد ہے، اس کوکسی دُوسرے مصرف میں لانا گناہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### نئىمسجد كى وجەسے پُرانى مسجد كوشهپد كرنا

سوال: ...گارڈن ویسٹ میں جیلانی متجد تمیں سال سے قائم ہے، نمازِ جمعہ اور عیدین بھی اداکی جاتی ہیں، حکومت نے آبادی ختم کر کے روڈ کشادہ کی اکین متجد کوا ہے حال پر باقی رکھا۔ اب متجد سے متصل فلیٹ اور دُکا نیس تغمیر ہور ہی ہیں، اور ایک طرف نئ متجد بھی تغمیر ہور ہی ہے، کچھ لوگ اس متجد کوختم کر کے نئی متجد میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، کیا پُر انی متجد کوشہید کر کے نئی متجد میں شفٹ ہونا جا ہے۔ اس متحد کوشہید کر کے نئی متجد میں شفٹ ہونا جا ہے۔ اس متحد کوشہید کر کے نئی متجد میں شفٹ ہونا جا سکتا ہے؟ اس متحد کوختم کر دیا جائے؟

جواب:... جب ایک مرتبہ کسی جگہ مسجد بن جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے مسجد ہوتی ہے، اب وہ جگہ وقف ہے، اس پر مالکانہ تصرف کاحق باقی نہیں رہتا۔ اس لئے اس جگہ پر مکان بنانا ، وُ کان بنانا یا کسی اور تصرف میں لانا جائز نہیں۔ای طرح اس مسجد کو

(۱) ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام، والثانى أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتى حاوى القدسى و في الشامية قوله عند الإمام والثانى فلا يعود ميراثًا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجدًا آخر، سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوى حاوى القدسى وأكثر المشائخ عليه مجتبى (فتاوى شامى ج: ٣ ص:٣٥٨، كتاب الوقف، مطلب في ما لو خرب المسجد أو غيره، البحر الرائق ج: ٥ ص:٢٥٢، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد).

۲) أيضًا.

شهید کرنایااس کی معجد کی حیثیت ختم کرنا بھی جائز نہیں۔ (۱)

### مسافروں کی ضرورت کے پیش نظر دُ وسری مسجد بنا نا

سوال:...ایک گاؤں جو کہ جالیس گھروں پرمشمتل ہے،جس میں ایک مسجد ایک صدی سے قائم ہے،اورمستقل نمازی زیادہ سے زیادہ پانچ ہیں۔اب گاؤں والوں کا خیال ہے کہ پُر انی محجد چونکہ گاؤں کے پچ میں ہے، جہاں مسافروں کونماز پڑھنے میں نکلیف ہوتی ہے،اس لئے گاؤں کے کنارے پر دُوسری مسجد تغمیر کی جائے۔ دُوسری مسجد کی تغمیر کے بعد پُر انی مسجد وریان ہوجائے گی۔ کیااس صورت میں نئ مسجد تعمیر کرنا جائز ہے؟

ا جِهاا گرمسجد تغمیر بھی ہوجائے تو اس صورت میں نماز جمعہ اور تر اون بح کس مسجد میں ادا کی جا کیں؟ جواب:...اگرنیٔ مسجد کی ضرورت ہو، تو اس کا بنانا صحیح ہے، "مگر پُر انی مسجد کو معطل کر دیناوبال کا موجب ہے۔ " تراویج کی نماز دونوںمبحدوں میں ہوسکتی ہے،اور جمعہ کسی میں نہیں ہوسکتا، کیونکہ چھوٹی بستی میں جمعہ نہیں ہوتا۔ <sup>(\*)</sup>

### فيكثري كي مسجد كي شرعي حيثيت

سوال:...میں جس فیکٹری میں ملازم ہوں ،اس کی مسجد تقریباً ۱۹۷۲ء سے بنی ہوئی ہے ،اور با قاعدہ پانچ وفت کی نماز اور جعد کی جماعت پڑھائی جاتی ہے۔ اِنظامیہ نے ایک اِمام صاحب بھی نماز کے لئے رکھے ہوئے ہیں۔اب مسئلہ یہ ہے کہ فیکٹری میں تغمیرات کا کام ہور ہاہے،جس کی زَ دمیں مسجد بھی آ رہی ہے، فیکٹری انتظامیہ کا اِرادہ ہے کہ موجودہ مسجد کی جگہ بھی ایک شعبہ بنادیا جائے اورمسجد کو وُوسری منزل پر لے جایا جائے ،آپ ہے بیمعلوم کرنا ہے کیمل اِنتظامیہ مسجد شہید کر کے اس کی جگہ کوئی شعبہ بناسکتی ہے؟ کیونکہ ہم نے سناہے کہ سجد کی جگہ تا قیامت مسجد ہی رہتی ہے، پیجگہ کسی اور مقصد کے لئے اِستعمال نہیں ہوسکتی۔

(۱) ولو خوب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام، والثاني أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتي حاوي القدسي. (قوله عنىد الإمام والثاني) فلا يعود ميزاثًا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا وهو الفتوي حاوي القـدسـي وأكثر المشائخ عليه، مجتبي. (فتاوي شامي ج:٣ ص:٣٥٨، كتـاب الـوقف، مطلب في ما لو خرب المسجد أو غيره، والبحر ج: ٥ ص: ٢ ٢١، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد).

 (٢) في الدر المختار: أراد أهل المحلة نقض المسجد وبناءه أحكم من الأوّل أن الباني من أهله المحلة لهم ذالك وإلّا لَا ... إلخ. وفي ردالحتار: وأما أهلها فلهم أن يهدموه ويجددوا بناءه يفرشوا الحصير ويعلقوا القناديل لكن من مالهم لا من مال المسجد. (ردانحتار ج: ٣ ص: ٣٥٧، كتاب الوقف، مطلب في ما لو خرب المسجد).

(٣) ولو خرب ما حوله واستغنى منه يبقى مسجدًا عند الإمام والثاني أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتي. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ٣ ص:٣٥٨). أيضًا: قال الله تـعالى: إنما يعمر مساجد الله من الهن بالله واليوم الأخر، الآية، العمارة تتناول البناء ...... وتتناول ما استرم منها وكنسها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح وتعظيمها واعتيادها للعبادة والذكر ...إلخ. (حلبي كبير ص: • ١١، فصل في أحكام المسجد، طبع سهيل اكيدمي).

(٣) لا تصح الجمعة إلّا في مصر جامع أو في مصلى المصر ولَا تجوز في القرئ لقوله عليه السالم: لَا جمعة ولَا تشريق ولَا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع. (هداية ج: ١ ص: ١٨٠ ، باب صلاة الجمعة). جواب: ...اگرفیگٹری کے مالکان نے اس مجد کو بناتے وقت اس کے با قاعدہ مسجد ہونے کی نیت کی تھی اور مسجد کی حیثیت سے لوگوں کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت دی تھی، تو اس کو تبدیل کرنا جائز نہیں، کیونکہ جس جگہ کو مسجد کے لئے وقف کر دیا جائے، وہ تاقیامت مسجد رہتی ہے، اور اس کی حیثیت کو تبدیل کرنے کا کسی کو اِختیار نہیں۔ اور اگریہ جگہ مسجد کے لئے وقف نہیں کی گئی محض نماز پڑھنے کے لئے جگہ مخصوص کر دی گئی، جیسا کہ گھروں میں نماز کے لئے ایک جگہ مخصوص کر لی جاتی ہے، تو یہ شرعاً مسجد ہی نہیں اور اس پر مسجد کے اُحکام لا گونہیں ہوں گے، چنا نچہ وہاں اِعت کاف کرنا سے جہنیں، اور جنبی کا (جس کو مسل کی حاجت ہو) وہاں آنا جائز ہے، اور وہاں نماز پڑھنے کا نہیں ہوگا۔

اب رہی یہ بحث کہ فیکٹری کے مالکان نے اس کو مجد کے لئے وقف کیا تھایانہیں؟ اس کا فیصلہ چند ہاتوں کی تنقیح ہے ہوسکتا ہے۔اوّل: یہ کہ جب فیکٹری کا نقشہ منظور کرایا گیا تو آیا نقشے میں یہاں'' مسجد'' ظاہر کی گئی تھی یانہیں؟ اگر نقشے میں یہاں'' مسجد'' کا نشان ظاہر کیا گیا تھا تو یہاس کی علامت ہے کہ مالکان نے یہاں مسجد بنانے کی نیت کی تھی۔

دوم: یہ کہ جب یہاں مسجد بنائی گئی، کیا اِنتظامیہ کی جانب سے یہ اِعلان واِظہار کیا گیا تھا کہ یہ شرعی مسجد نہیں بلکہ محض نماز پڑھنے کے لئے ایک جگہ تجویز کی گئی ہے، اور یہ کہ دُوسر ہے وقت میں اس کے بجائے دُوسر کی جگہ بھی تجویز کی جاسکتی ہے۔ اگر ایسا کوئی اعلان واِظہار نہیں کیا گیا، وہاں با قاعد گی سے پچیس سال اعلان واِظہار نہیں کیا گیا، وہاں با قاعد گی سے پچیس سال تک جمعہ اور جماعت کا اِجتمام ہوتا رہا، تو بہاس کی دلیل ہے کہ مالکان نے اس کو مجد کی نیت سے بنایا تھا اور اَب ان کو مسجد کے تبدیل کرنے اور اس جگہ کوکسی دُوسر ہے مصرف میں لانے کا کوئی حق نہیں۔

سوم: بیر کہ ما و رمضان کے آخری عشرے میں وہاں اعتکاف ہوتا تھا یانہیں؟ اگر وہاں اعتکاف ہوتار ہایا استے عرصے میں کسی سال بھی اعتکاف ہوا، اور مالکان نے بیہاں اعتکاف کرنے ہے منع نہیں کیا، توبیاس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیر سمجد شرعی ہے، کیونکہ بیتو ہوسکتا ہے کہ اہل محلّہ کی خفلت کی وجہ ہے کسی مسجد میں اعتکاف نہ ہو، مگر پنہیں ہوسکتا کہ غیر مسجد میں اعتکاف کیا جائے۔

خلاصہ یہ کہ مسجد میں اعتکاف ہونا، اس کے شرعی مسجد ہونے کی دلیل ہے، مگر کی مسجد میں اعتکاف کا اِہتمام نہ کیا جانااس کے مسجد نہ ہونے کی دلیل ہے، مگر کی مسجد نہ ہونے کی دلیل نہیں، اللّٰ ایہ کہ مالکان کی طرف اِعلان واِظہار کیا جائے کہ چونکہ بیشر عی مسجد نہیں، البندا یہاں اِعتکاف نہ کیا جائے۔

ان دلائل کی روشن میں بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس مسجد کوشرعی مسجد کی حیثیت سے بنایا گیا تھا، البنداا ب اِنظامیہ کو بیتی نہیں بہنچتا کہ اس مسجد کی حیثیت کے بنایا گیا تھا، البنداا ب اِنظامیہ کو بیتی استعمال کرے۔

(\*\*)

<sup>(</sup>۱) وينزول ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل وبقوله جعلته مسجدًا عند الثانى وشرط محمد والإمام الصلاة فيه ... الخد وفنى ردانحتار: قوله بالفعل أى بالصلاة فيه ففى شرح الملتقى إنه يصير مسجدًا بلا خلاف ...... حتى إنه إذا بنى مسجدًا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدًا. (ردانحتار ج: ٣ ص: ٣٥٦، كتاب الوقف).

<sup>(</sup>٢) ولو اتخذ في بيته موضعًا للصلوة فليس له حكم المسجد أصلًا. (حلبي كبير ص: ١١٣ طبع سهيل اكيدُمي).

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: ولو خرب ما حوله واستغنى عنه يبقى مسجدًا عند الإمام، والثاني أبدًا إلى قيام الساعة وبه يفتى، وفي الشامية فلا يعود ميراثًا ولا يجوز نقله ونقل ماله إلى مسجد آخر. (شامى ج: ٣ ص: ٣٥٨، كتاب الوقف).

## نئىمسجدمتصل بناكريبلي كوتالا ڈالنا ناجائز ہے

سوال:... حضرت والای تو جدایئر پورٹ کی مرکزی جامع معجد جو کہ تھے وصقبل تغییر ہوئی ہے، کے متعلق اس کی شرعی حیثیت جناب والا سے معلوم کرنا ہے، اُمید ہے کہ اس مجد کے متعلق آپ پی صائب رائے شائع فرما کر اہلیانِ ایئر پورٹ کی رہنمائی فرما ئیں جناب والا سے معلوم کرنا ہے، اُمید ہے کہ اس مجد کے اس مجد علی منافی فرما کی اس کے بعد با قاعدہ چھت وال کر مجد تھیں منافر ویل کی تقدیم انڈویل کی جائی گئی، اس کے بعد با قاعدہ وجھت وال کر مجد تھیں کردی گئی، عرصہ چھتیں سال سے نہ کورہ مبحد میں نماز جعدہ وہ بنٹی گئی، ان اوا کی جائی رہیں، ۱۹۸۳ء میں قطر کے ایک شخصا صاحب نے گئی لا کھرو پے خرج کر کے ایک مجد سالیقہ مبحد سے تقریباً دوگر چارد یواری کے اندرو وسری مبحد تغیر کروادی۔ شخصا حب کو محبد میں انتظامیہ نے بہل مجد کو تالا ڈال دیا گیا ہے اور ٹی مجد میں نمال کر لیا جائے تاکہ کوئی شرعی مسئلہ کھڑا نہ ہوجائے لیکن انتظامیہ کی چیشم پوٹی کی وجہ سے دوم جدیں آ منے سامنے ہیں، پہلی مجد سے شامل کرلیا جائے تاکہ کوئی شرعی مسئلہ کھڑا نہ ہوجائے لیکن انتظامیہ کی چیشم پوٹی کی وجہ سے دوم جدیں آ منے سامنے ہیں، پہلی مجد سے منافر وال کی ادائی گئی ہوا ہے، یہاں ان دنوں شاملہ کرلیا جائے کہ اے کہ اس سے کہ پہلی مجد کے ایکن الیست کی جس سے معلی سے کہ کوئی الیست کی بہاں ان دنوں انتظامیہ کوئیس کھا جائے ہا کہ کہ بال ان دنوں کوئی عالم جان ہو جھر نہیں رکھا جارہا تاکہ یہاں کے لوگوں کواسل حالات ایئر پورٹ کی انتظامیہ کوئیس کی جائیں الگ ہے، نہ کورہ مجد لب سڑک ہے اور محکد لب سڑکی حیثیت و اصفی فرمادیں، واضح رہے کہ پی آئی اے کئی مجد اس سے بالکل الگ ہے، نہ کورہ مجد لب سڑک ہے اور محکد لب سڑکی حیثیت واضی خرمادیں۔ واضی حیث کی انتظام کی تعلیں کھی ہو ہیں۔ واضی کے بیاں کے لوگوں کواسل کی تارہ کی تارہ کی انتظام کے ایکن والے کے بیاں کے کوئی محبد اس سے کہاں ان کوئی مجد اس سے بالکل الگ ہے، نہ کورہ مجد لب سڑک ہے اور محکد لب سرک کے اور کی دیا کہا کہا کہ کی محبد اس سے بالکل الگ ہے، نہ کورہ محبد لب سڑک ہے ہو اور کی محبد لب سڑکی ہے ہوئی کی دیا ہوئی کی محبد لب سڑک کے بیاں کے دین کی محبد لب سڑکی کی دیا ہوئی کوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئی کی دیا ہوئ

جواب: ... جس جگہ کو چھتیں سال ہے مسجد کی حیثیت دی گئی ہو،اوراس میں با قاعدہ جمعہ و جماعت ہوتی رہی ہو،اس کو معطل کردینااس مسجد کی حیثیت کو ختم کر کے کسی اور مقصد کے لئے استعمال کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں، بلکہ و بال کا موجب ہے، آپ نے جو واقعات لکھے ہیں،اگر صحیح ہیں تو سابقہ مسجد کوئٹی مسجد میں شامل کردینا چاہئے، جو جگہ ایک بار مسجد بنادی گئی ہو، وہ قیامت تک کے لئے مسجد رہتی ہے اور اس کی حیثیت کو تبدیل نہیں کیا جاسکتا۔ (۱)

تغمیری نقص ہےصف میں ایک طرف نمازی بہت کم ہوں تو بھی نماز مکروہ ہے

سوال:... ہمارے قریب ایک متحد شریف ہے، جس کی بناوٹ اس طرح ہے کہ اِمام کے دائیں جانب مقتدی انداز آ چالیس پچاس ہوتے ہیں اور بائیں جانب صرف چاریا نچ آ دمی ہوتے ہیں، یہ نماز ہوئی کہیں؟

<sup>(</sup>۱) قال أبو يوسف هو مسجد أبدًا إلى قيام الساعة لا يعود ميراثًا ولا يجوز نقله، ونقل ماله إلى مسجد آخر سواء كانوا يصلون فيه أو لا، وهو الفتوى كذا في الحاوى القدسي. وفي المحتلى وأكثر المشائخ على قول أبي يوسف ورجح في فتح القدير قول أبي يوسف بأنه الأوجه. (البحر الرائق ج: ۵ ص: ۲۷۲، كتاب الوقف، فصل في أحكام المساجد، طبع دارالمعرفة بيروت، وأيضًا ردالمحتار ج: ۳ ص: ۳۵۸، كتاب الوقف، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...بكروه ہے۔

## قبروں کے نز دیکے مسجد میں نماز ہوجاتی ہے

سوال:...مسجد کے قریب قبریں ہوں، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو،صرف تقریباً ایک گز کی دیوار ہوتو مذکورہ مسجد میں نماز ہوتی ہے پانہیں؟

جواب:...نماز سیح ہے، قبرستان میں نماز پڑھناممنوع ہے، کیکن اگرا لیم سجد ہوجس کے قریب قبریں ہوں ،اس میں نماز ممنوع نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

### دفاتر كىمسجد ميں نماز كا ثواب

سوال:...میں نے ایک شخص سے سنا جو کہ نماز وغیرہ کا پابند ہے کہ ایک بلڈنگ ( کاروباری دفاتر کی بلڈنگ) کے اندراگر کوئی کمرہ نماز کے لئے مخصوص کردیا گیا ہوتو اس میں نماز پڑھنے سے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا ایک مسجد میں نماز پڑھنے سے ملتا ہے۔ جواب:...بلڈنگ میں جو کمرہ نماز کے لئے مخصوص کردیا گیا ہو، اس کا تھم مسجد کا نہیں ، نہ اس میں مسجد کا ثواب ملے گا۔ (۳)

## دُ وسری مسجد میں نماز پڑھنے کی رُخصت

سوال:... میں ایک جامع متجد کے ساتھ رہتا ہوں، متجد میں پانچ وقت کی نماز اور جمعہ با قاعد گی ہے پڑھائی جاتی ہے، اور میں بھی پابندی ہے نماز و جمعہ پڑھتا ہوں۔ چار نمازیں نزویکی متجد میں پڑھتا ہوں، البتة عشاء کی نماز اور جمعہ کی نماز ایک دُوسری متجد میں جاکر پڑھتا ہوں، محضاتے ہیں اور عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی تفییر میں جاکر پڑھتا ہوں، محضاتے ہیں، تو میں ان کے پاس اچھی باتیں سننے جاتا ہوں، جبکہ نزدیک والی متجد میں ان چیزوں کا فقد ان ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اپنی نزدیک والی متحد میں مضاحت کر کے مجھائیں کہ میں کیا کروں؟ دُوسری متجد میں جانے کا میرا مطمح نظر محض وین کا سیکھتا ہے۔

<sup>(</sup>١) وينبغي للإمام أن يقف بازاء الوسط فإن وقف في ميمنته الوسط أو ميسرته فقد أساء لمخالفة السُّنّة. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ٩ ٨، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في سبعة مواطن في المزبلة والمخزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. رواه الترمذي وان ماجة. (مشكوة ص: ١٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) قال محمد رحمه الله: أكره أن تكون قبلة المسجد إلى المخرج والحمام والقبر ..... وهذا كله إذا لم يكن بين المصلى وبين هذه المواضع حائط أو سترة أما إذا كان لا يكره ويصير الحائط فاصلًا. (عالمگيرى ج: ٥ ص: ٩ ١٩).

<sup>(</sup>٣) ولو اتخذ في بيته موضعًا للصلوة فليس له حكم المسجد أصلًا. (حلبي كبير ص: ٢١٣، فـصل في أحكام المساجد، طبع سهيل اكيدمي لاهور، بحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٣، طبع رشيديه).

جواب:... حق تو قریب والی مسجد ہی کا زیادہ ہے، لیکن اگر وُوسری مسجد میں اچھے عالم ہوں تو وہاں جانے میں بھی کوئی مضا کقتہ ہیں۔ (')

# مسجد میں خشک جوتے لے جانے سے نایا کی نہیں ہوتی

سوال:...ہم جوتے لے کربیت الخلاء میں جاتے ہیں، وہی جوتے لے کرہم مساجد میں جاتے ہیں، اور اکثر بھائی جوتے میں مسجد کے فرش پرر کھتے ہیں، کیونکہ بعض جگہ جوتے رکھنے کے لئے لکڑی کا بکس نہیں ہوتا، ایس صورت میں کیا مسجد نا پاک نہیں ہوتی؟ اگر جوتے نمازی اپنے قریب ندر کھے تو چوری کا اندیشہ ہوتا ہے۔

جواب: ...جوتے ختک ہوں تومسجد نا پاک نہیں ہوتی۔

### متوتی مسجد کانماز بول کواندر جوتالانے ہے تع کرنا

سوال:..گزارش بیب کسیشن کورٹ کے إحاطے میں ایک مجد ہے، جب سے فدکورہ مجد تغییر ہوئی ہے، متوتی مجد کا تھم ہے کہ کوئی نمازی مجد کے اندرونی جے میں جوتا لے کرندآئے۔اگر کوئی ناواقف آدمی اندر جوتا لے آتا ہے تواس کو مجود کردیا جاتا ہے کہ جوتا باہر کھور ہو کر جوتا ہے۔ باہر چور انتظار میں ہوتے ہیں، چنانچہ وقنا فو قنا باہر جوتے چوری ہوتے رہتے ہیں۔ جب کوئی نمازی متوتی صاحب سے کہتا ہے کہ باہر جوتا چوری ہوجائے گا، تو متوتی صاحب فرماتے ہیں کہ باہر سامنے جوتا رکھ کر متوتی صاحب فرماتے ہیں کہ باہر سامنے جوتا رکھ کر نماز پڑھات ہے کہ باہر جوتا چوری ہوجائے گا، تو متوتی صاحب فرماتے ہیں کہ باہر سامنے جوتا رکھ کر نماز پڑھاتے ہیں کہ باہر مفود اول کے تواب سے محروم رہتا ہے۔معلوم یہ کرتا ہے کہ کیا مسجد کے اندرونی تھے ہیں جوتا رکھنا ناجا کڑے؟

جواب:..مبحد میں جوتے رکھنے کے ڈبول کا انتظام ہوتا ہے، آپ کے متوتی صاحب کوبھی اس کا انتظام کرنا جا ہئے۔ اور یہ قانون غلط ہے کہ مجد کے اندر کوئی جوتا لے کرنہ آئے ، اور جس کونماز پڑھنی ہو، باہر کے جصے میں پڑھے، متوتی کو ایسا غلط قانون نافذ کرنے کا کوئی حق نہیں۔

## كيامسجد ميں داخل ہوتے وقت سلام كرنا جائے؟

سوال:...جارے محلے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت السلام علیکم کہنا چاہئے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ حدیث میں ہے، دُخولِ مسجد کے وقت مخصوص دُ عاجو صدیث ہے ثابت ہے، پڑھنی چاہئے، کون ساحت اور افضل ہے؟ جواب:...مسجد میں داخل ہونے کی دُ عا پڑھنی چاہئے، پھراگر لوگ فارغ بیٹھے ہوں تو ان کوآ ہستہ ہے سلام کہا جائے، اور

(۱) وذكر قاضيخان وصاحب منية المفتى وغيرهما ان الاقدام أفضل فإن استويا في القدم فالأقرب أفضل ...... و الأفضل أن يختار الذي إمامه أصلح و أفقه فإن الصلاة مع الأفضل أفضل ..... ومسجد استاده لدرسه أو سماع الأخبار أفضل بالإتفاق. (حلبي كبير ص: ٢١٣، فصل في أحكام المساجد، طبع سهيل اكيدمي).

اگرسب مشغول ہوں تو نہ کہے، اتنی زور سے سلام کرنا کہ نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے ، سیحے نہیں۔ <sup>(1)</sup>

## نمازیوں کے ذمہ سلام کا جواب نہیں

سوال: بنمازی نیت با ندھے کھڑے ہوں ،ایک آ دمی نمازادا کرنے مسجد میں داخل ہواتواس آ دمی کوالسلام علیکم کہنا جا ہے یا چیکے سے نیت باندھنا چاہئے؟اگرالسلام علیکم لازمی ہے تو نمازیوں کوجواب دِل میں دینا جاہئے یانہیں؟

جواب:...اگرکوئی مخص فارغ نه ہو، تو آنے والے کوالسلام علیم نہیں کہنا چاہیے ، اورا گروہ کچھ کہہ دیے قونمازیوں کے ذمہ اس کا جواب نہیں ،اس لئے دِل میں بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں۔

#### مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کے وفت ڈرودشریف

سوال: ...مسجد میں داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دُعاکے بعد "السلام علیک ایھا النبی ورحمة الله وبرکاته" پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..منجدين داخل بوت بوئ دايال قدم پهلے رکھے اور پھريدُ عارِّ ھے: "بسم الله والصلوٰة والسلام علىٰ رسول الله، اللهم افتح لى ابواب رحمتک" (مشكوة ص: ٢٨)

اورمسجدے نکلتے وقت بیدو عابر مھے:

"بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله اللهم افتح لى ابواب رزقك، اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم."

اس موقع پرسوال میں درج کردہ الفاظ منقول نہیں۔

## مسجد کے کس حصے میں داخل ہوتے وقت وُ عابر طفی جا ہے؟

سوال: ...مسجد میں داخل ہونے کی وُعا پڑھنا اور دا ہنا پاؤں پہلے اندر رکھنا مسنون طریقہ ہے، آپ وضاحت فرما کمیں کہ وُعا مسجد کے بیرونی گیٹ کے اندر داخل ہوتے وقت پڑھی جائے یا کہ اس جصے میں داخل ہوتے وقت جہاں نماز پڑھی جاتی ہے؟ سنت طریقہ کیا ہے؟

<sup>(</sup>۱) (قول ه سلامک مکروه) ظاهره التحريم (قوله ذاکر) ..... فيکره السلام على مشتغل بذکر الله تعالى بأي وجه كان ... الخر (فتاوي شامية ج: ١ ص: ١١٢، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيه، مطلب المواضع التي يكره فيها السلام).

 <sup>(</sup>٢) وقد نظم الجلال الأسيوطي التي لا يجب فيها رد السلام ونقلها عنه الشارح في هامش الخزائن: فقال رد السلام واجب
 إلا على من في الصلوة أو باكل شغلا. (فتاوئ شامية ج: ١ ص: ١٨ ٢) مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام).

<sup>(</sup>٣) كنز العمال ج: ٨ ص: ٣٢٢ حديث نمبر: ١٠ ١ ٢٣١، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة، عن أبي هويرة، ص: ٥٦ باب الدعاء عند دخول المسجد، طبع نور محمد كراچي.

جواب:...جوحصد نماز کے لئے مخصوص ہے اور جس پرمسجد کے اُحکام جاری ہوتے ہیں (مثلاً جنبی کامسجد میں واخل نہ ہونا،
اور معتکف کا بلاضرورت مسجد سے باہر قدم ندر کھنا) اس مصے میں واخل ہوتے وقت وُعا پڑھنی جا ہے ،مسجد میں واخل ہوتے وقت وایاں
پاؤں پہلے رکھے اور یہ پڑھے: "بسم الله والصلوٰ فا والسلام علیٰ رسول الله اللهم افتح لی ابواب رحمت ک"۔ (ا)
مسجد کو حقاظت کی خاطر تا لالگانا جا کڑ ہے

سوال:..مجد جو کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، اس کو ہند کرنے اور کھلا رکھنے کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ کیونکہ مجد تو خدا کا گھر ہوتا ہے، اوراس کو ہند کرنے کاحق کسی کونیس پہنچا۔لین بعض لوگ عشاء کی نماز کے بعد مجد کوتالا لگادیے ہیں جو کہ میر ی نگاہ میں غلط ہے۔ کیونکہ کوئی مسافر جو کہ نیا اور بھٹکا ہوا آ جائے اورا سے رات ہوجائے تو اسے ہر طرف دروازہ بند نظر آتا ہے تو اس کی نگاہ مجد پر جاتی ہے تو وہ بھی بند نظر آتی ہے، وہ باہر ہی کسی جگہ سوجاتا ہے اور جس کا نتیجہ بید نگلتا ہے کہ اسے چوراً چکا سمجھ کر پولیس والے لے جاکر بند کرد ہے ہیں جو کہ سراسر نا انصافی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آج کل کے حالات کود یکھا جائے تو ہر طرف بے ضمیر لوگ بھی بھرتے ہوئے اللہ کے اللہ کے مالات کود یکھا جائے تو ہر طرف بے ضمیر لوگ بھی بھرتے ہوئے اللہ کے مالات کود یکھا جائے تو ہر طرف بے ضمیر لوگ بھی ہوئے اللہ کے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہیں ہوئے میں ہوئے اللہ کے گھر کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہیں ہوتے ہیں۔ کے گھر کی چیزیں بھی نہ بخشیں ، ان پرخدا کی لعنت ہواور یہی وجہ ہے کہ لوگ مجور آ سمجہ کے دروازوں پرتا لے لگادیے ہیں۔ جو اب :... حفاظت کی خاطر مجد میں رات کوتالا لگادینا جائز ہے۔ (۲)

### مسجد کے جمع شدہ چندے سے إمام کا کمرہ، اِستنجاخانے وغیرہ بنانا

سوال:..مبحد كے نام پرجو چنده جمع ہوتا ہے، یا جمع ہے، اس ہے مبحد کے واسطے شل خانے، استنجاخانے کی جگہ یا پانی کا تالاب یا اِمام صاحب کے لئے کمرہ بنانا، یا کنواں وغیرہ یعنی مبحد کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے، کیااس قم سے جو مبحد کے لئے جمع ہوں اس چیز پرخرج کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...الى چنده كى إجازت سے جائز ہے۔

(۱) عن أبى أسيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لى أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إنى أسئلك من فضلك. رواه مسلم. (مشكواة ص: ١٨). وعن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى رضى الله عنها قالت: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وقال: ربّ اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك. وإذا خرج صلى على محمد وقال: ربّ اغفر لى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك. وواه الترمذي وأحمد وابن ماجة وفي روايتهما: قالت: إذا دخل المسجد وكذا إذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله بدل صلى على محمد. (مشكواة ص: ٥٠)، الفصل الثاني، طبع قديمي كتب خاله).

(٢) وكما كره (غلق باب المسجد) إلّا لخوف على متاعه، به يَفتى (وفي ردالحتار) (قوله إلّا لخوف على متاعه) هذا أولى من التقييد بزماننا، لأن المدار على خوف الضرر، فإن ثبت في زماننا في جميع الأوقات ثبت كذلك إلّا في أوقات الصلوة أو لًا فلا أوفي بعضها ففي بعضها ... إلخ. (فتاوئ شامية ج: ١ ص: ٢٥٢، مطلب في أحكام المسجد، طبع ايج ايم سعيد).

(٣) لَا يَجوزُ الأحد أن يتصرف في ملك غيره بالإ إذنه أو وكالة أو ولاية وإن فعل كأن ضامنًا. (شرح الجلة ، لسليم رستم باز ، ج: ١ ص: ١١، رقم المادة: ٩١ ، طبع حبيبيه كوئنه).

## مسجدکے إحاطے میں پیش إمام کی رہائش گاہ بنانا

سوال:...مسجد کے اِحاطے میں وضو خانے کے اُوپر پیش اِمام کا گھر بنانا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ وہ اپنے اہلِ خانہ کے ساتھ وہاں رہ رہا ہو۔مسجد کے دوگیٹ میں ، اور پچھلے گیٹ سے پیش اِمام کے اہلِ خانہ کا گزر ہواور نمازیوں کا دونوں کیٹوں سے آنا جانار ہتا ہو؟

جواب:..مسجِد کے وضوخانے پر إمام صاحب کا مکان بنانا سچے ہے، کیونکہ وضوخانہ سجد ہیں شامل نہیں۔

## مسجد کے چندہ سے ممبئی کا دفتر بنانا

سوال:... ہمارے محلے کی متحد زیرِ تغییر ہے، متجد پایئے تکمیل تک پہنچنے کے قریب ہے، اب انظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وضو خانے کے اُو پرانظامیہ کے لئے ایک آفس تغییر کیا جائے گا، جس میں بیٹھ کرمتجد کی انظامیہ میٹنگ اور نصلے کیا کرے گی، کیاا نظامیہ کے لئے ایسا کرنا یعنی متجد کے فنڈ زسے ایک آفس تغییر کرنا شرعاً وُرست ہے یانہیں؟

جواب:...اگراہل چندہ کی اجازت ہوتو جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

## إستراحت كے لئے مسجد كے شكھے كااستعال بغير إجازت صحيح نہيں

سوال:..اس دفعہ رمضان شریف گرمیوں میں آرہے ہیں، ہم نے اس سے پہلے والے رمضان میں اکثر دیکھاہے مقامی آ دمیوں کو کے ظہر سے پہلے مبید میں آکر میں اور بحل کے نکھے چلواتے ہیں۔ مبید میں چٹائی یا دری پرکوئی کیڑائییں ہوتا، ان لوگوں کا پیدنہ مبید کی دری پرگٹنا ہے اور بد بوہوتی ہے، یا کوئی شخص ظہر کی نماز باجماعت پڑھ کرسنت نکھے کے بنچ آ کر پڑھتا ہے اور پھرتھوڑی دیرے بعد وہیں پرلیٹ جاتا ہے اور نیندگی آغوش میں چلاجاتا ہے، ایسے میں مبید کی بھی استعال کرتا ہے، اس کے لئے کیا تھم ہے؟ اس کو مسجد سے اُٹھا دیا جائے یا پکھا بند کر دیں؟ اور مسجد کے آواب کے مطابق اس کا فیعل کیسا ہے؟

جواب:..مبحد کی بجلی وغیرہ نماز کے اوقات میں استعال کرنی جاہئے ، دیگراوقات میں اہلِ چندہ منع کر سکتے ہیں۔ مسجد میں سونا معتکف اور مسافر کے لئے جائز ہے ، دُوسروں کے لئے مکروہ ہے۔ جولوگ مسجد میں نیند کریں ان کو چٹائیوں پر کپڑا بچھالینا چاہئے ، تاکہ بسینے سے فرش خراب نہ ہو، اور نیند کی حالت میں نا پاک ہوجانے کا خطرہ نہ دہے۔

<sup>(</sup>۱) لَا يبجوز الأحد أن يتصوف في ملك غيره بلا إذنه أو وكالة أو ولاية وإن فعل كان ضامنًا. (شرح المحلة لسليم رستم باز، ج: ١ ص: ١١، رقم المادة: ٢٩، مكتبه حبيبيه كوئثه).

<sup>(</sup>٢) ولو وقف على دُهن السراج للمسجد لا يجوز دهنه جميع الليل بل بقدر حاجة المصلين ... إلخ. (عالمكيري ج:٢) ص: ٩ ٢٥، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) و المسجد) لغير المعتكف مكروه وقيل لا بأس للغريب أن ينام فيه، والأولى أن ينوى الإعتكاف ليخرج من الخلاف. (حلبي كبير ص: ٢ ا ٢، فصل في أحكام المساجد).

#### چوری کی بحل کامسجد میں اِستعال

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں بجلی کی مین لائن سے بغیر میٹر کے تین مرکری لائٹس مغرب تا فجر جلتی ہیں ، اہلِ محلّہ نے مسجد کی اِنتظامیہ سے اس سلیلے کو ختم کرنے کو کہا تو ان کا جواب تھا کہ: سابق کونسلرصاحب نے ان کولگوا دیا تھا۔ کیااس طریقے سے لی گئ بجلی مسجد کے اِستعال میں لا ناٹھیک ہے یا منقطع کر دینا بہتر اور افضل ہے؟

جواب:...اگرگورنمنٹ کی طرف ہے اس کی اِ جازت دی گئی ہوتو جائز ہے، ورنہیں ۔<sup>(۱)</sup>

#### مسجد میں سونے کی اجازت کس کوہے؟

سوال:...ایک ملے کے مقامی مسجد کے لوگ اسی مسجد میں کن کن حالتوں میں رات تھہر سکتے ہیں؟ کیا ان حالتوں اور صورتوں میں ریجی صورت شامل ہے کہ بہنیت اعتکاف (اعتکاف کی نیت سے ) دینی دعوت کے سلسلے میں بستر بچھا کر رات سو سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...مبعد میں تھہرنا، سونا اور کھانا پینا معتلف کے لئے جائز ہے، اور مبحد کا اعتکاف اعلی در ہے کی عبادت ہے۔
مسلمانوں میں رمضان مبارک کے اعتکاف کا تورواج ہے، جوسنت مؤکدہ ہے، لیکن غیر رمضان میں اعتکاف کا رواج نہیں، جوسنت مستحبہ ہے۔ اس اعتکاف کا رواج ڈالنا جا ہے۔ جس طرح رمضان مبارک والے اعتکاف میں معتلف کے لئے مسجد میں تھہرنا، سونا اور کھانا پینا جائز ہے، یہی تعمن فلی اعتکاف کا بھی ہے، اور نقلی اعتکاف کے بیں۔

#### مسجد میں سونے کے لئے رحل کو تکبیہ بنانا

سوال:..مبحد میں سونے کے دوران مبحد کی رحل کو تکھے کے طور پرسر کے بینچے رکھ لے تو گناہ تو نہیں؟ جواب:...رحل اس مقصد کے لئے وقف نہیں۔ (۴)

## معتکف کے علاوہ عام لوگوں کو مسجد میں سونے کی اجازت نہیں

.... سوال:...میں ایک ادارے میں ملازم ہوں ، کھانے اور نماز کے وقفے کے دوران جارے پچھساتھی کھانا جلدی کھا کرنماز

<sup>(</sup>١) لَا يَجُوزُ لأَحَدُ أَنْ يَتَصَرَفَ فِي مَلَكِ الْغَيْرِ بَغَيْرِ إِذْنَهُ. (قواعد اللَّفقه ص: ١٠١٠ أيضًا: شرح المجلة ج: ١ ص: ٢١).

 <sup>(</sup>۲) وخيص السمعتكف بأكل وشوب ونوم عقد احتاج إليه لنفسه أو عياله ... إلخ. وفي الشامية: أن المعتكف مقصور على
 الأكل ونحوه في المسجد لا يحل له في غيره. (رد المحتار على الدر المختار ج: ۲ ص: ٣٣٨).

أما تفيسره فهو اللبث في المسجد مع نية الإعتكاف وينقسم إلى واجب وهو المنذور تنجيزًا أو تعليقًا والى سنة مؤكدة وهو في العشر الأخير من رمضان وإلى مستحب وهو ما سواهما. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١١، الباب السابع في الإعتكاف).

 <sup>(</sup>٣) شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به، وفي المفهوم والدلالة. (قواعد الفقه ص: ٥٨، طبع ص بلشرز
 كراچي، الأشباه والنظائر، كتاب الوقف، الفن الثاني، الفوائد ج: ٢ ص: ٢٠١، طبع إدارة القرآن كراچي).

ے پہلے مسجد میں سوجاتے ہیں ، آپ تفصیل سے بتا ئیں کہ کیا ایسے ہی مسجد میں سونا جائز ہے یا کن حالات میں مسجد میں سونے کی اجازت ہے؟

جواب:..مسجد میں سونے کی صرف معتکف کواجازت ہے، عام لوگوں کونہیں، بیلوگ اگراعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں جائیں نووہاں سوبھی سکتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### بےنمازی کومسجد تمیش میں لینا

سوال:..مسجدی تمینی اورز کو قرتمینی میں بےنمازی کو چیئر مین یا صدر بنانایا کوئی ممبر بنانا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...جوخص نمازی کا پابندنہیں،اس کامسجداورز کو قریبے کیاتعلق؟

"اگر مجھے میٹی میں شامل نہ کیا گیا تو میں مسجد بند کروا دُوں گا" کہنے والے کو میٹی میں شامل کرنا

سوال:...اگرایک مقتدی مسجد میں اِمام مسجد کی موجودگی میں یہ بات برملا کے کہا گر مجھے اِنتظامیہ کاعہدہ نہ دیا گیا تو میں اس مسجد کو بند کروا دُوں گا۔ شریعت کے مطابق ایسے محص کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟ وہ کس متم کامسلمان ہے؟ وضاحت فرما کیں۔ جواب:...اییا شخص فاسق ہے،اس کو مسجد کے معاملات میں کسی صورت میں شامل نہ کیا جائے۔

## مساجد ميس حرام رقم كالسنعال جائز نبيس

سوال:...سوسائی کے علاقے میں بعض ایسی مساجد ہیں جس میں سوسائی کے تحت اِنظامات ہوتے ہیں، مساجد میں دُکا نیں وغیرہ ہوتی ہیں، ان سے اِخراجات پورے کئے جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں معلوم ہوا کہ بعض مساجد میں دُکا نوں کے کرائے ایڈوانس اور پگڑی کی رُقوم بینک کے اندرڈ پازٹ اسکیم کے تحت رکھوادی جاتی ہیں، اور پھراس سے جوسود ملتا ہے، اس سے اِخراجات مسجد کے پورے کئے جاتے ہیں، اس سلسلے میں سجد اِنظامیہ مختلف اُعذار بیان کرتی ہے، جس میں بینکوں کا غیرسودی ہوتا، اوراس منافع کا طابل ہوتا، الله تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف فرمادیں گئی ہیں بنوں کی موجود گی میں نماز ہوجاتی تھی ، اس سجد میں بھی ہوجائے گی ، وغیرہ وغیرہ ۔ ای طرح ان مساجد کی دُکانوں میں وڈ یواورٹو ٹوگر اُنی والوں کو بھی دُکانیں کرائے پردی ہیں، اب معلوم ہے کہان رُقوم کو مسجد میں اِستعال کیا جاسکتا ہے اوراگر کرلیں تو ان مساجد میں نماز وں کا کیا تھم ہے؟ ایسی کمیٹی کے سلسلے میں اِمام، خطیب اور نماز یوں کو کیار ویہ رکھنا جاسے؟

جواب:..اس سوال میں سوسائی والوں کا رویہ نہایت لائق افسوس ہے۔ایک صاحب نے بتایا کہ انگلینڈ میں ایک سکھنے نے اس سے کہا کہتم مسلمان حرام گوشت کی ایک وُ کان کھولو، اور اس مرکھو: ' إسلامی گوشت کی وُ کان' ان صاحب نے اس سکھ کواس مُداق

<sup>(</sup>۱) ص: ۲۵۳ کاهاشینمبر۳ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) وَمَنُ أَظُلُمُ مِمَّنُ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللهِ أَنْ يُلُكُرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا" (البقرة: ١١٠).

کا جواب دیا، تواس نے کہا کہ: تم مسلمان لوگ سود کھاتے ہوتو إسلامی بینک کہہ کر کے کھاتے ہو، اور دُوسری خرافات کرتے ہوتو إسلام کے نام سے منسوب کرتے ہو۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ان مساجد کی اِنتظامیہ کے لوگوں کو پیسے سے غرض ہے، دِین واِیمان سے غرض نہیں۔ اگریہ واقعات صحیح ہیں جو خط میں درج کئے گئے ، توان لوگوں کامسلمان ہونا بھی مشکوک ہے، اور ایسے لوگوں کومساجد سپر دکر ناایسا ہی ہے جیسے بیت اللّٰد کومشرکین مکہ کے سپر دکر دیا جائے۔

موجودہ سودی نظام میں ایک صدی ہے اس کو حلال کرنے کی کوشش کی جارہی ہے، گراب تک تو بید حلال ہوانہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خدااور رسول کے ساتھ جنگ کا نتیجہ پاکستان کا ہرخص دیکے رہا ہے۔ تعالیٰ نے اس کو خدااور رسول کے ساتھ جنگ کا نتیجہ پاکستان کا ہرخص دیکے رہا ہے۔ مساجد کی دُکانوں میں ٹی وی اورویڈ یوکی دُکانیں بنانا، یہ بھی حرام ہے، اور ان مولوی صاحبان کو جوان مساجد میں کا م کرتے ہیں، سوال میں ذکر کی گئی مدات سے جو تخواہ وی جاتی ہے، وہ حلال نہیں۔ (۱)

نمازیوں کو چاہئے کہ مسجد کے عملے کا اِنتظام اپنے چندے سے کیا کریں ہمسجد کی وہ رقم جوسود سے حاصل کی جاتی ہے ، وہ مسجد کے کارکنوں کو نیدی جائے۔

## مىجىر كى دُكان غيرمسلم كودينا، ياسودى كاروبار دالےكودينا

سوال:..مسجد یامدرے کی وُ کان کسی غیرمسلم کو یا ایسے خص کو جو کہ سود کا کاروبار کرتا ہو،اس کو کرایہ پر دی جاسکتی ہے؟ جواب:..مسلمان یا غیرمسلم کسی کوبھی کرایہ پروُ کان دینا جا کڑ ہے،لیکن اس میں حرام کام نہ کرے، جو خص سود لیتا ہے،اس کی سود کی کمائی ہے کرایہ وصول کرنا جا کڑنہیں ،اوراس کا وبال مسجد والوں پر بھی پڑے گا۔ (۳)

## مسجد کی دُ کا نیں غیرمسلم کودینا

سوال:...جامع مبحد کلی کے بینچ ایک شاپنگ سینٹر ہے، جس کا کرایہ بطور چندہ جمع ہوتا ہے، اس چندے سے مبحد کا رنگ و رفخن اور ٹوٹ پھوٹ کی مرمت کی جاتی ہے، موَ ذِّن اور پیش إمام کو تخواہ بھی ای چندے سے دی جاتی ہے۔اس شاپنگ سینٹر میں ہندو ند ہب کی بھی وُ کا نیں ہیں، اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ جو کرایہ ہندوبطور چندہ مبحد میں دیتے ہیں، وہ مبحد کے لئے اِستعال ہوسکتا ہے کے نہیں 'آئیا ہندووَں اور غیر ند ہب کواس شاپنگ سینٹر میں وُ کا نیس دینا جائز ہیں یانہیں؟

جواب:..غیر ند بب والول کودُ کا نیس نددی جائیں ،تو بہتر ہے، باقی ان سے جوکرایہ حاصل ہواس کو مسجد کی ضرور یات میں اِستعال کرنا جائز ہے۔

<sup>(</sup>١) "يَسَايُهَا الَّـذِيْنَ امْشُوا اتَّـقُـوا اللهُ وَذَرُوا مَا بَقِى مِنَ الرِّبْوا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفَعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ" (البقرة:٢٤٨، ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) لَا تـصــح الإجازة لعسب التيس وهو ...... ولَا لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي. (الدر المختار ج: ٢ ص:٥٥، باب الإجارة الفاسدة).

<sup>(</sup>٣) الفِناَحاشِينبرا صَحْدُخُذا۔

## کیامسجد کی وُ کان کی مرمت وغیرہ کرایہ دار کے ذیہ ہے؟

سوال:...اگرمجدی دُکانوں کی جیت خراب ہوجائے یا دیواروغیرہ گرجائے تواس کی تغییر کی ذمدواری کس پر عاکدہوگ؟

میرے ساتھ ایسانی مسئلہ پیش آیا، میں درزی ہوں، میری دُکان کی جیت خراب ہوگئ ہے، مبحد اِنظامیہ کواس بارے میں آگاہ کیا تو وہ

کہنے گئے کہ آپ خودہی سیجے کرائیں، یہ ہماری ذمدواری نہیں ہے۔ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت جو مال اندر رکھا ہوا ہوتا ہے وہ
خراب ہوجاتا ہے۔ اِمامِ مجد جو کہ کمیٹی کے سیکر یٹری بھی ہیں، ان کواس بارے میں بتایا گیا تو وہ بھی تمام تر ذمدواری کرائے دار پر ڈال
دیتے ہیں۔ جبکہ ہم دیگر اُمور میں و یکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کا کرائے دار ہے تواس صورت میں اس مکان یا دُکان کی تو ڑ پھوڑ اور تغییر کا
ذمدوار مالک مِکان یامالک دُکان ہی ہوتا ہے۔

جواب:...یهٔ کان آپ خودتغیر کرالیں اوراس کی تغییر کے مصارف کرائے میں کا ٹ لیا کریں۔

# مسجد کی دُ کا نول کی رسید تبدیلی کی رقم مسجد برخرج کرنا

سوال:...عام طور پرمسجد کی وُکانیں بغیرا نیروانس کے کرائے پردی جاتی ہیں، کرائے دار جب جاتے ہیں تو رقم لے کر وُرے کو دے جاتے ہیں، اور نام تبدیل نہیں کرائے ،اس طرح باہمی لین وین کر کے چلے جاتے ہیں۔ مبحد کمیٹی نے مسجد کے کرائے داران کو إجازت دے دی ہے کہ آ ب اپنی وُکان اس طرح دے سکتے ہیں، رسید کی تبدیلی کے وقت رقم لے کرعطیہ کی رسید کا خدی جاتی ہے۔ اس کا إزاله کا خدی جاتی ہے، اس کا إزاله کی جاتی ہے، اس کا إزاله کی جاتی ہے، اس کا ازاله کی کہا جائے ؟

جواب:...اگرید دُ کا نیں مبجد کی ہیں اور دُ کان دارمبجد کے کرائے دار ہیں، تو ان کے لئے ان دُ کا نوں کے پیمے لیٹا اور اپنے طور پر کسی کے حوالے کر دینا جائز نہیں، اوراگر آپ حضرات اس کو برداشت کرتے ہیں تو آپ بھی گنا ہگار ہوں گے، کیونکہ آپ ان دُ کا نوں کے مالک نہیں۔

### مسجد کی دُ کان میں ویڈ بوکا کاروبار

سواں:...مسجد کی دُکان ویڈیواورفلموں کا کاروبار کرنے والے فخص کوکرائے پردینا یا فروخت کرنا کیسائمل ہے؟ نیز کیااس دُکان کا کرایہ مسجد میں خرچ کرنا جا کڑے؟

جواب:..مسجد کی دُ کان کوویڈیواورفلموں کے کاروبار کرنے والے کودینا جائز نہیں ، نیز اس کا کرایہ بھی جائز نہیں۔

<sup>(</sup>۱) والوديعة لَا تودع ولَا تعار ولَا تواجر ولَا ترهن وإن فعل شيئًا منهن ضمن. (عالمگيري ج: ۳ ص: ۳۳۸، كتاب الوديعة، طبع رشيديه كوئثه).

<sup>(</sup>۲) مخزشته مفح کا حاشی نمبر ۲ دیمیس.

#### مسجد میں وُنیاوی باتیں کرنا مکروہ ہے

سوال: ... آج کل عام بات ہے کہ اکثر حضرات مسجد میں بیٹھ کرمکی حالات یا بین الاقوامی حالات یا وُنیاداری کی با تیں
کرتے ہیں، حالانکہ اس کی ممانعت ہے، شعر کرنے پر ہہ کہتے ہیں کہ سیاست دین سے علیحد ونہیں ہے، آپ دونوں چیزوں کو کیوں علیحد ہ سجھتے ہیں؟ اور دلیل ہے پیش کرتے ہیں کہ سجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسائل حل کیا کرتے تھے، آپ کے پاس وفود آتے تھے، اور آپ ہیں ہیں۔ کیا مسجد میں اس قسم کی آپ بھی با تیں بیان کرتے تھے، اور مولوی لوگوں نے دین کو بہت تنگ کر دیا ہے، اس لئے ہم غلط نہیں ہیں۔ کیا مسجد میں اس قسم کی با تیں بیان کرتے تھے، اور مولوی لوگوں نے دین کو بہت تنگ کر دیا ہے، اس لئے ہم غلط نہیں ہیں۔ کیا مسجد میں اس قسم کی با تیں بیان کرتے ہے، اور مولوی لوگوں نے دین کو بہت تنگ کر دیا ہے، اس لئے ہم غلط نہیں ہیں۔ کیا مسجد میں اس قسم کی با تیں بیان کرتے ہے، اور مولوی لوگوں نے دین کو بہت تنگ کر دیا ہے، اس لئے ہم غلط نہیں ہیں۔ کیا مسجد میں اس قسم کی با تیں بیان کرتے ہے۔ کیا میں بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہے کیا مولوں کے دین کو بہت تنگ کردیا ہے، اس لئے ہم غلط نہیں ہیں۔ کیا مسجد میں اس قسم کی با تیں بیان کرتے ہے، اور مولوی لوگوں نے دین کو بہت تنگ کردیا ہے، اس لئے ہم غلط نہیں ہیں۔ کیا میں بیان کرتے ہے میں اس کی بیان کرتے ہے کہ کیا ہیں کیا ہیں۔ کیا میں بیان کرتے ہیں بیان کرتے ہیں ہوں کیا ہوں ہوں کی بیان کرتے ہے کی بیان کرتے ہیں ہیں ہیں۔ کیا ہوں کی بیان کرتے ہیں ہیں ہیں بیان کرتے ہیں ہوں کیا ہوں ہے کہ کیا ہوں ہوں کو بیان کی ہوں کرتے ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کیا ہوں ہوں کرتے ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کی ہوں کرنے ہوں کی ہوں ہوں کی ہونے کی ہوں ک

جواب:...حدیث میں ہے کہ مساجد صرف ذکر اللہ ، تلاوت قرآن اور نماز کے لئے بنائی گئی ہیں ، مسجد میں وُنیا کی ہاتیں کرنا مکروہ ہے۔ پیچے ہے کہ دین اور سیاست جدانہیں ، گر سیاست سے دینی سیاست مراد ہے ، دورِ حاضر کی سیاست مراد نہیں ۔ بعض بزرگوں کا ارشاد ہے کہ صحابہ رضوان اللہ ملیم نے کثر تے ذکر ہے باز ارکوم سجد بنادیا تھا ، اورتم نے مسجد کو باز اربنالیا ہے۔ البعة ضرورت کی بات مسجد میں کر لینا جائز ہے۔

سوال:..مسجد میں دُنیاوی اوردینی ہاتوں کی حدود کہاں تک ہیں؟ مبرامطلب ہے کہ ہم مسجد میں نماز سے فراغت کے بعد
ایک دُوسر ہے کی خیریت معلوم کرتے ہیں، حال چال پوچھے ہیں، دُوسرا شخص جواب میں اپنی واستان سنانا شروع کرتا ہے جو کہ سراسر
دُنیا ہے متعلق ہوتی ہے، مثلاً بچوں کے اسکول میں دا ضلے کے مسائل، کم آ مدنی اور تجارت میں خسارہ، رشتہ داروں کے جھڑے وغیرہ،
اب جہاں تک سلام ودُعا اور خیریت کی بات تھی اس کا دین سے متعلق ہونا توسمجھ میں آتا ہے، لیکن فدکور بالا باتوں کو کیا درجہ دیا جائے؟
اور کس طرح اس تمیز کو باقی رکھا جائے کہ جہاں مخاطب کسی ایسے پہلو پر گفتگو چھیڑے تو اس سے بیہ کہ دیا جائے کہ بس اب ہم باہر چل کر
مشکلو کئے لیتے ہیں، اب ہم حدود سے متجاوز ہوگئے، کیا آپ از راہ کرم ہمیں ایسا پیانہ ہلا کئیں گے جو ہماری نیکیوں کے ضائع ہونے کا
سب نہ ہے:

جواب:...خیرخیریت پوچه لیناادر کوئی ضروری بات کرلینااس کی تو ممانعت نہیں، کیکن لا یعنی قصے لے کر بیٹھ جانااس کی اجازت نہیں ،سجد میں دُنیا کی غیرضروری باتیں کرنا ،بعض حضرات نے اسے مکروہ فر مایا ہےاوربعض نے حرام کہا ہے۔ مسجد میں سوال کرنا جا سرنہیں

سوال:..مبحد میں اگر سائل یعنی ما نگنے والا مانگے تواسے مسجد میں کچھ دینا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ میں نے ایک عزیز سے سنا

<sup>(</sup>۱) فالحاصل أن المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم أهانتها وتلويثها مما ينبغي التنظيف منه ولم تبن لأعمال الدنيا ولو لم يبكن فيه توهم تلويث وأهانة على ما أشار إليه قوله عليه الصلاة والسلام فإن المساجد لم تبن لهاذا فما كان فيه نوع عبادة وليس فيه أهانة ولا تلويث لا يكره وإلا كره. (حلبي كبير ص: ١ ١ ٢، فصل في أحكام المساجد).

<sup>(</sup>٢) الجلوس في المسجد للحديث لا يباح بالإتفاق، لأن المسجد ما يبني بأمور الدنيا. (عالمكيري ج: ٥ ص: ٣٢١).

تھا کہ اگر مسجد میں کسی سائل کو ایک بدیبہ دیا تو اس کے بدلے میں یعنی اس کا کفارہ میں • بے پیسے دینا پڑیں گے ،اس کا سیجے حل بتا کیں۔ جواب: ..مسجد میں مانگنا جائز نہیں ،کسی فقیر کومسجد میں پچھودینا بوں تو جائز ہے، مگراس سے مسجد میں مانگنے کی عادت پڑے گی،اس کئے مجد سے باہرویٹا جا ہے، باتی آپ کے عزیز کا مسئلہ سے نہیں۔(ا)

متجدمیں بھیک مانگناجا ئزنہیں بھی ضرورت مند کے لئے وُ دسرا آ دمی اپیل کرنے تو جا ئز ہے

سوال:...اکثر مساجد میں بعدنماز گدا گرا پی مختلف مجبوریاں بیان کرتے ہیں اور پھرامداد کے طلب گار ہوتے ہیں ہمعلوم بیہ كرنا بكريامساجديس اين لي سوال كرنا اور نمازيون كاسائل كى مددكرنا كهال تك مناسب بيانامناسب بع؟

جواب:..مسجد میں بھیک مانگناممنوع ہے،ایسے لوگوں کومسجد سے باہر کھڑے ہونا جا ہے،اورمسجد میں مانگلنے والوں کو دینا بھی نہیں جا ہے الیکن اگر کسی ضرورت مند کی امداد کے لئے وُ وسرا آ دمی اپیل کرے تو بیرجا تزہے۔ <sup>(۲)</sup>

### مسجد کے اندر بھیک مانگنا

سوال:...اکثر فقیر مسجد کے اندر آ کر بھیک ما تکتے ہیں ،اورلوگ ان کو بھیک دیتے ہیں ،آیاان کومسجد میں بھیک دینی جائز ہے ياناجائز؟ أكرناجائز بيتووين والاور بهيك لين والے كے لئے كياتھم بى؟

جواب:...اگرکوئی واقعی مستحق ہوتو اس کو دینا جائز ہے ، ورنہ بھیک ما نگنااور پیشہ وروں کو دینا دونوں ناجائز ہیں۔

### مساجد میں ذاتی سوال کرنااور مدرّس کا چندہ کرنا

سوال:...اکثر و یکھنے میں آیا ہے کہ مساجد میں سائل حضرات نمازختم ہوتے ہی اپنا سوال اور اپنی مجبوری کا إظهار شروع کردیتے ہیں، اور ای وفت نمازی حضرات'' خاموش رہو، خاموش رہو، بیٹھ جاؤ،مسجد ہے' کے جیلے اوا کر کے سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں،جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے۔ کیا اس طرح مسجدوں میں سوال کرنا جائز ہے؟ اس طرح رمضان میں مدارس کے چندے کا اِعلان نمازوں کے بعد ہوتا ہے،اس کے بارے میں کیا شرعی تھم ہے؟ کیاان لوگوں کومسجد سے باہرآنے کے بعد

 <sup>(</sup>١) وعلم ممسا تقدم حرمة السؤال في المسجد، لأنه كنشدان الضالة والبيع ونحوه وكراهة الإعطاء، لأنه يحمل عـلـي السـؤال، وقيـل لَا إذا لـــم يتخـط النـاس ولـم يمـر بين يـدى مصـل والأوّل أحـوَطـ (حلبي كبير ص:١١٢، فصل في أحكام المساجد، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

 <sup>(</sup>٢) وعلم مما تقدم حرمة السؤال في المسجد الأنه كنشدان الضالة والبيع ونحوه وكراهة الإعطاء الأنه يحمل على السؤال ... الخد (حلبي كبير ص:٢١٢، فصل في أحكام المساجد).

 <sup>(</sup>٣) ولا يحل أن يسال شيشًا من القوت من له قوت يومه بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب ويأثم معطيه إن علم بحاله لِاعانته على اغرَّم. (الدر المختار ج:٢ ص:٣٥٣، كتاب الزكاة، باب المصرف).

جواب:... پیشہ در گداگروں کامسجد میں بھیک مانگنا جائز نہیں، بلکہ ان کو دینا بھی جائز نہیں، تاہم ہمارے یہاں جورواج ہوگیا ہے کہ سائل اُٹھ کرسوال کرتا ہے تو لوگ' بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ'' کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے،اوران کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں۔

منجد کی انتظامیہ کوابیا اِنتظام کرنا چاہئے کہ ان بھکاریوں اور گدا گروں کومنجد میں سوال کرنے کا موقع نہ دیں۔ ۲: ۔۔۔کسی شخص کی ضرورت کے لئے اِمام منجد کا یامعززین میں سے کسی آ دمی کا سوال کرنا ،اور اِعلان کرنا دُرست ہے، ' چنانچہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض ایسے حضرات کے لئے جوستی تھے ،منجد میں چندہ فرمایا ،اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کوان کی اِعانت کی ترغیب دی۔ (")

سن...ای طرح دِنی مدارس کے لئے یا مساجد کے لئے یا اور دِنی ضروریات کے لئے مسجد میں إعلان کرنا جائز ہے، آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے'' جیش العسر ت' کے لئے چندے کا إعلان فر ما یا تھا۔

#### معجدمیں چندے کا إعلان کرنا

سوال:...جمعہ کے خطبے سے بل سیریٹری صاحب لاؤڈ انٹیکر پر ہا قاعدہ اِعلان کرتے ہیں (ہرجمعہ کو) کہ فلاں صاحب نے ایک سورو پے ویئے ، فلاں نے پچاس دیئے۔کیا پیا طریقہ جائز ہے؟

جواب:... إعلان كامنشادُ وسرول كوترغيب دينا هوسكتا ہے، ورنمحض ريا كارى ہے۔

(۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبرا،ادر ۳ ملاحظه بو ..

(٢) عن ابن عسر أن عسر نهني عن اللفط في المسجد وقال: إن مسجدنا هذا لا ترفع فيه الأصوات. (كنز العمال ج: ٨ ص: ٣١٥، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

(٣) قال في النهر؛ والمختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدى المصلى ولا يتخطى الرقاب ولا يسأل الحافًا بل لا بد منه فلا بأس بالسؤال والإعطاء اهـ ومثله في البزازية، وفيها ولا يجوز الإعطاء إذا لم يكونوا على تلك الصفة المذكورة (رداغتار ج:٢ ص:١٢٢ ، باب الجمعة، مطلب في الصدقة على سؤال المسجد).

(٣) عن عياض بن عبدالله قال: سعمت أبا سعيد الخدرى يقول: جاء رجل يوم الجمعة والنبى صلى الله عليه وسلم يخطب بهيأة بدّة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصليت؟ قال: لا، قال: صل ركعتين وحث الناس على الصدقة فالقوا ثيابهم فأعطاه منها ثوبين فلما كانت الجمعة الثانية جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فَحَثُ الناس على الصدقة قال: فالقى أحد ثوبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء هذا يوم الجمعة بهيأة بدّة فأمرت الناس بالصدقة فألقوا ثيابا فأمرت له منها بشوبين، ثم جاء الآن فأمرت الناس بالصدقة فألقى أحدهما فانتهره وقال خد ثوبك. (سُنن النسائي ج: ١ ص ٢٠٨٠، باب حث الإمام على الصدقة يوم الجمعة في خطبته، طبع قديمي كتب خانه كراچي).

(۵) عن عبدالرحمٰن ابن خباب قال: شهدت النبى صلى الله عليه وسلّم وهو يحثُ على جيش العسرة فقام عثمان فقال: يا رسول الله! على على على على الله على عبدالرحمٰن الله على على الله عثمان فقال: على ثلالماتة بعير باحلاسها واقتابها فى سبيل الله عثمان الله على عثمان ما على عثمان ما عمل بعد هذه ما على عثمان ما عمل بعد هذه. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ١ ٢٥ باب مناقب عثمان رضى الله عنه).

## مسجد میں نماز جنازہ کا اعلان سی اور گمشدہ چیز کا غلط ہے

سوال:... کیا جنازه یا گمشده چیز کااعلان مسجد میں لاؤ ڈاسپیکر پر کرنا جائز ہے؟

جواب:..نمازِ جنازہ کا اعلان تو نمازیوں کی اطلاع کے لئے تیج ہے، تمر کمشدہ چیز کی تلاش کے لئے اعلان جائز نہیں۔ (۱)

### مسجد کے مدر سے کے لئے قربانی کی کھالوں کا اعلان جائز ہے

سوال:... ہماری مسجد میں طرح طرح کے اعلانات ہوتے رہتے ہیں، مثلاً: کوئی تم ہوگیا ہے، کوئی ال کیا ہے، کسی کا بکرا کھوگیا ہے، کسی کی گھڑی، کسی کی سائیل وغیرہ، نیزعید قربان کے موقع پر قربانی کی کھالیں مسجد میں واقع مدرسہ کے لئے چندہ جمع کرنے کے لئے دن رات اعلانات ہوتے رہتے ہیں، شریعت کی رُوے مطلع فرما کیں کہ بیاعلان مسجد میں جائز ہیں یانہیں؟ کیونکہ اس طرح ان اعلانوں سے انسان بیزار ہوجا تاہے، اللہ تعالیٰ ہم کو تیجے معنوں میں شریعت پر چلائے۔

جواب:...اگرکوئی چیز مسجد میں پڑی ہوئی ملے،اس کا اعلان مسجد میں کرنا جائز ہے، باہر کسی کی کوئی چیز مم ہوگئی ہو،اس کی حلائی کے لئے مسجد میں اس کا اعلان کرنا جائز نہیں، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کے لئے بدؤ عا فرمائی ہے: "آلا رُقہ الله علیہ کے لئے مسجد میں اس کا اعلان جائز ہے، ایک دوبار عسلیک!" بینی ' خدا کر بے تیری گمشدہ چیز نہ ملے!" (۲) مدرسہ کے لئے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کا اعلان جائز ہے، ایک دوبار اعلان کردیا جائے ،گریدیا درہے کہ اس اعلان کی وجہ سے کسی نمازی کی نماز میں خلل نہ بڑے۔

## مبحد میں گمشدہ بچے کا اعلان انسانی جان کی اہمیت کے پیشِ نظر جائز ہے

سوال:...مبحد میں لاؤڈ اپنیکرے مختلف شم کے اعلانات ہوتے ہیں، جلسہ کے انعقاد کا، ضروری کاغذات کا، گمشدہ رقم، بچ کی گمشدگی ،نمازِ جنازہ اور جانوروں کی گمشدگی کا، مثلاً: فلال صاحب کا بکرا گم ہوگیا ہے، اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ کیسے ہیں؟ اور کس شم کے اعلانات دُرست ہیں؟

جواب:...مجد میں گمشدہ چیز کی تلاش کے لئے اعلان کرنا جائز نہیں، حدیث شریف میں اس کی سخت ممانعت آئی ہے،

البتہ گمشدہ بیچے کا اعلان انسانی جان کی اہمیت کے پیشِ نظر جائز ہے، اور جو چیز مسجد میں ملی ہو، جیسے کسی کی گھڑی رہ گئی ہو، اس کا اعلان
جائز ہے کہ فلال چیز مسجد میں ملی ہے، جس کی ہولے لے، نماز جنازہ کا اعلان بھی جائز ہے، اس کے علاوہ وُ وسرے اعلانات جائز نہیں۔

هی آن سرہ ارواں در سرے کے معلوں میں اس میں میں اس میں میں ہوئے۔ ال کی وہ

### مختلف اعلانات کے لئے مسجد کالاؤڈ الپیکر استعال کرنا

سوال:... ہارے محلے میں ہرکام کے لئے مسجد کالاؤڈ الپیکر استعال کرتے ہیں، مثلاً: بکر کے مہمان آئے ہیں، وہ جلدان

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلًا ينشد ضآلَة في المسجد فليقل: لَا ردّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ٦٨).

<sup>(</sup>٢) مشكُّوة ص: ١٨، كتاب الصلاة، باب المساجد وموضع الصلاة، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه.

<sup>(</sup>٣) الينأ-

ہے ملیں کسی چیز کی گمشدگی کی اطلاع کے لئے معمولی کا موں کے لئے بھی لاؤڈ انپیکراستعال کیا جاتا ہے ، کیا پیجائز ہے؟

جواب:..مسجد کی ضرورتوں کے علاوہ مسجد کا لاؤڈ اسپیکر استعال کرنا جائز نہیں،مسجد کوان چیزوں سے پاک رکھنا ضروری ہے،گمشدہ چیز کی تلاش کے لئے مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں، البتۃ اگر مسجد میں کسی کی چیزرہ گئی ہواس کا اعلان کردینا جائز ہے،اور گمشدہ بچے کا اعلان بھی ضرورت کی بنابر جائز ہے۔

## مسجد کا اسپیکر گناہ کے کام کے لئے استعال کرنا جا تر نہیں

سوال:... یوم آزادی کے موقع پر میں نے مسجد کے ایم پلی فائز اور لاؤڈ اسپیکر کوموسیقی کے لئے استعال ہوتے ویکھا، بلکہ
اس سے پہلے بھی تہواروا لے دن ایسا ہوتا چلا آیا ہے، مجھے یہ بات نا گوارگزری کہ دو اسپیکر جس میں اَذان ہوتی ہے، آج اس سے موسیقی
ہور ہی ہے، جب اس کا ذکر اپنی یونٹ کے ایک آ دی سے کیا توجواز کے لئے اس نے بیوجہ بیان فرمائی کہ یہ پر اپر ٹی دراصل مسجد کی نہیں
ہے، سوائے خاص دنوں یا تہوار کے دنوں کے یہ اسپیکر فارغ ہوتا ہے، اس لئے اس کومسجد میں استعال کیا جاتا ہے، اور جب ضرورت
پڑتی ہے تو ہم اپنا مطلب حاصل کر لیتے ہیں۔ براہ کرم اس مسئلے کو کتاب وسنت کی روشنی میں واضح کریں۔

جواب:...جولاؤڈ انپیکرمبر میں استعال ہوتا ہو، اس کو گناہ کے کام کے لئے استعال کرنا جائز نہیں۔ 'اورا گروہ لاؤڈ انپیکر مسجد کانہیں تواسے مسجد میں استعال نہ کیا جائے۔

## شب برات میں مسجد کے لاؤڈ اسپیکر پر تقاریر ونعتیں

سوال:... ہر بردی رات کو (شبِ برات وغیرہ) ہمارے محلے کی مسجد سے رات دیر تک لاؤڈ انٹیکر پر تقاریراورنعتوں وغیرہ کا پروگرام ہوتا ہے، جس سے محلے والے اپنے گھروں میں ٹھیک طور سے عبادت نہیں کر سکتے ، نہ نیند کر سکتے ہیں، براہِ کرم والوں کا پیغل مجے ہے؟

جواب:..مسجد میں تقریراور درس خواہ بڑی راتوں میں ہویا چھوٹی راتوں میں اس کے دوران صرف اندر کے اسپیکراستعال کرنے چاہئیں، تاکه آوازمسجد تک محدود رہے اور اہلِ محلّہ کوجن میں بیار بھی ہوتے ہیں، تشویش نہ ہو، سنانے کا نفع اس وقت ہوتا ہے جبکہ سننے والے شوق اور رغبت سے میں اس لئے جن لوگوں کو سنا نامقصود ہو، ان کوتر غیب دے کرمسجد میں لایا جائے۔

# مسجد کے لاؤڈ الپیکر کی آواز کتنی ہونی جاہئے؟

سوال:...ہمارے محلے کی ایک مسجد میں بے حساب لاؤڈ انٹیکر لگے ہوئے ہیں ، جن سے اُؤ ان شریف کی آواز اتنی زور سے آتی ہے کہ سب جگہ کے دَرودِ یوار ہل جاتے ہیں۔اس مسجد کے مؤذِّن صاحب سے مؤدّ باندگز ارش کی گئی ہے کہ اَؤان کی ٹون ذرا

<sup>(</sup>۱) گزشته صنح کا حاشیه نبرا و یکھئے۔

<sup>(</sup>٢) وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْمِ وَالْعُدُوانِ" (المائدة: ٢).

آ ہت فرمادیں، محروہ اس امر کوغیر مسلمان قرار دیتے ہیں، اور بحث و تکرار کرتے ہیں کہ اسلام میں کونسا قانون اور قاعدہ ہے کہ اُؤان کی آ ہت فرمادیں، محروہ اس امر کوغیر مسلمان قرار ڈسے جائے ہوئی ایسے حوالہ جات ہے مطلع کیا جائے جو کہ ان مؤزن صاحب کو دکھا دیئے جائیں کہ اُؤان کا اصل مقصد ' شور وغوغا' ہے یا کہ انسانوں کونماز کی طرف بلانا ہے؟ جس آ واز کوئن کر جارے دِلوں میں راحت ، خوشی اور سکون ملنا چاہئے ، اگر اس آ واز کوئن کر جارے دِلوں میں راحت ، خوشی اور سکون ملنا چاہئے ، اگر اس آ واز کوئن کر دِل میں اور دِماغ میں منفی خیال آئیں تواس چیز ہے کیسے پر ہیز کیا جائے؟

جواب:...لا وُ ڈائپیکر کا اِستعال ضرورت ہے،شوق کی چیزئییں، لا وُ ڈائپیکر کی آ دازاتی ہونی چاہیے جس سے بلاوجہلوگوں لوایذانہ ہو۔

## مىجدىيں لا ۇ ۋاسپىكىرىر تلاوت كى كىسەلگانا

سوال: مسجد میں جمعۃ المبارک کے دِن نمازِ جعدے پہلے لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت کی کیسٹ کولگا کر محلے تک آواز پہنچاتے میں،اُونچی آواز سے لاؤڈ اسپیکر پر تلاوت ِقر آن کرانا شرعاً کیساہے؟ لگا ئیں یا بند کردیں؟ زندہ انسان نے قر آن سننااور کیسٹ پرقاری کی تلاوت ِقر آن کاسننا، دونوں صورتوں میں برابر کا ثواب ہے؟

جواب: ..معجد میں لاؤڈ الپیکر پرکیسٹ لگانانہایت غیرمناسب ہے،اس سے محلے والول کو إيذا ہوتی ہے۔

## لاؤڈ اسپیکر پروعظ کرنا شرعاً کیساہے؟

سوال:...سوال ہیہ کہ ہمارے محلے میں گھر کے قریب ایک جامع مسجد ہے، جس میں مولوی صاحب رات مھے تک لاؤڈ اسپیکر میں وعظ کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ ہے کافی لوگ تنگ ہیں، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ کوئی مریض ہواورا ہے آ رام کی ضرورت ہو، یاکسی بچے کا اِمتحان مسبح کوہو۔ پوچھنا ہیہ کہ کیا بیطریقہ ڈرست ہے کہ زبردتی کسی کے کان میں ذِکرِ خدا کیا جائے؟ جواب:...لاؤڈ اسپیکر کا اِستعال اس طرح کرنا میجے نہیں جس ہے الی محلّہ کواڈیت ہو۔

## مسجد کے کنویں سے پینے ، کیڑے دھونے وغیرہ کے لئے یانی لے جانا

سوال: ... ہارے گاؤں کی مجد میں کواں ہے، جس سے عام لوگ پینے کے لئے، کپڑے دھونے کے لئے اور قریب کسی نے مکان تعیر کرنا ہوتو اس میں سے پانی اِستعال کرتے ہیں، چونکہ اس میں پانی نکا لئے والی شین کئی ہوئی ہے، مجد کی بجل بھی خرچ ہوتی ہے، آپ سے عرض ہے کہ کیا اس کا پانی اِستعال کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ پھر جن لوگوں نے اِستعال کیا ہے، ان کے لئے کیا تھم ہے؟ کیا آئے دوکیس یا کیا کریں؟

جواب ... جن لوگوں کے چندے سے بیمشین لگائی تی ہے، اگرانہوں نے عام لوگوں کواس کنویں سے پانی لینے کی اجازت

دى مو، (خواه لفظايا حالاً) توجائز ہے۔

#### اسكول كاسامان مسجد مين استنعال كرنا

سوال:..ایک ہائی اسکول میں ایک مسجدز پر تغییر ہے، اس ہائی اسکول کی عمارت کا مجمد حصد حکومت کی طرف ہے نا کارہ قرار دِیاجاچکاہے،مسئلہ بیہ ہے کہ اس تا کارہ شدہ عمارت کے حصوں کا حصت کا سامان مثلاً ٹی آر،گارڈروغیرہ مسجد پرڈالے جاسکتے ہیں؟ جواب:..اگر گورنمنٹ کی طرف ہے اجازت ہوتو پیسامان مسجد میں اِستعال کرنامیج ہے۔

مسجدی د بوار پرسیاسی نعرے وغیرہ تحریر کرنا

سوال:...اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ مساجد کی دیواروں پر بھی سیاسی نعرے اور اول فول تحریر ہوتے ہیں ، کیا ایسا کرنا گناہ نہیں ہے جبکہ مساجد کی تعظیم و تکریم فرض ہے؟

جواب:..مبحد کی دیواروں کوان چیزوں کے لئے استعمال کرنامسجد کی حرمت تعظیم کےخلاف ہے۔

## مسجد کے وضوحانے سے عام استعال کے گئے یائی لینا جائز جہیں

سوال:...وضوخانے کے بل سے دُ کان دارروزانہ پانی لے جاتے ہیں، بیشرعاً جائز ہے؟ جواب:...وضوخانے کا پانی وضو کے لئے مخصوص ہے، اس کا لے جانا دُرست نہیں، البتہ اگراہل محلّہ نے بیل رفاہِ عامہ کے لئے نگایا ہواورؤ کان داروں کو پانی لے جانے کی اجازت ہوتو جائز ہے۔

### مسجد میں مٹی کا تیل جلانا مکروہ ہے

سوال:... بجلی کے فیل ہونے کی وجہ ہے مجد میں مٹی کے تیل کی لائٹین استعال کر سکتے ہیں؟ یا کہ موم بتی یا وُوسری کسی چیز ے روشنی کریں؟ جبکہ مٹی کا تیل معجد میں لا نانبیں جائے ، کیونکہ اس سے بد بوہوتی ہے، اور بد بوکی چیز معجد میں لانی منع ہے، اس کا گناہ کس پرہوگا؟لالٹین جلانے والے پریا کہ سجد کی انتظامیہ پر؟ جواب:..مسجد میں مٹی کا تیل جلانا بد بوکی وجہ ہے مکروہ ہے۔

 <sup>(1)</sup> لا يجوز لأحد أن يشصرف في ملك الغير بغير إذنه. وفي الحاشية: والإذن عام سواء كان صراحة أو دلالة. (قواعد الفقه، ص: ١١٠ القواعد الفقهية، طبع صدف پبلشرز كراچي).

 <sup>(</sup>۲) عن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظّف ويطيّب رواه أبوداؤد والترمذي وابن ماجة. (مشكُّوة ص: ٢٩، باب المساجد مواضع الصلاة).

<sup>(</sup>٣) شرط الواقف كنبص الثبارع أي في السفهوم والبدلالة ووجب العمل به. (الدر المختارج:٣ ص:٣٣٣، كتاب الوقف). ايتأماشيتبرا منيهمٰذا.

<sup>(</sup>٣) \_ يحرم فيه (أي المسجد) ..... وأكل نحو ثوم، ويمنع منه وكذا كل موذ ..... ومما له رائحة كريهة\_ (درمختار ج: ١

#### مسجد کی دیوار پراشتهارلگانا

سوال:..مسجدالله کا گھرہے، ہرمسلمان پراس کا احترام واجب ہے، کیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ مسجدوں کی دیواروں پر اشتہار چسپاں کردیتے ہیں، بلکہ اُلٹی سیدھی عبارتیں اور اعلانات بھی جلی حروف میں لکھ دیتے ہیں۔مولانا صاحب! مہر ہانی فرما کریہ بتا ئیں کہ مساجد کی دیواروں کے ساتھ بیسلوک کہاں تک جائز ہے؟ اور مشتہرین کواس فعل کی کیاسز اجزاملنی چاہئے؟

جواب:..مسجد کے درواز وں اور دیواروں پراشتہار چپکانا دووجہ سے ناجائز ہے، ایک بیر کہ مسجد کی دیوار کا استعال ذاتی مقصد کے لئے حرام ہے، چنانچہ فقہاء نے لکھا ہے کہ مسجد کے ہمسائے کے لئے بیرجائز نہیں کہ مسجد کی دیوار پراپنے مکان کا ھہتر یا کڑی رکھے۔

دُوسری وجہ بیہ ہے کہ مساجد کی تعظیم اور صفائی کا تھم دیا گیا ہے، اور مجد کی دیوار پراشتہا رلگا نااس کی ہے اور اس کو گرائت کر سکے گا؟ اور اس کو اس کی اجازت دی جائے گا؟ اور اس کو اس کی اجازت دی جائے گا؟ اور کیا ایخ مکان کے درود یوار پر مختلف النوع اشتہا رلگائے جائے کو پہند کرے گا؟ کیا مسلمانوں کی نظر میں اللہ کے گھر کی عظمت اپنے مکان کے درود یوار پر مختلف النوع اشتہا رلگائے جائے کو پہند کرے گا؟ کیا مسلمانوں کی نظر میں اللہ کے گھر کی عظمت اپنے گھر کے برابر بھی نہیں رہی؟ افسوس ہے کہ مجد کے درود یوار پر اشتہا رلگانے کی وباعام ہور ہی ہے، نہ تو اشتہا رلگانے والوں کو خانہ خدا کا احترام مانع ہوتا ہے اور نہ علمائے کرام ہی اس پر متنب فرماتے ہیں۔ یا در ہنا چا ہے کہ خانہ خدا کی آبادی، شہراور محلے کی آبادی کا ذریعہ ہے، اور خانہ خدا کی ویرانی ہمارے محلوں اور شہروں کی ویرانی ویربادی کا سبب ہے۔

### مسجد کے قریب فلم شوا ور دُ وسر ہے لہو ولعب کرناسخت گناہ ہے

سوال:... ہمارے محلے میں چندلوگ مجد کے قریب '' فنکش'' کے نام سے راگ رنگ کی محفلیں (فلم شووغیرہ) جماتے ہیں۔اس میں لاؤڈ اسپیکر کا استعال بھی آزادا نہ ہوتا ہے،اس صورتِ حال کے پیشِ نظر ہماری مجد و مدرسہ کے نشظمین حضرات نے پہلے توان لوگوں سے گزارش کی کہوہ مسجد کی حرمت کا خیال کریں،لیکن انہوں نے بیا پیل قبول نہ کی ،تو قانونی چارہ جوئی کے ذریعہ اسلیلے کو بند کرادیا۔ اس سلیلے کے بند ہونے کی وجہ سے اب بیلوگ انتقامی کا روائیاں کرنے لگے ہیں، انہوں نے مسجد و مدرسہ کے خلاف ایک '' و تخطی مہم'' شروع کردی ہے،اورخوف و ہراس کی فضا قائم کررہے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو متنظمین مدرسہ اور امام کے خلاف ایک '' و تخطی مہم'' شروع کردی ہے،اورخوف و ہراس کی فضا قائم کررہے ہیں، کیا ایسے لوگوں کو متنظمین مدرسہ اور امام کے

<sup>(</sup>۱) قلت: وبه علم حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة. (ردالمحتار ج: ٣ ص:٣٥٨، كتاب الوقف، مطلب في أحكام المساجد).

 <sup>(</sup>٢) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها متفق عليه وعن عائشة قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المسجد في الدور وأن ينظف ويطيّب رواه أبوداو و الترمذي وابن ماجة ومشكوة ص: ٢٩، كتاب الصلاة، باب المساجد ومواضع الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولَنك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم
 في الدنيا خزى ولهم في الأخرة عذاب عظيم" (البقرة: ١١٣).

خلاف شرعاً مداخلت کی اجازت ہے یانہیں؟ نیز اس' و تخطی مہم'' کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ دیگر یہ لوگ جوفلم شوکرنے کے لئے چندہ جمع کرتے ہیں ،اس کے بارے میں کیا تھم ہے؟

جواب: ... جوصورت سوال میں بیان کی گئی ہے، اس کے مطابق ان لوگوں کا مسجد کی انتظامیہ کے خلاف یا اِمام کے خلاف مہم
چلانا شرعاً واخلا قاغلط ہے، ان کواپیخ تعل پر تو بہ کرنی چاہئے ، مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس کو کسی گناہ سے روکا جائے تو اس پراصرار
خیر کہ بلکہ اپنی غلطی پر ندامت کا اظہار کرے، گناہ کے کام کے لئے چندہ وغیرہ کرنا حرام ہے، کمسجد میں شور کرنا حرام ہے، اور گانے
وغیرہ کی آ واز اور باہر کا شور لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ مسجد میں پہنچانام جد کی بے حرمتی ہے، جس کی وجہ سے ایسا کرنے والوں پر فرشتے لعنت
میسج جین ، اور نمازیوں کی نماز اور ذکر و تلاوت میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے ، اس لئے ایسے لوگوں کو اس حرکت سے تو بہ کرنی چاہئے ، ورنہ
اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کے گھروں پروبال نازل ہوگا۔ (۳)

مسجد کوگزرگاہ بناناادب واحترام کے منافی اور گناہ ہے

سوال:... یہ بات کس حد تک دُرست ہے کہ'' مسجد کوگزرگاہ مت بناؤ''؟ اگر بیٹیج ہے تو کرا چی میں کئی ایسی مساجد ہیں جہاں یہ چیز ہمیں ملتی ہے، مثلاً نیویمن مسجد کی آپ مثال لے لیس، حالانکہ اس کے برابر میں ایک گلی ہے، لوگ بجائے وہاں سے گزرنے کے مسجد سے گزرتے ہیں۔

جواب:..مبحد کوگزرگاہ بنانااس کے ادب واحترام کے منافی ہے اور گناہ ہے، اور مسجد کی بے ادبی کا وبال بہت سخت ہے، مسلمانوں کواس وبال سے ڈرنا جا ہے! (م

## مسجد كوتفريح گاه بنانااوراس ميں فوٹو تھنچوا ناجا ئرنہيں

سوال: بی شخصہ کی ایک مسجد میں غیر مکئی سیاحوں نے جن میں نیم برہندلباس میں عور تیں بھی تھیں ،منبر ومحراب کے قریب مختلف زاویوں میں لیٹ، بیٹے کرتضوریش کروائی، توایک صاحب نے ایک ہفت روزہ میں فرہی کالم لکھنے والے سے پوچھاتھا کہ کیا مستحد کی بے حرمتی نہیں؟ تو جواب میں فرمایا گیا کہ: ''آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی خاص مسئلہ نہیں، سیاح مہمی ہے اوئی نہیں کرتے، بلکہ فوٹو کے ذریعہ یادگار کھات کو محفوظ کر لیتے ہیں۔'' مولانا! کیا یہ نیم برہندلباس میں غیرمسلم خوا تین کا مختلف زاویوں سے

 <sup>&</sup>quot;ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" (المائدة: ٢).

 <sup>(</sup>٢) عن التحسين مرسلًا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان يكون حديثهم في مساجدهم في أمر
 دنياهم فلا تجالسوهم فليس الله فيهم حاجة. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكّوة ص: ١٤).

 <sup>(</sup>٣) "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها" (البقرة: ١١٠).

 <sup>(</sup>٣) الأوّل فيما تصان عنه المساجد يجب أن تصان عن ...... المرور فيها لغير ضرورة ..... وروى ابن ماجة انه عليه الصلاة والسلام قال خصال لا تنبغي في المسجد لا يتخذ طريقًا ولا يشهر فيه سلاح ... إلخ. (حلبي كبير ص: ١١٢، ١١٥). ومن اعتاد المرور فيه يأثم ويفسق. (الأشباه والنظائر ج: ٢ ص: ٢٣٧، القول في أحكام المساجد).

مبحد میں فوٹو تھنچوا نامسجد کی بےحرمتی نہیں؟ جبکہ ہمارے ہاں تومسلم خوا تین کا پوری طرح پردے کی حالت میں بھی مسجد میں جانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔

جواب:..اقل تومجد کوتفری گاه اور سیروسیاحت کاموضوع بنانای جائز نبیں، پھر نیم عریاں کافرات کامسجد میں آنکھیلیاں
کرنا بے حدناروابات ہے۔جن کے بارے میں ریجی معلوم نبیں کہ انہوں نے شل جنابت بھی کیا ہے یانہیں؟ اور پھر مسجد میں فوٹولینا
ان سب سے بدتر بات ہے، اس لئے بیفل کی حرام اُمور کا مجموعہ ہے، اور قطعاً مسجد کے احترام کے منافی ہے، انظامیہ کافرض ہے کہ
اس کا انسداد کرے۔

## مسجد کے فنڈ کا ذاتی استنعال میں لا ناجا ترنہیں

سوال:...ایک فخص نے اپنا اڑورسوخ اور دیگر تعلقات کی بنا پر وُوسر مے فض سے تغییرِ مبد کے لئے پجھ رقم وصول کی ہے،
اب رقم وصول کنندہ فخص نے تغییرِ مبحد میں پچھ رقم خرج کر کے باتی رقم کواپنے ذاتی کام میں خرج کیا ہے، اس حالت میں شرعاً اس فخص
کے متعلق کیا تھم ہے؟ عطیہ دینے والے فخص پر ودیگر اہلِ محلّہ ، نمازیانِ مبحد پر شرعاً کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ تفصیل سے جواب
دے رکھنی تلب بخشیں۔

جواب:..مسجد کی رقم کااپنے ذاتی مصرف میں استعال کرنا اس مخص کے لئے شرعاً جائز نہیں تھا، کہذا اسے چاہئے کہ تو بہ واِستغفار کرےاور جورقم اس نے استعال کی ہے اس کا منان ادا کر ہے، اللِ محلّہ کی اور نمازیوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ اس مخص سے منان وصول کریں۔

### غیرقانونی جگہ پرمسجد کی تغییر اور دُوسر بے تصرف کر کے ذاتی آمدنی حاصل کرنا سوال:.. پیچیلے دنوں اخبار میں ایک مضمون نظر سے گزراتھا، جس میں بتایا کیاتھا کہ غیرقانونی غیروابسۃ جگہ پرمجد بننے کے

(۱) فالحاصل أن المساجد بنيت الأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم أهانتها وتلويثها مما ينبغي التنظيف منه ولم تبن الأعمال الدنيا ولو لم يكن فيه توهم تلويث وأهانة على ما أشار إليه قوله عليه الصلوة والسلام فإن المساجد لم تبن لهاذا. (حلبي كبير ص: ١١١). أيضًا: ومنها أنه يحرم عليهما وعلى الجنب الدخول في المسجد سواء كان للجلوس أو للعبور وهنكذا في منية المصلى. (عالمگيري ج: ١ ص: ٣٨، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والإستحاضة).

(۲) متولى المسجد ليس له أن يحمل سراج المسجد إلى بيته وله أن يحمله من البيت إلى المسجد كذا في فتاوئ قاضيخان. (عالمگيري ج: ۲ ص: ۲۲)، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به).

(٣) اكار تنباول من مال الوقف فيصالح المتولى على شيء فهذا على وجهين اما أن يوكن الأكار غنيا أو فقير، ففي الوجه الأوّل لا ينجوز النحط من مال الوقف. (التباتارخانية، كتاب الوقف ج:٥ ص:٩٢٠، طبيع إدارة القرآن كواچي، أيضًا عالمگيري ج:٢ ص:٣٢٣، كتاب الوقف، الياب الحادي عشر في المسجد وما يتعلق به).

(٣) وللمتولى أن يستأجر من يخدم المسجد يكنسه و نحو ذالك بأجر مثله أو زيادة يتغابن فيها فإن كان أكثر فالإجارة له وعليه الدفع من مال نفسه ويضمن لو دفع من مال الوقف ...... كذا في فتح القدير. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٢٢٩). بعد اگر حکومت اعتراض نہ کرے تو وہ سجد قانونی حیثیت اختیار کرلیتی ہے، ہمارے محلے میں مفاد پرستوں نے غیروابسۃ غیرقانونی طریقے سے جگہ تھیر کر مسجد کی بنیاد ڈالی اور رفتہ رفتہ کافی جگہ تھیر کر با قاعدہ ایک جامع مسجد بناڈالی، اس کے چاروں طرف ناجائز تجاوازت، مکانات، کارخانے وغیرہ بنا کرمجد کے لئے نہیں، بلکہ اپنی آمدنی کا پکا ذریعہ پیدا کرلیا ہے۔ جامع مسجد کے ساتھ ایک لمبا چوڑار ہائٹی پلاٹ وغیرہ کی جگہ تھی، اس کوعیدگاہ کے نام سے موسوم کردیا گیا، مینار بھی بناڈالا، جہاں عیدین کی نمازیں ہوتی تھیں، اب عیدگاہ کی جگہ برائے نام رہ گئی، اس جگہ کارخانے وغیرہ بنا کرکرایہ پردے دیئے گئے، جس کا صرف ایک آ دمی کرایہ وصول کرتا ہے، اپنی ذاتی ملکیت قراردیتا ہے، زمین کے ڈی اے ک

جواب:..اسمبد کی تغییر کے دفت چونکہ عکومت کے کسی محکے کی جانب سے اعتراض نہیں ہوااور مبحد ویسے بھی مسلمانوں کی ناگز برضرورت ہے،اس لئے مبحد توضیح ہے، باتی جگہ پر جونا جائز قبضہ کیا گیا ہے،اس کو ہٹا دیا جائے اور مبحد پراگر غلط لوگ مسلط ہیں تو حکومت ان کا تسلط ختم کر کے مبحد کو محکمہ اوقاف کے حوالے کردے۔

# مسجد کی زائد چیزیں فروخت کر کے رقم مسجد کی ضروریات میں لگائی جائے

سوال:... ملک کوآپر یو با کوشک سوسائی پاکستان (رجشر فر) کراچی کی زمین واقع سپر بائی و برسوسائی نے معبد کی تغییر شروع کرنی ہے،اس مجد کے لئے سوسائی نے ممبر ان اور ملک برادری سے عطیات رقوم کی صورت میں دینے کی درخواست کی تھی، اور اسیاء کی اس کے لئے با قاعدہ معبد فنڈ قائم کردیا گیا ہے، اپیل کے بعد ملک برادری کے افراد کی جانب سے رقوم کی صورت میں ادراشیاء کی صورت میں عطیات موصول ہونا شروع ہوئے، اشیاء کی صورت میں جوعطیات وصول ہوئے، وہ یہ ہیں: ویوار کی گھڑیال، چھت کے علیم صفی اور جائے نماز وغیرہ، چونکہ مجد کی تغییر میں ابھی وفت گھے گا اور کراچی کے موسی حالات کے بیش نظر دیوار کی گھڑیال اور چیت کے بھے صفی اور جائے نماز وغیرہ، چونکہ مجد کی تغییر میں انسیاء کوفر وخت کر کے اس سے جورتم حاصل ہووہ مجد فنڈ میں شامل کے بیٹیس ؟ یاان اشیاء کوئو وس کی ان اشیاء کوفر وخت کر کے اس سے جورتم حاصل ہووہ مجد فنڈ میں شامل کرسکتی ہے یانہیں؟ یاان اشیاء کوئو وسے فنو گا عنایت فرما کیں۔

جواب:...ان اشیاء کوفر وخت کر کے مسجد کی ضروریات میں صَر ف کیا جائے ، جو چیزی مسجد کی ضرورت سے زا کد ہوں ، اور ان کوفر وخت بھی نہ کیا جاسکتا ہو، وہ کسی دُ وسری مسجد میں دے دی جا کمیں۔

## مسجد کاغیر مستعمل سامان مؤذن کے کمرے میں استعمال کرنا کیساہے؟

سوال:...اوقاف کی مسجد میں مؤذّن کے لئے جو کمرہ بنایا گیاہے،اس میں مسجد کے نام پروقف وہ قالین یا پانی کا کوارجس کی

 <sup>(</sup>۱) ونقل في الذخيرة عن شمس الأثمة الحلواني أنه سئل عن مسجد أو حوض خرب ولا يحتاج إليه متفرق الناس عنه هل للقاضي أن يصرف أوقافه إلى مسجد أو حوض آخر، فقال: نعم ... إلخ. (شامي ج: ٣ ص: ٣٥٩، كتاب الوقف، عالمگيري ج: ٢ ص: ٣٨٩، نظام الفتاوئ ج: ١ ص: ٣٨٩).

مبجد والول کو بالکل ضرورت نہیں ہے اور جس کو استعال نہ کیا جائے تو یونہی ضائع ہوگا، اور ایسے قالین پرانے اوقاف والوں نے بھی دیکھ کے مسجد کے سامان میں شارنہ کیا، اس کا اندراج کیا، اس کا مؤذن کے لئے مبحد ہی کے جمرے میں استعال کا کیا تھم ہے؟ جبکہ یہاں وُ وسرے مساجد والے بھی اس فتم کے سامان سے مستغنی ہیں اور کہیں وُ ور دراز صحرا وغیرہ میں لے جانے کا رواج اورا نظام نہیں ہے۔

جواب:...اگراوقاف کی اجازت ہوتو بہ قالین اور پانی کا کولرمؤڈن کے کمرے میں استعال کیا جاسکتا ہے، کوئی مضا نَقْدَنبیں۔

### مسجد کے فنڈ کا ذاتی اِستعال

سوال:..زیدایک مبحد کانقمیراتی کام کرار ہاہے،اور سارا فنڈ جولوگ دیتے ہیں، وہ زید کے پاس ہی ہوتا ہے،اب زید گھر بلو پریشانی کی وجہ ہے اس مسجد کے تقمیراتی فنڈ میں ہے وقا فو قا کچھ قرض کی نیت سے لیتا ہے،حساب کیا تو زید کے ذھے تقریبا بائیس ہزار روپے بنتے ہیں،اب زید کی اتن آمدنی بھی نہیں ہے کہ قرض اُ تاریخے، تو کیا زیدلوگوں سے زکو ہ کے پہنے لے کر مبحد کی ادا لینگی کردےاور وہ لوگوں سے ذکو ہ کے بیسے یہ کہ کر لیتا ہے کہ آپ ذکو ہ مجھے دے دیں، کیا یہ سیجے ہے؟

جواب:... بیخص خواہ کسی عنوان سے زکو ہ کی رقم لے کر مسجد کے پیسے پورے کردے ،اور آئندہ بھوکا تو مرجائے کیکن مسجد کی رقم ندلے۔(۲)

## مسجد کی رقم ہے قرض لینا

سوال:... میں مجد کاخزا فی ہوں، مجد کے تمام حساب میرے پاس امانت ہیں، اور میں خود بھی ایک کاروباری آدی ہوں، میرے سے اکثر لوگ قرض ما تکنے آجاتے ہیں، اور میں وے دیتا ہوں، بعض وقت لوگ قرض والی کرنے میں دیر کرتے ہیں، اور بھی کمحار میرے اپنے پاس نہیں ہوتا، مجبوراً میں مسجد کا پیسہ بھی استعال میں لا تا ہوں، لیکن مجد والوں کی طرف نیت یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام کے لئے پسیے مائٹیں تو میں ای وقت کہیں سے کرکے ووں گا، اور میرے پاس اکثر پیسہ آتا رہتا ہے، آیا میں اپنے کاروبار میں مسجد کا پیسہ استعال کرسکتا ہوں یا کوئی محض ایمان وار میرے پاس آئے اور کہے کہ مجد کی رقم تو آپ کے پاس ہے، ان میں سے پکھ دے وہ دب ما گلو گئو فورا وُوں گا، تو میں وُوں یا نہ؟ یا مجد کی جور قم آئے ای حال میں الگ رکھوں، ہاتھ نہ لگاؤں، جواب دے کر میری پیٹانی وُور فرما کمیں۔

 <sup>(</sup>۱) لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير إذنه والإذن عام سواء كان صراحة أو دلالة. (قواعد الفقه ص: ۱۱).

<sup>(</sup>٢) رجل جمع مالًا من الناس لينفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك الدراهم في حاجته ..... لَا يسعه أن يفعل ذلك فإن فعل .... الضمان واجب. (عالمگيري ج: ٢ ص: ٣٨٠، طبع بلوچستان).

جواب:...مبحد کی رقم امانت ہے، اس کو بعینه محفوظ رکھنا چاہئے، اس کو اپنے ذاتی اِستعال میں لا تا یا قرض دینا جائز نہیں، داللہ اعلم! (۱)

# مسجد میں مخصوص کام کے لئے دی گئی رقم کا دُوسری مدمیں اِستعمال کرنا

سوال:...اگرکوئی شخص مسجد کے محن کے فرش کوسٹک ِ مرمرے بنوانے کے لئے چندہ دیتا ہے تو کیا اِ تظامیہ کو بیتن حاصل ہے کہ وہ اس قم کو دیگر مصارف پرخرچ کرے؟

جواب:...اگر چندہ فرش لگانے کے لئے دِیااور دُوسری ضروریات میں خرچ کرنے ہے منع کیا، تو اس کا چندہ فرش میں ہی لگانا چاہئے ،اس کی رضامندی کے بغیر اِنتظامیہ کو دُوسری جگہ خرچ کرنے کاحق نہیں۔

ایک مدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشادِ گرامی ہے کہ جو محض یہ جاہے کہ سب سے زیادہ قوی ہو، وہ اللہ پر توکل کر ایک مدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا إرشادِ گرامی ہے کہ جو محض یہ جاہے کہ سب سے زیادہ اِعتادر کھے، جتنا اپنے کر لے، اور جو بیچا ہے کہ سب سے زیادہ اُعتادر کھے، جتنا اپنے یاس کی چیز پر ہوتا ہے۔ (۳)

## مسجد كاسامان پیش إمام كواستعمال كرنا

سوال:...مسجد کے پیش اِمام صاحب اپنے جمرے میں مسجد کا سامان یعن بکل ، پٹکھا، گیس کا چولہا اور دُوسری چیزیں اِستعال کر سکتے ہیں ؟

#### جواب: ..مسجدوالوں کی إجازت ہوتو جائز ہے۔ (۵)

(۱) رجل جمع مالًا من الناس لينفقه في بناء المسجد فأنفق من تلك المدراهم في حاجته .... لا يسعه أن يفعل ذلك، فإن فعل .... النصمان واجب (عالمگيري ج: ۲ ص: ۳۸). مع ان القيم ليس له أقراض مال المسجد قال في جامع الفصولين: ليس للمتولى ايداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عباله، ولا إقراضه فلو أقرضه ضمن، وكذا المستقرض. (البحر الوائق ج: ۵ ص: ۱ ۳۰، كتاب الوقف).

(٢) وفي الدر المختار: وفي الدرر وقف مصحفا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون جاز ... إلخ وفي الشامية: قوله إن يخصون جاز هذا الشرط مبنى على ما ذكره شمس الأثمة من الضابط وهو أنه إذا ذكر للوقف مصرفًا لَا بد أن يكون فيهم تنصيص على الحاجة حقيقة كالفقراء أو إستعمالًا بين الناس كاليتامل. (ردانحتار ج:٣ ص:٣٢٥، كتاب الوقف).

(٣) من سرّه أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ابن أبي الدنيا في التوكل عن ابن عباس. (الجامع الصغير ص: ٥٢٩، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) وقال صلى الله عليه وسلم: من سرّه أن يكون أغنى الناس فليكن بما عند الله أوثق منه بما في يديه. (احياء علوم الدين للغزالي، ج: ٣ ص: ٢٣٣، كتاب التوحيد والتوكل، بيان فضيلة التوكل).

(۵) ایضاً حاشیهٔ مبر۲۰

## اہل چندہ کی اجازت سے مسجد کے مصارف میں رقم خرچ کی جاسکتی ہے

سوال:..مسجد کے نام پرجو چندہ جمع ہوتا ہے یا جمع پڑا ہے،اس ہے مبجد کے واسطے شل خانے ،استنجاخانے کی جگہ یا پانی کا تالاب یا اِمام صاحب کے لئے کمرہ بنانا یا کنوال وغیرہ یعنی مسجد کے ساتھ جس چیز کی ضرورت ہے کیااس قم سے جومسجد کے لئے جمع ہو اس چیز پرخرج کرنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...ال چندہ کی اجازت سے جائز ہے۔

## مسجد میں تصویریں اُ تارنااورفلم بنانا ناجائز ہے

سوال:...کیامسجد میں تضویریں اُ تارنا ۱۰ خبار پڑھنا، ٹیلی ویژن وانوں کافلم بنانا ،نعرہ بازی کرناوغیرہ جائز ہے؟ جواب:...مسجد میں بیتمام اُمورنا جائز ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

### غیرمسلموں کامسجد میں سیرومعا ئندے لئے داخلہ

سوال:...مسئلہ کچھ یوں ہے کہ آج کل ملک میں ممالک غیر سے حکومتی وفو و آئے رہتے ہیں، جن میں غیر مسلم بھی شامل ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو حکومتی ارباب حل وعقد وصدر إسلامی جمہوریہ پاکستان کی رضامندی سے مساجد کی سیر کروائی جاتی ہے، خاص طور پر'' فیصل مبحد''اسلام آباد۔ ان وفو دمیں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، توالیں صورت حال میں ان عورتوں اور غیر مسلموں کا مساجد میں داخل ہونا کیا جائز ہے؟

جواب:...چندمسائل لائق توجه ہیں:

ا:...مساجدعبادت گاہیں ہیں، تفریح گاہیں نہیں ،ان کوتفریح کی جگہ بنالینانہایت کری بات ہے۔

۲:..غیرمسلم کامسجد میں جانا تو جائز ہے،لیکن بیآنے والےلوگ اکثر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے غیرستر کالباس پہنا ہوا ہوتا ہے،ان کے تھٹنے ننگے ہوتے ہیں بحورتیں بے پردہ ہوتی ہیں،اوران میں سے بہت ممکن ہے کہ بہت سےلوگوں نے خسلِ جنابت بھی نہ کیا ہو،الی حالت میں ان کا مساجد میں آنا حرام'' اورمسلمانوں کے لئے قابلِ نفرین ہے۔

سان ... بہت معورتیں الی میں کہوہ یا تاک حالت میں ہونے کی وجہ سے مساجد میں جانے کی اہل نہیں ہوتیں حیض ونفاس

(۱) گزشته منعے کا حاشیہ نمبر ۲ ملاحظه ہو۔

<sup>(</sup>٢) فالحاصل ان المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم اهانتها وتلويثها مما ينبغي التنظيف منه ولم تبن لأعمال الدنيا ولو لم يكن فيه توهم تلويث واهانة على ما أشار إليه قوله عليه الصلوة والسلام فإن المساجد لم تبن لهذا. (حلبي كبير ص: ١ ١ ٢، فصل أحكام المساجد)، عن أبي هويرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردّها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، (مشكواة ص: ١٨).

 <sup>(</sup>٣) ومنها أنه ينحرم عليهما وعلى الجنب الدخول في المسجد سواء كان للجلوس أو للعبور وهكذا في منية المصلى.
 (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس والإستحاضة).

ک حالت میں ہیں، یاز پھگی کی حالت میں ہیں، یا جنابت کی حالت میں ہیں،اور وہ تو چونکہ جانل ہیں،ان کومسئلہ معلوم نہیں، نہان کے ول میں اللہ کے گھروں کا اِحترام ہے،اس لئے بے تکلف وہ بھی آتی جاتی ہیں،الی عورتوں کا آتااوران کوآنے کی اجازت ویتاموجب لعنت ہے۔

سمن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ اپنے ساتھ کھیل کود کا سامان لئے پھرتے ہیں، کیمرے ان کے سکلے میں حمائل ہیں، اور کھانے چیز سے اس کے سکلے میں حمائل ہیں، اور کھانے چینے سے ان کوکوئی پر ہیز نہیں۔ چھوٹے بچے کھیل کود میں مشغول ہوجاتے ہیں، الغرض مسجد کو بہت ی بے حرمتیوں کا نشانہ بنالیا جاتا ہے، اس لئے ان کا آنا سیح نہیں۔

:...حکومت اگرغیرمسلموں کو اِجازت دیتی ہے تو اس کا مقصد بیہ ہے کہ ان کے دِلوں میں اِسلام کی عظمت قائم ہو،کیکن حکومت کو چاہئے کہ اس داخلے کے لئے خاص شرا نظمقرر کرے۔

### مسجد کی بے حرمتی موجب و بال ہے

سوال: ... بزرگوار! اسلام میں مجد کا احترام لازی ہے، لیکن کرا چی ڈیفنس سوسائی کی مجد طوبی میں مجد کا کوئی احترام
نہیں ہے، وہاں روز اند غیر ملکی اور مکلی خواتین اور مرو آتے ہیں، مسلمان عورتیں مجد کا احترام جانتی ہیں، لین غیر مسلم خواتین احترام
سے نابلد ہوتی ہیں، عورتوں کے کچھ ایا مخصوص ہوتے ہیں، ان ایام میں عورت کا مجد میں آنا مناسب نہیں ہوتا، جبکہ غیر مسلمان
عورتیں پاکیزگی اور پاکی کے لفظ ہے بھی نابلد ہوتی ہیں۔ اکثر و یکھا گیا ہے کہ منی اسکر نے بہن کر مجد میں آتی ہیں اور مرف
عورتیں پاکیزگی اور پاکی کے لفظ ہے بھی نابلد ہوتی ہیں۔ اکثر و یکھا گیا ہے کہ منی اسکر نے بہن کر مجد میں آتی ہیں اور مرف
اندرویئر نیخ ہوتا ہے، اور جب ورواز ہے پر بیٹے کر جوتے وغیرہ اُتارتی ہیں تو تمام ٹائٹیں رانوں تک تکی ہوتی ہیں اور آتے ہی فوٹو
کھرویئر نیخ ہوتا ہے، اور جب ورواز ہے پر بیٹے کر جوتے وغیرہ اُتارتی ہیں تو تمام ٹائٹیں رانوں تک تکی ہوتی ہیں، اور
کھرویئر کوئن کی کوئن ہیں، جس سے مجد کا احترام اُٹھ جاتا ہے، مجد کی ارتقامیہ پر یا ہام صاحب بھی تماشاد کی محتور ہے ہیں، اور
کوئی کی کوئن نہیں کرتا ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہیذہ مدواری کس پر آتی ہے؟ انظامیہ پر یا ہام محبد پر؟ کوئ گنا ہگارہ ہوتا ہے؟
کیا ہیں خوارش ہیں اور اسلامی نظام ہافت کی اجازت ہیں جو ہی پاکتان جس میں اسلامی نظام ہافذ کرنے کی اطاز موں پر مجد کا احترام قائم رکھنا ضروری نہیں ہے؟ خاص طور پر غیر مسلم خواتین پر پابندی ضروری ہے، کوئکہ یہ نامعلوم کن
کیا طاز موں پر مجد کا احترام قائم رکھنا ضروری نہیں ہے؟ خاص طور پر غیر مسلم خواتین پر پابندی ضروری ہے، کیوئکہ یہ نامعلوم کن عالت میں مجد میں آتی ہیں؟ کیا فوٹوگرائی کے لئے معبد ہیں ہی رہ گئی ہیں؟ اور وہ بھی پر آئی کی حالت میں مجد میں آتی ہیں؟ کیا فوٹوگرائی کے لئے معبد ہیں ہی رہ گئی ہیں؟ اور وہ بھی بر آئی کی حالت میں مجد میں آتی ہیں؟ کیا فوٹوگرائی کے لئے معبد ہیں ہی رہ گئی ہیں؟ اور وہ بھی بر آئی کی حالت میں محد میں آتی ہیں؟ کیا فوٹوگرائی کے لئے معبد ہیں ہی رہ گئی ہیں؟ اور وہ بھی بر آئی کی حالت میں

جواب:..مبحد کی بیہ ہے حرمتی جوآپ نے لکھی ہے، موجب وبال ہے، مبحد سیرگاہ یا تماشا گاہ نہیں، میں نے سا ہے کہ بیت المقدس پر یہودی قبضے سے پہلے قبلۂ اوّل کو بھی سیرگاہ اور تماشا گاہ بنادیا گیا تھا، نماز میں جماعت تو برائے نام ہوتی تھی، لیکن تماش بینوں کا جمکھ طالگار ہتا تھا، اس کا وبال ہے کہ وہ مسجد مسلمانوں سے چھین لی گئی۔ حکومت کا فرض ہے کہ مسجد کے نقدس کو بحال کرے، تماشا ئیوں کے داخلے پر پابندی عائد کرے، اور مسجد کے احاطے میں تصویریشی کوممنوع قرار دے۔ (۱)

## علامت مسجد کے لئے ایک مینارجھی کافی ہے

سوال:...ہم نے اپنے محلے کی مسجد شہید کر کے دوبار ہتھیر کی اور مسجد کا ایک بینار بھی وسائل کے مطابق بنوایا ، مگر بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ وہا ہوں کا مینار ہے، مینار کی عظمت وحیثیت کی وضاحت فرما کیں۔

جواب:... مینارمبحد کی علامت کے لئے ہوتے ہیں ،اگرایک مینار سے مبحد کامبحد ہونا معلوم ہوجائے توایک مینار بھی کافی . ہے،اس میں وہانی یاغیروہانی کا کوئی مسئلہ ہیں ہے۔

### مسجد ہے قرآن مجیداً ٹھا کرلا نا جائز جہیں

سوال:..مبحدے اگر کوئی مخص قرآن پاک اُٹھا کر پڑھنے کے لئے لے آئے اور اپنے پاس ہی رکھ لے،اس صورت میں اس كوقر آن مجيد كامديياس مسجد مين وينامو گايانهيس؟

جواب:...قرآن مجیدمسجدے اُٹھا کرلا ناجا ئزنہیں ،اس کودوبار ہمسجد میں رکھ دے، یااس کی جگہ دُوسرار کھ دے۔

### مسجد میں قرآن مجیدزیادہ ہوں تو اُن کو کیا کریں؟

سوال:... ہماری معجد میں • • > قرآن ہیں ، پڑھنے والے یومیہ صرف ۱۱۳ آدی ہوتے ہیں ، رمضان میں لوگ نے قرآن لا كرر كادية بي، الماري ميں جگنبيں ہوتی ، لہذا بچھلے سال كقر آن بوري ميں ذال ديئے تاكة سندر ميں ذال ديا جائے۔ ہر سجد ميں کم دبیش یہی حال ہے۔قرآن ضرورت ہےزا کہ ہیں ،ان کو بوری میں ڈالنے کے بجائے اگر نوگوں کو گھروں میں تقسیم کردیئے جائیں تو لوگ منع کرتے ہیں کہ مجد کا مال آپ گھروں میں کیوں تقسیم کرتے ہیں؟ سوال بیہ ہے کہ کیا ہم مسجد ہے قر آن اُٹھا کرلوگوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، تا کہ بوری میں ڈالنے اور ضائع ہونے سے نج جائمیں، جبکہ بیقر آن مکمل محفوظ ہوتے ہیں؟

جواب:...جو ترآن مجید مسجد کی ضرورت سے زائد ہیں، باہر چھوٹے دیہات میں بھجوا دیئے جائیں جہاں قرآن مجید کی کمی

 <sup>(</sup>١) عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فسلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذالك أضعف الإيمان. (مشكوة ص: ٣٣١، بـاب الأمـر بالمعروف). وفي المرقاة: وقال بعض علمائنا الأمر الأوّل للأمراء، والثاني للعلماء. (مرقاة ج:٥ ص:٣، باب الأمر بالمعروف، طبع بمبئي).

 <sup>(</sup>٢) وقف مصحفًا على أهل مسجد للقراءة إن يحصون، جاز وإن وقف على المسجد جاز ويقرأ فيه ولا يكون محصورًا على هذا المستجدوب عرف حكم نقل كتب الأوقاف من محالها للإنتفاع بها والفقهاء بذلك مبتلون فإن وقفها على مستحقى وقفه لم يجز نقلها. (الدر المحتار مع الرد ج: ٣ ص ١٥٤٣، كتاب الوقف).

<sup>(</sup>۳) اليناً۔

## مسجد جق تعالی شانهٔ کاشاہی دربارہے،اس کی ہے ادبی گناہ ہے

۔ سوال:..مساجد میں دُنیاوی با تیں کرنا شرعاً کیساہے؟ جبکہ بار بارمنع کرنے کے باوجود بھی لوگ با تیں کرتے ہیں ہمجد میں چٹکیاں مارنا اورز ورز در سے با تیں کرنا ہمجد کے لاؤڈ اسپیکر میں ہرتتم کے اعلانات کرنا ،خیرات شادی وغیرہ کی روٹی کا اعلان کرنا ،کوئی چیز گم ہوجائے تواس کا اعلان کرنا وغیرہ ،کیا ہیسب جائز ہے؟ کیا ایسا کرنے والا کوئی گنا ہگار بھی ہوتا ہے کے نہیں؟

جواب:... بیتمام اُمور ناجائز ہیں ، اس طرح وہ تمام اُمور جومسجد کے ادب کے خلاف ہوں ، ناجائز ہیں۔مسجد ، تعالیٰ شانہ کا شاہی در بار ہے ، کیا شاہی در بار میں اس طرح زور زور سے چلانا خلاف ادب تصوّر نہیں کیا جاتا ؟ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب کارسالہ ''آ داب مساجد' دیکھ لیاجائے۔ (۱)

### مسجد كافرش تو ژكر گشر لائن گزار نا

سوال:..مسجد کا فرش تو ژکر گٹر لائن گزار نا کیسا ہے؟ جواب:..مسجد کے بینچے ہے گٹر کی لائن لے جانا صحیح نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

مسجد میں نجس اور بد بودار چیزیں لا نا جائز نہیں

سوال:...جولوگ مسجد میں نشد آور چیزیں لے کر آتے ہیں ، مثلاً: پان ،سگریٹ اور دُوسری نشد آوراشیاء ، کیاان اشیاء کامسجد میں لانا صحیح ہے؟

جواب: بنجس ما بد بودار چیز ول کامسجد میں لا ناجا ترنہیں ،اور جو چیز ندنجس ہونہ بد بودار ،اس کالا ناجا تزہے۔ (<sup>(m)</sup>

## مسجد میں شرعی غلطی کو دُرست کرنے کا جائز مجاز کون ہے؟

سوال:..مسجد میں شرعی غلطی کو دُرست کرنے کا جائز مجاز کون ہے؟

جواب: ...جوکام شریعت کےخلاف ہو،اس کی اِصلاح ہر مخص کوکرنے کاحق ہے،لیکن دو شرطوں کے ساتھ ،ایک بید کہ لہجہ تحکمیا نہ نہ ہو، بلکہ ناصحانہ اورمشفقانہ ہو، دوم بید کہ اس کی اُمید ہو کہ اس کی نصیحت اُلٹا اثر نہیں کرے گی۔ (\*\*)

اکاطرح امداد الفتاوی ج:۲ ص:۹۳۵، طبع دارالعلوم کراچی وکیمایاجائے۔

 <sup>(</sup>٢) فالحاصل أن المساجد بنيت لأعمال الآخرة مما ليس فيه توهم أهانتها وتلويثها مما ينبغي التنظيف منه. (حلبي كبير ص: ١ ١ ١ ١، فصل في أحكام المساجد، طبع سهيل أكيدُمي لاهور).

<sup>(</sup>۳) ویکره دخوله لسمن اکل ذا ریح کریهة ویمنع منه و کذا کل موذ فیه. (الأشباه والنظائر لابن نجیم مع شرح حموی ج:۲ ص:۲۳)، یجب ان تبصان عن ادخال الواتحة الکریهة لقوله علیه السلام من اکل الثوم والبصل والکراث فلا یقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما یتأذى منه بنو آدم. متفق علیه. (حلبی کبیر ص:۱۱).

<sup>(</sup>٣) متعصیل کے لئے ملاحظہ و' إصلاحي مواعظ' ج:٣ ص:٣٦ تا ١٩٢١، تاليف: حضرت لدهيانوي شهيد ۔

#### مسجد میں قصداً جوتا تبدیل کرناسخت گناہ ہے

سوال: ...مسجدوں میں بالعموم، جامع مسجدوں میں بالخضوص اور حرمین شریفین میں خاص الخاص طور پر پیش آتا ہے جے آپ جوقوں کی تبدیلی کا نام دے سکتے ہیں، حرمین شریفین میں تواکثر لوگ اپنے جوتے رکھ کر بھول جاتے ہیں کہ س طرف رکھے تھے؟ اور پھر صفائی کرنے والے خادم بھی جوتے اُٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں یا ڈھیر لگادیتے ہیں، اس حالت میں اپنے جوتوں کی شناخت بہت مشکل بات ہے، زیادہ تر لوگ اپنے ناپ کے جوبھی جوتے ، جس کے بھی ملیں، پہن لیتے ہیں، جن میں میں بھی شامل ہوں ۔ لیکن میں اکثر ہوائی چپل ہی پہن کرجا تا ہوں اور واپسی پر بھی ہوائی چپل ہی پہنتا ہوں، اور کوشش کرتا ہوں کہ بیکار سے بیکار چپل پہنوں، خواہ دونوں یاؤں کے رنگ مختلف ہی کیوں نہ ہوں، مگرد کیھنے میں آیا ہے کہ لوگ اپنی گھٹیا جوتی کے بدلے عمدہ جوتا پہن کرآتے ہیں۔

جواب:..قصداً جوتا تبدیل کرناسخت گناہ ہے۔ اور جو چیل بے کار پڑے ہوں اوران کامصرف پیمنگنے کے سوا کوئی نہ ہو،ان کو پہن لینے میں کوئی مضا نقہ نہیں۔

## نماز پڑھتے وقت موم بتی عین سامنے رکھنا مکروہ ہے

سوال:...اکثر اوقات مسجد میں بجلی چلے جانے کے باعث موم بتیاں جلادی جاتی ہیں، یہ بتاد بیجئے کہ نماز پڑھتے وفت آگ موم بتی وغیرہ جلا کرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ اورا ندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...موم بتی عین سامنے رکھنا مکروہ ہے ، ذرای دائیں بائیں ہوتو کوئی حرج نہیں۔اندھیرے میں نماز جائز ہے ،اس میں کوئی حرج نہیں ،بشرطیکہاندھیرے کی وجہ ہے قبلہ کا رُخ غلط نہ ہوجائے۔<sup>(۲)</sup>

## غیرمسلم اگرازخود چندہ دیے تواس کومسجد میں لگا نا دُرست ہے

سوال:... بھٹشاہ شہر میں ایک متجد بن رہی ہے ، جس کے لئے ہمارے شہر کے سب لوگوں نے چندہ دیا ،ان میں ایک عدد غیر مسلم بھی شامل ہے ، کیاغیر مسلم سے متجد کے لئے چندہ لیا جا سکتا ہے ؟

جواب:..مسجد کے لئے غیرمسلم سے چندہ مانگنا تواسلامی غیرت کے خلاف ہے،لیکن اگر وہ ازخوداس کو نیک کا مسمجھ کراس میں شرکت کرنا جاہے تواس کا چندہ مسجد میں لگانا وُرست ہے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) لَا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى. (قواعد الفقه ص: ١١٠).

<sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار: أو شمع أو سراج أو نار توقد، لأن المحوس إنما تعبد الجمر لا النار الموقدة قنية. وفي رد المحتار .... وينبغي الإتفاق عليه فيما لو كان على جانبيه كما هو المعتاد في ليال رمضان بحر، أي في حق الإمام أما المقابل لها من القوم فتلحقه الكراهة على مقابل المختار رملي. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ١٥٢). (٣) وفي ردالحتار ج: ٣ ص: ١٣٣ وأن يكون قربة في ذاته ...... إن شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس .. إلخ. أيضًا: إمداد الفتاوي ج: ٢ ص: ١٦٣ تا ٢١٣.

## مسجد کی تعمیر میں غیرمسلم کی معاونت قبول کرنا

سوال:...کیا کوئی غیرمسلم مسلمانوں کی مسجد کی تغییر میں کسی شم کی مالی معاونت یا مسجد تغییر کراسکتا ہے؟ نیز اگر کوئی غیرمسلم مسجد تعمير كراچكا موتواس من نمازير هنا كيها يج؟

جواب:...اگروه مسجد کی تغییر کوکارِ ثواب سمحقتا ہے تواس کی بنائی ہوئی مسجد سمجھے ہے،اوراس میں نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ مبحد کونغیر کرے مسلمانوں کے حوالے کردے۔(۱)

# غیرمسلم کی طرف سے بطور شخفہ دی گئی زمین پرمسجد کی تعمیر

سوال:..شہداد بورمیں کا فی عرصے بل ایک ہندو نے بغیر مالی معاوضے کے اپنی زمین مسجد کے لئے دی تھی ، بعدازاں وہاں مسجد تقمیر ہوگئی، اب مسجد کوشہبید کر کے دوبارہ تقمیر کیا جارہاہے، توبیہ بات لوگوں کے ذہن میں آئی کہ اس کے متعلق علماء سے رُجوع کیا جائے کہ آیا ہندو کی طرف ہے دی جانے والی (ہرید کی گئی) زمین جومسجد کے لئے دی گئی ہے، وہاں مسجد بنائی جاسکتی ہے یانہیں؟ لوگ اب بھی وہاں نماز اُوا کررہے ہیں ،اس بارے میں کیا حکم ہے؟

جواب:...اگر ہندو کے نز دیک معجد بنانا کارِثواب ہے تواس کامسجد کے لئے جگہ وقف کرنا سیح ہے، اوراس میں نماز پڑھنا مجھی سیجے ہے، چونکہ وہ ایک دفعہ سجد بن چکی ہے،اس لئے اگراس کی دو بار ہتمیر کی ضرورت ہوتو بھی وُرست ہے۔ <sup>(۲)</sup>

### ناسمجھ بچوں کومسجد میں تہیں لا نا جا ہے

سوال:...مسجد میں بچوں کا داخلہ کیسا ہے؟ حجو نے بچے مسجد میں گندے اور ننگے پیرآتے ہیں ،شورکرتے ہیں، وضو کی جگہ پر گندگی کرتے ہیں،جس سے وضووالی جگہ تا پاک ہوجاتی ہے، وضونا پاک جگہ نہیں ہوتا۔

جواب:...چھوٹے بچے جن کے پیشاب پا خانہ کا اندیشہ ہو، ان کومبحد میں نہیں لانا چاہئے بمجھدار بچےمبحد میں آئیں گمر برق ان کوآ داب کی تعلیم دینی جائے۔

(١) وشرط صحة وقفُ أن يكون قربةً عندنا وعندهم. (مجمع الأنهر ج: ٢ ص: ٥٦٨ كتاب الوقف). ﴿وشرطه شرط سائرٍ التبـرعـات) كـحـريــة وتكليف، وأن يكون قربةً في ذاتهِ معلومًا ...... أي بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربةً .... بخلاف الذمي ...إلخ. (ردانحتار ج:٣ ص: ٣٣١). وأما الإسلام فيليس من شرطه، قصح وقف الذِّمي بشرط كونه قربةً عندنا وعندهم. (البحر الرائق ج:٥ ص:٢ ٣١).

(٢) - قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على القندس. (ردانحتار، كتاب الوقف، مطلب: قد يثبت الوقف بالضرورة ج:٣ ص: ١٣٣١، طبع ايج ايم سعيد). وأما الإسلام، فليس من شرطه، فصح وقف الذمي بشرط كونه قربة عندنا وعندهم. (البحر الرائق، كتاب الوقف ج: ٥ ص: ٢ ١٦، طبع

 (٣) ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم والا فيكره (وفي الشامي) قوله ويحرم ... الخ لما أخرجه المنذرى مرفوعًا جنبوا مساجدكم صبياتكم ...إلخ. (الدر مع الرد ج: ١ ص: ٢٥٦ مطلب في أحكام المساجد).

## ننگے سرنماز پڑھنے کے بجائے صاف ستھری چٹائی کی ٹوپی سے نماز پڑھ سکتے ہیں

سوال:...میں تارگھر کراچی میں ملازمت کرتا ہوں، میں نے پچھلے دنوں تارگھر کی مسجد میں ٹوپیاں لا کر دیں جو ج ٹائی کی بنی ہوئی تھیں ،مسجد کے پیش اِمام نے وہ ٹو پیاں واپس کردیں اور کہا کہ سجدوں میں ٹو بیاں رکھنا جا ئز نبیں ، جوابیا کرتا ہے، غلط ہے۔اس جواب سے بہت سے لوگوں کوتشولیش ہےاوراس سے بل جوٹو پیاں مسجد میں تھیں، وہ پیش اِمام صاحب نے جلا دیں۔

جواب:..مسجدوں میں ٹوپیاں رکھنے کا عام رواج ہے، اور بدرواج اس لئے ہوا کہ عام طور پرلوگ نگے سر بازاروں اور دفتر وں میں جاتے ہیں، حالانکہ نتکےسر بازاروں میں نکلنا خلاف مروّت ہے،مسلمانوں کوگھیروں سے نتکےسرنہیں نکلنا جاہے،اورمسجد کی ٹوپیال اگرصاف ستھری ہوں تو ان کو پہن کرنماز پڑھ سکتے ہیں،اورا گرٹو ٹی پھوٹی اورمیلی کچیلی ہوں تو ان کو پہن کرنماز پڑھنا مکروہِ تحریمی ہے۔اُصول بیہ ہے کہاییسے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے جس کو پہن کرآ دمی عام مجانس میں شرکت نہ کرسکتا ہو۔ <sup>(ا</sup>

## مسجد کا'' زنده مرده'' کا فلسفہ بھی نہیں

سوال: بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مجد کی زمین زندہ ہے،اس پرگرم چینک یا اور کوئی چیز رکھنا وُرست نہیں ہے،اس کے بارے میں ہمیں بتلادیں کد کیا ہے جے؟ اور کہتے ہیں کہ سجد کی زمین ذکریا نماز ادا ہونے سے زندہ ہوتی ہے۔

جواب:..مسجد کی جگمحترم ہے جمرزندہ اور مردہ کا فلسفہ چھے نہیں ، پیمض من گھڑت بات ہے۔

#### آلات موتيقى كالمسجد مين لگانا دُرست تهين

سوال:...آج کل بہت ی معجدوں میں میوزک والے کلاک استعال ہور ہے ہیں ،جن میں تقریباً ہریپدرہ منٹ بعد میوزک بجنا شروع ہوجا تا ہے، جو کہ تقریباً پندرہ یا ہیں سیکنڈ تک بجتار ہتا ہے، کیامسجدوں میں ایسی وال کلاک یا گھڑیوں کا استعال کرنا وُرست ہے جس میں میوزک بختا ہو؟

جواب:...آلات موسیقی کامسجد میں لگا ناجا ئزنہیں، بلکہ گھر میں بھی لگا نا وُرست نہیں ہے۔

#### الارم واليك كلاك كومسجد ميس لگانا

سوال:... آج کل وال کلاک کا رواج عام ہوگیا ہے کہ جن میں الارم بھی ہوتا ہے، جو بالکل ایسے بجتا ہے کہ جیسے مجوی یا عیسائی گھنٹیاں وغیرہ بجاتے ہیں، پاساز وغیرہ ہوتے ہیں، چونکہ اسلام میں سازسننا جائز نہیں، اس لئے کیا اے مسجد وغیرہ میں نصب کیاجاسکتاہے؟

<sup>(</sup>١) وكذُّلك يكره الصلاة في ثياب البذلة ... إلخ. (تاتار خانية ج: ١ ص: ٥٦٣).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجوس مزامير الشيطان. رواه مسلم. (مشكُّوة ص:٣٣٨ باب آداب السفر).

جواب:..ایسےالارم دالا کلاک لگانا جائز نہیں ،اور مسجد خانهٔ خدا کونا جائز چیز کے ساتھ ملوّث کرنااور بھی پُر اہے۔

### مسجد کی زائد چیزیں خریدنے والاان کواستعال کرسکتاہے

سوال:... ہمارے گاؤں میں ایک مبحدتھی ، جولکڑیوں کی نقمیر کی ہموئی تھی ، جس میں لکڑیاں بہت پرانی ہوگئی تھیں ، اور ہم گاؤں والوں نے مل کر چندہ جمع کیا اور مسجد کو نیا نقمیر کرایا ہے ، اور اس مسجد میں نگلڑی ڈالی ہے اور ہم لوگ اس پرانی لکڑی کو پیج کر مسجد کے اُوپر پیسے لگانا چاہتے ہیں ، اور گاؤں کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ مبجد کی لکڑی گھر میں نہیں استعمال ہوسکتی اور نہ ہی گھر میں جلا سکتے ہو۔

جواب:...مسجد کی جو چیزی مسجد میں استعال نه ہوسکتی ہوں اوران کوفر وخت کر کے قیمت مسجد پر لگا دینا نہ صرف جائز بلکہ (۲) ضروری ہے۔ اور جس مخص نے وہ چیزیں خریدی ہوں ، وہ ان کو بلا شبہ استعال کرسکتا ہے ، اورککڑی جلانے کی ہوتو جلا بھی سکتا ہے ، آپ کے مولوی صاحب کا فرمان سیجے نہیں۔

# قلیل آبادی میں بردی مسجد کی تغییر کی گئی تو کیا بیصدقہ جاری ہوگی؟

سوال: ... پھودن پہلے رہم یارخان کے نزدیک ایک چھوٹی کی بھی جونگ جانے کا اتفاق ہوا، بھونگ کی معجد کے بڑے چرہے سے تقے اور وہ معجد کا فی مشہورہ، گوکہ یہ معجد فن تقیر اور آرٹ کا ایک نا در اور نایا بنمونہ ہے، لیکن جھے بید کھے کر افسوس ہوا، اس لیے کہ یہ معجد ایک جگہ تقیر کی جانتہائی قلیل آبادی والی بستی اور پیما ندہ ہے، اور افسوس اس بات کا ہے کہ لاکھوں رو پیرے خرج سے تقیر کی جانے والی اس عظیم الشان، خوبصورت اور قابل ویہ معجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بارہ ہوتی ہے، اور دوہ بھی بے والی اس عظیم الشان، خوبصورت اور قابل ویہ معجد میں نمازیوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ بارہ ہوتی ہے، اور دوہ بھی بے والی اس عظیم الشان، خوبصورت اور قابل ویہ خوبر آباد ہے، کاش! بیم بحد کسی بڑسے ہم بی تقیر کی جاتی ۔ وور ور سے دیکھنے کے لئے آنے والے لوگ معجد بنوانے والے کی سخاوت کی داد دیتے ہیں اور اسے صدقہ جاریہ بناتے ہیں، جومر نے کے بعد بھی جاری رہے گا ۔ لیکن محتر م ایس بحثیت ایک طالب علم اسے صدقہ جاریہ بیس مانتا، بلکہ وہ لاکھوں رو پیہ جواس معجد کی تقیر پرخرج کیا گیا، اسے فضول خرچی سجواس معرفی تقیر کی خوب کی سے میں ہوتا ہے جبکہ مقامی آبادی اور نمازیوں کی تعداد کو کھوظ نظر رکھتے ہوئے تقیر کی جاتھ نے بی عمالے والے صاحب کا مثابی تھا کہ کوئی ایسائیک کام کیا جائے جوصد قد جاریہ ہوتو یہ مجرک کی بڑے شہر میں بنوائی تقیر کی جاتھ اس اس کی تعداد کو کھوئی سے بینے کی کام کیا جائے جوصد قد جاریہ ہوتو یہ مجرک کی ہوئے جسل کی اس اس تھیر کی میں یہ نکھی کی سے اس کی سے کہ انتہائی فیاضی کے ساتھ دولت خرج کرکے ٹی سال تقیر پر مُرف کے جانے اسے لاکھوں لوگ فیض حاصل کرتے ۔ اب سوال یہ ہے کہ انتہائی فیاضی کے ساتھ دولت خرج کرکے ٹی سال تقیر پر مُرف کے جانے ا

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريسرة رضى الله عنه قبال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجوس مزامير الشيطان. رواه مسلم.
 (مشكوة ص:٣٣٨، باب آداب السفر، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) (وصوف) المحاكم أو المتولّى حاوى، (نقضه) أو ثمنه إن تعذر اعادة عينه زالّى عمارته إن إحتاج والا حفظه ليحتاج) إلّا إذا خاف ضياعه فيبيعه ويسمسك تسمنه ليحتاج. (قوله ليحتاج) الأولى للإحتياج كما عبر في الكنز ... الخ. (درمختار مع ردائحتار ح:٣ ص:٣٤٨ كتاب الوقف، مطلب في الوقف إذا خرب ولم يكن عمارته).

کے بعدیہ جوانتہائی عظیم الثان مجد تعمیر کی گئی (جوضرورت ہے کہیں زیادہ ہے) تو کیا بیصدقہ جاریہ میں شارہوگی؟

جواب:... بیسوال متجد بننے سے پہلے کیا جاتا تو شاید کوئی اور بات عرض کی جاتی ،اب جبکہ وہ متجد بن چکی ہے،تواسے صدقہ جار بیہ کے سوااور کیا کہا جائے؟ باقی باطن کا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپر دہے،وہ اپنے بندوں کے دِلوں اور ان کی نیتوں کو جانتے ہیں ، یہ محکمہ نہ میرے سپر دہے، نہ آپ کے۔

# حرام کی کمائی ہے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی

سوال:...اگرکوئی شخص رشوت اورسود کے ذریعہ حاصل کی گئی نا جائز اور حرام دولت سے مسجد تغییر کرے تو کیا اس مسجد کا شار بھی صدقہ جاریہ میں ہوگا؟

جواب:.. بغوذ بالله! رشوت اورسود کوصد قد جاریہ بجھنا کفر ہے۔ حرام کی کمائی سے کوئی بھی عبادت کی جائے ، وہ قبول نہیں ہوتی ، بلکہ کرنے والے کے لئے موجب ِلعنت ہوتی ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## مسجد کے لئے وقف شدہ پلاٹ پراگرلوگوں نے نماز شروع نہیں کی تو وہ تبدیل کیا جاسکتا ہے

سوال:...ہم لوگوں نے ایک پلاٹ مسجد کے لئے رکھا ہے، وہ پلاٹ مسجد کے نام وقف کردیا ہے، اوراس کی بنیادیں بھی کھودی جا چکی ہیں، اور بنیاد کی مزدوری بھی ادا کردی ہے۔ اب پچھلوگوں کا خیال ہے کہ مسجد وُ وسری جگہ بنوانی چاہئے، تا کہ وہاں نمازیوں کی کثرت ہو، جبکہ وُ وسرے سینٹر کی جگہ ہے۔ آپ سے دریافت یہ کرنا ہے کہ وُ وسری جگہ کے بدلے میں پہلی والی جگہ تبدیل کی جاسمتی ہے یا پہلی والی جگہ کوفر وخت کر کے وُ وسری خریدیں؟ پہلی والی جگہ میں اینٹ ابھی نہیں لگائی ہے، صرف بنیادیں کھودی ہیں، اس جگہ پر بجدہ بھی نہیں ہوا؟

جواب:...زمین مسجد کے لئے وقف کر کے جب لوگوں کواس میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے اورلوگ نماز شروع کردیں تب اس کومسجد کا حکم دیا جاتا ہے،خواہ تغییر ہوئی ہویا نہ ہوئی ہو، یہ جگہ جومسجد کے لئے خریدی گئی ہے،اس میں چونکہ ابھی تک نماز شروع نہیں ہوئی،لہٰذا یہ مسجد نہیں،اس لئے آپ پہلے پلاٹ کی جگہ دُوسری جگہ مسجد کے لئے لے سکتے ہیں۔ (۳)

#### مسجد کے لئے وقف شدہ جگہ کوتبدیل کرنا

سوال:...ایک شخص نے اپنا مکان مسجد بنانے کے لئے وقف کردیا ہے، اور اس مکان کی جگہ مسجد بنانے کے لئے ایک

(١) استحلال المعصية كفر إذا ثبت كونها معصية بدليل قطعي. (رد المحتار ج: ٢ ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله طيّب لَا يقبل إلّا طيّبا ... إلخ (مشكوة ص: ٢٣١، باب الكسب وطلب الحلال). لو بني من الحرام مسجدًا ونحوه مما يرجو به التقرب لأن العلة رجاء الثواب فيما فيه العقاب ولَا يكون ذالك إلّا بإعتقاد حله (ردانحتار ج: ٢ ص: ٢٩٢، مطلب في التصدق من المال الحرام).

<sup>(</sup>٣) وشرط محمد والإمام الصلاة فيه بجماعة ومقتضى هذا أنه لا يحتاج إلى قوله وقفت ونحوه وهو كذالك وانه لو قال وقفته مسجدًا، ولم يأذن بالصلاة فيه ولم يصل فيه أحد أنه لا يصير مسجدًا. (فتاوى شامى ج: ٣ ص: ٣٥٦).

ٹرسٹ بھی بنالیا، اور مکان خالی کر کے ٹرٹی حضرات کے قبضے میں دے دیا، لیکن محلے میں اِساعیلی مکینوں کی اکثریت ہے، ان کا تقاضا ہے کہ اس جگہ مجدنہ بنائی جائے، بلکہ اس جگہ کوفر وخت کر کے کسی دُوسری جگہ مجد بنائی جائے، جبکہ مذکورہ جگہ پرقریب میں مجدنہ ہونے کے باعث مسلمان نمازی حضرات کو دُور کی محبد میں جانا پڑتا ہے، محبد بننے سے نمازیوں کے لئے سہولت پیدا ہوجائے گی، لیکن وقف کرنے والے اور ان کے خاندانی افراد کے لئے کراچی کے حالات کے پیش نظر بہت سے خطرات اور اندیشے ہیں، اس صورت حال میں کیا وقف کرنے والے اور ان کے خاندانی افراد کے لئے کراچی کے حالات کے پیش نظر بہت سے خطرات اور اندیشے ہیں، اس صورت حال میں کیا وقف کرنے والا تخص اسے واپس اپنی ملکیت میں ہے؟ کیا اس موتو فہ جگہ ابھی تک بعینہ مکان کی شکل میں ہے؟ کیا اس موتو فہ جگہ کوفر وخت کرنے اس کے بجائے دُوسری جگہ محبد بنائی موتو فہ جگہ کوفر وخت کرنے اس کے بجائے دُوسری جگہ محبد بنائی جا حائی ہے؟

جواب:... جب کسی جگہ کو وقف کر دیا جائے اور اس میں لوگ نماز پڑھنے لگیں بینی باقاعدہ اُ ذان اور جماعت ہونے گے، تو وہ مسجد بن جاتی ہے، اور اگر ابھی تک اس میں نماز پڑھنا شروع نہ کیا ہو، تو وہ جگہ اس شخص کی ملکیت ہے، جو چاہے اس کو کرسکتا ہے، واللّٰداعلم!<sup>(۱)</sup>

## مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے

سوال:... یہاں انگلتان میں لوگوں نے عوام کے چند ہے ہے۔ مسجدیں اور إدارے قائم کئے ہوئے ہیں ، جواَب بیان کی ذاتی ملکیت ہیں ،ان کے لئے شرعی تھم کیا ہے؟

جواب:..مسجد کی حیثیت وقف کی ہوتی ہے،اس کا کوئی ما لک نہیں ہوسکتا،اور نہ ہی ذاتی مصرف میں اِستعمال کرسکتا ہے، اس کئے کاغذات میں کسی کے نام ہونے سے اس کی حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ (۲)

# كرابير بي گئي زمين ميں مسجد بنانااوراس كاشرعي حكم

سوال:...الف اپنی زمین کا ایک قطعه ب کور ہائش اِستعال کے لئے ایک معینه مدت مثلاً: • ساسال کے لئے کرایہ پر مثلاً:
• • ارد پے سالانہ باضابطہ تحریری معاہدے کے تحت دیتا ہے۔ ب معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر الف کی اِجازت کے بلکہ عمد أپوشیدہ طور پراس قطعہ زمین کو مجد کے لئے زبانی یاتحریری طور پر دقف کردیتا ہے۔ اب مندرجہ ذیل سوالات پیدا ہوتے ہیں:
ا:...کیا ایسا وقف شرعاً صحیح ہے یا باطل ہے؟

<sup>(</sup>۱) وشرط محمد والإمام الصلاة فيه بجماعة وفي الشامية ومقتضى هذا أنه لا يحتاج إلى قوله وقفت ونحوه وهو كذلك وانه لو قال وقفته مسجدًا بلا حكم ... الخ. (ردانحتار مع الدر وانه لو قال وقفته مسجدًا بلا حكم ... الخ. (ردانحتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٥٧). أيضًا: لو جعل رجلا واحدًا مؤذّنًا وإمامًا فأذّن وأقام وصلّى وحده صار مسجد بالإتفاق كذا في المختار ج: ٣ ص: ٣٥٥ طبع رشيدية). الكفاية. (الفتاوي العالمگيري، كتاب الوقف، الباب الحادي عشر في المسجد ج: ٢ ص: ٣٥٥ طبع رشيدية).

<sup>(</sup>٢) وعندهما حبس العين على حكم ملك الله تعالى على وجه تعود منفعته إلى العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث ..... وإنما يزل ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ـ (عالمگيري ج:٢ ص:٣٥٠).

۲:...اگرب ایسی زمین پرمسجد تقمیر کرلیتا ہے تو وہ عمارت شرعاً مسجد شار ہوگی یانہیں؟

سا:...دورانِ تغییرا گرالف کے علم میں یہ بات آگئ اوروہ اس تغییر کومعا ہدے کی خلاف ورزی کی بنا پرمنہدم کرنا جا ہے تو کیاوہ ایسا کرسکتا ہے؟

جواب:...جوز مین کرائے پرلی می ہو، جاہے تھوڑی مدّت کے لئے ، جاہے زیادہ مدّت کے لئے ، کرایہ داراس کا ما لک نہیں، اور جس چیز کا ما لک نہ ہو، اس کو وقف بھی نہیں کر سکتا ، لہٰ ذااس قطعے کو مسجد کے لئے وقف کرنا سیحے نہیں ، اس قطعے کا ما لک مقرّرہ میعاد کے ختم ہونے کے بعداس جگہ کو جس طرح جاہے اِستعال کر سکتاہے ، واللہ اعلم! (۱)

کیا حویلی کے اندر بنائی گئی نماز کی جگہ مسجد بن گئی؟

سوال: ...ایک محض نے ایک حویلی خریدی ہے، جس میں پھلوں کا ایک باغ ہے، پوری حویلی مع باغ ایک فسیل نما قلعے ک مانند ہے، جس میں بڑے سائز کا گیٹ لگا ہوا ہے، باہر کے لوگ بغیر إجازت اندرنہیں آسکتے۔ اس حویلی میں ایک مبحد تھی، جس کی چارد یواری موجود تھی، مگر حجیت نہیں تھی، غالبًا بالکل ویران مبحر تھی۔ سابقہ مالکوں نے کہا ہے کہ یہ مبحد ہمارے ایک بیوتوف بھائی نے بنائی ہے، جس کی وجہ سے ہم بھائیوں میں جھڑ اچلا، جس میں نمازنہیں پڑھائی گئے۔ اگر ہم با قاعدہ مبحد تغییر کریں تو اس کی ویرانی سے ڈرتے ہیں، کیونکہ اس میں گھر کا کوئی فردیا کوئی مسافر نماز آوا کرسکتا ہے، اس کے علاوہ باہر سے کسی کو اِجازت نہیں، با قاعدہ با جماعت نمازنہیں ہو کئی اور نہ اِنظرادی طور پرکوئی محض پڑھتا ہے۔ اس کو با قاعدہ مبحد بنایا جائے یا صرف چارد یواری بنایا جائے یا بالکل عام زمین کی طرح اِستعال کیا جائے؟

جواب:... چونکہ بیشری مسجد نہیں،اس لئے خریدار کو اِختیار ہے کہ اس کو با قاعدہ مسجد بنادے یا ہموار کردے،اگر مسجد بنائی جائے تواس کا راستہ اِحاسطے سے باہر نکالا جاسکتا ہے۔

## مل کے اندرمسجد کا شرعی تھم

سوال:... یہاں پرایک شخص نے ل کے اُو پرایک کی مسجد تقمیر کی ہے،جس میں یا قاعدہ پانچ وقت اَ ذان اور نماز باجماعت ہوتی ہے، با قاعدہ اس مسجد کے لئے مؤذِن اور اِمام مقرّر ہے، نیکن مسجد کے بالکل نیچے بیت الخلا اور اِستنجا خانے تقمیر کئے ہیں، اور مسجد کے بعض حصوں کے نیچ ل کا اپنا کام ہوتا ہے۔ جنابِ عالی! اس مسجد کی شرع حیثیت کیا ہے؟ کیا بیتا قیامت مسجد ہی رہے گی؟ جو بیت الخلا اور اِستنجا خانے بے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حرج تونہیں ہے؟

جواب:..مبحداس کو کہتے ہیں جس کوزمین کے مالک نے مسجد کے لئے وقف کر کے عام لوگوں کونماز پڑھنے کی اجازت دی

<sup>(</sup>١) ولا يجوز وقف البناء في أرض هي إعارة أو إجارة كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج:٢ ص:٣٢٢).

<sup>(</sup>٢) ولو إتخذ في بيته موضعًا للصلاة فليس له حكم المسجد أصلًا. (حلبي كبير ص: ١١٣). لو جعل وسط داره مسجدًا وأذن للصلاة فيه حيث لا يكون مسجدًا. (درمختار ج: ٣ ص:٣٥٨، كتاب الوقف).

ہو،اوراگر کسی مل یا تمپنی یا دفتر نے لوگوں کونماز پڑھنے کی إجازت دی ہواوراس کے لئے مسجد کی شکل بھی بنادی ہو،تویہ شرعاً مسجد نہیں، بلکہ نمازگاہ ہے،اس پرمسجد کے آحکام جاری نہیں ہوں گے۔الغرض مسجد کے لئے بیشرط ہے کہ مالک نے اس کومسجد کی نیت سے وقف کردیا ہو۔ (۱)

#### عيدگاه كافروخت كرنا

سوال:...ہارے گاؤں میں ایک پُرانی عیدگاہ ہے، جہاں ہم عید کی نمازیں پڑھا کرتے تھے، گاؤں کی آبادی بڑھ جانے سے وہ چھوٹی پڑگئی، گاؤں والوں نے فیصلہ کرکے ایک بڑی عیدگاہ گاؤں سے باہر بنائی ہے، جہاں عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، پُرانی عیدگاہ کے اِردگر دمکانات بن گئے ہیں، اب دہ صرف ایک پلاٹ سارہ گیا ہے۔ پوچھنا ہے کہ اس عیدگاہ کے برابر کی رقم مسجد کے کام میں لگا کراس کو گھر میں شامل کیا جاسکتا ہے؟

جواب:...اگروہ عیدگاہ وقف کی تھی تواس کوتو فروخت کرنا جائز نہیں ،اورا گرویسے بی نماز کے لئے جگہ بنائی ہوئی تھی ،تواس کی گنجائش ہے کہاس کوفروخت کر کے رقم مسجد میں لگادی جائے۔

#### نماز كالمره يامسجد

سوال:...ہمارے شہر میں ایک کپاس کا کارخانہ تھا، مالکان نے اس کو کباڑیوں کوفر وخت کردیا، البذا جن افراد نے وہ کارخانہ خریدا تھا، تو ڑپورڈ کرمشینری وغیرہ اور اپنیٹس سب فروخت کردیں، اس کارخانے میں ایک مسجد تھی جو کہ وہاں کے مزدوروں کے لئے ہائی تھی اور کارخانے کے اندر تھی، اس کے نہ تو مینار تھے، صرف ایک کمرہ تھا جہاں پر مزدور نماز اُدا کرتے تھے اور جب کارخانہ چان تھا تو باجماعت نماز ہوا کرتی تھی، اور پھررفۃ رفۃ تقریباً تین سال سے کارخانہ بند ہوگیا اور وہ مبحد بھی ویران ہوگئ ۔ اب جبکہ مالکان نے تمام کارخانہ کہاڑی کوفروخت کردیا اور کباڑی نے کارخانہ تو ڈکر اینٹیں وغیرہ سب فروخت کردیں، صرف وہ مبحد رہ گئی، کباڑی ہماری جامح مبحد کے اِس آیا اور کبا کہ مبحد کی اینٹیں بیٹھے اور جو پھھاس میں لگا ہوا ہے وہ میں جامع مبحد کودیتا ہوں، کیونکہ یہ تیتی چیزیں مبد کو ہو اور ہو بھی ویران ہے، خواہ مخواہ خواہ خواہ خواہ خواہ خواہ کو اہ خواہ کو اور اس ہوجا کیں گی۔ اِمام جامع مبحد نے کہا کہ یہ چیزیں ہماری مبحد میں نہیں لگتیں اور آب مبحد کو شہید بھی نہیں کرسکتے، جوجسے ہے اسے و سے ہی رہنے دو۔ حالانکہ کارخانہ مع پلاٹ مالکان نے کباڑی کو بیچا ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ کہا کہ دیت کریں؟ اِمام کی بات مانیں یا کباڑی کی مانیں؟

جواب:..اگر کارخانے والوں نے اس جگہ کے شرعی مسجد ہونے کی نبیت ہی نہیں کی مجھن مزدوروں کے لئے نماز پڑھنے کی

<sup>(</sup>۱) (وينزول ملكه عن المسجد والمصلي) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدًا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه). (درمختار ج: ٢٠ ص:٣٥٢).

 <sup>(</sup>۲) وينزل ملكه عن المسجد والمصلى بالفعل وفي الشامية: أما مصلى العيد لا يكون مسجدًا مطلقًا ... إلخ و (ردالمتار مع الدر المختار ج: ٣ ص: ٣٥٠). أيضًا: إذا صح الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه وهداية ج: ٢ ص: ١٣٠ كتاب الوقف).

عارضی جگہ بنادی تھی ، تب تو اس کا حکم مسجد کا ہے ہی نہیں ۔اورا گرانہوں نے اس جگہ کو ہمیشہ کے لئے بطورِمسجد وقف کر دیا تھا ،تو وہ شرعاً مسجد ہے۔اگر قریب میں مسلمانوں کی آبادی ہے توان کا فرض ہے کہاس مسجد کو آباد کریں اوراگر قرب وجوار میں آبادی نہیں اور مسجد وریان پڑی ہے تواس کا سامان دُ وسری مسجد میں منتقل کیا جاسکتا ہے۔ (۱)

#### ايك مسجد ميں دو جماعتيں

سوال:...ہاری دُ کان صدر میں واقع کریم سینٹر میں ہے،جس کی پہلی منزل پرنماز کے لئے جگہ مخصوص ہے،جس کا نقشہ پوری متحد کا ہے، یعنی محراب اور منبر وغیرہ موجود ہیں، مینارنہیں ہیں، اِنظامیہ کی طرف سے اسے متحد لکھانہیں گیا ہے، جماعت پنج گانہ با قاعدہ ہوتی ہے،اور اِمام بھیمقرّر ہیں۔آج کل زیادہ رش کی وجہ سےظہر کی دو جماعتیں ہوتی ہیں،تقریبایون گھنٹے کےفرق سے۔

الف:... پوچھنا یہ ہے کہ بیجگہ (جے ہم مجد ہی سمجھتے ہیں) مسجد کے علم میں ہے یانہیں؟

ب:..ایک وقت کی دو جماعتیں جائز ہیں یانہیں؟

پ:... وُوسری جماعت سے پڑھنے والوں کی نماز کیا ہوجائے گی یانہیں؟

ت:..اگرنہیں،تو جولوگ اپنی نمازیں پڑھ چکے ہیں،ان کی گزشته نمازوں کا کیا ہوگا؟

جواب:..مسجدوہ جگہ کہلاتی ہے جےمسجد کی نیت کے ساتھ وقف کر دیا گیا ،مجی إ داروں میں جوجگہ نماز کے لئے مخصوص کر دی جاتی ہے، وہ مجدنہیں، کیونکہ اس جگہ کومسجد کے لئے وقف کر کے اس سے اپناحقِ ملکیت ختم نہیں کر دیا جاتا۔لہذا اس جگہ پرشرعی مسجد کے أحكام جاری نہیں ہوتے ،اوران میں دویا زیادہ جماعتیں ہوسکتی ہیں،البنۃ اگرکسی اِ دارے کے مالکان نے پچھ قطعہ مسجد کے لئے وقف کرکےاں ہے اپناحقِ ملکیت اُٹھالیا تو شرعاً مسجد ہے۔ (۲)

#### بغير إجازت مسجد ميں سامان رکھنا

سوال:...جارے ہاں شہر میں دومسجدیں ہیں،اور دونوں کی اِنتظامیہ جدا ہیں،اور قبرستان کی اِنتظامیہ جدا ہے،قبرستان کی انتظامیہ سجد کی انتظامیہ کی اِ جازت کے بغیر سجد کے حجرے میں قبرستان کے شختے وغیرہ رکھتے ہیں، جبکہ قبرستان کی اِنتظامیہ کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ قبرستان کا سامان رکھنے کے لئے جگہ کرائے پر لے سکتے ہیں ،اس صورت ِ حال میں آنجناب سے فتو کی دریافت کرنا ہے كةبرستان كاسامان مسجد كے حجرے ميں بغير إجازت تمييٹی مسجد کے رکھنا كيساہے؟

جواب:...قبرستان کے لئے مسجد کے حجرہ اِستعال کرنامیجے ہے، بشرطیکہ مسلمانوں کواس پر اِعتراض نہ ہو، چونکہ قبرستان

<sup>(</sup>١) وفي الشامية: ولو خرب المسجد وما حوله وتفرق الناس عنه لا يعود إلى ملك الواقف عند أبي يوسف فيباع نقضه بإذن القاضي ويصوف ثمنه إلى بعض المساجد. (شامي ج: ٣ ص:٣٥٦). نيز رُّ شت صفح كا عاشي نبرا و يَكِيُّ ـ

<sup>(</sup>٢) (ويزول ملكه عن المسجد والمصلي) بالفعل و (بقوله جعلته مسجدًا) عند الثاني (وشرط محمد) والإمام (الصلاة فيه). · (الدر المختار مع رد الحتار ج: ٢ ص: ٣٥٦).

کی اِ تظامیہ الگ ہے، اس لئے ان لوگوں کومسجد کا حجرہ اِستعال کرناضیح نہیں، قبرستان کے ایک کونے میں حجرہ بنالیں اور وہیں سامان رکھا کریں۔

### نماز کے لئے محلے کی مسجد کاحق زیادہ ہے

سوال:... ہمارے گھر کے بالکل سامنے ایک مسجد ہے، جہاں میں نماز اُوا کرتا تھا، کیکن پچھ عرصے سے میں اِمام کے طرزِ عمل ہے متنفر ہوگیا،اور إمام کی ذات کے لئے میرے دِل میں اِختلاف پیدا ہوگیا ہے،اس کے بعد میں روزانہ نماز دُوسری مسجد میں پڑھتا ہوں ، اس بارے میں امام مسجدنے مجھے سے رابط بھی کیا کہ اس مسجد میں نماز کیوں نہیں پڑھتے ؟ میں نے انہیں سب پچھ صاف صاف بتادیا۔اور ندانہوں نے کوئی اعتراض کیا۔ پچھ عرصہ بعد ایک دن جمعۃ المبارک کے خطبے میں وُ دسری مسجد کے إمام نے جہاں اب میں نمازاَ داکرتا ہوں ، بیارشادفر مایا کہ گھر کے قریب واقع مسجد کا پہلاحق ہوتا ہے،للندا نمازی کوقریبی مسجد کوتر جیح دینی چاہئے۔(یہاں قابل ذکر بات رہے کہ گھرکے قریب واقع مسجد میں پنج گانہ نماز وں میں نمازی بہت کم تقریباً یا نچے ہے دس کے درمیان ہوتے ہیں )۔

جواب:...محلے کی قریبی مسجد کاحق زیادہ ہے۔ إمام کامقام ومرتبہ بہت بلند ہوتا ہے، اس کا بصد إحترام کرنا جاہئے ، ذاتی نوعیت کا اختلاف اہمیت نہیں رکھتا ،البتہ اِ مام صاحب میں کوئی شرعی کوتا ہی ہو، تنبید کے باوجود بازندآ نمیں ،تو دُوسری بات ہے۔

### پُرانی مسجدا درنئ مسجد میں تواب کا فرق

سوال:...مولوی صاحب ہمیشہ اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ شہر کی قدیمی اور جامع مسجد اور میری نئی مسجد کے درمیان ثواب ملنے کا کوئی فرق نہیں ، یعنی ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ حالانکہ شامی کے اندراَ حادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ شہر کی ابتدائی اور قدیمی مسجد کا تواب وُوسری مساجد کے اعتبار سے زیادہ ہے؟

جواب :...اگروہ بھی جامع مسجد ہے، تونئ پُرانی کا کوئی فرق نہیں ، دونوں کا ثواب برابر ہے، البیتہ اگر قدیم کی مسجد جامع مسجد چلی آرہی ہےتواس کا ثواب زیادہ ہے ، کیونکہ جامع مسجد میں نماز پڑھنا پانچے سودر ہے کا ثواب رکھتا ہے۔ (۲)

### جر مانے کی رقم مسجد کے چندے میں دینا

سوال:... بیں اورمیرے بھائی مل کرلڈو گیم کھیلتے تھے،اورآپس میں پیے طے تھا کہ جو ہارجا نمیں گےاس پر دورو یے جرمانہ ہوگا اورجر مانے کی رقم ہے ہم مل کرکوئی چیز خرید کر کھاتے تھے، پھر ہم کسی بات پر ناراض ہو گئے اور میرے پاس تقریباً ۱۳ روپے تھے، میں

 <sup>(</sup>۱) ومسجد حيه وإن قل جمعه أفضل من الجامع وإن كثر جمعه. (حلبي كبير ص:۱۳).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة في المسجد الجامع تعدل الفريضة يعني حجّةُ مبرورةً، والنافلة كحجة متقبّلة وفضّلت الصلاة في المسجد الجامع على ما سواه من المساجد بخمس مائة صلاة. رواه الطبراني في الأوسط. (مجع الزوائد ج:٢ ص:١٣٤، بـاب فـضـل الصلاة في المسجد الجامع وغيره، أيضًا: مشكُّوة ص:٤٢ الـفصل الثالث، باب المساجد ومواضع الصلاة).

جا کر چندہ برائے مسجد میں دے آیا۔ کیااس سے کوئی تواب کی اُمید کی جاسکتی ہے یا گناہ کی؟

جواب:... بیدا یک طرح کا جواتھا، جوئے کی رقم حرام ہے، اور حرام رقم مسجد میں لگانا گناہ ہے، اب جورقم آپ مسجد میں دے چکے ہیں، بینیت کر لیجئے کہ وہ تو آپ کی طرف ہے ہوگئی،اس بھائی کے پیسے واپس کردیئے جا کیں۔

حدودِمسجد میں اُجرت لے کرقر آن کی تعلیم دینا

سوال:...حدودِ مجدمیں اُجرت لے کربچوں کو قرآنِ کریم کی تعلیم دینا کیساہے؟ جواب:...بچوں کومبحد میں اُجرت کے ساتھ تعلیم دینا مکروہ ہے، واللہ اعلم! (۳)

مسجد کی حجیت پر إمام صاحب کے اہلِ خانہ کا کیٹر ہے سکھانا

سوال:... پیش امام کے اہلِ خانہ کامسجد کی حصت پرجس جگہ جمعہ کی نماز پڑھی جاتی ہو، کپڑے سکھانا جائز ہے یانہیں؟ جبکہ نمازیوں کو جھک کرآنااور جانا پڑے؟

جواب:...بیجگها گرمتجد میں شامل ہے تو اس میں عورتوں کا کیڑے سکھانا سیح نہیں ،خصوصاًا گرعورت اپنے ایام میں ہوتو اس کامسجد میں جانا ہی جائز نہیں۔

<sup>(</sup>١) "يُسابها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلَام رجس من عمل الشيطن فاجتنبوه لعلكم تفلحون" (المائدة: • 9).

<sup>(</sup>٢) قال تاج الشريعة: اما لو أنفق في ذلك مالًا خبيعًا ومالًا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لَا يقبل إلّا الطيب فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. (شامي ج: ١ ص: ١٥٨).

 <sup>(</sup>٣) ومعلم الصبيان فإن كان بأجرة يكره وإن كان حسبة فقيل لا يكره. (حلبي كبير ص: ٢ ١ ٢، فصل في أحكام المساجد).

 <sup>(</sup>٣) ومنها أنه بحرم عليها وعلى الجنب الدخول في المسجد سواء كان للجلوس أو للعبور. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨).

#### أذان اور إقامت

#### اَ ذان کے شروع میں بسم اللّٰہ پڑھنا

سوال:...مسنون کام کے شروع میں برکت کے لئے تسمیہ پڑھتے ہیں، کیا اُؤان کے شروع میں یا نماز کی نیت باندھتے وقت تسمیہ پڑھنی جاہئے یانہیں؟

جواب:..جابہ کرامؓ ، تابعینؑ اور تبع تابعینؓ وغیرہم سے منقول نہیں ، ندائمہ فقہاءاں کوذکر کرتے ہیں ،لہٰذامتوارث عمل نہ پڑھنے کا ہے۔

#### محراب میں کھڑے ہوکرا ذان دینا

سوال:..سوال یہ ہے کہ آج کل مسجدوں کے اندریخ گانہ اُذا نیں ہورہی ہیں، بعض مساجد میں محراب کے اندراور بعض میں محراب کے اندراور بعض میں محراب کے باہر لیعنی پیش اِمام جہال کھڑے ہو کرنماز پڑھا تا ہے، اس جگہ مؤدن اُذان و بتا ہے، لیعنی پیش طاق کے اندرہی کھڑے ہوکراَذان و بتا ہے، کیا یہ دُرست ہے؟ اور محراب کے باہر یعنی پیش طاق جہاں پیش اِمام فرض نماز پڑھا تا ہے، اس کے برابر ہیں لاؤڈ اسپیکر جوکہ اِمام کی حدے آگے ہو، وہال سے بھی اَذان و بنا دُرست ہے یامنوع ہے؟

جواب: ... جمعہ کی وُ دسری اَ ذان تو خطیب کے سامنے مبحد میں مسنون ہے، اس کے علاوہ اَ ذانوں کا مسجد سے باہر ہونا بہتر ہے، اس کے علاوہ اَ ذانوں کا مسجد سے باہر ہونا بہتر ہے، اور مسجد میں ہونا جائز، مگر خلاف اَ ذان ہے ، محراب کے برابر جو جگہ لاؤڈ اسپیکرر کھنے کے لئے بنائی جاتی ہے، اگر اس کو مسجد میں شامل کرنے کی نبیت نہیں کی گئی تو اس میں اَ ذان کہنا بلاکر اہت وُ رست ہے۔ (۲)

## مؤذِّن أذان كس جكه كهر ابوكرد ميسكتا ہے؟

سوال:..مساجد میں کس جانب ہے مؤذِّن کھڑا ہو کراَ ذان دے سکتا ہے؟ اور بینے کریا کانوں میں دونوں ہاتھ نہ لگا کربھی اَ ذان دی جاسکتی ہے؟

 <sup>(</sup>١) وإذا ضعد الإمام المنبر وأذن المؤذن بين يدى المنبر بذالك جرى التوارث. (فتح القدير ج: ١ ص: ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) وينبغى أن يؤذن على المأذنة أو خارج المسجد ولا يؤذن في المسجد كذا في فتاوئ قاضيخان والسُنّة أن يؤذن في موضع عال يكون أسمع لجيرانه ويرفع صوته ولا يجهد نفسه كذا في البحر ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:٥٥، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، أيضًا: شامي ج: ١ ص:٣٨٣).

جواب:..مسجد کے جس طرف بھی اُ ذان کہی جائے ،سیجے ہے، لیکن اُ ذان مسجد سے باہر ہونی چاہئے۔ بیٹھ کراَ ذان دینا مکروہ ہے۔ 'اور کا نول میں اُٹکلیاں دینامستحب ہے،اورا گر کا نول میں اُٹکلیاں دیئے بغیراَ ذان کہد دی تو کوئی حرج نہیں۔ میں میں سر

مسجد میں اُ ذان مکروہ ہے

سوال:... ہمارے محلے میں ایک جامع مسجد ہے، جس کی تغییر کا کام ہور ہا ہے، پچھ حصہ تغییر ہوگیا ہے اور باتی ابھی بہت کام ہے، کیکھ دن سے ایک آ دمی نے بیکہا کہ مسجد کے اندراَ ذان وینا جائز نہیں ہے، اس لئے اَ ذان وینے کے لئے ایک علیحدہ کمرہ صحن میں بنایا جائے ، نمازیوں نے بیاعتراض کیا ہے کہ ابھی مسجد کا کافی کام پڑا ہے، اور وُوسری وجہ بیہ ہے کہ مسجد کے حن میں کمرہ بننے سے خوبصورتی میں بھی فرق آ جائے گا، لیکن وہ آ دمی بصند ہے کہ مسجد میں اَ ذان وینا شرعاً جائز نہیں ہے، آ پ اس بارے میں جلدی جواب دیں، ویسے ہر مسجد میں اُ ذان اندردی جاتی ہے۔

جواب:...مبحد میں اُ ذان دینا مکر وہ تنزیبی ہے، وہ صاحب یہ توضیح فرماتے ہیں کہ اُ ذان کی جگہ مبجد سے ہاہر بنائی جانی چاہئے، "گران کا یہ کہناغلط ہے کہ اُ ذان مسجد میں ناجا کزنے نہیں ،البتہ مکر وہ تنزیبی ہے،اورخدا کے گھر میں کسی مکر وہ تنزیبی کار تکاب بھی نہیں ہونا چاہئے، ہاں! جمعہ کی دُوسری اُ ذان اس سے مشتیٰ ہے، کہ وہ خطیب کے سامنے مبحد میں ہوتی ہے۔ (۵)
سر سیس

'' أذ ان كس جگه دى جائے؟'' برعلمى بحث

سوال: ایک سوال کے جواب میں آپ نے فر مایا ہے کہ سجد میں اُ ذان دینا مکر دو تنزیبی ہے، اور آپ نے جواب کے اخیر میں فر مایا ہے: '' ہاں! جعد کی دُوسری اُ ذان اس سے متنیٰ ہے، کہ وہ خطیب کے سامنے سجد میں ہوتی ہے۔''

اس خطے ذریعہ آپ سے بیدردمندانہ اپل ہے کہ آپ بلاتھیں شرع کمی نتوی دینے کی کوشش نفر ما کیں ،اس لئے کہ آپ نے اُڈان کومبحد میں مکر و و تنزیبی لکھ دیا ہے ، حالانکہ تنزیبی کی تصریح تو کسی بھی فقہ کی معتبر کتاب میں نہیں ہے ، ہاں! کراہیت کے الفاظ بیں ،اور آپ نے کراہیت کامشہور قاعدہ تو از برکیا ہی ہوگا کہ احناف کے نزدیک مطلق کراہیت سے کراہیت تحریمی مراد ہوتی ہے ، نہ کہ تنزیبی ، ہاں! شوافع کے نزدیک تنزیبی ہوتی ہے۔ چنانچہ علامہ عبدالغنی نابلسی حدیقہ ندیہ میں رقم طراز ہیں:

"الكراهية عند الشافعية اذا اطلقت تنصرف الى التنزيهية لَا التحريمة بخلاف مذهبنا."

 <sup>(</sup>١) وينبغي أن يؤذن على المأذنة أو خارج المسجد ولاً يؤذن في المسجد (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ويكره الأذان قاعدًا وإن أذن لنفسه قاعدًا فلا بأس به (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الثاني) ـ

<sup>(</sup>m) عن عبدالرحمان بن سعد ...... ان رسول الله صلى الله عليه وسلّم أمر بلالًا أن يجعل إصبعيه في أذنيه، قال: إنه أرفع لصوتك. رواه ابن ماجة. (مشكّوة ج: اص: ١٣ بأب الأذان). أيضًا: وينجعل اصبعيه في أذنيه فحسن لأنه ليس بسنة أصلية وإنما شرع لأجل المبالغ في الإعلام. (عالمگيري ج: اص: ٥٦).

<sup>(</sup>٣) الينأم فحيطذا كاحاشية تبرا-

<sup>(</sup>٥) وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذّن المؤذّن بين يدي المنبر بذلك جرى التوارث. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢١١).

ترجمہ:...' کراہیت کالفظ جب مطلق بولا جائے توشا فعیہ کے نزدیک اس سے کراہیتِ تنزیبی مراد ہوتی ہے، نہ کہ تحریمی، بخلاف ہمارے مذہب کے (کہ ہمارے یہاں مطلق کراہت سے کراہتِ تحریمی مراد ہوتی ہے)۔''

کیا آپ و یہ جی معلوم نہیں کہ مروو تزیمی کاار تکاب سرکاردوعالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیانِ جواز کے لئے بھی کیا کرتے تھے،

گراَ ذان آپ نے بھی بھی معد کے اندر ند دلوائی، اور نہ ہی خلفائے راشد بن کے زمانے میں بھی ایسا ہوا، پھراس پر مستزاد یہ کہ آپ نے اُذانِ ثانی کو مسجد میں وینا کرا ہیں تہزیبی سے بھی مستئی کردیا، اگر آپ نے بین یدی کے الفاظ سے یہ مجھا ہے تو آپ غلطی پر ہیں،
اس لئے کہ بین یدی کامعنی ہیں ' سامنے' نہ کہ' نیج میں' ، یا پھر خطیب سے ایک فٹ کے فاصلے پر کھڑ ہے ہوکراس کے منہ میں منہ ڈالا جائے کہ بین یدی کا معنی ہیں آپ کو بتاؤں کہ جائے ، جب مسجد میں علی الاطلاق اُذان کی کرا ہیں ہے تو آپ نے کس قریبے سے اُذانِ ثانی کو مستثیٰ قرار دیا؟ میں آپ کو بتاؤں کہ بین یدی بھی ہونا صرف احتاف ہی کے نزد کے سنت ہے، ورنہ ماکمی تو اس کو بھی بدعت کہتے ہیں، چنانچے علامہ خلیل بن اسحاق ماکلی نے فرمایا ہے:

"اختلف اهل النقل هل كان يؤذّن بين يديه صلى الله عليه وسلم او على المنار؟ الذي نقله اصحابنا انه كان على المنار."

ترجمه:... '' اہل نقل کا اس میں اختلاف ہے کہ آیا اُؤان آنخضرت مسلی اللّه علیہ وسلم کے سامنے ہوتی تھی یا منارہ پر؟ جس ہات کو ہمارے اصحاب (یعنی مالکیہ ) نے نقل کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اُؤان منارہ پر ہموتی تھی۔'' علامہ پوسف بن سعید ثقفی مالکی حاشیہ جواہر ذکیہ میں فرماتے ہیں:

"الأذان الثاني كان على المنار في الزمن القديم وعليه اهل المغرب الى الآن وفعله بين يدى الإمام مكروه .... الخ."

ترجمہ:...'' زمانۂ قدیم میں اُ ذانِ ٹانی منارہ پر ہوتی تھی اوراہلِ مغرب کاعمل آج تک ای پر ہے، اور اِمام کے آگے اُ ذان دینا مکروہ ہے۔''

ببرصورت! میں تفصیلی دلائل کی جانب جانانہیں چاہتا، اس لئے تا کہ آپ میرامسوّدہ ردّی کے ٹوکرے کا سامان نہ بنا نمی، ازراہِ کرم آپ ندکورہ دلائل کی روشنی میں اس حقیقتِ ثابتہ کو مان گئے ہیں کہ واقعی ہراُ ذان مسجد میں عندالاحناف مکروہِ تحر کی ہے تو آپ اپنااعتذار قارئین کے سامنے چیش فرمائیں، ورنہ (مجھے احقاقِ حق مقصود ہے) بصورتِ دیگر آپ میر سے سوالات کا اطمینان بخش جواب عطافر مائیں۔

جواب:..اوّل چندروایات نقل کرتابون:

ا:..فآوي عالمگيري (ج: اص: ۵۵) مين فآوي قاضي خان كياب:

"وينبغي ان يؤذّن على المأذنة او خارج المسجد ولا يؤذّن في المسجد."

ترجمہ:..'' اورمناسب بیہ ہے کہ اُ ذان ماُ ذنہ پر دی جائے ، یامسجد سے باہر دی جائے اورمسجد کے اندر اُ ذان نہ دی جائے۔''

٢: .. بداييس ب:

"واذا اصعد الإمام المنبر جلس واذّن المؤذّنون بين يدى المنبر بذالك جرى التوارث." (فتّح القدير ج: اص:٣٢١)

ترجمہ:..'' اور جب اِ مام منبر پر بیٹھ جائے تو مؤ ڏن منبر کے آ گے اَ ذان دیں ،مسلمانوں کا تعامل اس کے مطابق چلا آیا ہے۔''

س:... فتح البارى شرح بخارى ميس ب:

"قال المهلب الحكمة في جعل الآذان في هذا المحل ليعرف الناس بجلوس الإمام على المنبر فينصتون له اذا خطب. كذا قال وفيه نظر فان في سياق ابن اسحاق عند الطبراني وغيره عن الزهري في هذا الحديث ان بلالًا كان يؤذن على باب المسجد فالظاهر انه كان مطلق الاعلام لا لخصوص الإنصات نعم لما زيد الأذان او الأول كان للاعلام. وكان الذي بين يدى الخطيب للانصات."

ترجمہ:.. "مہلب کہتے ہیں: اس جگہ (یعنی منبر کے آگے) اُذان کہنے میں بیہ حکمت ہے کہ لوگوں کو اِمام کا منبر پر بیٹھنا معلوم ہوجائے، پس جب وہ خطبہ شروع کر نے خطبہ کے لئے خاموثی اختیار کریں، مہلب کے اس قول میں نظر ہے، اس لئے کہ اس حدیث میں طبرانی وغیرہ کی روایت میں ابن اسحاق نے زہری نے قل کیا ہے کہ: "بلال شمجد کے دروازے پراُذان دیا کرتے تھے" پس ظاہر بیہ ہے کہ بیا ذان مطلقاً اعلان کے لئے ہوئی محض لوگوں کو خاموش کرانے کے لئے نہیں۔ ہاں! جب پہلی اُذان کا اضافہ کیا گیا تو پہلی اُذان اطلاعِ عام کے لئے تھی، اور جواَذان خطیب کے آگے ہوتی ہے وہ خاموش کرانے کے لئے ہوتی ہے۔"

پہلی روایت ہے معلوم ہوا کہ اُؤان کا منارہ پر یامسجد ہے ہاہر ہونا مناسب ہے،مسجد کے اندراُؤان دینا مناسب نہیں،اور بہی مفہوم ہے کراہیت ِتنزیبی کا، کیونکہ کراہت تِحریمی کو "لَا یہ بنبغی" (مناسب نہیں) کے لفظ ہے تعبیر نہیں کیا جاتا، بلکہ "لَا یعجو ذ" (یعنی جائز نہیں) کے لفظ ہے تعبیر کیا جاتا ہے،اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جن فقہاء کی عبارت میں صرف مکروہ کا لفظ آیا ہے،ان کی مراد بھی بہی "لَا ینبغی" (مناسب نہیں) والی کراہت ہے،کراہت تِحریمی مراز نہیں۔

اور بیقاعدہ اپنی جگہ تیجے ہے کہ مکروہ کالفظ جب مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مکروہ تحریکی مراد ہوتا ہے۔ لیکن بیقاعدہ عام نہیں ہے، بلکہ بسااوقات مکروہ کالفظ مکروہ تنزیبی کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس لئے جہاں مکروہ کالفظ مطلق ذکر کیا جائے، وہاں قرائن ودلائل میں نورکر کے بیدد یکھنا ہوگا کہ یہاں مکروہ تحریکی مراد ہے یا مکروہ تنزیبی؟ جیسا کہ مکروہات صلوۃ کے آغاز میں شیخ ابن نجیمً قرائن ودلائل میں نورکر کے بیدد یکھنا ہوگا کہ یہاں مکروہ تحریکی مراد ہے یا مکروہ تنزیبی؟ جیسا کہ مکروہات صلوۃ کے آغاز میں شیخ ابن نجیمً ا

ن البحرالرائق مين، اورعلامه شائ ن ده المحتار مين ذكركيا ب (و يميخ: البحرالرائق ج: ۲ ص: ۲۰، ده المحتار ج: ۱ ص: ۱۳۹) . مسجد مين أذ الن دسين كي بار مدين كتاب الاصل (مبسوط) مين إمام محد كي تصريح حسب ذيل ب:
"قلت الرأيت الممود ذن اذا لم يكن له منارة والمسجد صغير ابن احب اليك ان يؤذن ؟ قال: احب ذالك الى ان يؤذن خارجًا من المسجد واذا اذن في المسجد اجزاه."

(كتاب الأصل ج: اص:۱۳۱)

ترجمہ:.. ' میں نے کہا: یہ فرمائے کہ جب مؤدّن کے لئے منارہ نہ ہواور مسجد چھوٹی ہوتو آپ کے بزد یک سرجگہ اُذان دیا بہتر ہوگا؟ کیا وہ مسجد سے باہر نکل کراُ ذان دیتا کہ لوگ سنیں یا مسجد میں اُذان دی؟ فرمایا: میرے نزد یک بہتر ہے کہ مسجد سے باہراُ ذان کے ،اورا گرمسجد میں اُذان دے دی جائے تب بھی اس کو کفایت کرے گی۔''

حفرت إمام محر کی اس تصری سے ثابت ہوا کہ مجد میں اُؤان دینا بہتر نہیں ، لیکن اگر دے دی جائے تب بھی کوئی مضا کھنہیں۔ وُ وسری روایت سے معلوم ہوا کہ جمعہ کی وُ وسری اُؤان منبر کے سامنے ہوتی ہے، اور اُمت کا تعامل ای پر چلا آتا ہے، فقہاء اس منبر کی اُؤان کو مختلف تعبیرات سے ذکر کرتے ہیں ، بھی '' خطیب کے آھے'' کے لفظ سے ، بھی '' منبر کے پاس ، اس کے قریب' کے لفظ سے ، اور بھی '' منبر پر'' کے لفظ سے ، ان تمام تعبیرات سے بشرط فہم وانصاف یہی سمجھا جاتا ہے کہ جمعہ کی دُ وسری اُؤان منبر کے پاس واضل مسجد ہو۔

تیسری روایت ہے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات شیخین رضی اللہ عنہا کے ذمانے میں دُوسری نمازوں کو طرح جمعہ کی بھی ایک بھی ایک بھی ایک بھی ایک ہوں کو وقت نمازی اطلاع و بنا، تا کہ وہ خاموش ہوکر خطبہ کی طرف متوجہ ہوجا کیں، اس لئے دونوں دینا، دُوسرے حاضرینِ مبحد کو خطبہ شروع ہونے کی اطلاع و بنا، تا کہ وہ خاموش ہوکر خطبہ کی طرف متوجہ ہوجا کیں، اس لئے دونوں پہلوک کی رعایت کرتے ہوئے بیا ذان مجد کے دروازے پر کہلائی جاتی تھی ، خلیف پر اشد حضرت عثان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی اُذان کا اضافہ ہوا جوز وراء پر ہوتی تھی ، اور دُوسری اُذان صرف خطبہ کے لئے مخصوص ہوگئی، جومنبر کے پاس کہی جانے گئی۔ اس سے یہ کونکہ توارث وراء پر ہوتی تھی ، اور دُوسری اُذان صرف خطبہ کے لئے مخصوص ہوگئی، جومنبر کے پاس کہی جانے گئی۔ اس سے جود و رعثانی سے چلا آ رہا ہمیں معلوم ہوا کہ صاحب ہدا یہ اور دری اُذان منبر کے ساسنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلا مسیّد مجمہ یوسف بوری اُذان منبر کے ساسنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلا مسیّد مجمہ یوسف بوری اُذان منبر کے ساسنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلا مسیّد مجمہ یوسف بوری اُذان منبر کے ساسنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلا مسیّد مجمہ یوسف بوری اُذان منبر کے ساسنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلا مسیّد مجمہ یوسف بوری اُذان منبر کے ساسنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلا مسیّد مجمہ یوسف بوری اُذان منبر کے ساسنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ حضرت العلام مسیّد مجمد یوسف بوری اُذان منبر کے ساسنے ہو، جیسا کہ ہمارے شیخ

<sup>(</sup>۱) والمكروه في هذا الباب نوعان أحدهما ما كره تحريمًا وهو المحمل عند إطلاقهم الكراهة كما ذكره في فتح القدير ...... ثانيهما المكروه تنزيهًا ومرجعه إلى ما تركه أولى وكثيرًا ما يطلقونه كما ذكره العلامة الحلبي في مسئلة مسح العرق فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله فإن كان نهيًا ظنيًا يحكم بكراهة التحريم ... إلخ. (بحر ج:٢ ص:٢٠) ودالحتار ج:١ ص:٢٠٩).

نے معارف اسنن (ج: ۴ ص: ۴۰۲) میں نقل کیا ہے، اگر بعض مالکیوں نے اس سے اختلاف کیا ہے، تو تعامل وتوارث کے مقابلے میں ان کی رائے ہمارے لئے جحت نہیں، راقم الحروف کو کتب فقہ سے جو تحقیق ہوئی وہ عرض کر دی گئی، اگر کسی صاحب کی تحقیق کچھاور ہو تو وہ اپنی تحقیق پڑمل فرمائیں۔

### بیٹھ کراُ ذان دینا خلا**ف** سنت ہے

سوال: ... كيا بينه كرا ذان دى جاسكتى ہے؟

جواب:...بیٹے کراَ ذان کہنا خلاف سنت اور مکروہ تحریمی ہے،الی اَ ذان کا اعادہ مستحب ہے۔ (۲)

#### أذان ميں اضافه

سوال:..کیااَ ذان کے ساتھ پہلے یا بعد میں پچھ کلمات کا اضافہ کرنے ہےاَ ذان شریعت کے مطابق ہوجاتی ہے؟ جواب:...شرعی اَ ذان تو وہی ہے جوآنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ منقول ہے، '' اس میں مزید کلمات کا اضافہ جائز نہیں ،اوراضافہ کے بعدوہ شرعی اَ ذان نہیں رہے گی ، بلکہ ایک نئے دین کی نئی اَ ذان بن جائے گی۔ '''

### اُذان سے پہلے اور بعد میں دُرود وسلام پڑھنا

سوال: ... کیافر ماتے ہیں مفتیانِ دِین اس مسلے میں جوآج کل دُرودوسلام کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جیسے کہ اُذان سے پہلے یا بعد میں بلند آواز سے دُرودوسلام پڑھنا اور جمعہ کے روز نمازِ فجر اور نمازِ جمعہ کے بعد کھڑے ہوکر حلقہ بنا کرلا وَ ڈاسپیکر پر پڑھنا لازی قرار دے رکھا ہے۔ اگران سے بیکہا جاتا ہے کہ ایسے پڑھنے کا کوئی ثبوت دیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرامؓ سے حتیٰ کہ امام ابوصنیفہ کے زمانے میں بھی اس طرح پڑھا جاتا تھا، تو وہ لوگ قرآن پاک کی اس آیت: ''اِنَّ اللّٰهُ وَمَلَدِ بُکَسَهُ ... بالنے'' کا حوالہ دیے ہیں۔

#### ا:... کیاان کا یعل صحیح ہے یا کہیں؟

(۱) وأما كون الأذان الثاني عند الخطبة فهل يكون داخل المسجد أو خارجه؟ فظاهر كتب المذاهب الأربعة أن يكون داخله بين يدي الخطيب. (معارف السُّنن للمحدث البنوري ج:٣ ص:٣٠٢، طبع مكتبة بنورية كراچي).

<sup>(</sup>٢) ويكره أذان جنب (إلى قوله) وقاعد، وفي الشامية (قوله ويعاد أذان جنب إلخ) زاد القهستاني والفاجر والراكب والقاعد والمناصر في عن القبلة وعلل الوجوب في الكل بأنه غير معتد به والندب بأنه معتد به إلا أنه ناقص قال وهو الأصح كما في التمرتاشي. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٣٩٣، ٣٩٣ مطلب في المؤذن إذا كان غير محتسب في أذانه).

<sup>(</sup>٣) كما في رواية عبدالله بن زيد الأنصارى رضى الله عنه (مشكوة ص: ١٣، باب الأذان).

 <sup>(</sup>٣) كما في رواية عائشة رضى الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدِّ.
 (مشكوة ص:٢٧)، ولا يجب أن يزاد في النداء ما لم يكن منه. (مؤطا إمام محمد ص:٢٦).

٢: .. كياان كي ساته شريك مونا حاسط يانبيس؟

سا:... كياان كوا في مسجد منع كرنا جا بيغ يانبيس؟

گزارش ہے کہ فقبہ حنفیہ اہلِ سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق قر آن وحدیث کا یا کسی متند کتاب کا حوالہ دے کر نفصل جواب سے نوازیں۔

جواب:...اُ ذان ہے قبل وبعد جس انداز ہے ڈرود وسلام پڑھنے کا رواج ہے، یہ بدعت ہے۔ ای طرح حلقہ بنا کر لاؤڈ اسپیکر پر دُرود وسلام کے نام ہے جو بچھ ہوتا ہے مخض ریا کاری ہے۔

وُ درد دشریف بلاشبه انصل ترین عبادت ہے، کیکن لا وُ ڈائپٹیکر پر پڑھنے اور حلقہ بنانے کا تھم نہ قر آن وحدیث میں ہے، نہ فقیہ اسلامی میں ، اگران کو واقعی وُ رو دشریف پڑھنا ہے تو مسجد یا گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کرنہایت خشوع واَ دب کے ساتھ پڑھیں ، لوگوں کوا پی سریلی آ واز سنا ناکوئی عبادت نہیں ۔ واللّٰداعلم!

#### صلوة وسلام كامسئله

سوال:...اَ ذان ہے بل صلوٰ ۃ وسلام پڑھنا کیسا ہے؟ ہمارے ہاں مسجد کے نمازیوں کا کہنا ہے کہ اَ ذان ہے بل بنہیں پڑھنا چاہئے ، جبکہ میں ریضرور پڑھتا ہوں۔

جواب: ... اَ وَان تَو رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بابر كت زمانے سے چلى آتى ہے، گرا وَان سے پہلے صلوۃ وسلام پڑھنے كاروائ ابھى چند برسوں سے شروع ہوا، اگر بيدين كى بات ہوتى تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم ضروراس كى تعليم فرماتے ، اور صحابہ کرائم ، تابعينِ عظام اور بزرگانِ وين اس پر عمل کرتے ، جب سلف صالحين نے اس پر عمل نہيں کيا ، نہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كہ جو ہمارے دين ميں نے اس كى تعليم فرما كى تو اُون نے پہلے صلوۃ وسلام پڑھنا بدعت ہوا ، اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كہ جو ہمارے دين ميں نئى بات فكا نے وہ مردُ وو ہے! (\*) تمام اعمال سے مقصود رضائے اللى ہے ، اور رضائے اللى اس عمل پر مرتب ہوتى ہے جو آنخضرت صلى الله عليه ملى پر مرتب ہوتى ہے جو آنخضرت صلى الله عليہ ملم كے ارشاد فرمود و طريقے كے مطابق ہو ، البنة شريعت نے اُ ذان كے بعد دُرود شريف پڑھنے اور اس كے بعد دُ عائے وسیلہ پڑھنے كا صحم و يا ہے۔ (\*)

 <sup>(</sup>١) وضع الحدود والتزام الكيفيات والهيئات المعينة في أوقات معينة لم يوجد في الشريعة. (الإعتصام للشاطبي ج: ١
 ص: ٣٩ طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدِّ. متفق عليه. (مشكّوة ص:٢٤، كتاب الإيمان باب الإعتصام بالكتاب والسُّنَّة، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فإنه من صلى على صلوة صلى الله عليه وسلم بها عشرًا، ثم سلوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة في الجنّة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجوا أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسلية حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. (مشكوة ص ٢٥٠، باب فضل الأذان).

### أذان كالحيح تلفظ

سوال:...اَذان میں لوگ'' اشہد' میں'' ہاء'' کوادانہیں کرتے ہیں،'' حی علی الصلوٰۃ'' میں'' ع'' کوادانہیں کرتے ہیں،'' اشہد اُنّ محمد رسول اللّٰد'' میں'' اُنّ 'کے بعد الف کو تھینچتے ہیں،'' قد قامت الصلوٰۃ'' میں بڑا قاف کی جگہ چھوٹا کاف پڑھتے ہیں، بیام عمل ہے، سیجے مسئلہ کی وضاحت فرما کرممنون فرما کمیں۔

جواب:... بیفلطیاں علین ہیں، ان کی اصلاح ہونی جاہئے،'' اُنّ'' کے ساتھ الف پڑھنے ہے معنی بالکل ہی بدل جاتے ہیں۔ (۱)

#### أذان كاغلط تلفظ

سوال:...ہم مچھ میں کافی تعداد میں مسلک حنفی (بریلوی) سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری جامع مسجد کے إمام صاحب پہلے جب اُذان دیتے تھے تو جیسے ہرجگہ، ہر مسجد سے جواُذان سنتے ہیں و لی ہی اُذان دیتے تھے، لیکن اب تقریباً ایک ماہ سے ہمارے إمام صاحب جب اُذان دیتے تھے تو جیسے ہرجگہ، ہر مسجد سے جواُذان سنتے ہیں ولی ہی اُذان دیتے تھے، لیکن اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کبر، آخر میں ' ر' اور' ل' ' کواکھا پڑھتے ہیں اور اللہ کا' الف' اُڑاد ہے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر۔

جواب:...اَذان میں اصل سنت تو بیہ کہ پہلے'' اللہ اکبر' میں'' را'' کوساکن پڑھا جائے ،اور دُوسرے کولفظ'' اللہ'' کے ہمزہ کے ساتھ پڑھا جائے ،اور جائز بیبھی ہے کہ پہلی تکبیر کی'' را'' پرزبر پڑھی جائے اور اسم'' اللہ'' کے ہمزہ کوحذف کرکے'' را'' کو ''لام'' کے ساتھ ملادیا جائے ،اور یوں پڑھا جائے:''اَللہُ انتحبَرَ اللہُ اکبر''۔ (۲)

# کیاکلمہ شہادت کی طرح اُؤان میں بھی نون ساکت ہوتا ہے؟

سوال:..کلمه شهادت مین"ن"ساکت ہے،اُذان میں بھی بعض حضرات فرماتے ہیں" نون" کو اِستعال نہیں کرنا چاہئے۔ جواب:..." نون" کی آوازنہیں آنی چاہئے،" نون" کا" لام" میں اِدغام ہوجا تاہے۔

## صحيح تلفظادانهكر سكنےوالے كى أذان وإ قامت وإ مامت

<sup>(</sup>١) ويكره التلحين وهو التغنّي بحيث يؤدي إلى تغيّر كلماته (عالمگيري ج: ص: ٥٦، كتاب الصلاة، باب الأذان).

 <sup>(</sup>۲) وحاصلها أأن السنّة أن يسكن الراء من الله أكبر الأوّل أو يصلها بألله أكبر الثانية فإن سكنها كفى وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة فإن ضمها خالف السُنة. (درمختار مع رد الحتار ج: ١ ص:٣٨٦).

کی توجہاں جانب مبذول کرائی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ کوشش تو پورے طور پر کرتے ہیں، لیکن دانت نہ ہونے کے باعث نخارج کا اہتمام نہیں ہو پاتا۔ ایک صورت میں اُ ذان واِ قامت کا فریضہ وہ انجام دے سکتے ہیں یانہیں؟ اگر کسی وجہ سے اِمام صاحب بروقت نہ آسکے توان کی اِ قتدامیں نماز دُرست ہوگی یانہیں؟

جواب:..اگرکوئی سیح پڑھنے والاموجود ہوتو اُ ذان واِ قامت اس کو کہنی چاہئے ،ورندوہ معذور ہیں ،جبکہ دہ کوشش کے باوجود صیح تلفظ نہیں کر پاتے۔ یہی تھم ان کی اِمامت کا بھی ہے کہ اگر کوئی سیح پڑھنے والا (باشرع آ دمی) موجود ہوتو اِمامت کے لئے اس کو آگے کریں ،ورندان کی اِفتد امیں نماز پڑھ کی جائے۔

#### أذأن كالتيحيح تلفظ

سوال: "آپ سے مسائل اوراُن کاحل "صفح: ۱۲۲ میں لکھا ہے کہ اُؤان کے تلفظ میں "را" کو وصل کی صورت میں پڑھنا خلاف سنت ہے۔ جناب کی خدمت میں عرض ہے کہ "اللہ اکبر" کی "را" پر کیا شرق طور پر فتی پڑھنا سنت ہے؟ جس کی وجہ سے ضمہ پڑھنا خلاف سنت ہوگا۔ باتی "درا" پر وقف کی صورت میں اگرنیت ایک دفعہ کیا، لا کھ دفعہ بھی کریں تو وقف کی صورت میں "را" ساکن بی پڑھی جائے گی، ورنہ وقف نہ ہوگا، لہذا علامہ شامی "کے حوالے سے جو پچھ لکھا ہے اس کی وضاحت فرمادیں۔ گرامرے لحاظ سے تو اللہ "رمبتدا) اکبر (خبر) ہے، مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لینی ہرا یک کے آخر میں ضمہ بی ہوتا ہے، وقف کی صورت میں "را" پر فتح کیسے ہوا؟ یفتھ کیسے ہوا جبکہ اصل حرکت ضمہ موجود ہے، اگر ضمہ نہ ہوتا تو پھر فتح کا سوچا جا سکتا تھا۔ گرامر کی کتابوں کے مطالع کے بعد حوالے سے کسرہ (زیر) بھی را پر ہوسکتا ہے، عربی زبان کا قانون ہے کہ جب دوساکن ایکھے آجا کیں (دونوں میں سے کوئی حرف علیت نہ ہو) تو پہلے ساکن کو کسرہ دے کر پڑھتے ہیں: قَلِینُو (قَلِینُونِ الَّذِینُ) وضاحت فرماکر مشکور فرما کیں۔

جواب:..علامه شامیؒ کے حوالے ہے جو پچھ میں نے لکھا ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ اُ ذان کے ہر کلے پر وقف مسنون ہے، الہذا' را' پرضم نہیں پڑھا جائے گا، اب دوصور تیں ہیں، یا تو'' را' پرسکون ہو، ۲:... یا اگر ملاکر پڑھنا ہوتو'' را' پرفتہ پڑھا جائے۔ یہ وصل ہذت نے الکر ملاکر پڑھنا ہوتو '' را' پرفتہ پڑھا جائے گا۔ اندانکسر " یہ وصل بہنیت فصل ہوگا، اورفتہ پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ فتہ اخر کات ہے، اس لئے ''المساکن اِذا حوک حوک بالکسر" کے قاعدے سے کسر ونہیں پڑھا جائے گا،'' کسی عالم سے اس کوزبانی سمجھ لیا جائے، واللہ اعلم!

#### " الله اكبر"ك أرا" كا تلفظ

سوال:...اَ ذان کے شروع میں اللہ اکبراور اللہ اکبردونوں ایک ساتھ ملاکر پڑھے جا کیں تو کیا'' را'' کے اُوپر جو پیش ہوتی ہےوہ'' ل'' کے ساتھ ملاکر پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟

 <sup>(</sup>١) وينبغى أن يكون الموذن رحلًا عاقلًا صالحًا تقيًا عالمًا بالسُّنّة كذا في النهاية ...... والأحسن أن يكون إمامًا في الصلاة كذا في معراج الدراية. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣،٥٣).

<sup>(</sup>٢) وحماصلها أن السُنَة أن يسكن الراء من الله أكبر الأوّل أو يصلها بالله أكبر الثانية، فإن سكنها كفي وإن وصلها نوى السكون فحرك الراء بالفتحة. (شامي ج: ١ ص:٣٨٦).

جواب:...علامہ شامی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بہتر ہیہے کہ پہلے'' اللہ اکبر'' ک'' راء'' کوساکن پڑھا جائے ،اوراگر ملاکر پڑھنا ہوتو'' را''پروقف کی نیت سے فتحہ پڑھا جائے ،ضمہ کے ساتھ ملاکر پڑھنا خلاف سنت ہے۔ <sup>(۱)</sup>

### "الصلوة خيرمن النوم" كے بغيراً ذان

سوال:...فجر کی اَ ذان میں اگر ''الصلوٰ ۃ خیر من النوم'' بھول جائے تو اَ ذان ہوگئی یا دوبارہ پڑھیں؟اگر کوئی جان بوجھ کرچھوڑ دے تو اَ ذان ہوگئی یا دوبارہ پڑھیں؟

جواب:...فجر کی اَ ذان میں ''المصلوٰ ۃ خیر من النوم'' کہنامتحب ہے'' جان بوجھ کرتونہیں چھوڑ ناجا ہے 'لیکن اگریاد نہیں رہایا جان بوجھ کرچھوڑ دیا تب بھی اَ ذان ہوگئی ، دوبار ہٰہیں کہی جائے گی۔

### "الصلوة خير من النوم" كاثبوت

سوال:...ابھی علامہ السیدمحرصدیق صاحب کی کتاب'' کشف الاسرار''پڑھ رہاتھا، انہوں نے مشکوۃ صفحہ: ۳۳ – ۱۱۳ کے حوالے سے ککھا ہے کہ اُذان میں ''المصلوۃ خیر من النوم'' کے الفاظ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دورہے ہیں اور تراوی بھی۔ گرمشہوریہ ہے کہ بیاضافہ سیّدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دورہے ہوا ہے، براوکرم تفصیل سے وضاحت فرما کیں، تا کہ حقیقت کا لوگوں کو ملم ہوسکے۔

جواب: سیحے پیہے کہ اُڈانِ نجر میں ''الصلوۃ خیر من النوم'' کااضافہ حضرت فاروقِ اعظم رضی اللہ نے نہیں کیا، بلکہ پیمتعدداحادیث میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ''مؤطا إمام مالک ؓ میں بلاغاً روایت ہے کہ'' مؤدّن'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ کونماز صبح کی اطلاع دینے کے لئے آیا تو دیکھا کہ آپ سورہے ہیں، اس نے ''السصلوۃ خیسر من السوم یہ اُمیسر المعوّمنین!'' کہا، حضرت عمررضی اللہ عنہ نے اس کوفر مایا کہ:'' یہ فقرہ اُڈانِ فجر میں کہا کرو!''(\*))

حضرت شیخ مولا نامحمدز کریا کا ند ہلوی ثم مدنی قدس سرہُ'' اوجز المسالک شرح مؤطا اِمام مالک'' میں اس حدیث کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں :

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر ۲ ملاحظه و ـ

<sup>(</sup>٢) ويزيد بعد فلاح أذان الفجر الصلوة خير من النوم مرتين كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥).

<sup>(</sup>٣) وعن أبى محذورة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله! عَلِمْنِى سُنة الأذان. قال: فمسح مقدّم رأسه قال: تقول الله أكبر الله أكبر ..... فإن كان صلوة الصبح قلت: الصلوة خير من النوم، الصلوة خير من النوم. (مشكوة المصابيح ص: ٢٣ باب الأذان، الفصل الثانى). أيضًا: عن عبدالعزيز بن رفيع قال: سمعت أبا محذورة قال: كنت غلامًا صيتا فقال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: الصلوة خير من النوم، الصلوة خير من النوم، المودّن في أذان الصبح الصلوة خير من النوم. طبع مكتبه حقانيه).

<sup>(</sup>٣) عن مالك بلغه أن المؤذن جاء عمر يؤذنه لصلوة الصبح فوجده نائمًا فقال: الصلوة خير من النوم، فأمره عمر أن يجعلها في نداء الصبح. رواه في المؤطا. (مشكوة المصابيح ص: ٣٣ باب الأذان، الفصل الثالث، طبع مكتبه قديمي).

" حضرت عمرضی اللہ عنہ کے اس ارشاد پر اِشکال ہوسکتا ہے، کیونکہ اس فقرے کا فتح کی اَ ذان میں ہونا تو خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدّدروایات میں ثابت ہے، پس حضرت عمرضی اللہ عنہ کر بارے میں بیدگمان نہیں کیا جاسکتا کہ ان کواس فقرے کا اُ ذان صبح میں کہا جانا معلوم نہ ہو، پس سب سے بہتر تو جیہ بیہ ہے کہ اس ارشاد سے حضرت عمرضی اللہ عنہ کا مقصود بیتھا کہ اس فقرے کا کو اُس اُ فقرے کو اُ ہرانا نا پہند فر مایا، اورمو ڈن کو حکم فر مایا صبح کی اُ ذان ہے، امیر کا درواز ہ نہیں۔ گویا آپ نے امیر المؤمنین کے درواز سے پراس فقرے کو ہرانا نا پہند فر مایا، اورمو ڈن کو حکم فر مایا کہاں فقرے کے اُ ذان صبح میں کہنے پراکتفا کیا کرے۔ اس تو جیہ کو حافظ ابن عبد البرّ اور علامہ با جی نے اختیار کیا ہے، اور علامہ ذرقانی تُ فرماتے ہیں کہ بہی تو جیہ تعین ہے، اور میرے زویک بہی تو جیہ سب سے بہتر ہے۔'' (۱)

اس کے بعد حضرت شیخ نے اور بھی متعدّ د توجیہات نقل کی ہیں، بہرحال یہ طے شدہ ہے کہ اُ ذانِ فجر میں'' الصلوۃ خیرمن النوم'' کہنے کا تھم پہلی بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا، بلکہ یہ معمول آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بابر کت زمانے سے چلا آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تاکید فرمائی ہے۔

ای طرح تراوی کی نماز آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانے سے چلی آتی تھی'' حضرت فاروقِ اعظم رضی الله عنه نے اس سلسلے میں دواہتمام فرمائے ،ایک جماعت ، وُ وسرے بیں رکعات ۔

### اَ ذِان کے آخر میں '' محدرسول الله'' برا هناخلاف سنت ہے

سوال:...جارے شہر کی جامع مسجد کے پیش إمام صاحب جب اَ ذان دیتے ہیں تو اَ ذان کے آخری الفاظ'' اللہ اکبراللہ اُ کبر، لا اللہ الا اللہ'' کے ساتھ'' محمد رسول اللہ'' بھی پڑھتے ہیں، جبکہ اَ ذان کے آخری الفاظ پوراکلمہ طیبہ کے طور پڑہیں پڑھے جاسکتے ، کیا اس طرح اَ ذان وُرست ہے؟

<sup>(</sup>۱) وقيد يشكل قوله رضى الله عنه هذا لأن كون هذه الكلمة في أذان الصبح عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في عدة روايات فيلا يمكن أن يظن يعمر رضى الله عنه أنه لم يعلم بعد كونها من الأذان، فالأوجه أن يقال إن مقصوده رضى الله عنه أن محل هذه الكلمة هو نداء الصبح فقط لا باب الأمير، فكأنه كره أن ينادى به على بابه، وأمره باقتصاره على نداء الصبح فقط، واختيار هذا التوجيه ابن عبدالبر والباجي، وقال الزرقاني هو المتعين، وهو الأوجه عندى. (أوجز المسالك شرح مؤطا إمام مالك ج:٢ ص:٣٠، طبع مكتبة إمدادية، مكة المكومة).

 <sup>(</sup>۲) كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة فيقول: من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذالك . . . إلخ. (جامع الأصول ج: ٩ ص: ٣٣٩). أيضًا: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانًا واحتسابًا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمّد. (جامع الأصول ج: ٩ ص: ١٣٣١).

<sup>(</sup>٣) ان عسر بن الخطاب أمره (أى أبي بن كعب) أن يصلى بالليل في رمضان ، فقال: إن الناس يصومون النهار ولا يحسنون أن يقرؤا فلو قرأت عليهم بالليل، فقال: يا أمير المؤمنين! هلاا شيء لم يكن، فقال: قد علمت وللكنه حسن، فصلى بهم عشرين ركعة. (كنز العمال ج: ٨ ص: ٩٠٩، حديث نمبر: ٢٣٣٧، طبع بيروت). أيضًا: وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال: سألت أبا حنيفة رحمه الله عن التراويح وما فعله عمر رضى الله عنه ...... ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على ابن كعب فصلاها جماعة، والصحابة متوافرون ... إلخ والإختيار لتعليل المختار ج: ١ ص ٢٨٠).

### جواب:...آپ کے إمام صاحب خلاف سنت کرتے ہیں، اَ ذان' لا الله الا الله' پرختم کی جاتی ہے۔ (') کیا اَ ذان میں'' مد'' کرنا جا نزہے؟

سوال:...مؤذّن حضرات اَذان کواتنا لمبا کرکے پڑھتے ہیں کہ مدِمتصل ہے بھی بڑھاتے ہیں، کیا بیہ اَذان جائز ہے؟ حالانکہ'' حی علی الصلوٰۃ''اور'' حی علی الفلاح'' پرکوئی مذہبیں ہے، بیہ حضرات کیوں اتنا کھینچتے ہیں؟

جواب:..'' حی علی الصلوٰۃ'' اور'' حی علی الفلاح'' پر وقف کی وجہ سے مدیجے ہے، اُذان کے کلمات کوا تنا کھینچنا جائز نہیں کہ حروف والفاظ میں خلل واقع ہوجائے۔'<sup>(۲)</sup>

### اَ ذان کے ادھور بے فقر ہے کو دوبارہ دُہرانا

سوال:...جارے محلے کی مسجد کے مولانا نے ابھی چندروزقبل فجر کی اُ ذان دیتے وقت میر کی نظر میں ایک غلطی کی تھی ، مولانا فجر کی اُ ذان دے رہے ہے کہ ان کو درج ذیل ادھورے جملے پر کھانی آگئ" الصلاۃ خیر من" ، اور کھانسے گئے ، اور اس کے بعد انہوں نے نئے سرے سے دومر تبداس جملے کو دُہرایا ، میرے خیال میں ان جملوں کی تعداد تین ہوگئی ، اب میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آیا اس میں مولانا صاحب کی غلطی ہے یانہیں؟ اگر تھی تو پھر کیا ان کو اُ ذان دوبارہ کہنی چاہئے تھی؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو اب جبکہ دو وقت (فجر) بھی نکل گیا ہے تو آپ بتا ہے کہ اس کا کفارہ مولانا صاحب کی طرح اداکریں؟

جواب:...جب پورافقرہ نہیں کہہ سکے تصانواس کو ڈہرا ناہی جا ہے تھا،اس لئے کو کی غلطی نہیں ہو گی۔

# فجركى أذان مين'' الصلوة خيرمن النوم''اداكرنا بهول گيا

سوال:...فجری اَذان میں'' الصلوٰۃ خیرمن النوم''ادا کرنا بھول جائے اور پوری اَذان کہددی جائے تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ای طرح دیگراَذانوں میں ایک کلمہ یا دوکلمات ادانہ کئے جا کیں تو پھر کیاصورت ہے؟

جواب:...اَ ذانِ فجر میں ''الصلوٰۃ خیرمن النوم'' ( دومرتبہ ) کہنامتحب ہے، 'اگر بھول جائے تو کوئی حرج نہیں۔ وُوسری اَ ذان میں اگر پچھ کلمات چھوٹ جائیں توان کو وُہرالیا جائے ، نے سرے سے اُ ذان کہنے کی ضرورت نہیں۔

(۱) كـمـا في أذان عبدالله بن زيد بن عبد ربه الأنصارى. (مشكوة ص: ۲۳). أيـضًا: كما في أذان أبي محذورة. (أبو داؤد ج: ١ ص: ٢٢، باب كيف الأذان، طبع ايج ايم سعيد).

(۲) ويكره التلحين وهو التغنّى بحيث يؤدّى إلى تغير كلماته كذا في شرح المجمع لابن الملك وتحسين الصوت للأذان
 حسن ما لم يكن لحنا كذا في السراجية. وهكذا في شرح الوقاية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٦، الفصل الثاني في كلمات الأذان و الإقامة و كيفيتهما).

(٣) قال في شرح التنوير: ويقول ندبا بعد فلاح أذان الفجر الصلوة خير من النوم مرتين، فيه رد على من يقول ان محله بعد الأذان بتمامه ... إلخ (شامي ج: ١ ص:٣٨٨).

(٣) ولو قدم فيهما مؤخرًا أعاد ما قدم فقط (قوله أعاد ما قدم فقط) كما لو قدم الفلاح على الصلاة يعيده فقط أي ولا يستأنف الأذان من أوّله. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ٣٨٩، باب الأذان).

### اَذان میں ترجیع کا کیاتھم ہے؟

سوال:...کیا اُذان میں ترجیع جائزہے؟ جواب:...کروہ ہے۔

### دُوسرے <u>محلے سے</u> آ کرمنج کی اُذان مسجد میں دینا

سوال:...ایک مبحد شهر کے اندرواقع ہے اوراس میں چارنمازیں باجماعت ہوتی ہیں،لیکن مجد شہر کے اندرواقع ہے اوراس میں چارنمازیں باجماعت ہوتی ہیں،لیکن مجد میں نماز اور نہ ہی اُؤان ہوتی ہے۔لیکن ایک مخص جاہل وُ وسرے محلے سے آ کر صرف میں کی اُؤان وے کرواپس اپنے محلے میں آ کر محلے کی مسجد میں نماز اُواکر تا ہے، کیا رہاں کے لئے مجے ہے؟

جواب:...دُوسرے محلے سے آگراَ ذان دینے والا بڑے اَجروثواب کامستحق ہے،لیکن اس کو چاہئے کہ نماز بھی وہیں پڑھا کرے،اورمحنت کرکے دوچار آ دمیوں کوہی لے کر جماعت کرالیا کرے۔

### اَ ذان کے فقر ہے میں سانس لینا

سوال:...ا و ان کہنے میں اگر کسی فقرے پر سانس لے لی جائے تو غلط تو نہیں؟

جواب:...اگروقفه زیاده نه به وتو اُ ذان سیح ہے بهین اُ ذان کے فقروں کوا تناکھینچنا که درمیان میں سانس لینے کی ضرورت پیش اُ ئے بہیں۔ (۳)

#### اُ ذان کے دفت کا نوں میں اُنگلیاں دینا

سوال:...کیا اَذان کے دفت اُنگلیاں کا نول کے اندر ہونی ضروری ہیں؟ اور بیفرض ہے یا واجب یا سنت؟ اگر کوئی ایسے اَذان دے جبیہا کہ ہاتھ نماز کے دفت میں ہوتے ہیں تو اُذان ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب :...اَ ذان دیتے وفت کا نوں میں اُنگلیاں رکھنا سنت ہے، تا کہ آ واز زیادہ بلند ہو، مگر اَ ذان اس کے بغیر بھی

(۱) قوله بلا ترجيع أى ليس فيه ترجيع ... إلخ و (البحر الرائق ج: ۱ ص: ۲۲۹، طبع بيروت) و أيضًا: وأما الترجيع فليس هو عندنا من صلب الأذان، وذالك لأنه ليس في أذان عبدالله بن زيد رضى الله عنه الذي يرويه عبدالرحمل بن أبي ليلي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأذان ترجيع و (شرح مختصر الطحاوي ج: ۱ ص: ۵۵، طبع دار السراج) وفي الكنز وكره خروجه من مسجد اذن فيه حتى يصلى و (اعلاء الشنن ج: ۵ ص: ۸۴).

(٣) وجعل أصبعيه في أذنيه سُنّة الأذان ليرفع صوت بخلاف الإقامة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٦)، فتح القدير ج: ١
 ص: ٢١٣، البحر الرائق ص: ٢٢٠). ويكره للمؤذن أن يرفع صوته فوق الطاقة كذا في المضمرات. (ج: ١ ص: ٥٦).

ہوجاتی ہے۔(')

## فجر کی اُذان کے بعدلوگوں کونماز کے لئے بلانا

سوال:... ہمارے محلے کی مسجد میں صبح فجر کے وقت نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، یہ سوچ کر میں صبح اپنے نمازی ساتھیوں کو اُٹھا تا اور اہلِ محلّہ کو آ واز دیتے ہوئے گزرجا تا ہوں" چلونمازکو"، اس طرح مسجد میں نمازیوں کی تعداد حوصلہ بخش ہوگئی اور مجھے بھی سکون ملا۔ ہمارے ساتھی بھی اس بات پرخوش ہوتے تھے کہ انہیں نماز باجماعت ساتھ پڑھنے کوئل جاتی ہے، ہوسکتا ہے کہ کچھے بھی سکون ملا۔ ہمارے ساتھی ہوں کہ انہیں صبح کوجلدی اُٹھادیا، لیکن کہتا کوئی نہیں ہے، مگر ہماری مسجد کے إمام صاحب نے کہد دیا کہ یہ تو بدعت ہے، بس اُذان ہوجاتی ہے، یہ کافی ہے، جس کو آتا ہوگا اپنے آپ آئے گا، یہ تن کر میں نے اپنے ساتھیوں کو اُٹھانا چھوڑ دیا اور انہوں نے بھی سستی اختیار کر لی ہے، جس سے نمازی بہت کم ہوگئے ہیں صبح فجر کے دنت۔

جواب:...سوتے ہوئے کو جگانا تو بدعت نہیں ،اور متأخرین نے اُذان کے بعدلوگوں کونماز کے لئے بلانے کو بھی مستحسن ہاہے۔

## اُذان کے بعدلوگوں کونماز کی بادد ہانی کروانا

سوال:...میں نے سناہے کہ اُ ذان کے بعد نماز کی دعوت دینا (چونکہ اُ ذان خودایک دعوت ہے) غلط ہے، جس طرح فجر میں اکثر مساجد سے بار ہار اِ علان ہوتا ہے۔ میں جب نماز کے لئے جاتا ہوں تو راستے میں ملنے دالوں کونماز کی دعوت دیتا جاتا ہوں ، کیا میرا یہ اِقدام غلط ہے؟

جواب:...نجری نماز کے لئے نمازیوں کو ہلاتے ہوئے آنامتحسن ہے،اور بقیہ نماز دں میں ایسا کرنا مکروہ ہے، واللہ اعلم!" نماز کے لئے بار بار إعلان کرنا کیسا ہے؟

سوال:...محلے میں ایک مسجد سے (بلکہ چند مساجد سے) صبح فجر کی نماز کے بعد إعلان ہوتا ہے کہ:'' فجر کی نماز میں دی منٹ باتی رہ گئے ہیں' اس کے بعد:'' پانچ منٹ باتی رہ گئے ہیں' یہ جملے تین تین مرتبد دُہرائے جاتے ہیں،اوران مساجد سے بار بار اعلان سے محلے میں دُوسری مساجد میں جہاں لوگ سنت کی ادائیگی ،قر آن کی تلاوت یا گھر میں خواتین نماز کی ادائیگی میں مصروف ہوتی

<sup>(</sup>١) عن عبدالرحمٰن بن سعد ....... أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يجعل إصبعيه في أذليه، قال: إنه أرفع لمصوتك. رواه ابن ماجة. (مشكوة ج: ١ ص: ١٣ بـاب الأذان). أيضًا: وجعل أصبعيه في أذليه سُنة الأذان ليرفع صوته بخلاف الإقامة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٠). ويكره للمؤذن أن يرفع صوته فوق الطاقة كذا في العضمرات. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١).

<sup>(</sup>٢) والتثويب حسن عند المتأخرين في كل صلوة إلّا في المغرب ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٦).

 <sup>(</sup>٣) والتشويب في النصور حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين بين الأذان والإقامة حسن لأنه وقت نوم وغفلة وكره في
 سائر الصلوات. (هداية ج: ١ ص: ٨٩ باب الأذان، طبع مكتبه شركت علميه، ملتان).

ہیں۔ای طرح بعض حضرات نماز کے لئے متجد کی طرف جاتے ہیں،توبہ إعلان کرتے ہوئے گزرتے ہیں کہ:'' بھائیو! نماز کا وقت ہوگیا ہے،اُٹھ جائے'' کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...نمازی إطلاع کے لئے شریعت نے اُؤان مشروع کی ہےاوراَؤان کے ذریعے سے نماز کے وقت کا إعلان کیا جاتا ہے، اُؤان کے بعد یہ جو دُوسرا إعلان ہوتا ہے اس کو '' بھو یب'' کہتے ہیں، اور فقہائے اُمت نے اس کو بدعت اور مکروہ قرار دِیا ہے۔ اُؤان کے بعد یہ جو دُوسرا إعلان ہوتا ہے اس کو '' بھو یب'' کہتے ہیں، اور فقہائے اُمت نے اس کو بدعت اور مکروہ قرار دِیا ہے۔ اور یہ کہ کو کی آ دمی کسی دِین کام میں منہ کہ ہوتو اس کو نماز کے وقت کی اِطلاع کر دینا جائز ہے۔ الغرض! آپ کے ہاں جو رواج چلاآتا ہے یہ شرعاً جائز نہیں، اس کو بند کر دینا جائے۔

#### بیک وفت دومسجدوں سے اُذان دینا

سوال:...دومسجدیں بالکل آس پاس ہیں،اوران کے نماز کے اوقات بھی ایک ہیں،اور جمعہ اورعیدین کی نماز کا وفت بھی ایک ہے،اور دونوں کے اسپیکر کی آ واز کی وجہ ہے اکثر نمازی سے غلطی ہوجاتی ہے۔ تمر دونوں مسجد کے إمام صاحب راضی نہیں ہوتے اپنے ٹائم کے اوقات یعنی نماز کے اوقات تبدیل کرنے کے لئے ،تو کیا پیطریقہ تھے ہے؟

جواب:...غلط ہے، یا دونوں اسپیکر اِستعال ہی نہ کریں، یامسجد تک محدود رہے، آ واز باہر نہ جائے، ور نہ دونوں گنا ہگار ہوں ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### مسجد میں مؤذن نه ہوتب بھی اُ ذان کا اہتمام کریں

سوال:...کیامسجد میں نمازظہر کے وقت اُؤان ویناضروری ہے؟ یہاں کوئی مؤذن مقررتہیں ہے جوکارکن پہلے آتا ہے اُؤان وے دیتا ہے، اور بعض اوقات بھول جاتا ہے، اس طرح بغیراً ذان کے نماز ہوجاتی ہے، اور ہم بھروسے میں رہتے ہیں کہ اُؤان ہوگئی، کیا بغیراُؤان کے ہماری باجماعت نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...اُذان کے بغیرنماز ہوجاتی ہے، مگر خلاف سنت ہوگی ،اور ترک سنت کا وبال ہوگا ،مسجد میں اُڈان کا اہتمام ضروری ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جو جماعت اُذان کے بغیر ہو،معتبر نہیں۔ بعد میں آنے والوں کو چاہئے کہ اُذان کے ساتھ جماعت کرائمیں۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) مخزشته صفح کا حاشیه نمبر۳ ویکھیں۔

 <sup>(</sup>۲) (قوله للكل) وخصه أبو يوسف بمن يشتغل بمصالح العامة كالقاضى والمفتى والمدرس واختاره قاضيخان وغيره نهر.
 (شامى ج: ١ ص: ٣٨٩، مطلب في أوّل من بني المناتر للأذان).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده
 ... إلخ. (مشكوة ص: ١٥) كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٣) الأذان سنة لأداء المكتوبات بالجماعة ..... ويكره أداء المكتوبة بالجماعة في المسجد بغير أذان وإقامة. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣، ٥٣، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان).

#### تہجد کی نماز کے لئے اُ ذان واِ قامت

سوال:..شبِ برات اورلیلۃ القدر کے موقع پراکٹر لوگ رات جاگ کرعبادت کرتے ہیں، تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز با بھاعت پڑھیں، تا ہم میں نے انکار کیا اور کہا کہ پہلے پوچھیں گے، پھر ممل کریں گے۔ حالانکہ سعودیہ میں باجماعت تہجد ہوتی ہے جو کہ اکثر رمضان میں ہم سحری کے وقت ریڈیو پر سنتے ہیں، تو کیا تہجد کی نماز باجماعت ہوتی ہے یانہیں؟ اگر ہوتی ہے تو اُذان اور اِقامت کا کیا تھم ہے؟

جواب:..برّاوی کےعلاوہ نوافل کی جماعت مکروہ ہے،اس لئے تبجد کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے،اور نفلی نماز کے کے لئے اُذان واِ قامت نہیں،اَذان واِ قامت صرف نماز پنج گانداور جمعہ کی خصوصیت ہے۔ (۲)

### کسی نا گہانی مصیبت کے وقت اُ ذان

سوال:...اورگی ٹاؤن میں نہتے لوگوں پر دہشت پیندوں کاخوف پچھا تنا غالب آیا اورخوف و ہراس اس قدر غالب ہوا کہ تمام محلہ اللہ تعالیٰ سے مدد پکار نے لگا ،اورتقریباً رات کے گیارہ بج تمام مجدوں سے آذان دی گی اوراس آذان کی وجداس کے سوائے اور پچھ بھی نہتی کہ اللہ پاک اپ نفشل وکرم سے اس نا گہانی مصیبت میں لوگوں کی مدوفر ما نمیں ،مسجدوں کے ما ٹک اس لئے استعال کئے تاکہ آواز وُوروُورتک جائے ،اور دہشت پیندوں کے ول لرز جا نمیں ۔رجمانیہ مسجداور کی ٹاؤن کے امام کا کہنا ہے کہ پیغلط حرکت ہے ، اور اُذان کے بعد نماز جماعت فرض ہے ، جبکہ تمام لوگ جانے تھے کہ بینماز کا کوئی وقت نہ تھا ، اس نعل سے کیا حرج واقع ہوا؟ مشورہ دے کرممنون فرما نمیں ،اس قتم کی نا گہانی بلا ومصیبت روز ٹازل نہیں ہوتی ،اس لئے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی ،اس لئے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی ،اس لئے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی ،اس لئے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی ،اس لئے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی ،اس کے اس کے رواج بن جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی ،اس کے اس کے رواج بین جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی ،اس کے اس کے رواج بین جانے کا کوئی جواز نہیں ہوتی ،اس کے اس کے رواج بین جانے کا کوئی جوانے نہیں ہے۔

جواب:..علامہ شامی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ: خیر الدین رمائی کے حاشیہ بحر میں ہے کہ میں نے شافعیہ کی کتابوں میں ویکھا ہے کہ نماز کے علاوہ بھی بعض مواقع میں اُذان مسنون ہے، مثلاً: نومولود کے کان میں، پریشان، مرگی زرہ، غضے میں بھرے ہوئے اور برطاق انسان یا چو پائے کے کان میں، کس لشکر کے حملے کے وقت، آگ لگ جانے کے موقع پر (شامی حاشیہ در مخار ج: اص: ۳۸۵)، جیرالدین رمائی کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ دہشت پیندوں کے حملے کے موقع پر اُذان کہنا حنفیہ کی کتابوں میں تو کہیں فہ کورنہیں، خیرالدین رمائی کی اس عبارت سے معلوم ہوا کہ دہشت پیندوں کے حملے کے موقع پر اُذان کہنا حنفیہ کی کتابوں میں اس کو مستحب لکھا ہے، اس لئے ایسی پریشانی کے موقع پر اُذان دینے کی ہم ترغیب تو نہیں دیں گے، لیکن اگر کوئی دیتا ہے تو ہم اس کو ' بالکل غلاجر کت' ' بھی نہیں کہیں گے، البتہ نومولود کے کان میں اُذان کہنا احادیث سے ثابت ہے، اور فقہ خفی

<sup>(</sup>١) التطوع بالجماعة إذا كان على سبيل التداعي يكره . (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٣، كتاب الصلاة، الباب الخامس).

 <sup>(</sup>۲) وليس لغير صلوات الخمس والجمعة نحو السنن والوتر والتطوعات والتراويح والعيدين أذان ولا إقامة. كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٣) كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) وفي حاشية البحر للنخير الرملي: رأيت في كتب الشافعية أنه قد يسنّ الأذان لغير الصلاة، كما في أذن المولود، والمهموم، والمصروع، والغضبان، ومن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة، وعند مزدحم الجيش، وعند الحريق.

میں بھی اس کی تصریح ہے۔ اُ ذان اگر نماز کے لئے دی جائے ،لیکن بے وقت دی جائے تب بھی اس سے نماز فرض نہیں ہوتی ، بلکہ نماز کا وقت آنے پراؤان کے اعادہ کا تھم دیا جائے گا، کیونکہ بے وقت کی اُؤان کا لعدم ہے۔ (۲)

#### سات أذانين

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں رمضان المبارک کی ستائیسویں شبعشاء کے دفت سات اَذا نیں دی جاتی ہیں ، آپ سے التماس ہے کہ اس فعل کی شرعی حیثیت قرآن وحدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں۔

جواب:...رمضان المبارك كى ستائيسويں شب ميں سات أذانيں حديث وفقد ہے ثابت نہيں ،اس لئے اس كو'' بدعت''

### بهت سي مساجد كي أذ انول يسيراحت يا تكليف

سوال:... آج کل مسجدوں میں کئی کئی مائلیروفون سکے ہوئے ہیں،اوراُ ذان ہوتی ہے تو جاروں طرف کی مسجدوں کی آواز ایک ساتھ مکراتی ہے، جبکہ ہم نے سنا ہے کہ ایک مسجد کی آواز اتنی ہو کہ ؤوسری مسجد کے ساتھ نہ مکرائے ، جبکہ حال یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں کئی مسجدیں ہیں، ہردُ وسری گلی میں ایک مسجد ہے، جب اَ ذان ہوتی ہے یا وعظ ہوتا ہے تو مسجد کے پاس گھروں میں آ واز اس قدرتیز ہوتی ہے کہ بعض اوقات (نعوذ باللہ) پریشانی سی محسوس ہوتی ہے بہم ٹیلی فون پر بات کرتے ہیں اوراُ ذان ہورہی ہوتو بات کرنا دُ وبھر ہوجا تا ہے، یاکسی کی طبیعت خراب ہو یا کوئی امتحان کی تیاری میں مصروف ہوتو ( وعظ کی ) اتنی تیز آ واز ہوتی ہے کہ پڑ ھینا مشکل ہوجا تا ہےاور تکلیف ہوتی ہے۔آپ یہ بتاہیئے کہ سجدوں کی آوازیں اس طرح بڑھادینے سے اسلام پھیل رہاہے یا نمازی زیادہ ہو رہے ہیں؟ کیااسلام میں اس طرح کی ضد بحث ایک و صرے سے جائز ہے؟

**جواب:...اَذان تولاوَ دُاسِيبَكِر برِہونی جائے کہ اَذان کی آواز دُورتک پہنچانا مطلوب ہے،لیکن اَذان کے علاوہ وَعظ وغیرہ** 

<sup>(</sup>١) ويستحب للوالد أن يؤذَّن في أذن المولود اليمني، وتقام في اليسرى حين يولد لما روى أبو رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن حين ولدته فاطمة ....... وعن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن على يوم ولد وأقام في اليسرئ. (الفقه الإسلامي وأدلُّته ج:٣ ص: ٧٣٠، العقيقة وأحكام المولود، طبع دار الفكر، بيروت). (٢) - تـقـديم الأذان على الوقت في غير الصبح لَا يجوز إتفاقًا وكذا في الصبح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن قـدم يـعـاد فيي الـوــت هكـدا في شـرح مـجـمـع البحرين لإبن الملك وعليه الفتوي هذا في التتارخانية ناقلًا عن الحجة. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣، الفصل الأوّل في صفته وأحوال الموّذُن).

<sup>(</sup>٣) (البـدعة) ما أحدث على خلاف الحق الملتقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة أو إستحسان وجعل دينا قويمًا وصراطا مستقيمًا. (رد المحتار ج: ١ ص: ٥٢٠، بـاب الإمامة، مطلب في اقسام البدعة). وفي البخاري (ج: ١ ص: ٣٤١) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (ما ليس منه) أي رأيًا ليس له في الكتاب أو السُّنّة عاضد ظاهر أو خفي ملفوظ أو مستنبط (فهو رد) أي مردود على فاعله لبطلانه. (فيض القدير للمناوي ج: ١١ ص: ٥٥٩٣، طبع نزار مصطفی)۔

کے لئے لاؤڈ انٹیکر کا بے ہنگم استعال جس سے اہلِ محلّہ کاسکون غارت ہوجائے ، نہ دین کا تقاضا ہے ، نہ عقل کا۔ وعظ کے لئے یا نماز کے لئے اگر لاؤڈ انٹیکر کے استعال کی ضرورت ہوتو اس کی آ وازمسجد تک محدود رہنی جاہئے۔

# أذان كے بعد ہاتھ أٹھا كردُ عاما نگنا

سوال:...اُ ذان کے بعد ہاتھ اُٹھا کر دُعا ئیں مانگنا ضروری ہے یانہیں؟

جواب:...اَ ذان كے بعد كى دُعاميں ہاتھ اُٹھانا منقول نہيں، صرف زبان سے دُعائے مَا تُور پڑھ لے، اور دُعائے مَا تُور بِد ہے كہ پہلے دُرودشريف پڑھے پھر دُعائے وسيلہ پڑھے، پھر چوتھا كلمہ پڑھے، پھر بيدُ عاپڑھے: " دَضِينَتُ بِاللهِ دَبُّا وَبِهُ حَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا وَبِالْإِسُلَامِ دِيْنًا"۔

### اُذان کے لئے خوش الحانی ضروری نہیں

سوال:...زید کاسوال ہے کہ ہم خوش الحانی سے اَ ذان نہیں پڑھ سکتے ، کیوں نہ ہم ایسا کریں کہ جب ریڈیو پراَ ذان آئے اور ہمارے ہاں اَ ذان کا دفت ہو بھی جائے تو ریڈیو کو اپنیکرز کے سامنے رکھ دیں اورخودعلیحدہ پہلے یا بعد میں اپنیکر سے ہٹ کراَ ذان پڑھ لیں ، کیا ایسا کرنا شرعی لجاظ سے جائز ہے؟

جواب:...اُذان کے لئے ریڈ یوکوا پیکیر کے آگے رکھنافضول حرکت ہے، کیونکہ ریڈ یوسے جواُ ذان نشر کی جاتی ہے، وہ اکثر پہلے سے کیسٹ کی ہوئی ہوتی ہے، اس لئے اس کا تھم اُذان کا نہیں۔ اُذان کے الفاظ سیجے ہونے جاہئیں، خوش الحانی نہ ہوئی تو تواب میں کی نہیں ہوگی۔

# مؤذّن کی موجودگی میں دُ وسرے شخص کی اُؤان

سوال:... ہماری مسجد میں جعد کی اُ ذان دو مخف دیتے ہیں ، پہلی اُ ذان اس مسجد کے مؤدّن صاحب دیتے ہیں ، لیکن وُ دسری اَ ذان جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے ، وہ دُ وسرے صاحب دیتے ہیں ، جبکہ مؤدّن صاحب موجود ہیں ، کیا اس اَ ذان کو دُرست مجھنا جا ہے ؟

<sup>(</sup>۱) عن عبدالله ابن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على فإنه من صلّى على صلوة صلّى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله الوسيلة، فإنها منزلة في الجنّة لا تنبغي إلّا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة. رواه مسلم. (مشكّوة المصابيح ص: ٢٥، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وإجابة المؤذّن، الفصل الأوّل، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شبريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه رواه مسلم. (مشكوة المصابيح ص: ١٥، كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وإجابة المؤذن، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) وينبغي أن يكون المؤذن رجلًا عاقلًا صالحًا تقيًّا عالمًا بالسُّنّة كذا في النهاية. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣).

#### جواب:...وُرست ہے،خواہ کوئی دیدے،بشرطیکہ اس ہے مؤدّن کی دِل شکنی نہ ہوتی ہو۔<sup>(1)</sup>

#### واڑھی منڈ ہے یا نابالغ سمجھ دار کی اُ ذان

سوال:...میرا مسکه بیہ ہے کہ کیا نابالغ کی آذان ہوجاتی ہے کہ ہیں؟ اور نابالغ کی شریعت میں کیاعمرہے؟ بیان سیجئے ،ادر دُ وسرامسکلہ یہ ہے کہ اس مخص کی اُوان ہو جاتی ہے جس کی سنت ِرسول ہو، مگر پوری نہ ہو، یعنی کہ ایک مٹھ نہ ہوتو کیا اس کی اُوان ہوگی یا نہیں؟اس مخص کونماز بھی پوری نہیں آتی اور نہ ہی قر آن پڑھا ہواہے؟

جواب:...داڑھی منڈے کی اُذان واِ قامت مکرو وِتحریمی ہے،ای طرح جس مخص کی کاٹنے کی وجہ ہے داڑھی ایک قبضے ہے کم ہو،اس کی اَذان واِ قامت بھی مکرو وِتحریبی ہے، ' اَذان دوبارہ کہی جائے ،گمر اِ قامت دوبارہ نہ کہی جائے گی۔نابالغ لڑ کا اگر سمجھ دار، ہوشیار ہوتواس کی اَ ذان سیجے ہے جمر خلاف اِوٹی ہے۔ کہلوغ کا علامتوں کے ذریعہ پندچل سکتا ہے ،اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت ظاہر نہ ہوتو پندرہ سال کالڑ کا اورلڑ کی شرعاً بالغ تصوّر کئے جاتے ہیں۔ (\*)

### داڑھی منڈ ہے کواُ ذان واِ قامت ہے منع نہ کریں

س**وال** :...دا ژهی منڈ ہے کی اَذ ان اور اِ قامت مکروہ تحریمی ہے ، ہمارے محلے کی مسجد میں اکثر اوقات اَذ ان جوہمی آ دمی دیتا ہے وہ داڑھی منڈ اتا ہے،اور إقامت بھی اکثر داڑھی منڈ ہے کرتے ہیں،ابہماس وجہے اس کوئنے نہیں کرتے کہان کا دِل نہوٹ جائے،اوراگران کواُ ذان مے منع کریں تو کہیں بینماز پڑھنا جھوڑ نہ دیں۔لہذا مبربانی فرما کرقر آن کی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل بتائيں۔

#### جواب:...أذان وإقامت منع نه كياجائے ،مگريدمستله بتادية اضروري ہے۔(۵)

 (١) وإن أذن رجل وأقام آخر إن غاب الأول جاز من غير كراهة وإن كان حاضر أو يلقه الوحشة بإقامة غيره يكره وإن رضى به لَا يكره عندنا كذا في الحيط. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٢) ويكره أذان الفاسق ويستحب إعادة ...إلخ. (الفقه الإسلامي وأدلُّته ج:٢ ص:٥٣٢). أيضًا ويكره أذان جنب وإقامته وإقامة محدث لَا أذانه ..... وأذان ..... فاسق وفي الرد تحت قوله ويكره أذان جنب ..... وظاهر أن الكراهة تحريمة. (الدر مع الرد ج: ١ ص:٣٩٢). الفسق: في اللغة عدم اطاعة أمر الله وفي الشرع: إرتكاب المسلم كبيرة قصدًا، أو صغيرة مع الإصرار عليها بلا تأويل. (قواعد الفقه ص: ١٢ ١٣، التعريفات الفقهية).

 <sup>(</sup>٣) أذان الصبى العاقل صحيح من غير كراهة وفي ظاهر الرواية وللكن أذان البالغ أفضل ... إلخ. (عالمكيري ج: ا ص: ٥٣ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان).

<sup>(</sup>٣) فإن لم يوجد فيهما شيء فحتى يتم لكل منهم خمس عشرة سنة به يفتني (وفي الرد) هذا عندهما وهو رواية عن الإمام وبه قالت الأئمة الثلاثة. (الدر مع الرد ج: ١ ص: ٥٣ ١ كتاب الحجر).

<sup>(</sup>٥) "أَذُعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحَسَنُ" (النحل: ١٣٥).

### داڑھی کٹوانے والے کی اُ ذان واِ قامت

سوال:...ایک مسجد کے اِمام صاحب فرماتے ہیں کہ جن شخصوں کی داڑھی کٹی ہوئی ہے، یعنی ایک مشت نہیں ہے، وہ نہ اُذان دے سکتے ہیںاور نہ اِ قامت کہہ سکتے ہیں۔ بیرحدیث کے حوالے سے کہاں تک صحیح ہے؟

جواب:... إمام صاحب صحیح فرماتے ہیں، داڑھی منڈے اور کترانے والے بی اُذان واِ قامت مکروہِ تحریمی ہے۔ میرا رسالہ'' داڑھی کامسکلہ'' دیکھے لیاجائے، واللہ اعلم!

### سولہ سالہ لڑ کے کی اُ ذان

سوال:...اگرکسی کی عمر سولہ سال سے زیادہ ہواوروہ نماز پڑھتا ہوتو کیا مؤذّن کی اجازت پراَذان دے سکتا ہے یا ِ مام اجازت لینا بھی ضروری ہے؟

جواب:..مؤدِّن کی اجازت کافی ہے، کیونکہ سولہ سالہ لڑ کے کی اُذان سیح ہے،اوراَذان کاتعلق مؤدِّن ہے ہے۔

### اینے آپ کو گنا ہگار جھنے والے کی اُ ذان

سوال:..کیا کوئی شخص جس نے متحد میں کبھی اُ ذان نہیں دی ہو،اور پھرایک دن اِ مام متجدا ہے اُ ذان کے لئے کہے، جبکہاس شخص اور اِ مام کے علاوہ کوئی وہاں نہیں ہے، تو اس شخص کو اُ ذان دے دینی چاہئے؟ جبکہ وہ شخص اپنے آپ کو گنا ہگار سمجھتا ہے، نماز وہ اس وقت پڑھتا ہے جب ٹائم ہو، دِین کی طرف راغب ہے،لیکن اپنے آپ کو گنا ہگار سمجھتا ہے۔

جواب:...اُذان ہرمسلمان دے سکتا ہے، البتہ جو شخص کئی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو، مثلاً: داڑھی منڈا تا یا کترا تا ہو، اس کی اُذان مکروہ تحریمی ہے، باقی اپنے آپ کونیک اور پاک کون سمجھا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو گنا ہگار ہی سمجھنا چاہئے! (۲)

### وفت سے پہلے اُذان دینے کا وبال کس پرہے؟

سوال:...زیدایک مجدیل موزّن کے فرائض انجام دے رہا ہے، مؤزّن اپ وقت پراؤان دیتا ہے، کیکن'' کمیٹی' والوں کا جایا ہوا وقت وُخولِ وقت اُؤان سے پہلے ہے۔ مثال کا إصرار ہے کداؤان اس وقت دوجس وقت کا ہم کہدرہے ہیں۔ کمیٹی والوں کا بتایا ہوا وقت وُخولِ وقت اُؤان سے پہلے ہے۔ مثال کے طور پر آج کل عصر کا وقت فقیر ففی کے مطابق چارنج کر تیرہ منٹ پرداخل ہورہا ہے، کیکن کمیٹی والوں کا کہنا ہے کہ سواچار کے بجائے چار ہے اُؤان دو۔ اور عشاء کا وقت سات نج کروس منٹ پرداخل ہورہا ہے، جبکہ کمیٹی والوں کا کہنا ہے کداؤان سات ہے دو۔ اور ای طرح فجر کا وقت پانچ نج کر اِکیا وَن منٹ پرداخل ہورہا ہے، جبکہ کمیٹی والے کہتے ہیں کہ ساڑھ بھے پانچ ہے اُؤان دو۔ یہ سئلہ جب اِمام صاحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی اِرشاد فر مایا کہ جس طرح کمیٹی والے کہتے ہیں ، ای طرح کرو۔ اب اس صورت میں یہ مسائل ساحب کے پاس پہنچا تو انہوں نے بھی اِرشاد فر مایا کہ جس طرح کمیٹی والے کہتے ہیں ، ای طرح کرو۔ اب اس صورت میں یہ مسائل

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر۲ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) الضاً-

#### دريافت طلب بين:

ا:... کیا قبل از وقت اُ ذان دینا شیح ہے؟ یااس کا اِ عادہ ضروری ہے؟

٣:... تمينی والوں کااس طرح بے جااِصرار کرنا تھے ہے؟

سا:...اس صورت میں مؤذِّن نے اگراَ ذان دی تواس کا و بال کس پر ہوگا؟ سمیٹی والوں پریا پیش إمام پر؟

٧٠:... إمام كالمميثي والول كى تائيدكرنا كيسائي؟ كيابيتن چھيانے كے زُمرے ميں نہيں آئے گا؟

جواب:...ا:...وقت سے پہلےاَ ذان دیناصحح نہیں، کیونکہ اَ ذان نماز کے دفت کی اِ طلاع کے لئے دی جاتی ہے،اور دفت سے پہلے نماز ہوتی نہیں،لہٰذاقبل از دفت اَ ذان کہنا غلط اور موجب ِتلبیس ہے۔اگر بھی غلطی سے ایسا ہوجائے تو دفت شروع ہونے کے بعد دوبارہ اَ ذان کہی جائے، ورنہ یہنماز'' اَ ذان کے بغیر''شار ہوگ۔ <sup>(۱)</sup>

ہ:... چونکہ قصداً وفت سے پہلےاً ذان کہنا ہے نی امانت کے خلاف ہے،اوراس سےلوگوں کی نماز کے غارت ہونے کا اندیشہ ہے،اس کئے مسجد کی اِنتظامیہ کاقبل از وقت اَ ذان پر اِصرار غلط ہے، گناہ ہے۔

۳:...اس کا وہال مؤذِّن پربھی ہوگا ، اِمام پربھی ، اورمسجد کی اِنتظامیہ پربھی۔اگریہلوگ اپنی غلطی کی اِصلاح نہ کریں تو اِمام ، اِمامت کا اہل نہیں ، اور اِنتظامیہ مسجد کے معاملات کا اِنتظام کرنے کی اہل نہیں۔

۳:...اُوپرآ چکاہے کہ إمام کاانتظامیہ کےایسے فیصلے کی تائید کرنا، جوشرعاً غلط ہے، إمام کی نااہلی کی دلیل ہے، إمام کوایسے غلط فیصلے کی تائید ہر گزنہیں کرنی چاہئے۔

### مغرب کی اُ ذان اور نماز کے درمیان کتنا وقفہ ہونا جا ہے؟

سوال:...اوُانِ مغرب کے بعد چندمنٹوں کا وقفہ بھی نہیں ہوتا، اور جماعت کھڑی ہوجاتی ہے، الیی صورت میں اکثر نمازیوں کی تکبیراُولی ،اوربعض اوقات ایک رکعت رہ جاتی ہے، کیا اَ ذانِ مغرب اور جماعت ِمغرب کے دوران پانچے تا دس منٹ کا وقفہ دینا جائز نہیں ،جبکہ رمضان المبارک کے دوران ایسا ہوتا ہے؟

جواب:..مغرب کی نماز میں اُ ذان کے بعد بس اتناوقفہ کرنا چاہئے کہ اَ ذان کی وُعاپڑ سے سیس رمضان المبارک میں روزہ داروں کے اِنتظام میں وقفہ کیا جاتا ہے۔ باقی جوحضرات دیر میں آنے والے ہیں ،ان کو چاہئے کہ حتی الوسع اَ ذان کے وقت مسجد میں پہنچے

<sup>(</sup>۱) ولاً يؤذّن لصلاة قبل دخول وقتها، فإن فعل أعاد في الوقت، لأن الأذان للإعلام وهو قبل دخول الوقت تجهيل ...إلخ (النجوهرة النيرة ص:٣٣). أينضًا: قبال أبو جنفر: ولا يؤذّن لشيء من الصلوات إلّا بعد دخول وقتها في قول أبي حنيفة ومحمد ...... الحجة لأبي حنيفة ..... عن ابن عمر أن بلالًا رضى الله عنه أذّن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام (شرح مختصر الطحاوي. ج: ١ ص:٥٥٨، ٥٥٩، باب الأذان).

<sup>(</sup>٢) "ولا تعاونوا على الاثم والعدوان" (المائدة:٢).

<sup>(</sup>٣) وأما إذا كان في المغرب فالمستحب أن يفصل بينها بسكتة يسكت قائمًا مقدار ما يتمكن من قراءة ثلاث آيات قصار هاكذا في النهاية. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٤، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني).

جایا کریں۔اگر جماعت میں تأخیر کی جائے گی ، تب بھی ان کی دیرے آنے کی عاوت نہیں جائے گی۔

### وقت ہے پہلے اُذان کا اعتبار نہیں

سوال:...کیاوہ نماز ہوجاتی ہے جس میں اَ ذان وفت سے پہلے دی ہو، جبکہ زیادہ سے زیادہ مقتدی نماز میں شامل ہوجا کیں۔ جواب :...اگراَ ذان وفت سے پہلے ہوجائے تو وفت ہونے پراَ ذان دوبارہ کہی جائے ، ورنه نماز بغیراَ ذان کے ہوگی ،اور بغیراً ذان کے نماز پڑھناخلاف سنت اور مکروہ ہے۔ (۱)

# سورج غروب ہونے سے پہلےمغرب کی اُذان ونماز صحیح نہیں

سوال: .. مغرب کی اَذان سے پہلے سجدہ جائز ہے یانہیں؟ اَذان سے پانچ منٹ پہلے نماز کی نیت باندھ لی، بعد میں اَذان ہوئی تو کیا کریں؟

جواب:...اگرسورج غروب ہو چکا ہوتو مغرب کی اُذان ہے پہلے بحدہ جائز ہے، اور اگرغروب نہیں ہوا تو جائز نہیں، جب اَ ذان ميں پائج منك باقى تصحّونماز كاوقت نبيس ہوا،للندانمازتوڑو بي حاسبيُّقي \_ (٢)

### وفتت ہے قبل عشاء کی اُ ذان

سوال:... ہمارے علاقے میں ایک مسجد ہے اور یہاں اُ ذانِ عشاء سات نج کر پندرہ منٹ پر ہوتی ہے، جبکہ عشاء کا وفت تقریباسات نے کر پینیتیں منٹ پرشروع ہوتا ہے،آپ بتائمیں کہوفت ہے پہلے جوازان ہوتی ہے، یکسی ہے؟ اور یہاں کے إمام پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، باوجوداس کے کہ ہم اور دُوس سے احباب نے إمام صاحب سے عرض بھی کیا تو بس ہمیں ٹال دیا۔

جواب :...جواَ ذان وقت سے پہلے دی جائے وہ غیرمعتبر ہے، دوبارہ وقت ہونے کے بعداَ ذان دینا ضروری ہے، ورنه نما ز اَ ذان کے بغیرتصور کی جائے گی۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) تقديم الأذان على الوقت في غير الصبح لا يجوز إتفاقًا وكذا في الصبح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وإن قدم يعاد في الوقت هكذا في شرح مجمع البحرين لإبن الملك وعليه الفتوي، هكذا في التتارخانية ناقلًا عن الحجة. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣، كتباب الصلاة، الباب الثاني). أيضًا: ولَا يؤذ لشيء من الصلوات إلّا بعد دخول وقتها . عن ابـن عـمـر أن بلالًا رضي الله عنه أذَّن قبل طلوع الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألّا إن العبد نام. (شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص:٥٥٩،٥٥٨، طبع دار البشائر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) ﴿ (وكسره) تسحريسمًا، وكل ما لَا يجوز مكروه (صلاة) مطلقًا (ولو) قضاءًا أو واجبـة أو نفلًا أو (على جنازة وسجدة تلاوة وسهو) لَا شكر. قنية (مع شروق) ..... (وغروب، إلّا عصر يومه) فلا يكره فصله لأداله كما وجب. (در مختار مع الشامي ج: ١ ص: ٣٤٠ - ٣٤٣، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٣) حَتَى لُو أَذُن قِبلَ دَحُولَ الْوقت لَا يَجَزَنُهُ ويعيده إذا دَحَلَ الوقت ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ا شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٥٥٨، طبع دار السراج، بيروت).

### رمضان المبارك ميس عشاءكي أذان قبل ازوفت كهنا

سوال:...رمضان شریف کے مبینے میں کچھ لوگ جلدی تراوت کی پڑھنے کے واسطے مغرب کے وقت میں ہی عشاء کی اُ ذان دے دیتے ہیں، ابھی عشاء کا وقت شروع ہی نہیں ہوتا ہے اور عشاء کی اُ ذان دے دیتے ہیں، اوراس کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی نماز بغیراَ ذان کے ہوئی یا اَ ذان ہوگئ؟ ان کا یہ فعل کیسا ہے اور دُوسروں کو کیا کرنا چاہئے، وہ لوگ دُوسری معجدوں کا حوالہ دیتے ہیں، دُوسری معجد ہمارے لئے جحت ہے یانہیں؟

جواب:...جس اُ ذان کا ایک جمله بھی وقت ہے پہلے کہا گیا ہو، وہ اُ ذان کا لعدم ہے، وقت ہونے کے بعد دو ہارہ اُ ذان دینا جاہئے ، ورندنماز بغیراُ ذان کے ہوگی ،اور جونماز اُ ذان کے بغیر ہووہ خلاف سنت ہوئی۔ (۱)

### بھول کر دوبارہ دی جانے والی اُذان

سوال:...اَ ذان ہوچکی ہواورکوئی وُ دسرافخص بھولے میں پوچھے بغیراَ ذان شروع کردےاور جب وہ آ دھی اَ ذان پر پہنچاور اسے علم ہوجائے یا کوئی بتادے تو کیااس صورت میں اَ ذان کمل کرے یا چھوڑ دے؟

جواب:...جب ایک باراَ ذان ہو چکی ہے تو دُوسری اَ ذان کی ضرورت نہیں ،اسے چھوڑ دے۔

# ريد بيواور شلى ويژن برا ذان كاشرى تتم

سوال: ... کہتے ہیں کہ اوقات نماز کے علاوہ بے وقت اُؤان نہیں دینی چاہئے، یاصرف اس وقت اُؤان دینی چاہئے جب کوئی بچہ بیدا ہو یا کوئی بڑی آفت سے نجات پانی ہو، مثلاً: زیادہ ہارش کے وقت رکین ہمارے یہاں ٹیلی ویژن پر جب لا ہور میں عشاء کا وقت ہوتا ہے تو اُؤان پورے پاکتان میں نشر ہوتی ہے، حالانکہ جب لا ہور میں عشاء کا وقت ہوتا ہے تو کرا چی میں عشاء کی اُؤان میں تقریباً ایک گھنٹہ ہوتا ہے، ای طرح پاکتان کے ایک شہر میں اُؤان کا وقت ہوتا ہے تو وُوسرے شہروں میں نہیں ہوتا، لیکن اُؤان سب میں تقریباً ایک گھنٹہ ہوتا ہے، او کیا ہے گناہ نہیں ہے؟

جواب:...آپ کا خیال سیح ہے،اُ ذان نماز کے لئے ہوتی ہے،ریڈیواورٹیلی ویژن پر جواَ ذان نشر ہوتی ہے،وہ کسی نماز کے لئے نہیں بلکہ پیکٹس شوقیہ ہے،شریعت کے کسی قاعدے کے ماتحت نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۳ ویکھیں۔

 <sup>(</sup>٢) ولو صلّى في مسجد بأذان وإقامة هل يكره أن يؤذن ويقام فيه ثانيًا ..... وإن صلّى فيه أهله بأذان وإقامة أو بعض أهله
 يكره ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٣ ، كتاب الصلاة، فصل في بيان محل وجوب الأذان).

 <sup>(</sup>٣) (باب الأذان) هو لغة الإعلام ..... وشرعًا إعلام مخصوص في وقت مخصوص ... الخ. (البحر الرائق ج: ا ص:٢٦٨)، وأيضًا: قوله وشرعًا إعلام مخصوص أي إعلام بالصلاة. (شامي ج: ١ ص:٣٨٣، باب الأذان).

#### غلطا ذان كاكفاره

سوال:..غلطاً ذان دینے یااس میں غیرارا دی طور پرالفاظ شامل ہونے پر کیا کرنا چاہئے؟

ا:...مؤوّن كوالگ كرنا وُرست ہے؟

٢:... بم نے جواب تک غلط اُ ذانیں (میری نظرمیں ) سی ہیں ، ان کا کفارہ یا کوئی گناہ ہے؟

جواب:... آپ نے جوصورت ککھی ہے، فقہی اصطلاح میں اس کوگن کہتے ہیں ،اوریہ ناجائز اور مکر و وِتحریمی ہے، فقہاء نے کھاہے کہالیی اُذان کاسننا بھی حلال نہیں 'اس لئے مسجد کی انتظامیہ کولا زم ہے کہالیے مؤذّن کوتبدیل کر دیں۔

اوراب تک جوغلط اَ ذانیں سی گئیں اگر ان کی اِصلاح پر آپ کو قدرت تھی تب تو گناہ ہوا، جس کا تدارک اِستغفار سے ہونا چاہئے ،اوراگر آپ کواِصلاح پر قدرت نہیں تھی ،تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔

اُذان مجيح سمجھ نه آرہی ہوتو جواب دیں یا نہ دیں؟

سوال:...اگراَ ذان کی آواز ہوا کی وجہ ہے جی نہ آرہی ہو، کوئی لفظ سنائی دیتا ہواور کوئی نہیں ،تو کیا کرنا چاہئے؟ جواب:...الفاظ مجھ میں آئیں تو جواب دیں ،ورنہیں۔ (۲)

#### ٹی وی،ریڈیووالی اَ ذان کا جواب دینا

سوال:... شیلی ویژن اورریژیو پرجواُ ذانیں ہوتی ہیں ،تو کیاان کوئن کراُ ذان کا جواب دیا جاسکتا ہے؟

جواب:...ٹی وی اورریڈیو پر ہونے والی اُذان ، اُذان نہیں بلکہ اُذان کی آواز ہے ، جے ٹیپ کرلیا جاتا ہے اوراُذان کے وقت وہی ٹیپ لگادی جاتی ہے ،اس لئے اس کا تھلم اُذان کانہیں ،لہذااس کا جواب بھی مسنون نہیں۔

### دورانِ أذان تلاوت كرنايانماز يرطهنا

سوال:...دورانِ أذان قرآن مجيد كى تلاوت يانماز پڙهنا دُرست ہے؟

جواب:...(اگر گھر میں ہوتو) قرآن مجید بند کر کے اُذان کا جواب دینا چاہئے ، اور اگر نماز پہلے سے شروع کر رکھی ہوتو پڑھتار ہے، ور نہاَذان ختم ہونے کے بعد شروع کرے۔

(٢) (قوله من سمع الأذان) يفهم منه أنه لو لم يسمع لصمم أو لبعد أنه لَا يجيب ... إلخ ـ (شامي ج: ١ ص: ٣٩ ٢) ـ

(٣) وأما أذان الصبى الـذي لا يعقل فلا يجزئ ويعاد لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتد به كصوت الطيور. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٠، كتاب الصلاة، فصل في بيان سنن الأذان).

(٣) ولو كان في منزله يترك القراءة ويجيب ... إلخ و (البحر الرائق ج: اص:٢٧٣). (قوله فيقطع قراءة القرآن) الظاهر أن المراد المسارعة للإجابة وعدم القعود الأجل القراءة لإخلال القعود بالسعى الواجب ... إلخ . ..... (قوله ولو بمسجد لا) أى لا يجب قطعها بالمعنى الذى ذكرناه آنفًا و (شامى ج: اص:٣٩٨، وأيضًا في البحر الرائق ج: اص:٢٧٣).

 <sup>(</sup>١) وأشار إلى أنه لَا يحل سماع المؤذن إذا لحن كما صرحوا به، وذلّ كلامه أنه لَا يحل في القراءة أيضًا بل أولى قراءة وسماعًا ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٤٠، كتاب الصلاة، باب الأذان).

### دورانِ أ ذ ان مسجد ميں سلام كہنا

سوال:... جب مؤذّن أذان كهدر ما موتوم تحديين داخل موتے وقت السلام عليكم كہنا جائے يا خاموشى سے بيٹھ جانا جا ہے يا كدا ذان سننے كے لئے كھڑار ہنا جا ہے؟

جواب:..اس وتت سلام نہیں کہنا جاہئے ، بلکہ خاموش سے بیٹھ جانا جاہئے۔<sup>(۱)</sup>

#### خطبے کی اُ ذان کا جواب اور دُعا

سوال:...جمعے کے دن خطبے کی اُ ذان کا جواب زبان سے دینااوراس کے بعد دُعاپڑھنا دُرست ہے یا کیاتھم ہے؟ جواب:...خطبے کی اُ ذان کا جواب نہیں دیاجا تا، نہاس کے بعد دُعاہے۔ (۲)

### کیا اُ ذان کا جواب دیناضروری ہے؟ نیز کس طرح دیں؟

سوال:...جب مؤدِّن نماز کے لئے أذان دیتا ہے تو ہمیں أذان كا جواب دینا جاہئے كہيں؟

جواب:...زبان سے اُذان واِ قامت کا جواب دینامستحب ہے، جوکلمات موَ ذِّن کہتا ہے انہی کلمات کو جواب دینے والا بھی وُہرائے، اور' حی علی الصلوٰۃ' اور' حی علی الفلاح'' کے جواب میں' لاحول ولاقوۃ اِلَّا باللّٰد' کہا جائے۔ فجر کی نماز میں' الصلوٰۃ فجر من النوم' کے جواب میں' اُقد قامت الصلوٰۃ' کے جواب میں' اُ قامہا الله واُدامہا'' کہا جائے۔ (")

### کیااُؤان کاجواب دیتے وقت وضومیں ہوناضروری ہے؟

سوال:...اَ ذان کا جواب دیتے وقت وضومیں ہونا ضروری ہے کہ ہیں؟ جواب:... باوضو جواب دیناافضل ہے، بے وضو جائز ہے نہ (۳)

<sup>(</sup>١) ولا يسلم ولا يرد السلام ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٧٣، كتاب الصلاة، باب الأذان).

 <sup>(</sup>۲) وفي المحتبلي في شمانية مواضع إذا سمع الأذان لا يجيب؛ في الصلاة، واستماع خطبة الجمعة ... إلخ. (البحر الوائق ج: ١ ص:٣٤٣، كتاب الصلاة، باب الأذان، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وفي فتاوئ قاضيخان إجابة المؤذن فضيلة وإن تركها لا يأثم ..... وفي المحيط يجب على السامع للأذان الإجابة ويقول مكان حي على الصلاة: لا حول ولا قوّة إلّا بالله، وكذا إذا قال الصلاة خير من النوم فإنه يقول: صدقت وبررت ...... وفي غيره أنه يقول إذا سمع قد قامت الصلاة: أقامها الله وأدامها. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٤٣، باب الأذان).

<sup>(</sup>٣) كيونكه بي وضوجب أذان ويتاجا كزب تو أذان كاجواب وينابدرج أولى جائز بونا جائز ، (وينبخى أن يوذن ويقيم على الوضوء) فإن تسرك الوضوء في الأذان جاز وهو الصحيح لأنه ذكر وليس بصلاة فلا يضره تركه. (الجوهرة النيرة ج: ص:٣٣، باب الأذان، طبع دهلي).

#### حمس أذان كاجواب ديناحا ييخ؟

سوال:...ایک محلے میں کئی مساجد ہوتی ہیں، جہاں بسااوقات ایک ہی وفت میں اُ ذان اپپیکروں پر دی جاتی ہے،جس کی آ داز دُوردراز تک جاتی ہے،ابسوال یہ ہے کہاس صورت میں کس مسجد کی اُ ذان کا جواب دیا جائے؟

جواب:...محلے کی قریب مسجد کی اُذان کا جواب دینا جاہے ، بشر طبکہ وہ اُذان سنت کے مطابق کہی جائے۔ (۱)

أذان ميں حی على الصلوة ، حی على الفلاح كاكيا جواب ديا جائے؟

سوال:...زید مسجد کے اندر موجود ہے، مؤذِّن جب اُؤان میں'' حی علی الصلوٰۃ ،حی علی الفلاح'' کہے، زیداُؤان کے جواب میں کیا کہے گا؟

جواب:... ' حي على الصلوٰة ، حي على الفلاح ' ' پر ' لاحول دلاقوة إلاَّ باللهُ ' پرُ صناحاً ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## اُذان کے وقت یانی بینا

سوال:...ایک دن مغرب کی اُ ذان کے وقت میں پانی پینے لگا تو میرے ایک دوست نے کہا کہ اُ ذان کے وقت پانی پینے سے خت گناہ ہوتا ہے، میں وقی طور پراس کی بات مان گیا،کین دِل میں بیئ ہدکرلیا کہ اس مسئلے کوآپ کی خدمت میں پیش کروں گا،اُ مید ہے کہ آپ اے بھی ضرور طل کرنے کی کوشش کریں ہے۔

جواب:...مغرب کی اَذان یا کسی بھی اَذان کے وقت یانی پینا جائز ہے، آپ کے دوست کا خیال صحیح نہیں۔

# اُذان کے دوران تلاوت بندکرنے کا حکم

سوال:...سناہے کہ اُذان کے وقت تلاوت معطل کر کے اُذان سننا جاہیے ، دریا فت طلب مسئلہ یہ ہے کہ مختلف مساجد سے وقفہ وقفہ سے آدھ مسئلے کہ اُذان کی آوازیں آتی رہتی ہیں ، تو کیا جب تک اُذان کی آواز آتی رہے اس وقت تک تلاوت معطل رکھی جائے؟

جواب:...بہتر بیہے کہ اَ ذان کے وقت تلاوت بند کر دی جائے ، اپنے محلے کی مبحد کی اَ ذان کا جواب دینا ضروری ہے ،

<sup>(</sup>١) فإن سمعهم معّا أجاب معتبرًا كون جوابه لمؤذّن مسجده ...إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٦٠ ، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٢) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن ..... حى على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ... إلخ. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٤١، باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... إلخ، طبع دهلى).

<sup>(</sup>٣) ولو كان في القراءة ينبغي أن يقطع ويشتغل بالإستماع والإجابة ... الخ. (عالمكيري ص:٥٤)، أيضًا ولو كان السامع يقرأ يقطع القراءة ويجيب ... الخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٤٣، كتاب الصلاة، باب الأذان).

اس کے بعد مختلف اُ ذانوں کا جواب ضروری نبیس، اور بعض حضرات فر ماتے ہیں کہ ان میں سے جواَ ذان سب سے پہلے ہواس کا جواب دیا جائے۔

#### أذان كے دفت ریٹر ہوسے تلاوت سننا

سوال:...ایک طرف مسجد سے تلاوت یا اُ ذان ہور ہی ہواور دُوسری طرف ریڈیو پراُ ذان یا تلاوت ہور ہی ہو ہتو ہمیں ریڈیو بند کر لینا جائے یانہیں؟

جواب:...ریڈیوکی تلاوت عمو ما جوریڈیو پرنشر کرنے سے پہلے ٹیپ کرلی جاتی ہے، تلاوت کا تھم نہیں رکھتی ،اس لئے اَ ذان من کراسے فور اُبند کردیٹا جا ہے ، کیوں بھی اَ ذان من کر تلاوت بند کردینے کا تھم ہے۔

# تكبير كهنے والاشخص كہاں كھڑا ہو؟

سوال:...اس مسئلہ پرروشی ڈالی جائے کہ تمبیر کہنے والے خص کو إمام کے پیچھے کس جگداور کس صف میں کھڑا ہونا جاہے؟ جواب:...شرعاً اس پرکوئی پابندی نہیں ، جہاں جاہے کھڑا ہوسکتا ہے۔

## جعه کی نماز میں مقتدی اگر بلندآ واز سے تکبیر کے تو؟

سوال:...جمعہ کی نماز پڑھاتے وقت إمام کے ساتھ مؤدّن کے'' اللہ اکبر'' کہنے کی کیا وجہ ہے؟ اور کوئی بھولے سے مؤدّن کے ساتھ'' اللہ اکبر'' کہددے تو کیا کفارہ ہے؟

جواب:... اِمام کی تکبیرات بچھلے لوگوں تک پہنچانے کے لئے مؤدّن بلندآ واز سے تکبیر کہد دیتا ہے، اگر کوئی وُ وسرا آ دمی بھی بلندآ واز سے تکبیر کہد دیتواس سے کوئی کفارہ لازم نہیں آتا، نہاس میں کوئی حرج ہے، تکر بغیر ضرورت کے مقتدیوں کو بلندآ واز سے تکبیر نہیں کہنی چاہئے، تاکہ بلاوجہ تشویش نہ ہو، جن حضرات کو تکبیر کہنے کے لئے مقرز کیا جائے، انہی کو تکبیر کہنی چاہئے۔

# كيامؤذن اين لئے جگمخصوص كرسكتا ہے؟

سوال:...إمام صاحب كے لئے تو جانماز مسجد كے محراب ميں بچھانا ضرورى ہے، آيا قامت بڑھنے والے كے لئے جانماز

 <sup>(</sup>١) وسئل ظهيرالدين عمن سمع في وقت من جهات ماذا عليه؟ قال: إجابة أذان مسجده بالفعل ...إلخ (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٤٣)، أيضًا إذا كان في المسجد أكثر من مؤذن واحد أذنوا واحدا تعد واحد فالحرمة للأوّل كذا في الكفاية .
 (عالمگيري ج: ١ ص:٤٥، كتاب الصلاة، الباب الثاني، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) وأما أذان الصبى الذي لا يعقل فلا يجزئ ويعاد لأن ما يصدر لا عن عقل لا يعتدبه كصوت الطيور ... إلخ والبدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٠ ، كتاب الصلاة، فصل في بيان سنن الأذان).

<sup>(</sup>٣) ولو كان السامع يقرأ يقطع القراءة ويجيب ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٤٣).

<sup>(</sup>٣) ويقيم على الأرض هنكذا في القنية وفي المسجد هنكذا في البحر الرائق. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٦، كتاب الصلاة).

بچھاناضروری ہے یانہیں؟ میصحابہ کرام ، تابعین یا تبع تابعین سے ابت ہے؟

جواب:...جانماز بچھانا ضروری نہیں، بلکہ مسئلے کی زوسے اِ قامت پڑھنے والے کی جانماز پر کوئی بیٹے جائے ،تواس کواُٹھانے اور وہاں سے ہٹانے کا کوئی حق نہیں۔ (۱)

تكبير كہنے كاحق داركون ہے؟

سوال:... بحبیر کہنے کا جائز حق دار کون ہے؟ اگر مؤذِّ ن خود إمام ہے تو تنبیر کون کہدسکتا ہے؟ جواب ذرا وضاحت کا طالب ہے۔

جواب: ... تبیرتوای کاحق ہے جس نے اَذان کہی ہو، اگراس کی طرف سے اِجازت ہوتو کوئی فخص بھی اِ قامت کہ سکتا ہے، بشرطیکہ بچے اِقامت کے۔اورمؤ ذِن خود اِمام بن جائے تو خود ہی تکبیر بھی کہ سکتا ہے،اس کا پچھمضا کقہ نہیں۔(۲)

تكبير كے وقت بيٹھے رہناا ور'' حي على الصلوٰ ة'' برأ ٹھنا

سوال:... جب بھیر کھی جاتی ہے تو آ دھی بھیر تک بیٹھے رہتے ہیں، اور'' حی علی الصلوٰۃ'' اور'' حی علی الفلاح'' میں کھڑے ہوتے ہیں،اس کے بارے میں ہماری راہ نمائی کریں کہ شرعاً جائزہے یانہیں؟

جواب:...إ قامت شروع ہونے پراُٹھ کر صفیں دُرست کرنی جاہئیں، إ قامت شروع ہونے پر بیٹھے رہنا نامناسب ہے۔

إقامت كتني بلندآ واز سے ہونی جائے؟

سوال:..کی مخص کااِمام کے پیچھے کھڑے ہوکراس قدردھیمی آواز سے اِقامت کی تکبیر کہنا کہ خوداس کے ساتھ فقط اِمام اور دا کمیں با کمیں کے دوہی آدمیوں کوسنائی دے، دُوسروں تک آواز نہ پہنچے، کیسا ہے؟ اِقامت کی تکبیر کا مقصد کیاسب مقتد ہوں اور مسجد میں موجود دُوسرے لوگوں تک آواز پہنچانانہیں؟

جواب:...! قامت اتن بلندآ واز ہے ہونی چاہئے کہ نمازیوں کو سنائی دے، اگر برابر والا ایک ایک آ دمی سنے تو یہ اِ قامت سیح نہیں۔ (")

اُذان کے بعد نماز کے لئے آوازلگانا

سوال:... ہمارے محلے میں فجر کی اُذان کے بعد پچھ حضرات جماعت ہونے ہے دس پندرہ منٹ قبل آواز لگاتے ہیں کہ

<sup>(</sup>١) يكره للإنسان أن يخص لنفسه مكانًا في المسجد يصلي فيه. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٠٨ ، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) والأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم كذا في الكافي. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣).

 <sup>(</sup>۳) عن عبدالرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كالوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلوة فلا يأتى النبي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. (فتح الباري ج: ۲ ص: ۲۰ ۱ ، طبع لَاهور).

<sup>(</sup>٣) ومن السُّنَّة أن يأتي بالأذان والْإقامة جهرًا رافعًا بهما صوته إلَّا أنَّ الْإقامة أخفض منه. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٥).

جماعت کا وقت ہوگیا ہے،مسجد میں تشریف لے آئیں،نمازسونے سے بہتر ہے، وغیرہ، وغیرہ، پوچھنا بیہ کہ یہ الفاظ بعداَ ذان کے کہنا دُرست ہیں یانہیں؟ کیاایسےالفاظ اور آ واز لگانے ہے اُ ذان کی اہمیت کم تونہیں ہوتی ؟ اور کیا اُ ذان کی آ وازمسجد میں بلانے کے لئے کافی نہیں؟ لئے کافی نہیں؟

جواب:...اُ ذان کے بعدلوگوں کونماز کے لئے بلانا" تنسوییس، کہلاتا ہے،جمہور متفذمین کےز دیک بینماز فجر کے علاوہ دُ وسری نماز وں میں مکروہ ہے،لیکن متاَخرین نے تمام نماز وں میں اس کو جائز بلکہ سخسن قرار دیا ہے، کیونکہ لوگوں کے دین میں سستی اور کمزوری پیدا ہوگئی ہے،اس لئے ان کونماز کی دعوت دینااچھی بات ہے۔ <sup>(۱)</sup>

الكيافرض يرصف كالمنامسخب

سوال:...کیا فرض نمازا کیلے پڑھتے ہوئے بھی تکبیر کہنی چاہئے؟

جواب:..اگرگھرپراکیلانماز پڑھے تواس کے لئے اِ قامت متحب ہے۔ (۱)

#### نفل نماز کے لئے اِ قامت

سوال:... یہ بتایئے کہا گرفتی نماز پڑھنے کے بعدای جائے نماز پر جیٹھے پڑھتے رہیں اور اِشراق پڑھیں تو اِشراق کی نماز کے لئے دوہارہ اِ قامت پڑھنا جا ہے یانہیں؟

جواب: نفلی نماز کے کئے اِ قامت نہیں ہوتی ،اُذان واِ قامت صرف پنج وقتہ نماز وں اور جمعہ کے لئے ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### دُوسری جماعت کے لئے اِ قامت

سوال:...ایک بارمبحد میں جماعت ہے نماز ہوگئی، بعد میں تین چارآ دمی نماز کے لئے دوبارہ جماعت کرواتے ہیں، آیا دوبارہ اِ قامت کہناضروری ہے؟ یاکسی گھر میں جماعت اُ داکرنے والے مردحضرات اِ قامت کہیں سے یانہیں؟

جواب:...ایک دفعه مبحد میں نماز ہوگئ ہوتو دُوسری نماز نہیں کروانی چاہئے ،اگر کسی اور مسجد میں نماز ملنے کی توقع ہوتو نھیک ، یاا گرگھر میں بال بچوں کے ساتھ نماز پڑھ کئیں تو بھی صحیح ، ورنہ بغیر اِ قامت کے ایک کونے میں جماعت کرالیں اور اِ قامت نہ کہیں۔ ''گھر میں جماعت کی صورت میں اِ قامت کہنا ہوگی۔

<sup>(</sup>١) وأفاد أنه لا يخص صلاة بل هو في سائر الصلوات وهو إختيار المتأخرين لزيادة غفلة الناس وقلما يقومون عند سماع الأذان وعند المتقدمين هو مكروه في غير الفجر وهو قول الجمهور ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٧٥).

 <sup>(</sup>٢) (وندب لهما) أي الأذان والإقامة للمسافر والمصلى في بيته في المصر ليكون الأداء على هيئة الجماعة. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٨٠، كتاب الصلاة، باب الأذان، طبع دار المعرفة، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) وسن لـلفرائض أي سنن الأذان للصلوات الخمس والجمعة سُنّة مؤكدة قوية قريبة من الواجب ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٦٩، كتاب الصلاة، باب الأذان، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) أما لو كان لـه إمام ومؤذّن معلوم فيكره تكرار الجماعة فيه بأذان وإقامة عندنا ..... وعن أبي يوسف إذا لم تكن على الهيئة الأولى لَا يكره. (حلبي كبير ص:١١٥)، اليِمَاصْفِيخُذاكاعاشِيمْبِر٢ طاعظهو.

### إ قامت ميں'' حی علی الصلوٰۃ ،حی علی الفلاح'' پر منہ دائیں بائیں پھیرنا

سوال:...جماعت سے پہلے جو اِ قامت کے لئے تکبیر کہی جاتی ہے، وہ سنت ہے، اگر اس کواَ دانہیں کیا گیا تو نماز ہوجائے گ؟اور'' حی علی الفلاح'' کے وقت منہ کو دائیں بائیں پھیرنا جا ہے یانہیں؟

جواب:...جماعت کے لئے اِ قامت کہناسنت ِمؤ کدہ ہے اوراس کا جھوڑ ناکراہے۔'' حی علی الصلوٰۃ'' اور'' حی علی الفلاح'' کہتے ہوئے اِ قامت میں بھی دائیں ہائیں منہ کرنامستحب ہے۔ (۱)

### ٹرین میں ہرنماز کے لئے اِ قامت ضروری ہے

سوال:..سفرمیں جاتے ہوئے ٹرین میں نماز کے وفت اُؤان دیتے ہیں ،اور پندرہ بیں ساتھی ہوتے ہیں ، تین یا چارساتھی مل کر جماعت کرتے ہیں ،اس طرح ایک دُوسرے کے بعد کئی جماعتیں ہوتی ہیں ، کیا ہرا یک دفعہ اِ قامت کہنا ضروری ہے؟ جواب:...ہرایک جماعت کے لئے اِ قامت سنت ہے۔ (۲)

# گھر میں نماز پڑھیں تو اِ قامت کتنی آواز ہے کہنی جا ہے؟

سوال:...ایک آ دمی گھر میں یامسجد میں جماعت ہوجانے کے بعد کسی وقت کی نماز پڑھے تو تکبیر اِ قامت اس کو کہنا جاہئے کنہیں؟اگر کہنا چاہئے تو کیاز ورسے قراءت کرنے والی اور آ ہستہ قراءت کرنے والی دونوں کی فرض نماز میں زورہے کہنا چاہئے؟ جواب:...اِ قامت تنہا نماز پڑھنے والے کے لئے بھی مسنون ہے،اتنی آ واز سے کہے کہ سائی دے۔

# غلام احمرقادياني كونيك اورصالح ماننے والے كى أذان وإ قامت

سوال:...اگرکوئی شخص درج ذیل خیالات وعقا کد پر ایمان رکھتا ہوتواس کے اُذان واِ قامت کہنے سے پیش اِمام یا مقتدی حضرات کی نماز میں کوئی خلل پڑتا ہے یانہیں؟

الف:...بیکه مرزاغلام احمد قادیانی بهت ہی نیک اور صالح آ دی تھی ،اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعریف کی ہے۔ ب:...بیکہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرؤرود پڑھتا تھا۔

ج:... بدكهاس نے نبوت كا دعوىٰ بھى مركز نبيس كيا۔

ُ د:... بیر کہ نبوت کا دعویٰ کرنے کا جھوٹا اِلزام لگا کرتو قبر پرستوں نے اس کےخلاف جھوٹا پر و پیگنڈا کیا ہے۔ جواب:...مرزا غلام احمدا قادیانی کے بارے میں جو خیالات میخص رکھتا ہے وہ غلط ہیں ،اس کا ثبوت اور قطعی ثبوت موجود

<sup>(</sup>١) والإقامة مثله أي مثل الأذان في كونه سنة الفرائض فقط. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٤٠) عن الغنية أنه يحول في الإقامة أيضًا. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٤٢، كتاب الصلاة، باب الأذان، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٢) والإقامة مثله أي مثل الأذان في كونه سُنّة الفرائض فقط. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٤٠).

 <sup>(</sup>٣) وندبًا لهما أي الأذان والإقامة للمسافر والمصلي في بيته في المصر. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٨٠).

ہے کہ مرزا قادیانی کا فرومر تداور د جال وکذاب تھا،اس نے نبوّت کا دعویٰ کیا، اور قادیا نیوں کی ایک بڑی جماعت اس کو نبی مانتی ہے۔ نہ بہ جھوٹا اِلزام ہے، نہ جھوٹا پر و پیگنڈا۔ان صاحب کومیرے یاس بھیجے دیا جائے، میں اس کومرزا کی کتابیں دِکھا وَں گا۔

جب تک میخص بالا خیالات سے تو بہیں کر تااس کواُ ذان واِ قامت کی اِ جازت نددی جائے ، ورند تمام لوگوں کی نماز ، آذان اور اِ قامت کے بغیر مجمی جائے گی ، اور اِ مام اور اہلِ مبحد سب سے سب گنام گار ہوں گے۔

مرزاغلام احمد کا دُنٹمنِ خداورسول ہونااس قدرواضح ہے کہ جوشن اس کومسلمان سمجھے، وہ بھی قطعی کا فرہے۔

مسجد کی رقم چوری کرنے والے مؤقِّن کی اُؤان وإ قامت اور إمامت

سوال:..کیافرماتے ہیں علائے دین نے اس مسئلے کے کہ جاری مسجد کا مؤذِن جونا ئب إمام کے فرائض بھی ادا کرتا ہے ، سجد کے سکلے سے رقم چوری کرتا رہا، وہ دس بارہ افراد کی موجودگی میں اس کا إقرار بھی کر چکا ہے ، اور اس تحریر پرتمام لوگوں کے دستخط بھی ہیں ، اس إقرار کے بعد میچن<sup>ی</sup> امامت ، اُذان اور اِقامت کا الل ہے؟

جواب:..اس کی جگهسی اور مخص کومسجد کے خادم اور نائب إمام کی حیثیت سے رکھ لیا جائے ، واللہ اعلم! (۳)

#### عورت کی اُ ذان

سوال:...کیاعورت اُ ذان دے سکتی ہے؟ جواب:...عورت کواُ ذان کی اِ جازت نہیں۔

### ایک مسجد میں اُ ذان دے کرنماز دُ وسری مسجد میں اُ دا کرنا

سوال:...ایک شخص ایک مسجد میں مؤدِّن ہے، لیکن ہرنماز کی اُذان دے کروہ نماز جا کردُوسرے یا تیسرے محلے کی مسجد میں پڑھتا ہے، اور إمام مسجد کے ساتھ کوئی اِختلاف بھی نہیں ہے، اور رہائش بھی اس مسجد میں ہے جہاں پروہ اُذان ویتا ہے، قر آن وحدیث

<sup>(</sup>۱) نی کانام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیااور وُوسرے تمام لوگ اس نام کے متحق نہیں۔ (حقیقت الوق میں ۱۹۳۱ء نزائن ج:۲۲ میں ۱۰ میں بی کانام پانے کے لئے میں ہی مخصوص کیا گیا اور وُوسرے تمام لوگ اس نام کے میں۔ (حاصیة حقیقت الوق میں ۱۲۰، ۲۰۰۰)۔ ایعناً: عبد سول ایس میں بعدی اسمه أحمد کا مصداق میں بول۔ (إزالداو ہام طبح اوّل میں ۱۷۰۰ء نزائن ج:۳ می:۳۲)۔

 <sup>(</sup>٢) (وكل مسلم ارتد فتويته مقبولة إلا الكافر بسب نبي) من الأنبياء ...... ومن شك في عذابه وكفره كفر. (الدر المختار ج: ٣ ص: ٢٣١، ٢٣٢، باب المرتد).

 <sup>(</sup>٣) وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (شامي ج: ١ ص: ٥٢٥، كتاب الصلاة، باب الإمامة، مطلب في تكرار الجماعه في المسجد).

 <sup>(</sup>٣) وليس عملى النساء أذان ولا إقامة، لأن من سُنة الأذان رفع الصوت وهي منهية عن ذلك. (الجوهرة النيرة ص:٣٣)
 كتاب الصلاة، باب الأذان طبع دهملي). ويكره أذان المرأة لما أمرهن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصفيق وأمر الرجال بالتسبيح فدل على أنها منهية عن رفع الصوت. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص:٩٢٣).

کی روشنی میں مسئلہ کل فرما نمیں۔

جواب:...اگردُ دسری معجد میں جماعت کا اِنتظام اس ہے متعلق ہے تو جانا جائز ہے، ورنہ کروہ ہے۔ (<sup>()</sup>

### کیامنیٰ میں ہرخیمے میں اَ ذان دی جائے؟

سوال:...دورانِ جَمِیٰ میں ہر خیے میں علیحدہ اَذان اور جماعت ہوتی ہے، ایک دفعہ میں اپنے دوست کے خیے میں گیا،
عشاء کا دفت تھا، انہوں نے بغیراَ ذان کے جماعت کرادی، اور إمامت جھے کرانی پڑی، میں نے اَذان نددینے کا سبب دریافت کیا تو انہوں
نے بیتاُ ویل دکی کہ چونکہ اَذان کا مقصد وفت کا تعین ہوتا ہے اور وہ ہم ساتھ والے خیے ہے اُذان من کر کر لیتے ہیں۔ آپ بیتا کمیں کہ کیااس
طرح بغیراَ ذان کے باجماعت نماز اوا کر سکتے ہیں (یا در ہے کہ نی میں تین دن رہنا پڑتا ہے اور پانچ نمازیں باجماعت روزانہ اوا کرنا پڑتی
ہیں)، اور کسی اور جگہ کی اُذان من کر ہم اپنی علیحدہ جماعت کراسکتے ہیں بغیراَ ذان کی جماعت پرمیر الِمامت کرانا کیسار ہا؟

جواب:..اگر محلے کی متجد میں اُ ذان ہوگئی ہوتو بغیراُ ذان کے جماعت کرا سکتے ہیں ،صرف اِ قامت کہدلینا کافی ہے ، بہی تھم منی کے خیموں میں ہونے والی جماعتوں کا ہے کہ جب برابر والے خیمے میں اُ ذان ہوگئی تو دُوسرے خیمے میں اَ ذان ضروری نہیں ،صرف اِ قامت کافی ہے۔ (۱)

#### عورت أذان كاجواب كب دے؟

سوال:...کیاعورتوں کوبھی اُ ذان کا جواب دینا چاہئے؟ جواب:...جی ہاں! گرحیض ونفاس والی جواب نیددیں۔

### نوزائيده بيح ككان مين أذان دين كاطريقه

سوال:...نوزائده بچے کے کان میں اُذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی داہنے کان میں پوری اُذان اور با نمیں کان میں پوری اُذان و اِقامت کے ساتھ یا داہنے کان میں اُذان اور صرف اِقامت دو بار با کمیں کان میں کہہ کر پھر داہنے کان میں اُذان پوری کرے؟

جواب:... پہلے دائیں کان میں اُؤان کمی جائے ، پھر ہائیں میں اِقامت ، دائیں کان میں اُؤان اور ہائیں میں اِقامت ایک ہی ہار کمی جاتی ہے ، دوبار نہیں۔

<sup>(</sup>١) إذا كان ينتظم به أمر جماعة أخرى، بأن كان إمامًا أو مؤذَّنًا في مسجد آخرٍ، فلا يكره له. (حلبي كبير ص:١١٣).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَلِهُ لَلْفُرائَضَ الْحُمسُ ..... لَكُنْ لَا يَكُوهُ تَوْكَهُ لَمُصلِّي فِي بِيتَهُ فِي الْمَصر لأن أذان الْحي يكفيه ... الْخِد (شامي ج: ١ ص:٣٨٣)...

<sup>(</sup>٣) ويجيب ..... من سمع الأذان ..... لَا حائضًا ونفساء (در) وفي الشامية (قوله لَا حائضًا ونفساء) لأنهما ليسا من أهل الإجابة بالفعل فكذا بالقول ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢ ٣٩، كتاب الصلاة، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) قال المُلَّاعلى القارئ: وقال ابن حجر ...... الأذان الذي يسن لغير الصلاة كالأذان في أذن المولود اليمني والإقامة في اليسرئ ... إلخ (مرقاة شرح المشكوة ج: ١ ص: ١٣٠ م، باب الأذان، أيضًا: الفقه الإسلامي وأدلته ج: ٣ ص: ٢٣٠).

# شرائطينماز

# عام مجلس میں نہ جانے کے لائق کیڑوں میں نماز پڑھنا

جواب:...نماز بارگاہِ خداوندی کی حاضری ہے،اس لئے نماز کے وفت اچھے کپڑے پہننے چاہئیں،ایسے کپڑوں میں نماز مکروہ ہے جسے پہن کرآ دی عام مجلس میں نہ جاسکے، نگے سرنماز پڑھنا،ای طرح کندھے اور باز و کھلے ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (۱)

### ملے کیلے لباس میں نماز مکروہ ہے

سوال:...جونوگ گیراج میں کام کرتے ہیں، وہ جب مساجد میں نماز ادا کرنے آتے ہیں تو انہیں میلے کچیلے ادر تیل والے کپڑے پہن کر ہی نماز ادا کرتے نظر آتے ہیں، آپ فر ما کیس کیاان کپڑوں میں ان حضرات کی نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...ایسے کپڑوں میں نماز کروہ ہے، نماز کے لئے الگ کپڑے ہونے چاہئیں، گیراج وغیرہ میں کام کرنے والوں کو نماز کے لئے الگ کپڑے رکھنے چاہئیں۔

<sup>(</sup>۱) ویکره أن يصلی حاسرا أی حال كونه كاشفًا رأسه تكاسلا أی الجل الكسل ..... و كذا یكره أن يصلی فی ثباب البذلة ..... أو فی ثباب المهنة ..... وهی الخدمة والعمل تكميلا لرعاية الأدب فی الوقوف بين يديه تعالى بما أمكن من تجميل النظاهر والباطن وفی قوله تعالى خُذُوا زِيُنتَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ إشارة إلى ذلك ... إلخ. أيضًا ولو صلّى رافعًا كميه إلى النظاهر والباطن وفی قوله تعالى خُذُوا زِيُنتَكُمُ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ إشارة إلى ذلك ... إلخ. أيضًا ولو صلّى رافعًا كميه إلى المرفقين كره كذا في فتاوى قاضى خان ـ (حلبى كبير ص: ۲ ۲ ما علم عليه اكبلامي، عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲ ۱ ا) . وأيضًا حواله إلا ـ (۲) وتكره الصلوة في ثباب البذلة كذا في معراج الدراية . (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲ ۱ )، وأيضًا حواله إلا ـ

# جن کپڑوں پر کھیاں بیٹھیں ان سے بھی نماز ہوجاتی ہے

سوال:...ہم لوگ لیٹرین جاتے ہیں، وہاں کھیاں بہت ہوتی ہیں، جو ہمارے کپڑے اورجسم پر بیٹھتی ہیں، وہ کھیاں ناپاک ہوتی ہیں،اس سے ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہوجاتے ہیں،ان کپڑوں سے ہم نمازادا کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:..اس سے پر ہیزممکن نہیں،اس کئے شریعت نے ان کپڑوں میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے،البتہ مستحب یہ ہے کہ آ دمی ہیت الخلاء میں جائے تو نماز کے کپڑول کے علاوہ دُوسرے کپڑوں میں جائے،اگردُوسرے کپڑے نہ ہوں تو نجاست سے بہتے کی ہرمکن کوشش کرے۔
'بیخے کی ہرمکن کوشش کرے۔

#### ناف ہے لے کر گھٹنوں تک کپڑوں میں نماز

سوال:...میرےایک چپاہیں جنہوں نے مجھے آدھی آستین والی قیص میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا توانہوں نے کہا کہ آدھی آستین والی قیص پہن کرنماز نہیں پڑھنی چاہئے،اس طرح نماز مکروہ ہوجاتی ہے، جبکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ مردکونماز پڑھتے وقت ناف سے لےکر گھٹنوں تک ڈھانمینا چاہئے۔

جواب:...آپ کے پچانے جومسکہ بتایا ہے وہ سیح ہے، اور جومسکہ آپ نے کتاب میں پڑھا ہے وہ بھی سیح ہے، مگراس کا مطلب آپ نین سیحے، ناف سے گھٹول تک ڈھانچا فرض ہے، اس کے بغیر نماز بی نہیں ہوگ، اور کہنیاں یاسر کھلا ہوتو نماز مگر وہ ہوگ ۔ '' مطلب آپ نمیں سیمجے، ناف سے گھٹول تک ڈھانچا فرض ہے، اس کے بغیر نماز بی نہیں ہوگ، اور کہنیاں یاسر کھلا ہوتو نماز مراز بینڈلی کھلی ہونے والے کی نماز

سوال:...مردکو پیرکہاں تک کھولنا جائز ہے؟ اگر پنڈلی کھلی ہوتو نماز جائز ہے یانہیں؟ پنڈلی کھلی ہونے سے وضوتو نہیں ٹوٹنا؟ جواب:... پنڈلی کھلی رہنے سے نہ وضوجا تا ہے، نہ نماز ٹوٹن ہے، بلکہ دونوں شیح ہیں، کیونکہ مرد کے لئے ناف سے لے کر دونوں پاؤں کے گھٹنوں تک ڈھانپنا ضروری ہے، اس کے علاوہ حصے کا ڈھانپنا فرض نہیں، البتہ مسنون ہے، اور آ دھی پنڈلی کھلی رکھنا مسنون ہے۔

<sup>(</sup>١) ذباب المستراح إذا جلس على ثوب لا يفسده إلا أن يغلب ويكثر ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٤، كتاب الطهارة، الباب السابع، الفصل الثاني في الأعيان النجبية، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>۴) والرابع ستر عورته ووجوبه عام ولو في الخلوة على الصحيح ..... وهي للرجل ما تحت سُرّته إلى ما تحت ركبته
 ... إلخ. وفي ردائحتار: وأما لو صلّى في الخلوة عريانًا ولو في بيت مظلم وله ثوب طاهر لَا يجوز إجماعًا كما في البحر.
 (ردائحتار على إلدر المختار ج: ١ ص:٣٠٣، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٣) ولو صلّى رافعًا كميه إلى المرفقين كره كذا في فتاوي قاضي خان. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠١، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة). ويكره (أن يصلي حاسرًا) أي حال كونه كاشفًا (رأسه تكاسلًا). (حلبي كبير ص: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر قال: مورت بوسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إزارى استوخاء فقال: يا عبدالله! إرفع إزارك، فوفعته، ثم قال: زد! فزدت فسما زلت أتسحرًاها بسعد، فيقال بمعض القوم: إلى أين؟ قال: إلى أنصاف الساقين. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٣٤٦، كتاب اللباس الفصل الثاني، طبع قديمي).

# آ دهی آستین والی قمیص یا بنیان پهن کرنماز پر هنا

سوال:..بعض دوست بغیرمجبوری کے صرف آ دھی آستین والی قیص یا بنیان میں نماز پڑھتے ہیں ،اس سلسلے میں کیا تھم ہے؟ جواب:...بغیرعذر کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔

#### جارجٹ کے دویٹے کے ساتھ نماز پڑھنا

سوال:...جارجٹ کے دویئے کے بارے میں کیا تھم ہے، کیا اس سے نماز ہوسکتی ہے؟ کیونکہ اس میں تو سب پچھ نظر آتا ہے، یالممل کا دویٹہ ہونا جائے؟ دویئے کے کپڑے کی تھے مقدارا در کپڑے کی قشم ضرور بتا نمیں۔

جواب:...اگر کپڑاا تنا باریک ہو کہ اندرے بدن، بال وغیرہ نظر آتے ہوں، تو اس سے نماز نہیں ہوتی۔نماز کے لئے موٹا کپڑااوڑ ھناضروری ہے۔

## ایسے کپڑے سے نماز پڑھناجس میں جسم یابال نظرآتے ہوں

سوال: بیورنوں کونماز میں کتناجہم ڈھانپتا ضروری ہے؟ آیا اگر کوئی باریک کپڑے سے نماز پڑھے جس میں جہم یا بال نظر آتے ہوں، اگر چدا کیلے میں ہو، تو کیااس سے نماز یا طواف ادا ہوگا یانہیں؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ باریک کپڑے میں نمازنہیں ہوتی۔ جواب: بیعورت کامنہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورابدن ڈھکنا ضروری ہے، ورنہ نمازنہیں ہوگی۔ 'باریک کپڑا جس کے اندرسے بدن یا بال نظرآتے ہوں ، اس میں نمازنہیں ہوتی۔ '''

# عورت کے ہاتھ کہنوں تک ڈھکے ہونا نماز کے لئے ضروری ہے

سوال: ... کچوخوا تمن کہتی ہیں کہ نماز پڑھنے کے لئے عورت کے ہاتھ کہنیوں تک لازی ڈھکے ہونے جا ہمیں ،اور کلا کی تک ڈھکنا ضروری نہیں۔

جواب: ...عورت كاسارابدن ، ہاتھ گوں تك اور ياؤن شخنے تك پوراستر ہے ، كلائيوں كا كھولنا جائز نہيں ۔ (۵)

## آ دهی آستین والی قمیص میں عورت کانماز پڑھنا

سوال: ... کیا آ دھی آستین کی قیص جو کہنوں ہے أو پر ہو، لیکن گا ڑھی اور بڑی جا در سے پوراجسم كلائی تک ڈھكا ہوا ہو، كيا

(۱) گزشته صفح کا حاشیهٔ نبر۳ ملاحظه بو ـ

<sup>(</sup>٢) وفي شرح شمس الائمة السرخسي إذا كان الثوب رقيقًا بحيث يصف ما تحته أى لون البشرة لَا يحصل به سترة العورة إذ لَا ستر مع رؤية لون البشرة . . إلخ. (حلبي كبير ص:٣١٢، شرائط الصلاة، الشرط الثالث، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

 <sup>(</sup>٣) وبدن المرأة الحرة كلها عورة ..... إلا وجهها وكفيها ..... وقدميها ..... (حلبي كبير ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) إذا كان الثوب رقيقًا بحيث يصف ما تحته أي لون البشرة لا يحصل به سترة العورة. (حلبي كبير ص:٣٠١٠).

 <sup>(</sup>۵) وذراعها عورة كبطنها في ظاهر الرواية عن أصحابنا الثلاثة. (حلبي كبير ص: ۱۰ الشرط الثالث).

الی صورت میں عورت کی نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگر بدن کا کوئی حصہ نماز میں نہ کھلے تو نماز ہوجاتی ہے۔

عورت کی کہنی کھلی رہ جائے تو نماز کا حکم

سوال:...اگرآستین کہنی ہے اُو پر ہوا در کہنی کھلی ہوتو کیا نماز ہوجائے گی؟

جواب: ...عورت کے پہنچوں مجنوں اور چہرے کے سواکو ئی عضو کھلا رہے تو نمازنہیں ہوتی۔(۱)

گرمی کی وجہ سے باریک کپڑے پہن کرنماز پڑھنا

سوال:... باریک کپڑے پہن کرنماز پڑھنا جائز نہیں ،لیکن گرمی کی شدت میں چونکہ لان کے بنے ہوئے پورے سوٹ پہنے جاتے ہیں ،جس میں اگرتھوڑی بہت ٹانگیں بھی جھلکتی ہیں ،آیا جائز ہیں یانہیں؟

جواب:...کپڑااگررنگ دار ہوتو بدن نہیں جھلکتا، ہہر حال اتنابار یک کہ بدن جھلکے اس کے ساتھ نماز نہیں ہوگی<sup>(۲)</sup>اوراگراُوپر سے موٹی چا دراوڑھ کرنماز پڑھی جائے توٹھیک ہے۔

# كيا فقط نماز كے لئے شلوار مخنوں ہے اُونجي كريں؟

سوال:...مسئلہ بیسناجا تاہے کہ نماز کے دوران شلوار مخنوں سے اُوپر ہونی چاہئے، اورعام طور پر دیکھا گیاہے کہ جن لوگوں کی شلوارزیادہ نیچے ہوتی ہے وہ اسے اُوپر چڑھا لیتے ہیں،اور پھر نماز اداکرتے ہیں،لین ہماری متجد کے ایک إمام صاحب ایساکر نے سے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی شلوار نیچے ہے تو پھراسے اُوپر نہ چڑھا کیں،ایساکر نے سے نماز نہیں ہوتی،اوراب ہم بھی نماز ان کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھتے ہیں، یعنی شلوار مخنوں پر پڑی رہتی ہے،اور ہم نماز اداکرتے ہیں، ہمارے اس طرح نماز پڑھنے سے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، برائے کرم سیح مسئلہ بناکر رہنمائی کریں۔

جواب: ..شلوار نخوں سے بیچے رکھنا حرام ہے، اور حرام فعل کاار تکاب نماز میں اور بھی بُراہے ،اس لئے نماز سے پہلے شلوار اُو پر کر لینا ضروری ہے،اورمسلمانوں کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پاجامہ ہمیشہ ٹخنوں سے اُو پر رکھنا جا ہے۔ '

<sup>(</sup>١) وبدن المرأة الحرة كلها عورة ..... إلا وجهها وكفيها ..... وقدميها ..... (حلبي كبير ص: ١٠) ـ

<sup>(</sup>٢) إذا كان الثوب رقيقًا بحيث يصف ما تحته أي لون البشرة لا يحصل به سترة العورة. (حلبي كبير ص:٣١٠).

<sup>(</sup>٣) وعن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففى النار. قال ذلك ثلاث مرات: ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. رواه أبوداؤد وابن ماجة. (مشكواة ص:٣٧٣، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بينما رجل يصلى مسبل إزاره قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهب فتوضاً!
 فـذهـب وتوضأ ثم جاء فقال رجل: يا رسول الله! ما لك أموته أن يتوضاً؟ قال: إنه كان صلّى وهو مسبل إزاره، وإن الله لا يقبل صلوة رجل مسبل إزاره. رواه ابو داؤد. (مشكواة ج: ١ ص: ٣٠)، باب البستر، الفصل الأوّل).

### مخنوں سے نیچے پاجامہ، تہبندوغیرہ لٹکانا گناہ کبیرہ ہے

سوال: بنخنوں کو کھلار کھنا بلکہ شلوار، تہبندیا پاجامہ کونصف پنڈلی تک رکھنے کے بارے میں کس حدیث سے تھم لگایا گیا ہے؟ پھریہ کہ ایس حالت صرف نماز کے دوران کرنا ضروری ہے یا عام اوقات میں بھی بیدلازم ہے؟ ہندوستان اور پاکستان میں تو جتنے بھی لباس رائج میں سب میں شخنے بندر ہے ہیں، ہاں! نماز شروع کرتے وقت اس پر بہت سختی سے ممل کیا جاتا ہے کہ کپڑے کو نیفے میں پھنسا کر پاجامہ اُونچا کر لیتے ہیں، جبکہ یہاں خلیج ،سعود بیا وردُ دسرے مما لک میں اس کا کوئی بھی لحاظ نہیں کیا جاتا۔

جواب: "نخنوں سے نیچ تہبند، پا جامد لٹکانا، گناہ کہیرہ ہے، احادیث میں اس پر بہت وعیدیں آئی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ نیز فر مایا کہ: '' مؤمن کا پا جامد آدھی پنڈلی تک ہونا چاہئے، نخنوں تک ہونو کوئی مضا کقہ نہیں، لیکن جونخوں سے نیچ ہووہ دوزخ میں ہے۔' اور پا جامہ نخنوں سے نیچ رکھنے کی ممانعت صرف نماز کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ کسی حال میں بھی پا جاسے کا نخنوں سے نیچ رکھنا جا تر نہیں، اور جو چیز نماز سے باہر ممنوع ہووہ نماز کے اندر بدرجہ اولی ممنوع ہوگی، اس لئے اگر کسی کے پاکینے نخنوں سے نیچ ہوں اس کونماز شروع کرنے سے پہلے ان کواُو پر کر لینا ضروری ہے۔ نیچ والوں کا یا کسی اور ملک کے لوگوں کا عمل ہمارے لئے جبت نہیں، ایک مسلمان کوتو یود کھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم کیا ہے؟

## نماز میں شلوار شخنوں ہے اُو پرر کھنا کیوں ضروری ہے؟

سوال:...نماز باجماعت پڑھتے ہوئے لوگ اپنی شلواریا پاجا ہے کے پائینچ گنوں تک کیوں چڑھاتے ہیں؟ جواب:...اس کی وجہ میہ ہے کہ آوھی پنڈ ٹی تک شلواریا پاجامہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور ٹخنوں تک نبچا رکھنے کی اجازت ہے، اورا تنانیچارکھنا کہ نخنے ڈھک جائیں حرام اور گناہے کبیرہ ہے۔ نماز میں لوگ اس لئے اُوپر کر لیتے ہیں کہ کم از کم

> نماز میں حرام فعل کے مرتکب نہ ہوں۔ ٹخنوں کے ڈھانینے کو حرام کیوں کیا جاتا ہے؟

سوال:...ایک سوال کے جواب میں آپ نے لکھا ہے کہ نماز میں ٹخوں کا ڈھکنا حرام ہے۔ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ حرام صرف وہ ہوتا ہے جس کو قر آن میں صرح الفاظ میں منع کیا گیا ہو۔ جیسے سود، مردار کا ٹوشت اور وہ گوشت جس پراللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، وغیرہ۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یوں ہی کسی چیز کوحرام نہ کرلیا کرو، قر آن میں تفکر کرو،غور کرو۔

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ دیکھیں۔

<sup>(</sup>٢) گزشته صفحے کا حاشیہ نمبر ۱۳ دیکھیں۔

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. (مشكوة ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هويوة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه البخاري. (مشكواة ص:٣٧٣، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

جواب:..آپ کا بیجذبہ تو ما شاء اللہ بہت ہی لائق قدر ہے کہ ہر مخص کو تر آن کریم خود بھے اچاہے لیکن اس میں اتنا اضافہ کرنے کی اجازت چاہوں گا کہ قرآنِ کریم کا جومطلب اور مفہوم صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور اپنی اُمت کو سمجھا یا ، اس کو سب سے اوّل نمبر پر رکھا جائے۔ پھر صحابہ کرام ، یا جو قرآنِ کریم کے سب سے پہلے مخاطب اور پہلے حافظ تھے ، ان کے بیان کر وہ معنی ومفہوم کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اگر آپ اس اِضافے کو قبول فرما ئیس تو گزارش کروں گا کہ بہت ی چیزیں ایسی ہیں جن کو قرآنِ کریم فرمایا جھی جی نظر رکھا جائے۔ اگر آپ اس اِضافے کو قبول فرما ئیس تو گزارش کروں گا کہ بہت ی چیزیں ایسی ہیں جن کو قرآنِ کریم ، بی سے اخذ کر کے ان کے حرام ہونے کا اِعلان فرمایا کے صراحة حرام نہیں فرمایا ، لیکن صاحب قرآن کریم ، بی سے اخذ کر کے ان کے حرام سمجھتے ہیں۔ (۱) ہے۔ مثلاً : قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ کتا حرام ہے ، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اِرشاد کی وجہ سے ہم کتے کو حرام سمجھتے ہیں۔ (۱) گھیک یہی صورت گخنوں سے نیچے پا جامدر کھنے کی ہے کہ احادیث شریفہ میں اس کو حرام فرمایا گیا ہے اور اس پر دوز خ کی وعید سائی ہے۔ یہاں نمونے کے طور پر دوحدیث فر کر کرتا ہوں :

ا:...'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص چا در ٹخنوں سے پنچے کر کے نماز پڑھ رہا تھا، آنخضرت صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں فرماتے جس کی چا در ٹخنوں سے پنچے ہو۔' (ابوداؤد ج: اص: ۹۳)۔ (۲)

7:...'' حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: مؤمن کا زیر جامہ آدھی
پنڈلی تک ہونا چاہئے ، اور آدھی پنڈلی سے لے کر مخنوں تک رکھنے میں کوئی گناہ نہیں ، اور جو مخنوں سے پنچے ہو، دوزخ میں ہوگا۔ اور جو شخص ابر اتے ہوئے اپنی چا در گھییٹ کر چلے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر نہیں فرما کیں گے۔' (مؤطا امام مالک، منداحمد، ابوداؤد، ابن ماجہ، جامع الاصول، مشکل ق ص: ۳۷۳)۔ (۳)

اورآپ کا بینظر بید کہ حرام صرف وہی ہے جس کوقر آن میں صرح کالفاظ میں منع کیا گیا ہو چیج نہیں۔ بہت می چیزیں حرام مگر قرآنِ کریم میں ان کے حرام ہونے کا ذِکر نہیں ، مثلاً: کتا ، بلی ، سانپ ، بچھو، گدھا، ٹچر ، " وغیرہ وغیرہ کے حرام ہونے کا قرآنِ کریم میں صرح ذِکر نہیں ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حرام ہونے کا إعلان فر مایا ہے۔

<sup>(</sup>۱) عن أبي هـريـرة رضـي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السّباع فأكلهُ حرام. (مشكوة ص: ٣٥٩، باب ما يحل أكله وما يحرم، طبع قديمي).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: بينما رجل يصلى مسبلًا إزارة إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذهب فتوضًا، فذهب فتوضًا ثم جاء، فقال له رجل: يا رسول الله! ما لك أمَرُتَهُ أن يتوضًا؟ قال: إنّه كان يصلى وهو مسبل إزارة وإن الله جل ذكرة لا يقبل صلوة رجل مسبل إزارة . (أبو داؤد ج: ١ ص:٩٣).

<sup>(</sup>٣) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لا جُناح عليه فيما بينة وبين الكعبين، وما أسفل من ذالك ففي النار، قال ذالك ثلاث مرّات، ولا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بَطَرًا . (مشكوة ص: ٣٣٨، كتاب اللباس، الفصل الثاني) .

<sup>(</sup>٣) عن جابر قال: حرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى يوم الخيبر الحمر الانسيّة ولحوم البغال وكل ذى ناب من السباع وكل ذى مخلب من الطير. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٢١١). وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهرة وأكل ثمنها. رواه أبو داؤد والترمذي. (مشكوة ص: ٢١١، باب ما يحل أكله وما يحرم).

## شلواریا پتلون کوتخنوں سے بنچےر کھنے کانماز پرائز

سوال:.. نماز میں شلوار یا پتلون کانخوں ہے نیچر کھنے ہے کیا نماز میں کو کی نقص پیدا ہوتا ہے یا فاسد ہوتی ہے؟ کیونکہ بعضول کا کہنا ہے کہ اس سے نماز نہیں ہوتی اور حرام ہے۔اس طرح کرنا؟

جواب :... شخنے و هکناحرام ب،اورنماز میں فعل حرام کا اِرتکاب زیادہ سخت ہے۔اب بیخودد مکھ لیجئے کہ جس نماز میں حرام کااِر تکاب کیا جار ہاہو، قبول کے لائق ہے یانبیں؟ <sup>(1)</sup>

# كيانماز پر صنے وقت شلوار تخنوں سے أو پر كرنالازى ہے؟

سوال:... کیانماز پڑھتے وقت شلوار کے پاکینچ نخوں ہے اُو پر کرنالازی ہے؟

جواب:.. نماز کے علادہ بھی ٹخنوں ہے اُوپر شلوار رکھنی جا ہے ، نخنوں سے بیچ شلوار رکھنے والوں کے لئے حدیث شریف میں عذاب کی وعید ہے۔

### پینٹ پہن کرنمازاً داکرنا مکروہ ہے

سوال :... بینٹ کہن کرنماز نہیں ہوتی ، اگر شرث کو بینٹ سے نکال کرنماز پڑھی جائے تو کیا نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟ حالانک ہرکوئی ایسائی کرتاہے۔

جواب:...شرث نکالنے ہے کیا فرق پڑے گا؟ وضع قطع کی مشابہت تو غیروں کی سی رہے گی ، اس لئے نماز بہر حال

## متحجوری ٹو بی پہن کرنماز اَ دا کرنا

سوال:...اکٹرلوگ مجور کی ٹو بی سے نماز پڑھتے ہیں، کیا ہے جائز ہے؟ نیز تھجور کی ٹو بی سے حصول کے لئے اکثر نمازی کے آ کے سے گزرجاتے ہیں ،اس صورت میں صرف نمازی کے آگے ہے گزرنے والا گنامگارے یا ٹوپیال رکھنے والا بھی؟ جواب:..مسجدوں میں جو تھجور کی ٹو پیاں رکھی جاتی ہیں ، وہ اکثر شکتہ اور بھدی ہوتی ہیں ، اور ان کو پہن کر آ دمی کسی

<sup>(</sup>١) عن أبي هويوة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. رواه البخارى. (مشكونة ص:٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الثاني، طبع قديمي).

<sup>(</sup>٢) الينيأب

<sup>(</sup>٣) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد وأبوداؤد. (مشكوة ص: ٣٤٥، كتاب اللباس، الفصل الثاني).

شریف مجلس میں نہیں جاسکتا ،اس لئے ان کو پہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اورٹو پی اُٹھانے کے لئے نمازی کے آگے ہے گز رنا بھی

#### جرابيل يهن كرنماز يره صنا

سوال:...جب شلوار مخنوں ہے اُو پر ہونی چاہئے تو جولوگ جرابیں پہن کرنماز پڑھتے ہیں،ان کا کیا تھم ہے؟ جواب:...جرابیں پہننا تھے ہے،اُو پر کا کپڑانیچ ہیں ہونا چاہئے۔

## بینٹ کے پاکینچ موڑ کرنماز پڑھنا

سوال:...نماز کے دوران شلواریا پینٹ مخنوں کے نیچ رکھنا مکرو وتحریمی ہے،اور بیسنا ہے کہ شلواریا پینٹ کوفولڈ کرنا (یعنی اس کوموڑنا) مکرو وقحریمی ہے،اورا گرکسی نے مکرو وقح میں کاار تکاب کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی پڑھے گی ،اورآج کل توبیعام ہے کہ تقریباً ہر شخص نماز پڑھنے سے پہلےشلواریا پینٹ کوموڑ تا ہے اور میں بھی اسی طرح کرتا تھا،تو کیا جونماز میں نے شلوار کوموڑ کر پڑھی ہیں،ان کو

جواب:..شلوار مخنوں سے بنچے رکھنا تکبر کی علامت ہے، آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے نہایت سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے'' اس لیتے اگر پاجامہ،شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتو نماز سے پہلے اسے اُوپر کرلینا چاہئے ،اور پینٹ کے اُوپراگر کرتا نہ ہوتو اس میں نماز مکروہ ہے، اوراگراس کے پائینچ کخنوں سے نیچے ہوں تو مکروہ درمکروہ اور "ظلمات بعضها فوق بعض" کا مصداق ہے۔

### گھاس کی ٹونی اور تہبند میں نماز پڑھنا

سوال:...جارے إمام صاحب نے مسجد میں'' گھاس کی ٹوپی'' جو عام طور پر مساجد میں ہوتی ہیں، ان سے نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے،اس کی دلیل میہ ہے کہاس کوہم کسی اور جگہ نہیں پہنتے ،اس لئے مسجد میں بھی کیوں پہنیں؟ اور جب ان سے کہا گیا کہ

<sup>(</sup>١) وكذا يكره أن يصلي في ثياب البذلة .... أو في ثياب المهنة ... الخد (حلبي كبير ص: ٩٣٩، طبع سهيل اكيدمي).

<sup>(</sup>٢) أنّ زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المارّ بين يدي المصلى فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المارّ بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمرّ بين يديه. (أبو داوُد ج: ١ ص: ٢٠١، بـاب ما ينهي عنه من المرور بين يدي المصلي، طبع ايچ ايم سعيد). أيضًا: أن المار آثم لقوله عليه السلام: لو علم المارّ بين يدى المصلى ماذا عليه وزرّا لوقف أربعين. (هداية ج: ١ ص:١٣٨).

<sup>(</sup>٣) عن المغيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. (مشكواة ص:٥٣).

<sup>(</sup>٣) وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبوبكر: يا رسول الله! إزاري يستـرخـي إلّا أن أتـعـاهـده؟ فـقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. رواه البخاري. (مشكواة ص: ٣٤٦، كتاب اللباس، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>۵) ويكره أن ينصلي في إزار واحد أو في سراويل فقط ... إلخ . (حلبي كبير ص:٣٨)، أيضًا وإن صلّى في إزار واحد يجوز ويكره ـ (عالمگيرية ج: ١ ص: ٩٥، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة) ـ

تہبند پہن کربھی تو کہیں نہیں جاتے ، پھرنماز کیوں نہبند پہن کر پڑھاتے ہیں؟اس کا وہ کوئی معقول جواب نہ دے سکے۔آپاس سلسلے میں صحیح بات بتا کیں کہ آیا'' گھاس کی ٹو پی'' پہن کرنماز پڑھناواقعی مکروہ ہے؟

جوا**ب** :...ایک لحاظ سے اِمام صاحب سیجے فرماتے ہیں ،نماز میں لباس ایسا ہونا جاہئے جس کوشرفاء کی مجلس میں پہن کر جاسکے،مگر ہمارے ہاں رواج ننگے سرچلنے پھرنے اورمحفلوں میں جانے کا ہے، بیرواج مغربی معاشرت کا ہے جوشر عاً غلط ہے،اس لئے ننگے سرنماز پڑھنے کے بجائے مسجد والی ٹو پی بھی غنیمت ہے۔ تہبند میں نماز مکر وہ نہیں ، بلکہ سنت سے ثابت ہے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لنگی استعال فر ماتے تنصاور لنگی پہن کرآ دی شرفاء کی مجلس میں بھی جاسکتا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# نماز میں چٹائی کی ٹوپی پہننا

سوال:...عام طور پرمسجدوں میں جو چٹائی کی بنی ہوئی ٹو پیاں ہوتی ہیں جسےلوگ صرف نماز کے وقت اپنے سر پرر کھ لیتے ہیں،جن میں بعض بہت ہی پھٹی ہوئی اورا کٹر میلی کچیلی ہوتی ہیں،اور کسی کےسر پر چھوٹی تو کسی کےسر پر بردی رہتی ہیں، جے پہن کر آ دمی کارٹون معلوم ہوتا ہے،اورجس کے پہننے سے زینت کا کوئی پہلونمایاں نہیں ہوتااورلوگ نماز کے بعداینے سر پرایک منٹ کے لئے بھی رکھنا گوارانہیں کرتے اورکوئی بھی اسے پہن کر بازاروغیرہ پاکسی بڑے آ دمی کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوں کرتا ہے،ایسی حقیرٹو پی پہن کرنماز پڑھناجائزے یانہیں؟

جواب:...ایبالباس پہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے جس کوآ دمی عام مجمع میں نہ پہن سکے '''اور چٹائی کی ٹو بیاں تو بعض او قات واقعی آ دمی کا حلیہ بگاڑ دیتی ہیں۔ دراصل ہمارے معاشرے میں ننگے سر پھرنے کا رواج سب خرابیوں کی جڑ ہے،مسلمان کوکسی حالت میں بھی ننگے سرنہیں پھرنا چاہئے ،مگر انگریز کی ملعون تہذیب نے مردول کوتو سر برہنہ کیا ہی تھا،عورتوں کوبھی ننگےسر کردیا ، اور پیمل دراضل'' ننگ انسانیت' ہے،اللہ تعالیٰ ہارے بھائیوں کوعقل وابیان عطافر مائے۔

## ننگےسرنماز پڑھنامکروہ ہے

سوال:...اکثر دیکھا گیاہے کہ بغیرٹو پی یارُ ومال کےلوگ نماز اُ داکرتے ہیں ،کیا نظے سرنماز کا ہوجاناممکن ہے؟ جواب:...نظے سرنماز پڑھنا مکر وہ ہے ،حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم ہمیشہ ٹو پی یا عمامہ پہن کرنماز اَ دافر ماتے تھے۔

<sup>(</sup>۱) ویکره (أن يصلي حاسرا) أي حال كونه كاشفًا (رأسه تكاسلًا) ... الخ. (حلبي كبير ص:٣٨٨).

 <sup>(</sup>٢) عن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة كساء ملبّدًا وإزارًا غليظًا فقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. متفق عليه. (مشكواة ص:٣٤٣، كتاب اللباس، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٣) وكذا يكره أن يصلى في ثياب البذلة ..... أو في ثياب المهنة ..... وهي الخدمة والعمل تكميلًا لوعاية الأدب في الوقوف بين يديه تعالى بما أمكن من تجميل الظاهر والباطن وفي قوله تعالى: خُذُوًا زيُنَتَكُمُ عِنُدَ كُلّ مَسُجدٍ إشارة إلى ذلك. (حلبي كبير ص: ٣٩٩، كراهية الصلاة، سهيل اكيدُمي لَاهور، عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠١).

 <sup>(</sup>٣) ویکره أن يصلي حاسرًا أي حال كونه كاشفًا رأسه تكاسلًا. (حلبي كبير ص:٣٢٨).

# نماز پڑھتے ہوئے سر پڑو پی رکھیں یا پکڑی باندھیں؟

سوال:..نماز پڑھتے ہوئے سر پرٹو پی رکھیں یا پگڑی باندھیں ؟ کون ساممل افضل ہے؟ جواب:...ٹو پی جائز ہے،اور دستار افضل ہے۔

# ننگے سرنماز پڑھنے والے کے سر پرٹو پی رکھنا

سوال:...نمازی اگر بھولے ہے سر پرٹو پی نہ رکھ سکے یا ٹو پی سر پر ہے گرجائے تو کوئی وُوسرا شخص دورانِ نماز اس کے سر پر ٹوپی رکھ سکتا ہے؟

جواب:...کوئی حرج نہیں۔

### بغیرٹو پی کے نماز پڑھنا

سوال:..نماز پڑھتے وفت سر پرٹو پی پہنناضروری ہے یانہیں؟ جب آ دمی سفر میں ہوتواس صورت میں کیا کرنا جا ہے؟ جواب:.. بٹو پی پہن کرنماز پڑھناسنت ہے۔اگر سفروغیرہ میں ٹو پی وغیرہ نہ ہوتو بغیرٹو پی کےنمازا دا ہوجائے گی۔

## ٹو پی یا رُومال کے بغیر نماز اُ داکر نا

سوال:...کیا مجبوری کی حالت میں ٹوپی یا رُومال نہ ہونے کی صورت میں نماز پڑھی جاسکتی ہے یا بعد میں بغیر جماعت کے نماز پڑھنا بہتر ہے؟اورا گرجمعہ کی نماز ہوجو کہ بغیر جماعت کے نہیں پڑھی جاسکتی؟

جواب:... بیمجوری میری سمجھ میں نہیں آتی ،مسلمان کے لئے تو ننگے سر بازار میں پھرنا ہی سیجے نہیں۔ ننگے سر بازاروں میں گھومنا ، بیانگریز ملعون کی سنت ہے ...!

# چشمہ لگا کرنماز کی ادا ٹیگی کیسی ہے؟

سوال:...عینک لگا کرنماز پڑھنایا نماز پڑھانا شرعی طور پر دُرست ہے؟ بعض اوقات اس سے بیخدشہ رہتا ہے کہ نہ معلوم پیشانی اور ناک ٹھیک طور پرزمین سے گئی ہے یانہیں؟ ایسی صورت میں کیا چشمہ اُ تارکرنماز پڑھنا ضروری ہوگا؟

جواب:...اگرنظرکا چشمہ ہے اوراس کے بغیرز مین وغیرہ اچھی طرح نظرنہیں آتی ہے، تو چشمہ اُ تار بے بغیرنماز پڑھی جائے تواجھا ہے، اوراگر چشمے کے بغیر سجدے کی جگہ وغیرہ و کیھنے میں دفت نہیں ہوتی یا نظر کا چشمہ نہیں ہے تو اُ تار دینا بہتر ہے۔ تاہم چشمہ لگا کرنمازاَ داکرنے سے بھی نمازاَ داہو جاتی ہے، اس سے نماز میں کوئی خلل واقع نہ ہوگا، البتہ چشمہ لگانے کی صورت میں اگر سجدہ صحیح طور پنہیں ہوتا، ناک یا پیشانی زمین پنہیں گئی تو چشمہ اُ تار دینا ضروری ہے۔ بہر حال چشمہ لگا کرنماز پڑھنے میں اگر سجدے وغیرہ میں خلل

<sup>(</sup>١) تفصيل كے لئے ملاحظه و: مرقاة المفاتيح ج: ٨ ص: ٢٥٠، كتاب اللباس، اور حلبي كبير ص: ٣٠٣ كراهية الصلاة.

وا قع نہیں ہوتا ہوتو نمازیجے اوروُ رست ہے،البتہ بجد ہے کی جگہ چشمے کے بغبرنظر آنے کی صورت میں اُ تاردینا اُولی وافضل ہے۔ <sup>(۱)</sup> چشمه پهن کرنماز آدا کرنا

> سوال:...کیاچشمہ پہن کرنماز پڑھناؤرست ہے؟ جاہے وہ ڈھوپ ہی کا کیوں نہ ہو؟ جواب: .. نمازيس چشمه أتاردينا جائية ، تاجم اگر بجده سيح طور برا دا بوسكة ونماز بوجائے گ۔

> > جانوروں کے ڈیزائن والے کپٹروں میں نماز

سوال:...کیاایسے کپڑے پہن کرنماز پڑ ھناجا ئز ہے جس پرکسی پرندے یا جانور کا ڈیزائن بناہو؟ جواب:..نمازمکروہ ہوگی ،تصویر والے کپڑوں میں ہرگزنمازنہیں پڑھنی جا ہے۔ <sup>(\*)</sup>

جانور کی کھال پہن کرنماز پڑھنا

سوال:...ہمارے علاقے میں بھیٹریا کبری کی کھال کو بہت ہی بھاریوں کے لئے شفا کا ذریعہ بتایا جاتا ہے، یعنی جس وقت جانور ہے نکالی جائے ،اس وفت وہ کھال پہن لی جائے۔ کیا اس کھال میں ایک آ دمی نماز پڑھسکتا ہے؟ کیا اس کھال میں وہمخض إمامت كرسكتاب؟

جواب:...کھال آگر ند بوح جانور کی ہویااس کی دباغت کر لی جائے تواس میں نماز جائز ہے۔

#### انڈرویئر کےساتھ نماز

سوال:..شلواریایا جامہ کے نیجے انڈرویئریا جا نگیہ پہن کرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...اگر پاک ہوتو جائز ہے۔ (\*)

#### جوتون سميت نماز بره صنا

سوال:...سعید بن پزیداز دی نے خبر دی کہامیں نے انس بن ما لک ؓ ہے یو جھا: کیا آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو تیاں پہن كرنماز پڑھتے تھے؟ انہوں نے كہا: ہاں! ابنِ بطال نے كہاكہ: جوتے ياك ہوں توان ميں نماز پڑھنا جائز ہے۔ ميں كہتا ہول مستحب ہے، کیونکہ ابودا ؤ داور حاکم کی حدیث میں ہے کہ یہود بول کے خلاف کرو، وہ جونوں اورموز وں میں نمازنہیں پڑھتے اور حضرت عمرٌ تماز

<sup>(</sup>١) وكمال السُّنَّة في السجود وضع الجبهة والأنف جميعًا ولو وضع أحدهما فقط إن كان من عذر لَا يكره. (عالمگيري ج: ١ ص: ٠ ٤، الباب الرابع في صفة الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) (ولو لبس ثوبًا فيه تصاوير يكره) لأنه يشبه حامل الصنم والصلاة جائزة في جميع ذلك لاستجماع شرائطها وتعاد على وجه غير مكروه وهو الحكم في كل صلوة أديت مع الكراهة. (هداية ج: ١ ص: ٢٢ ١).

<sup>(</sup>٣) وكل اهاب دبغ فقط طهر وجازت الصلوة فيه ... الخ. (هداية ج: ١ ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٣) تطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه والمكان الذي يصلّى فيه واجب ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٨).

میں جوتے اُ تارنا مکروہ جانتے تھے،اس کے متعلق وضاحت فرما ئیں۔

شوکانی نے کہا: سی اگرنج ست ہوتو ال پہن کرنماز پڑھنامستیب ہے،اور جوتیوں میں اگرنج ست ہوتو زمین پر رگڑ دینے سے پاک ہوجاتی ہیں۔خواہ کسی تشم کی نجاست ہو،خشک جرم دار ہو یا بے جرم ۔اس میں جرم دار سے کیا مراد ہے؟ جواب:...جوتوں میں نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ وہ پاک ہوں، تاہم اس میں چنداُ مورقا بل لحاظ ہیں:

اوّل: ... بجدے میں اُنگیوں کا زمین ہے لگنا ضروری ہے، آنخضرت صلّی اللّه علیہ وسلم کے زمانے میں جس وضع کے جوتے (نعال، چپل) پہنے جاتے تھے وہ زمین پر اُنگیوں کے لگنے ہے مانع نہیں تھے۔اگر کسی نے اسی وضع کے جوتے پہن رکھے ہوں تو ان کے اندرنماز پڑھنے میں کوئی اِشکال نہیں، کیکن اگر جوتے بنداور سخت ہوں جواُنگیوں کے زمین پر لگنے ہے مانع ہوں تو ان کو پہن کرنماز پڑھنا کل اِشکال ہے۔

دوم:...آنخضرت سلی الدعلیہ وسلم کے زمانے میں مجد کا فرش پختہ نہیں تھا، بلکہ کچے فرش پر کنگریاں تھیں،اس لئے وہ حضرات جوتے سمیت اس فرش پر چلتے تھے اوراس کوعرف میں ہے او بی نہیں سمجھا جاتا، جیسا کہ اب بھی جومبحدز پر تعمیر ہو،اس کے کچے فرش پر جوتوں سمیت چلنے کامعمول ہے، برعکس اس کے آج کل مساجد کے فرش پختہ ہیں اوران پر دری، قالین وغیرہ کا فرش رہتا ہے،اورا یسے فرش کو جوتوں سے روند ناغرفا سووا دب شار کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بیاضا فہ بھی کرلیا جائے کہ مدینہ طیبہ کی پاک گلیاں آنخضرت سلی فرش کو جوتوں سے روند ناغرفا سووا دب شار کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ بیاضا فہ بھی کرلیا جائے کہ مدینہ طیبہ کی پاک گلیاں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خشک اور پاک ہوتی تھیں، ان پر چلنے سے جوتے آلودہ نجاست نہیں ہوتے تھے، اس کے برعکس آج کی گلیوں اور بازاروں میں جوتوں کا پاک رہنااز بس مشکل ہے، اس لئے آج کل مجد میں ایسے جوتے پہن کرآنا، انہی جوتوں سے قالین اور فرش کوروند تے ہوئے گر زنا، اور پھرانہی آلودہ جوتوں میں نماز اواکرنایا اس کی اجازت و بنامشکل ہے۔

سوم:...جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے کہ جوتوں میں نماز پڑھنے کا حکم یہود کی مخالفت کے لئے دیا گیا تھا، "گویا جوتوں میں نماز پڑھنے کا حکم یہود کی مخالفت کے لئے دیا گیا۔ آج یہود کا جوتے میں نماز پڑھنا بذات خود کوئی نیک کا منہیں الیکن اپنے مقصد یعنی یہود کی مخالفت کی وجہ ہے اس کو متحب قرار دیا گیا۔ آج یہود کا جوتے اُتار نایا نہ کہ محالم میں نہیں انگریزوں کا بوٹوں سمیت عبادت گا ہوں کوروند ناسب کو معلوم ہے ، پس جس طرح مخالفت یہود کی بنا پر یہ فعل مکروہ ہونا جا ہئے۔

چہارم:...علامہ شوکانی نے جوتوں میں نماز پڑھنے کومتحب کہاہے، حدیث شریف کے پیشِ نظر ہمارے نز دیک بھی متحب

<sup>(</sup>۱) عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه فوضهعما عن يساره فلما رأى ذلك القوم، ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على القائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ..... إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا فليمسحه وليصل بها. (مشكوة ج: ١ ص: ٣٧، باب الستر، كتاب الصلاة).

 <sup>(</sup>٢) ومنها السجو بجبهته وقدميه ووضع أصابع واحدة منهما شرط. (قوله وقدميه) يجب إسقاطه، لأن وضع اصبع واحدة منهما يكفي كما ذكره بعد ح. وأفاد أنه لو لم يضع شيئًا من القدمين لم يصح السجو .. (شامي ج: ١ ص:٣٤).

<sup>(</sup>٣) عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود، فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. رواه ابوداؤد. (مشكوة ج: ١ ص: ٢٣)، باب الستر).

ہے، بشرطیکہ مذکورہ بالا اُمورکو ملحوظ رکھا جائے ، ورنہ یہی فعل مکروہ ہوگا ، چنانچے بعض اکابر (صحابہؓ و تابعینؓ وائمہ دینؓ )نے ان شرائط کے بغیر مکروہ قرار دیاہے ،ان اقوال کی تفصیل شیخ کوثریؓ کے مقالات (صفحہ: • کا و مابعد پر ) دیکھے لی جائے۔

پنجم:...جوتوں کواگرنجاست لگ جائے وہ جسم والی ہواور خشک ہوجائے تورگڑنے سے پاک ہوجا ئیں گے،لیکن اگر نجاست جسم دار نہ ہوجیسے شراب اور پیشاب یا جسم والی تو ہو مگر خشک نہ ہو بلکہ تر ہو،صرف رگڑنے سے جوتے پاک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس صورت میں رگڑنے سے جرنجاست پاک ہوجاتی ہے،عقل ونقل دونوں کے خلاف ہے۔

## نا پاک کیڑوں سے نماز بڑھنا

سوال:...ایک دن عصر کے دفت میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسنے میں ہمارے محلے کی مجد کی تبلیغی جماعت نے آگر دستک دی ، میں باہرآیا تو جماعت کے ایک رُکن نے جمھے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مجد میں چلیں ، وہاں اللہ ورسول کی باتیں ہور ہی ہیں ، ان کوشیل گے ، مجھے خیال آیا کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں ، ان کوشیل گے ، مجھے خیال آیا کہ میرے کپڑے ناپاک ہیں ، بہت کوشش کی کہ مسجد میں جانے سے پہلے مولا ناصاحب سے کہد دوں ، لیکن ہمت جواب دے گئی ، اور میں اللہ کا نام لے کر مسجد میں داخل ہوگیا ، جا کروضو کیا اور عمر اللہ کا نام لے کر مسجد میں اللہ کا نام لے کر مسجد میں اللہ کا نام کے کر مسجد میں اور گھر اور کھر ناز اداکی اور پھر نماز کے بعد دُوس مولا نا کا وعظ سنا اور پھر نماز کے تقریباً آ دھے گھنٹے بعد میں سب کے ساتھ دُ عاما نگ کرگھر واپس آگیا۔ برائے مہر بانی بیفر مائیس کہ ایسے وقت پر کیا کرنا چا ہے ؟ اور میں نے جو بید وقت وہاں گزارا ہے ، کیا میں نے اچھا کیا ؟ اور اگر میں نے ابو بید وقت وہاں گزارا ہے ، کیا میں اللہ کی سے تو اس کی علائی کس طرح ممکن ہے ؟

جواب:...نا پاک کپٹر وں میں نمازنہیں ہوئی ،آپ کو پاک کپٹرے پہن کرمسجد میں جانا چاہئے تھا ،اور کپڑے تبدیل کرنے کی اجازت لینے میں کوئی وُشواری نہیں تھی ، بہر حال اب ان نماز وں کولوٹا لیجئے اوراللہ تعالیٰ سے اس غلطی پر اِستغفار بھی کیجئے۔ <sup>(۱)</sup>

## بالكل مجبوري ميں نا ياك كبرُ وں ميں نماز پرُ صنے كى اجازت

سوال:...انسان ایسی جگہ پرموجود ہے کہ جہاں پانی بالکل نہیں ملتا،نماز وغیرہ تیم سے پڑھی جاتی ہے،تو اس جگہ انسان کو احتلام ہوجا تا ہے،اس کے پاس پہنے ہوئے کپڑے کےعلاوہ اور کپڑنے نہیں ہیں، تیم سے انسان تو پاک ہوجا تا ہے،اب اس جگہ پر جہاں کپڑادھونے کے لئے پانی نہیں ملتا، کیا کیا جائے؟

<sup>(</sup>۱) ومنها الحت والدلك الخف إذا أصابته النجاسة إن كانت متجسدة كالعذرة والروث والمنى يطهر بالحت إذا يبست وإن كانت رطبة في ظاهر الرواية لا يطهر إلا بالغسل ... إلخ وعالمگيري ج: ١ ص:٣٠، الفصل الأوّل في تطهير الأنجاس).

<sup>(</sup>٢) تطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه ..... واجب ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٨).

#### جواب:... چندمسكا مجه ليجيّا!

اوّل:...مرد کاستر ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، جس کا چھپانا مرد کے لئے نماز میں فرض ہے، کیس اگر کنگی یا پاجامہ ناپاک ہو گیا، مگر کرند، قمیص یا کوئی اور کپڑا موجود ہے جس سے اتناستر چھپایا جاسکتا ہے جواُوپر لکھا گیا ہے تولنگی پاجامہ اُتار کراس پاک کپڑے سے ستر چھپائے اوراس سے نماز پڑھے، ایسی صورت میں ناپاک کنگی اور پاجامہ میں نماز جائز نہیں۔ (۳)

دوم:...اورا گربقدر فرض ستر چھپانے کے لئے بھی کوئی پاک کپڑائہیں،اور ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کی بھی کوئی صورت نہیں ،نواس کی تین صورتیں ہیں:

ا:...وہ کپڑاایک چوتھائی میااس سے زیادہ پاک ہے، اس صورت میں اس ناپاک کپڑے میں ہی نماز پڑھنا ضروری ہے، برہنہ پڑھنے کی اجازت نہیں۔

۲:...وه کپڑا پورے کا پورا ناپاک ہے، اس صورت میں اِختیار ہے کہ کپڑا پہن کرنماز پڑھے یا برہندنماز پڑھے، کیکن اگر برہندنماز پڑھے تو بیٹھ کر پڑھے اور رُکوع و مجدہ کے بجائے اشارہ کرے۔ (۱)

سا:...وہ کپڑا چوتھائی سے کم پاک ہے تواس صورت میں بھی اختیار ہے، جا ہے کپڑا پہن کرنماز پڑھے یا کپڑا اُ تارکر بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھے۔ (<sup>2)</sup>

# کپڑے ناپاک ہوں تو نبیت صاف ہونے کے باوجود نماز دُرست نہیں

سوال:...میرے کپڑے ناپاک تھے، اور میری نیت صاف تھی ، تو میں نے نماز ادا کی ، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میری نماز ہوگئی یانہیں؟

جواب: ... نماز کے لئے صرف نیت کا صاف ہونا کافی نہیں ، کپڑے پاک ہونا بھی ضروری ہے، اس لئے آپ کی نماز نہیں

(١) العورة للرجل من تحت السُّرّة حتّى تجاوز ركبتيه ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٨).

(٢) ستر العورة شرط لصحة الصلاة إذا قدر عليه ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٨).

(٣) تطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه ..... واجب ...إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص:٥٨).

(٣) وإن كان ربعه طاهرًا وثلاثة أرباعه نجسًا لم تجز الصلاة عرباًنا ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٩٤)، أيضًا عالمگيرى ج: ١
 ص: ٢٠).

(۵) وإن كان أقبل من ربعه طاهر أو كله نجسا خير بين أن يصلى عاريًا قاعدًا بايماء وبين أن يصلى فيه قائمًا بركوع وسجود وهو أفضل، كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠).

(٢) وإن صلّى عريانًا لعدم الثوب أو لنجاسة فإنه يصلي قاعدًا يؤمي بالركوع والسجود ايماء برأسه .. إلخ. (حلبي كبير ص: ١٩٩١).

(٤) إن كان أقبل من ربيع الثوب طباهرًا فهو بالبخيار ..... إن شاء صلَّى به وإن شاء صلَّى عريانًا ... إلخ. (خلبي كبير ص:٩٤).

(٨) اليضأحواله نمبر ٣ ملاحظه بويه

ہوئی۔اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص کی اعلیٰ افسر کے دربار میں کپڑوں کو گندگی نگا کرلے جائے اور یہ کہے کہ میرے کپڑوں کوتو خیر گندگی گلی ہوئی ہے اور ان ہے بد ہوآتی ہے اور تعفن بھی اُٹھتا ہے، مگر میری نیت بالکل صاف ہے اور میں بڑی صاف نیتی ہے یہ کپڑے بہن کرآپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں ، تو ظاہر ہے کہ اس شخص کو یا تو پاگل قرار دیا جائے گا ، یا ہے اور گستا خے۔اس مثال سے آپ بجھ گئے ہوں گے کہ جب شریعت مطہرہ نے بارگا والہی کی حاضری (نماز) کے لئے بدن کا ، کپڑوں کا اور جگہ کا پاک ہونا شرط مظہرایا ہے تو اگر کوئی شخص شریعت کے اس تھم کی خلاف ورزی کر کے اپنی نیت کے صاف ہونے کا حوالہ دی تو اس کو بھی یا تو دیوانہ کہا جائے گایا گستا خے۔الغرض! نا پاک کپڑوں میں آپ نے جونماز پڑھی ، وہ نہیں ہوئی۔اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ (۱)

نا پاک کیٹروں میں وضوکر کے پاک کیٹروں میں نماز پڑھنا ا

سوال:...اگرکوئی شخص نا پاک کپڑوں میں وضوکرے اور پھر پاک کپڑے پہن کرنماز پڑھ لے تو کیا یہ وضواور نماز دُرست ہوئی؟

جواب:...دُرست ہے، بشرطیکہ کیڑوں کی نجاست بدن کونہ کیے، مثلاً: نایاک کیڑا خشک ہو۔

## نا پاک کیڑوں میں بھول کرنماز پڑھ لینا

سوال:...بدن یا کپڑے پرناپا کی لگ گئی،نماز کے وقت بھول کرنماز پڑھ لی تو کیا وہ نماز پھرلوٹانی پڑے گی؟ جواب:...اگرناپا کی کا وزن ساڑھے تمین ماشے تھا یا اگرنجاست سیال تھی تو اس کا پھیلا وَایک روپے کے برابر تھا، تو نماز ہوگئی لوٹانے کی ضرورت نہیں ،اگراس سے زیادہ تھا تو نمازلوٹانا ہوگ۔ <sup>(۲)</sup>

## بھنگی کے دھوئے ہوئے کیٹر وں میں نماز

سوال:...اگر بھنگی بہنگن کپڑے دھوکرلائے توان میں نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:.. بَعَثَلَى يَاجِئُكُن كے دهونے سے تو كپڑے ناپاكٹبيں ہوتے ،اس لئے ان ميں نماز دُرست ہے۔

### چوری کے کیڑے پہن کرنماز اداکرنا

سوال:... جناب مفتی صاحب! اگرایک فخف کوئی کپڑا چوری کرتا ہے اور پھراس کپڑے کوئسی وُ وسرے کے کپڑے سے تبدیل کرالیتا ہے، اگر وہ تبدیل کرالیتا ہے، اگر وہ تبیس کے بدلے تبیس کے وسرے فخص سے لیتا ہے، تو کیا اس تبدیل شدہ کپڑے کو پہن کرنماز اوا ہوجائے گی؟ جواب:... جس لمرح چوری کی چیز بیجنے سے اس کے پیسے حلال نہیں ہوجاتے، اسی طرح کپڑے سے کپڑا تبدیل کرلیا

 <sup>(</sup>۱) وأشار باشتراطه طهارة التوب إلى أنه لو حمل نجاسة مانعه فإن صلوته باطلة ... الخ. (البحر الرائق ج: ۱ ص: ۲۸۱).
 (۲) وقدر الـدرهـم وما دونه من النجس المغلظ ..... جازت الصلوة معه وإن زاد لم تجز ... الخ. (هداية ج: ۱ ص: ۵۸) عالمگيري ج: ۱ ص: ۳۵).

جائے تو وہ بھی حلال نہیں ہوگا ،اور چوری کے کیڑے میں نما زمکروہ ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### وضونه ہونے کے باوجود نماز پڑھتار ہاتو کیا کفارہ ہوگا؟

سوال:...میں نے شہر کی ایک چھوٹی سی مسجد میں امام کے چیچھے نماز پڑھی، میں اگلی صف میں تھا، قیام کی حالت میں جب إمام صاحب'' ولاالضالین'' تک پنچےتو مجھے یادآ یا کہ میراوضونہیں ہے،اور مجھےاس بات کا بھی علم ہے کہ بغیروضو کے بحدہ کرناسخت گناہ ہے،اورمسجد حچھوٹی سی ہے،اس کی صفیں بازار کی سڑک تک پہنچ جاتی ہیں،اور میرے لئے وہاں سے نکلنا بہت وُشوارتھا، کیونکہ میں اگلی صف میں تھا، میں نے بغیروضو کے اِمام کے چیچھے نماز پڑھ لی ہے اور سلام پھیرنے کے بعد دوبارہ وضو کر کے نماز اوا کی۔مسئلہ دریا فت طلب رہے کہ بغیروضو کے نماز پڑھنا کتنا گناہ ہے؟ اورآ ئندہ کے لئے کیا کرنا چاہئے؟ میں اس گناہ کا کیا کفارہ اوا کروں؟

جواب :...وضو،نماز کے لئے شرط ہے،بغیر وضو کے نماز پڑھنا سخت گناہ ہے،آپ نے نماز دُہرالی،اس لئے آپ کی نماز تو ہوگئی، بغیروضو کے نماز پڑھناسخت گناہ ہے، اگرمسجدے نکلنے کا موقع نہ ہوتو سلام پھیر کراسی جگہ بیٹھ جانا چاہئے ،اور آپ نے جو بغیروضو کے نماز بڑھی اس کا کفارہ تو بہو اِستغفار ہے۔

## اگرنایاک آ دمی نے نماز پڑھ لی تو...

سوال:...اگرخواب میں شب کو کپڑے ناپاک ہوجا ئیں اور کسی شخص کو سے اس کی خبر نہ ہوا وروہ نماز بھی پڑھ لے اور ساتھ ہی قرآن شریف بھی پڑھ لے ،توبتا کیں کہ کیااس نماز اور تلاوت کا کوئی کفارہ ادا کرنا پڑے گا؟.

جواب:..اس کی نماز اور تلاوت کا بعدم ہے، دوبارہ پڑھے، یہی کفارہ ہے کہاس غلطی پر اِستغفار کرے۔

# نا پاکی کی حالت میں پہنے ہوئے کیڑوں سے نماز کا حکم

سوال:...نا یا کی کی حالت میں ہم پاک کپڑے پہنیں اور پاک ہونے کے بعد وہی کپڑے (بغیر دھوئے) بہن کرنماز پڑھی جاسمتى ہے يانہيں؟

#### جواب:...اگران پرکوئی نجاست نہیں ،توان میں نماز جائز ہے۔

 (١) (فرع) تكره الصلاة في الثوب المغصوب وإن لم يجد غيره لعدم جواز الإنتفاع بملك الغير قبل الإذن (حاشية الطحطاوي ص: ٩٤١، فصل في المكروهات، طبع مير محمد كتب خانه).

(٢) - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا تقبل صلوة من أحدث حتّى يتوضأ. رواه مسلم. (مشكواة ص:٣٠).

 (٣) تبطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه والمكان الذي يصلّى عليه واجب ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٨). أيضًا: يجب على المصلى أن يقدم الطهارة من الأحداث والأنجاس على ما قدمناه قال الله تعالى: وثيابك فطهّر، وقال الله تعالى: وإن كنتم جنبًا فاطهروا. (هداية ج: ١ ص:٩٢ باب شروط الصلوة التي تتقدمها).

#### ببیثاب پاخانے کے تقاضے کے ساتھ نماز پڑھنا

سوال:..اگرکوئی شخص اکیلانماز پڑھ رہا ہو، نماز کے دوران اسے پیٹاب کی ضرورت محسوں ہویا پیٹ میں شدید در دہو، جس کی وجہ سے لیٹرین جائے کی ضرورت محسوں ہو، کیا ایس صورت میں نمازختم کرکے رفع حاجت سے فارغ ہو، یعنی نماز چھوڑ کر جاسکتا ہے؟ پوچھنے کا مقصد بیہے کہ برداشت کرکے نماز پوری کرلی جائے تو نماز ہوجائے گی؟

جواب:..اگرپیتاب پاخانے کا تقاضاشدت ہے ہوتو نماز چھوڑ دینی چاہئے ،ایسی حالت میں نماز مکروہ تحریمی ہے اوراس کالوٹا ناضروری ہے۔

#### بڑھے ہوئے ناخنوں کے ساتھ نماز

سوال:...اُ مُرصرف نائن ہڑھائے جائیں اورنماز پڑھ لی جائے تواس سے نماز میں کوئی خرابی ہوگی یائیں؟ جواب:...ناخن بڑھانا مکر دہ اورخلاف فطرت ہے، 'نماز کا حکم یہ ہے کہ اگر ناخنوں کے اندر کوئی ایسی چیز جم جائے جس ک وجہ سے پانی اندر نہ بڑنج سکے تو نہ وضو ہوگا اور نہ نماز ہوگی ، اور اگر ناخن اندر سے بالکل صاف ہوں تو نماز سچے ہے، ناخن بڑھانے کا رواج مسلم انوں میں نہ جانے کس کی تقلید ہے آیا ہے ، گریہ رواج ہے بہت ہی قابل نفرت...!

#### بروے ناخن کے ساتھ نمازاُ داکرنا

سوال:...کیاواقعی ناخن بڑھاناسخت گناہ ہے؟لیکن'' اخبارِ جہال''اوردُ وسرےاخبارات میں گناہ کی بات نہیں لکھی،بس بیہ کہاہے کہ مکروہ ہے۔ناخن بڑھا کرنماز پڑھی جاسکتی ہے؟ا تنے زیادہ ناخن نہ بڑھے ہوں،بس درمیانے ہوں؟

جواب:... مکروہ سے مراد'' مکر وقِ تحریج، جوعملاً حرام ہوتا ہے۔ 'ای کو ناجائز کہتے ہیں۔ آج کل جوعور تیں درندول جیسے ناخن رکھتی ہیں، ان کے حرام ہونے پر کیا شبہ ہے؟ ان ناخنوں پر غلاظت بھی اُنکتی ہوگی، جراثیم بھی بیدا ہوتے ہول گے، انسوس ہے کہ مغربی معاشرت کی تقلید کی وجہ سے مسلمانوں کوالیم موثی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ناخن تراشنے کو

<sup>(</sup>۱) وفي أثر عبدالله بن ارقم ...... قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وجد أحدكم الغائط فلبدأ به قبل الصلاة. (نسائي ص: ۱۳۷)، أيضًا ويكره (أن يدخل في الصلوة وقد أخله غائط وبول) لقوله عليه الصلوة والسلام: لا صلوة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه ... الخ. (حلبي كبير ص: ٣١٦).

 <sup>(</sup>٢) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. وفي الشرح: الظاهر أنه يشمل نحو مدافعة الأخبثين مما لم يوجب سجود أصلا. (شامي ج: ١ ص: ٣٥٤)، مطلب كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها).

<sup>(</sup>٣) عن عائشة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة ..... وقص الأظفار. (مشكوة ص:٣٣).

<sup>(</sup>٣) وما تحت الأظافير من أعضاء الوضوء حتى لو كان فيه عجين يجب إيصال الماء إلى ما تحته ... الخ. (عالمگيرى ج ١٠ ص ٢٠). (٥) وعلى المكروه تحريمًا وهو ما كان إلى الحرام أقرب ... إلخ. (شامي ج ١١ ص ١٣١).

'' فطرت'' فرمایا ہے، اس لئے وحثی جانوروں اور درندوں کی طرح ناخن بڑھانا'' خلاف فطرت''عمل ہے، جس ہے ایک سلیم الفطرت آ دمی کو گھن آنی جاہئے۔

# کپڑے کی نجاست دھوئیں الیکن غیرضروری وہم نہ کریں

سوال:...میرے چھنچے ہیں، بڑی پکی آٹھ بڑس کی ہے، میں نماز پڑھتی ہوں، نیکن کپڑے میرےصاف و پاکہ نہیں رہ سکتے، جب کوئی پانی کا چھینٹا پڑجائے تو میں لباس بدل لیتی ہوں، لیکن پھر بھی دِل میں شک رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی نماز ہوجاتی ہے، چاہے لباس کا کوئی کونا بھی پاک ہو۔

جواب: کپڑوں کا پاک ہونا نماز کی شرط ہے، ناپاک کپڑوں میں نماز نہیں ہوتی ،لیکن اس میں وہم کی حد تک مبالغہ کرنا غلط ہے، اگریقینی طور پرنجاست لگ جائے تواہے دھوڈا لئے ،اس سے زیادہ وہم ہے۔ اور یہ خیال غلط ہے کہ:'' عورت کی نماز ہوجاتی ہے، چاہے لباس کا کوئی کونا بھی پاک ہو' لباس کا پاک ہونا جس طرح مرد کے لئے نماز کی شرط ہے، اس طرح عورت کے لئے بھی شرط ہے۔

#### اندهیرے میں نماز پڑھنا

سوال:...میں آپ سے یہ پوچھنا جا ہتی ہوں کہ اندھیرے میں نماز ہوجاتی ہے کہ نبیں؟ میری سیملی کہتی ہے کہ اندھیرے میں نماز ہوجاتی ہے، کیا بیدُ رست ہے؟

جواب:..اگراندهیرے کی وجہ ہے قبلہ رُخ غلط نہ ہوتو کوئی حرج نہیں ،نماز ہوجائے گی۔

## نمازی کے سامنے جوتے ہوں تو نماز کا کیا تھم ہے؟

سوال:...مسجد میں لوگ اکثر اینے جوتے صفوں کے آگے رکھتے ہیں، اور عموماً جب لوگ سجدہ کرئے ہیں تو آگے جوتے پڑے ہوتے ہیں،الی صورت میں نماز ہوتی نے یانہیں؟

جواب:.. نماز ہوجاتی ہے، جوتوں پراگرنجاست لگی ہوتوان کوصاف کر کے مجد میں لا ناجا ہے۔

### چوری کے قرب چیل سامنے رکھ کرنماز پڑھنا

سوال:...اگرچپل چوری ہوجانے کا ذَر ہوتو کیا اس کوآ گےر کھ کرنماز پڑھی جاسکتی ہے؟ جَبکہ دُوسری کوئی جگہ نہ ہو، یا پھڑکس خاص موقع پرجیسا کہ عمید کے دن اکثر لوگ چپلیں یا جوتے آ گےر کھ کرنماز پڑھتے ہیں ،اس بارے میں کیاتھم ہے؟

<sup>(</sup>١) عن أبي هويرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطرة خمس: الختان، والإستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط. متفق عليه. (مشكواة ص:٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) تطهير النجاسة من بدن المصلّى وثوبه والمكان الذي يصلّى عليه وأجب ... إلخ. (عالمكيري ص:٥٨).

جواب :... جي بال! چبل آ گر كه كرنماز پر هناجائز ہے، بلكه بهتر ہے كما ہے سامنے ركھتا كماس كاول نماز ميں پريثان نه ہو۔

## گھربلوسامان سامنے ہوتے ہوئے نماز پڑھنا '

سوال:... ہمارے گھر میں تین کمرے ہیں، تینوں میں سامان ہے، ہم سب گھر والے نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے سامان ہوتا ہے، مثلاً: شوکیس، ٹی وی وغیرہ ،لیکن پچھلوگ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے وفت سامنے کوئی چیز نہیں ہونی چاہئے ،صرف دیوار ہو۔لیکن ہم مجبور ہیں، گھر مچھوٹا ہے، میں نے جب سے ریسنا ہے، بڑی پریشان ہوں۔

جواب:..سامنے سامان ہوتو نماز میں کوئی حرج نہیں ،لوگ بالکل غلط کہتے ہیں ،البتہ ٹی وی کا گھر میں رکھنا گناہ ہے۔

### نماز کےسامنےجلتی آگ ہونا

سوال: بہلتی آگسامنے ہوتواس کی طرف نماز پڑھناجا کڑے یائبیں؟ جواب: ... بکروہ ہے۔ (۱)

#### لهوولعب كى جگه نماز

سوال:...جن کمرے میں ٹی وی ،ریڈیو ،شیپ ریکارڈیا اس تتم کی موسیق کی محفلیں ہور ہی ہوں یا نہ ہور ہی ہوں ،اوروہ جگہ ان کا موں کے لئے مخصوص ہوتو کیا اس جگہ یعنی کمرے میں نماز پڑھنا ، تلاوت ِقر آنِ پاک کرنا جائز ہے یانہیں ؟

جواب:...جوجگہ لہودلعب کے لئے مخصوص ہو، وہاں نماز مکروہ ہے، عین لہودلعب کے دفت مکرو قِحریمی ، ورنہ تنزیبی ہے۔

#### مورنتول کےسامنےنماز

سوال:... پلاسٹک کے تعلویے ، ہاتھی ، شیروغیرہ جانوروں کی مور تیوں کی شکل میں ہوتے ہیں ، ان کوسا منے رکھ کر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں ؟

جواب: ... بيبت پرستى كے مشابہ ہے ،اس لئے جائز نبيل، اوران مور شول كى خريداور فروخت بھى ناجائز ہے۔

 <sup>(</sup>۱) ومن توجه في صلاته إلى تنور فيه نار تتوقد أو كانون فيه نار يكره ... إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۰۸).

 <sup>(</sup>۲) تكره في أماكن كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ومجزرة ومقبرة ومغتسل وحمام وبطن واد ومعاطن إبل وغنم ... إلخ-(الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٤٩)، أيضًا مطلب تكره الصلاة في الكنيسة تنبيه: يوخذ من التعليل بأنه محل الشياطين كراهة الصلاة في معابد الكفار لأنها مأوى الشياطين ... إلخ- (شامي ج: ١ ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) ويكره أن يتصلى وبين يديد أو فوق رأسه أو على يمينه أو على يساره أو في ثوبه تصاوير ...... وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلى ثم فوق رأسه ثم يمينه ثم يساره ثم خلفه هكذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠٠١).

<sup>(</sup>٣) عن جابر رضى الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله خرَم بيع الخمر والسميتية والخنزير والأصنام. (مشكوة ص: ١٣١). والسحاصل ان جواز البيع يدور مع حل الإنتفاع. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ٥ ص: ٢٩، باب البيع الفاسد).

#### تصاور والے مال کی دُکان میں نماز ادا کرنا

سوال:... میں ایک میڈیکل اسٹور پر کام کرتا ہوں، خدا کے نفل سے فرض نماز مسجد میں اوا کرنے کے بعد سنتیں اور نوافل وُ کان میں اوا کرتا ہوں، چند بزرگ حضرات کہتے ہیں کہ وُ کان میں تمہاری نماز نہیں ہوتی، کیونکہ وُ کان میں وُ ووھ کے ڈبوں پر اور دوائیوں کی پیکنگ پر جانوروں اور حیوانات اور دیگر قتم کی تصاویر بنی ہوتی ہیں، جھے جیسے کتنے ہی بھائی وُ کانوں میں نماز اوا کرتے ہیں، اس سلسلے میں وضاحت فرما ہے گا۔

جواب:..نمازتو ہوجائے گی 'نیکن تصویریں ساہنے ہوں تو نماز کروہ ہے'،اگران ڈبوں کواس طرح رکھا جائے کہ تصویریں پچھلے رُخ ہوجا ئیں تو کراہت جاتی رہے گی۔

## تصور واليبثن كيساته نماز برهنا

سوال:...اگرایسے بٹن (جن پرجانوروں کی نضوریں بنی ہوں ) قیص پر نگے ہوں اوراس قیص کو پہن کرنماز اَ داہوجائے گی؟ جواب:...اگرتصوریں نمایاں نظر آتی ہوں تو ان کے ساتھ نماز نمروہ ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## ئی وی والے کمرے میں نماز یا تہجد پڑھنا

سوال:...کیا جس کمرے میں ٹیلی ویژن رکھا ہواور شام کے بعد ٹیلی ویژن بند کردیا جائے تو رات کونمازیا نماز تہجد پڑھنا جائز ہے؟ بعنی جس کمرے میں ٹیلی ویژن پڑا ہوا ہو۔

جواب:...گھر میں ٹی دی رکھنا ہی جا ئزنہیں ہے، جہاں تک مسئلہ کا تعلق ہے جس دفت آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس دفت ٹیلی دیژن بند ہے تو اس کمرے میں آپ کی نماز بلا کراہت سے ہے، اورا گر ٹیلی ویژن چل رہا ہے تو ایسی جگہ پرنماز پڑھنا مکروہ ہے، اور جو جگہ لہودلعب کے لئے مخصوص ہو، اس میں بھی نماز مکروہ ہے۔

## غیرمسلم کے گھر میں فرش پر نماز پڑھنا

سوال:..کسی غیرمسلم کے گھر فرش پرنماز کا ٹائم ہوجانے کی صورت میں نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جبکہ دُور دُور تک کوئی مسجد نہ ہو، اور نماز قضا ہوجانے کا ڈربھی ہو۔

جواب:...زمین خنک ہونے کے بعد نماز کے لئے پاک ہوجاتی ہے، اورجگہ پاک ہوتو وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں ،اس لئے

<sup>(</sup>۱) ویکره آن یصلی وبین یدیه ..... أو فی ثوبه تصاویر. (عالمگیری ج: ۱ ص: ۱۰۵).

<sup>(</sup>۲) ویکره أن يصلّي وبين يديه ..... أو في ثوبه تصاوير ..... وهذا إذا كانت الصورة كبيرة تبدو للناظر من غير تكلف، ولو كانت صغيرة بحيث لا تبدو للناظر إلّا بتامل لا يكره. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٠١).

<sup>(</sup>٣) الينأر

<sup>(</sup>٣) الأرض تطهر باليبس ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٣).

غیر مسلم کے گھر کے خالی فرش پرنماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ،اورا گرپاک کپڑا بچھالیا جائے تو اور بھی اچھاہے۔"

غصب شده زمین پرمسجد میں نماز پڑھنا

سوال: ..كى كى زمين برقيت اداكة بغير مجد بنادى كى بو، توجائز ب؟

جواب: ... بيغصب ہے اورغصب كرده جگه ميں مسجد بنانا دُرست نہيں ،اس كئے غصب كى ہوئى جگه ميں جومسجد بنائى گئى ہے، جب تک زمین کا مالک اس کومسجد کے لئے وقف نہ کرے اس پرمسجد کے اُحکام جاری نہیں ہوں گے ، اور وہاں نماز پڑھنا گناہ ہے ، گو نماز ہوجائے گی۔ <sup>(۳)</sup>

#### مکان خالی نه کرنے والے کرابیددار کی نماز

سوال:...بم تقریباً پندره سال سے ایک مکان میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے ہیں، تقریباً دس سال تک ہم کرایہ مالک مكان كوخود بخود ہاتھ سے اواكرتے تھے بيكن بعديس مالك مكان نے كہاكميرامكان خالى كروو بهم نے مكان خالى كرنے سے انكار کردیا جتیٰ کہ مالک نے کورٹ میں ہم پر مکان خالی کرنے کا کیس کردیا ، کیس چلتے تقریباً چیسال ہو مجتے ہیں ، کرایہ ہم کورٹ میں جمع کراتے ہیں۔ جنابِ والا!اب آپ سے بوچھنا ضروری ہے کہ بعض لوگوں نے ہمیں کہا کہ جوتم لوگ گھریر نماز پڑھتے ہوتو تمہاری نماز بغیر اِجازت جائز تہیں ،نماز پڑھنے کے لئے نماز کی اِجازت لیناما لک مکان سے ضروری ہے۔ وُ وسرا ما لک مکان کا ہم لوگوں سے بولنا چالنا بھی بندہے، برائے مہر بانی آپ بتا کیں کہ ہماری نماز جائز ہے یانہیں؟ اور ہم نے پہلے جتنی نمازیں گھر پراُ داکی ہیں،سب کی سب نمازیں ضائع ہوٹئیں؟

جواب:...شرعاً کرایددار کے ذمہ مالک کے مطالبے پر مکان خالی کردینا لازم ہے، اور خالی نہ کرنے کی صورت میں وہ غاصب ہے، اورغصب کی زمین میں نماز قبول نہیں ہوتی (<sup>۵)</sup> آپ کی نمازیں فقہی فتو کی ہے توضیح ہیں ،کیکن غصب کے مکان میں رہنے

<sup>(</sup>١) تطهير النجاسة واجب من بدن المصلِّي وثوبه والمكان الذي يصلِّي عليه ...إلخ. (هداية ج: ١ ص:٥٣).

<sup>(</sup>٣) أفاد إن الواقف لَا بد أن يكون مالكه وقت الوقف ملكًا باتًا ولو بسبب فاسد وأن لَا يكون محجورًا عن التصرف حتى لو وقف النغاصب المغصوب لم يصح وإن ملكه بعد بشواء أو صلح. ﴿فتاوىٰ شامي ج: ٣ ص: ٣٣٩، كتاب الوقف، مطلب قد يثبت الوقف بالضرورة).

<sup>(</sup>٣) وكذا تكره في أماكن: كفوق كعبة وفي طريق ومزبلة ...... وأرض مغصوبة أو للغير. (الدر المختار) وفي الواقعات: بسني مستجدًا على سور المدينة، لا ينبغي أن يصلي فيه، لأنه حق العامة فلم يخلص لله تعالى كالمبني في أرض مغصوبة .. فالصلاة فيها مكروهةً تحريمًا في قول وغير صحيحة له في قول آخر. (رد المحتار ج: ١ ص: ١٣٨١، مـطلب في الصلاة في الأرض المغصوبة).

 <sup>(</sup>٣) وعلى الغاصب رد العين المغصوبة معناه ما دام قائمًا لقوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى ترد، وقال عليه السلام: لًا يسحل لأحد أن يتأخذ متناع أخيبه لَاعبًا ولَا جادًا فإن أخذه فليرده عليه. (الهداية ج:٣ ص: ١٣٥، كتناب الغصب، طبع شركت علميه ملتان، تبيين الحقائق ج: ٢ ص: ٥ ا ٣، كتاب الغصب).

<sup>(</sup>۵) الفِنأَ حاشيةُ مِرسا\_

کی وجہے آپ گنامگار ہیں، مالک مکان کوراضی کرنایا اس کا مکان خالی کردیناواجب ہے۔

## قبرستان کے اندر بنی ہوئی مسجد میں نماز جائز ہے

سوال: ۔۔حدیث بوی ہے کہ قبر کے اندراور قبر کے اُو پر نماز نہیں ہوتی ، یہ حدیث میں نے بخاری شریف میں دیکھی ، اس ک روشی میں برائے کرم بیبتا کمیں کہان مساجد میں جن کے نیچ قبریں ہیں گمرستونوں کے ذریعہ چندفٹ کی اُونچائی پر فرش بنا کر مساجد قبیر ہوئی ہیں ،نماز جائز ہے؟ ان مساجد میں نمازیوں کی تعداد بھی کثیر ہوتی ہے۔

جواب:...قبرستان میں نماز مکروہ ہے،لیکن اگر وہاں مبحد ہو کہ اس میں نماز پڑھنے والے کے سامنے قبریں نہ ہوں تو نماز بلا کراہت جائز ہے،اس لئے ایسی مساجد، جن کا سوال میں ذکر کیا گیاہے،ان میں نماز بغیر کراہت کے جائز ہے،اور حدیث شریف کی ممانعت اس کوشامل نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نماز جمعه میں فرض اور سنتوں کی نبیت

سوال:..نما زِجعه کی فرض اورسنت دونوں کی نبیت جعه کی کرے یا صرف فرض کی جعه کی کرے؟ اورسنت کی نبیت ظہر کی کرے؟ جواب:..فرض اورسنت دونوں میں فرض جعه اورسنت جعه ہی کی نبیت ہوتی ہے ،گرسنتوں میں مطلق نماز کی نبیت کر لینا کا فی ہے،اس کے لئے وقت کے قیمن کی ضرورت نہیں۔ (۲)

### مقتدی نیت میں غلط وفت کا نام لیا تو کیا ہوگا؟

سوال:...اِمام کے ساتھ نماز باجماعت میں بھی اگر وقت پکارنے میں غلطی کر بیٹھے، یعنی وقت ظہر کا ہے اور جماعت میں شامل پہلی رکعت میں رکوع ہے قبل شامل ہو گیا ہے ،کیکن وقت ظہر کے بجائے وقت عصر کہہ کر جماعت میں شامل ہوا ،اس صورت میں اب بینمازی کیا کرےگا؟اس کی بینماز ہوگئی یا وہ دو ہارہ پڑھنی ہوگی؟

جواب:..نیت دِل کافعل ہے، اگر دِل میں ارادہ ظہر کی نماز پڑھنے کا تھا، گرغلطی سے ظہر کی جگہ عصر کا وفت زبان سے نکل گیا تو نماز سچے ہوگئی۔

## فاسدنماز میں فرض کی نبیت کی جاتی ہے، دُہرانے کی نہیں

سوال:...نماز وُہرانے کا کیا طریقہ ہے؟ نمازی نے میحسوں کیا کہ لطی ہوگئ ہے، نماز وُہرائی جائے تو اگروہ وُوسری،

<sup>(</sup>١) ولا بناس بنالصلوة فيها إذا كان فيها موضع أعد للصلاة وليس فيه قبر ولا نجاسة كما في الخانية ولا قبلته إلى قبر حلية. (شامي ج: ١ ص:٣٨٠).

 <sup>(</sup>۲) ويكفيه مطلق السنة للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥).

<sup>(</sup>٣) والشرط ان يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) وفي القنية عزم على صلاة الظهر وجراى على لسانه نويت صلاة العصر يجزئه ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٩٣).

تمیسری رکعت پڑھ رہا ہے اور نماز چار رکعت کی ہے، اس صورت میں وہ کیا کرے جونماز اس نے غلط پڑھی ہے جب دوبارہ پڑھے تو نبیت میں اس کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ میں بینماز دوبارہ و ہرار ہا ہوں؟

جواب:...نماز میں اگرالی غلطی موجائے جس سے نماز فاسد ہوجائے تب اسے دُہرانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اور جب بہلی نماز فاسد ہوگئ تو فرض اس کے ذمہ ہوگا، اس کی نیت کرنی جاہئے ، دوبارہ وُہرانے کی نیت خود ہی ہوجائے گ۔ (۲)

نیت کے الفاظ دِل کومتوجہ کرنے کے لئے زبان سے ادا کئے جاتے ہیں

سوال: ... کیازبان سے تماز کی نیت کرنا قرآن وحدیث سے ثابت ہے؟

جواب:...زبان سے نماز کی نیت کے الفاظ کہنا نہ قرآن وحدیث سے تابت ہے اور نہ ائمہ متقدمین ہے، اس لئے اصل نیت دِل ہی کی ہے، ممرلوگوں پر وساوس و خیالات اورا فکار کا غلبہ رہتا ہے جس کی وجہ سے نیت کے وفت دِل متوجہ نہیں ہوتا ، دِل کو متوجہ کرنے کے لئے متاخرین نے فتوی ویا ہے کہ نیت کے الفاظ زبان سے بھی اوا کر لینا بہتر ہے، تا کہ زبان کے ساتھ کہنے سے ول

## نماز باجماعت میں اِقتداوا مامت کی نبیت دِل میں کافی ہے

سوال:...مقتدی حضرات باجماعت نماز میں یہ کہتے ہیں کہ پیچھے اس اِمام صاحب کے بھین اِمام صاحب جب مقتدیوں ے آ مے مصلے پر ہوتے ہیں کیاان کو بھی ہے کہنا پڑتا ہے کہ آ مے ان مقتدیوں کے؟اس بارے میں تفصیل سے بتا کیں۔

جواب :...زبان سے کہنے کی ضرورت تو مقتدیوں کو بھی نہیں ،صرف بینیت کرنا کافی ہے کہ میں اسکیے نماز نہیں پڑھ رہا، إمام کے ساتھ پڑھ رہاہوں۔ اِمام کوجھی رینیت کرنی جا ہے کہ میں اکیلانماز نہیں پڑھ رہا، بلکہ لوگوں کونماز پڑھار ہاہوں۔

## نبيت كى علطى سجد ۋسهوسى دُرست نېيى ہوتى

سوال:...ظہر یاعصر یامغرب کی نماز جماعت سے یا علیحدہ پڑھتے وقت بھولے سے نیت نمازِ عشاء کی کرلی، زکوع میں جاتے وفت پاسجدے میں خیال آیا اس تلطی کا ،تو کیا نبیت تو ژکرووبار و نبیت کی جائے گی پاسجد وُسہو کیا جائے گا؟ مگر جماعت کے ساتھ تو سجدهٔ سهوجهی تبین کر سکتے ،ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

<sup>(</sup>١) وأما بيان ما يـفســد الصلاة فالمفسد لها أنواع منها الحدث العمد قبل تمام أركانها بلا خلاف حتّى يمتنع عليه البناء. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٢٠، فصل بيان ما يفسد الصلاة).

<sup>(</sup>٢) والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) والحق انهم الما ذكروا العلم بالقلب إلافادة أن النية أنما هي عمل القلب وأنه لا يعتبر باللسان ... إلخ. (البحر الرائق ج: ا ص:۲۹۲)۔

<sup>(</sup>٣) ونقل عن بعضهم أن السنة الاقتصار على نية القلب، فإن عبر عنه بلسانه جاز ... إلخ. (البحر الرائق ج: ا ص:٣٩٣). وفي الأصل النية أن يقصد بقلبه فإن قصد بقلبه وذكر بلسانه فهو أفضل عندنا. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٩٠).

جواب:..نیت اصل میں دِل کے قصد وارا دے کا نام ہے، اور زبان سے محض اس قصد کی ترجمانی کی جاتی ہے، پس اگر وِل میں دھیان مثلاً: ظہر کی نماز کا تھا بمکرز بان ہے عصر یا عشاء کالفظ نکل گیا ،تو نماز صحح ہے،اوراگر وِل میں دھیان ہی نہیں تھا تو نماز کی نیت با ندھ کرنماز نئے سرے سے شروع کر دے ،نیت کی غلطی سجد وُسہو سے دُرست نہیں ہوگی ۔ <sup>(۲)</sup>

# ا مام کی تکبیر کے بعد نیت باند صنے دالے کی نماز سیجے ہے

سوال:...میں جماعت میں اس طرح شریک ہوا کہ إمام نے تکبیر کہہ کرنیت باندھ لی اور میری صف میں مجھ ہے پہلے پچھ نمازی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی نبیت نبیس باندھی ہے،اور میں نے ان سے پہلے نبیت باندھ لی ،تو کیا میرایفعل وُ رست ہے؟ جواب:..آپ نے اِمام کی تکبیر کے بعد نیت ہاندھی ہے تو آپ کی نماز سے ہے، دُوسروں نے ہاندھی ہویانہ ہاندھی ہو، اس ہے کوئی غرض نہیں۔ (۳)

## وتركى نبيت ميں وقت عشاء كہنے كى ضرورت نہيں

سوال:...وترکی نبیت کس طرح کی جاتی ہے؟ کیا نبیت میں وفت بنما زعشاء کہا جاتا ہے؟ جواب:...وقت بعشاء کہنے کی ضرورت نہیں ،البتہ یہ نبیت کرنا ضروری ہے کہ میں آج کے وتر پڑھ رہا ہوں۔

# نیت کے لئے نماز کاتعین کرلینا کافی ہے، رکعتیں گننا ضروری نہیں

سوال:... ہرنماز کو پڑھنے سے پہلے جتنی رکعتیں ہم پڑھ رہے ہیں ان کی تعداد اور نماز کی نیت کے الفاظ اوا کرنا ضروری ہیں یا صرف دِل میں نیت کر لینا کا فی ہے؟

جواب :.. نیت تو دِل بی ہے ہوتی ہے، اگر دِل کی نیت کا استحضار کرنے کے لئے زبان ہے بھی کہد لے کہ فلاں نماز پڑھتا ہوں تو جا ئز ہے، رکعتوں کی تعداد شکننے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۵)</sup>

# دِل میں ارادہ کرنے کے بعد اگرزبان سے غلط نیت نکل گئی تو بھی نماز سے ج

سوال: .. بعض دفعه ہم لوگ جلدی میں غلط نیت کر لیتے ہیں ، جیسے کہ میں پڑھنی تو چارسنیں ہیں ہیکن ہم نے دوسنت کی نیت كرنى، تواليي صورت مين كيا كرنا جائے؟

<sup>(1)</sup> فالنية هي الإرادة للفعل ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٢) ٪ لو نوى الظهر وتلفظ بالعصر فإنه يكون شارعا في الظهر ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) إذا انتظر تكبير الإمام ثم كبّر بعدما كبّر الإمام يصح شروع في صلّوة الإمام ... إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: ا ص: ۸۰)۔

<sup>(</sup>٣) وفي الوترينوي صلاة الوتر كذا في الزاهدي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٥) وفي الأصل النية أن يقصد بقلبه فإن قصد بقلبه وذكر بلسانه فهو أفضل عندنا. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٩٩).

جواب ...نیت اصل میں زبان سے نہیں ہوتی ، بلکہ یہ دِل کا نعل ہے، پس اگر دِل میں ارادہ چاررکعت کا تھااور زبان سے دوکالفظ نکل گیا تو نیت صحیح ہے، اور سنتوں میں تو مطلق نماز کی نیت بھی کافی ہے،اگر چار کی جگہ دوکا یادو کی جگہ چار کالفظ کہہ دیا یار کعتوں کا ذکر ہی نہیں کیا، تب بھی سنتوں کی نیت صحیح ہوگئی۔ (۳)

## نیت نماز کےالفاظ خواہ کسی زبان میں کہے، جائز ہے

سوال:...ہمارے گاؤں کے لوگ نیت نماز ایسے کرتے ہیں:'' چار رکعت نماز ظهر، فرض اس اِمام کے چیچے منہ کعبہ شریف'' یہ کہ کرنماز شروع کرویتے ہیں، یہ نیت نماز وُرست ہے یاصرف عربی میں جوالفاظ ہیں ان کا کہنا ہی جائز ہے؟

جواب:..نیت دِل سے ہوتی ہے، یعنی دِل میں یہ دھیان جمالینا کہ فلاں وفتت کی نماز پڑھ رہا ہوں، زبان سے نیت کرنا ضرور کی نہیں، تاہم اگر زبان سے کہہ لےخواہ کسی زبان ہے کہ، جائز ہے۔

### قبلے سے کتنے در ہے انحراف تک نماز جائز ہے؟

سوال:...جارا بینی ایشیا والوں کا قبلہ مغرب (ست) کی طرف ہے،اگر کوئی تھوڑا سابھی شال جنوب کی طرف ہوجائے تو کیانماز ہوگی؟

جواب:..معمولی انحراف ہوتو نماز ہوجائے گی ،اوراگر ۲۵ ڈگری یااس سے زیادہ ہوتو نہیں ہوگی۔ (۵)

## اگرمسافرکوقبله معلوم نه ہوتو کیا کرے؟

سوال:...اگرمسافر دورانِ سفر کسی ایسی جگه قیام کرے جہاں قبله رُخ کی ست کا انداز ہنہ و سکے تو پھر کیا تھم ہے؟ جواب:...اوّل تو کسی ہے دریافت کرے،اگر وہاں کوئی بتانے والانہ ہوتو خود سوچے ،غور وَفکر کے بعد جس طرف طبیعت کا

<sup>(</sup>۱) والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي وأدناها ما لو سئل لأمكنه أن يجيب على البديهة وإن لم يقدر على أن يجيب إلا بتأمل لم تجز صلاته ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٦٥).

 <sup>(</sup>٢) وقيمد بنية التعيين لأن نية عدد الركعات ليست بشرط في الفرض والواجب، لأن قصد التعيين مغن عنه ولو نوى الظهر ثلاثًا والفجر أربعًا جاز ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٩٨).

 <sup>(</sup>٣) ويكفيه مطلق النية للنفل والسنة والتراويح هو الصحيح كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥).

النيبة إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاة يصلي ..... ولا عبرة للذكر باللسان فإن فعله لتجتمع عزيمة قلبه فهو حسن كذا في الكافي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥).

<sup>(</sup>۵) وسياتي في المتن في مفسدات الصلوة انها تفسد بتحويل صدره عن القبلة بغير عذر فعلم ان الإنحراف اليسير لا يضر وهو البذي يبقى معه الوجه أو شيء من جوانبه مسامتًا لعين الكعبة أو لهوائها بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويسمر على الكعبة أو هوائها مستقيمًا ... النح. (شامي ج: ١ ص: ٣٣٠). تفصيل كرنح للاظهرو: سمت قبل مشمول جواهرالفقد ع: ١ ص: ٢٢٣٠). المناسبة المستقيمًا ... النح. (شامي ج: ١ ص: ٣٣٠).

رُ جَان ہو کہ قبلہ اس طرف ہوگا ، اس طرف نماز پڑھ لے۔

## کیانا بینا آ دمی کو وُ وسرے سے قبلے کالعین کروا ناضر دری ہے؟

سوال:...اندها آ دمی اگر قبلے کے بجائے شال یا جنوب کی طرف رُخ کر کے نماز پڑھ لے تواس کی نماز ہوجائے گی یاد کیھنے والے کے لئے ضروری ہے کہاس کا زُخ موڑ دے، جواب ضرور دیں، آپ کی مہر بانی ہوگی۔

جواب:...نابینا آدمی کے لئے ضروری ہے کہ وہ دُوسرے سے اپنے قبلہ زُخ کی تھیج کرالیا کرے،اگراس نے بغیر یو چھے خود ہی کسی جہت کی طرف رُخ کرلیااوروہ جہت قبلہ کی نہیں تھی تو اس کی نماز نہیں ہوگی ،اورا گرنماز کے دوران قبلہ رُخ سے ہٹ جائے تو نماز کے اندر ہی اس کو قبلہ کی طرف کر دیا جائے۔(۲)

### اگرمسجد کی محراب سمت قبله بر دُرست نه ہوتو کیا کیا جائے؟

سوال:..مسجد بنائی گئی مگرمحراب قبلہ ہے • ۳ ڈ گری منحرف ہے،اسی حال میں پانچ سال ہوئے نماز ادا کرتے رہے،اب كياصرف محراب بدل دي يامحراب اورمسجد كواز سرنوبنا كيس؟

جواب:... بهترتوبه ہے کەمحراب دُرست کر لی جائے ، تا که نمازی بلا اِنحراف صحیح سمت ِقبله کا استقبال کریں ، جب تک محراب دُرست نه ہوتو ہیں ڈگری تک اِنحراف کی گنجائش ہے، جونمازیں پڑھی جاچکی ہیں وہ صحیح ہوگئیں۔ <sup>(۳)</sup>

## لاعلمي ميں قبلے کی مخالف سمت میں ادا کی گئی نمازیں

سوال: .. شهداد بورمیں داقع ایک مسجد جسے پیاس سال بعد شہید کیا گیا ہے، اور اَب نے سرے سے مسجد کی تعمیر نو جاری ہے۔اب معلوم ہوا کہ گزشتہ عرصے میں اس کا قبلہ دُرست نہیں تھا،اور با قاعد گی سے باجماعت نماز ہوا کرتی تھی ،اورنمازی لاعلمی کی وجہ سے غلط قبلے کی جانب نماز اُداکرتے تھے۔اب نئ حیثیت سے قبلے کی سمت دُرست کی گئی ہے۔ آپ قر آن وسنت کی روشنی میں بتا کمیں کہ پیچاس سال تک جونمازیں غلط قبلے کی ست پڑھتے رہے، کیاان کی نمازیں قبول ہوجائیں گی یانہیں؟ جواب:...اب اس کا قبلہ دُرست کردیں، اور جونمازیں پہلے پڑھی تئیں وہ ادا ہو تئیں، ان کے بارے میں بریشان

 (١) وإن كنان عاجزًا بسبب الإشتباه وهو أن يكون في المفازة في ليلة مظلمة أو لا علم له بالأمارات الدالة على القبلة فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له التحري لما قلنا بل يجب عليه السؤال ..... فإن لم يكن بحضرته أحد جاز له التحري ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:١١٨).

(٢) - ومفاده ان الأعملي لَا يلزمه إمساس الحراب إذا لم يجد من يسئله، وانه لو ترك السؤال مع إمكانه وأصاب القبلة جازت صلاته وإلَّا قلا. (شامي ج: ا ص:٣٣٣).

 (٣) فعلم أن الإنحراف اليسير لا يضر، وهو الذي يبقى مع الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوانها، بأن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هواتها مستقيما ...إلخ. (شامي خ: ١ ص: ٣٣٠).

ہونے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### مصلیٰ قبلہ رُخ بچھانا جا ہے

سوال:...میری بہن پہلے گاؤں میں رہتی تھی، ابشہرآ گئی ہے، وہ نماز پڑھتے وفت مصلے کو دیوار کے ساتھ بالکل سیدھا بچھاتی ہے، جبکہ ہم لوگ بائیں طرف یعنی ذراتر چھا کر کے بچھاتے ہیں، آپ اس کو بتادیں کہاس کا طریقہ تیجے نہیں ہے۔ جواب:..قبلہ زُخ بچھانا جا ہے۔اب مجھے کیا معلوم کہ آپ کی دیوار قبلہ زُخ ۔ ہے یانہیں؟

### ٹرین میں بھی قبلہ رُخ ہونا ضروری ہے

سوال:..بعض حضرات گاڑی کی برتھ پر بیٹے کرشالاً جنوباً بھی اور قبلہ کی کوئی پروانہیں کرتے ،اور کہتے ہیں گاڑی میں قبلہ رُخ ہونا ضروری نہیں؟ کیا میسچے ہے؟

جواب:...گاڑی میں نماز پڑھتے ہوئے قبلہ رُخ ہونا ،اوراگر کھڑ ہے ہونے پر قدرت ہو، تو کھڑے ہوکر نماز پڑھنا ضروری ہے، ورندنماز نہیں ہوگی۔اور بیہ بات غلط ہے کہ گاڑی میں قبلہ رُخ ہونا ضروری نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

# جس جگه کوئی قبله بتانے والانه ہو، و ہاں غلط پڑھی ہوئی نماز دُرست ہے

سوال:...ہم ایک تفریح گاہ میں تھے، وہاں مغرب کی اُؤان ہوگئی، ہم نے قبلہ معلوم کرنے کی کوشش کی ، نہ معلوم ہوسکا، تو اندازے سے نماز پڑھ لی ، جب نماز کمل ہوگئی تو ایک بیرے نے کہا: آپ نے غلط نماز پڑھی ، قبلے کا رُخ اوھرہے۔معلوم ہوا کہ ہم نے جنوب کی ست نماز پڑھی ، کیانماز لوٹانی جا ہے؟ صرف فرض یا پوری نماز؟

جواب:...اگراس وقت وہاں کو کی قبلہ بتانے والاموجود نہیں تھا، اورخود سوچ کرنماز پڑھ لی تو نماز ہوگئی، وو بارہ لوٹانے ک ضرورت نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

## بحری جہاز میں قبلہ معلوم نہ ہوتو کیا کریں؟

سوال:... جہاز کے اندراگر قبلہ معلوم نہ ہوتو پھر کس طرف منہ کر کے نماز پڑھے؟ ایک صاحب نے بتایا کہ اگر آبادی نظر آ جائے تو آبادی کے دائیں طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ کیا دیجے ہے؟

<sup>(</sup>۱) فعلم ان الإنحراف اليسير لا يضر وهو الذي يبقى مع الوجه أو شيء من جوانبه مسامتا لعين الكعبة أو لهوائها فإن يخرج الخط من الوجه أو من بعض جوانبه ويمر على الكعبة أو هوائها مستقيما ... إلخ. (شامي ج: ۱ ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) لَا يجوز لأحد أداء فرينضة ولَا نافلة ولَا سجدة تلاوة ولَا صلاة جنازة إلَّا متوجهًا إلى القبلة. (عالمكيري ج: ا ص: ٢٣).

<sup>(</sup>٣) وإنّ اشتبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها، إجتهد وصلّى فإن علم أنه أخطأ بعد ما صلّى لا يعيدها. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣).

جواب: ..قبله نمایا قطب نما کے ذریعے معلوم کریں۔اگر کوئی بتانے والانہ ہو،توغور کرکے جدھرسمت قبلہ معلوم ہو،ادھرنماز پڑھلیں۔آبادی کی طرف مندکر ناغلط ہے۔ (۱)

# كياحطيم مين نماز پڑھنے والاكسى طرف بھى رُخ كر كے نماز پڑھ سكتا ہے

سوال:..خطیم خانهٔ کعبہ کا حصہ ہے، خانهٔ کعبہ کے اندرآ دمی جس طرف چاہے زُخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، کیا حطیم کے اندر بھی اس بات کی اِجازت ہے کہ جس طرف چاہے زُخ کر کے نماز پڑھ لے؟

جواب:...جی نبیں احطیم میں ہیت اللہ شریف کی طرف رُخ کرنا ضروری ہے، ورنه نماز نبیں ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

#### قبلة اوّل كى طرف منهكر كے بيٹھنا ياسجده كرنا

سوال:...مولانا صاحب! اکثر نمازی حضرات جماعت سے فارغ ہونے پرعلیحدہ بیٹھ کر قبلۂ اوّل کے زُخ منہ کرکے وظائف کرتے ہیں، کیااس رُخ سجدہ کر ناشری اعتبار سے جائز ہے یا اس کرتے ہیں، کیااس رُخ سجدہ کر ناشری اعتبار سے جائز ہے یا اس رُخ سجدہ کرنامنع یا گناہ ہے؟ اس پر بھی صدیث، فقیم فی کرو سے دوشنی ڈالیس۔

جواب:...قبله رُخ بینه کروظا نف پڑھنااور دُعا مَیں کرتے رہنا تو بہت اچھی بات ہے، مگر قبلهٔ اوّل یعنی بیت المقدس کی طرف منه کرکے بیشمنایااس طرف مجدہ کرناغلط ہے، کیونکہ وہ اب قبلہ نہیں رہا، ہلکہ منسوخ ہو چکا ہے۔ <sup>(۳)</sup>

#### قيلے کی طرف ٹانگ کرنا

سوال:...اگرېم قبله کی طرف لاتیس کرتے ہیں تو کیا ہماری چالیس دن کی نمازیں ضائع ہوجاتی ہیں؟ حوالہ دری قال شروع کی قدمی ذاتہ ہوں تہ کف میں دریا ہوں کا بعد میں ایس کی بھریاں ایک کی فعل نہیں کہ دوں میں جوشاد فیس

جواب:..قباء شریف کی قصداً تو بین تو کفر ہے،اور بغیر قصد وارادے کے بھی ایسا کوئی تعل نہیں کرنا چاہئے جو خلاف ادب ہو،گراس سے نمازیں ضائع نہیں ہوں گی۔

## جس جائے نماز پرروضۂ رسول کی شبیہ بنی ہواس پر کھڑا ہونا کیسا ہے؟

سوال: ... آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جائے نماز پرخانہ کعبہ اور روضہ مبارک کے نقوش (شبیہ) بنی ہوتی ہیں، إمام حضرات

 <sup>(</sup>۱) وإن اشبهت عليه القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها إجتهد وصلّى. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۲۳).

<sup>(</sup>۲) ولو صلَّي مستقبلًا بوجهه إلى الحطيم لَا يجوز. (عالمگيري ج: ١ ص:٦٣).

 <sup>(</sup>۳) ما جعلنا القبلة التي كنت عليها .... الجعل اما متعد إلى مفعول واحد ..... اما متعد إلى مفعولين ومفعوله الثاني محذوف أي ما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة ... إلخ. (تفسير مظهري ج: ١ ص: ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) وكلا الإستهزاء على الشريعة الغراء كفر، لأن ذُلك من أمارات تكذيب الأنبياء، قال أبن الهمام: وبالجملة فقد ضم إلى تحقق الإيمان إثبات أمور الإخلال بها إخلال بالإيمان إتفاقًا كالسجود لصنم وقتل نبى أو الإستخفاف به أو بالمصحف أو الكعبة ... إلخ. (شرح فقه الأكبر ص: ١٨٢)، طبع دهلي).

خطبے کے وقت منبر پر جائے نماز بچھا کراس پر بیٹے جائے ہیں، جھے تو یہ بات بخت ناگوارگزرتی ہے، چونکہ اس طرح خانہ کعبداور روضہ رسول کی باد بی ہوتی ہے، میرے ناقص خیال میں تو ایسے جائے نماز پر کھڑا بھی نہیں ہونا چاہئے۔ آپ اس سلسلے ہیں مصدقہ جواب مرحت فرما ہے اور یہ بھی فرما ہے کہ آیا میری وہ نمازیں ہوئیں یانہیں جس میں خطبہ سننے سے زیادہ اِمام صاحب کی بے ادبی پر متوجہ رہا اور کڑھتارہا؟

جواب: ..منقش جائے نماز پرنماز کوفقهاء نے خلاف اُولی لکھاہے، تا کہ خیال نقش ونگار کی طرف نہ ہے، باتی ہے ادبی کا مدار عرف پر ہے، آپ کی نمازیں ہوگئیں۔ (۱)

مصلی برخانهٔ کعبه مسجداً قصلی یامسجد کی تصویر بنانا شرعاً کیساہے؟

سوال:..مصلے پر جوتصاویر بنائی جاتی ہیں، کیا وہ جائز ہیں، جبکہ تضویریشی اسلام میں منع ہے؟ بعض لوگ خانۂ کعبہ کی تصاویر اور دیگر مقامات مقدسہ کی تصاویر سامنے رکھتے ہیں، کیا ان کا رکھنا جائز ہے؟ کیونکہ اس طرح سے تصاویر کی پرستش کا إحساس ہوتا ہے، اس بارے میں کیا تھم ہے؟

جوا**ب:**...جائزے۔

كعبة الله كفش والى جائے نماز برنماز برخ هنا

سوال:...آج کل جائے نماز دں میں کعیے شریف اورمسجدِ نبوی کانقش بنا ہوتا ہے۔کیا ان جائے نماز وں کا اِستعال صحیح ہے؟

جواب:..ان جائے نمازوں میں تو کعیے شریف کی اور مسجدِ نبوی کی تصویر ہوتی ہے، اور ہم خود بیت اللہ شریف اور مسجدِ نبوی میں بیٹھتے ہیں،اس سے پریشان نہیں ہونا چاہئے،ان جائے نمازوں کا اِستعال صحیح ہے۔

مسجد کے گنبدوں کے ڈیز ائنوں والی جائے نماز وں پرنماز پڑھنا

سوال:...جائے نماز پرخانۂ کعبہ اور بعض مسجد کی صفوں پرمسجد کے گنبدول وغیرہ کا ڈیز ائن بنا ہوتا ہے،جس پرنمازیوں کے یا وَں بھی لگتے ہیں، اور ویسے بھی جائے نماز پیروں میں رکھی جاتی ہے، کیا بیرجا مُزہے؟

۔ جواب:...خانۂ کعبہ کی تصویریا کسی اورمسجد کی تصویر جوعام طور پر جائے نماز وں پر بنی ہوئی ہوتی ہے، ان کا اِستعال جائز ہے، کیونکہ خودخانۂ کعبہ میں داخل ہونا،ای طرح کسی اورمسجد میں داخل ہونا جائز ہے۔

 <sup>(</sup>۱) عن أنس رضى الله عنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطى عنا قرامك
 هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. (بخارى ج: ۱ ص:۵۳).

<sup>(</sup>٣،٢) ولَا يكره تمثال غير ذي الروح كذا في النهاية. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٤).

## کیامصلی بچھارہےتو شیطان نماز پڑھتاہے؟

سوال:.. تنها نماز پڑھنے کے بعد نمازی جائے نمازیا مصلے کے دائیں طرف سے اُوپر کا حصہ تھوڑا ساموڑ ویتے ہیں، عام تا ویل بہ ہے کدا گر پوری جائے نماز کواس طرح بچھا ہوار ہے دیا جائے تو شیطان اس پرنماز پڑھے لگتا ہے۔اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جواب:..شیطان کے نماز پڑھنے کی بات غلط ہے ،سجد میں تو چوہیں تھنٹے فیں بچھی رہتی ہیں۔

#### جائے نماز کا کونا بلٹنا کیساہے؟

سوال:..بعض جگہوں پر دیکھنے میں آیا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد پچھی ہوئی جائے نماز کا ایک کونا موڑ دیا جا تا ہے، کیا بہ سی روایت سے ثابت ہے؟

جواب:..نماز پڑھ کرجائے نماز کا کونا پلٹنامحض ایک رواج ہے،ضرورت ہوتو اس کوتہہ کردینا جاہیے ،اوریہ جومشہورہے کہ اگر جائے نماز کواسی طرح رہنے دیا جائے تو شیطان اس پرنماز پڑھتا ہے، یہ فضول ہات ہے۔

## مسجد بنی جائے نماز کوکس طرح پاک کرنا چاہئے؟

سوال:...جائے نماز وغیرہ جس پرمسجد بنی ہواس کوئس طرح دھونا چاہے؟ پانی وغیرہ کہاں گرے؟

جواب:...جائے نماز اگر ناپاک ہوجائے تو ظاہر ہے کہ جب اس کودھویا جائے گاتو پانی ناپاک ہوگا، اور ناپاک پانی کے ادب کے کوئی معنی نہیں۔

# پُرانی بوسیده جائے نماز کا اِحترام کیسے کریں؟

سوال:...اگرجائے نماز پُرانی ہوجائے یا بھٹ جائے تواس کا کیا کرنا چاہئے؟مسجد میں دے دیا جائے یا گھر میں رکھی جائے؟ جواب:..اس کواس طرح تلف کیا جائے کہ بے احترامی نہ ہو۔مسجد میں وینے کی ضرورت نہیں ،گھر میں حفاظت سے رکھی جائے مااعترام سے تلف کردی جائے۔

### مشكوك جائے نماز يرنماز پڑھنا

سوال:...ہارے علاقے کے مبرصوبائی اسمبلی نے علاقے کی مرکزی جامع مسجد کے لئے جوحال ہی میں تغییر ہوئی ہے،اس کے لئے کارپٹ، جائے نمازیں وی ہیں،اب وہ مسجد میں بچھاوی گئی ہیں۔مسئلہ یہ ہے کہ پچھلوگ ان پرنماز نہیں پڑھتے ،ان کا کہنا ہیہ ہے کہ بیہ چند برس پہلے نہایت خشہ حال تھے، گمراً ب وہ کروڑوں کے مالک ہیں، جونا جائز ذرائع سے کمائے گئے ہیں۔اس لئے میہ کار پٹ بھی حرام پییوں سے خریدے گئے ہیں، اور حرام پییوں سے خریدے گئے کاریث برنماز نہیں ہوسکتی، للبذا ہم بھی اس برنماز نہیں برهیں گے۔ شریعت کااس بارے میں کیا تھم ہے؟ جواب:...اگرحرام اور ناجائز پیے ہے مسجد کے لئے قالین خریدی گئی ہیں ہتوان پرنماز پڑھنا مکروہ ہے۔ قالین برنمازادا کرنا کیساہے؟

سوال:.. آج کل اکثر مساجد میں صفوں کے بجائے قالین بچیانے شروع کردیئے ہیں، اور قالین کی موٹائی بھی صفوں کی بہ نسبت کا فی موٹی ہوتی ہے، کیا قالین پرسجدہ جائز ہے؟ اورنماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ یا مکروہ، اس مسئلے کا قرآن واحادیث کی روشنی میں جواب مرحمت فرما ئیں۔

جواب:...قالین پرنماز جائز ہے۔<sup>(۱)</sup>

حلال جانور کی د باغت شدہ کھال کی جائے نماز پاک ہے

سوال: ... کیا ہرن کی کھال کی بنی ہوئی جائے نماز پر ادائیگی نماز میں کوئی حرج ہے؟

جواب:...کوئی حرج نہیں، جانوروں کی کھال دیاغت کے بعدیاک ہوجاتی ہے،اس پرنمازادا کی جاسکتی ہے۔'

ڈ یکوریشن کی در بوں پر کپڑ ابچھا کرنماز پڑھیں

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد میں نماز کے لئے ڈیکوریشن ہے جو دریاں آتی ہیں وہ بہت گندی ہوتی ہیں اوراس میں سب اوگ نماز مرد من من او كياس برنماز جائز ب كنيس؟

جواب:...کرائے کی جو دریاں آتی ہیں ان کا پاک ہو نامعلوم نہیں ،اس لئے ان پر کپڑ انجچائے بغیرنماز نہیں پڑھنی جا ہے۔

حرم شریف میں نماز پڑھتے ہوئے نمازی کا رُخ عین بیت اللہ کی طرف ہونا شرط ہے

سوال:.. نماز کی نبیت میں بیمی شامل ہوتا ہے کہ ہمارا زُخ قبلے کی طرف ہو، نظر سجدے کی جگہ ہونی جا ہے ،سوال یہ ہے کہ اگرہم خانة كعبه مين نمازاداكررہے ہوں اور كعبہ نظر كے سامنے ہوتو نظر كعبہ كى طرف ہونى جاہنے يا پنچ بحدہ كى جگہ جائے نماز پر؟

جواب:.. نظرو ہاں بھی سجدہ کی جگہ ہونی جا ہے ، لیکن بید مکھ لینا ضروری ہے کدرُخ عین بیت اللہ کی طرف ہے بھی یانہیں؟ میں نے بہت سے لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ جس رُخ قالین پچھی ہو کی تھی ای طرف نماز شروع کردیتے میں،ان کا منه بیت الله کی طرف نہیں ہوتا،ان کی نماز نہیں ہوتی ، کیونکه جب بیت الله شریف سامنے ہوتو عین بیت الله کی طرف زخ کا

<sup>(</sup>١) قال تناج الشريعية: امنا لو أنفق في ذلك مالًا خبيثًا ومالًا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لَا يقبل إلَّا الطيب فيكره تلويث بيته بمالًا يقبله ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ١٥٨، طبع سعيد).

<sup>(</sup>٢) ولا باس بالصلاة والسجود على الحشيش والحصير والبسط والبوارى. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٦٣).

٣) كل اهاب ..... دبغ ..... وهو يحملها طهر فيصلي به ويتوضأ منه (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٢٠٣).

 <sup>(</sup>٣) تطهير النجاسة من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلّي عليه واجب ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٨).

ہونانماز کے بیچے ہونے کے لئے شرط ہے،اگرزُخ بیت اللہ ہے منحرف ہوتو نمازنہیں ہوگ۔(۱)

## حيار يائى يرنمازأ داكرنا

سوال:...جار پائى پرنماز پرهى جائتى ہے يانبيں؟

جواب:..اگرچار پائی خوب کسی ہوئی ہو کہ آ دمی تجدے میں جائے تو سرینچے نہ دھنے تو نماز جائز ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# مسهرى اورجاريائي برنمازاً داكرنا

سوال: ... کیامسری اور چار پائی پرنماز اُواکی جاسکتی ہے جبکدلوگوں سے سنا ہے کہ چار پائی پرنماز پڑھنے سے انسان بندر بن جاتا ہے،اورآج كابندر بہلےكاإنسان تفا؟

جواب:...اگرچار پائی سخت ہوکہ سرة بنیس تو نماز جائز ہے۔ (<sup>r)</sup>

## ضعیف عورت کا کرسی پر بینه کرمیز پرسجده کرنا

سوال:..ایک ضعیف عورت ایک کری پر بینه کرؤوسری چھوٹی میز پرسجدہ کرتی ہے،تو کیانماز ہوجائے گی؟ جواب:...جو محض سجدہ کرنے پر قادر نہ ہو، وہ سرکے اِشارے سے سجدہ کرے، اور زُکوع کے اِشارے سے ذرا زیادہ سر جھکائے۔چھوٹی میز پرسجدہ کرنافضول ہے۔ (م)

### تصوریوں والے کمرے میں نماز پڑھنا

سوال: کیسی کمرے میں تصوریں یا کھلونے (جانوروں کے) ہوں بے شک نمازی کے سامنے نہ ہوں، کیا کوئی نماز پڑھ سكتا ہے؟ اورا گراس كى جيب ميں اس كا كار فوہوجس ميں اس كى تصوير ہوتو كيا وہ نماز پڑھ سكتا ہے؟

<sup>(</sup>١) لَا يَجُوزُ لِأَحِدُ أَدَاءُ فُرِيعَسَةً وَلَا لَـافَلَةً وَلَا سَجَدَةً لَلاوةً وَلَا صَلاةً جنازة إلّا متوجهًا إلى القبلة كذا في السراج الوهاج النفقوا عللي أن القبلنة في حق من كان بمكة عين الكعبة فيلزمه التوجه إلى عينها كذا في فتاوي قاضي خان ..... وصلّى مستقبلًا لوجهه إلى المحطيم لَا ينجوز، كذا في اغيط. (عالمگيري ج: ١ ص:٦٣، وكذا في البدائع الصنائع ج: ١

<sup>(</sup>٣،٣) - ولو مسجد عبلي الحشيش أو التبن ...... أو الثلج إن استقرت جبهته وأنفه ويجد حجم (عالمگیری ج: ۱ ص: ۵۰).

<sup>(</sup>٣) وإن عبجز عن القيام والركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدًا بايماء ويجعل السجود أخفض من الركوع. (عالمگیری ج: ۱ ص:۱۳۲).

جواب:...اگرنمازی کےسامنے ہوں تو مکروہ ہے،لیکن اگر پیچھے ہوں تو نماز ہوجائے گی۔ مگر گھر میں تصویروں کا ہونالعنت کی چیز ہے۔

### انسانوں کی تصاور والے کمرے میں نماز اُ داکرنا

سوال:..جس کمرے میں اِنسانوں کی نصاور گئی ہوئی ہوں ،اس کمرے میں عبادت کرنے سے عبادت قبول ہوگی یانہیں؟ اگر جانوروں کی ہوں تو؟

جواب:...جس کمرے میں جاندار کی تصاویر ہوں ، وہاں رحمت کا فرشتہ ہیں آتا ، بلکہ وہاں لعنت برستی ہے ، ایسی جگہ نماز نہیں پڑھنی چاہئے۔

## بندكر كے رکھی ہوئی تصویر کے سامنے نماز اُ داكر نا

سوال:...جس جگہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اس کے سامنے اگر شوکیس کے اندر جگ، کیتنی وغیرہ کے اندرنوٹ لپیٹ کر رکھے ہوئے ہوں تو وہاں نماز ہوجائے گی؟ خیال رہے کہ نوٹ پرتصویر ہے اور دروازوں کے اندریا کسی بھی چیز میں تصویر ہواوروہ بند ہوتو کیسا ہے؟

**جواب: ...ت**صور اگر بند ہوتو کوئی حرج نہیں۔ <sup>(م)</sup>

## ہوائی جہاز میں نماز

سوال:...کیا ہوائی جہاز میں نماز پڑھنا یا پڑھانا جا کڑے؟ کچھلوگوں کی رائے ہے کہ جا کڑے، مگر پچھنے یہ دلیل دی کہ جہاز فضامیں ہوتاہے جبکہ نماز میں مجدہ زمین پر کرنا ضروری ہے، کیا ہے جے؟

جواب:..اس میں علاء کا اِختلاف ہے کہ ہوائی جہاز میں نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ حضرت مولا نامفتی محمر شفیع اِرشاد فرماتے تھے کہ ہوائی جہاز میں نماز ہوجاتی ہے،اور ہمارے حضرت مولا نامحمہ یوسف بنوریؓ فرماتے تھے کنہیں ہوتی۔

یہ بندہ بھی ایک بزرگ کے قول پڑمل کرتے ہوئے جہاز میں نماز پڑھ لیتا ہے، اور بھی دُوسرے کے قول پڑمل کرتے ہوئے

 <sup>(</sup>۱) یکره أن یصلی وبین یدیه أو فوق رأسه تصاویر ..... وأشدها كراهة أن تكون أمام المصلی ثم فوق رأسه ثم یمینه ثم
 یساره ثم خلفه هاكذا فی الكافی (عالمگیری ج: ۱ ص:۷۰۱).

<sup>(</sup>٢) عن أبى طلحةً رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا تصاوير. متفق عليه. (مشكوة ص:٣٨٥).

<sup>(</sup>٣) تكره كراهة جعل الصورة في البيت للحديث إن الملائكة لا تدخل بينًا فيه كلب أو صورة. (فتح القدير ج: ا ص:٣٩٣، طبع بيروت، عالمگيري ج: ١ ص:٤٠١).

 <sup>(</sup>٣) ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره (فتح القدير ج: ١ ص:٣٩٥، طبع بيروت). لو كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له فإنه لا يكره ان يصلّى فيه لاستتارها بالثوب الآخر. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٩، طبع بيروت).

نماز میں تأخیر کرلیتا ہے۔ جگہ اگرصاف ستھری مل جائے تو پڑھ لیتا ہے، اور اگر جگہ خراب ہوتونہیں پڑھتا۔

پانی کے ٹینک پرنماز

سوال:... ہماری بلڈنگ کے انڈرگراؤنڈ پانی کے ٹینک کے فرش پر باجماعت نماز پڑھنے کا اِنتظام ہے، با قاعدہ اُذان بذریعہ مائیک دی جاتی ہے، ہیں پچتیں نمازی نماز پڑھتے ہیں، رمضان شریف میں نمازِ تراوت کا بھی ہوتی ہے۔ پچھلوگوں کا کہنا ہے کہ پانی کے ٹینک کے اُوپرنماز پڑھنا جائز نہیں، براوکرم اس مسئلے پر دشنی ڈالئے۔

جواب:... مجھے توابیامسکلہ معلوم نہیں کہ اگر پانی کے ٹینک پر پکافرش بچھا ہوا ہوتو اس پرنماز نہیں ہوتی۔

نجاست کے قریب نماز پڑھنا

سوال:...کیاالیی جگه نماز جنازه کی ادائیگی دُرست ہے کہ جہاں گو ہر پڑا ہوا ہو، اور واضح نظر آتا ہو،کین ہوخشک اوراس کو روزانہ پانی بھی دِیاجا تا ہو، بعنی پُرانا گو برہو، اور متبادل جگہ بھی موجود ہو،کوئی خاص مشکل نہ ہو؟ جواب:...نجاست کے قریب نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>۱) وتكره الصلوة أيضًا في معاطن الإبل ..... والعلة كونها مواضع النجاسة ... الخ. (حلبي كبير ص:٣٦٣)، لو صلّى وبين يديه عذره أو غيرها من النجاسات بلا حائل حيث يكره لذلك. (حلبي كبير ص:٣٢١).

## نمازادا كرنے كاطريقه

## دورانِ نمازنظر کہاں ہونی جا ہے؟

سوال:...جب ہم نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہ کہاں ہونی چاہئے؟ جب رُکوع میں جاتے ہیں تو نگاہ کہاں کہاں ہونی چاہئے؟ ذراتفصیل سے بتائے گا۔

جواب:... قیام کی حالت میں نظر سجدہ کی جگہ ہونی جاہئے ، رُکوع میں قدموں پر ہسجدہ میں ناک کی کونپل پر ، قعدہ میں رانوں پراورسلام کہتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر۔ <sup>(1)</sup>

## نماز میں پیروں کے درمیان فاصلہ اور انگو تھے کا زمین سے لگار ہنا

سوال:...جبہم نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوں تو کیا ہمارے پیروں کے درمیان کا فاصلہ چاراُ نگل کا ہونا چاہئے یا اس سے زیادہ؟ اور کیا سیدھے پیر کا انگوٹھا زمین سے لگے رہنا چاہئے یا نہیں؟ جبکہ بہت سے لوگ ایک ایک فیٹ کا درمیان فاصلہ رکھتے ہیں اور پیر کا انگوٹھا بھی ایک جگہیں رکھتے ، تو کیا ہے دونوں طریقے سیجے ہیں؟

جواب:...دونوں پاؤں کی ایڑیوں کے درمیان جارانگشت کے قریب فاصله متحب کھھا ہے، پاؤں کا انگوشاا گراپی جگہ ہے ہے جائے تواس سے نماز مکر و نہیں ہوتی ، تمر بلاضرورت ایبانہ کرنا جائے۔

#### نماز کی نبیت کا طریقه

سوال:...ہم جب نماز پڑھنے کے لئے نیت کرتے ہیں تو ہیں یوں کہتا ہوں:'' میں نیت کرتا ہوں چار رکعات فرض میں عصر کی ،اس اِمام کے پیچھے،مندمیرا کعبہ شریف کی طرف اللّٰدا کبڑ'۔

ا:...كياكسى صحابى يارسول الله في اسى طرح كالفاظ سے نيت كي تقى؟

٢: .. كياان الفاظ كوزبان عداد اكرنابدعت بع؟

<sup>(</sup>۱) (وآدابها) نظره إلى موضع سجوده حال القيام وإلى ظهر قدميه حالة الركوع وإلى ارنبته حالة السجود وإلى حجره حالة القعود وعبد التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن وعند الثانية إلى منكبه الأيسر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١٥)، البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) وينبغي أن يكون بينهما مقدار أربع أصابع البدالأنه أقرب إلى الخشوع. (شامي ج: ١ ص:٣٣٣).

#### ٣: .. آپ ہمیں بتائے کہ تھے نیت کس طرح ہاور کیے اوا کرنا جا ہے؟

جواب:..نیت دِل کافعل ہے، یعنی آ دمی دِل میں بیرارادہ کرلے کہ میں فلاں نماز پڑھ رہا ہوں، زبان ہے بیرالفاظ کہنا آتخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے ،صحابہؓ و تابعینؓ ہے اوراً ئمہ وین ہے منقول نہیں ،کیکن متاَخرین نے اس خیال ہے اس کومشخسن قرار دِیا ہے کہ نماز کی نیت کے وقت آج کل لوگوں کو وساوس وخیالات کا ہجوم ہوتا ہے ،اس لئے یکسو ہوکر نماز کی نیت نہیں کرتے ،اس کا علاج پیر ہے کہ زبان سےان الفاظ کو کہدلیں ، کیونکہ زبان ہے الفاظ ادا کرنے کی صورت میں دِل متوجہ ہوجائے گا ،اس لئے زبان سے نبیت کرنا خود مقصود نہیں، نہضروری ہے، بلکہ مقصود کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے اس کومتاً خرین نے مستحسن قرار دِیا ہے۔ '

### نبیت نماز میں بھو لے فل کی جگہ سنت بولنا

سوال:...فرض کی نیت کرتے وقت بھول ہے سنت یانفل زبان سے نکل گیا، یا سنت یانفل کی نیت کے وقت بھولے سے فرض کہددیااورنمازشروع کردی،تونمازتوڑ کردوبارہ نیت باندھی جائے یانماز ہی میں نیت کی اِصلاح کر لی جائے؟ جواب:..نیت دِل کافغل ہے، دِل میں جس نماز کے پڑھنے کی نیت بھی وہ نماز ہوگی۔<sup>(۲)</sup>

# سلام پھیرتے وفت نگاہ کہاں ہوئی جا ہے؟

سوال:.. نمازختم کرتے وقت (بعنی سلام پھیرتے وقت) دوکا ندھوں کود بکھتے ہوئے سلام پھیرنا جا ہے؟ جواب:...جي بان! سلام پھيرتے وفت نظر کندھے پر ہونی چاہئے۔<sup>(٣)</sup>

### نماز میں دائیں بائیں دیکھنا

سوال:...اگرکوئی شخص نماز میں دائیں بائیں دیکھے،سرکوموڑ کریا کن انکھیوں ہے دیکھے تو کیااس ہے اس کی نماز میں نقص آئے گایا ٹوٹ جائے گی؟ اور اگر کسی کا سینہ ہی مڑجائے ،اس سے بھی کیا نماز ٹوٹتی ہے یانہیں؟

جواب:...کن انگھیوں سے إدھراُ دھرد مکھنا مکر وہ تنزیبی ہے،سرکو إدھراُ دھرگھما نامکر وہتح کمی ہے،اورسینہ قبلے سے پھر جائے تونماز فاسد ہوجاتی ہے۔

(٢) النية إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلي. (عالمگيري ج: ١ ص: ٦٥).

ومن عجز عن إحضار القلب يكفيه اللسان. (١) النية إرادة الدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أي صلاة يصلى (عالمگیری ج: ۱ ص: ۲۵)۔

 <sup>(</sup>٣) وآدابها (الصلاة) نظره .... عند التسليمة الأولى إلى منكبه الأيمن وعند الثانية إلى منكبه الأيسر. (عالمگيري ج: ا

<sup>(</sup>٣) ويكره أن يلتف يمنة أو يسرة بأن يحول بعض وجهه عن القبلة فأما أن ينظر بمؤق عينه ولا يحول وجهه فلا بأس به (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠١) ولو حوّل القادر صدره عن القبلة فسدت صلاته ولو حول وجهه دون صدره لا تفسد. (عالمگیری ج: ۱ ص:۱۰۳).

## تكبيرتجريمه كےعلاوہ باقی تكبيريں سنت ہیں

سوال:...مقتدی محویت کے باعث یا کسی ؤوسری وجہ ہے تعدیل ارکان کے وقت تکبیر نہیں کہہ سکا یا کوئی تکبیر کہی اور کوئی نہیں کہی ، (تکبیر تحریمہ ضرور کہہ چکا ہے )، تو اس نقص کے باعث کیا اس کی نماز فاسد ہوگئ؟ نیزیہ بھی فرما کیں کہ تکبیر تحریمہ کے علاوہ دُوسری تمام تکبیریں فرض ہیں، واجب ہیں،سنت ہیں یامستحب؟

جواب: کیمیرتِح بمه فرض ہے، باتی تکبیریں سنت ہیں، اگرنہیں کہدسکا تو تب بھی نماز ہوگئے۔ <sup>(۲)</sup>

# تكبيرتج يمهك وقت ہاتھا أٹھانے كالتج طريقه

سوال: ... بیمبیرتح بمہ کے دفت ہاتھ اُٹھانے کی تین روایات ہیں، ایک کندھوں کے برابر کی ، وُ دسری کا نوں کے برابر، اور تیسری سر کے برابر،سوال بیہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللّه علیہ وسلم نے بھی کندھوں کے برابر تک ہاتھ اُٹھائے تھے یاراویوں نے جان بوجھ کر روایت کرتے دفتت تغیر و تبدل کر دیا، تا کہ اُمت میں تفرقہ بیدا ہوجائے؟

**جواب:...تینوں روایات سیح بیں ،اوران میں کوئی تعارض نہیں ، ہاتھوں کا پنچے کا حصہ کندھوں تک ،انگوٹھا کا نوں کی لوتک اور** اُنگلیاں سرتک ہوں ،انگوٹھوں کوکا نوں کی لوسے مس کرنا جا ہے ۔ <sup>(س)</sup>

## تكبير كہتے وفت ہتھيليوں كا رُخ كس طرف ہونا جا ہے؟

سوال:... جناب میں نے ایک جگہ پڑھاتھا کہ نماز شروع کرتے وقت تھ ہیر کہتے وقت ہاتھوں کو جب کا نوں تک اُٹھایا جاتا ہے اس وقت ہتھیلیوں کا رُخ قبلہ کی جانب ہونا چاہئے ، جبکہ میں نے اپنے گھر والوں اور وُوسر سے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ تجبیر کہتے وقت ان کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رُخ چبرے کی طرف ہوتا ہے ، آپ سے گزارش ہے کہ قرآن وسنت کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائے کہ تجبیر کہنے کے دونوں طریقوں میں سے کون ساطریقہ ہے ؟

جواب:...درمخار میں دونوں طریقے لکھے ہیں ،اور دونوں صحیح ہیں بیکن قبلہ رُخ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ <sup>(ہ)</sup>

 <sup>(</sup>١) (الفصل الأوّل في فرائض الصلاة) وهي ست (منها التحريمة) ...إلخ. (عالكميري ص: ١٨). وأيضًا من فرائضها التي
لا تنصبح بدونها التحريمة قائمًا وهي شرط. (در مختار) (وفي الشامي) (قوله التحريمة) المراد بها جملة ذكر خالص مثل الله
أكبر ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٣٢، باب صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٢) (سننها) ..... وجهر الإمام بالتكبير ..... وتكبير الركوع ..... وتكبير السجود ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٢). (٣) ترك السنة لا يوجب فسادًا ولا سهوًا ... الخ. (درمختار مع الشامي ص: ٣٤٣، ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَكَيْفَيْتُهَا ﴾ إذا أراد الدخول في الصلاة كبّر ورفع يديه حذاء أذنيه حتّى يحاذي بابهاميه شحمتي أذنيه وبرؤس الأصابع فروع أذنيه كذا في التبيين. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٣).

<sup>(</sup>۵) ويستقبل بكفيه القبلة وقيل خديه. (در مع الردج: اص: ۳۸۲)، (وأيضًا) ذكر الطحاوى انه يرفع يديه ناشرًا أصابعه مستقبلًا بهما القبلة ..... حتَّى تكون الأصابع نحو القبلة ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: اص: ٩٩١).

## تكبيرتِح يمه ميں ہاتھ كہاں تك أٹھائے جائيں؟

سوال:...نماز میں شروع کرتے وفت جو ہاتھا ٹھائے جاتے ہیں اس کو کہاں تک اُٹھانا ہوگا؟ کیونکہ میرا بھائی سینے تک بھی نہیں اُٹھا تا ،اوروہ کہتا ہے کہ صرف معمولی سا اُٹھانا کافی ہے۔

جواب:...درمختار میں ہے کہ انگوٹھے کاسرا کا نوں کی لوکولگنا جاہئے۔(۱)

## تکبیرتج یمہ کے وفت ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رُخ کس طرف ہو؟

سوال: ... میں نے ایک کتا بچہ جو کہ شخ الاسلام حضرت مولا نامح تقی عثانی مظلیم کالکھاتھا، اس میں پڑھا کہ نماز شروع کرتے وقت' ہاتھ کا نوں تک اس طرح اُٹھا کیں کہ تھیلیوں کا رُخ قبلے کی طرف ہوا ورانگوٹھوں کے سرے کان کی لوے یا تو بالکل مل جا کیں یا اس کے برابرا آجا کیں، اور باقی اُٹھیاں اُوپر کی طرف سیدھی ہوں۔''عرض میہ ہے کہ ہمارے محلے کی محبد کے پیش اِمام' اللہ اکبر'' کہتے وقت ہاتھوں کا رُخ بجائے قبلے کے کا نوں کی طرف کرتے ہیں، یعنی اُن کی ہتھیلیاں قبلے کے رُخ نہیں ہوتی ہیں، تو کیا اس طرح نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:..نماز ہوجاتی ہے، مگراچھاوہ ہے جومولا ناتقی عثانی نے لکھاہے۔(۲)

# مقتدیوں کو چاہئے کہ إمام کی تکبیرختم ہونے کا اِنتظار کریں

سوال:..بعض مساجد میں إمام تکبیرتج یمہ (نماز کی پہلی تکبیر) بہت لمبی کہتی ہیں،اگر إمام نے پہلی تکبیراللہ اکبر کا آخری حرف'' ر''ختم نہیں کیااورمقتدی پہلے تکبیرختم کر لے تو کیامقتدی کی نماز إمام کے پیچھے دُرست ہوگی؟

جواب:...إمام کوچاہئے کہ تکبیر کوزیادہ لمبانہ تھنچے، اور مقتدیوں کوچاہئے کہ إمام کے تکبیر سے فارغ ہونے کا اِنظار کریں،
تاکہ ان کی تکبیر اِمام سے پہلے نہ تم ہوجائے، اگر اِمام کی تکبیر ختم نہیں ہوئی اور مقتدی کی تکبیر پہلے ختم ہوگئی توبیہ مقتدی نماز میں شامل ہی
نہیں ہوا، نہ اِمام کے پیچھے اس کی نماز ہوئی۔ الغرض مقتدی کی نماز شروع ہونے کے لئے شرط ہے کہ اس کی تکبیر تجریمہ یہ پوری ہونے سے لیے شرط ہے کہ اس کی تکبیر تجریمہ یہ بوری ہوئے ۔ اور کی ہونے مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ (۲)

## اِمام تکبیرتِحریمه کب کے؟

سوال:...ہماری مسجد کے اِمام صاحب'' تکبیر''ختم ہونے سے پہلے ہی'' اللّٰدا کبر'' کہہ کرنیت باندھ لیتے ہیں ،آپ بتا یے جب پوری تکبیر ہوجائے ہم اس وقت نیت باندھیں یا پھر اِمام صاحب کے ساتھ نیت باندھیں؟

<sup>(</sup>٢٠١) ورفع يديه ماسا بأبهامه شحمتي أذنيه. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٣٨٢).

<sup>(</sup>٣) أجمعوا على أن المقتدى لو فرغ من قوله الله قبل فراغ الإمام من ذلك لا يكون شارعًا في الصلوة. (عالمكيرى ج: ا ص ٢٩٠)

## جواب:..بہتریہ کہ اِمام اِ قامت ختم ہونے پرتگبیرتجریمہ کے ، تا کہ اِ قامت کہنے والابھی ساتھ شریک ہوسکے۔ (۱) اِ مام اور مقتدی تکبیرتجر بیمہ کب کہیں؟

سوال: ... تکبیرتر بمہ کہنے کا شیح طریقہ کیا ہے؟ بعض لوگ بلند آ واز سے تکبیرتر بمہ کہتے ہیں، بعض آ ہستہ کہتے ہیں، بعض بالکل خاموثی سے ہاتھ اُٹھا کر باندھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ بعض ائمہ تکبیر اتنی لمبی کھینچتے ہیں کہ بعض مقتدی پہلے ہی نیت باندھ چکے ہوتے ہیں، لہذااس سلسلے میں إمام اور مقتدی اور اسکیے نماز پڑھنے والے کے لئے شرعاً سمجے طریقہ کیا ہے؟

جواب: ... تکبیرتر بمہ اتن آواز ہے کہی جائے کہ اپنے آپ کو سنائی دے۔ اِمام کو جاہئے کہ تکبیر کو زیادہ لمبانہ کھینچہ، اور مقتد یول کو چاہئے کہ اِمام کے تکبیر شروع کرنے کے بعد تکبیر شروع کریں اور ختم ہونے کے بعد ختم کریں، اگر مقتدی اِمام ہے پہلے تکبیرِ تحریمہ ختم کردے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ (۲)

#### مقتذی کے لئے تکبیراً وُلیٰ میں شرکت کے درجات

سوال:...میں نے سناہے کہ تبیراُؤلی کے تین درجات ہیں: اوّل ہے کہ جب اِمام صاحب اللّذا کبر کہے تو ہم بھی اللّذا کبر کہد
کر ہاتھ باندھ لیں، دُوسرا ہے کہ جب اِمام صاحب قراءت شروع کریں اس سے پہلے ہم ہاتھ باندھ لیس، اور تیسرا ہے کہ اِمام صاحب
کے رُکوع میں جانے سے پہلے ہم ہاتھ باندھ لیس، کیا ہے دُرست ہے؟ اگر دُرست ہے تو ہمیں تکبیراُولی کا اُواب ملے گایانہیں؟
جواب:... حجے تو یہ ہے کہ تکبیراُولی کی فضیلت اس مخص کے لئے ہے جو اِمام کے تحریمہ کے وقت موجود ہو، بعض نے اس میں
زیادہ وسعت پیدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو خص قراءت شروع ہونے سے پہلے شریک ہوجائے اس کو بھی فضیلت حاصل ہوجائے گ،
اور بعض نے مزید وسعت دیتے ہوئے کہا کہ جو قراءت ختم ہونے سے پہلے شریک ہوجائے اس کو بھی یہ فضیلت ہے۔

<sup>(</sup>١) قال أبو يوسف: يشرع إذا فرغ من الإقامة محافظة على فضيلة متابعة المؤذن واعانة للمؤذن على الشروع معه. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٠٣).

 <sup>(</sup>٢) ومنها أن الإمام يجهر بالتكبير ويخفى به المنفرد والمقتدى لأن الأصل في الأذكار هو الإخفاء، وإنما الجهر في حق الإمام لحاجته إلى الإعلام. (البدائع ج: ١ ص: ٩٩١).

 <sup>(</sup>٣) ومنها أن يكبّر المقتدى مقارنًا لتكبير الإمام فهو أفضل باتفاق الروايات عن أبى حنيفة ..... وقال أبو يوسف السّنة أن يكبر بعد فراغ الإمام من التكبير ـ (البدائع ج: ١ ص: ٢٠٠) ـ

<sup>(</sup>٣) فسلمو قال "الله" مع الإمام و"أكبر" قبله ...... لم يصبح في الأصبح كما لو فرغ من "الله" قبل الإمام. (در مع الرد ج: ا ص:٣٨٠).

 <sup>(</sup>۵) وتنظهر فائدة النحلاف في وقت إدراك فضيلة تكبيرة الإفتتاح فعنده المقارنة وعنهما إذا كبر في وقت الثناء قيل بالشروع قبل قراءة ثلاث آيات لو كان المقتدى حاضرًا وقيل سبع لو غائبًا، وقيل بإدراك الركعة الأولى وهذا أوسع وهو الصحيح. (شامى ج: ١ ص: ٢١).

# نكبيرتج يمهدوباركهه دينے سے نماز فاسرنہيں ہوتی

سوال:...اگرنمازی قصداً پاسہواً تکبیرتج بیمہ پاسلام کےالفاظ دومر تبداداکر لےتواس سے نماز فاسد ہوجائے گی پانہیں؟ جواب:...نماز ہوجائے گی۔(۱)

#### نماز میں ہاتھ باندھناسنت ہے

سوال:..بعض لوگ نبیت کرنے کے بعد ہاتھ کو باندھتے نہیں ، کیاان کی نماز ہوجاتی ہے؟ اور کیاحضورِا کرم صلی الله علیہ وسلم نے بھی مختلف طریقوں سے نمازادا کی ہے؟

جواب:... ہاتھ باندھناسنت سے ثابت ہے،اس لئے جمہوراُمت کے نزد یک بیسنت ہے۔ (۱)

## رفع پدین کرنا کیساہے؟

سوال:...کیار فع یدین جائز ہے؟ جبکہ بعض کرتے ہیں اور بعض ترک کرتے ہیں۔

جواب:...رفع یدین تکبیرتج یمه کے لئے بالا تفاق سنت ہے،اس کےعلاوہ دُوسرےموا قع پررفع یدین نہ کرنا بہتر ہے۔"

## کیار قع پدین ضروری ہے؟

سوال:...ہمارے پڑوں میں پچھلوگ رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بغیرر فع یدین کے تمہاری نماز بالکل نہیں ہوتی ،اور (سنن الكبرى بيہقی) سے حدیث پیش كرتے ہیں كەحضورا كرم صلى الله عليه وسلم نے وصال تك رفع يدين كيا، جبكه ہم رفع يدين نہيں كرتے، ہمارے پاس کوئی بھی عالم نہیں جس ہے ہم بیمسئلہ یو چھ عمیں ،مہر بانی فر ماکر آپ اس مسئلے کی مکمل وضاحت فر مائیں۔ جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم ہے ترک ِ رفع یدین بھی ثابت ہے'' اور ہمارے اِمام ابوحنیفہ اُور بہت ہے ائمہ دین

(١) وإذا شك المقتدي انه هل كبّر مع الإمام أو بعده يحكم باكبر رأيه ..... والأحوَط أن يكبّر ثانيًا ليقطع الشك باليقين. (حلبي كبير ص: ٢٦١).

 (٢) فقد قال عامة العلماء أن السُّنّة هي وضع اليمين على الشمال ..... ولنا ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من سنن المرسلين ..... وفي رواية وضع اليمين على الشمال تحت السُّرّة في الصلاة ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ا

(٣) اما أصل الرفع فلما روى عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما موقوفًا عليهما ومرفوعًا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لَا ترفع الأيدي إلَّا في سبع مواطن، وذكر من جملتها تكبيرة الإفتتاح ...... وعلى هذا إجماع السلف ... إلخ ـ (بدائع صنائع ج: ١ ص: ٩٩١) ـ

 (٣) (وفيي شــرح معانى الآثار للطحاوي) عن براء بن عازب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر لافتتاح الصلاة رفع يـديـه حتّى يكون ابهاماه قريبًا من شحمتي أذنيه ثم لا يعود. (ص: ٢٢ ا). عن الأسود قال: رأيت عمر بن الخطاب يرفع يديه في أوّل تكبيرة ثم لا يعود. (ص: ١٢٣). (وفي الترمذي) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي بكم صلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلَّى فلم يرفع يديه إلَّا في أوَّل مرة. (ص: ٣٥). نے اس کواختیار کیاہے۔ جوحضرات رفع یدین کے قائل ہیں وہ بھی اس کومتحب اورافضل ہی فرماتے ہیں ،فرض وواجب نہیں کہتے ،اس لئے یہ کہنا کہ رفع یدین کے بغیرنماز نہیں ہوتی ،خالص جہالت ہے۔سننِ کبریٰ کی جس روایت کا آپ نے ذکر کیا ہے ،وہ حد درجہ کمزور ہے ، بلکہ بعض محدثین نے اس کوموضوع (من گھڑت) کہاہے ، (دیکھئے: حاشیہ نصب الرایہ ج: اص: ۴۱۰)۔

## سنت مجھ کرر فع یدین کرنے میں کیا حرج ہے؟

سوال:... میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سنت پڑمل کروں ،اس وقت بخاری شریف زیرِ مطالعہ ہے ،اس میں رفع یدین کا ذِکر ہے ، میں سنت سمجھ کربعض نمازوں میں رفع بدین کی ،تو دوستوں نے روکا کہ ہم حنفی ہیں ،ہمیں اس پڑمل نہیں کرنا چاہئے۔ لہٰذااب میں نے رفع بدین چھوڑ دی ہے۔معلوم یہ کرنا ہے کہ سنت سمجھ کربھی رفع بدین کرلی جائے تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ قرآن وسنت کی رُوسے واضح فرمادیں۔

جواب: ... جس طرح رفع یدین سنت ہے، ای طرح ترک ِ رفع یدین بھی سنت ہے، الکہ بیآ خری سنت ہے، اس کئے رفع یدین کوسنت ہے، الکہ بیآ خری سنت ہے، اس کئے رفع یدین کوسنت ہے، گرترک یدین تو سنت ہے، گرترک رفع یدین تو سنت ہے، گرترک رفع یدین تو سنت ہونے کی نفی کرنا، دُوسرے تارکین رفع یدین کو تارک سنت سمجھنا، واللہ اعلم!

#### نیت اور رُکوع کرنے میں ہاتھ نہ چھوڑیں

سوال:...نمازی نیت کرکے ہاتھ کا نوں کی لوتک اُٹھا کر گھٹنوں تک چھوڑ کر پھرناف کے بنیے باند ھنے چاہئیں یا کا نوں کی لو تک اُٹھا کرفوراً ناف کے بنچے باندھ لیں؟ نیز ایسے ہی رُکوع میں جاتے ہوئے پہلے ہاتھوں کو گھٹنوں تک چھوڑ کر چندسکنڈ کھڑے ہو کر رُکوع میں جائیں یابندھے ہوئے ہاتھ چھوڑ کرفوراً رُکوع میں جلے جائیں؟

جواب:... ہاتھ جھوڑنے کی ضرورت نہیں ، کا نوں کی لوتک اُٹھا کر ہاتھ باندھ لیں ، اسی طرح زُکوع کو جاتے ہوئے ہاتھ چھوڑ کر کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ، ہاتھ چھوڑ کر رُکوع میں چلے جائیں۔

## عورت کا کھڑ ہے ہوکرنمازشروع کر کے بیٹھ کرختم کرنا

سوال:...گھر کی خواتین جب نماز پڑھتی ہیں تو پہلے گھڑ ہے ہوکر شروع کرتی ہیں، اس کے بعد بیٹے کرساری رکعتیں پڑھتی ہیں، سنت نفل بھی بیٹے کر پڑھتی ہیں، میں نے ان کو بہت مرتبہ روکا اور سمجھایا ہے، لیکن وہ کہتی ہیں ہمیں حافظ صاحب نے بتایا ہے کہ عور توں کونماز بیٹے کر پڑھنی چاہئے ،اسی لئے ہم بیٹے کر پڑھتے ہیں۔ کیااس طرح بیٹے کر پڑھنے سے نماز ہوجاتی ہے؟ کیاانہوں نے اب

<sup>(</sup>١) وأوا رفع البدين عند التكبير فليس بسُنَّة في الفرائض عندنا إلَّا في تكبيرة الإفتتاح. (بدائع صنائع ج: ١ ص:٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ویکھیں۔

تک جونمازیں پڑھی ہیں، وہ اُ دا ہو گئیں؟ اگر نہیں تو پھر کیا کیا جائے؟

جواب:...نماز میں قیام کرنا فرض ہے' اور'' قیام'' کہتے ہیں کھڑے ہونے کو ۱۰س لئے فرض نماز اور ورز نماز بیٹھ کرنہیں ہوتی ،جبکہ آ دمی کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہو۔ جو تھم مرد کا ہے، وہی عورت کا۔ آپ کے گھر کی خواتین نے جتنی نمازیں بیٹھ کر پڑھی ہیں، وہ اُ دائبیں ہوئیں ،ان کود وبارہ پڑھیں ۔جس حافظ صاحب نے ان کو بتایا ہے، وہ کوئی جاہل ہوگا ،اس حافظ صاحب ہے کہو کہ کس کتاب ے تم نے یہ سئلہ بتایا ہے ...؟

کھڑے ہونے پرسانس بھولے تو کیا بیٹھ کرنماز پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...میری ماں کی عمر چالیس سال ہے، کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھنے ہے ان کی سانس پھول جاتی ہے، پہلی کھڑ ہے ہو کر دو ركعت، پھر بیٹھ كريا فرض كى بورى ركعتیں بیٹھ كراً دا كرسكتی ہيں كيا؟

کریں جتنی رکعتیں کھڑے ہوکر پڑھ سکتی ہیں ، کھڑے ہوکر پڑھیں ، جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کر پڑھ لیا کریں۔ (۲)

ركوع مين كمنول برباتهدر كصني كيفيت

سوال:...رُكوع میں جاتے وقت ہاتھوں كو گھٹنوں پرر کھتے وقت آیا اُنگلیاں کھلی رکھیں سے یا بند؟ اور ہاتھ کے رکھنے کی کیا كيفيت بوكى؟

جواب:...أنگليال كلى ركھنى جائېيس،اور ہاتھ سے گھنوں كو پکڑلينا جا ہے۔ (<sup>(n)</sup>

کیا رُکوع کی حالت میں گھٹنوں میں ثم ہونا جا ہے

سوال:... جب آ دمی رُکوع میں ہوتا ہے تو اس وفت ٹاگلوں کوخم کرنا جا ہے یا سیدھی رکھنی جا ہئیں؟ ہمارے ایک صاحب کہتے ہیں کہاس وقت بورےجسم کولفظ'' محمہ'' کی شکل کی طرح بنانا جا ہے ،اور میں کہتا ہوں کہ سراور کمرایک سیدھ میں اور ٹانگیں اور گھٹنے ایک سیده میں ہونے جائیں اوروہ کہتے ہیں کہ گھٹنوں میں خم ہونا جا ہے۔

جواب:..آپ صحح کہتے ہیں۔

<sup>(</sup>١) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٩). أيضًا: ومنها القيام في فرض وملحق به لقادر عليه وعلى السجود. (تنوير الأبصار مع الدر المختار ج: ١ ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩).

 <sup>(</sup>٣) ويضع يديه في الركوع على ركبتيه معتمدًا بهما ويفرج أصابعه ... الخـ (حلبي كبير ص: ١٥٥ ٣).

<sup>(</sup>٣) وينصب ساقيه فجعلهما شبه القوس كما يفعله كثير من العوام مكروه بحر. (الشامية ج: ١ ص:٣٩٩).

## بيٹھ کرنمازيڙ صنے والا رُکوع میں کتنا جھکے؟

سوال:...بینظرنماز پڑھتے دفت رُکوع میں کہاں تک جھکنا جا ہے؟ جواب:...اتنا جھکیں کے سرگھنوں کے برابرآ جائے۔(۱) اور بھر دور میں کے کئی طرفہ دی

كياإمام بھي" ربنالک الحمد" پڙھے؟

سوال: ... کیااِ مام بھی'' ربنا لک الحمد'' پڑھے گا؟ نہ پڑھنے سے نماز میں کوئی کی واقع ہوگ؟ جواب: ... بیاِ مام کوبھی کہنا جا ہے۔ (۲)

## کیا رُکوع سے تھوڑ اسا اُٹھ کر سجدے میں جانا دُرست ہے؟

سوال:..زکوع سے تھوڑ اسا اُٹھ کرفور اسجدے میں جانے میں کوئی حرج تونہیں ہے؟ اگر ہے توضیح سنت طریقہ کیا ہے؟ جواب:... بالکل سیدھا کھڑا ہوجائے اور ایک شبیح کی مقدار کھڑا رہے۔''سمع اللّٰہ کن حمدہ'' کے بعد اِطمینان سے کھڑے ہوکر'' ربنا لک الحمد'' کہے۔ (۳)

### رُکوع کے بعدسیدها کھڑا ہونااور پہلے سجدے کے بعدسیدها بیٹھنا واجب ہے

سوال:... بہت سارے نمازیوں کو دیکھا ہے کہ رُکوع کے بعد سیدھا کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ تجدے میں چلے جاتے ہیں۔ای طرح ایک تجدے کے بعد سیدھا بیٹھتے بھی نہیں کہ وُ دسرا سجدہ کر لیتے ہیں۔کیااس طرح نماز وُرست ہوتی ہے؟ رُکوع کے بعد اورایک بجدہ اور وُ دسرے بحدے کے درمیان کتنا رُکنا ضروری ہے؟

جواب:...رُکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا اور دونوں تجدول کے درمیان سیدھا بیٹھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے یہ واجب ترک کردیا تواس پرنماز کالوٹا نا واجب ہے۔افسوس ہے کہ بہت سے نمازی اس مسئلے میں غلطی کرتے ہیں۔ (۳)

(١) ولو كان يصلي قاعدًا ينبغي أن يحاذي جبهته قدام ركبتيه ليحصل الركوع اهـ. قلت ولعله على تمام الركوع والا فقد علمت حصوله بأصل طأطأة الرأس أي مع إنحناء الظهر تأمل. (الشامية ج:١ ص:٣٨٨، بحث الركوع والسجود).

(۲) ان المصلى لا يخلوا أما إن كان إمامًا أو مقتديا أو منفردا فإن كان إمامًا يقول: سمع الله لمن حمده، ولا يقول: ربنا لك الحمد في قول أبى حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي يجمع بين التسميع والتحميد، وروى عن أبى حنيفة مثل قولهما احتجوا بما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع وأسه من الركوع قال : سمع الله لمن حمده ربّنا لك الحمد، وغالب أحواله كان هو الإمام. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٠٩، طبع سعيد). (٣) ثم بعد إسماء الركوع يرفع وأسه حتى يستوى قائمًا ويقول الإمام حال الرفع: سمع الله لمن حمده ..... وإن كان المصلى منفردًا يأتي بهما. (حلبي كبير ص: ١٨ ٣)، طبع سهيل اكيدُمي). ألمصلى مقتديا فأنه يأتي بالتحميد ..... وإن كان المصلى منفردًا يأتي بهما. (حلبي كبير ص: ١٨ ٣)، طبع سهيل اكيدُمي).

(٣) قال الشيخ كمال الدين بن الهمام: وينبغي أن تكون القومة والجلسة واجبتين للمواظبة. (حلبي كبير ص:٢٩٣).

## سمع الله لمن حمره کے بجائے اللہ اکبر کہددیا تو نماز ہوگئ

سوال: ...گزشته دنول ہمارے محلے کی مسجد میں إمام صاحب رُخصت پر سے ، نمازیوں میں سے ایک صاحب نے نمازِ عشاء کی إمامت کی ، آخری دورکعتوں میں انہوں نے رُکوع سے اُٹھتے وقت ''سمع اللّٰلمن حمدہ'' کے بجائے'' اللّٰدا کبر' کے کلمات ادا کئے ، نماز کے بعدا کثر مقتدی کہدرہ سے متھے کہ نماز دوبارہ ادا کی جائے ، چندایک نے کہا نماز دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ، پھر نماز دوبارہ ادانہ کی مقتدی کہ کیا جب إمام رُکوع سے اُٹھتے وقت بھول کر'' اللّٰدا کبر'' کہے تو مقتدی کو کیا لقمہ دینا چاہے کے ، کیا جب إمام رُکوع سے اُٹھتے وقت بھول کر'' اللّٰدا کبر'' کہے تو مقتدی کو کیا لقمہ دینا چاہے اور کیا اس طرح نماز دُرست ہوگی ؟

جواب:...نماز سی ہوگئی القمددینے کی ضرورت نہیں۔ (۱) رُکوع کے بعد کیا کہے؟

سوال:..نماز کے اندرزگوع ہے اُٹھ کر ''رہنیا لک المحمد حمدًا کٹیرًا طیبًا مباد تکا فیہ'' کیا پوراپڑھنا چاہئے اور ای طرح دوسجدوں کے درمیان جلسہ میں وہ وُ عاجوعام طور پرنماز کی کتابوں میں کھی ہوتی ہے، کیاوہ بھی پوری پڑھنی چاہئے؟ جواب:... بیدوُ عائمیں عموماً نفل نماز میں پڑھی جاتی ہیں ،فرض نماز میں بھی اگر پڑھ لے تو اچھاہے،اوراگر إمام ہوتواس کا لحاظ رکھے کہ مقتد یوں کوگرانی نہ ہو۔ (''

#### سجدے میں ناک زمین برلگانا

سوال:...نماز میں میں نے بہت سے آ دمیوں کودیکھاہے کہ مجدہ کرتے وفت ناک کوصرف ایک بارز مین سے لگاتے ہیں بھر سجد، مکمل کرنے تک ماتھا ہی لگائے رکھتے ہیں ، کیاان کی نماز ہوجاتی ہے؟

جواب: ... بجدہ میں پیشانی اور ناک نگا نادونوں ضروری ہیں ،صرف پیشانی نگانا ، ناک نہ لگانا مکرو وِتحریمی ہے، اورالی نماز کالوٹا ناوا جب ہے، اورا بیک بارناک لگا کر پھرنہ لگانا کُراہے۔

(١) (قوله مسمعًا) أي قبائلًا سمع الله لمن حمده، وأفاد أنه لَا يكبر حالة الرفع خلافًا لما في المحيط من أنه سنة وان ادّعي الطحاوي تواتر العمل به ...إلخ. (الشامية ج: ١ ص: ٢٩٣، مطلب في إطالة الركوع للجائي).

(٣) وكمال السندة في السجود وضع الجبهة والأنف جميعًا ولو وضع أحدهما فقط إن كان من عذر لا يكره وإن كان من غير عذر قإن كان من غير عذر قإن وضع جبهته دون أنفه جاز إجماعًا ويكره. (عالمگيري ج: ١ ص: ٤٠، طبع بلوچستان).

(٣) كل صلاة أديت مع كراهة التحريم يجب إعادتها. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص:٥٤٣).

(۵) (وكره اقتنصاره) في السنجود (على أحدهما) ومنها الإكتفاء بالأنف بلا عذر واليه صنع رجوع وعليه الفتوى ... الغد (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ٣٩٨، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) (وليس بينهما ذكر مسنون، وكذا) ليس (بعد رفعه من الركوع) دُعاء ...... (على المذهب) وما ورد محمول على النفل (درمختار) (وقال الشامي تحت قوله محمول على النفل) ..... وقال على أنه إن ثبت في المكتوبة فليكن في حاله الإنفراد، أو الجماعة والمأمومون محصورون لا يتثقلون بذلك ... الخر (الشامية ج: ١ ص: ٢٠٥ قبيل مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد).

#### نماز کاسجدہ زمین پرنہ کر سکے تو کس طرح کرے؟

سوال:...میری ٹانگ گرنے کی وجہ سے کمزور ہے،اور گھنے میں درد کی وجہ سے بحدہ زمین پڑنبیں کر علق ہوں،اور زمین سے پچھاُ و پرتک بحدہ ہوتا ہے، کیا ایسا مجدہ کروں یا کہ کسی چیز کور کھ کر بجدہ کروں؟ مہر بانی سے بتا ہے کہ کیا اس طرح میری نماز ہوجائے گ؟ جواب:...اگر آپ کو بحدہ کرنے پر قدرت نہیں تو سجدہ کا اشارہ کر لینا کافی ہے، کوئی چیز آمے رکھ کر اس پر سجدہ کرنا کوئی ضروری نہیں۔ (۱)

#### سجدے میں کہنیاں پھیلا نااورران پررکھنا

سوال:..بجدہ میں پچھلوگ اپنی کہنیاں ران پرر کھ کر سجدہ کرتے اوراُ تصبے ہیں ،اور پچھلوگ سجدہ میں اپنی کہنیاں اس طرح دا کمیں با کمیں پھیلا دیتے ہیں کہ ساتھ والے نمازی کی چھاتی میں ان کی کہنیاں جالگتی ہیں ،کیا بیسچے ہے؟

جواب:... جماعت میں کہنیاں زیادہ نہیں پھیلانی چاہئیں جس سے دُومروں کو تکلیف ہو، گھٹنوں پر کہنیاں رکھنا اگر ضرورت سے ہوتو جائز ہے۔

#### سجدے میں جانے کا طریقہ

سوال: سجدے میں جاتے وفت پہلے کیا رکھیں گے؟ آیا ہاتھ اور گھٹے؟ اور سجدے کی حالت میں کن کن چیزوں کا زمین پر رکھنا ضروری ہے، جن کے بغیرنماز قبول نہیں ہوتی ؟

جواب:...جاتے ہوئے پہلے گھٹے، پھر ہاتھ، پھر پیثانی رکھی جائے۔سجدہ سات اَعضاء پر کیا جاتا ہے: ببیثانی ( ماتھا مع ناک ) دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنےاور دونوں پنج ( یا وَں کاا گلاحصہ )۔ <sup>(س)</sup>

## سجدے میں ناک زمین پرر کھنے کی شرعی حیثیت

سوال: ... سجدے میں ناک زمین پر رکھنا سنت ہے یا واجب یا فرض؟ اگر کوئی شخص بلاکسی عذر کے دورانِ سجدہ ناک مجھی

<sup>(</sup>۱) وإن عبجز عن القيام والمركوع والسجود وقدر على القعود يصلي قاعدًا بايماء ويجعل السجود أخفض من الركوع كذا في فتاوي قاضيخان حتى لو سوّى لم يصح كذا في البحر الرائق. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣١، طبع بلوچستان).

 <sup>(</sup>۲) ويكره للمؤمى أن يرفع إليه عودا أو وسادة ليسجد عليه، فإن فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع ثم
 للسجود أخفض من الركوع جازت صلاته كذا في الخلاصة. (عالمگيري ج: ١ ص:١٣٦).

<sup>(</sup>٣) ويبدى ضبعيه لقوله عليه السلام وأبد ضبعيك ويروى وأبد من الابداد وهو المد والأول من الابداء وهو الإظهار ويجافى بطنه عن فخذيه، لأنه عليه السلام كان إذا سجد جافى حتى ان بهمة لو أرادت أن تمر بين يديه لمرت وقيل إذا كان فى الصف لا يجافى كي لا يؤذى جاره. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢١٥، طبع دار صادر، بيروت).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر. متفق عليه. (مشكونة ص:٨٣، باب السجود وفضله).

ز مین پررکھ لیتا ہے بہمی اُٹھالیتا ہے ، تواس طرح سجدہ کرنے سے نماز دُرست ہوگی یانہیں؟

جواب:... سجدے میں پیشانی اور ناک دونوں زمین پررکھنا واجب ہے، ناک کوبھی زمین پررکھ لینا اور بھی اُٹھالینا غلط ہے۔ کیکن جب ایک ہارناک کوزمین پرر کھالیا تو واجب اُ داہو گیا ،اورنماز ہوگئی ،کیکن سنت کےخلاف ہوئی۔ <sup>(1)</sup>

## دوسجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے

سوال:...دوسجدوں کے درمیان کتنی دیر بیٹھنا ضروری ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ ایک سجدے سے مکمل اُٹھنہیں پاتے کہ وُ وسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں ،اگر دوسجدوں کے درمیان کوئی وُ عاحدیث میں ہوتو اس کوبھی لکھ دیں۔

جواب:...دونوں سجدوں کے درمیان بالکل سیدھا بیٹے جائے ،اور کم ہے کم ایک شین کی مقدار تھہرے اور "اکٹھے اغیفر

# سجدہ کرتے وفت اگر دونوں یا وَں زمین ہے اُٹھ جا نیں

سوال: .. سجدہ کرتے وقت اگر دونوں پیرز مین سے اُٹھ جا کیں تو کیانماز ٹوٹ جاتی ہے؟ جواب:...اگرتین مرتبه "سبحان الله" کہنے کی مقداراً مخصر ہے تو نماز فاسد ہوجائے گی۔ (۳)

# اگرسجدے میںعورتوں کے یاؤں کےسرےاُٹھ جائیں تو نماز کاحکم

سوال: بیمورنوں کے پیر کے سرے (سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اُٹھتے ہوئے ) زمین سے اُٹھ جاتے ہیں تو کیاان کی نماز فاسد ہوجاتی ہے؟

جواب:...نماز فاسدنہیں ہوتی<sup>، "</sup>مگرعورت جب سٹ کرسجدہ کرے گی تو یا وَں کیسے اُٹھ جا کیں گے۔

# کیاسجد ہے میں زمین سے دونوں یا وُں اُٹھ جانے سے نماز نہیں ہونی

سوال:..عرض به ہے که گزشته دنوں حضرت مولا نا زکر بارحمة الله علیه کی کتاب'' فضائل حج'' کا مطالعه کرر ہاتھا، اس میں صفحہ نمبرا ۵ (چوتھی فصل حج کی حقیقت) میں لکھا ہے نماز'' سجدے میں دونوں یا وَان زمین سے اُٹھ جانے سے ضائع ہو جاتی ہے، اس

<sup>(</sup>١) وكمال السُّنَّة في السجود وضع الجبهة والأنف جميعًا، ولو وضع أحدهما فقط إن كان من عذر لَا يكره، وإن كان من غيىر عــذر قـإن وضـع جبهته دون أنقه جاز إجماعًا ويكره وإن كان بالعكس فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، وقالًا لَا يجوز وعليه الفتويّ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٠٤، الفصل الأوّل في فرائض الصلاة، ومنها السجود).

 <sup>(</sup>٢) وتعديل الأركان هو تسكين الجوارح حتى تطمئن مفاصله وأدناه قدر تسبيحة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٤).

 <sup>(</sup>٣) ولو سجد ولم يضع قدميه على الأرض لا يجوز ولو وضع إحداهما جاز مع الكراهة إن كان بغير عذر ... الخـ (عالمگيري ج: ١ ص: ٧٠). ومن شرط جواز السجود أن لا يرفع قدميه فيه، فإن رفعهما في خال سجوده لا تجزيه السجدة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٦٣، باب صفة الصلاة، طبع مكتبه حقانيه).

<sup>(</sup>٣) فلو وضع ظهر القدم دون الأصابع ...... تجوز صلاته كما لو قام على قدم واحد. (عالمگيري ج: ا ص: ٥٠).

کئے کہ ریبھی سکون اور و قار کے خلاف ہے۔''

جواب:...بجدے میں دونوں پاؤں یا ایک زمین ہے لگانا فرض ہے، اگر سجدے میں ایک پاؤں بھی زمین ہے ہیں لگایا تو نماز نہیں ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

سجدے کی جگہ کے پاس ریڈیو (بندحالت میں) ہوتو نماز کا حکم

سوال: ... بجدے کی جگہ سے پچھ فاصلے پردیڈیو (بندحالت) میں موجود ہوتو کیا نماز ہوجائے گ؟ جواب: ... ہوجائے گی۔

دورانِ سجدہ ٹو بی کا فرش اور بیبیثانی کے درمیان آجانا

سوال:...نماز پڑھنے وقت دورانِ سجدہ اگرٹو پی فرش اور پیشانی کے درمیان آ جائے تو نماز میں پیچھ ظل تو واقع نہیں ہوگا؟ جواب:...کوئی حرج نہیں۔

سجدے کی حالت میں اگر بچگردن پر بیٹھ جائے تو کیا کیا جائے؟

سوال:... بجدے کی حالت میں اگر کوئی بچہ گردن پر یا پیٹے پر آ کر بیٹے جائے ، تواس صورت ِ حال میں بیچے کوگرا کر سجدے ہے اُٹھ جانا چاہئے یا سجدہ دراز کر دیا جائے؟

جواب:...اگرایک ہاتھ کے ساتھ بچے کوآ ہتہ ہے اُتارد ماجائے تو بہتر ہے، ورند بجدہ لمباکر دیاجائے۔

عورتیں مردوں کی طرح سجدہ کریں یادیے انداز میں؟

سوال: بہچھالوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کواُونچا سجدہ جیسا کہ مردحضرات کرتے ہیں ، کرنا چاہئے ، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کاارشاد ہے ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ مکہ شریف میں عورتیں اُونچا سجدہ کرتی ہیں ، پچھالوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کوابیا سجدہ کرنا چاہئے جس میں ان کی ٹائٹیس زمین سے لگی ہوں اور پہیٹ اور نائٹیس ملی ہوئی ہوں ، یعنی و بے انداز میں سجدہ کرنا چاہئے ، آپ بتا ہے اس بارے میں

<sup>(</sup>۱) ولو سجد ولم يضع قدميه على الأرض لَا يجوز ولو وضع إحداهما جاز مع الكراهة إن كان بغير عذر. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٠، طبع بلوچستان). أيضًا: ومن شرط جواز السجود أن لَا يرفع قدميه فيه فإن رفعهما في حال سجوده لَا تجزيه السجدة. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٢٣، طبع حقاليه، متلان).

 <sup>(</sup>٢) ومنها أن يسجد على الجبهة والأنف من غير حائل من العمامة والقلنسوة ولو سجد على كور العمامة ووجد صلابة الأرض جاز عندنا. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٠ ٢، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٣) وعن أبي قتادة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الناس وأمامة بنت أبي العاص على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رقع من السجود أعادها. متفق عليه. (مشكوة ص: ٩٠). وفي شرح المشكوة: لعل هذا مخصوص به عليه الصلوة والسلام أو وقع عن السبح قبل ورود قوله عليه الصلوة والسلام ان في الصلاة لشغلا أو لبيان الجواز فانه جائز مع الكواهة كما صرح به في المنية. (مرقاة شرح المشكوة ج: ٢ ص: ٣٢، باب ما لا يجوز من العمل في الصلاة).

آپ کا کیا کہنا ہے؟ یعنی قرآن وسنت کی روشنی میں کیاؤرست ہے؟

جواب:...إمام ابوصنیفه کے نز دیک عورت کوزمین سے چیک کر بجد و کرنے کا تھم ہے، حدیث میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو بہی ہدایت فرمائی تھی، (مراسل ابوداؤر ص: ۸،طبع کارخانۂ کتب کراچی)۔

#### عورتول كے سجدے كاطريقه

سوال: ..عورتوں کی نماز میں مجدہ کرنے کا طریقہ کس طرح ہے؟ آسان الفاظ میں بتائے۔

جواب:...' بہتی زیور'' میں دیکھ لیا جائے۔مخضر بید کہ عورت بیٹھ کر دونوں پاؤں دائیں طرف نکال لے اور پھراسی طرح سمٹ کرسجدے میں چلی جائے۔

#### عورتول کے سجدے کا طریقہ

سوال:..آپ کے کالم کی عرصہ دراز سے قاری ہوں، کئی بار لکھنے کا سوچا، آئ آپ کی توجہ ۲۰ را کتوبر کے صفحے پر آپ کے کالم کی طرف دِلا نا چاہتی ہوں۔ آپ نے عورت کے سجد سے بارے میں جواب دیا ہے کہ بیٹھ کر دونوں پاؤں دائیں طرف نکال لے اور پھراسی طرح سٹ کر سجدہ کر ہے۔ مہر بانی کر کے آپ اس بارے میں صدیث شریف کا حوالہ دیجئے جو کہ بخاری کی ہوتو بہتر ہے۔ یہاں ہم خوا تین اس بارے میں صدیث کی متلاثی ہیں، لیکن آئ تک نظر سے نہیں گزری۔ '' بہشتی زیور''یاکسی اور کتاب کا حوالہ نہ دیجئے گا۔ آپ صرف آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو علیحہ وطریقے سے نماز سکھائی ہو۔

جواب:... بی بی! "بہتی زیور" فقیر فقی کی متند کتاب ہے، اور میں فقیر فقیر کے مطابق مسائل لکھتا ہوں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد مروی علیہ وسلم نے بہت ہے اُمور میں مردعورت کے فرق کو ظاہر فر مایا ہے، مراسیل ابوداؤد صفحہ: ۸ میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا اِرشاد مروی ہے۔ عورتوں کو فر مایا کہ: "جبتم سجدہ کروتو بدن کا بچھ حصہ زمین سے ملالیا کرو، کیونکہ عورت اس میں مرد کی طرح نہیں ہے "( کنز العمال ج: ۳ ص:۱۱۷)۔

<sup>(</sup>۱) (والممرأة تسخفض) فلا تبدى عضديها (وتلصق بطنها بفخذيها) لأنه أستر ... الخر (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ٥٠٣، طبع سعيد كراچى) وكذا في البحر الرائق: (قوله والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها) لأنه أستر لها فإنها عورة مستورة ويبدل عليبه منا رواه أبوداوُد في مراسيله انه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل ... الخرج: ١ ص: ٣٣٩، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) عن ابن عمر إذا سجدت المرأة ألصقت بطنها بفخذها كأستر ما يكون لها. (السنن الكبرى للبيهقي ج: ٢ ص:٢٢٣، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) أما المرأة فإنها تنخفض ..... وتلزق بطنها بفخذيها ... إلخ (حلبي كبير ص:٣٢٣، طبع سهيل اكيدُمي لاهور).

 <sup>(</sup>٣) فقال: إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذالك كالرجل. (مراسيل أبو داود مع سنن أبي داؤد ص: ٨، طبع ايج ايم سعيد كراچي، أيضًا: كنز العمال ج: ٣ ص: ١٤ ١، طبع بيروت).

## عورت رُکوع بعدسیدھی سجدے میں چلی جائے یا پہلے بیٹھے؟

سوال:...میں جب نماز پڑھتی ہوں تو زکوع کرنے کے بعد سیدھا سجدہ کرلیتی ہوں ،گلرمیری ایک سیملی نے کہا کہ زکوع کے بعد پہلے بیٹھنا چاہئے اور پھر سجدہ کرنا چاہئے ،اب میں پچھ شک میں مبتلا ہوگئی ہوں ،آپ دُرست طریقنہ بتا و بیجئے۔ جواب:...آپ کی سیملی نے جوطریقنہ بتایا ،وہ شیجے ہے ، بیٹھ کراور زمین کے ساتھ چمٹ کر سجدہ کرنا چاہئے۔ (۱)

#### اگرکسی رکعت میں ایک ہی سجدہ کیا تواب کیا کیا جائے؟

سوال:...کتاب احسن المسائل ترجمه کنز الدقائق شائع کردہ قر آن محل کرا چی ،نماز کی صفت کے بیان میں لکھا ہے کہ نماز میں کسی رکعت میں غلطی ہے ایک ہی بحدہ کیااور دُوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو نماز فاسد نہ ہوگی ، بلکہ ناقص ہوگی کیا ہے جے ؟

جواب:... ہررکعت میں دو بحد نے فرض ہیں، اگر کسی رکعت میں ایک ہی بجدہ کیا تو نماز نہیں ہوگی، احسن المسائل میں جو
مئلہ ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر دُوسر اسجدہ نہیں کیا اور دُوسری رکعت کے لئے کھڑا ہوگیا تو نماز فاسد نہیں ہوئی، لیکن اس بجدہ کا اداکر نا
ضروری ہے، جب بھی یاد آئے اس بجدہ کی قضا کر ہے، جتی کہ اگر التحیات پڑھ کرسلام پھیردیا تھا، پھر یاد آیا کہ میں نے ایک ہی بجدہ کیا
تھا تو سلام پھیرنے کے بعد اگر نماز کو فاسد کرنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی تو اس بجدہ کو قضا کر لے اور بجدہ سہو بھی کر لے، اور اگر سلام پھیرنے کے بعد نماز کو فاسد کرنے والی کوئی چیز بیائی گئی، اس کے بعد یاد آیا کہ بجدہ درہ گیا، تو نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی۔خلاصہ یہ کہ دُوسر سے
جدے کی تا خیر سے نماز فاسد نہ ہوگی، مگر دُوسر اسجدہ بھی ضروری اور فرض ہے۔ (۲)

## قومهاورجلسه كى شرعى حيثيت

سوال:...ہارے محلے کا ایک آدی کہتا ہے کصرف رُکوع ، مجدہ یا قعدہ یا قیام نماز کے ارکان نہیں ، بلکہ رُکوع کے بعد پجھ در کے بعد کھڑا ہونا اپی جگہ الگ رُکن ہے ، اور کم از کم اتن در کھڑ ہوں کہ معلوم ہو کہ بید بھی رُکنِ نماز ہے۔ اس طریقہ پر ایک مجدہ کے بعد اظمینان سے بیٹھنا یہ بھی اپنی جگہ ایک الگ رُکن نماز ہے ، اور اتنی در بیٹھے کہ احساس ہو کہ بیا لگ رُکن ہے ، فر مانے لگے کہ ان ارکان کو مقتدی سے اواکروانے بیں یام کا بڑا ہاتھ ہے۔ حضرت! ہماری مساجد میں جوشکل اکثریت میں ہوہ شاید ہے کہ امام تو بذات خود بیارکان اواکر پاتے ہیں گرمقتدی نہیں کر پاتے ، جس کی وجہ شاید ہے کہ امام حضرات تو رُکوع سے یا بجد سے سے اُم خفت وقت آد ھے راستے میں سمح اللہ لمن حمدہ ، اللہ اکبر شروع کر دیتے ہیں ، اور جب تک مقتدی اُسٹھاس وقت تک اِمام صاحب اپنے بیارکان فرما چکے راستے ہیں ،گروہ اتنا مزیز نہیں تھہرتے کہ مقتدی بھی چا ہے مسئلے سے واقف ہوں یا نہوں اپنے بیارکان اوافر مالیس یا اِمام کے شہر نے کی وجہ سے اس کے بیارکان ازخود اوام ہو ماکیں ؟

اما المرأة فإنها تنخفض ..... وتلزق بطنها بفخذيها ... إلخ (حلبي كبير ص:٣٢٢، طبع سهيل اكيدمي لأهور).
 حتى لو نسبي مسجدة من الأولى قضاها ولو بعد السلام قبل الكلام للكنه يتشهد ثم يسجد للسهو ثم يتشهد لأنه يبطل

<sup>(</sup>١) - حتى ثو تسنى سنجنده من الأولى قضاها وتو بعد السلام قبل الحلام تبحثه يتنبها ثم يستجد تنسهو ثم ينسها. وبالعود إلى الصلبية والتلاوية ...إلخ. (الدرالمختار مع الرداغتار ج: ١ ص:٦٣، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

جواب:...نماز میں رُکوع کے بعداظمینان کے ساتھ سیدھا کھڑا ہونا،اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے ہیٹھنا (رکن تونہیں گمر) واجب ہے،اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہئے،اور اِمام کوبھی لازم ہے کہ نماز اس طرح پڑھائے کہ مقتدی قومہ اور جلسہ اطمینان سے کرسکیں،ورنہ نماز کا اعادہ واجب ہوگا۔ <sup>(۱)</sup>

#### نمازی چوری سے کیا مراد ہے؟

سوال:...ایک مولانانے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کی چوری نہ کیا کرو، ہم نے معلوم کیا نماز کی چوری کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فرض تو ہم پڑھتے ہیں نوافل چھوڑتے ہیں۔ ہم نے ان کو کہا کہ نوافل ہم پڑھیں تو ثواب ہے، اگر نہ پڑھیں تو کو گئا ونہیں، یہ نو نماز کی چوری نہ ہو گی۔ کو کی گنا ونہیں، یہ تو نماز کی چوری نہ ہو گی۔

جواب:.. بنمازی چوری مید ہے کدرُ کوع ، سجدہ اور دُوسرے ارکان اِطمینان سے نہ کرے۔ (۲)

## اركانِ نماز كوكتنالمباكرنا جائع؟

سوال:...نماز کے ہر زُکن کو کتنا لمبا کرنا چاہئے،جس سے نماز سیجے ہوتی ہے؟ کیونکہ بعضوں کو دیکھا گیا ہے رُکوع سے سیج اُٹھنے نہیں پاتے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں،اورای طرح سجدے سے سیجے طرح نہیں ہیٹھنے پاتے کہ وُوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں،آیاان لوگوں کی نماز ناقص ہے یا کامل؟اورا گرکوئی ایسے لوگوں کے بارے میں صدیث وغیرہ ہوتواس کو بھی ذِکرفر مادیجئے۔

' جواب:...رُکوع کے بعد قومہ میں اِطمینان سے کھڑا ہونا چاہئے ،اس کے بعد سجدے میں جائے ،اور دونوں سجدوں کے درمیان اِطمینان سے بیٹھ کرؤوسر سے بحدے میں جائے ،ورنہ نماز ناقص ہوگی ، بلکہ ایسی نماز کالوٹا ناضروری ہے۔ (۳)

## جلدی کی وجہ سے نماز تیزی سے پڑھنا

سوال:...اگرجلدی بلکه بهت جلدی ہو،تو کیانماز ذرا تیزی سے پڑھ سکتے ہیں؟ جواب:...نماز اِطمینان سے پڑھنی چاہئے۔

(۱) (وتعديل الأركان) أى تسكين البحوارح قدر تسبيحة في الركوع والسجود، وكذا في الرفع منهما على ما اختاره الكحمال، (درمختار) وفي الشامية والحاصل ان الأصح رواية ودراية وجوب تعديل الأركان وأما القومة والجلسة وتعديلها قالمشهور في المذهب السنة وروى وجوبها وهو الموافق للأدلة ... إلخ (الدر المختار مع الرد الحتار ج: اص: ٣١٣). (٢) عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق صلاته! قالوا: يا رسول الله عن عبدالله! وكيف يسرق صلاته! قالو: يا رسول الله! وكيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. (الترغيب والترهيب ج: اص: ٣٣٥، طبع بيروت). (٣) قال الشيخ كمال الدين بن الهمام: وينبغي أن تكون القومة والجلسة واجبتين للمواظبة (حلبي كبير ص: ٣٩٣). أيضًا: كل صلاة اديت مع كراهة التحريم يجب إعادتها. (درمختار ج: اص: ٣٥٧، طبع ايج ايم سعيد كراچي). (٣) قَدْ اَفْلُحَ الْمُؤْمِنُونَ. اللَّهِ فِي صَارَتِهِمُ خَشِعُونَ. (المؤمنون: ۱).

## التحيات ميں ہاتھ كہاں ركھنے جيا ہئيں؟

سوال: ... بین نے سنا ہے کہ انتحیات میں ہاتھ گھٹنوں پڑبیں رکھنا چاہئے ،اس لئے کہ ہماری رُوح گھٹنوں سے نکلے گی؟
جواب: ... قعدہ میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ نے، اُنگلیاں قبلے کی طرف متوجہ رہیں، اس طرح کہ اُنگلیوں کے سرے گھٹنوں کے قریب پہنچ جا کیں ،گرگھٹنوں کو پکڑ نے تیس، ورنداُنگلیوں کا رُح قبلے کی طرف نہیں رہے گا، تا ہم اگر گھٹنوں کو پکڑ لے تب بھی گھٹنوں کے قریب پہنچ جا کیں ،گھٹنوں کو پکڑ لے تب بھی جا رُزہے ،گمرافعال وہ ہے جواُو پر لکھا گیا، اور آپ نے جولکھا ہے کہ '' ہماری رُوح گھٹنوں سے نکلے گی' بیمیں نے کہیں نہیں پڑھا۔ موال: ... یہ بھی سنا ہے کہ اُنگلیوں کو انتحیات میں لٹکا نائبیں چاہئے کہ قیامت کے دن لٹکی ہوئی اُنگلیاں کا ٹی جا کیں گی ،کیا یہ موال: ... یہ بھی سنا ہے کہ اُنگلیوں کو انتحیات میں لٹکا نائبیں چاہئے کہ قیامت کے دن لٹکی ہوئی اُنگلیاں کا ٹی جا کیں گی ،کیا یہ درست ہے؟

جواب:...میں نے بیہ بات نہیں سی ، بظاہر فضول بات ہے۔

# التحات میں تشہد کے وقت کس ہاتھ کی اُنگلی اُٹھا کیں؟

سوال:...قعدہ میں التحیات کے بعد ہماری مسجد میں ایک صاحب اُلٹے ہاتھ کی شہادت کی اُنگلی تھا متے ہیں ، کیا بیسی طریقہ ہے؟ اور ان صاحب کو کس طرح سمجھا یا جاسکتا ہے ، کیونکہ وہ ادھیڑ عمر کے آ دمی ہیں ، اور نوجوان لوگ بچھ سمجھا کمیں تو بیلوگ نوجوانوں ک عمر کا حوالہ دے کراٹی بڑائی دکھاتے ہیں ، اور سیح بات کو تسلیم ہیں کرتے۔

جواب:...التحیات میں سیدھے ہاتھ کی شہادت کی اُنگلی اُٹھائی جاتی ہے،اُلٹے ہاتھ کی نہیں،ان صاحب کومسئلہ تو ضرور بتایا جائے ،اس پروہ عمل کرتے ہیں یانہیں، بیان کا کام ہے۔

# اگرتشهد میں اُنگلی نہ اُٹھائی جائے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

سوال:...(الف) ایک عالم دین ہے دریافت کیا کہ' التیات' کے دوران اُگشت ِشہادت کا بلند کرنے اور گرانے کی شرعی نوعیت کیا ہے؟ تو انہوں نے جوابا فر مایا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، مطلب میہ ہے کہ اس فعل کے بغیر بھی نماز ہوجاتی ہے۔ براہ کرم وضاحت فرما نمیں کہ صدیث وفقہ کی روشنی میں اس فعل کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ (فرض ،سنت ِمو کدہ وغیرہ)۔ (ب) التحیات کے دوران کہاں ہے اُنگلی بند کی جائے اور کہاں گرائی جائے؟ اور اُنگلی گرا کر ہاتھ سیدھا کرلیا جائے یا صلقہ سلام پھیرنے تک بنارہ؟ دوران کہاں ہے اُنگلی بند کی جائے اور کہاں گرائی جائے؟ اور اُنگلی گرا کر ہاتھ سیدھا کرلیا جائے یا صلقہ سلام پھیر نے تک بنارہ؟ جواب:..تشہد پراُنگشت ِشہادت کے ساتھ اشارہ کرتا سنت ہے، اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ، البتہ میچ

<sup>(</sup>١) (وينضع يسمناه على فخذه اليمني ويسراه على اليسرى، ويبسط أصابعه) مفرجة قليلًا (جاعلًا أطرافها عند ركبتيه) ولا يأخذ الركبة هو الأصح لتتوجه للقبلة. (درمختار) وفي الرد ..... والنفي للأفضلية لا لعدم الجواز ...إلخ. (فتاوي شامية ج: ١ ص:٥٠٨، قبيل مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد).

<sup>(</sup>٢) وصفتها أن يتحلق من يده اليمني عند الشهادة الأبهام والوسطى ويقبض البنصر والخنصر، ويشير بالمسبحة .. إلخ . (فتاوى شامية ج: اص: ٥٠٨، ٩٠٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي) .

ے كدا كرندكيا جائے تو نماز ہوجاتى ہے، اشارے كا طريقه بيہ كړ " اشهدان لا الله الله " كہتے ہوئے" لا" پراُنگى اُنھائے اور" إلا الله " يركراد بـــــ (١)

# تشهدى أنكلى سلام يجيرنے تك أنھائے ركھنے كامطلب

سوال:...آپ کا فتو کا متعلق تشہد کے وقت اُنگی اضانے کے بارے میں پڑھا، اس بارے میں آپ کی توجہ حضرت مولانا رشید احر گنگوبی صاحب کے فتو کی کی جانب مبذول کرانا چا ہتا ہوں، کتاب '' فتاوی رشید یہ' کے صفی نمبر: ۳۲ پرتح رہے کہ: '' تشہد کے وقت لفظ' لا' پراُنگی اُنھائی جائے اور سلام پھیرنے تک اُنگی اُنھائے رکھیں' آپ کے اور گنگوبی صاحب کے فتو کی میں بالکل واضح اختلاف ہے، البندا کون سے فتو کی پڑھل کیا جائے ، سخت اُنجمن پیدا ہوگئی ہے، اور صدیث شریف میں بھی بہی آتا ہے کہ لفظ' لا' پراُنگی اُنھائے اور اُنگی کرانے کے بارے میں کمیں کی صدیث میں بھی نہیں بیان کیا گیا، البذا جواب قرآن و صدیث کی روشن میں مرحمت فرماکر آج عظیم حاصل کریں۔

جواب: ...دونوں کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، دراصل دوسئے الگ الگ ہیں، ایک شہادت کے وقت اُنگی اُو پر کواُٹھانا اور پنچ کرلینا، میں نے بیدسئلہ لکھا تھا کہ' لا' کے وقت اُٹھا کا اور' الا اللہ' پر جھکا لے۔' اور وُ دسرا مسئلہ بیہ کہ شہادت کے بعد اُنگیوں کا حلقہ سلام تک باتی رکھا جائے اور شہادت کی اُنگی سلام تک بدستور الگ رہے، فناوی رشید بی میں اس مسئلے کو ذر کر فر مایا ہے، یہاں اُٹھی رہنی سے بیمراونیں کہ جس طرح' 'لا' پر اُٹھائی جاتی ہے اس طرح اُٹھی رہے، بلکہ بیمراد ہے کہ شہادت کے بعد اُنگیوں کو پھیلا یا نہ جائے جس طرح کو کھی شہادت سے پہلے پھیلی ہوئی تھیں، بلکہ شمی سلام تک بدستور بندر ہنی چاہئے ، اور شہادت کی اُنگی الگ رہنی چاہئے ، ای کواُٹھی رہنے سے تیمیر فر ما یا ہے ، سوال وجواب میں غور کرنے سے یہ مطلب واضح ہوجا تا ہے۔ (\*\*)

# نماز میں کلمہ شہادت براُنگلی کب اُٹھانی جا ہے؟

سوال:...روزنامه جنگ میں آپ نے ایک سوال کا جواب دیا ہے جو بعینہ تل کرتا ہوں: ' التحیات میں اشہدان لا پراُنگل اُٹھانا اور اِلا الله پررکھ دینا سنت ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ ہیں۔' تو حصرت! حاصل کلام یہ کہ میں نے '' کیمیائے سعادت' ، جو ججۃ الاسلام اِمام غزائی کی شہرہ آ قاق تصنیف ہے، اس کے صفح نمبر: ۱۲۳ ما پر باب انصلوٰۃ میں پڑھا تھا کہ ' اشہدان لا' پراُنگلی نہیں اُٹھانی، بلکہ '' اِلا اللہ'' پراُٹھانی ہے، اور و یہے بھی گرام کے لحاظ سے اور عربی زبان کے اُصولوں کی مناسبت سے، بلکہ معنوی طور پر '' اشہدان لا' کے معنی صرف گواہی یا شہادت کے ہیں، اور وہ بھی منفی شہادت کے، یعنی'' کوئی خدائییں'' یاکوئی'' اللہ' نہیں، اور اس

<sup>(</sup>١) وفي الشيربيلالية عن البيرهيان: التصبحيح انه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات ...الخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٩ - ٥، قبيل مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد).

 <sup>(</sup>٢) الصحيح انه يشير بمسبحته وحدها يرفعها عند النفي ويضعها عند الإثبات. (در مع الرد ج: ١ ص: ٥٠٩).

<sup>(</sup>٣) الغاني يسبط الأصابح إلى حين الشهادة فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون لثيوته عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ... إلخ. (الشامية ج: ١ ص: ٩٠٥).

کی تخیل کے لئے اوراس ادھورے فقرے کی تفتی کا احساس ختم کرنے کے لئے'' الا اللہ'' بعنی'' محرخدا ہے'' جیسا کہ قرآنِ حکیم کی متعدّد آیات سے ظاہر ہوتا ہے، سینئلڑ وں ایسی آیات مبار کہ ہیں جن کی نشاند ہی کرنا اور وہ بھی آپ جیسے عالم کے سامنے گویا سورج کو جداغ دکھانا ہے۔ جراغ دکھانا ہے۔

جواب:...جاری فقهی کمابول میں بیمسئلہ لکھا ہے جو میں نے لکھا تھا، یعن 'لاالڈ' پراُنگلی اُٹھائے اور' اِلااللہ' پررکھ دے، اس کی وجہ بیکسی ہے کہ اُنگلی اُٹھائے سے اشارہ غیرائلہ سے اُلوہیت کی فی کی طرف ہے، اور اُنگل رکھنے سے اشارہ حق تعالیٰ شانہ کے لئے اُلوہیت کے اثبات کی طرف ہے، لہذا' لاالڈ' پراُنگلی اُٹھائی جا ہے اور' اِلااللہ' پررکھ دینی جا ہے۔(۱)

حضرت إمام غزائی شافعی المذہب ہیں، جبکہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی منبلی ندہب پر، اور إمام غزائی اپنی کتابوں میں شافعی ندہب کے مطابق مسائل لکھتے ہیں، اور حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی " ' نغیبة الطالبین' میں صنبلی ندہب کے مسائل لکھتے ہیں، احناف کوفقہی مسائل پران کتابوں پزہیں، بلکہ خفی ندہب کے مطابق عمل کرنا جائے۔

#### مقتدی کے لئے التحیات بوری پڑھنالازم ہے

سوال:...اگر اِمام سلام پھیردے اور نمازی نے ابھی تک التحیات کمل نہ پڑھی ہوتو کیا اِمام کے ساتھ ہی سلام پھیردے یا پوری دُعا پڑھ کرسلام پھیرے۔

جواب:..تشهد (بیعن التحیات "عبدهٔ ورسولهٔ" تک) دونوں قعدوں میں واجب ہے، اگر پہلے قعدہ میں مقتدی کا تشہد پورا نہیں ہوا تھا کہ إمام تیسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا تو مقتدی إمام کی پیروی نہ کرے، بلکہ اپنا تشہد پورا کرکے کھڑا ہو ("عبدهٔ ورسوله، " تک)، ای طرح اگر آخری قعدہ میں مقتدی کا تشہد پورانہیں ہوا تھا کہ إمام نے سلام پھیردیا تو مقتدی إمام کے ساتھ سلام نہ پھیرے، بلکہ اپنا تشہد بوراکر کے سلام پھیرے۔

اگرکوئی فخص پہلے تعدہ میں آکر جماعت میں شریک ہوااوراس نے التحیات شروع کی تھی کہ اِمام کھڑا ہو گیا، تو پیخص اِمام کے ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ التحیات اور کہ بین التحالی التحیات ہوں ایک التحیات پوری نہیں کی ساتھ کھڑا نہ ہو بلکہ التحیات پوری نہیں کی تعدہ میں شریک ہو، ایک التحیات پوری نہیں کی تعمل کہ اِمام نے سلام پھیرد یا تو بیخص فورا کھڑا نہ ہوجائے بلکہ التحیات ... 'عبدۂ ورسولۂ' تک ... پوری کرکے کھڑا ہو۔ (م

# التحيات برسلام بصيغه خطاب كاحكم

سوال:...آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کر حاضر ہوا ہوں ، ہم نماز میں جوالتحیات پڑھتے ہیں ، وہ درج ذیل ہے:

 <sup>(</sup>١) وفي انحيط انها سنة، يرفعها عند النفي، ويضعها عند الإثبات، وهو قول أبي حنيفة ومحمد وكثرت به الآثار والأخبار
 ...إلخ. (الشامية ج: ١ ص:٥٠٨، قبيل مطلب مهم في عقد الأصابع عند التشهد).

<sup>(</sup>٢) أِذَا أَدرك الإَمام في التشهد وقام الإمام قبل أن يتم المقتدى أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدى التشهد، فالمختار أن يتم التشهد كذا في الغيالية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٠، طبع بلوچستان).

"التحيات لله والـصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لَا إِلهُ إِلَّا الله وأشهد أن محمدًا عبدة ورسولة".

محرم محودا حمر عبای اپن تألف "حقیق سیدوسادات" بیل ایک موقع پر تکھتے ہیں کہ: التحیات کارور "صلوا علیہ وسلموا تسلموا تسلموا تسلم الله علی الله علی الله علی ورحمة الله وبر کاته" پر صنے گئے، ایک ادرموقع پر تکھتے ہیں کہ: فق وفات ہوگئ جمیر خطاب ترک کر کے "السلام علی الله ی ورحمة الله وبر کاته" پر صنے گئے، ایک ادرموقع پر تکھتے ہیں کہ: فق الباری شرح سجے بخاری باب التصبد فی الاخیرہ (ص: ۵۳ مطبوع انساری) ابن جر نے سلام علی البی کی روایتیں درج کرنے بعد باناوی محد پر وایت درج کی ہے کہ: "نی سلی الله علیہ وکلی الله علیہ وکلی الله علیہ وکلی الله علیہ وکلی دفات ہوگئ تو" سلام علی النہی" (اے نی! آپ پر سلام ہو) کہتے تھے، جب آپ صلی الله علیہ وکلی دفات ہوگئ تو" سلام علی النبی" (نی پر سلام ہو)۔" ہم نماز (التحیات) میں یہ الفاظ "المسلام علی الله علیہ واللہ ہوں کہ ایک ایک ایک ایک ایک الله علیہ واللہ والله واللہ والل

جواب: ... عباس صاحب کی بربات تو میج نیس کدانتیات والا دُرود "صلوا علیه و سلموا تسلیما" کی میج میج فیل ہے، کونکداس آبت کریر میل مسلوق نیس، اس لئے ہے، کونکداس آبت کریر میل مسلوق نیس، اس لئے اس سے آبت کریر کے میکند کریوں کا تھم ویا گیا ہے، اور التحیات میں صرف سلام ہے، صلوق نیس، اس لئے اس سے آبت کریر کے تھم کے ایک صلے کا قبل ہوتی ہے اور دُوسر مے حصے کا قبل کے لئے التحیات کے بعد دُرو دشر یف رکھا گیا ہے۔ اور فیج الباری کے حوالے سے جوروایت قل کی ہے کہ محابر المخضرت ملی الله علیہ وسلم کی حیات میں "السلام علیک ایھا النبی" کہتا ہے، یدوایت می ہے، اور می بخاری جلد دوم صفی: ۱۲ می ہو جو دے میں اللہ علیہ کی روایت ذکر کرتے ہوئے فی تائ الدین بی کے حوالے سے کھا ہے کہ: "اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ "السلام علی النبی" کہنا بھی جائز ہے" تا ہم جن الفاظ کی رسول اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فر مائی و واَدُنی و اَفْضُ بِس، اور اُمت کا تعالی میں ہی جھا آر ہا ہے۔

#### نماز میں دُرودشریف کی کیاحیثیت ہے؟

سوال:... بيتومعلوم ہے كہتشہد كے بعد ذرودشريف واجبات ہے بيں، كيكن كيابيد دنوں دُرود جونماز ميں ہم پڑھتے ہيں بيہ مسنون يامتحب بھی ہيں يانہيں؟" فاران 'شاره اپريل ۱۹۸۱ء ميں جعفرشاه كى تحرير كامفہوم بيہ كه ان كامسنون يامتحب ہونا محارح ستہ ہے ثابت نہيں، "صلوا عليه و مسلموا تسليما" كے تكم كي تميل تشهد كة خرى ھے "السلام عليك .... المخ" سے ہوجاتی ہے، لہذا بعد ميں حضور ملى الله عليه وسلم اور آپ كى آل پر دُرود پڑھنا دُرست نہيں ہے۔

اگر محارِح ستہ میں الیم کوئی حدیث یا احادیث ہیں جن کی وجہ سے مرقد جدؤرود کے یہی الفاظ ندکور ہیں، تو براو کرم اس کی

پوری عبارت مع حوالہ، کتاب ہصفحہ اور سن اشاعت اور ناشر سے مطلع فر مادیں ، تا کہ میں قار کینِ فاران کوان صاحب کی پیدا کردہ غلطنہی سے محفوظ رکھنے کے لئے لکھ سکوں۔

جواب:...جعفرشاہ صاحب کا تعلق ان ملحدین ہے ہے جو دین کی قطعی اور متفق علیہ باتوں کو مشکوک کرنے کے شوشے حچوڑتے رہتے ہیں۔

مفتلوة شریف ص: ۸ میں صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے حضرت کعب بن عجر ورضی اللہ عنہ سے روایت ذکری ہے کہ بم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ: آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو اللہ تعالی نے ہمیں بتادیا ہے ( بعنی التحیات میں "المسلام علیک ایہا النبی ورحمة الله وبو سحاته" کہاجائے)، آپ کے المل بیت پرہم صلوۃ کس طرح پڑھا کریں؟ فرمایا:
یہ اکرو: "اللّٰهم صل علی محمد ... المخ."

قرآنِ كريم نے أمت كودوباتوں كا الگ الگ تكم فرمايا ہے، ايك صلوۃ اور دُوسرى سلام بسلام كے تكم كي تعيل تو التيات ميں وكركئے گئے الفاظ "المسلام عليك ايها النبى ورحمۃ اللہ وبوكاته" پڑھنے سے ہوجاتی ہے، گرصلوۃ كے تكم كي تعيل كن الفاظ ميں كى جائے؟ بيہ بات صحابہ كرام رضوان الدعليہ من آنخضرت صلى الله عليہ وسلم نے اس كے جواب ميں "دُرودِ ابرا ہيمى" كے الفاظ تعليم فرمائے۔

ایک اور حدیث حضرت فضاله بن عبیدرضی الله عنه سے مروی ہے کہ:

"سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالا يدعو في صلوته لم يمجد الله ولم يمصل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجل هذا! ثم دعاه فقال له أو لغيره: اذا صلّى احدكم فليبداء بتمجيد الله عز وجل والثناء عليه ثم ليصل على النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم ليدع بعد الثناء " (ابوداود ج: اص:٢٠٨،نالَىج: اص:١٨٩، على النبي (صلى الله عليه وسلم) ثم ليدع بعد الثناء " (ابوداود ج: اص:٢٠٨،نالَىج: اص:١٨٩، تذي ج: ٢ ص:١٨٩، وصححه منن كبرى ج: ٢ ص:٢١٨، وعلى من ٢٠٨، مندرك على ج: ١ ص:٢١٨، وقال صحيح على شوط مسلم واقره اللهبي) حبان ج: ٣ ص:٢٠٨، مندرك على حال خاص ٢٠١٠، وقال صحيح على شوط مسلم واقره اللهبي) ترجمه: " رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم في ايك في كونا كما ني نماز من وعاكر الم به اس في الله تعالى كا تجدونا كى اورنه تخفرت على الله عليه وسلم بورك ود بجيجاء آنخضرت على الله عليه وسلم في فرايا: اس خفص في على الله عليه وسلم في الله تعالى كى مجدود في الله عليه والله كالله تعالى كى مجدود في من الله عليه والله كالله تعالى كى مجدود في على الله تعالى كى مجدود في الله تعالى كى مجدود في على الله تعالى كى مجدود في على الله تعالى كى مجدود في على الله تعالى كى الهدود في الله تعالى كى مجدود في على الله تعالى كى مجدود في على الله تعالى كى مجدود في الله تعالى كى الله تعالى كى مجدود في الله تعالى كى الله تعالى كى الله تعالى كى مجدود في على الله تعالى كى الله تعالى كى الله تعالى كله تعالى كله تعالى الله تعالى كله تع

<sup>(</sup>۱) عن عبدالرحمن بن أبى ليلى قال: لقينى كعب بن عجرة فقال: ألّا أهدى لك هدية سمعتها من النبى صلى الله عليه وسلم؟ فقلت: بللى! فاهدها لى، فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله! كيف الصلوة عليكم أهل البيت فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ... الخد (مشكوة ج: اص: ٨١ باب الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم).

ثنابیان کرے، پھرنی کریم (صلی الله علیه وسلم) پرؤروو بیسیے، پھرحدوثنا کے بعد دُعا کرے۔'' ایک ازرحدیث میں حضرت ابومسعودانصاری رضی الله عندے مروی ہے:

"اقبل رجل حتى جلس بين يدى رسول الله صلى الله عليك اذا نحن عنده، فقال: يا رسول الله إما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلى عليك اذا نحن صلينا عليك في صلوتنا؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احببنا ان الرجل لم يسأله، ثم قال: اذا صليتم على فقولوا: اللهم صل على محمد ... الخ." (ميحابن تزيد خا من ٣٥١) مندرك ما من ١٣٥١، مندرك ما من ٢٠١٠) مندرك ما من ١٣٥١، مندرك ما من ١٣٥٠) ترجمه: "أيك فحض آيا، يهال تك كر تخفرت على الله عليه وسلم كرا من يهي آپ ملى ترجمه: "أيك فحض آيا، يهال تك كر آنخفرت على الله عليه وسلم كرا من يهي كا طريقة و المن يهي آپ ملى الله عليه وسلم كي بال موجود تقى، الله غرض كيا: يارسول الله! آپ برسلام بيميخ كاطريقة و الم يهي يهي الله عليه وسلم يرن كرفاموش مكر جب بم ا في نماز على آپ بردورد بيمي توكيد و كيدورد بيمي الله عليه وسلم يرن كرفاموش ربي، يهال تك كربارا بي نماز على أب المن هو قول الله عليه وسلم كردور آكورود شريف كردي و مناول نه كيا بوتا، يعن شايد آپ صلى الله عليه وسلم كوسوال سن ناگوارى بوئى، پيرفرمايا: جب تم مجمه بردرد و بيجوتو يه كها كرو (آگورود شريف كرافاظ سكماك) يا الله عليه وسلم كوسوال سن ناگوارى بوئى، پيرفرمايا: جب تم مجمه بردرد و بيجوتو يه كها كرو (آگورود شريف كرافاظ سكماك) يا الله عليه وسلم كوسوال عن ناگوارى بوئى، پيرفرمايا: جب تم مجمه بردرد و بيجوتو يه كها كرو (آگورود شريف كرافاظ الكماك) يا الله عليه وسلم كوسوال عن ناگوارى بوئى، پيرفرمايا: جب تم مجمه بردرد و بيجوتو يه كها كرو (آگورود شريف كرد الفاظ الكماك) يا الله عليه و كونورو يه بيكوتو يكها كرو (آگورود شريف كرد الفاظ الكماك) يا الله عليه و كونورو يكونو يكها كرو (آگورود شريف كرد الفاظ الكماك) يا الله عليه و كونورو يكونو يكها كرو (آگورود شريف كرد كرد و كونورو يكه كونورو يكونورو يك

ان احادیث کی بنا پر آنخضرت ملی الله علیه وسلم کے زمانے سے آج تک اُمت کا بیتعالی چلا آتا ہے کہ آخری قعدہ میں التحالیت کے بعد وُرودشریف پڑھا جائے ، اور پھروُعا کی جائے ، پھر نماز کا سلام پھیرا جائے۔ اِمام شافعی کے نزدیک آخری قعدہ میں وُرودشریف وُرودشریف فرص ہے، اور دیگرا کا بر کے نزدیک سنت ہے۔ کیکن اُمت میں اس کا کوئی بھی قائل نہیں کہ آخری قعدہ میں وُرودشریف نہ پڑھا جائے ، ویسے بھی وُعا سے پہلے الله تعالی کی تعدوثنا کرتا ، پھر آنخضرت ملی الله علیه وسلم پروُرود بھیجنا، وُعا کے آواب میں سے ہے، اور یہ جو بات وی وربید ہے، تو نماز کے آخر میں وُعا سے پہلے وُرودشریف پڑھنا اس قاعدے کے تحت آئے گا۔

قعدهُ أولى مين صرف تشهد پرهيس يا دُرود بھي؟

سوال:...سنت غيرمؤ كده (چار ركعات ميس) پېلى دوركعتوں ميں تشهد پڙھ كر كھڑ ہے ہونا چاہئے يا ؤرود شريف پڙھنا

لازم ہے؟

<sup>(</sup>۱) ويتشهد وهو واجب عندنا وصلى على النبي عليه السلام وهو ليس بفريضة عندنا خلافًا للشافعي فيهما. قوله فيهما أي في العشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنهما من الفرائض عنده. (فتح القدير ج: ۱ ص: ٢٢٣، طبع دار صادر بيروت). أيضًا: قال أبوبكر: وليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله فرضًا في الصلاة عند أصحابنا وفقهاء الأمصار وهو مسيئ بتركها وقال الشافعي: هي فرض فيها، وهذا قول لم يسبقه إليه أحد فهو خلاف إجماع السلف والخلف. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ١٣٢ كتاب الصلاة، طبع بيروت).

جواب:...دونوں طرح جائز ہے، کیکن دُرودشریف پڑھ کراُ ٹھنا بہتر ہے۔ (۱) تشہداورۇرود كے بعدۇ عائے مانۋرە سے كيامراد ہے؟

سوال:...نماز فرض،نماز وتر،نماز سنت اورنفل ادا كئے جاتے ہيں، اور آخرى قعده ميں تشهداور وُرودِ ابرا مبي پڑھتے ہيں، علائے کرام اور کتب فقہاء سے معلوم ہوا ہے کہ تشہداورؤرو دِابرا جیمی پڑھنے کے بعدؤ عائے ما تورہ بھی پڑھیں۔

اکثرنمازی حضرات دُعائے ماکورہ جانتے ہی نہیں، میں اور بہت ہے ؤوسرے حضرات جانتے ہیں، وہ دُعائے ماکورہ پڑھتے نہیں ہیں کسی کوا تناوفت نہیں ملتا ،اس صورت میں کہ ؤ عائے ما ٹورہ نہ پڑھیں ،نماز میں نقص تونہیں ہوگا ؟ اورنماز ادا ہوجائے گی ؟ یہ بھی وضاحت فرما ئیں کہ دُعائے ماُ تُورہ ہر فرض نماز ، وتر ،نوافل اورسنتوں میں پڑھی جائے یاصرف فرض نماز کے لئے ؟

جواب:...آخری قعدہ میں دُرودشریف کے بعد دُ عامسنون ہے،قر آ نِ کریم یاا حادیث شریفہ میں جودُ عا کیں آئی ہیں ان کو دُ عائے مَا تُورہ کہا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی دُ عامِرُہ لینے ہے سنت ادا ہوجائے گی۔'' چنانچہ اکثر لوگ قر آن وحدیث کی دُ عائیں پڑھتے ہیں،اگر چہوہ'' دُعائے ماُٹورہ'' کا مطلب نہ جانتے ہوں،اور بیدُ عاکرنا سنت ہے،لہٰذااگر بالکل ہی نہ پڑھے تب بھی نماز ہوجائے گی محرثواب میں کمی ہوگ ۔

#### قعدهٔ اخیرہ میں دُرود کے بعد کون سی دُعایرٌ هنی حیاہے؟

سوال:..قعدهٔ اخیرہ میں دُرود شریف کے بعد دُعااور سلام پھیرنے سے پہلے کون می دُعا پڑھنی جاہئے؟ کسی جگہ "الملہ ہ انى ظلمت " اوركى جكه "رب اجعلنى مقيم الصلوة" برصخ كولكما بواب، كياان بن عرك أيك وعارد عن عناز ہوجائے گی؟

چواب:..قرآن وحديث كي جودُعا چاہے پڑھ لے، تماز ہوجائے گی، حديث ميں ہے كہ:"اللَّهم انني ظلمت نفسي" والی وُ عاحضرت ابو بکرصدیق رضی الله عنه کی درخواست برآ تخضرت صلی الله علیه دسلم نے ان کوسکھا کی تھی۔ <sup>(۳)</sup>

# نماز میں کننی وُ عائیں پردھنی جاہئیں؟

سوال:...نماز میں بعد آخری تشہد کے اگر نمازی کئی دُعا ئیں (جن میں احادیث وقر آن کی دُعا ئیں شامل ہوں) پڑھ کر سلام پھیرے تو نماز میں کوئی حرج تو واقع نہیں ہوگا؟

<sup>(</sup>١) وسُنَة في الصلاة، أي في قعود أخير مطلقًا وكذا في قعود أوّل في النوافل غير الرواتب تأمل. (شامي ج: ١ ص:١٨٥).

<sup>(</sup>٢) ودعا ..... بالأدعية المذكورة في القرآن والسُّنَّة لَا بما يشبه الناس. (الدر المختار ج: ١ ص:٥٢٣).

 <sup>(</sup>٣) ومن الأدعية السائورة ما روى عن أبى بكر رضى الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علّمني دعاء أدعو به في صلاتي! فقال: قل: اللَّهم إنِّي ظلمت نفسي ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٦، طبع بلوچستان).

جواب:..جتنی وُعا ئیں چاہے پڑھ سکتا ہے، ممرا مام کوچاہئے کہ اتنالمبانہ کرے کہ مقتدی تنگ ہوجا ئیں۔ <sup>(۱)</sup> علطی سے سلام ہائیں جانب پھیرلیا تو نماز ہوگئی 🕆

سوال:...ا كرغلطى سے سلام بائيں جانب پھيرليااورفورآيادآنے پردائيں اور پھر بائيں طرف پھير لے تو نماز ہوجائے گی؟ جواب:... ہوجائے گی!<sup>(۳)</sup>

## اینے إرادے سے نماز ختم کرنا فرض سے کیا مراد ہے؟

سوال:...نمازی ایک کتاب میں فرائض نماز ۱۹ کھے ہیں، چودھوال فرض ہے کداسپے إرادے سے نمازختم كرنا۔ ہرآ دمى ارادے ہی سے نمازختم کرتا ہے ،کسی دُوسرے کے کہنے سے پااِراوے سے تونہیں کرتا، بلکہ جماعت میں اِمام جب سلام پھیرتا ہےوہ إمام كاإراده موتاب، مقتدى اين إراد ، بين المرام مين جيرسكما ، تواس كامطلب كياب كد: " اين إراد ، يمازختم كرنا"؟ جواب :... این ارادے سے نمازختم کرنا' اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے سارے اُرکان اوا کرے سلام پھیرنا باتی تھا کہ کوئی چیز نماز توڑنے والی بغیر إرادہ کے چیش آگئی ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہوگا، کیونکہ اپنے إرادے سے سلام پھیر کرنماز

#### ركعات ميں شك ہوجائے تو كتنی شاركريں؟

سوال:...اکثر بھول ہوجاتی ہے اور بعض اوقات گمان ہے بھی انداز ولگانامشکل ہوجاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھی ،کون سی ركعت مين كون ي سورت يرحي تقى ؟ اس صورت حال مين بم كياكري؟

 (١) وأما في القعدة الأخيرة فيدعو بعد التشهد ويسأل حاجته لقوله تعالى: فإذا فرغت فانصب، جاء في التفسير أن المراد منه الدعاء في آخر الصلاة أي فانصب للدعاء وقال صلى الله عليه وسلم لإبن مسعود: إذا قِلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلوتك ثم اختر من الدعوات ما شئت وللكن ينبغي أن يدعوا بما لا يشبه كلام الناس حتّى يكون خروجه من الصلاة على وجه السُّنَّة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفِّف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطوّل ما نشاء. متفق عليه. (مشكّلوة ص: ١٠١، باب ما على الإمام، الفصل الأوّل).

٣) (قوله ولو عكس) بأن مسلم عن يساره أوَّلًا عامدًا أو ناسيًا بحر (قوله) فقط أي فلا يعيد التسليم عن يساره ...إلخ. (الشامية ج: ١ ص: ٢٣٥) مطلب في خلف الوعيد وحكم الدعاء بالمغفرة للكافر ... إلخ)\_

 (٣) والسابعة من الفرائض ..... وهي الخروج من الصلوة بفعل المصلي فإنه فرض عند أبي حنيفة خلافًا لهما ..... وإن سبقه البحدث من غير عمد منه في هذه الحالة فكذلك تمت صلاته عندهما ولم يبق عليه إلَّا شيء واجب وهو السلام، وأما الفرائض فقد تمت جميعًا، وقال أبو حنيفة يتوضأ ويخرج عن الصلوة بفعله قصدًا لكونه فرضًا قد بقي عليه من فرائضها حتى لو لم يتوضأ ولم يخرج بصنعه بل عمل عملًا ينافي الصلاة من غير متعلقاتِ الوضوء تبطل صلوته لفعله فرضًا من فرائضها وهو الخروج منها بغير طهارة. (حلبي كبير ص: ٢٩٢، طبع سهيل اكيدْمي لاهور). جواب:...نماز کی رکعات میں اگر دواور تین میں شک ہوا کرے تو دوسمجما کریں۔<sup>(۱)</sup>

# آيتيں اور رکعتیں بھولنے کی بیاری ہو،تو بھی نمازنہیں چھوڑنی جاہئے

سوال:...ميريه والدكوبمولنے كى بيارى ہے، نماز پڑھتے وقت آيتيں اور ركعتيں بمول جاتے ہيں، اور أب وہ نماز پڑھنے ہے كتراتے ہيں ،ان لوكوں كے لئے دين ميں كيا تھم ہے؟

جواب:...بمولنے کے اندیشے ہے نماز جموڑ نام کناہ ہے، وہ نماز اُوا کرتے رہیں، جن رکعتوں پر گمان غالب ہو، اس کے مطابق رکعتیں بوری کریں بھی بیشی اللہ تعالی معاف فرمائیں ہے۔(\*)

#### نماز میں کتف مجدے کتے ہیں سے یا دندر ہے تو کیا کروں؟

سوال:... میں نماز پڑھنے میں یہ بھول جاتا ہوں کہ میں نے دوسجدے کئے ہیں یانہیں؟ ہررکھت میں مجھے بے مد یر بیثانی ہوتی ہے،سنت نفل میں تو میں سجد ہ سہو کر لیتا ہوں ،لیکن فرض نماز وں کے لئے مجھے دوبارہ نبیت با ندھنی پڑتی ہے۔اور بیہ م فرض یا مع فرض مجمی ۱۷-۲۰ ہوجاتے ہیں ، تب کہیں جا کر مجھے یقین آتا ہے کہ میں نے دو مجدے ہر رکعت میں کئے ہیں ، بتا یئے میں کیا کروں؟

جواب:...آپ فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، تا کہ آپ کونین جار کی جگہ سولہ ہیں رکعتیں نہ پڑھنی پڑیں،اوراگربھی اسکیےنماز پڑھنے کی نوبت آئے تو دوبارہ نیت باندھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس طرح سنت نفل میں سجدہ سہوکر لیتے بن ای طرح فرض نماز میں بھی بحدہ سپوکر کیجئے۔ <sup>(۳)</sup>

## رکعتوں کی تعداد میں مغالطہ وجائے تو کیا کروں؟

سوال:...میں رکعتوں کی تعداد میں بھول جاتا ہوں اور مجھے پورایقین نہیں ہوتا کہاب تک میں نے کتنی رکعات پوری کی میں؟اس وفت مجھے کیا کرنا جا ہے؟

جواب:...جتني رکعتيں كم ہوں ،بس ان كوليا سيجيئے \_ <sup>(٣)</sup>

 <sup>(</sup>١) وإذا شك في صلاته ..... عمل بغالب ظنه إن كان له ظن للحرج وإلّا أخذ بالأقل لتيقنه. (الدر المختار مع الرد ج: ٢ ص: ٢ ٩ ، ٩٣ ، باب سجود السهو، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) وحكم السهو في الفرض والنقل سواء كذا في الحيط. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٦ ١).

<sup>(</sup>٣) إذا صبلي ولم يبدر أثبلاقًا صبلَّى أم أربعًا ...... يتحرى وأخذ ما ركن إليه قِلبه ...إلخ. (خلاصة الفتاوي ج: ا ص: ۲۹ ا ، طبع رشیدیه کوتنه).

# نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟

# نماز کے لئے ہرمسلمان کو کم از کم جارسورتیں یا دہونی جا ہمیں

سوال:..نمازیں اگرزیادہ آیت یاد نہ ہومرف سور ہُ فاتخداورا خلاص یاد ہو، ہرنمازیں بید دنوں سورۃ ہی پڑھے تو اس سے نماز کے تو اب میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے؟ تمام نمازیں فاتخداورا خلاص پڑھنے سے کیا نماز ہوجاتی ہے کہ نہیں؟ جبکہ وتر واجب میں یجی دونوں سورۃ یا دہوں ، انہی دونوں سورۃ کووتر میں پڑھنے ہے کیا نماز ہوجاتی ہے کہ نہیں؟

جواب:...سورۂ فاتحہ کے بعد ہررکعت ہیں ایک ہی سورۃ پڑھنا مکروہ ہے، اس لئے کم سے کم چارسورتیں تو ہرمسلمان کو یاد کرلینی چاہئیں،اور جب تک یادنہ ہوں ہررکعت ہیں سورۂ اخلاص ہی پڑھ لیا کریں،نماز ہوجائے گی۔(۱)

#### نمازي هرركعت ميں ايك سورت تلاوت كرنا

سوال:...ہم نے جونماز اپنے بڑوں ہے بیکسی ہے،اس کے لحاظ ہے ہم پوری نماز بینی سنت ،فرض اور نقل میں ہررکعت میں الحمد شریف کے بعد قل عواللہ ہی پڑھتے ہیں ،کیا کوئی حرج تونہیں؟

جواب:...حن تو ہے، نماز کی ہررکعت میں ایک سورۃ پڑھتے رہنا مکروہ ہے، کم ہے کم چارسور تیں تو آ دمی کو یاد ہونی جاہئیں، بلکہ ہرعامی سے عامی مسلمان کو پارومم کا آخری پاؤیاد ہونا چاہئے۔(۱)

# جس کوکوئی بھی سورت نہ آتی ہووہ نماز کس طرح پڑھے؟

سوال:...اگرکسی کوکوئی بھی سورت یا دنہ ہو، یا دُ عائے قنوت، تو ایسافخص نماز میں آیا فقط بیجے وغیرہ پڑھے گا، یا ایسان کھڑا ہوگا؟ جواب:...سورتیں یا دکرنے کی کوشش کرے، جب تک یا دنیس ہوتیں شہیج پڑھتار ہے۔(۳)

 <sup>(</sup>۱) ويكره تكرار السورة في ركعة واحدة في الفرائض، ولا بأس بذلك في التطوع كذا في فتاوى قاضيخان. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٠٠١)، وأيعنسا ولا بأس أن يقرأ سورة ويعيدها في الثانية (درمخدر) وفي الرد (قوله ولا بأس أن يقرأ سورة إلخ) أفاد أنه يكره تنزيها وعليه يحمل جزم القنية بالكراهة. (شامي ج: ١ ص: ٢٣٥، مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية).
 (٢) وكذا تكرارها في ركعتين منه بأن قرأها في الأولى ثم كررها في الركعة الثانية يكره ذكره في القنية. (حلبي كبير ص: ٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) عَن عبدالله بين أبى أوفى قال: جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: إنّى لَا أستطيع أن آخذ) أى وردا أو أتعلم وأحفظ (من القرآن شيئًا فعلمنى ما يجزئنى) أى عن ورد القرآن أو عن القراءة في الصلوة (قال) وفي نسخة فقال (قل مبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة إلّا بالله). (مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ٥٣٥، طبع بمبئى).

#### نماز میں قرآن دیکھ کر تلاوت کرنا

سوال:...ایک فخص اپنی نماز کے دوران کوئی مخصوص سورة شریف پڑھنا چاہتا ہے، جس کے بارے میں اسے بتایا گیا ہے کہ نماز میں اسے بتایا گیا ہے کہ نماز میں اس کی تلاوت باعث فضیلت ہے۔ اس شخص کوسورة شریف ندکورہ زبانی یا دنہیں، للذاوہ جائے نماز پر کتاب یا قرآن کا نسخہ کھول کرر کھ لیتا ہے، اور دیکھ کراس سورة شریف کو پڑھتا ہے، کیااس کا بیغل جائز ہے؟ پچھ حضرات کا خیال ہے کہ ایسا کرنا جائز نہیں، برائے مہر بانی اپنی رائے ہے مطلع فرما کمیں۔

جواب:.. بنماز میں قرآنِ کریم دیکھ کرتلاوت کرنا دُرست نہیں ،اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔(۱)

## تہجدنماز قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھنا

سوال:... میں حافظ تو نہیں ہوں ،کیکن رات کو تبجد میں قرآن پڑھنے کا شوق ہے ، کیا اس صورت میں ، میں نماز میں قرآن مجید ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتا ہوں؟

جواب:...تہجد میں قرآنِ کریم ہاتھ میں لے کر پڑھنا جائز نہیں ،اس سے نماز نہیں ہوگی ،البنۃ جتنی سورتیں یا دہوں ،ان کو پڑھتے رہیں۔ <sup>(۲)</sup>

#### فرض نماز میں مفصلات برد هنامسنون ہے

سوال:..قراءت کے متعلق فجر اورظہر میں طوال مفصل ،عصر اورعشاء میں اوساط مفصل اور نما زِمغرب میں قصار مفصل پڑھنا مسنون ہے، اگرنماز وں میں قراءت کا بہی معمول رہے تو ان حالات میں پہلے پچتیں پاروں سے ربط وتعلق نہیں رہتا، اتنا تو سمجھتا ہوں کہ قرآنِ کریم کہیں سے بھی پڑھیں نماز ہوجاتی ہے، تمرسوال زیادہ ثو اب کمانے کا ہے۔

جواب:.. قرآنِ کریم کا باتی حصه سنن اورنوافل میں پڑھا جائے ، فرائض میں مفصلات کا پڑھنا افضل ہے ، تا کہ قراءت طویل نہ ہو۔ <sup>(۳)</sup>

نوٹ:...سورۂ حجرات سے سورۂ بروج تک کی سورتیں طوال مفصل کہلاتی ہیں،سورۂ بروج سے سورہ کم بین تک اوساط مفصل،اورلم بین سے آخرتک قصار مفصل کہلاتی ہیں۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>٢٠١) ويفسدها قرالته من مصحف عند أبي حنيفة ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠١).

 <sup>(</sup>٣) واستحسنوا في الحضر طوال المفصل في الفجر والظهر، وأوساطه في العصر والعشاء، وقصاره في المغرب، كذا في الوقاية. (هندية ج: ١ ص: ٤٤).

 <sup>(</sup>٣) وطوال المفصل من الحجرات إلى البروج، والأوساط من سورة البروج إلى لم يكن، والقصار من سورة لم يكن إلى
 الآخر هكذا في الحيط والوقاية ومنية المصلى. (هندية ج: ١ ص: ٢٢).

## زبان سے الفاظ اوا کئے بغیر فقط دِل ہی دِل میں پر صنے سے نماز نہیں ہوتی

سوال:...دِل بى دِل مِن بِرْ صف سے نماز اور تلاوت موجاتى ہے ياز بان سے ادائيكى ضرورى ہے؟

جواب:... دِل میں پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ، زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہے، پھرایک قول توبہ ہے کہ ہلی آواز سے اس طرح پڑھے کہ خود من سکے ، محردُ وسرانہ سنے ، اور دُ وسرا قول بیہ ہے کہ زبان سے سیح الفاظ کا ادا ہونا شرط ہے، اپ آپ کو سنائی دینا شرط نہیں ، پہلاقول زیادہ مشہور ہے اور دُ وسراقول زیادہ لائقِ اعتبار ہے۔ (۱)

# نماز میں قراءت کتنی آواز ہے کرنی جاہئے؟

سوال:...نماز کے لئے ہرمسلمان کو بیتھم ہے کہ دِل میں پڑھے، یعنی اکیلا پڑھ رہا ہو یا اِمام صاحب کے پیچے ( جتنا اِمام صاحب کے پیچے ( جتنا اِمام صاحب کے پیچے ( جتنا اِمام صاحب کے پیچے پڑھنا جاتا صاحب کے پیچے پڑھنا جاتا صاحب کے پیچے پڑھنا جاتا ہوں ، اور کی اتنی نیچی آ واز میں پڑھتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ یہ بچھ پڑھ رہے ہیں کہ چپ بیٹھے ہیں؟ حتیٰ کہ لب تک بھی ملتے معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بچھ پڑھ رہے ہیں کہ چپ بیٹھے ہیں؟ حتیٰ کہ لب تک بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بھی پڑھ سے پڑھنا جائے؟

چواب:...نماز میں قراءت اس طرح کرنی چاہئے کہ زبان ہے حروف میچے میچ ادا ہوں اور آ واز دُوسروں کو سنائی نہ دیے ' دن کی نماز میں اس طرح قراءت کرنا کہ آ واز دُوسروں کو سنائی دے ، مکروہ ہے ''اورا گراس طرح دِل ہی دِل میں پڑھے کہ زبان کو بھی حرکت نہ ہواور حروف بھی ادا نہ ہوں تو نماز بی نہیں ہوگی۔ '''

# كيااكيلاآ دمى أونجى قراءت كرسكتا ہے؟

سوال:...اگرآ دمی اکیلانماز پڑھ رہاہو، پاس میں کوئی مخص عبادت نہ کرتا ہوتو میخص اُونچی آ واز میں نماز پڑھ سکتاہے یا نہیں؟ جواب:...رات کی نماز وں میں اُونچی پڑھ سکتاہے، رات کی نماز وں سے مرادیں: نجر ہمغرب اورعشاہ۔(۱)

## نمازوں میں منفرد تکبیرات إنتقال آ ہستہ کے

سوال:...عام طور سے تنہا نمازی کمریر یامسجد میں آستہ قراءت کرنے والی نماز میں نیت کے بعد تھبیرِ اُولی زورے کہتے

(١ و٢) (القراءة وهو تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه، وقيل إذا صحح الحروف يجوز وإن لم يسمع نفسه). (حلبي كبير ص:٢٤٥، طبع سهيل اكيلمي، شامي ج: ١ ص:٥٣٥، مطلب في الكلام على الجهر والمخافتة).

<sup>(</sup>٣) ﴿ وَأَمَا نُوافِلُ النَّهَارِ فَيَخْفَى فِيهَا حَتَمَا. (عالمُكَيْرَى ج: ١ ص: ٢٢)، ويستر في غيرها كمتنفل بالنهار فإنه يسرّ. (اللر المختار ج: ١ ص:٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) الينأماشينبرا منيهلذار

 <sup>(</sup>۵) وإن كان منفردًا إن كانت صلاة يخافت فيها يخافت حتمًا هو الصحيح، وإن كانت صلاة يجهر فيها فهو بالخيار،
 والجهر أفضل وللكن لا يبالغ مثل الإمام، لأنه لا يسمع غيره كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص: ٢٢).

 <sup>(</sup>٢) ويجهر بالقراءة في الفجر وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٢).

ہیں،اور ہاتھ باندھنے کے بعد شکاہ تسمیداور قراءت آہتہ ہے کرنے کے بعد رُکوع کی تعبیرز ورسے کہتے ہیںاور مع اللہ بھی زورہے کہتے ہیں،اوراس کے بعد ہر تعبیراور مع اللہ اور سالم زورہے کہتے ہیں۔ کیا آہتہ قراءت ہیں،اوراس کے بعد ہر تعبیراور مع اللہ اور سالم زورہے کہتے ہیں۔ کیا آہتہ قراءت والی فرض نمازوں میں ساری چیزیں تعبیراول اور وسری تعبیریں،مع اللہ اور سلام آہتہ نبیس کہی جاسکتیں؟

جواب:..نمازوں میں (جن میں بلندآ واز ہے قراءت نہیں ہوتی )منفرد کو بیتمام چیزیں آ ہتہ کہنی جاہئیں۔<sup>(۱)</sup>

نماز میں کلمات اتنی زور سے پڑھنا کہ دُوسرے نمازیوں کو پریشانی ہو

سوال:..بعض مقتدی نماز میں کلمات زورہے پڑھتے ہیں جس سے دُوسرے نماز یوں کو پریشانی ہوتی ہے،اس بارے میں پانھم ہے؟

جواب:...ائے زورہے نہ پڑھیں کہ آواز دُومروں کو سِنائی دے، اوران کی نماز میں خلل پڑے۔اگروہ اس ہے آ ہت نہیں پڑھ سکتے ہیں تو دُومرے نمازیوں کے پاس کھڑے نہ ہوا کریں۔

# نماز میں اگر ہونٹ حرکت نہ کریں تو کیا تلاوت صحیح ہوگی؟

سوال:...آج کل مساجد میں بہت ہے حصرات اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ان کے ہونٹ بالکل نہیں ملتے اور ساری نماز ای طرح اواکرتے ہیں، غالبًا دِل ہی دِل میں پڑھتے ہیں، کیااس طرح نماز اَ واہوجاتی ہے؟

جواب:..نماز میں قراءت فرض ہے، التحیات واجب ہے، ادر ُ دسری تبیجات سنت ہیں۔ جب آ دمی قراءت کرے یا پیچھ پڑھے تو است ہیں۔ جب آ دمی قراءت کرے یا پچھ پڑھے تو اس کے ہونٹ لاز ماحر کت کریں گے، جو تھی اس طرح نماز پڑھتا ہے کہ اس کے ہونٹ تک نہیں ہلتے اس کی قراءت سیجے نہیں، مویا دِل میں پڑھتا ہے، زبان سے نہیں پڑھتا، ایسے تھی کی نماز نہیں ہوتی نماز میں زبان سے پڑھتا ضروری ہے۔ بعض حضرات

(۱) والجهر للإمام والإسرار للكل فيما يجهر فيه ويسر. (در مختار مع رد الحتار ج: ۱ ص: ۲۹ ). والذكر ان كان وجب للمصلاة فانه يجهر به كتكبيرات الإنتقال عند كل خفض للمصلاة فانه يجهر به كتكبيرات الإنتقال عند كل خفض ورفع إذا كان إمامًا وأما المنفرد والمقتدى لا يجهران به. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۲۲، طبع بلوچستان).

(٢) والجهر للإمام والإسرار للكل فيما يجهر فيه ويسر. (درمختار ج: ١ ص: ٣٢٩، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(٣) والثالثة من الفرائض القراءة وهو تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه فإن صح الحروف من غير أن يسمع نفسه فإن صح الحروف من غير أن يسمع نفسه لا يكون ذالك قراءة في إختيار الهندواني والفضلي لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة بلا صوت لأن الكلام اسم لمسموع مفهوم وقيل إذا صح الحروف يجوز وإن لم يسمع نفسه. (حلبي كبير ص: ٢٤٥، طبع سهيل اكيلمي).

(٣) ويَجب التشهد في القعدة الأخيرة وكذا في القعدة الأولى وهو الصحيح هكذا في السراج الوهاج وهو الأصح، كذا في محيط السرخسي. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٤). أيضًا: قوله والتشهدان أي تشهد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة والتشهدان أي تشهد القعدة الأولى وتشهد الأخيرة والتشهدة المروي عن ابن عباس وغيره خلافا لما بحثه في البحر. (ودائحتار ج: ١ ص: ٢١٣، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

(۵) وسننها ...... والناء والتعوذ والتسمية والتأمين ..... وتكبير الركوع وتسبيحه ثلاثًا ..... وتكبير السجود والرفع وكذا الرفع نفسه وتسبيحه ثلاثا ... الخر (عالمگيري ج: ١ ص:٤٢).

فرماتے ہیں کہا تنا اُونچاپڑ ھنافرض ہے کہاہیے کا نوں کوآ واز سنائی دے، ورنه نمازنہیں ہوگی ،اوربعض حضرات فرماتے ہیں کہا گرز بان ے سیجے الفاظ ادا ہوں، کواتنا اُونچانہ پڑھے تب بھی نماز ہوجائے گی۔ (۱)

# عورتول کونماز میں تلاوت آواز ہے کرنے کا حکم نہیں

سوال:...میں نماز آ ہستہ آ واز میں نہیں پڑھ سکتی ، آ ہستہ پڑھنے میں تلفظ کی ادائیٹی میں مشکل پیش آتی ہے، جب سے میں ن علم تجوید سیکھا ہے تب سے آ ہت نماز پڑ منااور وُشوار ہو کیا ہے، حالانک میں کوشش کرتی ہوں کہ آ واز آ ہت کرلوں الیکن عادت ی بن جانے کی وجہ سے غیر شعوری طور پر آواز دوبارہ تیز ہوجاتی ہے، اتنی تیز کہ برابر میں کھڑ آتھی باسانی سن لے، بلکہ اگر کمرے میں کوئی موجود ہے تو وہ بھی من سکتا ہے۔مسکلہ بیہ ہے کہ نماز صرف اللہ کے سلتے پڑھی جاتی ہے، اور اگر میرے برابر کوئی نیا آ دمی مثلاً کوئی رشتہ دار وغیرہ نماز پڑھے تو میں کوشش کرکے آواز آ ہتہ کر لیتی ہوں، ظاہر ہے یہی خیال ہوتا ہوگا کہ وہ کیا کہے گا، کبھی ایبا بھی ہوا کہ نماز کے ووران کوئی کمرے میں داخل ہوا تب بھی میں نے آ واز آ ہتہ کرلی، میں ایک شادی شدہ خاتون ہوں، اس بات سے آج کل بہت يريشان مول كه بيمسئله كهيل ايمان كي خرابي كاباعث تونهيل؟

جواب: ..عورتوں کو اُو کچی آواز ہے پڑھنے کا تھم نہیں، بلکہ آہتہ پڑھنے کا تھم ہے۔ 'آپ کو اُو کچی آواز ہے پڑھنے کی عادت ترك كردين چاہيئ ،اورآ سته پر صنى (جس كى آواز دُوسروں كوسنائى نددے) عادت دُالني جاہئے۔آپ كابيخيال ميجي نبيس كرة استد راهنے سے جويد كے مطابق نبيس براها جاتا۔ باقى كسى كة نے سے آوازة استدكر لينے سے بحونبيس موا، ندا ب ك إخلاص می فرق آیا۔اس کے لئے آپ کو پر بیٹانی ہونے کی ضرورت نہیں۔

# ظهر،عصر کی قضانماز اگررات کو پڑھی جائے تو کیا قراءت آ واز سے ہو کی ؟

سوال:...اگرظهراورعصری نمازیں قضا ہوجا کمیں ، اور رات کے وقت ان کی قضا کی جائے تو کیا قراءت بلندآ وازی ہوگی؟ نیزمغرب یاعشاء کے بعد قضا پڑھنے کی صورت میں بلندآ واز ہے قراءت کی جائے ہے یائبیں؟

جواب:..سری نماز وں کورات کے وقت قضا کیا جائے ، تب بھی ان کوآ ہتہ ہی پڑھا جائے ، بلندآ واز سے نہیں۔ ا

# نما ذِظهر وعصراً ہستہ،اور ہاتی نمازیں آوازے کیوں پڑھتے ہیں؟

سوال:..نمازظهروعصری آسته،نماز فجر بمغرب بعشاءی بلندآ واز تلاوت کی وجو ہات تغییلا بیان فر ما کیں۔

 <sup>(</sup>١) أن أدنى المخافتة إسماع نفسه أو من بقربه من رجل أو رجلين مثلًا، وأعلاها تصحيح الحروف. (شامى ج: ١ ص:٥٣٥). (٢) قال عليه الصاوة والسلام: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فلا يحسن أن يسمعها الرجل اهـ وفي الكافي: وألا تلبي جهـرًا لأن صـوتهـا عـورة، ومشي عليه في اخيط في باب الأذان بحر. قال في الفتح: وعلى هذا لو قيل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها، ولهذا منعها عليه الصلوة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق. (رداغتار ج: ۱ ص: ۲۰۲۱)۔

<sup>(</sup>٣) والجهر للإمام والإسرار للكل فيما يجهر فيه ويسر. (درمختار ج: ١ ص: ٢٩٩، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه دسلم کے زمانے سے ای طرح چلا آتا ہے کہ ظہر وعصر کی قراوت آہتہ کی جاتی ہے،اور فیر مخرب اورعشاء کی بلندآ واز سے کسی علم کے ثبوت کی سب سے بڑی وجہ آنخضرت ملی الله علیہ دسلم سے اس کا ثبوت ہوتا ہے، اس کے بعد کسی اور وجہ کی کسی مؤمن کو ضرورت بی نہیں ، بلکہ عوام کو مسائل شرعیہ کی وجہ بو چھنام عزہ ہے، اگر چہ ہر شرع تھم میں تکمشیں ہیں اور بحد اللہ الل علم کو وہ تکمشیں معلوم بھی ہیں ، جمرعوام کو حکمتوں کے دریے نہیں ہونا جا ہے۔

فجر بمغرب اورعشاء کی با جماعت نماز قضادن میں جہری ہو یاسری ؟

سوال:...اگر فجر بمغرب یاعشاه کی نماز قضا ہوجائے اور دن کو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے تو قراءت سرّی ہوگی یا جہری؟ جواب:...اس صورت میں جہری قراءت ہوگی ،اس کے برعکس اگر دن کی قضاشدہ نماز کی جماعت رات کو کرائی جائے تو اس میں سرّی قراءت ہوگی۔(۲)

## نماز باجماعت میں مقتدی قراءت کرے یا خاموش رہے؟

سوال:...نماز باجماعت ادا کرتے وقت قیام میں ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی کو خاموش کھڑا رہنا چاہئے یا تلاوت کرنی جاہئے، یہاں پر(ابوظمہی میں)مقامی لوگ الحمد شریف ضرور پڑھتے ہیں ،خواہ تلاوت بالجبر ہویا تلاوت خفی۔

جواب:...فاتحه ظف الإمام شهوراختلا فی مسئلہ ہے، إمام شافعیؒ اس کو ضروری قرار دیتے ہیں،اوراہلِ حدیث حضرات کا اس پڑمل ہے۔ إمام ابو صنیفہ کے نز دیک قراءت مقتذی کا دظیفہ نہیں، بلکہ إمام کا دظیفہ ہے،اس لئے حنفیہ کے نز دیک إمام کی إقتدا ہیں مقتذی کا قراءت کرنا جائز نہیں، آپ اگر إمام ابو صنیفہ کے مقلد ہیں تو آپ خاموش کھڑے رہا کریں اور دِل ہیں سورۂ فاتحہ کو سوچنے رہیں۔

نوث:..اسمسككي تشريح بقدر مرورت ميري كتاب" إختلاف أمت اورمراط متقيم حعددوم" بين ملاحظ فرمالي جائـ

# فقرِ فی میں إمام کے پیجھے سور و فاتحہ پڑھنا و رست نہیں

سوال:...روزنامہ" جنگ" کراچی مؤرخہ ۱۲رجنوری ۱۹۹۰ء بروز جمعہ،اسلامی صغیہ(اقر اُ) بیں ایک مضمون بعنوان" کلامِ الٰہی اَحکامِ وفضیلت وثمرات" شائع ہواہے،جس میں حسبِ ذیل عبارت ( کالم نمبرے) میں تحریری گئی ہے:

'' سور و فانخد قرآن وحدیث کی رُوے اس سور ق کا نماز میں پڑھنا نمازی اِ مام ومقتدی وغیر و پرضروری ہے، نماز فرضی نظی ، جبری ، سری کوئی نماز اس سور ق کے بغیر نہیں ہوتی۔''

 <sup>(</sup>١) وكذا واظب على الجهر قيما يجهر والمخافعة فيما يخافت وذالك دليل الوجوب وعلى هذا عمل الأمّة. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١ ٢ ١، طبع ايچ ايم معيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) إذا ترك صلاة الليل ناسيًا فقضاها في النهار وأمّ فيها وخافت كان عليه السهو وإن أمّ ليلًا في صلاة النهار يخافت ولًا يجهر فإن جهر ساهيًا كان عليه السهو ـ (هندية ج: ١ ص: ٢٢، طبع بلوچستان).

آپ سے بیہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا بیمسئلہ خفی ندہب کے مطابق ہے کہ اِمام اور مقتدی دونوں ہرفرض بفل ،سری ، جہری نماز میں سور و فاتخہ پڑھیں ؟

جواب:... بید مسئلہ حنفی مسلک کے خلاف ہے، اِمام ابو حنیفہ کے نز دیک مقتدی کے ذمہ قراءت نہیں، بلکہ اس کو خاموش رہنے کا تھم ہے،خواہ نماز جری ہویا سری ہو، چنانچے قرآنِ کریم میں ہے:

"وَإِذَا قُوِئَ الْقُوانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَانْصِتُوا لَعَلَّكُمُ تُوْحَمُونَ. (الأعراف، ٢٠٣)
"اورجب قرآن پرهاجائے تواس پركان وهرواور خاموش رہو، تاكيتم پررحم كياجائے."

شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیدای خاوی میں لکھتے ہیں کہ إمام احمد نے ذکر کیا ہے کہ اس بات پرسلف کا إجماع ہے کہ بیآ یت
نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی جب إمام قراءت کر بے و مقتدی خاموش رہے ( فاوی شیخ الاسلام ج:۲۲۹ ص:۲۲۹)۔

اور سیح مسلم میں حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ کی روایت سے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا بھی بینظم نقل کیا ہے کہ جب إمام
قراءت کر بے تو تم خاموش رہو، اور جب وہ "وَ لَا المَضْاَلِيُّنَ " کے تو تم آمین کہو۔ ( میچ مسلم ج: اس: ۱۷۲)۔

(م)

كيامقترى دهيان جمانے كے لئے دِل ميں قراءت ياتر جمه وُہرا تار ہے؟

سوال:... میں اکثر اِمام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے اپنے دھیان کو بھٹلنے سے دوکنے کے لئے بیکرتا ہوں کہ اِمام صاحب کی قراءت کو دِل میں آہت آہت دُہرا تار ہتا ہوں، یا پھرا گرسورۃ یا آیات کا ترجمہ یا دہوتو ترجمہ کو دُہرا تار ہتا ہوں، آپ بیہ بتا کمیں کہ فقیہ حنفیہ کے مطابق میرا بیغل سیجے ہے یا غلط؟

جواب:...اِمام کی قراءت کی طرف متوجه بوناعین مطلوب ہے، زبان سے الفاظ ادانہ کئے جا کیں ، بلکہ اِمام جو پچھ پڑھے اس کوتو جہ سے سنتاا ور سجھتار ہے۔

#### مختلف جگهوں ہے قراءت کرنا

سوال:...کیااِ مام یامنفردا یک ہی رکعت ہیں مختلف مقامات سے سورہ ، رُکوع یا آیات کوقراءت کے لئے ملاسکتا ہے؟ مثلاً: آغاز میں سور وُ بقرہ کا رُکوع ،اوراس کے ساتھ ہی سور وُ پوسف میں سے کوئی رُکوع یا آیات ، یا کہیں اور جگہ ہے۔

 <sup>(</sup>١) (وإذا قرئ القران فاستمعوا له وألصتوا لعلكم ترحمون) وقد استفاض عن السلف انها نزلت في القراءة في الصلاة
 ...... وذكر أحمد بن حنبل الإجماع على أنها نزلت في ذالك، وذكر الإجماع على أنه لا تجب القراءة على المأموم
 حال الجهر. (مجموع الفتاوئ لشيخ الإسلام ابن تيمية ج:٣٣ ص: ٢٢٩، طبع مكتبة المعارف، السعودية).

 <sup>(</sup>۲) عن حطّان بن عبدالله الرقاشي قال: صلبت مع أبي موسى الأشعرى ..... فقال: إذا صلبتم ..... فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضآلين فقولوا: آمين ...... وفي رواية من الزيادة وإذا قرأ فانصتوا ... إلخ. (مسلم ج: ١ ص: ١٤٧١)
 (٣) والمؤتم لا يقرأ مطلقًا ولا الفاتحة في السرية إتفاقًا. (الدر المختار مع الرد المحتار ج: ١ ص: ٥٣٣).

جواب:...جائزہے۔

#### نماز میں تلاوت ِقرآن کی ترتیب کیا ہو؟

۔ سوال:... میں آپ سے نماز میں پڑھی جانے والی سورتوں کی ترتیب معلوم کرنا جا ہتا ہوں، میں دوشم کی ترتیب لکھ رہا ہوں، برائے مہریانی آپ بتا کیں ان میں ہے کون کی ترتیب سیجے ہے؟

الف:...اگر چارسنتیں پڑھنی ہوں تو پہلی رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۱، وُ دسری رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۵، تیسری رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۹ادر چوتھی رکعت میں سورۃ نمبر ۱۱۳ پڑھ سکتے ہیں۔

ب:..اگرچارسنتیں پڑھنی ہول تو پہلی رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۴، ؤوسری رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۴، تیسری رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۵، اور چوتھی رکعت میں سورۃ نمبر ۱۰۵ پڑھنی جاہئے۔

جواب:...آپ نے دونوں صور نیں سیجے لکھی ہیں، قرآن کریم ہیں سور تیں جس تر تیب ہے آئی ہیں، ای ترتیب سے پڑھنی میں جا ہمیں، خلاف ترتیب پڑھنا کروہ ہے، اور آخری جیموٹی سورتیں یا تومسلسل پڑھی جا کیں یا پہلی رکعت میں جوسورۃ پڑھی تھی اس کے بعد ایک سورۃ مچھوڑ کر دُوسری نہ پڑھی جائے، بلکہ دوسورتیں جھوڑ کرتیسری پڑھی جائے۔ (۱)

## سورتوں کی بےتر تیمی مکروہ ہے

سوال:...کہا جاتا ہے کہ نماز میں سورتوں کی ترتیب ضروری ہے،خواہ وہ شروع سے بینی جہاں سے یا دہوں وہاں سے سورة الناس تک، یا پھر جہاں تک یا دہوں وہاں سے سورة الناس تک، یا پھر جہاں تک یا دہوں، اگر نماز میں ترتیب کا خیال ندر کھا جائے تو نماز مکر وہ ہو جاتی ہے۔اگر کسی کوسورتوں کی ترتیب یا دنہ ہوتوا کی صورت میں وہ پہلے بعدوالی، اور بعد میں پہلے والی بے ترتیب سورتیں اگر پڑھ لے تو کیا نماز قبول ہوگئی یانہیں؟ جواب:...نماز کے ضروری مسائل جاننا واجب ہیں، بہر حال سورتوں کی بے ترتیبی مکر وہ ہے۔ (۲)

## نماز میں سورتوں کی ترتیب کیا ہونی جا ہے؟

سوال: بمجھے بیسورتیں یاد ہیں، میں نماز پڑھتے وفت ان کوس تر تیب سے پڑھوں؟ سورۂ قدر، سورۂ فیل ، سورۂ قل، سورۂ کوثر، سورۂ نفر، سورۂ عمرا در سورۂ لہب۔

 <sup>(</sup>۱) ولمو قرأ في ركعة من وسط سورة أو من آخو سورة وقرأ في الركعة الأخرى من وسط سورة أخرى أو من آخر سورة أخرى لا
ينبغي له أن يفعل ذلك على ما هو ظاهر الرواية ولكن لو فعل ذلك لا بأس به كذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ۲ ص: ۵۸).

 <sup>(</sup>٢) أيضًا: ولو قرأ في الركعة الأولى سورة وفي الأخرى سورة فوقها يكره، وإذا قرأ في الأولى قل أعود بربّ الناس يقرأ في الثانية قل أعوذ بربّ الناس أيضًا ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٨). أيضًا: لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة. (فتاوى شامي ص: ٥٣٧).
 التلاوة. (فتاوى شامي ص: ٥٣٤ مطلب الإستماع للقرآن فرض كفاية، أيضًا حلبي كبير ص: ٣٩٣).

 <sup>(</sup>٣) ويكره أن يقرأ في الفانية سورة فوق التي قرأها في الأولى لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة ... إلخ.
 (حلبي كبير ص: ٣٩٣، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

## جواب:...جس ترتیب سے قرآنِ کریم میں بیسورتیں آئی ہیں،ای ترتیب سے نماز میں پڑھی جا کیں۔<sup>(۱)</sup> نماز میں سورتیں خلاف ِترتیب نہیں پڑھنی جیا ہمکیں

سوال:... میں نماز میں اس طرح سورتیں پڑھتی ہوں، جیسے عشاء میں ۴ فرض: الم ترکیف، لایلاف قریش۔ ۲ سنت میں:
اریت الذی، انا اعطیناک، ساوتر میں: قل یا بیہا الکا فرون، اذا جاء، تبت یدا۔ میں قضا نمازیں بھی پڑھتی ہوں تو ۴ فرض عشاء کی قضا
میں: قل ھواللہ، قل اعوذ برب الفلق اور ساوتر: قل اعوذ برب الناس، الم ترکیف اور لایلاف قریش۔ پہلے میں قضامیں: ۴ فرض میں قل
ھواللہ کو چھوڑ کرقل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور ساوتر میں: الم ترکیف، لایلاف قریش اور اَریت الذی چھوڑ کر اِنا
اعطیناک، پڑھتی تھی، کیا یہ دونوں طریقے دُرست ہیں یانہیں؟ مجھے دوبارہ نماز پڑھنی پڑھے گی؟

جواب:...جونمازی آپ پڑھ چکی ہیں، وہ تو اُ دا ہو گئیں، ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آئندہ کے لئے یہ اُصول اِختیار کریں کہ سنت، فرض، وزکی جونیت باندھیں،اس پرسورتیں ای ترتیب سے پڑھیں جس ترتیب سے قرآنِ کریم میں کھی ہیں، خلاف ترتیب نہ پڑھیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نماز میں قصداً سورتوں کوتر تیب ہے نہ پڑھنا

سوال:...آپ بیہ بات متعدد بارتحریفر ما چکے ہیں کہ نماز وں میں سورتوں کی ترتیب کا اہتمام نہایت ضروری ہے،اگر نماز میں پہلی رکعت میں سورہ والتین پڑھی اور دُوسری میں بھولے سے یا بے خیالی میں الم نشرح پڑھ لی تو نماز ہوجائے گی یا اعادہ کرنا پڑے گا؟ای طرح اگر پہلی رکعت میں سورہ کوثر اور دُوسری میں سورہ کا فرون پڑھ لی، بھولے سے نہیں، اگر عمد آایسا کیا جائے تو نماز میں بیر جائز ہوگا۔ نماز کی کتابوں میں تو بیلکھا ہے کہ پہلی رکعت میں بڑی سورۃ اور دُوسری میں چھوٹی پڑھنا چا ہے یا دونوں میں برابر کی سورتیں پڑھی جائیں۔

جواب:...نماز میں قصداً سورتوں کوخلاف ترتیب پڑھنا مکروہ ہے، کیکن نماز کا إعادہ اس صورت میں بھی ضروری نہیں۔ اورا گربھولے سے بے خیالی میں دُوسری رکعت میں پہلے کی سورۃ شروع کر لی تو کوئی حرج نہیں ،اس کو پڑھ لے،اس کو چھوڑ کراً ب کوئی دُوسری سورۃ شروع نہ کرے۔ پہلی رکعت میں چھوٹی سورۃ پڑھنا اور دُوسری رکعت میں لمجی سورۃ پڑھنا مکروہ ہے، مگر آخری سورتیں

(۱) ويكره أن يقرأ في الثانية سورة فوق التي قرأها في الأولى لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة ...إلخ
 (حلبي كبير ص: ٩٩ ، طبع سهيل اكيدمي، لاهور).

 <sup>(</sup>٢) ويكره أن يقرأ في الثانية سورة فوق التي قرأها في الأولى، لأن فيه ترك الترتيب الذي أجمع عليه الصحابة هذا إذا كان قصدًا وأما سهوًا فلا. (حلبي كبير ص:٩٣). أيضًا: ويكره الفصل بسورة قصيرة وأن يقرأ منكوسًا، وفي الشامية:
 ...... لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة. (شامي ج: ١ ص:٣٦).

<sup>(</sup>m) أيضًا.

<sup>(</sup>٣) قال محمد: أحب إلى أن يطوّل الأولى على الثانية في الصلوات كلها ...... فيستحب فيها تطويل الأولى على الثانية بالإجماع في الصلوات كلها وهذا في الفرض. (الجوهرة النيرة ح: ١ ص: ٢٩، طبع حقانيه ملتان).

چھوٹی بڑی ہونے کے باجود متقارب ہیں ،اس لئے پہلی رکعت ہیں سورہ کوٹر اور دُوسری میں کا فرون پڑھ لی جائے تو کراہت نہیں۔'' پوری نماز لیعنی فرض ،سنت ، نفل میں سور توں کی تر تنیب ضروری ہے؟

سوال: ... میں آپ کے سامنے اپنا ایک مسئلہ لے کرحاضر ہوئی ہوں، کہ میں نماز پڑھنے میں سورتوں کی تر تیب نہیں جانی۔
ماں باپ ہیں نہیں، اور کسی دُوسرے سے پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے، لوگ خداق نداُڑا کیں۔ پڑھتی تو ہوں مگر جو بھی سورة یاد آئے، وہ
پڑھ لیتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ممل معلومات ہوں کہ فجر میں پہلی رکھت میں کون کی اور ای تر تیب سے ظہر، عمر، مغرب، عشاء میں
پڑھ لیتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ ممل معلومات ہوں کہ فجر میں پہلی رکھت میں کون کی اور اگر نقل پڑھنے ہوں شکرانے کے تو اس میں کیا تر تیب ہوگی؟ کیونکہ
میری عادت ہے کہ میں کسی بات پر بھی پریشان ہوتی ہوں تو نقل مان لیتی ہوں، دونقل، چارنقل، یا جیسا بھی خیال آگے کہ است پڑھوں
گی، اوراً وا بھی کردیتی ہوں۔ بڑی مہر بانی ہوگی، اگر آپ میرا سے مسئلے لکردیں، ہوسکتا ہے اس سے کسی اور کا بھی بھلا ہوجائے۔

جواب:...نمازیں سورتوں کے پڑھنے کی ترتیب وہی ہے جوقر آن مجید میں کھی ہوئی ہے، ' کینی قر آن مجید میں سورتیں جس ترتیب سے کھی ہیں ، ای ترتیب سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ گریہ بات یا در ہے کہ ایک مرتبہ جوہم نیت با ندھتے ہیں...خواوفرض کی ہویا سنت کی یانفل کی ...ووایک نمازیمی سرتیب کا لحاظ رکھا جائے۔ووہارہ جب نیت با ندھیں گےتواس نمازیمی سورتوں کی الگ ترتیب ہوگی ،اوراس سے پہلے کی نیت میں ہم نے جوسورتیں پڑھی تھیں ،ان سے پہلے کی سورتیں پڑھ سکتے ہیں۔

نماز میں سورتوں کی پابندی إمام کے لئے وُرست نہیں

سوال:... جناب نے روز نامہ ' جنگ' کی پچھلی اِشاعت میں فرمایاتھا کہ جمعہ میں ہمیشہ سورہ اعلیٰ، غاشیہ اور سورہ جمعہ کے علاوہ علاوہ قرآن مجید کے دُوسرے حصوں کی بھی تلاوت کی جائے۔ ہمارے اِمام صاحب صرف سورہ اعلیٰ، غاشیہ اور سورہ جمعہ کے علاوہ پورے سال کوئی دُوسری سورت نہیں پڑھتے ، کتے ہیں یہی مسنون قراء ت ہے۔ جناب سے درخواست ہے کہ جمعہ میں قرآن کے دُوسرے حصوں کی تلاوت کے بارے ہیں سند سے مطلع فرما نمیں اور یہ کہ کیاان احادیث سے یہی قابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی سال کے ۵۲ جمعے ہمیشہ یہی تین سورتیں تلاوت فرمائے تھے؟ یا جن صحافی نے بیحدیث بیان فرمائی ہے، صرف ان جمعوں میں یہ سورتیں قراءت فرمائی گئیں جن میں وہ صحافی موجود ہوں گے؟

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے جمعہ کی نماز میں سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھنا بھی ٹابت ہے، اور بھی سورۃ جمعہ کی محداور سورۂ منافقون پڑھنا بھی ٹابت ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سی معین سورت کا اِلتزام میجے نہیں کہ بمیشہ وہی سورت پڑھا کر ہے، اس معلوم ہوا کہ نماز میں کسی معین سورت کا اِلتزام میجے نہیں کہ بدل کر پڑھنا جا ہے، متا کہ عوام کو یہ خیال نہ ہوکہ اس نماز میں بسی سورت پڑھی جاتی ہے، کسی اور کا پڑھنا شا یہ سے نہیں۔

<sup>(</sup>۱) وطوال المفصل من الحجرات إلى البروج، والأوساط من سورة البروج إلى لم يكن، والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر هكذا في الحيط والوقاية ومنية المصلى. (عالمگيري ج: ١ ص:٧٤، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٢) لأن ترتيب السور في القراءة من واجبات التلاوة. (شامي ج: ١ ص: ٥٣٦، طبع سعيد كراچي).

خلاصہ بیکہ آپ کے اِمام صاحب کونمازِ جمعہ میں سورہ اعلیٰ اور سورہ عاشیہ کی الیمی پابندی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیشہ بہی سور تنیں پڑھا کریں، بلکہ بدل ہدل کر پڑھنی چاہئے۔

فرض جاِ ررکعت کی پہلی دور کعات میں سور و فلق ،سور و ناس پڑھنا

سوال:...اگرچاردکعت فرض تنها پڑھی جا کیں تو پہلی دکعت میں سور و فاتحہ کے بعد سور و فلق اور وُ وسری دکعت میں سور و ٹاس پڑھی جاسکتی ہیں یانہیں؟

جواب: معجع ہے۔

نماز میںصرف جاروںقل پڑھنا

سوال:...می عرصه ۲۰ سال سے نماز پڑھ رہا ہوں ، بھی جماعت سے ، زیادہ تر گھر میں ،قر آن شریف پڑھا ہوائہیں ہوں ، صرف چاروں قل یاد ہیں ، جوتر تیب سے پانچوں وفت نماز میں پڑھتا ہوں ، کیا نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...نمازتو جماعت كے ساتھ پڑھنى چاہئے، باقى چاروں قل ترتیب سے پڑھ لیما سے ہے۔

بعد میں آنے والی رکعت میں پہلی رکعت کی سورۃ سے زیادہ لمبی سورۃ پڑھنا

سوال: ... میں نے بہتی زیور میں پڑھا ہے کہ نماز میں وُ وسری رکعت میں پہلی رکعت سے زیادہ کمی سورۃ نہیں پڑھنی چاہئے،

بہت سے لوگ چار رکعت کی نماز الم ترکیف سے شروع کرتے ہیں تو وہ تیسری رکعت میں سورۃ الماعون پڑھیں گے جو کہ اس سے پہلی

سورۃ القریش سے بڑی ہے، تو کیا نماز وُرست ہوگی؟ چار رکعت نقل نماز میں تو غالبًا تیسری رکعت سے مثل نئی نماز کے شروع کر سکتے

ہیں، جس کا مطلب سے ہے کہ وُ وسری رکعت کی چھوٹی بڑی سورۃ کا تیسری رکعت کی سورۃ پرکوئی اثر نہیں پڑے گا، کیکن یہاں بھی چوشی

رکعت کی سورۃ تیسری رکعت کی سورۃ سے زیادہ کمی نہیں ہوئی چاہئے؟ مولانا صاحب! کیا سنتِ مؤکدہ میں بھی تیسری اور چوشی

رکعات، پہلی دور کھات سے آزاد ہوتی ہیں؟

جواب:... يهان چندمسائل بين:

ا:...فرض نماز میں وُوسری رکعت کو پہلی رکعت ہے تین آیوں کی مقدار لمبا کرنا مکروہ ہے، جبکہ دونوں سورتوں کی آیتیں

<sup>(</sup>۱) عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية ... إلخ (مشكوة ص: ٥٠، باب القراءة في الصلاة). أيضًا: عن عبيدالله بن أبي رافع قال: استخلف مروان أبا هريرة على المدينة وخوج إلى مكة فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ سورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جائك المنافقون، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٥٠، باب القراءة في الصلاة، الفصل الأولى).

متقارب ہوں ،اوراگر دونوں کی آیتیں بڑی جھوٹی ہیں تو حروف وکلمات کا اعتبار ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

٣:... يهيم نو فرض نماز كا تفانفل نماز ميں بعض نے دُوسرى ركعت كالمباكر نا بلاكراہت جائز ركھا ہے،اوربعض نے نفلوں ميں دُ وسری رکعت کے لمبا کرنے کو مکروہ فر مایا ہے۔ <sup>(۲)</sup>

سا: ..نفل کا ہر دوگانه مستقل نماز ہے، اس لئے فعل نماز کی تیسری رکعت اگر دُوسری ہے ہی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں،سنتِ غیرمؤ کدہ کا بھی یہی تھم ہے۔

سى:..سنىتەمۇكدە كائتىم صراحنانېيى دىكھا، بېتر ہےكەاس مېن بھى بعد كى ركعتوں كوپېلى ركعتوں سےلمبانە كياجائے۔

## حچوٹی سورتوں کے درمیان تتنی سورتوں کا فاصلہ ہو؟

سوال:...ایک عالم دین فرماتے ہیں کہ إمام کوقراءت کرتے ہوئے چھوٹی سورتوں کے درمیان کم از کم تین سورتوں کا فاصلہ رکھنا ضروری ہے،اس کی کیا وجہ ہے؟ اور کیا بیمسئلدؤ رست ہے؟

جواب:..فقهاء نے لکھاہے کہ چھوٹی سورتوں میں قصد اٰ ایک سورۃ چھوڑ کراس سے اکلی سورۃ پڑھنا مکروہ ہے، اگر بڑی سورۃ درمیان میں چھوڑ کرانگی سورۃ پڑھی جائے تو مکر وہ نہیں ، اورا گر دو چھوٹی سورتیں چھوڑ کرتیسری پڑھی جائے تب بھی مکروہ نہیں ، اورا گر بھول کرایک چھوٹی سورۃ جھوڑ کراگلی پڑھ لی جائے تب بھی مکروہ نہیں ، کراہت کی وجہ یہ ہے کہایک چھوٹی سورۃ درمیان میں چھوڑ دینے ے ایساشبہ ہوتا ہے گویا وہ اس سورۃ کو پسندنہیں کرتا۔

# بالكل جھوتى سورة سے مرادكون سى سورت ہے؟

سوال:...کہتے ہیں کہنماز میں ایک بالکل چھوٹی سورۃ چھوڑ کراگلی سورۃ نہیں پڑھنی چاہئے ، کیا بالکل چھوٹی سورۃ ہے مراد سورة اخلاص باسورة كوثر بين؟ أكركس نے اس مسئلے يرعمل ندكيا تو كياوه كنا بهكار موكا؟

 <sup>(</sup>١) وفي بعض شروح الجامع الصغير لَا خلاف ان إطالة الركعة الثانية على الأولى مكروهة إن كانت بثلاث آيات أو أكثر وإن كانت بأقل من ذالك لَا يكره كذا في الخلاصة. قال المرغيناني التطويل يعتبر بالآي إن كانت متقاربة وإن كانت الآيات متفاوتة من حيث الطول والقصر يعتبر بالكلمات والحروف كذا في التبيين. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٨).

<sup>(</sup>٢) في الدر المختار: وإطالة الثانية على الأولى يكره تنزيهًا إجماعًا إن بثلاث آيات إن تقاربت طولًا وقصرًا وإلّا اعتبر الحروف والكلمات ...... واستثنى في البحر ما وردت به السُّنَّة واستظهر في النفل عدم الكراهة مطلقًا. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٥٣٢، فصل في القراءة، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٣) أما إذا كانت سُنّة أو نفلًا فيبتدئ كما ابتدأ في الركعة الأولى يعنى يأتي بالثناء والتعوذ، لأن كل شفع صلاة على حدة. (ردالحتار ج:۲ ص:۱۱).

 <sup>(</sup>٣) (ویکره الفصل بسورة قصیرة) أما بسورة طویلة ..... فلا یکره ..... کما إذا کانت سورتان قصیرتان ... الخـ (شامی ج: ١ ص: ٥٣٦). أيضًا: لأنه يوهم الإعراض والترجيح من غير مرجح. (حلبي كبير ص:٣٩٣، طبع سهيل اكيلُمي).

جواب:...سورۂ لم بیکن کے بعد آخر قر آن تک کی سورتیں'' جھوٹی سورتیں'' ہیں'' پہلی رکعت میں جوسورہ پڑھی ہو دُوسری رکعت میں قصد آبعدوالی چھوٹی سورۃ کوچھوڑ کراگلی سورۃ پڑھنا مکروہ ہے،اگر بھول کر شروع کر دی تو کوئی حرج نہیں،اباس کونہ چھوڑے۔۔

## نماز میں بسم اللّٰد کوآ ہستہ پڑھاجائے یا آ واز ہے؟

سوال: ...سورۃ الفاتحہ میں کل سات آیات ہیں، جن میں بسم اللہ بھی شامل ہے، میں نے کئی مولانا کے پیچھے نماز اداکی، وہ سورۂ فاتحہ سورۂ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیمٰ "سورۂ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمٰن الرحیمٰ "سورۂ فاتحہ کا ایک جز ہے، ایک آیت ہے، ان کا کہنا تھا کہ ہم نے بڑے مولانا سے اس طرح ساہے، یعنی بڑے مولانا بھی سورۂ فاتحہ سے قبل بسم اللہ نہیں پڑھتے ، نمازکی کتابوں میں بھی بسم اللہ تحریر ہے۔

جواب:... إمام ابوصنیفہ یے نز دیک بسم الله شریف ایک مستقل آیت ہے، جوسورنوں کے درمیان امتیاز پیدا کرنے کے لئے نازل کی گئی ہے، تاکہ ہرسورۃ کا افتتاح الله تعالیٰ کے نام سے ہو۔ سورۂ فاتخہ سے پہلے اس کا پڑھنالا زم ہے، مگر بسم الله شریف جبری نمازوں میں آہتہ پڑھی جاتی ہے۔ انخضرت صلی الله علیہ دسلم اور حضرات شیخین (ابو بکروعمر) رضی الله عنہما کا بھی یہی معمول رہا کہ بہم الله آہتہ پڑھتے تھے۔ (۵)

## ثناسے پہلے بسم اللہ بیں پرمفی جائے

سوال: ... کیاجب نمازشروع کریں تو نیت کرنے کے بعد سبحانک اللّھم سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہئے یا کہ بیں؟ جواب: ... سبحانک اللّھم سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہئے۔ (۱)

(۱) والقصار من سورة لم يكن إلى الآخر هنكذا في المحيط والوقاية ومنية المصلى. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۷۷).

 <sup>(</sup>۲) ولو قرأ في ركعة سورة وقرأ في الركعة الأخرى سورة أخرى بينهما سورة أو قرأ سورة فوق تلك السورة فالمختار انه
 يمضى في قراءتها ولا يترك هكذا في الذخيرة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩ ٤، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) قبال أبو جعفر فهذا عثمان يخبر في هذا الحديث أنّ بسم الله الرحمل الرحيم لم تكن عنده من السور، وانه إنما كان يكتبها في فصل السور وهو غيرهن. (شرح معانى الآثار ج: ١ ص: ١٣٩، باب قراءة بسم الله ... في الصلاة). أيضًا: وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولًا من كل سورة بيان للأصح من الأقوال كما في المحيط وغيره. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٠٠، طبع بيروت، أيضًا: درمختار ج: ١ ص: ١ ٩٠، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٣) وفي ذكر التسمية بعد التعوذ إشارة إلى محلها فلو سمى قبل التعوّذ أعادها بعده لعدم وقوعها في محلها ... إلخ. (البحرا الرائق ج: ١ ص: ٣٣٠). أيضًا: وسمى سرا في كل ركعة أى ثم يسمى المصلى بأن يقول بسم الله الرحمل الرحيم هذا هو المراد بالتسمية هنا. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٢٩) طبع بيروت).

 <sup>(</sup>۵) عن أنس رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم وأبابكر وعمر كانوا يسرّون ببسم الله الرحمل الرحيم. (شرح معانى الآثار ج: ١ ص: ١٣٩ ، باب قراءة بسم الله ..... في الصلاة، طبع ايج إيم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) (وكيفيتها) إذا أراد الدخول في الصلاة كبر ..... ثم يقدم سبحانك اللهم ..... ثم يتعوّذ ..... ثم التعوذ تبع القراءة دون الثناء ..... ثم يأتي بالتسمية ... إلخ. (الهندية ج: ١ ص: ٤٣)، ٤٣، طبع بلوچستان).

#### التحيات سے پہلے بسم اللد برا هنا

سوال:... یہاں پرلوگوں کی اکثریت ایک بات پرمتفق ہے کہ وہ چار رکعتوں کی نماز میں دورکعت بعد یعنی دُوسری رکعت میں جب التحیات پڑھتے ہیں،تو وہ اس سے پہلے بسم اللّٰہ پڑھتے ہیں، یہ بات کہاں تک دُرست ہے؟

جواب: ...التحات نے پہلے ہم الله شريف نہيں پڑھی جاتی۔

## التحيات سے پہلے بسم اللد برا هنا

سوال:..التحیات میں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھ کرالتحیات شروع کی ،تو کیا تأخیر کی وجہ سے سجد وُسہوکر ناپڑے گا؟ جواب:...اس سے سجد وُسہولا زم نہیں آتا۔

## دُوسرى ركعت شروع كرنے سے پہلے بسم الله پرد هنا

سوال:...نمازی وُوسری رکعت شروع کرنے سے پہلے کیا بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے؟عموماً پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، وُوسری، تنیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح کیا بسم اللہ الرحمٰن الرحیم پڑھی جائے؟ اگر نہ پڑھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟

جواب:... پہلی اور دُوسری سور ہُ فاتحہ سے پہلے بسم اللّد شریف پڑھنا بعض علاء کے نز دیک سنت ہے، مگر علامہ ملکیؓ نے شرح مُنیہ میں لکھاہے کہ بچے یہ بیدواجب ہے،اگر بھول جائے تو سجد ہُ سہوواجب ہوگا، تیسری اور چوتھی رکعت میں مستحب ہے۔

## کیانماز کی ہررکعت میں تعوّذ وتسمیہ پڑھنی چاہئے؟

سوال:...كيانماز كى ہرركعت ميں تعوّذ اورتسميه پڑھنى جا ہے؟

جواب:...اعوذ بالله صرف پہلی رکعت میں ثنا کے بعد إمام اور اکیلا نمازی پڑھتا ہے، بہم الله ہر رکعت میں سور ہ فاتحہ پہلے پڑھی جاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) (شم) بعد التعوّذ (يسمى) أى يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم (فيأتي بها) أى بالتسمية في أوّل كل ركعة ..... اها الأوّل في ميل الشيخ حافظ الدين النسفى في كتبه وقاضى خان وصاحب الخلاصة وكثير إلى أنها سُنّة ..... وذكر الزيلعي في شرح الكنز ان الأصح انها واجبة ... إلخ ...... قال الأكثر أى يسجد للسهو إذا تركها ساهيًا أوّل كل ركعة تجب فيها القراءة لأن أكثر العلماء قالوا بوجوبها وهذا هو الأحوط. (حلبي كبير ص: ٢ ٠٣، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

 <sup>(</sup>٢) وبعد الفراغ من الثناء يتعوذ إمامًا كان أو منفردًا ..... والتعوذ عند افتتاح الصلوة لا غير إلخ. (خلاصة الفتاوئ ج: ١ ص: ٥٢، طبع مكتبه رشيديه كوئله).

<sup>(</sup>٣) (ثم يأتي بالتسمية) ..... ويأتي بها في أوّل كل ركعة ..... وعليه الفتوى (الهندية ج: ١ ص: ٤٣٠ طبع بلوجستان).

# کیا ثنااورتعوّذ سنتِ مو کدہ کی دُوسری رکعت میں بھی پڑھیں گے؟

سوال:...چاررکعت سنت پڑھتے وفت پہلی رکعت میں شروع میں ثنا،تعوّذ ،تسمیہ اور اس کے بعد سور ہ فاتحہ اور سور ہ اخلاص پڑھتے ہیں ، جب دُوسری ، تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیں گےتو کیا تمام رکعت اسی ترتیب سے پڑھیں گے جیسے کہ اُو پرلکھا ہے، یعنی ثناء، تعوّذ اور تسمیہ اس کے بعد سور ہُ فاتحہ اور سور ہُ اخلاص؟ اس کی میچے ترتیب لکھیں کہ ثناء ،تعوّذ اور تسمیہ کون کون می رکعت تک پڑھیں ، اس کے بعد کہاں سے شروع کریں؟ کتاب میں میچے ترتیب نہیں کمی ہوئی ہے۔

جواب:...بسم الله شریف تو ہررکعت کے شروع میں پڑھی جاتی ہے،اور ثنااور تعوّذ فرض اور سنت ِموَ کدہ کی صرف پہلی رکعت میں پڑھی جاتی ہے، باقی رکعات میں نہیں۔ البعة سنت ِغیرموَ کدہ اور نفل نماز میں تیسری رکعت کو ثنااور تعوّذ ہے شروع کرنا افضل ہے، تیسری رکعت میں ثناوتعوّذ نہ پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

## الحمد كى ايك آيت ميس سكته كرنا

سوال:..' ایاک 'اور' نعبد' کے درمیان سکته کرنے سے نماز ورست ہے یانہیں؟

جواب:...سکتہ کے معنی ہیں آ واز بند کر لینا ، گرسانس نہ تو ژنا ، '' ایاک' 'اور'' نعبد' کے درمیان سکتہ نہیں ،اس لئے یہاں سکتہ کرنا تو غلط ہے، لیکن نماز ہوجائے گی۔ <sup>( س</sup>

# ''ض'' کا تلفظ باوجودکوشش کے تیج نہ ہونے پرنماز ہوجائے گی

سوال:...ما منامه "الفاروق" ميں ايک جگه "غير المغضوب" والاسوال آيا تھا كه اگر" غير المغضوب" كے "ض" كواپ مخرج سي عن" ذ" اواكيا جائے تواس كے معنى بدل جاتے ہيں ، ان كاكہنا ہے كه "مغد وب" سخت كوشت كو كہتے ہيں اور" مغضوب" كے معنى ہيں غضب كيا گيا ، اور حوالہ لسان العرب كا ديا مميا ، جبكہ ہمارے بريلوى علماء كہتے ہيں كه اس كاضيح مخرج بروے بروے علماء سے اوانہيں ہو سكا ، اس لئے انہوں نے بھى " ذ" كے مخرج ميں اواكيا ، اور انہول نے " فناوى مہرية" كا حوالہ ديا۔

جواب:...' من' کامخرج'' دال' اور' ظ' دونوں سے الگ ہے، کسی ماہر سے اس کے اداکرنے کی مثل کی جائے ، اور جو

<sup>(</sup>١) وسمى سرًّا في كل ركعة ..... وقوله في كل ركعة أي في إبتداء كل ركعة (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) لَا يأتي بالثناء والتعوذ في الشفع الثاني من الفرائض، والواجب كالفرض في هذا. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٧).

 <sup>(</sup>٣) بخلاف النوافيل سنة كانت غيرها فانه يأتي بالثناء والتعوذ فيه كالأوّل لأن كل شفع صلاة على حدة ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٦، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) إذا وقف في غير موضع الوقف أو ابتدأ في غير موضع الإبتداء ان لم يتغير له المعنى تغيرًا فاحشًا ..... لَا تفسد بالإجماع بين علمائنا هكذا في الحيط. (الهندية ج: ١ ص: ١٨، الفصل الخامس في زلة القاري).

شخص مشق کے باوجود سیح تلفظ پر قادر نہ ہواس کی نماز سیح ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### جان بوجه كرفرضول مين صرف فاتحه يرإكتفا كرنا

سوال:... ہمارے محلے کی ایک مسجد میں گزشتہ جمعہ کو إمام صاحب جمعہ کی نماز میں ایک رکعت میں خالی سورہ فاتحہ پڑھا کر رُکوع میں چلے گئے ، مقتدی ہے ہمتے کہ شاید إمام صاحب بھول گئے ، بعد میں جب ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ میں بھولانہیں ، میں نے جان ہو جھ کر ایسا کیا ہے ، کیونکہ یہ سنت ہے ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا ہے ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا کیا ہے ، اللہ علیہ وسلم سے بیات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسا کیا ہے ، اس لئے میں نے سے کہ آپ سے کہ اللہ علیہ وسلم سے بیات ثابت ہے ، اس سے جھی ایسا کیا ہے ، اس سے میں نے سے کہ اس سے بھی ایسا کیا ہے ، اس سے بھی ایسا کیا ہے ، اس سے بھی ایسا کیا ہے ، اس سے میں نے سے کہ اس سے بھی ایسا کیا ہے ، اس سے کہ اس سے بھی ایسا کیا ہے ، اس سے بھی ہے کہ اس سے بھی ایسا کیا ہے ، اس سے بھی ایسا کیا ہے ، اس سے بھی ہے کہ اس سے بھی ایسا کیا ہے ، اس سے بھی ہے کہ تو بھی ہے کہ کہ بھی ہے کہ تو بھی ہے کہ کہ ہے کہ کے کہ بھی ہے کہ کی ہے کہ کہ کی ہے کہ کہ کو بھی ہے کہ کی ہے کہ کے کہ کی ہے کی ہے کہ کی ہے

جواب:...آنخضرت سلی الله علیه و سلم کامعمول سنت متواتره سے ثابت ہے کہ آپ سلی الله علیه و سلم سورهٔ فاتحہ پراکتفائیس کرتے تھے، بلکه اس کے بعد کوئی اور سورۃ بھی پڑھتے تھے، سی سے جواب الله علیہ و سلم الله علیہ و سلم نے صرف سورهٔ فاتحہ پر اکتفا کیا ہو، البتہ إمام بیمی گی کہ کاب' سنن کبری' (ج:۲ ص:۲۱) میں اس مضمون کی ایک روایت ابن عبال سے مروی ہے، اور حافظ نے '' فتح الباری' (ج:۲ ص:۳۳) میں اس کوابن فزیمہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، گرید روایت ضعف اور سنت متواترہ کے حافظ نے '' فتح الباری' (ج:۲ ص:۳۳) میں اس کوابن فزیمہ کے حوالے سے ذکر کیا ہے، گرید روایت ضعف اور سنت متواترہ خلاف ہونے کی وجہ سے غلط اور منکر ہے، جہاں تک ہمیں معلوم ہا اللہ حدیث حضرات بھی آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی سنت متواترہ پر مل کرتے ہوئے فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ ضرور پڑھتے ہیں، نامعلوم آپ کے إمام صاحب کوئیا سوجھی ، انہوں نے ایک ضعف اور غلط روایت کوسنت متواترہ پرتر جے دی، فرض کی دور کعتوں میں فاتحہ کے ساتھ سورۃ کا ملا ناواجب ہے، اور اگر واجب عمد اُترک کردیا جائے تو نماز واجب الاعادہ ہے۔

<sup>(</sup>۱) وإن كان لا يسمكن الفصل بين الحرفين إلا بمشقة كالظاء مع الضاد والصاه مع السين والطاء مع التاء إختلف المشائخ قال أكثرهم لا تفسد صلاته ...... وكثير المشائخ أفتوا به ...إلخد (هندية ج: ١ ص: ٩ ك، الفصل الخامس في زلة القارى). (٢) ...... حدثنى عبدالله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلّى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب، وكذالك رواه عبدالملك بن الخطاب عن حنظلة السدوسي إلا أنه قال: صلّى صلّوة لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب. (سنن الكبرى للبيهقي ج: ٢ ص: ١١، باب الإقتصار على فاتحة الكتاب، طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) ولابن خزيمة من حديث ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بفاتحة الكتاب.

 <sup>(</sup>۵) وإن كان (ترك الواجب) سهوًا يلزمه سجود السهو ...إلخ. (خلاصة الفتاوئ ج: ١ ص: ٥٢). وتجب قراءة الفاتحة
 وضم السورة ..... في الأوليين بعد الفاتحة ...إلخ. (الهندية ج: ١ ص: ١٠).

## شافعی نمازِ فجر کے دُوسرے رُکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہیں

سوال:... بین مکه مرتب بین رونی کی فیکٹری بین کام کرتا ہوں ، اور روزانه مکہ ہے تھوڑے فاصلے پر وادی حدید (مسجد) بین فیجر کی نماز اوا کرتا ہوں ، إمام صاحب بہلی رکعت بین رُکوع بھی کرتے ہیں اور سجد ہیں ، مگر دُوسری رکعت بین قراوت کے بعد رُکوع کے بجائے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اُٹھا کر دُعا کرتے ہیں ، دُعا کے بعد سید ہے بجدہ میں جاتے ہیں ، دُکوع نہیں کرتے ، آیا پہلر یقد نماز دُرست ہے یانہیں ؟ اگر دُرست ہے توکس فقد میں دُرست ہے؟

۳۹۳

جواب:...زُکوع تو نماز کا فرض ہے، اس کے بغیرنماز نہیں ہوسکتی، کوراصل اِمام شافعیؓ کے نز دیک وُ دسری رکعت ہیں زُکوع کے بعد قنوت پڑھی جاتی ہے، یہ اِمام، شافعی مسلک کے ہوں گے، اور زُکوع کے بعد قنوت پڑھتے ہوں گے، یہ مکن نہیں کہ دو رُکوع نہ کرتے ہوں۔بہر حال جب اِمام قنوت پڑھے تو آپ خاموش رہیں۔ (۳)

# قيام ميں بھول كرالتحيات دُ عادشيج يا رُكوع وسجدہ ميں قراءت كرنا

سوال:...اگر قیام میں قراءت کے بجائے التحیات یا دُعایات بی وغیرہ پڑھے یا اس کے برنکس رُکوع و بجدہ میں بجائے تتبع کے قراءت کر لے بھول کرتو پھر کیا کرے؟

جواب:...اگرسورهٔ فاتحہ سے پہلے بعول کرتشہدیات ہے پڑھ لے تو سجدہ سہولا زم نہیں آتا ،اورا گرسورهٔ فاتحہ کے بعد پڑھے تو سجدہ سہولا زم ہے۔

اگرزگوع یا سجدے میں بھول کر قراءت کرلے تو اس میں دوقول ہیں ، ایک یہ کہ بحدہ سہولا زم آئے گا ، دوم یہ کہ مجدہ سہولا زم نہیں آتا، صاحب بحرنے پہلے قول کوظا ہر کیا ہے ، یعنی اس صورت میں مجدہ سہولا زم آئے گا۔ (۵)

 <sup>(</sup>۱) فرائض الصلاة ستة ...... التحريمة ..... والقيام ..... والقراءة ..... والركوع والسجود لقوله تعالى واركعوا واسجدوا. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٣٨-٣٩).

<sup>(</sup>٣) وفي الولوالجية الأصل في هذا ان المتروك ثلالة أنواع فرض وسُنَّة وواجب، ففي الأول إن أمكنه التدارك بالقضاء يقضى وإلاّ فسدت صلاته. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٦ ١ ، فصل في سجود السهو). أيضًا: وفي رد المتار: أي بخلاف ترك القرض فإنه يوجب الفساد، وترك الواجب فإنه يوجب سجود السهو. (رد المحتار ج: ١ ص: ٣٤٣).

إن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت عن خلفه كذا في الهداية. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، فصل في صلاة الوتر).

 <sup>(</sup>٣) ومنها لو تشهد في قيامه بعد الفاتحة لزمه السجود وقبلها لا ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠٥).

<sup>(</sup>۵) وكذا لو قرأ آية في الركوع والسجود والقومة فعليه السهو كما في الظهيرية وغيرها، وعلله في الخيط بتأخير ركن أو واجب عليه وكذا لو قرأها في المحود إن بدء بالقراءة وإن بدأ بالتشهد ثم قرأها فلا سهو عليه كما في الحيط، وفي البدائع لو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده لا سهو عليه الأنه ثناء وهذه الأركان تواضع الثناء اهد ولا يكفي ما فيه، فالظاهر الأول. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠٥ ، طبع بيروت).

## ظہر یاعصر کی وُ وسری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح پڑھے؟

سوال:..مولاناصاحب!اگریس ظہریاعصری جماعت کی دوسری رکعت میں شامل ہوا تو إمام کے سلام پھیر لینے کے بعد جب اپنی چھوٹی ہوئی پہلی رکعت ادا کروں گا تو ہیں سورۃ کی کس طرح تر تیب قائم کروں گا؟ کیونکہ ان نمازوں ہیں قراءت خفی ہوتی ہے،ای طرح آگر ہیں فجر،مغرب یاعشاء کی جماعت کی دُوسری رکعت ہیں شامل ہوا تو إمام کے سلام پھیر لینے کے بعد جب میں اپنی بقیدرکعت ادا کروں گا تو اس صورت میں قرآن کی تر تیب کس طرح قائم رکھوں گا؟ کیونکہ ان نمازوں میں خاص طور سے فجر اورعشاء میں بھی تھے قرآن سے تلاوت ہوتی ہے، کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں۔

جواب:...جن رکعتوں کوآپ امام کے سلام کھیردیے کے بعد پوری کریں مجان میں آپ امام کے تابع نہیں، بلکہ اپنی اسکیے نماز پڑھ رہے جیں، اس لئے ان رکعتوں میں آپ کواپئی قراءت کی ترتیب طحوظ رکھنا تو ضروری ہے، مثلاً اگر آپ کی دور کعتیں رہ علی آپ تو پہلی رکعت میں آپ نے جوسورۃ پڑھی ہے، دُوسری رکعت میں اس کے بعد والی سورۃ پڑھیں، اس سے پہلے کی نہ پڑھیں، کئی امام کی قراءت کی ترتیب کا لحاظ آپ کے ذمہ ضروری نہیں، پس امام نے جوسورتیں پڑھیں، آپ بقیدر کعت میں اس سے پہلے کی سورۃ بھی پڑھ سکتے ہیں اور بعد کی بھی۔

## تیسری اور چوتھی رکعت میں سور و فاتحہ واجب نہیں ہے

سوال:... بیری مجد کے امام صاحب نے ایک دن مغرب کی آخری رکعت میں ایک منٹ ہے بھی کم قیام کیا اور ڈکوع میں چلے گئے ، نماز کے بعد نمازیوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی جلدی سور ہ فاتحہ پڑھ لی؟ تو امام صاحب نے کہا کہ جھے جلدی تھی اس لئے میں نے تین مرتبہ سجان اللہ پڑھ لیا تھا ، نماز ہوگی ۔ لیکن میں اس بات سے متنفی نہیں ہوں ، سجد کمیٹی نے ایک مفتی صاحب سے پوچھا تو مفتی صاحب نے پہلا تو میں مستحب ہے ، کیا یہ تو گئے ہے؟ اگر نہیں تو کیا میری وہ اِمام صاحب نے کہا کہ مغرب کی تیسری رکعت میں سور ہ فاتحہ واجب نہیں ، مستحب ہے ، کیا یہ نوٹی سے جے؟ اگر نہیں تو کیا میری وہ اِمام صاحب کے ساتھ نماز جائز ہوگی؟

جواب:...حضرت إمام ابوحنیفهٔ کے نز دیک قراءت فرض نماز کی صرف پہلی دورکعتوں میں فرض ہے، آخری دورکعتوں میں داجب نہیں، بلکہ ان میں صرف سور و فاتحہ کا پڑھنامستحب ہے، اس لئے حنی ندہب کے مطابق بیفتوی سیحے ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) ومنها انه منفرد فيما يقضى. (الهندية ج: ۱ ص: ۹۲، الفصل السابع في المسبوق واللاحق). أيضًا: والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد حتَّى يثنى ويتعوذ ويقرأ ...... فيما يقضيه أي بعد متابعته لإمامه (قوله حتَّى يثنى إلخ) تفريع على قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه فيأتي بالثناء والتعوذ لأنه للقراءة ويقرأ لأنه يقضى أول صلاته في حق القراءة كما يأتي. (رداغتار مع الدر المختار ج: ۱ ص: ۲۹، طبع ايچ ايم سعيد).

<sup>(</sup>٢) وفي الفرائض محل القراءة الركعتان حتى يفترض القراءة في الركعتين ...... وإن كانت يقرأ في الأوليين وفي الأخريين بالخيار إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت ...... روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لو سبح في كل ركعة ثلاث تسبيحات أجزأه وقراءة الفاتحة أفضل. (الفتاوي التاتارخانية ج: ١ ص:٣٣٣، طبع كونثه).

## جاِ ررکعت سنت ِموَ کدہ کی پہلی رکعت میں سور و فلق پڑھ لی تو کیا کرے؟

سوال:...چاررکعت سنت ِموَ کده کی پہلی رکعت میں ہوا سورہ فلق پڑھ لی، بقیہ تمین رکعتوں میں کون می سورۃ ملانا افضل ہے اورکون بی ناجائز؟

جواب:... باقی رکعتوں میں سورة الناس پڑھتارہے۔

## وترکی نماز میں کون سی سور تیں پڑھنا افضل ہے؟

سوال:...کیا وترکی پہلی، دُوسری اور تبیسری رکعتوں میں سورۂ فاتحہ پڑھنے کے بعد بالتر تبیب سورۂ اعلیٰ ،سورۃ الکافرون اور سورۂ اخلاص پڑھناضروری ہے؟ سورہُ اعلیٰ کے علاوہ کوئی دُوسری سورۃ پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:...انمی تمن سورتوں کا پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ کوئی وُ دسری سورۃ بھی پڑھ سکتے ہیں،البتہ آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمین سورتوں کاعلی الترتیب پڑھنامنقول ہے،اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اِقتدا کی نیت سے یہ تمین سورتیں پڑھی جا کیں تو بہت اچھی بات ہے،لیک بھی بھی وُ وسری سورتیں بھی پڑھ لیا کریں۔

## وتركى بيلى ركعت ميس سورة فلق براه لي تو آخرى ركعت ميس كيابراهي؟

سوال:..غیررمضان میں وتر پڑھتے ہوئے اکثر میرے منہ ہے پہلی رکعت میں سورۃ الفلق نکل جاتی ہے، وُوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھتا ہوں، کیا میں وتر کی تبیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرۃ کی ابتدائی آیات پڑھ سکتا ہوں یا مجبورا سورۃ الفلق سے پہلے کی کوئی سورۃ پڑھوں؟

جواب: ... تيسري ركعت ميں بھي سورة الناس كودوباره پڑھ لياجائے۔ (٣)

# وتر کی پہلی رکعت میں سورۃ الناس پڑھ لی تو باقی دورکعتوں میں کیا پڑھے؟

سوال:...ہم وتر کی نمازادا کررہے ہیں اور پہلی رکعت میں ہم نے سورۃ الناس پڑھی ، آخری دونوں رکعتوں میں کون می سورۃ پڑھنی چاہئے؟ اس طرح ہم سنت ِمؤ کدہ کی چار رکعت ادا کر رہے ہیں اور پہلی رکعت میں ہم نے سورۃ الناس پڑھی ، آخری نتیوں رکعتوں میں کون می سورتنس پڑھنی چاہئیں؟

<sup>(</sup>١) - وإذا قبراً في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس ينبغي أن يقرأ في الركعة الثانية أيضًا قل أعوذ برب الناس. (التاتارخانية ج: ١- ص:٣٥٣، أيضًا: الجوهرة النيرة ج: ١- ص:٢٨، طبع حقانيه، ملتان).

<sup>(</sup>٢) قال وما قرأ في الوتر فهو حسن وبلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الوتر في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، ولا ينبغي أن يوقف شيئًا من القرآن في الوتر كما مر ...... للكن لا يواظب عليه كيلا يظنه الجهال حتمًا. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٤٣، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(</sup>۳) ویکھے مغیر طذاحاشیہ نبرار

جواب:... باقی رکعتوں میں بھی یہی سورۃ پڑھتے رہیں۔(۱)

#### اگردُ عائے قنوت نہآئے تو کیا پڑھے؟

سوال:...میں نے صدر سے آسان نماز کی کتاب خریدی ہے، جومجد عبدالمنان صاحب نے مکتبہ تھانوی ہے شائع کی ،جس کے صفحہ: ۲ پرتحربر ہے کہا گردُ عائے تنوت نہ آئے تو ''رہنا آئنا فی الدنیا'' پڑھ لیں الیکن تعداد نبیل کھی۔ جواب:...ایک بار پڑھ لیٹا کافی ہے،لیکن دُ عائے تنوت یادکرنے کا اہتمام کرتا جائے۔ '''

نماز میں پہلے وُ عا پھر وُرووشریف پڑھ کرسلام پھیرنا کیساہے؟

سوال:..نماز میں دُرودشریف کے بعد عربی کی ماکورہ دُعا ئیں (جوعموماً نماز کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں ) یاان میں سے پھھ پڑھنااور پھردُرودشریف پڑھ کرسلام پھیرنا کیہا ہے؟

جواب:...جائزے، کین جوزتیب بتائی می ہاس کے خلاف کیوں کیا جائے؟

#### أركوع اورسجده يءأشهت بويء مقررالفاظ يع مختلف كهنا

جواب :...رُكوع سے أشمتے ہوئے" سمع الله لمن حمرہ" كہنا اور سجد بے سے أشمتے ہوئے تكبير كہنا سنت ہے، اس كے خلاف

<sup>(</sup>١) وإذا قرأ في الأولى قل أعوذ بوب الناس يقرأ في الثانية قل أعوذ بوب الناس أيضًا. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ١٨). (٢) ومن لم يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كذا في المحيط. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١).

 <sup>(</sup>٣) فإذا فرغ من الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم يستغفر لنفسه والأبويه وللمؤمنين والمؤمنات كذا في الخلاصة.
 (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٧). أيضًا ويستحب أن يقول المصلى بعد ذكر الصلاة في آخر الصلاة رب اجعلنى مقيم الصلاة ومن ذرّيتي ربنا وتقبّل دُعاء ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٣) قال أبو هريرة رضى الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ..... ثم يكبر حين يسجد ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٥ ١ ٣).

كرنے كى صورت ميں نماز تو ہوگئ ، مكر جان بو جھ كرسنت كے خلاف كرنا كرا اكراس كا مقصد سنت كا نداق أزانا تھا تو يكفر كے

## نماز کے رُکوع کی سبیج میں'' وبحمہ ہ'' کا إضافہ کرنا

سوال:...نماز میں رُکوع اور بجد ہے کہ تہتے میں" وبحدہ" کا إضافه کرنا کیا ہے؟ جواب: ... کوئی مضا نقتہیں بلیکن افعنل یمی ہے کہ جوا کفاظ منقول ہیں ،ان کی یا بندی کی جائے۔ (")

#### رُکوع ہجدے کی تسبیحات کی جگہ وُ وسری وُ عابرِ منا

سوال:.. فرض نماز کے رکوع ہجدے میں تبیجات کے علاوہ اور دُعا پڑھنا کیاہے؟

جواب:...فرض نماز کے رُکوع ،سجدے میں تسبیحات کے علاوہ اور دُعا پڑھنا بہتر نہیں ،لیکن اگر پڑھ لے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔

## كيانماز مين لفظ محمر "آن پردُرودشريف پره هسكته بين؟

سوال:...اگرنماز میں'' محر''ملی الله علیه وسلم کا نام آجائے، یعنی قراءت میں یا وُرودشریف وغیرہ میں، تو کیا نماز کے دوران مجى " صلى الله عليه وآله وسلم" كهددينا جائية؟ اس من مماز تونبيس توثي ؟

جواب:...نماز میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام پر دُرود شریف نہیں پڑھاجا تا الیکن آگر پڑھ لیا تو اس سے نماز م (۱) فاسدنېيں ہوگي۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) ولا يجب بترك التعوذ والبسملة في الأولى والثناء وتكبيرات الإنتقالات. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٦١).

 <sup>(</sup>٢) وإن اقتصر في التسبيح على مرة واحدة أو تركب التسبيح بالكلية جازت صلوته لعدم ركنيته وللكن يكره اللك وهو الترك والإقتصار على مرة وكذا الإقتصار على مرتين للإخلال بالسُّنَّة. (حلبي كبير ص: ١٦ ٣٠ سهيَّل اكيلُمي لأهور).

 <sup>(</sup>٣) كفر الحنفية بألفاظ كثيرة وأفعال تصدر من المتهتكين لدلالتها على الاستخفاف ..... وباستخفافه بسُنّة من السّنن. (البحر الرائق ج: ٥ ص: ٣٠ ا ، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) وكنذا لا يناتي في ركوعه ومنجوده بغير التسبيح على المذهب وما ورد محمول على النفل ...إلخ. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ١ ص:٥٠٥، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>٢) ولو سبمنع النمصلي اسم الله تعالى فقال: جل جلالة، أو سمع إسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلى الله عليه وسلم ..... لا تنفسند صبلاته، لأن ننفس تنعظيم الله تعالى والصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم لَا ينافي الصلوة فلا يفسدها. (حلبي كبير ص:٣٣٣ طبع سهيل اكيلمي لأهور).

# لاؤذ البيكر كااستعال

## نمازمیں لاؤڈ الپیکر کااستعال جائز ہے

سوال:...میری مبعد میں گزشته دنوں ایک مولانا صاحب باہر سے تشریف لائے ، انہوں نے وعظ اور خطبہ وغیرہ تو لاؤؤ استیکر پر دیا، گرنماز پڑھاتے وفت کہنے گئے کہ: نماز میں اس کا استعال ناجائزے ، ان کی یہ منطق ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ جس لاؤؤ استیکر پرتھوڑی دیر پہلے انہوں نے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت کی ، جس پر وعظ و تبلیخ کی ، اب وہی لاؤؤ اسپیکر ناجائز کیے ہوگیا؟ ہم لوگ تو بجین سے اب تک اس پرنماز پڑھے آرہے ہیں ، اور ہم نے یہ بھی من رکھا ہے کہ بڑے بڑے علمائے دین نے اس کوجائز قرار دیا ہے ، مگر وہ مولانا صاحب اسے ناجائز کیسے کہ رہے ہے؟ یہ بات ہماری مجھ سے باہر ہے۔ جواب:.. نماز میں لاؤڈ اسپیکر کا استعال عام الل علم کے نز ذیک جائز ہے۔ (۱)

# لاؤ ڈائپیکر کے ساتھ مکبر کا انتظام بھی ہونا جا ہے

سوال:... جمعہ کی نماز میں یا علاوہ ازیں ہجوم کے وقت ضرورت کے پیشِ نظر لاؤڈ اسپیکر پرنماز پڑھائی جاتی ہے، تو اس صورت میں چیچے کمبر کی ضرورت نہیں رہتی ،تو کیا چیچے کمبر کامتعین کرتا شریعت میں جائز ہے یانہیں؟

جواب:...لا وُ ڈاسپیکر کی صورت میں بھی مکتر کا انتظام ہونا جاہئے ، تا کہا گربر قی روچلی جائے تو وہ تکبیر کہہ سکےاورنماز میں غلل نہ ہو۔

## مساجدکے باہروالے لاؤڈ اسپیکراُ ذان کے ماسواکھولنا ناجا تزہے

سوال:...نہایت تیز بلند آواز لاؤڈ ائپئیر ہے تراوت کی درس اور نمازیں جو تمام محلے کے سکون ، نیند ،خواتین کی نمازیں ، ضعفاء کی راحت کو برباد کردے ، جائز ہے یا گناہ ہے؟ صرف حدودِ مبحد تک لاؤڈ ائپئیر کے استعال کا شرعاً جواز معلوم ہوتا ہے۔ جواب:...اُذان کے لئے اُوپر کے انپئیر کھولنے کا تو مضا کقہ نہیں کہ باہر کے لوگوں تک اُذان کی آواز پہنچانا مطلوب ہے، لیکن نماز ، تراوج ، درس وغیرہ کے لئے اگر لاؤڈ انپئیر کے استعال کی ضرورت ہوتو اس کی آواز مسجد کے مقتد یوں تک محدود رہنی

<sup>(</sup>١) تغميل كے لئے ديكھيم : ٣٣ آلات جديده از حفرت مولانامفتى محد شفيع مساحب رحمة الله عليه، طبع ادارة المعارف كراچى \_

چاہئے، باہر نہیں جانی چاہئے، تراوت کے لئے اور درس وغیرہ کے لئے باہر کے اسپیکر کھولنا عقلاً وشرعاً نہایت فتیج ہے، جس کے وجوہ حسبِ ذیل ہیں:

ا: بعض مساجداتی قریب قریب بین کدایک کی آواز دُوسری سے گراتی ہے، جس سے دونوں مسجدوں کے نمازیوں کوتشویش ہوتی ہے، اوران کی نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، ایسے واقعات بھی پیش آتے ہیں کدایک مسجد کے مقتدی جو پچھلی صفوں بیس ہے، دُوسری مسجد کی تحبیر پر زُکوع ، سجدے بیں چلے میے ، نمازیوں کو ایسی تشویش بیس جتال کرنا کدان کی نماز میں گڑ ہڑ ہوجائے ، صریح حرام ہے، اور اس حرام کا وبال ان تمام لوگوں کی گردن پر ہوگا جونماز کے دوران اُوپر کے اسپیکر کھولتے ہیں۔ (۱)

۲:..مسجد کے نمازیوں تک آواز پہنچانا تو ایک ضرورت ہوئی، نیکن نماز میں اُوپر کے انپلیکر کھول دینا جس ہے آواز وُوروُور تک پہنچ، میمض ریا کاری ہے، جس سے عبادت کا ثواب باطل ہوجا تا ہے۔ رمضان مبارک میں بعض حافظ صاحبان ساری رات لاوَڈ انپلیکر پرقر آن مجید پڑھتے رہجے ہیں، جس میں ریا کاری کے سواکوئی بھی بچے غرض نظر نہیں آتی۔

سان۔۔۔ تراوت کی میں باہر کے اسپیکر کھو لنے میں ایک قباحت یہ ہے کہ چلتے پھرتے اور گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے کان میں تجد و تلاوت کی آیات آتی ہیں، جن کی وجہ ہے ان پر تجد و تلاوت واجب ہوجا تا ہے، ان میں سے بہت سے لوگوں کو بیمعلوم بھی ہوگا کہ بیتجد و کی آیت ہے، پھر بھی وہ لوگ تجدہ نہیں کرتے ہوں ہے، ان بے ثار لوگوں کے ترک واجب کا وبال بھی سنانے والوں کی محرون پر رہے گا۔

۱۲۰۰۰۰ بیسا کے سوال میں ذکر کیا گیا ہے، لاؤڈ اپنیکر کی بلندآ واز ہے پورے محلے کا سکون غارت ہوجاتا ہے، بیارآ رام نہیں کر سکتے ،گھروں میں خواتین کا اپنی نماز پڑھناؤ و بھر ہوجاتا ہے، وغیرہ وغیرہ ،اورلوگوں کواس طرح مبتلائے اذبت کر ناحرام ہے۔
۵۰۰۰ بعض قاری صاحبان اپنے لحنِ واؤدی سانے کے شوق میں تبجد کے وقت بھی لاؤڈ اپنیکر پر تلاوت یا نعت خوانی شروع کردیتے ہیں،جس کی وجہ سے تبجد کا پُرسکون وقتِ مناجات بھی شور و ہنگاہے کی نذر ہوجاتا ہے، اس وقت اگر کوئی تبجد میں اپنی منزل پڑھنا جا تا ہے، اس وقت اگر کوئی تبجد میں اپنی منزل پڑھنا جا تا ہے، اس وقت اگر کوئی تبجد میں اپنی منزل پڑھنا جا تا ہے، اس وقت اگر کوئی تبجد میں اپنی منزل پڑھنا جا تا ہے، اس وقت اگر کوئی تبجد میں اپنی منزل پڑھنا جا تا ہے، اس وقت اگر کوئی تبدید میں اپنی منزل پڑھنا جا تا ہے۔ تا ہوں کے بیا ۔

خلاصہ یہ کہ جولوگ اَ ذان کے علاوہ پنج گانہ نماز میں ، تراوت کی میں یا درس وتقریر میں باہر کے انتیکر کھول دیتے ہیں وہ اپنے خیال میں تو شاید نیکی کا کام کررہے ہوں ، لیکن ان کے اس فعل پر چندور چند مفاسد مرتب ہوتے ہیں ، اور بہت سے محرّ مات کا وبال ان

<sup>(</sup>۱) هل يكره رفع الصوت بالذِّكر والدُّعاء قيل نعم. وفي الشرح: قوله قيل نعم يشعر بضعفه مع أنه مشى عليه في المختار والمعتلقي فقال وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والذِّكر ...إلخ. (رد المتاقى فقال وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والذِّكر ...إلخ. (به المتار ج: ١ ص: ٣٩٨، كتاب الحيظر والإباحة). الجهر المفرط ممنوع شرعًا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان إيذاء لأحد من نائم أو مصل أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت في خصوصيات غير مشروعة. (مجموعه رسائل اللكنوى رحمه الله تعالى ج: ٣ ص: ٣٢، طبع إدارة القرآن).

<sup>(</sup>٢) والأصل في وجوب السُجدة إن كُل من كان من أهل وجوب الصلوة، اما أداء أو قضاء كان أهلا لوجوب سجدة التلاوة ومن لا فلاء كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ١ ص:١٣٢) الباب الثالث عشر في سجود التلاوة).

پرلازم آتا ہے، اور بیسب محرّمات مناو کمیرہ میں داخل ہیں، اس لئے لاؤڈ اسپیکر کی آواز حدودِ مسجد تک محدودر کھناضروری ہے، اوراَ ذان کے علاوہ دُوسری چیزوں کے لئے باہر کے اسپیکر کھولنا ناجائز اور بہت سے کہائر کا مجموعہ ہے۔

# كيامسجد كالسبيكر كلى ميس لكاسكت بين؟

سوال:...ہمارے محلے میں مسجد کے اسپیکر کافی فاصلے پر کلیوں میں لگائے گئے ہیں، کیونکہ مسجد کا فاصلہ دُورہونے کی وجہ سے آواز نہیں پہنچ سکتی، ان اسپیکروں سے صرف اُذان کا کام لیا جاتا ہے، مقامی انتظامیہ کوان اسپیکروں پر اعتراض ہے، آپ مسئلہ کی وضاحت کریں،انتظامیہ کااعتراض سجے ہے یا غلط؟

جواب:...یمسکلدانظام سے تعلق رکھتا ہے، سنت اُ ذان تو مسجد کی اُ ذان سے ادا ہوجاتی ہے،خواہ پوری آبادی اسے سنے نہ سنے، پس اگراہل محلہ کو دُورلا وَ ڈائپکیرلگانے پراعتراض نہ ہوتو لگائے جائیں ، در نہیں۔

# جماعت كى صف بندى

## مسجدمين ناحق جگهرو كنا

جائزنہیں ہے۔<sup>(1)</sup>

سوال:..بعض مساجد میں مخصوص لوگ اپنے لئے مخصوص جگہ کا تعین کرلیتے ہیں ،اور قبضے کے لئے پہلے سے کوئی کپڑا وغیرہ ڈال دیتے ہیں ،اورکوئی آ دی اس جگہ بیٹے جائے تو اس سے لڑتے جھکڑتے ہیں ،شرع کا اس بارے میں کیاتھم ہے؟ جو اب:...جو مخص مسجد میں پہلے آ جائے وہ خالی جگہ کا مستحق ہے ، پس اگر کوئی مختص پہلے آ کر جگہ روک لے اور پھروضو وغیرہ میں مشخول ہوجائے تو اس کا جگہ روکنا تو مسجح ہے ،لیکن اگر جگہ روک کر کھر چلاجائے یا بازار میں پھر تا رہے تو اس کا جگہ روکنا

## كسى كے لئے مصلی بچھا كرصف میں جگہ مخصوص كرنا

سوال:...جماعت کھڑی ہونے ہے تقریبا آیک یا پون گھنٹ پیشتر اس لئے مبد جاتا ہوں کہ پہلی صف میں سب سے اوّل جگہ نماز با جماعت اوا کرسکوں کہ سنا ہے اس کا بڑا تو اب ہے۔ یس ایک ایسے پیٹے سے خسلک ہوں کہ جس کوایک شہر سے وُ وہرے شہر گھومنا پڑتا ہے۔ پیچلے دنوں جھے ہیر آباو، حیور آباو کی ایک مبحد میں چندروز نماز اَوا کرنے کا موقع ملا، میں جب مبحد میں پہنچا تو اس وقت وہاں ایک ووآ دمی موجود سے، اور پہلی صف میں اوّل جگہ پرمبحد کی دری پرایک مصلی بچھا ہوا تھا، میں نے اس پر سنتیں اوا کیں اور تقریباً آ دھ گھنٹ بیٹھا رہا۔ نماز شروع ہونے سے پہلے مبحد میں کانی لوگ آگئے، ایک صاحب نے جھے کہا کہ میں جس جگہ بیٹھا ہوں وہاں ہے اُٹھ جاؤں، اس لئے کہ وہاں کوئی وُ وسرے صاحب نماز اور کریں گے۔ میں نے بحث مناسب نہیں بھی، صالانکہ ول کو ہُرا کہ اور جگہ چھوڑ دی۔ پھر جستے دن بھی میں نے نماز پڑھی اس جگہ سے الگ بہٹ کر پڑھی، ان صاحب کے آنے تک وہ جگہ خالی رہتی تھی۔ کیا ہوں گو تو اس بھی نے بھر شیخ دوں بھی میں نے نماز پڑھی اس جگہ سے الگ بہٹ کر پڑھی، ان صاحب کے آنے تک وہ جگہ خالی رہتی تھی۔ کیا ہوں گو تو اس بھی نے بیا جسم سے کیا ہوں گو تو اس بھی کیا ہو تو بھین لینا آئ کے معاشرے میں عام ہے، کیان تو اب بھین لینا آئ کے معاشرے میں خوال سے خیالات سے نوازیں، ان بزرگ کے وقد ام سے کیا ہیں متوقع تو اب بھین لینا باعث جرت ہے۔ براہ کرم اپنے خیالات سے نوازیں، ان بزرگ کے وقد ام سے کیا ہیں متوقع تو اب سے میں گھیا؟

جواب: ..مسجد میں کسی کو جگه تخصوص کرنے کاحق نہیں، بلکہ جو تحص بھی پہلے آ کرکسی جگہ بینے جائے، وہ جگہ اس کاحق ہے، اس

 <sup>(</sup>۱) ويكره للإنسان أن يخص لنفسه مكانًا في المسجد يصلى فيه. (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ١٠٨، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

کووہاں سے اُٹھانا سیجے نہیں۔اس لئے جن لوگوں نے آپ کو اُٹھایا،انہوں نے غلط کیا۔ (۱)

#### اِمام کے قریب کون لوگ کھڑے ہوں؟

سوال:...إمام صاحب كے عين عقب يا قرب وجوار ميں كيسے نمازى كو كھڑا ہونا جا ہے شريعت كى نظر ميں؟ جواب:...جولوگ باشرع ہوں اور إمام کی نماز کو سیجھ اور سیکھ کیں ،ان کو کھڑے ہونا جا ہے۔<sup>(۲)</sup>

## جماعت کی صف کس تر تیب سے بنانی جا ہے؟

سوال:...جماعت کی نماز کے لئے صف میں کس ترتیب سے بیٹھنا جا ہے؟اگر مسجد بالکل خالی ہے، تو مقتدی حضرات کوکس تر تنیب سے بیٹھنا شروع کرنا چاہئے؟ کیا رہیجے ہے کہ إمام کے پیچھے سب سے پہلے آنے والاشخص بیٹھے، پھراس پہلے شخص کے دائیں طرف سے بیٹھتے جائیں جتی کہ دیوارتک، پھر ہائیں طرف اسی طرح ہے ہو؟ اگرنہیں توضیحے طریقہ سنت کےمطابق کیاہے؟ نیز کیااِ دھر اُ دھرا پی مرضی کےموافق جگہ چن کر بیٹھناصیح ہے یانہیں؟ اُزراہِ عنایت تفصیلی جواب مرحمت فر ما کرممنون فر ما کیں۔

جواب:... بیٹھنے کی تو جہاں جگہ ملے بیٹھ سکتا ہے، کیکن إمام کے پیچھے کی جگہ سب سے افضل ہے، پھر دائیں جانب اور پھر

#### حالت نماز میں آگلی صف پُر کرنے کا طریقہ

سوال:.. نماز میں قیام کی حالت میں اگراگلی صف خالی ہوتو آتے بڑھ کرا ہے پُر کرنا چاہئے یانہیں؟ اگر پُر کرنا چاہئے تواس كأكياطريقهه؟

جواب:...اگرانگی صف پُرکرنی ہوتو ہے در ہے نہ چلے، بلکہ ایک قدم اُٹھا کر کے زُک جائے ، پھر دُوسرا قدم اُٹھا کر رُک جائے، یہاں تک کہ اگلی صف کے ساتھ جاملے، واللہ اعلم! (")

#### درمیان میں خلاح چوڑ کر دُوسری صف بنا نا مکروہ ہے

سوالی:...ا کثر حرمین شریفین میں ویکھا گیا ہے کہ صف کے دوران اچھا خاصا خلارہ جاتا ہے، جس میں کئی آ دمی نماز پڑھ

 <sup>(</sup>۱) يكره للإنسان أن ينخص لنفسه مكانًا في المسجد يصلّي فيه. (فتاوي عالمگيري ج: ۱ ص: ۱۰۸ ا ، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

 <sup>(</sup>٢) ويقف الأكثر من واحد خلفه ..... ويصف الرجال، لقوله عليه السلام ليلني منكم أولو الأحلام والنهي، فيأمرهم الإمام بذلك ...إلخ. (مراقي الفلاح على هامش حاشية الطحطاوي ص:٧٤ ا ، طبع مير محمد كتب خانه).

الأنه روى في الأخبار أن الله تعالى إذا أنزل الرحمة على الجماعة ينزلها أوّلًا على الإمام، ثم تتجاوز عنه إلى من بحذائه في الصف الأوّل، ثم إلى الميامن، ثم إلى المياسر ثم، إلى الصف الثاني. (شامي ج: ١ ص: ٢٩ ٥، طبع ايج ايم سعيد كراچي)- مشي مستقبل القبلة هل تفسد إن قدر صف ثم وقف قدر ركن ثم مشي ووقف كذلك و هكذا لا تفسد وإن كثر ما لم يختلف المكان. (الدر المختارج: اص: ٢٢٤، قبيل مطلب في المشي في الصلاة).

سکتے ہیں۔ پوچھنا بیہ ہے کہاس خلاوالی جگہ ہے پچھلی والی صفول کی نماز میں پچھ فساد تو نہیں آتا؟ اور اگر آتا ہے تو کیا دائیں بائیں اور آگے والے کا تھم بھی یہی ہے یا پچھاور؟ اس فساد کوکس طرح وُورکرنا چاہئے؟ تفصیل مطلوب ہے۔

جواب:...ا گلی صف کا خلا مجیملی صف والوں کو پُر کر دینا جاہتے ،صف کے اندرخلا چھوڑ نا مکر وہ ہے ،کیکن مسجد کے اندرا گرخلا چھوڑ کرصفیں بنائی می ہوں تو نماز فاسدنہیں ہوتی ۔ (۱)

صف کی دائیں جانب افضل ہے

سوال:...ایک مخص کا کہنا ہے کہ:'' باجماعت نماز میں اِمام کے سیدھے ہاتھ کی طرف والی صف میں نماز پڑھنے نے زیادہ تو اب ملتا ہے۔'' اس پر میں نے کہا کہ اس طرح تو کوئی بھی نمازی بائیں طرف کی صف میں نمازنہیں پڑھے گا،تو وہ کہنے لگے کہ:'' یہ بات بہت کم لوگوں کومعلوم ہے۔''یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟

جواب: .. صف کی دائیں جانب افضل ہے، حدیث میں ہے کہ:

'' اللّٰدتغالیٰ اوراس کے فرشتے رحمت بیمجتے ہیں صفوں کی دائیں جانب۔'' (معکوٰۃ مں:۹۸) ('') تاہم آگر دائیں طرف آ دمی زیادہ ہوں تو ہائیں طرف کھڑے ہونا ضروری ہے تا کہ دونوں جانب کا توازن برابررہے۔ (''

## بہلی صف میں شمولیت کے لئے پیچیلی صفوں کا بھلانگنا

سوال: ... کہنی مف میں نماز پڑھنے کا بہت ثواب ہے، بہت سے لوگ اس ثواب کے حصول کے لئے دیر ہے آنے کی صورت میں لوگوں کی گردنوں کو پھلا تکتے ہوئے جاتے ہیں، اور پہلی صف میں جگہ نہ ہونے کے باوجود پہلی صف میں زبردتی تھتے ہیں، جس سے اس صف کے نمازیوں کو نہ صرف تنگی بلکہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس نمازی کی طرف سے دِل میں بھی طرح طرح کے بیں، جس سے اس صف کے نمازیوں کو نہ صرف تنگی بلکہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس نمازی کی طرف سے دِل میں بھی طرح کے کیا عماب خیال آتے ہیں، کیا اس طرح گردنوں کا بھلائگنا اور زبردئی پہلی صف میں واضل ہوتا تھے ہے؟ شرع میں ایسے لوگوں کے لئے کیا عماب کیا گیا ہے؟

. جواب:...اگر پہلی صف میں جگہ ہوتو پچھلی صفوں سے پچلا نگتے ہوئے آگے بڑھنا جائز ہے'' کیکن اگر مخبائش نہیں تو لوگوں

(۱) ولو صلّى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانًا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة، قوله: كره، لأن فيه تركًا لاكمال الصفوف. (شامي ج: ١ ص: ٥٤٠، باب الإمامة).

(٢) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف.
 (٨شكواه ص:٩٨). أيضًا: وأقضل مكان المأموم حيث يكون أقرب إلى الإمام فإن تساوت المواضع ففي يمين الإمام وهو الأحسن. (عالمكيرى ج: ١ ص:٩٨، الباب الخامس في الإمامة والفصل الخامس).

(٣) وينبغي للقوم إذا قاموا إلى الصلاة أن يتراصوا ويسدوا الخلل ويسووا بين مناكبهم في الصفوف ...... وإن وجد في الصف الأوّل فرجة دون الصف الثاني يخرق الصف الثاني، كذا في القنية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٩).

(٣) ولو وجد فرجة في الأول لا الثاني له خرق الثاني لتقصيرهم في الحديث، من سَدٌ فرجة غفر له ..... (وفي الشامية)
 ..... وفي القنية قام في آخر صف وبينه وبين الصفوف مواضع خالية فللداخل ......

کی گردنوں سے پھلانگنااور آ دمیوں کے درمیان زبردئی گھسنا جائز نہیں، صدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے اورا یسے محص پرناراضی وخفگی کا ظہار فرمایا ہے۔ (۱)

## مؤذن كوامام كے بيجھے سطرف كھرا ہونا جائے؟

سوال:... جماعت کھڑی ہونے کے بعد پیچھے مؤذّن تکبیر پڑھتا ہے، تو اسے مولوی صاحب کے کس ہاتھ کی طرف کھڑا وناچاہئے؟

> جواب: ...کی جانب گخصیص نہیں ، کبرجس طرف بھی کھڑا ہوشر ما کیساں ہے۔ (۲) عین حی علی الصلاق پر کھڑ ہے ہونے سے مقتد یوں کی نماز میں انتشار

سوال:..بعض مساجد میں دیکھا ہے کہ جب جماعت کی نماز کے لئے تکبیر ہورہی ہوتی ہے تو تمام نمازی اور إمام صاحب
بیٹے ہوتے ہیں، جب کبٹر "حسی علی الصلوة" کہتا ہے تب إمام صاحب اور تمام مقتدی کھڑے ہوجاتے ہیں، اس طریقے میں
ایک مشکل بیٹی آتی ہے کہ تبیر یعنی اِ قامت ختم ہوتے ہی اِمام صاحب تو تکبیر تحریم کہ کراپنی نماز شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اکثر مقتدی
ایک مشکل بیٹی آتی ہے کہ تبیر یعنی اِ قامت ختم ہوتے ہیں، چنا نچے تبیر اُولی بہت سے مقتد یوں کی فوت ہوجاتی ہے تبیبراُولی سے پہلے جو مسنون
ایک مشتدی تنا
وہ سکون سے پڑھ نہیں پاتے ، اس سے بڑھ کر یہ کہ صفیں دُرست کرنے میں بسااوقات اتناوقت مُرف ہوجاتا ہے کہ مقتدی ثنا
میں نہیں پڑھ پاتے اور اِمام صاحب الحمد کی قراءت شروع کر دیتے ہیں، مجبوراً ہم ثنا بھی نہیں پڑھ سکتے ، اس لئے کہ جب اِمام صاحب قراءت کر رہے ہوں تو چپ رہ کر سننے کا حکم ہے، براہ کرم بتا سے کہ کون ساطر ایق صبح ہے ، ابتدائے اِ قامت ہی سے کھڑا
ہوجانا، یا "حی علی الصلوة" پر کھڑا ہونا؟

بعض حضرات "حسی عملی المصلوة" سے قبل قیام کو کروہ اور ناجائز کہتے ہیں بمختلف کتب کے حوالوں سے اسے مکروہ و ناجائز ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ،اس کے لئے اشتہار بازی کرتے ہیں۔

جواب: ... جارى كتابول من "حسى على الصلوة" برأ معنااور "قلد قامت الصلوة" برامام كانمازشروع كردينا

(بِتِہِ اِثِیَ اِثْرِ اَنْ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ اِسْ الصفوف، لأنه اسقط حرمة نفسه فلا يأثم المار بين يديه، دل عليه ما في الفر دوس عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم من نظر إلى فرجة في صف فليسدها بنفسه، فإن لم يفعل فمر مار فليتخط على رقبته فانه لا حرمة له، أي فليتخط المار على رقبة من لم يسد الفرجة. (فتاوي شامي ج: اس: اس: الما، مطلب في الكلام على الصف الأوّل).

(۱) عن عبدالله بن بسر رضى الله عنه قال: كنت جالسًا إلى جانبه يوم الجمعة فقال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اي اجلس فقد آذيت. (نسائي ج: ١ ص:٢٠٤، طبع قديمي).

(٢) ويستقبل بهما القبلة أي بالأذان والإقامة لفعل الملك النازل من السماء وللتوارث عن بلال ولو ترك الإستقبال جاز لحصول المقصود ويكره لمخالفة السُّنَّة، كذا في الهداية، والظاهر أنه كراهة تنزيه لما في الحيط. (البحر الرائق ج: ا ص: ٢٤٢، باب الأذان، طبع بيروتِ).

مستحبات مين كعماب، اب يهان چنداُ مورقابل غورين:

ان۔۔۔ دُوسرے جزیعنی "قلد قامت المصلوة" پرنمازشروع کرنے کے بجائے فتم اِقامت تک تا خیر کرنے کوایک عارض کی وجہ سے اصح لکھا ہے، چنانچے درمختار میں ہے:

"ولو أخر حتى أتسمها لا بأس به اجسماعًا، وهو قول الثاني والثلاثة وهو اعدل المذاهب كما في شرح المحمع لمصنفه وفي القهستاني معزيًا والخلاصة انه الأصح." علامة الأرابي المناعي المناه المناعي المناعي المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناع المناه المن

"(قوله انه الأصبح) لأن فيه محافظة على فضيلة متابعة المؤذن واعانة له على الشروع مع الإمام." (رد الحتارج: اس ١٤٥٠)

پس جس طرح ایک عارض کی وجہ سے اس تأخیر کو اعدل السداهب اوراً صح قرار دیا گیاہے، اس طرح "حسی علی الصلوٰة" سے بل قیام کوتسویة مفوف کی خاطراً صح کہا جائے، کیونکہ تسویة الصفوف کی شدیدتا کید آئی ہے۔

۲:..علامه طحطا وی نے حاشیہ ' در مختار' میں ذکر کیا ہے کہ '' حسی علی المصلوٰۃ'' پراُ شختے کا مطلب بیہ ہے کہ اس ہے تا خیرنہ
 کی جائے ، نقذیم کی نفی مقصود نہیں ، ان کی عبارت بیہے:

"(قوله والقيام إلامام ومؤتم ... الغ) مسارعة الامتثال امره والظاهر انه احتراز عن التأخير لا التقديم حتى لو قام اول الإقامة لا بأس وحور .. " (طملادى ماشيدر تاريخ اس ٢١٥٠)

"ناسان دونول أمور سي قطع نظر بيامر بهي قابل غور به كه "مستحب" ال فعل كو كهته بين جس كتارك كوملامت نه ك بالله عن المرابل بدعت نه ال فعل كوابنا شعار بناليا به اورعملا ال كوفرض وواجب كا درجدد در كما به الس كتاركين برند صرف بالله بدعت نه الله فعل كوابنا شعار بناليا به اورعملا ال كوفرض وواجب كا درجدد در كما به الس كتاركين برند صرف ملامت كى جاتى به بكدان كوفلاف اشتهار بازى بحي كى جاتى به بسياكة بياكة بي حوالدديا به كم مستحب بين جب الباغلة كيا جان الشهارول كولائق توجهين سيحت ، نداشتهار بازى كوابنا مضغله بنانا لبند كرت بين الله المتهار بازى كوابنا مضغله بنانا لبند كرت بين الله بالله الشهار كرة كي ضرورت نبيل -

## إقامت كے دوران بيٹھےر ہناا ورانگو تھے چومنا

سوال:...بریلوی مسلک کی مساجد میں جب تجمیر ہور ہی ہوتی ہے تو تمام نمازی اور إمام صاحب بیٹے ہوتے ہیں ،صرف تجمیر کہنے والے صاحب کھڑے ہو کتجمیر کہتے ہیں ، جب وہ "حسی علی الصلوٰۃ" پر دینچتے ہیں تو اِمام اور تمام مقتدی کھڑے ہوجاتے ہیں ،

 <sup>(</sup>۱) السندوب أو السُنَّة: هو ما طلب الشرع فعله من المكلف طلبًا غير لازم، أو هو ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه. (الفقه الإسلامي وأدلته ج: ١ ص: ٥٢، طبع دار الفكر).

 <sup>(</sup>۲) أو التزام كالتزام السلمنومات، فحم من مباح يصير بالإلتزام من غير لزوم، والتخصيص من غير مخصص .......
 مكروها. (مجموعة رسائل اللكهنوى، سباحة الفكر في الجهر بالذكر، الباب الأول ج: ۲ ص: ۳۳ طبع إدارة القرآن كراچي).

نیز"اشهد ان محمدًا رسول الله" پردونوں شہادت کی اُنگلیوں کو چوم کرآ تکھوں سے لگاتے ہیں، کیار دونوں کا مسیح ہیں؟
جواب:... "حسی علی المصلوۃ" تک بیٹے رہنا جائز ہے، اوراس کے بعد تأخیز نہیں کرنی چاہئے ، لیکن افضل بیہ کہ
پہلے فیس دُرست کی جا کیں، پھرا قامت ہو، "حسی علی الصلوۃ" تک بیٹے رہنے پراصرار کرنا اوراس کوفرض وواجب کا درجدد باغلوق اللہ بن ہے۔ آنخضرت ملی اللہ علیہ وکمام کے نام نامی پرانگو شجے چومنا اوراس کودین کی بات بھنا بدعت ہے۔ (۱)
صفول میں کند ھے سے کندھا ملانا ضروری ہے۔

سوال:...ہماری نماز کی صف جب بنائی جاتی ہے تو ہم ؤور ؤور کھڑے ہوتے ہیں ، نہ پاؤں سے پاؤں ملتاہے ، نہ کند ھے سے کندھا، تو کیاواقعی پاؤں سے پاؤں اور کندھے سے کندھاملانا جاہئے؟

جواب:...کندھے سے کندھا ملانا ضروری ہے، کیونکہ اگراہیا نہ کیا جائے تو درمیان میں فصل رہے گا،اور بیکروہ ہے،اور شخنے کے برابر مخنار کھنا ضروری ہے،ان کا آپس میں ملانا ضروری نہیں۔ (۲)

#### پندرہ سالہ کڑ کے کا پہلی صف میں کھڑا ہونا

جواب: ... بندره سال کی عمر کالز کاشر عابالغ ہے، اس کابالغ مردوں کی صف میں کھڑا ہونا دُرست ہے۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) وفي تيسير المقال للسيوطي: فإن الأحاديث التي في تقبل الأنامل وجعلها على العينين عند سماع اسمه صلى الله عليه وسلم عن المؤذّن في كلمة الشهادة كلها موضوعات ... إلخ. (بحواله عماد الدين ص: ٢٣ ا، فتاوى محمودية ج: ٣ ص: ١٥١). (٢) عن ابن عمر (رضى الله عنهما) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا المخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات الشيطان ومن وصل صفًا وصله الله ومن قطعه قطعه الله. (مشكوة ص: ٩٩، باب تسوية الصفوف، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>قبان لم يوجد فيهما) شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى) لقصر أعمار أهل زماننا. (درمختار مع
 الشامى ج: ١ ص: ١٥٣ ، فصل بلوغ الغلام بالإحتلام ... إلخ، طبع ايچ ايم سعيد كراچى).

#### نماز میں بچوں کی صف

سوال:...نابالغ بچول کونماز باجماعت میں بروں کے ساتھ جماعت میں شامل کرناشر عاکیہ اے؟ علائے دین ہے ہم نے بچپن میں سناتھا کہ نابالغ اور بے دلیں بچول کی صف تمام نمازیوں کے بیچے یعنی آخر میں ہونی چاہئے، اوراگر صرف دوایک بیچے ہوں تو بروں میں باکیں طرف آخر میں کھڑے بی اور جب جماعت بروں میں باکیں طرف آخر میں کھڑے بیٹی آج کل ہر نماز میں اور جرصف میں دو چار بیچ گس آتے ہیں اور جب جماعت کھڑی ہوجاتی ہے دھکم بیل شروع کردیتے ہیں، اور خوب اود جم چوکڑی بی چاتے ہیں، اور جد کے روزتو مجدا تھی خاصی تفری گاہ نی رہتی ہے، اگرکوئی شریف آدی ان بچول کے ساتھ ڈانٹ ڈبٹ کرتا ہے تو بعض سریجر لوگ اُلٹا جھڑ ناشر دع کردیتے ہیں۔ گاہ نی رہتی ہے، اگرکوئی شریف آدی ان بچول کے ساتھ ڈانٹ ڈبٹ کرتا ہے تو بعض سریجر نے لوگ اُلٹا جھڑ ناشر دع کردیتے ہیں۔ جواب: ... جو بچے بالکل کم عمر ہول ان کوتو مجد میں لا ناہی جائز نہیں'' نابالغ بچول کے بارے میں اصل تھم تو بہی ہے کہ بچول کو کا الگ صف بالغ مردوں کی صف سے بیچھے ہو، لیکن آج کل بی جمع ہوکر زیادہ ادھم میاتے ہیں، اس لئے مناسب بہی ہے کہ بچول کو کا الگ صف بالغ مردوں کی صف سے بیچھے ہو، لیکن آج کل بی جمع ہوکر زیادہ ادھم میاتے ہیں، اس لئے مناسب بہی ہے کہ بچول کو باتے ہیں، اس کونماز میں کھڑے ہوئے کا طریقہ بنانا جائز ہوں کو ڈانٹ ڈبٹ کرنے کے دیاں کونماز میں کھڑے ہوئے کا طریقہ بنانا جائے ، بچول کو ڈانٹ ڈبٹ کرنے کے دیوں کو ٹائر ہوئیں ہوتا۔

#### نابالغ بچوں کوصف میں کہاں کھڑا کیا جائے؟

سوال:...ایک مولوی صاحب نے ایک بیا ایک سے زائد نابالغ بچوں کو جوفرض کی نماز با جماعت میں پہلی صف میں کھڑے سے و تھے، دیکھ کرکہا کہ نابالغ بچوں کو پہلی یا وُوسری صف میں کھڑا نہ ہونے دیا کرو، بلکہ سب سے پیچھے کھڑے کیا کرو، ارشاد فرمائے کہ شریعت مجمدی میں اس کی کیا حیثیت ہے؟

وُوسری بات بیہ ہے کہ مقتد ہوں میں سے ایک مقتدی نے کہا یہ سب مولو یوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں ، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ بلکہ مقتدی نے کہا کہ نا بالغ بچوں کے کھڑے ہونے سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ، شریعت کی رُوسے بتا ہے کہ مقتدی پر کیا حد کھے گی ؟

جواب: ... اگر بچدایک ہوتواس کو بالغ مردوں کی صف میں ہی کھڑا کیا جائے'' اور اگر بچے زیادہ ہوں توان کی الگ صف بالغ مردوں سے پیچے ہوئی چاہئے ، اور یہ کم بطور وجوب نہیں ، بطور استجاب ہے۔ تاہم اگر بچے اسٹے ، تاکدان کی وجہ سے بڑوں کی نماز بڑا جمع ہونے کی وجہ سے ان کے کم ہوجانے کا اندیشہ ہوتوان کو بڑوں کی صف میں کھڑا کرنا چاہئے ، تاکدان کی وجہ سے بڑوں کی نماز میں ظلل ندا نے ، اور یہ کم ان بچوں کا ہے جونماز اوروضو کی تمیزر کھتے ہوں ، ورندزیادہ چھوٹی عمر کے بچوں کو مجد میں لانا جائز نہیں۔ میں ظلل ندا نے ، اور یہ کم ان بچوں کا ہے جونماز اوروضو کی تمیزر کھتے ہوں ، ورندزیادہ چھوٹی عمر کے بچوں کو مجد میں لانا جائز نہیں میں اور کسی و بیاد بی کی بات ہے ، جس کا خشادین کی اور کسی و بی مسئلے کوئی کریہ کہنا کہ '' یہ مولو یوں کی بنائی ہوئی با تیں ہیں'' بڑی گتا خی و بے او بی کی بات ہے ، جس کا خشادین کی

 <sup>(</sup>۱) عن واثلة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم. (سنن ابن ماجة ج: ١ ص:٥٥).
 (٢) ويقتضى أيضًا أن النصبي الواحد لا يكون منفردًا عن صف الرجال بل يدخل في صفهم ...إلخ. (البحر الوائق ج: ١ ص:٣٤٣، باب الإمامة، طبع دار المعرفة، بيروت).

عظمت نہ ہونا ہے، ورنداس مخص کے ول میں اہلِ علم کی بھی عظمت ہوتی ،اس مخص کواس سے توبہ کرنی جا ہے۔

#### بچ کس صف میں کھڑ ہے ہوں؟

سوال:... جعد کی نماز میں نابالغ بچوں کواگلی صفوں میں لا نابعنی اپنے ساتھ کونے میں کھڑا کرنا کیا بیٹیج ہے؟ کیا نماز اُدا ہوگئی؟ یا کمروہ ہے؟ حالانکہ بڑے آ دمیوں کو آ گے جگہ نہیں ملتی۔

جواب:..بہتر ہے کہ بچوں کی صف الگ ہو بلیکن اگر بڑوں کے برابر کھڑے ہوجا کیں تب بھی جائز ہے۔ (۱)

#### بچوں کومسجد لائیس تو کہاں کھٹرا کریں؟

سوال:...ا کثریہ دیکھنے میں آیا کہ مجد میں یاعیدگاہ میں نمازی حضرات اپنے خور دسالہ بچوں کوعادت ڈالنے یا پھرشوقیہ لے آتے ہیں، جیسے بی جماعت کھڑی ہوتی ہے، بعض ان میں سے اپنی بچکانہ فطرت پڑمل کر کے دیگر نمازیوں کی توجہ میں ٹل ہوتے ہیں، ایسے بچوں کے لئے کیاتھم شرع ہے؟

جواب:...ئب سمجھ بچوں کوتو مسجد میں لا نانہیں چاہتے ،اور سمجھ داریجے ہوں توان کولا سکتے ہیں ،گمر بچوں کوالگ کھڑا کرنے کے بجائے اپنے برابر کھڑا کرلیا جائے ، کیونکہ اگر بہے الگ کھڑے ہوجا کیں محے تو اپنی بچکانہ حرکات سے لوگوں کی نماز میں خلل ڈالیں مے۔ (۲)

## جھوٹے بچوں کی صف کہاں ہونی جا ہے؟

سوال:..مبحد میں فرض نماز اُ داکرنے کے لئے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو نمازی بچوں کوجن کونماز پڑھنی آتی ہے یا تو صف کے آخر میں جانے کو کہتے ہیں یا آخری صف میں،جس سے بچوں کی دِل آزاری ہوتی ہے، آپ فرما ہے تیجے کیا ہے؟

جواب:..بشری مسئلہ تو بہی ہے کہ بچوں کی صف مردوں کے بیچھے ہونی چاہیے ،اس کے بعد ٔ ورتوں کی ،شرع تھم کے مقابلے میں دِل آزاری کا بہاندا یک مسلمان کوزیب نہیں دیتا۔ (۳)

# شرارت سے بیخے کے لئے بچوں کواگلی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں

سوال:...نابالغ بچوں کو اگلی صف میں کھڑا کیا جائے یاسب سے آخری صف میں؟ اگر بچے اگلی صف میں کھڑے ہوں تو نماز میں خلل ہوگایانہیں؟ نیز اگر بیجے اگلی صف میں کھڑے ہوں تو گناہ کس پر ہوگا؟

<sup>(</sup>١) ويقوم الرجال ما يلي الإمام ثم الصبيان. (عالمكيري ج: ١ ص: ٩٩، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم).

 <sup>(</sup>٢) عن واللة بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ... إلخ. (سنن ابن ماجة ج: ا ص:٥٣، باب ما يكره في المساجد، طبع مير محمد).

 <sup>(</sup>٣) ولو اجتمع الرجال والصبيان ...... يقوم الرجال أقصى ما يلى الإمام ثم الصبيان ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٩، الفصل الخامس في بيان مقام الإمام والمأموم).

جواب:... بچوں کے لئے اصل تھم تو بہی ہے کہ ان کی صف مردول کی صف کے بعد ہونی جاہئے، ممرتج بہ ہے جمع ہوتے جمع ہوتے ہوتے ہیں تو شرارتیں کرتے ہیں ، اور بعض اوقات بڑول کی نماز بھی خراب کردیتے ہیں۔اس لئے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بچوں کو اپنے ساتھ ہی کھڑا کرلیا جائے ، تا کہ وہ آپس میں شرارتیں نہ کریں۔

## صفول میں جگہنہ ہونے کی وجہ سے پچھلی صف میں اسکیلے کھڑا ہونا

سوال:...اگرکوئی نمازی نماز اُوا کرنے مسجد میں داخل ہواور جماعت کی آ مے کی صفیں کمل ہوں اور اسے پیجھے تنہا کھڑا ہونا پڑے، وہ اس خیال سے تنہا نبیت بائدھ لیتا ہے کہ دُوسرے مقتدی شامل ہوجا ئیں گے، گمر دُوسرے مقتدی دیر ہے اس کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کو چندر کعات تنہا اَوا کرنی پڑتی ہیں ،البی صورت میں اس کو جماعت کا تو اب ملے گایانہیں؟ بینی جن رکعات میں وہ تنہا کھڑا تھا؟

جواب:..الیم صورت پرجبکه آگے کی صفوں میں جگہ نہ ہو، تنہا کھڑا ہونے کے بغیر چارہ نہیں ، بہتر توبیہ کہ آگلی صف سے کسی کو پینچ کراپنے ساتھ کھڑا کرنے ،لیکن اس پرفتو کی نہیں دیا جاتا ، کیونکہ دُ دسرا آ دمی ناواتھی کی وجہ سےلڑ پڑے گا۔ (۱)

#### آخرى صف ميں تنہا كھر اہونا

سوال:...اگر جماعت ہورہی ہوادر کوئی شخص آخری صف میں اکیلا کھڑا ہوتو کیا اسے جماعت کا ٹواب ملے گایا نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسے چاہئے کہ دوا پی اگلی صف سے کسی آ دمی کو پیچھے لاکرا پی صف میں شامل کر لے، یوں اس شخص کی نماز بھی نہیں ٹوٹی اور دُوسرے کو بلکہ دونوں کو جماعت کا ٹواب بھی مل جائے گا۔

جواب:..آپ نے جومسئلہ بعض لوگوں کے حوالے سے لکھا، وہ ہے توضیح ،لین جس نمازی کوآپ آگے سے تھینچیں گے،اگر اس کو بیمسئلہ معلوم نہ ہو، تو نماز تو ڈکرآپ سے لڑ پڑے گا،اس لئے بہتری ہے کہ بس اکیلے کھڑے ہوجا کیں، اورا کیلے کھڑے ہونے والے کو بھی جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ (۳)

#### دورانِ نمازصف میں اسکیلے کھرے ہونا

سوال:...جماعت میں اگر پہلی صف بھرجائے تو اسکیے آگرؤ وسری صف میں کھڑے ہوجانے ہے کیا نماز آ دا ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>١) ولو اجتمع الرجال والصبيان ...... يقوم الرجال أقصى ما يلي الإمام ثم الصبيان. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩٩).

<sup>(</sup>٢) قال في الشامية: وإن وجد في الصف فرجة سدها وإلّا النظر حتى يجيء آخر فيقفان خلفه وإن لم يجيء حتى ركع الإمام يختار أعلم الناص بهلله المسئلة فيجذبه ويقفان خلفه (شامي ج: ١ ص:٥١٨، باب الإمامة، طبع سعيد).

 <sup>(</sup>٣) ولو لم ينجد عبالسما يقف خلف الصف بحذاء الإمام للضرورة. (شامى ج: ١ ص: ٥٩٨) منظلب حل الإساءة دون
 الكراهة أو أفحش منها، طبع ايج ايم شعيد)

 <sup>(</sup>٣) ولو وقف منتقردًا بنغير عذر تضح صلاته عندنا خلافًا لأحمد. (شامى ج: ١ ص: ٥٦٨). أيضًا: وإن وجد في الصف
قرجة سدها ...... حتى ركع الإمام يختار اعلم الناس بهذه المسئله فيجذبه ويقفان خلفه. (شامى ج: ١ ص: ٥٦٨).

جواب:...ہوجائے گی۔(۱)

### ہملی صف میں جگہ ہونے کے باوجود وُ وسری صف میں کھڑے ہونا

سوال:...ایک هخص ایبا ہے کہ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو پہلی صف میں نتین چار آ دمیوں کے کھڑے ہونے کی گنجائش ہوتی ہے، مگر اس کے دیکر نمازی اور إمام صاحب اس مخص کو پہلی صف میں شامل ہونے کی دعوت دیتے ہیں، کیونکہ جو خالی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود وہ وُ دسری صف میں اکیلانیت باندھ کر باجماعت نماز اداکر تا ہوں اپ چھنے پر وہ مخص کہتا ہے کہ چونکہ میں یہاں اپنا وظیفہ والی جگہ پہلی صف سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے؟ پڑھتا ہوں ، اس لئے نماز بھی وظیفہ والی جگہ پراداکر تا ہوں ۔ تو کیا وظیفہ والی جگہ پہلی صف سے زیادہ افضلیت رکھتی ہے؟

جواب:...افضلیت تو ظاہر ہے کہ پہلی صف کی ہے، وظیفے والی جگہ کی نہیں، دُوسری صف میں اکیلے کھڑے ہونا خصوصا جبکہ پہلی صف میں جگہ موجود ہو، نہایت بُراہے، ان صاحب کوشا ید خیال ہوگا کہ وظیفہ والی جگہ جھوڑنے سے وظیفہ کا تسلسل ٹوٹ جائے گا، حالا نکہ ایسانہیں، اور پھرسب سے بڑا وظیفہ تو خودنماز ہے، کسی دُوسرے وظیفے کی خاطر نماز کو کروہ کر لیما بڑی بے جبری کی بات ہے، ان صاحب کو چاہئے کہ اپنا وظیفہ پہلی صف بی میں شروع کر لیا کریں اور اگر دُوسری صف میں وظیفہ شروع کریں تو جماعت کے وقت پہلی صف میں ضرور شریک ہوجایا کریں، رسول اللہ علیہ وسلم کے تھم کی مخالفت کر کے وظیفہ بیں کیا برکت ہوگی ...؟

## تجھلی صف میں اسکیلے کھڑے ہونے والے کی نماز ہوگئی۔

سوال:...نماز باجماعت ہورہی ہواور پھرآ دمی آئے اور اگلی صف میں جگہ نہ ہواور دُوسرے آ دمی کے آنے کی اُمید بھی نہ رہےاور رکعت جارہی ہو،اور وہ آ دمی اکیلا ہی چیچے کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز ہوگئی پانہیں؟

جواب:..نمازهوگئ<sub>-</sub>(<sup>۳)</sup>

#### شوہراور بیوی کا فاصلہ سے نماز پڑھنا

سوال:.. شوہراور بیوی ایک بڑے تخت پر برابر برابر ایک فٹ کے فاصلے سے کھڑے ہوکر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس میں کوئی کراہت نونہیں ہے؟

## جواب:..اگراپی الگ الگ نماز پڑھتے ہیں تو نماز فاسدنہیں ہوگی ،البتة ایسا کرنا مکرو ایحریمی ہے۔

(١) ولو وقف منفردًا بغير عذر تصح صلاته عندنا خلافًا لأحمد. (شامي ج: ١ ص:٥٦٨، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>٢) والقيام في الصف الأوّل أفضل من الثاني، وفي الثاني أفضل من الثالث، وإن وجد في الصف الأوّل فرجة دون الصف الثاني يخرق الصف الثاني، كذا في القنية. (الهندية ج: ١ ص: ٩٥، في بيان مقام الإمام والمأموم).

 <sup>(</sup>٣) وفي النظهيرية ولو جاء والصف منصل انتظر حتى يجيء الآخر ...... وإن اقتدى به خلف الصفوف جاز ...إلخ.
 (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٤٣، باب الإمامة، طبع دار المعرفة، بيروت).

<sup>(</sup>٣) و(منها) أنّ تكون الصلاة مطلقة ..... فلو حاذت الوجل المرأة فيما يقضيان لَا تفسد صلاته، كذا في التبيين. (الهندية ج: ١ ص: ٨٩). وقيد بـالإشتـراكـ لأن مـحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها لَا تفسد صلاته للكنه مكروه كما في فتح القدير. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٧٤، طبع ايم سعيد).

#### عورت اورمرد کی با جماعت نماز کس طرح ہوگی؟

سوال:... میں نے ایک عالم دین سے سنا ہے کہ اگر دومحرَم ایک عورت اور ایک مرد گھر میں باجماعت نماز اُ داکریں تو مقتدی عورت بیجھے کھڑی ہوکرنماز اُ داکرے گی ، کیا بیچے ہے؟

جواب:... بید مسئلہ آپ نے میجے نقل کیا ہے کہ اگر مرداور عورت اسٹھے نماز پڑھیں تو عورت کو مرد کے برابر نہیں کھڑا ہونا جاہئے ، بلکہ چیلی صف میں کھڑا ہونا جاہئے۔(۱)

# مجبوراً عورتیں مردوں کی صف میں شامل ہوں تو نماز کا حکم

سوال:..بعض عورتیں رش کی بناپرمغرب کی نماز میں مردوں کی صف میں کھڑی ہو جاتی ہیں ،اوردلیل پیش کرتی ہیں کہ مجبوری میں سب جائز ہے ،آیاان لوگوں کی نماز ہو جاتی ہے یانہیں؟ جن لوگوں نے ناوا تفیت کی بناپر پڑھ لیا تو کیالوٹائے گایا کیا کرے گا؟

جواب:...اگرعورتیں نماز میں شریک ہوں تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا تھم یہ ہے کہ ان کی صف مردوں کے پیچھے ہو۔ اگرعورت جماعت کی نماز میں مرد کے برابر کھڑی ہوجائے تو حضرت إمام ابوصنیفہ کے نز دیک اس کے برابر جومرد ہیں ان کی نماز فاسد ہوجائے گی ، اسی طرح جومرداس سے پیچھے ہواس کی نماز بھی فاسد ہوگی ۔ بیاس صورت میں ہے کہ إمام نے عورت کی نماز فاسد ہوگی ، اس لئے عورت کی إقدا کی نیت نہیں کی ، تو عورت کی نماز فاسد ہوگی ، اس لئے عورت کی واقد اکی نیت نہیں کی ، تو عورت کی نماز فاسد ہوگی ، اس لئے عورتوں کو جائے کہ اگر بھی حرم میں نماز پڑھیں ، اوراگر کوئی علیحدہ جگہ نہ ملے تو وہ نماز میں شریک نہ ہوں ، بلکہ بعد میں پڑھیں ۔ (۲)

کیا حرم نثر لیف میں مردوں کی صف میں عور توں کے شامل ہونے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے؟

سوال: ... جرم شریف میں عورتیں مردوں کی صفوں میں آجاتی ہیں، کیا مردوں اور عورتوں کی نماز ہوجاتی ہے؟

جواب: ... ہمارے نزدیک اگر عورت مرد کے برابر کھڑی ہوجائے تو دائیں بائیں اور پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوتی، بشر طیکہ

ام نے عورتوں کی اِمامت کی بھی نیت کی ہو۔ اس لئے حتی الوسع ایسی جگہ کھڑے ہونا چاہئے جہاں عورتیں نہوں، باتی اِبتلائے عام کی وجہ سے الله الله عام کی وجہ سے اللہ الله الله عام کی وجہ سے اللہ تعالی معاف فرمائے۔

<sup>(</sup>١) ﴿ وَلَهُ أَمَا الْوَاحِدَةَ فَتَتَأْخُو ﴾ وتأخر الواحدة محله إذا اقتدت برجل لَا بإمرأة مثلها ...إلخ. (شامي ج: ١ ص:٣٢٩)..

<sup>(</sup>٢) محاذاة المرأة الرجل مفسدة لصلاته، ومنها: أن تكون الماذاة في ركن كامل حتى لو كبرت في صف وركعت في آخر وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٩).

 <sup>(</sup>٣) مـحاذاة الـمرأة الرجل مفسدة لصلاته، ومنها: أن تكون المحاذاة في ركن كامل حتى لو كبرت في صف وركعت في آخر
 وسجدت في ثالث فسدت صلاة من عن يمينها ويسارها وخلفها من كل صف. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٩).

## دومرداورعورت جماعت كروائيس توعورت كهال كعرى هو؟

سوال:... تمن افراد جن میں ایک عورت شامل ہے باجماعت نماز اُدا کرنا جا ہے ہیں، ایک مردکو اِمام بنادیا جائے تو پیچھے ایک مردرہ جاتا ہے، اب عورت کو پیچھے والے مقتدی کے کس جانب اور کتنے فاصلے سے اور کس طرح کھڑا ہوتا ہوگا کہ تینوں باجماعت نماز اُدا کرسکیں؟

جواب:...جومردمقندی ہے، وہ إمام کی داہنی جانب ذراسا پیچیے ہٹ کر برابر کھڑا ہوجائے ،عورت پیچیلی صف میں اکیلی کھڑی ہو۔

 <sup>(</sup>۱) وإن كان معدر جل وامرأة أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. (عالمگيري ج: ۱ ص: ۸۸، طبع بلوچستان).

#### نمازياجماعت

#### مسواک کے ساتھ باجماعت نماز کا ثواب کتنا ملے گا؟

سوال:... باجماعت نماز کا ثواب پختین گناہے،اورمسواک کے ساتھ نماز کا ثواب سترہ گنا،اس کا مطلب بیہ ہے کے مسواک کے ساتھ دضو کے بعد باجماعت نماز کا ثواب ۲۵×۱۵ مینا، بعن ۴۲۵ مینا ہوجا تاہے؟

جواب: ...ستر وگنا کی روایت تو مجھے معلوم نہیں ، البتہ ستر گنا کی روایت ہے۔ آپ کی ریاضی کے حساب ہے و ۷×۲۵ کا حاصلِ طاصلِ ضرب و ۱۷۵ ہوگا۔ اور ایک روایت میں جماعت کا ثواب ستائیس گنا مات ، جب ستائیس کوستر سے ضرب دی جائے تو حاصلِ ضرب و ۱۸۹ بندآ ہے ، حق تعالی شاند کی رحمت بے پایاں ہے ، اور اس کی عنایت ورحمت کے سامنے ہمارے حسابی پیانے ثوث مجوب حاتے ہیں۔ جاتے ہیں۔

#### مسجد میں دُ وسری جماعت کرنااوراس میں شرکت

سوال:... یہاں مجد میں اکثریہ ہوتا ہے کہ بعض نمازی جو جماعت فتم ہونے کے بعد آتے ہیں، وہ ایک اور جماعت بنالیتے ہیں، اس طرح جماعت کی افغلیت فتم ہوجاتی ہے، جماعت کے لئے تھم ہے کہ اپنا کاروبار بند کر کے آؤ، مگراس صورت میں نمازی کو شامل کر کے اپنی جماعت بنالیتا ہوں، پہطریقہ کہاں تک صحیح ہے؟ اگر ہم مجد میں داخل ہوں اور اس طرح کی وُوسری یا تیسری جماعت ہورہی ہوتو اس میں شامل ہوجا کیں یا اپنی نماز علیحدہ پر حمیں؟

جواب:...مبحد میں دُوسری جماعت مکروہ ہے، اور بعض اللی علم کے نز دیک اگر جکہ بدل دی جائے، مثلاً: مسجد کے بیرونی جصے میں کرائی جائے اور دُوسری جماعت اِ قامت کے بغیر ہوتو جائز ہے، ان کے قول کے مطابق جماعت میں شریک ہوجانا بہتر ہوگا۔ (۲)

 <sup>(1)</sup> عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا
يستاك لها سبعين ضعفًا. (مشكّوة ص: ٣٥، باب السواك، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>۲) ويكره تكرار الجماعة في مسجد محلة بأذان وإقامة ...... عن ابي يوسف انه إذا لم تكن الجماعة على الهيئة الأولى لا
 تكره والا تكره وهو الصحيح، وبالعدول عن الحراب تختلف الهيئة كذا في البزازية انتهى. (شامى ج: ١ ص: ٥٥٢).

## انفرادى نمازير صنه واليكي نماز ميس كسي كاشامل هونا

سوال:..مسجد میں بعض دفعه ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں ،اس دوران ایک اور نمازی بھی مسجد میں داخل ہوتا ہے اور مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ کرمیرے پیچھے کھڑا ہوجا تا ہے اورمیرے کندھے پر ہاتھ رکھ کراشار ہ کرتا ہے کہ میں بھی تمہارے چھے جماعت میں شامل ہوں، یعنی اب میں امام اور دُوسرامققدی ہے، جبکہ میں نے نماز کی ابتدا میں نبیت اپنی انفرادی نماز کے لئے کی محمى ،اس طرح كيابعديس آنے والے كى نماز ہوگئ؟

جواب: .. بنماز ہوگئ، اگرمقتدی اکیلا ہوتو إمام کے برابردا ہنی طرف ذراسا پیچھے ہوکر کھڑ اہو۔ (۱)

#### بغیراُ ذان والی جماعت کے بعد جماعتِ ثانی کروانا

سوال:...ا يك معجد مين اگر جماعت موجائة اور بعد مين پية چلے كه أذ ان تو مو كى بى نبيس تو كيا كرنا جا ہے؟ جواب:...جوجماعت أذان كے بغير ہوئى ووسنت كے مطابق نہيں ہوئى ،اس لئے اس كا اعتبار نہيں ، بعد ميں آنے والے أذان اور إقامت كے ساتھ جماعت كريكتے ہيں (عالكيرى ج:اص: ۵۴، البحرالرائق ج:اص:۲۸۰)\_

#### جماعت کے دفت بیٹھے رہنااور دوبارہ جماعت کروانا کیساہے؟

سوال:... ہمارے محلے کی جامع مسجد میں بچھ عرصے ہے بعض لوگوں نے بیسلسلہ شروع کر رکھا ہے کہ اوقات مقرّرہ میں جب حسب قاعدہ نماز باجماعت ہوتی ہے تو وہ ایک طرف کوشے میں بیٹھے رہتے ہیں ،اور تمام نمازی جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر فارغ ہوجاتے ہیں تو بیمعدود سے چندلوگ پھراپی علیحدہ جماعت کرتے ہیں ، کیااس طرح جماعت کے ہوتے ہوئے بیٹھے رہنااوراپی علیحدہ جماعت کرنا دُرست ہے یائبیں؟

جواب:...اس طرح کرنا بالکل نا جائز اور حرام ہے، کیونکہ اس میں پہلی جماعت کے وقت نماز سے اِنحراف اورمسلمانوں

<sup>(</sup>١) (ويقف الواحد) ..... (يمين إمامه) على المذهب. درمختار. وفي الشامية قوله على المذهب ..... ويأمره الإمام بذلك، أي بالوقوف عن يمينه ولو بعد الشروع أشار بيده لحديث ابن عباس انه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. سراج. (شامي ج: ١ ص: ٥٢١، ٥٢٤، باب الإمامة، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>٢) جمماعة من أهل المسجد أذنوا في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ثم حضر قوم من أهل المسجد ولم يعلموا ما صنع الفريق الأوّل فأذنوا على وجه الجهر ثم علموا ما صنع الفريق الأوّل فلهم أن يصلوا بالجماعة على وجهها ولًا عبرة للجماعية الأولى كـذا في فتاوي قاضي خان في فصل الأذان. (عالمكيري ج: ١ ص:٥٣، ٥٥). أيضًا: وفي الخلاصة جماعة من أهل المسجد أذنوا في المسجد على وجه المخافتة بحيث لم يسمع غيرهم ثم حضر من أهل المسجد قوم وعلموا فلهم أن يصلو بالجماعة على وجهها ولًا عبرة للجماعة الأولى. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٨٠).

میں شقاق ونفاق ڈالنے کا اِرتکاب کیا جاتا ہے، اور دونوں با تیں ناجائز اور حرام ہیں۔ مساجد ذکر اِلٰی اور نماز وعبادت کے لئے ہیں نہ کہ باہمی منافرت اور جدال وقبال کے لئے ، مسلمانوں کے لئے بیصورت حال بخت مہلک ہے، جلداز جلداس کے تدارک کی ضرورت ہے۔ دُوسری جماعت کر نا جو ایک غرض تحق پر جنی ہو، وہ خود مکروہ ہے، چہ جائیکہ ایک غرض فاسد اور حرام کی بنا پر دُوسری جماعت کی جائے۔ کو صرت ابراہیم نخفی ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیقول نقل کرتے ہیں کہ: ایک نماز ہوجائے کے بعد دوبارہ وہی نماز نہ برحی جائے۔ 'فقہائے کرام نے دُوسری جماعت کو مکروہ کہا ہے۔ حرمین شریفین میں ایک زبانہ تک متعدد جماعتیں مختلف اُنمہ کی اِمامت میں ہوتی تعییں ، جس کا مقصد صرف بیتھا کہ مسلمان اپنے اپنے فقہی مسلک کے مطابق نماز ادا کریں ، لیکن علاء نے اس پر سخت اعتراضات کئے اور اِعلان کیا کہ چاروں نہ اہب میں اس طرح متعدد جماعتیں اداکر نا ناجائز ہے۔ (\*)

## ایک باجماعت نماز پڑھنے کے بعد دُوسری جگہ جماعت میں شرکت

سوال:...اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لی اور جس کام سے جانا ہو چلے اور جہاں پہنچے وہاں پراہمی جماعت ہو کی نہیں ،تو کیا وہی نماز جو وہ جماعت کے ساتھ پڑھ کرچلاہے دوبارہ وہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے؟

(۱) قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يلكر فيها اسمه وسعى في خرابها أى هدمها وتعطيلها، وقال الواحدى: إنه عطف تفسير، لأن عمارتها بالعبادة فيها. (تفسير رُوح المعانى ج: اص: ٣٩٣، سورة البقرة آيت: ١١ ا مطبع دار إحياء التراث العربى). أيضًا: وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية، والناصية، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامه والمسجد. (مسند أحمد ج: لاص: ٣٠٠، رقم الحديث: ٢٥٢٣، طبع دار إحياء التراث العربى). وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتلهب ريحكم، إن الله مع الصابرين. (الأنفال: ٣٠٤). أيضًا: وإما أن يجلس وهو مكروه أيضًا لإعراضه عن الجماعة من غير كواهة في جماعتهم على المختار. (رداغتار ج: اص: ٥١٣)، باب الإمامة).

(٢) ويكره تكرار الجماعة باذان واقامة في مسجد محلة (قوله ويكوه) أي تحريمًا لقول الكافي: لا يجوز، والجمع، لا يباح وشرح الجامع الصغير، إنه بدعة كما في رسالة السندى ........ والمراد بمسجد المحله ما له إمام وجماعة معلومون كما في الدرر وغيرها، ومقتضى هذا الإستدلال كراهة التكرار في مسجد المحلة ولو بدون أذان، ويؤيده ما في الظهيرية: لو دخل جماعة المسجد بعد ما صلّى فيه أهله، يصلون وحدانًا، وهو ظاهر الرواية. (رداغتار مع الدر المختار ج: اص: ٥٥٢، من هو أحق بالإمامة، والبدائع ج: اص: ١٥٥٢ فصل في بيان من هو أحق بالإمامة). تقميل كل خلاط، معارف السنن ج: ٢ ص: ٢٨٣ ما ٢٩٠، طبع مكتبة بنورية كراچي.

(٣) عن إبراهيم قبال: قبال عبمسر: لا يتصلى بعد صلاة مشلها. (المصنف لابن أبي شيبة ج: ٣ ص: ٢٩٣، رقم الحديث: ٥٠٤، باب من كره أن يصلى بعد الصلاة مثلها، طبع الجلس العلمي). وفيه أيضًا عن إبراهيم والشعبي قالًا: قال عبدالله: لا يصلى على أثر صلاة مثلها. (نفس المرجع).

(٣) عن هذا ذكر العلامة الشيخ رحمه الله السندى تلميذ المحقق ابن الهمام في رسالة ان ما يفعله أهل الحرمين من الصلوة بالسمة متعدة وجماعات متربته مكروه إتفاقًا، ونقل عن بعض مشائخنا انكاره صريحًا حين حضر الموسم بمكة ...... وذكر أنه افتى بعض المالكية بعدم جواز ذالك على مذهب العلماء الأربعة، ونقل إنكار ذالك أيضًا عن جماعة من الحنفية والشافعية والسمالكية حضروا الموسم. (رد المحتار على اللر المختار ج: اص:٥٥٣، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...ظہراورعثاءی نماز میں نفل کی نیت ہے ؤوسری جماعت میں نٹریک ہوسکتا ہے، نجر بعمراورمغرب میں نہیں۔<sup>(۱)</sup> اِمام کےعلاوہ وُ وسرے نے جلدی سے جماعت کرا دی تو جماعت ٹانی کا حکم

سوال:...ایک علاقے کی مسجد ہے جس میں پانچوں وقت نماز باجماعت مع جمعہ کے اداکی جاتی ہے، ایک دن إمام صاحب کی غیرموجودگی میں کمی شخص نے نماز عصر کی جماعت جلدی کے باعث کرالی، بعد میں إمام صاحب کے آنے پرلوگوں نے إمام صاحب کے ساتھ اس جگہ پرنماز باجماعت اداکی، کیا بینماز ہوگئی؟

جواب: سیح جماعت وہی ہے جو إمام صاحب اورمحلّہ والوں نے کی ، پہلی جماعت کا اعتبار نہیں ،نماز دونوں کی ہوگئی۔ <sup>(۲)</sup>

## محرئم عورتول كے ساتھ جماعت كرنا

سوال:...والده، بیوی، بینی یا محرَم عورت کے ساتھ اگر نماز پڑھی جائے اور مسجد قریب نہ ہو، گھر پر جماعت کرائی جائے تو نماز عور توں سمیت ہماری ہوجائے گی یا پھرعور توں کو پر دہ میں نماز پڑھنی جائے ؟

جواب:...اپی بیوی اورمحرَم عورت کے ساتھ جماعت جائز ہے، وہ پیچیے کھڑی ہوجائے، ''محرَم عورت کو پردے ہیں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں۔

## مردكي إقتذامين محرّم خواتين كي نماز

سوال:..کیامروکے پیچےاس کی محرّم عور تیں مال، بہن، بین، بیوی باجماعت نماز پڑھ کتی ہیں؟ جواب:...جائزے۔

## میاں بیوی کا الگ الگ نماز پڑھنایا جماعت کرناؤرست ہے

سوال:...كياعورت اپيخشو بركے ساتھ نماز اداكر على ہے؟ نيز اگر مياں بيوى ايك وقت ميں اپنے اپنے مصلى پر الگ نماز

(۱) وإن كان قد صلّى وكانت الظهر والعشاء فلا بأس بأن يخرج، لأنه أجاب داعى الله مرة إلّا أخذ المؤذن في الإقامة، لأنه يتهم لـمخالفة الجماعة عيانًا، وإن كانت العصر والمغرب أو الفجر خرج وإن أخذ المؤذن فيها لكراهية النفل بعدها. (هداية ج: ١ ص:١٥٢، طبع شركت علميه، ملتان).

(۲) ولو صلّى بعض أهل المسجد بإقامة وجماعة ثم دخل المؤذن والإمام وبقية الجماعة فالجماعة المستحبة لهم
 والكراهة للأولى كذا في المضمرات. (الهندية ج: ١ ص:٥٣، طبع بلوچستان).

(٣) ولنا أنه عليه السلام كان خرج ليصلح بين قوم، فعاد إلى المسجد، وقد صلى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله
 وصلى. (رداغتار ج: ١ ص: ٥٥٣ كتباب الصلوة، بباب الإمامة، مجمع الزوائد ج: ٢ ص: ٣٥ بباب فيسمن جاء إلى
 المسجد فوجد الناس قد صلوا).

(٣) ولو أم أمّه أو امرأته ونحوهما في الخلوة لم يكره. (الفتاوي السراجية ص:٥١). وإذا فاتته الجماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر ..... وذكر القدوري أنه يجمع في أهله ويصلي بهم ... الخ. (عالمگيري ج:١ ص:٨٣).

يرهيس توجائز موكايانيس؟

جواب:...اگر دونوں الگ الگ اپنی نمازیں پڑھیں تو کوئی مضا نقتہیں الیکن اگر جماعت کرانی ہوتو عورت برابر کھڑی نہ ہو، بلکہاں کوالگ صف میں چیھیے کھڑا ہونا جا ہے۔ <sup>(1)</sup>

إمام سے آگے ہونے والے مقتدی کی نماز نہیں ہوتی

سوال:...إمام عمقتدى آمے موتو كيا نماز ورست ہے؟

جواب :... اِقتدا کے مجمع ہونے کے لئے بیشرط ہے کہ مقتدی اِمام ہے آ مجے نہ بڑھے، جومقتدی اِمام ہے آ محے ہو، اس ک اِقتدا مجھے نہیں۔اوراس کی نماز نہیں ہوگی۔ (۲)

مسجد نبوی یا کسی بھی مسجد میں مقتدی اِ مام کے آ گے ہیں ہوسکتا

سوال:..مبحدِ نبوی میں اِمام کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں یانہیں؟ جبکہ دُوسری مساجد میں نہیں پڑھ سکتے۔مبجدِ نبوی کے لئے کوئی خاص تھم ہے یانہیں؟

جواب:..مبیدنبوی کے لئے ایسا کوئی خاص تھم نہیں،اس کا تھم بھی وہی ہے جو ڈوسری مساجد کا ہے، پس مقتدی کا إمام ہے آگے ہوجانا،اس کی نماز کے لئے مفسد ہے، چاہے سجد میں ہویاغیرِ مبید میں،اور مسجدِ نبوی میں ہویا کسی اور مسجد میں۔

کیاحرم شریف میں مقتدی اِ مام کے آگے کھڑے ہوسکتے ہیں؟

سوال:...میرےایک دوست سے میری بحث ہوگئی، وہ کہتا ہے کہ خانۂ کعبہ میں جماعت کے دوران لوگ إمام ہے آگے نیت باندھ کربھی کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ میری نظر میں یہ بات وُرست نہیں ہے، کیونکہ اِمام کے آگے مقتدی کی نماز تو ہوتی ہی نہیں ہے، تو پھروہاں ایسا کیونکر ہوسکتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو کس طرح؟ ذراتغصیل ہے آگاہ سیجئے گا۔

جواب:...کعبشریف کی جس سمت امام کھڑا ہو، اس طرف تو جو مخص اِمام ہے آ سے ہوجائے، اس کی نماز نہیں ہوگی، لیکن دُوسری سمت میں اگر کسی مخص کا فاصلہ بیت اللہ سے اِمام کی نسبت کم ہوتو اس کی نماز میجے ہوگی۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) (قوله اما الواحدة فتتاخر) ..... وتأخر الواحدة محله إذ اقتدت برجل لا بامرأة مثلها ط عن البرجندي (الشامية ج: ١ ص: ٢٩ ) بعد مطلب إذا صلّى الشافعي قبل الحنفي ... إلخ). وأيضًا ولو أم أمّه أو امرأته ونحوهما في الخلوة لم يكره. (الفتاوي السراجية ص: ١٥) ، طبع ايج ايم سعيد كراچي).

<sup>(</sup>۲) ولو صلوا بجماعة يجزيهم أيضًا إلا صلاة من تقدم على إمامه ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥، طبع بلوچستان).

<sup>(</sup>٣) وإذا صلّى الإمام في المسجد الحرام وتحلق الناس حول الكعية وصلوا صلوة الإمام فمن كان منهم أقرب إلى الكعبة من الإمام جازت صلاته إذا لم يكن في جانب الإمام كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥). (وفي الهداية بعد هذه العبارة) لأن التقدم والتأخر إنما يظهر عند إتحاد الجانب. (هداية ج: ١ ص: ٢٥ ١، طبع شركت علميه، ملتان).

## حطيم ميں سنت ، وتر اور نفل وغير ه پرڻه ھ سکتے ہيں

سوال: يطيم كاندرفرض نمازنه پڑھنے كاتھم ہے، كيا ہم سنت، وتر وغير و بھى حطيم ميں پڑھ سكتے ہيں؟

جواب:..فرض نمازتو جماعت کے ساتھ ہوتی ہے،اس لئے مقتدی کا حطیم سے باہر ہونا ضروری ہے، ورنہ مقتدی کی نماز نہیں ہوگی ،سنت ووز حطیم میں پڑھ سکتے ہیں اور رمضان المبارک میں وتر کی جماعت ہوتی ہے، جومقتدی اس جماعت میں شریک ہے، وہ بھی حطیم میں کھڑ انہیں ہوسکتا۔ (۱)

#### عصرى نما زظهر سمجھ كرا داكى

سوال:...تین نج کر پچاس منٹ پرظهر کی نماز کے لئے مسجد گیا،ادھر جماعت ہور ہی تھی، جماعت میں شامل ہو گیا، بعد میں معلوم ہوا کہ بیعصر کی جماعت تھی،اب میں کیا کروں؟ آیا میری ظہر کی نماز ہوئی یاعصر کی؟

جواب:..اگر إمام کی نیت عصر کی ہے اور مقتدی کی نیت ظہر کی تو مقتدی کی تو نماز نہیں ہوگی ،اس لئے آپ کی نہ ظہر کی ہوئی اور نہ ہی عصر کی ، دونو ل نمازیں پھرسے پڑھیں۔ <sup>(۲)</sup>

## کیابا جماعت نماز میں ہرمقتری کے بدلے ایک گنا ثواب ملتاہے؟

سوال:...کیاباجماعت نماز کی صورت میں ہرمقتدی کے بدلے بھی ایک گنا ثواب بڑھتاہے،مثلاً اگرمقتدیوں کی تعداد ۲۰ ہوتو کیا ہرنمازی کا ثواب بھی ۲۰ گنا ہوجائے گا؟ اس طرح اس جماعت میں مسواک کے ساتھ وضو سے کل ثواب یعنی ۵۵۰۰ گنا ہوجائے گا؟

جواب:...جماعت جتنی زیادہ ہو،اتن ہی افضل ہے۔اورافضل ہونے کا مطلب یہی ہے کہا تنا تواب بھی زیادہ ہے، گرجو حساب آپ لگارہے ہیں، یکسی حدیث میں نظر ہے نہیں گزرا۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) كيونكدا تصورت شي مقترى كاإمام عن آكم مونالازم آكاء اورمقترى كاإمام عن آكم موجانا اس كى نماز كے لئے مقدم و حسح فسوض الصلاة و نفلها في الكعبة ولو صلوا في جوف الكعبة بجماعة واستدروا حول الإمام ...... ومن جعل ظهره إلى وجه الإمام للم يحز هلكذا في الجوهرة النيرة والسراج الوهاج (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٥، الفصل الثالث في استقبال القبلة، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) لَا يصح اقتداء مصلى الظهر بمصلى العصر ومصلى ظهر يومه بمصلى ظهر أمسه ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٧). (٣) وفي المضمرات انه مكتوب في التوراة صفة أمة محمد وجماعتهم وانه بكل رجل في صفوفهم تزاد في صلاتهم صلاة يعني إذا كانوا ألف ألف رجل يكتب لكل رجل ألف صلاة. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣١٤، طبع بيروت).

# گھر پرنماز پڑھنا

## بلاعذر شرى مردكو كهرمين نمازاداكرناكيساب؟

سوال:...مردگھر میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ کیا صحت یا بی کی حالت میں مرد کی نماز گھر میں ہو سکتی ہے؟ اور کس وقت اور کس صورت میں مرد کی نماز گھر میں ہو سکتی ہے؟

جواب:...نمازتو محریم ہوجاتی ہے، محرفرض نماز کے لئے معجد میں جانا ضروری ہے، اور بغیر عذر کے معجد میں نہآنے والوں کے لئے سخت وعیدا آئی ہے، محرفی ہوجاتی ہے، محرفرض نماز کے لئے معجد میں جانا معرف والوں کے لئے سخت وعیدا آئی ہے، محابہ کرام السے محض کومنا فق سجھتے سنے جونماز با جماعت کی پابندی نہیں کرتا، مسجد میں حاضر نہ ہونے کے لئے بیاری، کیچڑو غیرہ عذر ہوسکتے ہیں۔ (۳)

## گھرمیں نماز پڑھنے کی عادت ڈالنا

سوال:...میراایک دوست ہے، دہ زیادہ تر نماز کھر ہی میں پڑھتا ہے، حالانکدان کے کھرکے قریب ہی مسجد ہے، انسان کو کسی دن مجبوری ہوتی ہے وہ نماز کھر میں پڑھ لیتا ہے، مگر روزانہ تونہیں، نماز کا زیادہ تواب مسجد میں جماعت کے ساتھ ملتا ہے، اور کھر میں تواب ملتا ہے یانہیں؟ اور روزانہ کھر میں نماز پڑھنے سے نماز قبول ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب:...بغیرعذر کےمبحداور جماعت کی نماز چھوڑنے کی عادت مناویسرہ ہے، اس ہے تو بہ کرنی جاہئے ،اگر بھی مبحد

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلوة فتقام، ثم آمر رجلًا فيصلى بالناس، ثم أنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لَا يشهدون الصلوة، فاحترق عليهم بيوتهم بالنار. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص:٨٨، كتاب الصلوة باب في التشديد في ترك الجماعة، طبع امداديه ملتان، صحيح مسلم ج: ١ ص:٢٣٢، طبع قديمي كراچي، صحيح بخاري ج: ١ ص:٩٨، طبع نور محمد كراچي).

<sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوة إلّا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشي بين رجلين حتى يأتي بالصلوة ... إلخ. (مشكوة ج: ١ ص: ١ ٩، باب الجماعة، الفصل الثالث).

 <sup>(</sup>الجماعة سنة مؤكدة) ..... وصرح في اغيط بأنه لا يرخص لأحد في تركها بغير عذر حتى لو تركها أهل مصر يؤمرون بها فإن التمروا وإلا يحل مقاتلهم. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣١٥) طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ثم رأيت المذهبي ذكر أن ذالك من الكبائر للكن على غير الوجه الذي ذكرته فإنه قال: الكبيرة السادسة والستون الإصرار عللي تركه صلاة الجماعة من غير عذر. (الزواجر عن إقتراف الكبائر ج: ١ ص: ١٣٣١، باب صلاة الجماعة، الكبيرة الخامسة والثمانون).

میں جماعت کی نماز نہ ملے تو گھر میں اہل وعیال کے ساتھ جماعت کرالی جائے۔(<sup>()</sup>

#### بغیرعذرگھر میں نماز کی عادت بنالینا گناہ کبیرہ ہے

سوال:...ایک پیرصاحب ہیں، جو ہرسال گاؤں ہے کراچی آتے ہیں، مگروہ پیرصاحب مبحد میں جا کرنماز ادانہیں کرتے ، بلکہ گھر پر نماز اواکرتے ہیں، البتہ نماز جعد مجدمیں اواکرتے ہیں،جس کا میں نے مسئلہ سناہے کہ اگر مسجد نز ویک ہوتو گھر میں نماز نہیں ہوتی ؟لوگ ان کے پاس جاتے ہیں اور پیر مانتے ہیں ،میرے دوست مجھے بھی دعوت دیتے ہیں مگر میں نہیں جاتا ، کیونکہ دِل شکنی ی ہوگئی ہے کہ معجد میں نما زنہیں ادا کرتے۔

جواب :... بغیرسی سیح عذر کے مبحد کی جماعت میں شریک ندہونا گناہ کبیرہ ہے، اگر پیرصاحب کوکوئی معقول عذر ہے تو ٹھیک، ورندوہ ترک جماعت کی وجہ سے فاسق ہے، اور فاسق اس لائق نہیں کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے اور اس سے بیعت کی جائے۔

### اگرگھر پرعادةٔ نماز پڑھنا گناہ کبیرہ ہےتو کیانماز پڑھناہی جھوڑ دیں؟

سوال:... چند ماه پیشتر آپ نے گھر پرنماز پڑھنے کو (بلاعذ رشرعی ) گنا و کبیر ہ کا فتو کی دیا تھا، حدیث تو بول ہے کہ گھر پرنماز ر حناایک درجہ ثواب، جماعت سے پر هناستائیس در ہے۔معجد نبوی میں پر هنا پچاس ہزار در ہے، بیت الله شریف میں پر هناایک لا کھ در ہے،میرے خیال میں پھرگھر پرنماز نہ پڑھیں،تا کہ کم از کم گنا و کبیرہ سے تو چکے جائیں،آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب:..بغیرعذرکے جماعت کا ترک کرنا گناہ کمیرہ ہے، بیتواپیا کھلامسئلہ ہے کہ کسی ایک عالم کو بھی اس میں اختلاف نہیں،رہایہ کہ جماعت کی نماز کا تواب ستائیس گناماتا ہے،اس سے یہ بات کسی طرح ٹابت نہیں ہوتی کہ بغیرعذر کے گھر میں نماز پڑھ لیناجائزہے،اورآپ کابیارشادمیری سمجھ میں نہیں آیا، جب نماز کے لئے مسجد میں ندآنا مکنا و کبیرہ ہے تو سرے سے نماز ہی کوترک کردیتا تواس ہے بھی بڑا گناہ ہوگا۔خلاصہ بیکہ بغیر عذر کے جماعت کی نماز کا ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے اور نماز ہی کا سرے ہے ترک کردینا اکبر الكبائر ہے۔ مديث ياك ميں اس كوكفرت تعبير كيا كيا ہے۔ اورآپ نے مسجد نبوى ميں نماز پڑھنے كوجو بچياس ہزار ورج بيان كيا

<sup>(</sup>١) ﴾ ولنا أنه عليه السلام كان خرج ليصلح بين قوم، فعاد إلى المسجد وقد صلّى أهل المسجد فرجع إلى منزله فجمع أهله وصلَّى. (رد المحتار، باب الإمامة ج: ا ص:٥٥٣).

<sup>(</sup>٢) وبه يظهر ما دلت عليه هذه الأحاديث أيضًا من ان ترك الجماعة ..... كبيرة. (الزواجر ج: ١ ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٣) قال تعالى مخبرًا عن أصحاب الجحيم: ما سلككم في سقرً، قالوا لم نك من المصلين ...... وأخرج أحمد: بين الرجل وبين المكفر تترك الصلاة ومسلم بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة ...إلخ. و يُحكُّ: الزواجر عن إقتراف الكباتر ج: ١ ص:٣٠٦. أيضًا: والجماعة سُنَّة مؤكدة للرجال قال الزاهدي: أرادوا بالتاكيد الوجوب، وقيل واجبه وعـليه عامة وفي الشامية: قال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ...إلخ. (رداغتار مع الدر ج: ١ ص:٥٥٣٤٥٥٣٤، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلوة. رواه مسلم. (مشكُّوة ج: ١ ص: ٥٨، كتاب الصلُّوة، الفصل الأوَّل). ٠

ہ، یہ شہورتو ہے، مرسیح احادیث میں اس کا تواب ایک ہزار گناذ کر فر مایا گیاہے۔ (۱) تکھر پرنماز کی عادت بنانے والے کے لئے وعیدیں

سوال:... جنگ اخبار میں آپ کا فتو کی پڑھا تھا کہ:'' بغیرعذر کے معجد میں اور جماعت کی نماز جھوڑنے کی عادت مناو کبیرہ ہے اس سے تو بہ کرنی چاہئے''اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ براہ کرم قر آن وحدیث کا حوالہ دیں جس کی بنا پر آپ نے بیفتوی دیا ہے، تمرآپ نے جوابا فرمایا کہ: من نماز باجماعت ترک کرنے پر حدیث میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں۔'' اور فرمایا کہ: '' حضرت مولا نازکریا کارسالہ فضائل ِنماز دیکھو'۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن وحدیث کا حوالہ دیں ،مگرآپ نے مولا نا کے رسالے کا حوالہ وے دیا، خدارا آپ مجھے صدیث اور قرآن شریف کا حوالہ دے کربتا کیں کہ نماز باجماعت ترک کرنا گنا و کبیرہ ہے ہیں نے بیتوسناہے کہ مسجد میں نماز کاستائیس گنازیادہ تو اب ملتاہے،اور سنتیں گھریر پڑھناافضل ہے۔آپ کے خیال میں تو نماز گھریر پڑھنا مناوكبيره بى مواء اوريس يتبحض سے قاصر مول كه نيك اور فرض كام كرنے يركيے كنا وكبيره موجائے گاءاس لحاظ سے تو بهاراند مب بمى عیسائیوں کی طرح کا ہوگیا کہ صرف گرجامیں ہی عبادت ہوسکتی ہے، جبکہ ہمارے ندہب میں نماز ہر جگہ پڑھی جاسکتی ہے۔

جواب:...ترک جماعت کی عادت گناو کبیرہ ہے، آپ نے اس بر دوشیے ذکر کئے ہیں، پہلا شبہ یہ کہ نماز بڑھنا تو عبادت ہے،عبادت کرنا گناو کبیرہ کیسے ہوگیا؟اس شبہ کاحل ہیہے کہ تھر پرنماز پڑھنا بذات خودتو گناو کبیرہ نہیں لیکن مسجد میں جماعت کی نماز میں شامل نہ ہونے کی عادت بٹالینا محنا و کبیرہ ہے۔ جماعت میں شریک ہونا بعض ائمہ کے نز دیک فرض بعض کے نز دیک واجب اور بعض کے نز دیک ایسی سنتِ مؤکدہ ہے جو واجب کے قریب ہے، اورا حادیث شریفہ میں اس کی بہت ہی تاکید آئی ہے، اوراس کے ترک پر بہت ی وعیدیں آئی ہیں ،اس کے لئے میں نے حضرت بینے کے رسالہ'' فضائلِ نماز'' کا حوالہ دیا تھا کہ آپ اس میں پوری تفصیل ملاحظة فرماليس مع مخضراً چندا حاديث مين بعي لكهديتا مون:

حدیث ا:... 'میں نے ارادہ کیا کہ کشریاں جمع کرنے کا تھم دول ، پھر نماز کی اُؤان کا تھم دول ، پھرکسی تعخص کو تھم دول کہ وہ اِمامت کرے، اورخودان لوگوں کے پاس جاؤں جونماز میں حاضر نہیں ہوتے ، پس ان پر ان کے کمروں کوآگ لگادوں۔''(") (مفكوة ص: ٩٥ ، بحواله بخاري وسلم)

<sup>(</sup>١) - عن أبني هنريزة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة في مسجدي هذا خير من ألف صلوة فيما سواه إلَّا المسجد الحرام. متفق عليه. (مشكُّوة ص:٧٤، باب المساجد ومواضع الصلاة، الفصل الأوَّل)

<sup>(</sup>٢) قال في شرح المنية: والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنبه وقيد يتوفيق بيأن ذلك مفيد بالمداومة على الترك كما هو ظاهر قوله صلى الله عليه سلم: لا يشهدون الصلوة. (فتاوى شامي ج: ١ ص: ٥٥٢، كتاب الصلوة، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) والجمماعة سنة مؤكدة للرجال، قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد الوجوب، وقيل واجبة وعليه العامة. (درمختار ج: ا ص: ٥٥٢، ٥٥٣، كتاب الصلوة، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده! لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال وفي رواية لَا يشهدون الصلاة فأحرَّق عليهم بيوتهم. (مشكلوة ص:٩٥).

حدیث ۲:... جس نے مؤزن کی اُؤان سی اس کومسجد میں آنے سے کوئی عذر، خوف یا مرض مانع نہیں تھا،اس کے باوجود وہنمیں آیا تواس نے جونماز گھر پر پڑھی وہ قبول نہیں کی جائے گی۔''<sup>()</sup>

(مَكُلُوة ص:٩٦، بحواله الوداؤد، دارقطني)

حدیث ۳:..." اگر گھروں میں عورتیں اور بیجے نہ ہوتے تو میں ایپنے جوانوں کو تکم دیتا کہ جولوگ عشاء کی نماز میں حاضرتہیں ہوتے ،ان کے گھروں کوجلا ڈالیں۔''<sup>(۲)</sup> (مكلوة ص:٩٤، بحواله منداحه) حدیث ہم:...' بستخص نے اُوان کی ، پھر بغیرعذر کے مسجد میں نہیں آیا تواس کی نماز نہیں۔''<sup>(۳)</sup>

(مفكلوة ص:٩٤ بحواله دار قطني)

ان احادیث میں ترک جماعت پرجس غیظ وغضب کا اظہار فر مایا گیا ہے اس سے صاف واضح ہے کہ بیعل گنا و کبیرہ ہے۔ آپ کا وُ دسرا شبہ بیہ ہے کہ اگر فرض نماز کے لئے مسجد میں آنا ضروری ہے تو ہمارا مذہب بھی عیسائی مذہب کی طرح ہوا کہ صرف کر جاہی میں عبادت ہوسکتی ہے، اس شبہ کا جواب بیہ ہے کہ پہلی اُمتوں کی عبادت صرف ان کی عبادت گا ہوں میں ہوسکتی تھی ، اور الركوني فخض كسى معذوري كى بنابر عبادت كاه ميس حاضرنبيس موسكتا تها تؤاس كوعبادت كيمؤخركرن كأحكم تهارآ تخضرت صلى الله عليه وسلم کو بیشرف عطا فرمایا کمیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رُوئے زمین کومسجد (سجدہ گاہ) بنادیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے جس فردکو جہاں نماز کا وقت ہوجائے وہاں نمازیر مصکتا ہے، تمسجد میں نہ پہنچ سکنے کی بنایراس کونماز کے مؤخر کرنے کی ضرورت نہیں، کیکن اگر کوئی عذر مانع نہیں تو مسجد میں نماز با جماعت اوا کرنا ضروری ہے۔ ہاں! نوافل محمروں میں اوا کرنے کا تھم ہے اور سنن مؤکدہ کے بارے میں اصل تھم تو یہی ہے کہ ان کو گھر پرا دا کیا جائے ، بشر طیکہ گھر پر اطمینان اور سکون و دِل جمعی کے ساتھ اوا کر سکے ، ورنہ سنن مؤكده كالجعي مسجد عي مين اداكر ناافضل ہے۔

<sup>(</sup>١) - عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادى فلم يمنعه من إتباعه علر، قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض لم تقبل منه الصلاة التي صلّى. رواه أبو داؤد والدارقطني. (مشكّوة ص: ٩٦، باب الجماعة وفضلها).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو لَا ما في البيوت من النساء واللرية أقمت صلوة العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت. رواه أحمد. (مشكُّوة ص:٩٤، باب الجماعة وفضلها، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٣) عن ابن عباس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجبه فلا صلوة له إلا من عذر. (مشكُّوة ص:٩٤، باب الجماعة وفضلها).

<sup>(</sup>٣) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسًا لم يُعَطِّهنَّ أحد قبلي، نصرت بالرُّعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأيما رجل من أمّتي أدركته الصلاة فليصل ...إلخ. (مشكّوة المصابيح ص٢٠١٥، باب فضائل سيَّد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه، الفصل الأوَّل)..

 <sup>(</sup>۵) والأفضل في السنن أداءها في السنزل إلا التراويح ..... وفي الخلاصة في سنة المغرب إن خاف لو رجع إلى بيته شغله شأن آخر يأتي بها في المسجد وإن كان لًا يخاف صلاها في المنزل وكذا في سائر السنن حتى الجمعة والوتر في البيت أفضل ...إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:٥٢).

#### اگرنماز باجماعت ہےرہ جائے تو کیا کرے؟

سوال:...اگر کسی دجہ سے نماز باجماعت ادانہ ہوسکے یا مجبوری ہے جماعت چھوٹ گئی ہوتو کیا نماز انفرادی طور پر کھر میں ادا کی جائے یا مسجد میں؟ دونوں میں سے س کوتر جے دی جائے؟ جبکہ واقعہ بیہے کہ کھر کے بجائے مسجد میں نماز ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے،اور دُوسری طرف میر بھی واضح ہے کہ تارک جماعت گنا ہگارہے،اوراس کا بیٹل یعنی جماعت چھوٹ جانا گناہ کے دُمرے میں آتا ہے،اور پھرمجد میں جا کراس کا اظہار کرنا کہ مجھ سے گناہ سرز دہو گیا ہے، جبکہ کسی گناہ یا عیب کے چھیا نے کا بھی تھم ہے؟

جواب:... جماعت کوقصداً چھوڑ وینامناہ ہے،کسی واقعی عذر کی وجہ ہے اگر جماعت روگئی تو ترک جماعت کا گناہ نہیں ہوگا، بہتریہ ہے کہ اگرکسی اورمسجد میں جماعت مل جانے کی توقع ہوتو وہاں چلا جائے، یا اپنے گھرپر جماعت کرا لے، ورندمسجد میں تنہا

## مبحد قریب ہونے کے باوجود نماز کھیل کے گراؤنڈ میں پڑھنا

سوال:... آج کے نوجوان طبقے میں کرکٹ کا کھیل بہت مقبول ہے۔ بعض حفاظ کرام کسی گراؤنڈ میں کھیلنے کے لئے جاتے ہیں، تو وہیں گراؤنڈ ہی میں نماز کا اِہتمام کرتے ہیں، جبکہ مسجد کا فاصلہ دس منٹ کا ہے، تو ایس صورت میں نماز مسجد میں جا کراُوا کرنی جائے یاای کراؤنڈ میں ہی پڑھی جائے؟

جواب:..مسجدا گرقریب ہے تو نمازمسجد میں پڑھنی چاہئے، حدیث میں اس کی تعلیم دی گئی ہے۔

# مسجد میں پہنچنا ناممکن ہوتو گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں

سوال:... ہمارے علاقے میں بہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے معجدیں گاؤں یا محلے سے دُور ہوتی ہیں ، اگر قریب بھی ہوتو راسته دُشوار ہونے کی وجہ سے بزرگ یا بیج جن پرنماز فرض ہے مجد تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسی صورت میں کیا گھر میں اَذان دے کردویا دوے زیادہ افراد کے ساتھ نماز باجماعت پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب:..فرض نمازین تومسجد میں اوا کرنی چاہئیں مسجد دُور پڑتی ہوتو قریب میں مسجد بنائی جائے۔ بہرحال اگرمسجد میں پنچنا نامکن ہوتو گھر میں جماعت کرانا سیج ہے،لیکن مبحد کی فضیلت سے محروم رہیں گے۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) ذكر في الأصل أنه إذا فاتته الجماعة في مسجد حية فإن أتي مسجد. آخر يرجوا إدراك الجماعة فيه فحسن وإن صلّى في مسجد حية فحسن لحديث الحسن ..... وذكر القدوري انه إذا فاتته الجماعة جمع بأهله في منزله. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:١٥٩، وأيضًا في بحر ج: ١ ص:٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) - وقبال أن رمسول الله حسلس الله عبلينه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلوة في المستجد الذي يؤذّن فيه. (حلبي کبير ص:٥٠٩).

 <sup>(</sup>٣) تجب على الرجال العقالاء البالغين الأحرار القادرين على الصلاة من غير حرج وفي الشامية فبالحرج يرتفع الآلم ويرخص في تركها وللكنه يفوته الأفضل ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٥٥٣، مطلب في تكرار الجماعة في المسجد).

#### مسجد میں نماز پڑھنے سے والدمنع کریں تو کیا کیا جائے؟

سوال:...میرے والدمحترم مجھ کومسجد میں نماز پڑھنے نہیں جانے دیتے ،اور کہتے ہیں گھر میں نماز پڑھو۔ میں جمعہ کوجھپ کر نماز پڑھنے جاتا ہوں ، نماز پڑھ کرواپس آتا ہوں تو مجھے مارتے ہیں ، اور گھرے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں ، ایسائی بار ہوچکا ہے۔

جواب:...مبحد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اور بغیر عذر کے مبجد کی نماز کو چھوڑ نا گناہ ہے، اور والدین جب گناہ کے کام کا تھم دیں توان کی اطاعت جائز نہیں، اس لئے آپ مسجد میں نماز پڑھا کریں اور والدصاحب کے منع کرنے کی پروانہ کریں۔

## گھر میں چندا فراد کے ساتھ نماز کرنے سے جماعت کا ثواب ملے گا

سوال:...اگراہلِ خانہ کے ساتھ، جن کی تعداد پانچ یا چھ ہو، گھر پر ہی نماز فرض اداکر لی جائے تو کیا اس سے باجماعت فرض نماز کا ثواب ال جائے گا؟

. جواب:..اگر بھی مجدمیں جماعت نہ ملے تو گھر کے افراد کے ساتھ جماعت کرالینے سے جماعت کا ثواب ضرور ملے گا۔ نیکن مسجد کی جماعت کوقصدا حجموژ دینااور بلاوجه گھر میں جماعت کرانا نا جا ئز ہے۔

#### بلاعذ ريشرعي تنهانما زأ داكرنا

سوال:...اگر کوئی هخص بلاشری عذریا مجبوری کے نماز تنہا اُدا کرے تو کیا اس کی نماز اُدا ہوجائے گی؟ جبکہ وہ جا ہتا تو بإجماعت نمازأ داكرسكتا نفابه

جواب:...نمازینج گانه جماعت کے ساتھ ادا کرنا قریب قریب واجب ہے، جو تخص بغیر عذر کے تنہا نماز پڑھتا ہے وہ سخت عنابگارہے، اس کواس سے توبہ کرنی جاہئے ،اور نماز باجماعت کا اہتمام کرنا جاہئے۔

<sup>(</sup>١) قال عامة مشايخنا انها واجبة، وذكر الكرخي انها سُنَّة، ثم فسّرها بالواجب، فقال: الجماعة سُنَّة لَا يرخص لأحد التأخر عنها إلَّا لَعَدْرِ، وهو تفسير الواجب عند العامة. (بدائع ج: ١ ص:٥٥١).

<sup>(</sup>٢) عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. رواه في شرح السُّنَّة. (مشكواة ص: ١ ٣٢، كتاب الإمارة والقضاء).

<sup>(</sup>٣) وذكر القدوري: يجمع بأهله ويصلي بهم يعني وينال ثواب الجماعة كذا في الفتح. (شامي ج: ١ ص:٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) والجماعة سُنَّة مؤكدة للرجال قال الزاهدي: أراد بالتاكيد الوجوب، وقيل: واجبة وعليه العامة، قال في شرح المنية والأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها بلا عذر يعزر وتود شهادته ...إلخـ (درمختار ج: ١ ص:٥٥٢، ٥٥٣ باب الإمامة). أيضًا: تجب ..... على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة من غير حرج. (شامي ج: ١ ص:٥٥٣).

<sup>(</sup>٥) الإلفاق عللي أن تركها (الجماعة) مرة بلا عذر يوجب إثمًا ... إلخ (شامي ج: ١ ص:٥٥٢). أيضًا: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادى فلم يمنعه من إتباعه عذر قالوا: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلوة التي صلّى. (مشكوة ج: ١ ص: ٩٦ باب الجماعة).

## فوج کی ڈیوٹی اورنماز

سوال:...میرایبلامسئله بیب کداگرکوئی مسلم فوج کاسپانی ڈیوٹی پر ہواور نماز کا وقت ہوجائے اور ڈیوٹی بھی خاصی اہمیت کی ہو، مثلاً اسلح کا ڈیو وغیرہ اور فوج کا اپنچارج نماز سے منع کرے تو کیا کیا جائے؟ دُوسری صورت میں اگر ڈیوٹی عام نوعیت کی ہو، امن کا زمانہ ہو، یعنی جنگ نہ ہو، تو کیا نماز ڈیوٹی مچھوڑ کر پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:...اگرمتبادل اِنظام نه ہوتو نماز قضا کی جائے گی، اوراگر حساس صورت نه ہوتو نماز قضانه کی جائے، اگر ملازمت ختم ہوتی ہوتو چھوڑ دی جائے۔

## إدار \_ كاسر براه نمازكى إجازت نه د \_ نوأس كى بات نه مانيس

سوال:...إدارے کا سربراہ اگر کسی وجہ سے جماعت کی نماز اَدا کرنے سے روک دیے تو کیا اس کی بات کو مان لیا جائے؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ڈیو ٹی اوقات میں درکرز ہمارے تابع ہیں ،اگر ہم اِ جازت دیں تو با جماعت نماز اَدا کریں ، ورنہ ہیں۔

جواب نينماز باجماعت أواكرناسنت مؤكده بلكه واجب بي اور بغير عذرك ترك بماعت ناجائز بي اورناجائز كام شركسي كي إطاعت جائز نبيس ـ اس لئے إوارے كر سربراه كونماز باجماعت سے روكنے كاحق نبيس ـ كاركنوں كواس كے خلاف إحتجاج كرنا جاہئے اور نماز باجماعت كى إجازت حاصل كرنى جاہئے ـ اور اگركسى طرح بھى إجازت نہ ملے تو بھى مسلمان كاركنوں كونماز باجماعت أواكر نى جاہئے ۔ اور اگركسى طرح بھى إجازت نہ ملے تو بھى مسلمان كاركنوں كونماز باجماعت أواكر نى جاہئے ، خواه ملازمت چلى جائے۔

#### گاؤں کی مسجد میں نمازاُ دا کیا کریں

سوال:...میں جب اپنے گاؤں جاتا ہوں توایک جموٹی کی مجد ہے، جس میں پانچ وفت نماز نہیں ہوتی ، میں جا کروہاں اس کی صفائی وغیرہ کرکے نماز پڑھتا ہوں ، اگر کوئی وُ دسرا آ جاتا ہے تو جماعت ہوجاتی ہے ، درنہ اکیلا نماز پڑھتا ہوں ، کیا اس صورت میں مجھے نماز باجماعت کا ثواب ملے گایانہیں؟

جواب:...دو چار آ دمیوں کوتر غیب دے کرمسجد میں لایا کریں، اور جماعت کا اِہتمام کیا کریں، تا کہ مسجد بھی آباد ہو، اور جماعت کے ثواب سے بھی محروم ندر ہیں۔

<sup>(1)</sup> وتؤخر (الصلاة) سبب اللص و نحوه. (خلاصة الفتاوي ج: ١ ص: ٢٩، طبع كولته).

<sup>(</sup>٢) "إِنَّ الصَّلَوٰةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِعَبًّا مُّوْقُونًا" (النساء: ١٠٣).

 <sup>(</sup>m) عن النواس بن سمعان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. (مشكّوة ص: ١ ٣٢).

<sup>(</sup>٣) قال عامة مشايخنا انها واجبة وذكر الكرخي انها سنة ثم قسرها بالواجب ... إلخ. (بدائع ج: ١ ص:٥٥١).

<sup>(</sup>٥) الإتفاق على أن تركها مرة بلا عذر يوجب إثمًا ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٥٥٢).

<sup>(</sup>١) الينأحاشيةبر٣ مغيملاا\_

<sup>(2)</sup> وأما بيان من تنعقد به الجماعة فأقل من تنعقد به الجماعة إلنان وهو أن يكون مع الإمام واحد (بدائع ج: ١ ص:١٥١).

# إمام كےمسائل

#### اہل کے ہوتے ہوئے غیراہل کو إمام بنانا

سوال:..زیدوعمردونوں ایک مسجد میں رہتے ہیں ، زید امام مقررہے جوعالم ، حافظ ، قاری ہے۔لیکن خوشامہ یا ڈرکی وجہ سے عمر کونماز کے لئے کھڑا کر دیتا ہے ، جوند حافظ ہے ، نہ قاری اور نہ مولوی ہے ، اور قرآن پاک بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا ، تو کیا زید کے ہوتے ہوئے عمر کی اِقتدامیں سب کی نماز دُرست ہوجائے گی یانہیں ؟

جواب:...اس مسلے میں دوباتیں قابل غور ہیں، اوّل یہ کہ زید جب اِمام مقرّر ہے تو عمر کو اِمامت نہیں کرنی چاہئے، اگرزید
کی اجازت کے بغیر اِمامت کرتا ہے تو پھر تو مکر وہ تحری ہے، اوراگرزید کی اجازت سے پڑھا تا ہے پھر بھی خلاف اُوُل ہے، کیونکہ وہ
زید ہے کم تر ہے۔ وُ وسری بات بدہ کہ زید عالم ، حافظ و قاری ہے، اس کے برعکس عمر قراءت صحیح نہیں پڑھتا، حافظ، عالم ، قاری بھی
نہیں ہے، ایس صورت میں دوحالتیں ہیں کہ عمر کی قراءت مخارج حروف اورصفات و اسیکی ادائیگی کے ساتھ ہے یانہیں؟ نمبرا: -اگر
خارج حروف اورصفات و اسیکوادانہیں کرتا تو نماز صحیح نہیں ہوگی، اور نمبر ۲: -اگر مخارج وصفات و اسیکوادا کرتا ہے لیکن صفات بحسنہ
ممیز ہ سے بے خبر ہے، تو ایس صورت میں نماز ہوجائے گی ، لیکن زید کے مقابلے میں اس کی اِمامت خلاف اِفسل اور مکر وہ تنزیجی ہے۔
رہا یہ کہ قراءت صحیح پڑھتا ہے یانہیں؟ اس کا فیصلہ متند قراء کر سکتے ہیں، عامة الناس نہیں کر سکتے ، اس لئے زیداگر اس مسلط میں زی کرتا ہوجائے گی۔ ایس۔
ہوتو عمر کی قراءت کسی وُ وسر ہے مستند قاری جس پراعتاد ہوسنا کر فیصلہ لے لیں۔

# جماعت میں عالم کی موجودگی کے باوجودمتوتی کی إمامت

سوال:...ہاری جامع مسجد میں عصری نماز إمام صاحب کی غیرحاضری کےسبب غیرعالم متوتی نے پڑھائی ، جبکہ اس کے علم

<sup>(</sup>۱) دخل المسجد من هو أولى بالإمامة من إمام المحلة فإمام المحلة أولى كذا في القنية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٣، الباب الخامس في الإمامة). أيضًا: ويكره للرجل أن يؤم الرجل في بيته إلّا بإذنه لما روينا حديث أبي سعيد مولى بني أسيد ولقول النبي صلى الله على الله على الله على الله على التقدم النبي صلى الله على الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمة أخيه إلّا بإذنه ...... ولأن في التقدم عليه ازدراء به بين عشائره وأقاربه وذا لا يليق بمكارم الأخلاق، ولو أذن له لا بأس به لأن الكراهة كانت لحقه ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٨ ، كتاب الصلاة، فصل في بيان من هو أحق بالإمامة).

 <sup>(</sup>٢) الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٣، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الثاني).
 (٣) ومنها القراءة بالألحان إن غير المعنى وإلّا لا. (الدر المختار ج: ١ ص: ١٣٠ طبع ايج ايم سعيد).

میں یہ بات تھی ایک عالم وین محلے کا با قاعدہ نمازی جماعت کی پہلی صف میں موجود ہے، کیا متوتی کے لئے یہ افضل نہ تھا کہ عالم وین ے إمامت كوكہتے؟

جواب:...جي هان! يهي افضل تعار (ا)

فقدِ منى كے مطابق إمام میں كون سى خوبياں ہوئى جا ہئيں؟

سوال:..مسلك حِنْ كِي تحت إمام صاحب مين باره خوبيان هوني حايس، آپ ان سے آگاه فرمائيں \_

جواب :... إمام متقى پر ہيز گار ہونا جاہتے ، حلال وحرام كو بہجانتا ہو، كبيره كنا ہوں سے پر ہيز كرتا ہو، اور نماز كے ضرورى مسائل اور محیح تلاوت ہے واقف ہو، واللہ اعلم! (۲)

إعراب كالمطى كرنے والے إمام كى إفتد اميس نماز

سوال:...امرقراءت میں إمام صاحب کوئی إعرابی غلطی کریں اور متواتر غلطی کرتے رہیں ، کیا نماز صحیح ہوجائے گی یانہیں؟ جواب:..جس إعرابي غلطي سے قرآن كے معنى ميں تبديلي آجائے، اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اور اگر ايسي تبديلي نه آئے تونماز دُرست ہوجائے گی۔

ستحجج قرآن پڑھنے والے نابینا کے ہوتے ہوئے غلط تلفظ والے کو إمام نہ بنائیں

سوال:..مسجد إمام صاحب جوکسی وجہ ہے یاکسی کام یا دُوسرے دُورعلاقے کے ہیں، وہ دس یا پانچ دن کی چھٹی پر چلے جاتے ہیں،ان کی غیرموجود گی میں ہمارے پاس دوآ دی ہیں،ایک حافظ صاحب جو کہ آتھموں سے نابینا ہے،وہ قر آن مجید کو تھج طریقے سے پڑھتا اور مدرہے میں بچوں کو سیح پڑھا تا ہے اور طہارت وضو بالکل سیح کرتا اور رکھتا ہے، کیکن آتکھوں سے نابینا ہے۔ بیرحافظ صاحب مسجد پیش اِمام کی فیرموجودگی میں اِمامت کے فرائض انجام دے سکتا ہے یانہیں؟

دُ وسرا مخص بھی نماز پڑھتا ہے،لیکن کچھاؤگ کہتے ہیں کہ بیصاحب قرآن کے تلفظ بھی ادانہیں کرتا۔ آپ ہے یہ پوچھنا ہے

 <sup>(</sup>١) (والأحق بالإمامة تقديمًا الأعلم بأحكام الصلاة) فقط صحةً وفسادًا بشرط إجتنابه الفواحش الظاهرة (قوله تقديمًا) أي على مَن حضر معه ...إلخ. (فتاوئ شامي ص:٥٥٧، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) - والأحق بـالإمـامــة تـقديمًا بل نصبًا، الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحةً وفسادًا بشرط إجتنابه الفواحش الظاهرة وحفظ قدر فرض ..... ثم الأحسن تلاوة وتجويدًا للقراءة ثـم الأروع أي الأكثر إتـقاء للشبهات، والتقوي إتقاء الحرمات ... إلخ (قوله تـقديمًا) أي على من حضر معه (قوله نصبًا) أي للإمام الواتب (قوله يشترط إجتنابه إلخ) ..... الأعلم بالسّنة أولى إلّا أن يطعن عليه في دينه ... الخ. (درمختار مع رد المتارج: ١ ص: ٥٥٧، باب الإمامة).

إذا لحن في الإعراب لحنًا يغير المعنى بأن قرأ لا ترفعوا أصواتكم برفع التاء لا تفسد صلاته بالإجماع وغير المعنى تغيرًا فاحشًا بأن قرأ وعصلي ادم ريه ينصب الميم ورفع الرب وما أشبه ذلك مما تو تعمد به لكفر إذا قرأ خطأ فسدت صلاته. (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ٨، الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الخامس في زلة القاري).

كهان دونوں ميں كس كوإ مامت كے فرائض انجام دينے جا ہميں؟

جواب:...اگرنابینا مخص صاف ستھرا ہو، قرآنِ کریم سیج پڑھتا ہو، اور نماز کے ضروری مسائل سے واقف ہو، تو اس کو إمام بنانا چاہئے۔ جو شخص غلط پڑھتا ہے، اس کو إمام نہ بنایا جائے۔ (۱)

#### جو پرہیز گارنہ إمامت کرے، نہ اِقتدا کرے وہ گنا ہگارہے

سوال:...اگر کسی محلّه یا گاؤں میں مسجد کا پیش اِمام کسی وجہ سے نماز پڑھانے نہیں آسکا اور اس کی جگہ کوئی بزرگ نماز پڑھادیں، اور پورے گاؤں میں ایک ہی آ دمی ایسا ہوجوخود بھی مقی اور پر ہیز گار ہواور وہ نہ خود اِمامت کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی وہ کسی کے چیچے نماز پڑھتا ہے، تو شرعی نقطۂ نگاہ سے وہ آ دمی اسلام میں کیما ہے؟

جواب:...وهخص گناهگار ہے۔

#### یا بندشرع کیکن قراءت میں غلطیال کرنے والے کی اِمامت

پ سوال:...کیاایسے اِمام کے پیچھے نماز صحیح ہے جو ہالکل صحیح طور پر شریعت کا پابند ہو، مگر وہ نماز کے دوران قراءت کی غلطیاں کرتا ہو؟

جواب:..قراءت کی بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ ان سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، اس لئے ایسے خص کو إمام بنانا جائز نہیں۔" غلط قراءت کرنے والے إمام کی إفتد ا

سوال:...جارے گاؤں کی مبحد کے إمام صاحب وخطیب جوگزشتہ بارہ سال سے إمامت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، جن کی وین تعلیم کی بیحالت ہے کہ نماز میں دورانِ قراءت الیی غلطیاں کرتے ہیں جس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ مثلاً: دورانِ قراءت زیر کی جگہ ذیر، زبر کی جگہ ذیر، اور زیر وزبر کی جگہ پیش واؤ کا زائد استعال یا حروف واؤ چھوڑ جانا، شدومہ کا خیال نہ کرنا، کھڑی زبر کی جگہ صرف زبر کا پڑھنا یا تاکیدلام کی جگہ منفی لام پڑھنا، وغیرہ وغیرہ، گزشتہ پانچ سال کے دوران میں نے تک مرتبہ إمام صاحب کو ایسی فلطیوں کی نشاند ہی کرائی، لیکن وہ بازنہ آئے، اور بدستوراللہ کے کلام کے ساتھ نداق اُڑاتے رہے ہیں، بالآخر میں نے مجبور ہوکر ان کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی اور گاؤں کے چند بااثر افراد مولوی ان کے چیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی اور گاؤں کے چند بااثر افراد مولوی

<sup>(</sup>۱) وعنيد كراهية إمامة الأعمى في الحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى. (البحر الرائق ج: ا ص: ٣٢٩ وهكذا في الفتاوي الشامية ج: ١ ص: ٥٢٠، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) قال: الجماعة سنة مؤكدة لا يرخص لأحد التخلف عنها بغير عذر ... الخ. (فتاوي سراجية ص:١٥) أيضًا ليس في المحلة إلا واحدًا يصلح للإمامة لا تلزمه ولا يأثم بتركها. كذا في القنية. (عالمگيري ج: ١ ص:٨٣).

إذا أتنى بالإدغام في موضع لم يدغمه أحد من الناس وبقبح العبارة ويخرجها عن معرفة الكلمة نحو أن يقرأ ......
 فسدت صلوته وإن أتنى بالإدغام في موضع لم يدغمه أحد إلّا أن المعنى لا يتغير به ويفهم ما يفهم مع الإظهار نحو إن يقرأ ..... لا تفسد صلوته. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٨، الباب الرابع، الفصل الخامس في زلة القاري).

صاحب کی حمایت کرتے ہیں ،اور بید دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم اُن پڑھلوگ ہیں ، ہماری نماز ہوجاتی ہے ، حالا نکہ بندہ ناچیز اس سے قبل کئی مفتیانِ عظام سے قباً وکی حاصل کر چکا ہے ، نیکن وہ لوگ اپنی ضداور ہث دھری پر ڈیٹے ہوئے ہیں۔

جواب:...ایسے اِمام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ، اِمام کوتبدیل کردیا جائے اور کسی سیحے پڑھنے والے کو اِمام مقرر کیا جائے ، ور نہ سب کی نمازیں غارت ہوتی رہیں گی۔

## داڑھی منڈے صاحب علم کے ہوتے ہوئے کم علم باریش کی إمامت

سوال:... پوری مسجد بیس تمام لوگ جن میں صاحب علم بھی ہیں ،سب داڑھی منڈے ہیں ،علاوہ ایک آ دمی کے ، اب ایسی صورت میں اِقامت اور اِمامت کس ترتیب سے ہو، جبکہ باریش مخص کم علم ہے؟

جواب:...اگر بارلیش آ دمی نماز پژهاسکتے ہیں اور نماز کے ضروری مسائل ہے واقف ہیں، تو نماز انہی کو پژهانی چاہئے، اِ قامت بھی وہ خود ہی کہدلیا کریں، داڑھی منڈے اللے علم نہیں، اال جہل ہیں! بقول سعدیؓ: ''علمے کہ راہ حق نہ نماید، جہالت است!''

## بہ مجبوری بغیر داڑھی والے کے پیچھے نماز اسلیے پڑھنے سے بہتر ہے

سوال:...نماز کا اہتمام ایک بزرگ ٹیچر کی زیرِ تکرانی کیا جا تاہے، جو کہ باریش ہیں، پورے اسکول میں ان کے علاوہ اور کوئی باریش ٹیچرموجو دنہیں، بھی اِمات فرماتے ہیں، لیکن جس دن وہ نیس آتے کوئی دُوسرا ٹیچر جس کی داڑھی نہیں ہوتی اِمات فرما تا ہے، بغیرداڑھی والے اِمام کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟

جواب:...کردوتری ہے، لیکن اگر پوری جماعت میں کوئی بھی باشرع آ دی نہیں، تو تنہا نماز پڑھنے کے بجائے ایسے اِمام کے پیچھے نماز پڑھنا بہتر ہے۔

## حچوٹی حچوٹی داڑھی کےساتھ إ مامت

سوال:...مسئلہ یہ ہے کہ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں بساادقات جب نماز کا وقت ہوتا ہے ہم پانچ چے ساتھی ہوتے ہیں، کوئی بھی باشرع نہیں ہوتا، میری چھوٹی چھوٹی داڑھی ہےاور قراءت بھی ٹھیک ہے، نماز کے مسائل سے بھی واقف ہوں ،ساتھی جھے نماز پڑھانے کو کہتے ہیں تو جماعت کر لیتے ہیں،لیکن جب بھی ایک پوری داڑھی والا ہوتو میں اسے إمامت پر مجبور کرتا ہوں، آپ یہ بتا کیں

(٢) فإن أمكن الصلوة خلف غيرهم فهو أفضل وإلَّا فالْإقتداء أولَى من الْإنفراد. (شامي ج: ١ ص: ٥٥٩، باب الإمامة).

كهاليي صورت مين جبكه مقتديون كي صف مين كوني بهي پوري دا زهي والا نه مو، مين نمازيز هاسكتا مون كهبين؟

جواب:...آپ کواگرنماز پڑھانے کا موقع ملتا ہے تو آپ کو پوری داڑھی رکھنی چاہئے،آپ کوسی امت کا نواب ملے گا، اور مردہ سنت کوزندہ کرنے کا نواب بھی ہوگا،موجودہ صورت میں آپ کی اِمامت کر دہ ہے، کو تنہا پڑھنے کے بجائے اس طرح جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ (۱)

#### تراوح پر مانے کے لئے داڑھی رکھنے دالے حافظ کی إمامت

سوال:..اس رمضان شریف میں جو کہ اب گزرچکا ہے، اس میں ایک حافظ جو کہ غالبًا ملتان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی داڑھی سنت کے مطابق نہ تھی، یعنی کے چھوٹی تھی، اس نے کتر ائی تھی اور مجد کے مولانا صاحب نے اسے کہا کہ آپ کی داڑھی چھوٹی ہے۔ اور پکھ ونوں کے ہدائی ۔ آپ نے کیوں نہیں بڑھائی ؟ اس نے جواب میں کہا کہ: میں بیارتھا اور اس وجہ سے میری داڑھی چھوٹی ہے۔ اور پکھ ونوں کے بعد اس نے داڑھی پھر کتر ادی، پھر مولانا اس سے ناراض ہو گئے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی تو بین کی ہے، اور جماعتوں کی نماز آپ کے بیچھے نہیں ہوگی۔ البتہ جماعتی سارے حافظ صاحب کی تائید کر رہے تھے اور اسکے رمضان کو بھی دعوت دی جماعتوں کی نماز آپ کے بیچھے ہوگئی جس کی داڑھی بالکل ہے۔ آپ مہریائی فرما کر ہماری رہنمائی فرما کس ، کیا جماعتیں ہوگئی ہیں بینی کہ تر اور کی نماز اس حافظ کے بیچھے ہوگئی جس کی داڑھی بالکل چھوٹی تھی ؟ مولانا صاحب کے ماتھ جو جماعتی تائید کر وائی ، کیا حافظ کنا ہگار ہے یائیوں؟ اور اس کے ساتھ جو جماعتی تائید کر رہے تھے، وہ بھی گنا ہگار ہیں؟ کیا اس کے ساتھ جو جماعتی تائید کر حافظ کنا ہگار ہیں؟ کیا اس کے ساتھ دو جماعتی تائید کر حافظ کنا ہگار ہیں؟ کیا اس کے ساتھ دو جماعتی تائید کر حافظ کنا ہگار ہیں؟ کیا اس کے ساتھ دو جماعتی تائید کر حافظ کنا ہگار ہیں؟ کیا اس کے ساتھ دو جماعتی تائید کر حافظ کنا ہگار ہیں؟ کیا اس کے ساتھ دو جماعتی تائید کر حافظ کیا ہگار ہیں؟ کیا اس کے ساتھ دو جماعتی تائید کر حافظ کیا ہم کا دو مافظ کیا ہے کہ سے دو جماعتی تائید کر حافظ کیا گئی گنا ہم کی دولانا کیا کہ کا میں کیا گئی میں کو دولانا کیا گئی کی دولانا کیا گئی کیا کہ کو دیا گئی کے دولانا کیا گئی کیا گئی کی دولانا کیا گئی کی دولانا کیا گئی کیا گئی کیا کیا گئی کر دولوں کے دولانا کیا کہ کو دولانا کو دولانا کیا گئی کیا گئی کر دولوں کیا گئی کی دولانا کیا گئی کیا گئی کیا گئی کیا گئی کی دولوں کی کو دولوں کیا گئی کی دولوں کی کر دولوں کی کر دولوں کیا کی کو دولوں کی کو دولوں کی کو دولوں کیا کی کر دولوں کی کر دولوں کی کر دولوں کیا کو دولوں کی کر دولوں کیا کو دولوں کی کر دولوں کو دولوں کیا کو دولوں کی کر دولوں کی کر دولوں کی کو دولوں کی کر دولوں کی کو دولوں کی کر دولوں کی کر دولوں کی کر دولوں کی کر دولوں کیا کر دولوں کی کر دولوں کی کر دولوں کی کر دولوں کی کر دولوں

جواب:...جوحافظ داڑھی کتر اتا ہو،اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔مولا ناصاحب نے ٹھیک فرمایا اورلوگوں کا اس حافظ کو بلانا گناہ ہے،ان کوتو بہ کرنی جاہئے ،ایسے حافظ کے پیچھے نماز جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

اگردارهی مندے کی إمامت جائز بہیں تو إمام کعبے فیاء الحق سے کعبہ میں إمامت کیوں کروائی؟

سوال:...اس امام کے ہارے میں کیا تھم ہے جو رہے کہے کہ اس مخص کے پیچے نماز ہوجاتی ہے جس کی داڑھی غیر شرعی ہو،اور اس کا جواز رہے چیش کرے کہ جب اِمام کعبہ نے ضیاءالحق صاحب سے کعبہ میں نماز پڑھوادی تھی جن کی داڑھی نہتی ؟

جواب:...اس إمام کا بتایا ہوا مسئلہ غلط ہے، جس مخص کی داڑھی غیرشرعی ہو، وہ فاسق ہے، اور فاسق کی اُؤان وإمامت، حضرات فقہائے اُمت کی تصریح کےمطابق کمرو وتحریمی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>۱) من:۲۹ کاحاشی نمبرا ملاحظه سیجئے۔

<sup>(</sup>٢) وتسجوز إمامة الأعرابي والأعسلي والبعيد وولمد النزنا والفاسق كذا في الخلاصة إلّا أنها تكره. (عالمكيري ج: ا ص: ٨٥، بياب الإمامة). ويسكره تـقديم العبد ..... والفاسق لأنه لا يهتم لأمر دِينهِ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٤، هداية ج: ١ ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) ويكره أذان الفاسق. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣)، ويكره تبقديم العبد ..... والفاسق لأنه لا يهتم لأمر دينه. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٤)، ايمناً مايقه والهات.

## حتى وظیفه مقررنه بونے والے إمام كاطرز مل

جواب:... بیطرز عمل آپ کے لئے جائز ہے، لیکن اس ہے بہتر یہ ہے کہ آپ کس سے پچھے نہ ما نگا کریں ، اللہ تعالیٰ کا کام، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے جھن اللہ تعالیٰ کے بھرو سے پر کیا کریں۔ پھراللہ تعالیٰ جو اِنظام فر مادیں ،اس کوقیول کرلیا کریں۔ (۱)

# كياإمام كے لئے منبر پرزكوة وعطيات اپنے لئے لينے كاسوال كرنا جائز ہے؟

سوال:...!مام صاحب نے مسجد کمیٹی کی اجازت کے بغیر جمعہ کی نماز کے بعد إعلان کردیا کہ وہ مسجد کے مقروض ہیں ، اوروہ اور لوگوں کے بھی مقروض ہیں ، اور اس وقت ان کے حالات قائل رحم ہیں ، لہٰذا وہ درخواست کرتے ہیں کہ ذکو ۃ ، عطیات اور فطرے سے ان کی مدد کی جائے ، اور انہوں نے اپنے آ دمی مسجد کے درواڑوں پر بٹھا دیئے۔کیا اِمام صاحب کے لئے اس طرح کی اپیل کرنا حائز ہے؟

جواب:..مبحد کے امام کا اس می کا اعلان کرنا، جوآپ نے ذکر کیا ہے، نہایت ذلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کسی پر نہ اوقت نہ لائے۔ میراعقیدہ توبیہ ہے کہ اِمام کا مجوکوں مرجانا، اس متم کے ذِلت آمیز سوال سے بہتر ہے۔ باتی اہلِ محلّہ اور اہلِ مسجد کو اِمام کی ضروریات کا خود ہی خیال رکھنا میا ہے۔

# گھروں میں جا کرفیس لے کرفر آن پڑھانے والے کی إمامت

سوال:...آج کل عموماً مساجد کے اِمام، لوگوں کے گھروں میں جا کر قرآن مجید پڑھاتے ہیں، اور بھاری فیسیس بھی لیتے ہیں، کیاا یسے اِمام کے پیچھے نماز جا تزہے؟

جواب:..اس كناجائز مون كاشبه كيول موا...؟ والله الما إ

# ہاتھ پرپٹی بندھی ہوجس سے وضو پورانہ ہوسکتا ہوتو نماز کا حکم

سوال:...اگرامام کے ہاتھ پر پٹی بندھی ہو،جس کی وجہ ہے وضو پورانہ ہوسکتا ہو،تو اس صورت میں وہ اِمامت کراسکتے ہیں؟ نیز اِمامت کرانے کی صورت میں مقتد یوں کی نماز میں کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟

جواب:...اگرکسی کے زخم پر پٹی بندھی ہواور پٹی اُ تارکراس جگہ کو دھونا زخم کونقصان دیتا ہو، تو تھم ہے کہ وہ اس پٹی پرمسح

<sup>(</sup>١) "وَمَنْ يُتَوَكِّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" الآية (الطَّلاق:٣).

### نمازمیں إدھراُ دھرد تیکھنے والے کی إمامت

سوال:...ایک هخص جب نماز پڑھتا ہے تو تیام کی حالت میں بجائے سجدے کی جگہ نگاہ رکھنے کے إدھراُ دھرد یکھتا ہے،اگروہ جماعت کروا تاہےتو ہوسکتاہے کہ جماعت میں بھی إدھراُ دھرو مکھتا ہو، کیاا نیسےخص کی اِ مامت میں نماز پڑھناؤ رست ہے؟ **جواب:...اِ**دھراُ دھرد کھنا مکروہ ہے۔

# اسلام کے بارے میں تھوڑی ہی معلومات رکھنے والے محض کی إمامت

سوال:...کوئی ایسا شخص جوانگریزی توبہت پڑھالکھاہے، مگر دینِ اسلام کے بارے میں اتنی معلومات نہیں رکھتا ہے، کیاوہ مجھی جھی اِمامت کرسکتا ہے؟ کیاالی صورت میں اسے گناہ تونہیں ملے گا؟

جواب :...ا كرشرع شريف كا پابند ب، نماز كے ضرورى مسائل جانتا ہے، اور قرآن مجيد بفقد رِضرورت جانتا ہو، تو إمامت

### بنج وقتة نمازول كي أجرت كينے والے كي إقتدا

سوال:...میرے کزن کا مسکلہ بیہ ہے کہ وہ پانچے وفت کا نمازی ہے اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے، لیکن آج کل سوائے چند ایک مولوی کے سب با قاعدہ اُجرت کیتے ہیں،ان کے محلے کے إمام بھی اُجرت ، تخواہ کی صورت میں کیتے ہیں،اورتراوی کی اُجرت پہلے سے طے کرتے ہیں،اسے ایک مسجد کاعلم ہے جہال کے إمام پھے نہیں ماشکتے ، ہاں!اگر کوئی خوشی سے دی تو لے لیتے ہیں،کین وہ مسجد بہت دُور دُوسرے علاقے میں ہے، وہ سروں بھی کرتا ہے، اس لئے وہ وہاں جا کرنماز ادانہیں کرسکتا، اب آپ بتا تیں کہ اسے شریعت کی رُوسے نمازِ تراوی کہاں پڑھنی جاہئے ،اپنے محلے کی مسجد میں یا گھر میں؟

جواب:.. برّاور کی اُجرت جائز نہیں ،اس کے بجائے الم ترکیف کے ساتھ تراور کی بڑھی جائے ، ' پنج گاندنماز کی إمامت

<sup>(</sup>١) ويجوز المسح على الجائر وإن شدها على غير وضوء ...إلخ. (الجوهرة النيرة ص:٢٨، مطبع مجتباتي دهلي)، ويجوز إقتداء الغاسل بما سح الخف وبالماسح على الجبيرة. (عالمگيري ج: ١ ص:٨٣، باب الإمامة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) ويكره أن يلتفت بوجهه يمينًا وشمالًا ... إلخ. (حلبي كبير ص: ١٥١).

 <sup>(</sup>٣) والأحق بالإمامة تقديمًا بل نصبًا الأعلم بأحكام الصلاة فقط صحةً وفسادًا بشوط اجتنابه الفواحش الظاهرة وحفظ قدر فرض ...... ثم الأحسن تلاوةً وتجويدًا للقراءة ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ا ص:٥٥٧، باب الإمامة).

قال العيني وشرح الهداية: ويمنع القارئ للدنيا، والآخذ والمعطى أثمان. (شامى ج: ٢ ص: ٥٦).

ک اُجرت کومتاُخرین نے جائز رکھاہے،اس لئے جماعت ترک نہ کی جائے ،اورا پی مسجد میں جماعت کے ساتھ نمازادا کی جائے۔('' اِ مام کی اجازت کے بغیر اِ مامت کروانا

سوال:...ایک هخص نے تیرہ سال امام کے فرائض سرانجام دیئے، اور بعد میں اس نے امامت سے استعفیٰ دے دیا اور محلّہ والوں نے ایک امام مقرر کیا، اور اب پہلا امام والوں نے ایک امام مقرر کیا، اور اب پہلا امام دو الوں نے ایک امام مقرر کیا، اور اب پہلا امام دو الوں نے ایک امام مقرر کیا، اور اب پہلا امام جس نے تیرہ سال امامت کی وہ آکر موجودہ امام کی موجود گی میں بلا اجازت مصلے پر کھڑے ہوکر نماز پڑھا سکتا ہے یانہیں؟ جو اب:...اب جبکہ دو امام نہیں، تو امام کی اجازت کے بغیراس کا نماز پڑھا نا جائز نہیں۔ (۱)

# كياإ مام صرف عورتوں اور بچوں كى إمامت كرسكتا ہے؟

سوال:...كياإمام صرف عورتوں اور بچوں كى إمامت كراسكتا ہے؟ إمام كےعلاوہ كوئى بالغ مردنہيں۔

جواب:...اگر بالغ مرد نہ ہوں تو بچوں اور عور توں کے ساتھ بھی جماعت ہو سکتی ہے، اِمام کے چیجے بچوں کی صف ہونی چاہئے ،ان کے بعد عور توں کی۔اوراگر بچہالیک ہوتو وہ اِمام کے دائیں جانب کھڑا ہوجائے اور عورت خواہ ایک ہو، وہ بچھلی صف میں کھڑی ہو۔

## كياايك إمام دومسجدوں ميں إمامت كرسكتا ہے؟

سوال:...ہمارےایک دیہات میں دومبحدیں تجھے فاصلے پرموجود ہیں،اور دونوں مسجدوں میں کافی نمازی ہوتے ہیں، لکین اس پوری بستی کے اندر اِمام بننے کے لائق صرف اور صرف ایک آ دمی ہے، کیا ایک ہی نمازمختلف اوقات میں دونوں مسجدوں میں وہی ایک اِمام نماز پڑھا سکتا ہے؟ کوئی مخج اکثش شریعت میں موجود ہے یانہیں؟

جواب:...ایک هخص دومر تبه إمامت نہیں کراسکتا ، کیونکہ اس کی پہلی نماز فرض ہوگی اور وُوسری نفل ، فرض پڑھنے والوں کی اِفتد انفل والے کے پیچھے پینیں۔

 <sup>(</sup>١) لأن ما أجازوه في محل الضرورة كالإستنجار لتعليم القرآن أو الفقه أو الأذان أو الإمامة خشية التعطيل لقلة رغبة الناس
 في الخير. (شامي ج: ٢ ص: ١٩٢، وأيضًا ج: ٢ ص:٥٥، ٥٦، كتاب الإجارة).

 <sup>(</sup>۲) وأما الإمام الراتب فهو أحق من غيره وإن كان غيره أفقه منه. (البحر الرائق ج: ۱ ص:۳۱۸)، صاحب البيت أولى
 بالإمامة من غيره. (فتاوئ سراجية ص: ۱۱).

 <sup>(</sup>٣) وأطلق في الواحد فشمل البائغ والصبى واحترز به عن المرأة فإنها لا تكون إلا خلفه فلو كان معه رجل وامرأة فإنه يقيم السرجل عن يمينه والمرأة خلفها ... إلخ والبحر الرائق ج: ١ ص:٣٤٣). وإن كان معه رجل وامرأة أقام الرجل عن يمينه والمرأة خلفه ... إلخ وعلى عن المحترى ج: ١ ص: ٨٨، الفصل الخامس، الباب الخامس في الإمامة).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينصلي المفترض خلف المتنفل لأن الإقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم. (هداية ج: ١ ص: ٢٤ ١ ، باب الإمامة).

### فرض السلے ادا کرنے والا کیا جماعت کے تواب کے لئے إمامت کرسکتا ہے؟

سوال:...ایک آدمی جس نے فرض نماز پڑھ لی ہو، کیاوہ بعد میں آنے والے دُوسرے آدمی کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنے ی خاطر إمامت کرسکتاہے؟

جواب: ...جونخص نما زِفرض أ دا كرچكا مو، وه اس نماز مين كسى دُوسر بـ كا إمام نبيس بن سكتا \_ <sup>(1)</sup>

# دوران نماز إمام كاوضوروث كياتو أسه حيائي كرسى كوخليفه بناكر إشار اسه بقيه نماز بتاد ا

سوال:...جماعت میں اِمام کا وضوحا تار ہا،اور اِمام کی جگہ دُوسرا کوئی نہیں،آیااب نمازی بقیہ نماز کس طرح ادا کریں گے؟ اور کیا بینماز ممل ہوگی؟ وُ وسرے بیکہ إمام جاتے وقت اکلی صف میں کسی کواپنی جگہ کھڑا کر گیا توبیدوُ وسرااِ مام نماز شروع ہے پڑھائے گایا جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں سے پڑھائے گا؟ اور سری نماز میں کیا پتا کے سورۃ بھی پڑھ لیتھی یانہیں؟ اور کیا اِمام کے چلے جانے سے جماعت کا تواب ہوگا کے نہیں؟ یا دوبارہ جماعت کرنا ہوگی؟ واضح اورمفصل جواب ہے نوازیں۔

جواب:... إمام كواين جكمكس كوخليفه بنانا حائية ، اكرنه بنائة تومقتديول ميس سيمسى كوآك بروه كرخود خليفه بن جانا جاہیے ،اگر اِمام خلیفہ بنائے بغیرمسجد ہے نکل گیا ،اوراس کی جگہ کوئی وُ وسرانہیں آیا توسب کی نماز فاسد ہوگئی۔ <sup>(۷)</sup>

اصل اِمام نے جہاں سے نماز حجوڑی ،خلیفہ کو جا ہے کہ وہیں ہے آ گے شروع کر دے۔اگر اِمام کے ذمہ قراءت باقی تھی تو خلیفہ کواس کا اِشارہ کردے،مثلاً زبان کی طرف اِشارہ کردے،جس کے معنی بیہوں گے کہ قراءت باقی ہے،اورا گرقراءت کر چکا ہوتو حکمنوں پر ہاتھ رکھ کر اِشارہ کردے کہ رُکوع ہاتی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

### اگرصرف ایک مرداورایک عورت مقتدی ہوتو عورت کہاں کھڑی ہو؟

سوال:...تین افراد جن میں ایک عورت شامل ہے، باجماعت نماز ادا کرنا چاہجے ہیں، ایک مردتو اِ مام بنادیا جائے تو پیچھے ایک مردرہ جاتا ہے،ابعورت کو پیچھے والےمقتدی کی کس جانب اور کتنے فاصلے سے اور کس طرح کھڑا ہونا ہوگا کہ نتیوں باجماعت نمازادا كرسكيس؟

جواب:...جومردمقندی ہے، وہ اِمام کی داہنی جانب ( زراسا پیچھے ہٹ کر ) برابر کھڑا ہوجائے ،عورت بیچیلی صف میں اکیلی دیں کفری ہو۔

<sup>(</sup>١) لأن الفرض لَا يتكور. (شامي ج: ٢ ص:٦٣)، ولَا يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن الْإقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم. (هداية ج: ١ ص:٢٧١، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) وله أن يستخلف ما لم يجاوز الصفوف في الصحراء وفي المسجد ما لم يخرج عنه. (عالمگيري ج: ١ ص:٩٥).

 <sup>(</sup>٣) ولو تقدم يبتدئ من حيث انتهاي إليه الإمام ..... ولو ترك ركوعًا يشير بوضع يده على ركبته أو سجودًا يشير بوضعها على جبهته أو قراءة يشير بوضعها على فمه. (عالمگيري ج: ١ ص:٩١).

 <sup>(</sup>٣) فلو كان معه رجل وامرأة فإنه يقيم الرجل عن يمينه والمرأة خلفها. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٤٣).

#### إمام كامحراب ميس كحراب ونامكروه ب

سوال:...آج کل تقریباسبی معجدوں میں اِمام صاحب کے مصلے کے لئے محراب بنائے جاتے ہیں، اِمام معاحب کامصلیٰ محراب میں کہاں ہونا جاہئے؟

جواب:...مبحدی محراب تو قبله کی شناخت کے لئے ہوتی ہے، اِمام کامصلی محراب سے ذرا باہر ہوتا جاہئے تا کہ اِمام جب کھڑا ہوتواس کے پاؤل محراب ہے باہر ہول، اِمام کامحراب کے اندر کھڑا ہونا مکروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

إمام أو بروالى منزل سے بھى إمامت كرسكتا ہے

سوال:...اگرمسجد میں ایک سے زائد منزل ہوں تو کیا اِمام اُوپر والی منزل سے اِمامت کر سکتے ہیں یا پیلی منزل میں اِمامت کرنا ہی ضروری ہے؟

جواب:...او پر کی منزل میں بھی إمات کر سکتے ہیں ،لیکن بہتر ،مناسب اور متوارث بیہ کدامام پھل منزل میں رہے۔ ایئر کنڈ کیشنڈ مسجدا ور إمام کی إفتد ا

سوال:...اگرمسجد میں ایئر کنڈیشنڈ نصب کردیا جائے اور مسجد کی صورت حال بچھاس طرح ہے کہ جب مسجد بھرجاتی ہے تو لوگ برآ مدے میں نماز اوا کرتے ہیں، اور ایئر کنڈیشنر کے لئے ضروری ہے کہ مجد کے دروازے بندر کھے جا کمیں، نیز اگریصورت حال ہوکہ مجد کے دروازے شعشے کے دکھے جا کمیں جس سے اندر کے نمازی دکھائی دیں تو کیسار ہے گا؟

جواب:...اگر دروازے بند ہوں کیکن باہر والوں کو إمام کے انقالات کاعلم ہوتارہے تو اِفتدا دُرست ہے، ای طرح اگر دروازے شخشے کے لگادیئے جائیں تو بھی اِفتدا دُرست ہے، جب إمام کی تکبیر اِت کی آ وازمقند یوں تک پہنچے سکے۔ <sup>(۳)</sup>

أذان اورتكبير كہنے والے كى إمامت دُرست ہے

سوال:...جوفض أذان وتكبير كيما كروى جماعت كراد في آيانماز درست بي كنبير؟

<sup>(</sup>۱) (وقيام الإمام في اغراب لا سجوده فيه) وقدماه خارجه، لأن العبرة للقدم (مطلقا) ...... قلت أى لأن اغراب انما بنى علامة غل قيام الإمام ليكون قيامه وسط الصف كما هو السنة لا لأن يقوم في داخله فهو لأن كان من بقاع المسجد للكن أشبه مكانًا آخر فأورث الكراهة. (فتاوئ شامي ج: ١ ص:٩٣٥، ١٣٣١، باب ما يغسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة).

 <sup>(</sup>۲) وكره ...... وانتفراد الإمام على الدكان للنهى وقدر الإرتفاع بذراع ولا باس بما دونه، وقيل ما يقع به الإمتياز وهو الأوجه ذكره الكمال وغيره (قوله للنهى) وهو ما أخرجه الحكم أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يقوم الإمام فوق ويبقى الناس خلفه وعللوه بأنه تشبه بأهل الكتاب ... إلخ. (فتاوئ شامى ج: ١ ص: ٢٣٢، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

<sup>(</sup>٣) وإن كان الباب مسدودًا والكوة صغيرة لا يمكن النفوذ منها أو مشبكة فإن كان لا يشتبه عليه حال الإمام برؤية أو سماع لا يمنع على ما اختاره شمس الأثمة الحلواني قال في اغيط وهو الصحيح وكذا اختاره قاضيخان وغيره (حلبي كبير ص:٥٢٣).

جواب:...دُرست ہے!

#### بندرہ سالہ *لڑکے* کی اِ مامت

سوال:...میری عمرساڑھے پندرہ سال ہے، (میری قراءت،مثق، تجویدا تچھی ہے)، اِمام صاحب کی غیرموجودگی میں ایک صاحب قراءت بالکل غلط کرتے ہوئے نماز پڑھاتے ہیں، میں اس وجہ ہے نمازنبیں پڑھا تا کہ آیامیرے پیچھے جائز ہے یانہیں؟ جواب:... یہاں دومسئلے ہیں:

ان... پندره سال کالز کاشرعاً بالغ ہے، اوراس کی إمامت صحیح ہے، خواہ اس کی داڑھی ندآئی ہو۔ (۲)

۲:...ایک ایسے محف کی موجود گی میں ، جوقراءت سیح کرسکتا ہے ،کوئی ایسافخص نماز پڑھائے جو بالکل غلط قراءت کرتا ہے تو یوری جماعت میں کسی کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ <sup>(۳)</sup>

اس لئے آپ کونماز پڑھانی جا ہے، اور آپ کی موجودگی میں غلط پڑھنے والا إمام بے گاتو سب کی نماز غارت ہوگی۔

# بالغ آ دمی کی اگر دار هی نه نکلی موتو بھی اس کی إمامت صحیح ہے

سوال:...إمامت كے لئے ايك مشت داڑھى ضرورى ہے، كيكن جس شخص كى قدرتى داڑھى نہ ہو،اس كى إمامت كيسى ہے؟ يا اگر بالغ ہے كيكن داڑھى ابھى تك نہيں آئى ،اس كى كياصورت ہے؟

جواب:...اگرعمرکے لحاظ سے بالغ ہے اور ابھی واڑھی نہیں نگلی ، اس کی اِمامت صحیح ہے ، اس طرح جس مخص کی قدرتی واڑھی نہ ہو، اس کی اِمامت بھی سحیح ہے۔

# بالغ لڑ کا جس کی ابھی داڑھی نہ آئی ہو،اُسے اِمام بنانا کیساہے؟

سوال:...آپ کی کتاب" آپ کے مسائل اور اُن کاحل" میں درج ہے کہ ایبالڑکا جو پندرہ سال کی عمر کو پہنچ چکا ہواور بالغ ہو چکا ہو ہیکن ابھی تک اس کی داڑھی ظاہر نہ ہو کی ہو، اِمام کے فرائض انجام دے سکتا ہے۔ میں نے یہاں کے ایک عالم سے دریا فت کیا تو انہوں نے کہا: ایسے وفت جبکہ کوئی دُوسرا آ دمی نماز پڑھانے والا نہ ہو، تب ایبالڑکا نماز پڑھاسکتا ہے، کیکن مستقل اِمامت مکروہ ہے، آپ صحیح مسئلے کی طرف رہنمائی فرما کیں۔

جواب:...آپ کے مولوی صاحب نے مسئلہ تھے بتایا ہے، پندرہ سال کی عمر ہوجانے کے بعداڑ کا بالغ شار کیا جائے گا،اور

 <sup>(</sup>١) وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صُلِّي فيه فأذن وأقام وصلِّي جماعة. (صحيح البخاري ج: ١ ص: ٨٩ باب فضل صلوة الجماعة).

 <sup>(</sup>۲) (فإن لم يوجد فيهما) شيء (فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتلي). (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٥٣).
 (٣) إذا أمّ أُمّي أُمّيًا وقارلًا فصلاة الجميع فاسدة عند أبي حنيفة ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٨٥)، أيضًا إمامة الأُمّي يقوم اي جائزة ولو كان خلفه قارى فصلوة الكل فاسدة: (فتاوي سراجية ص: ١٥).

<sup>(</sup>٣) (ايمُنَاعاشيمُبر١و) فالذكر البالغ تصح إمامته للكل ...إلخ (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٥٤٧).

اس كالمامت كرانا مي به اليكن اكردُ وسرا وي جماعت كرانے والے موجود مول توان كول مام بنانا جا ہے۔

#### بریکوی اِمام کے پیچھے نماز پڑھنا

سوال:...ہم پٹھان لوگ ہیں، ایک بات دِین اور شریعت ہے متعلق ذہن میں بیٹھ جائے، پھراس پڑمل ہرصورت میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں ،مسلہ یہ ہے کہ کیا بریلوی اِمام کے چیچے جماعت سے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اورا گرنماز پڑھی جائے تو کیا وہ نماز ہوجائے گی؟ علاوہ ازیں کیا بریلویوں کی مسجد میں تنہا نماز پڑھنے سے نماز ہوجاتی ہے؟ یعنی جماعت ہو چکنے کے بعد جا کرتنہا نماز

جواب:...ابل برعت کے پیچے نماز مروہ ہے، اور اگر غالی نہ ہوتو تنہا پڑھنے ہے بہتر ہے، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ جماعت کی نصنیلت حاصل کرنے کے لئے ... جبکہ بھے العقیدہ إمام میسر نہ ہو...اس کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے ، اوراس کولوٹالیا جائے۔ البیتہ اگر بدعت میں غلوکرنے والا ہوتو اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ،اکیلا پڑھے ،ان کی مجد میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

# بریلوبوں کی مساجد میں اُن کے اُئمہ کے پیچھے نماز اُ داکرنا

سوال:...ہم جب تبلیغ میں جاتے ہیں تو بعض اوقات ہریلویوں کی مساجد میں تشکیل ہوجاتی ہے، اِمام کاعقیدہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا ، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟

جواب:...اگر إمام کاعقیدہ معلوم نہ ہو، یا إمام کےعقیدے کے بارے میں اِشتباہ ہوتو اپنی نماز وُ ہرالینی چاہئے۔ واللہ اعلم! <sup>(۲)</sup>

# قائلين عدم ساع موتى كى إفتداميس نمازاُ داكرنا

سوال:...قائلین عدم ساع موتی علائے کرام وقراءاحضرات کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے یا کہنیں؟

جواب: ... ساع موتی مختف فیہ ہے، اس کے اس کے بارے میں کوئی فیصلنہیں کرسکتا، اگر چدمیر ااور میرے اکا بر کاعقیدہ يه ب كدساع موتى فى الجمله برحق ب، والسلام .

#### غیرمقلدکے پیچھے نماز پڑھنا

سوال:...مقلدی غیرمقلد کے پیچھے اِقتدا ہوسکتی ہے یائبیں؟اگر جائز ہے تو کیا پھر رفع یدین بھی کرنا ہوگا یائبیں؟

<sup>(</sup>۱) إن كان هوى لا يكفره به صاحبه تجوز الصلاة خلفه مع الكراهة وإلا فلا. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٣). (٢) ويكره تقديم المبتدع ايضًا ..... وإنما يجوز الإقتداء به مع الكراهة إذا لم يكن ما يعتقده يؤدي إلى الكفر عند أهل السُّنَّة، أما لو كان مؤديا إلى الكفر فلا يجوز أصلًا. (حلبي كبير ص:٣١٥)، وكذا كل صلاة اديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها. وفي الشامية: بل قال في فتح القدير والحق التفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة تحريم فتجب الإعادة أو تنزيه فتستحب ... الخ. (شامی ج: ۱ ص:۳۵۷).

جواب:...غیرمقلدا گرخوش عقیدہ ہو، یعنی ائمہ سلف کو پُر ابھلانہ کہتا ہوا در مسائل میں مقتدیوں کے ندہب کی رعایت کرتا ہو، تو نماز اس کے پیچھے جائز ہے، رفع یدین میں مقلدا ہے اِمام کے مسلک کے مطابق عمل کرے۔ (۱)

### شيعه إمام كي إقتدامين نماز

سوال:...اگرشیعه امام مواور پیچیه مقتدی می موں ،تو کیامن کی نماز موجائے گی؟ جواب:...شیعه اِمامیه کے عقا کد کفریہ ہیں ،اس لئے شیعہ اِمام کی اِقتد امیس نماز جائز نہیں۔(۱)

#### گناہوں سے توبہ کرنے والے کی إمامت

سوال: ..عبدالله ماضی میں کبیرہ گناہوں کا مرتکب رہا، اب توبہ کر کے نمازی بن گیاہے، نماز کے مسائل بھی سیکھے ہیں، تبلیغی جماعت میں وقت بھی لگایا ہے، لوگ اس کے ماضی کوئیس جانتے ، اس کوئیک سیجھتے ہیں، اگر لوگ فرض نمازی اِ مامت کے لئے اس کوئیس تو کیاوہ اِ مامت کرادیا کر بے یائبیں؟

جواب:..توبہ کے بعد اِمامت کراسکتا ہے، کیونکہ توبہ کی صورت میں پچھلے تمام گناہ ایسے معاف ہوجاتے ہیں جیسے کئے ہی نہیں محقے تھے۔ (۳)

### میّت کونسل دینے والے کی اِقتدا

سوال:...غاسل المیت کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے جو کداَ حکامات شریعت کو بھی نظرانداز کر دیتا ہے؟ جواب:...میت کوشل دینا تو عبادت ہے، اگراورکوئی وجہنہ ہوتواس کے پیچھے نماز بلاشبہ جائز ہے۔

# نابیناعالم کی إقتدامین نماز سی کے

سوال:... آنکھوں سے معذور (اندھے) إمام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ،حالانکہ ہمارے اِمام صاحب ایک بڑے عالم ہیں ، لیکن آنکھوں سے معذور ہیں ،تو کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں ،اورا گرنہیں تو کیا صرف جعد کی نماز پڑھ سکتا ہوں؟

<sup>(</sup>۱) اقتداء الحنفي بالشافعي يجوز إذا لم يكن متعصبًا ..... ويحتاط في مواضع الخلاف يعني لَا يصلي الوتر ركعة ...إلخ (فتاوئ سراجية ص:۱۵) وأيضًا هندية ج: ١ ص:٨٣).

<sup>(</sup>٣) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه ابن ماجة. (مشكولة ص: ٢٠٦، باب الإستغفار والتوبة).

<sup>(</sup>٣) عن الحسن عن عنى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ....... قالوا: يا بني آدم! هذه سُنّتكم في موتاكم فكذاكم فاقعلوا۔ (المستدرك حاكم ج: اص:٣٥٥، كتاب الجنائز، طبع دار الفكر)۔ أيضًا: وهو واجب على الأحياء بالإجماع۔ (العناية على فتح القدير ج: اص:٣٣٥، باب الجنائز، طبع دار صادر، بيروت)۔

جواب:...نابینااِمام کے پیچھے نماز اس صورت میں مکروہ ہے جبکہ وہ پاکی پلیدی میں احتیاط نہ کرسکتا ہو، ورنہ بلا کراہت صحح ہے، جمعہ کااور پنج گانہ نماز وں کاایک ہی تھم ہے۔ <sup>(۱)</sup>

نابینا وُ وسرے ہے زیادہ علم رکھتا ہوتو اِ مامت وُ رست ہے

سوال:... كيانا بينا إمامت كراسكتا بي؟

جواب:... پاک معاف ہواور وُوسروں سے زیادہ علم رکھتا ہوتواس کی اِمامت صحیح ہے، ورنہ کروہ ہے۔

مقتدی ناراض ہوں تو نابینا شخص کی إمامت مکروہ ہے

سوال:...نابیناکے پیچھے نماز پڑھنا کیساہے جبکہ اس کواپی پاکی حاصل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے،اوروہ وُوسروں کا مختاج ہوتا ہے،اوراس نابینا کے ہوتے ہوئے وُوسرے نماز پڑھانے کے لئے موجود ہوتے ہیں،اور مقتدی حضرات اس نابینا ہے کچھناراض ہیں،جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نماز پڑھنا گوارانہیں کرتے۔

جواب:... نابینا مخض اگر صاف ستمرا ہواور وُ وسروں سے زیادہ عالم ہو، تو اس کی اِمامت بلا کراہت سیجے ہے، ورنہ مکروہ ہے۔ ''جب اس نابینا ہے مقتدی ناخوش ہیں تواس کو اِمام بنا نا کمروہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>

أنكليول يعيمحروم فخض كى إمامت

سوال:...جارے علاقے میں ایک صاحب ہیں، جن کی اعواء کی جنگ کے دوران بائیں ہاتھ کی دواُنگلیاں شہید ہوگئی ہیں، ان کے پاس ظاہری و باطنی دونوں علم موجود ہے، آیا پوچھنا یہ ہے کہ ان کے پیچھے نماز ہوسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...اگران صاحب کے اندر إمامت کی دُوسری شرائط پائی جاتی ہیں، یعنی بقد رِضرورت مسائل سے واقف ہے، صورت وسیرت کے لحاظ سے سنت نبوی کا پابند ہے، فسق و فجو رہے پر ہیز کرتا ہے، مثق اور پر ہیز گار ہے، داڑھی شریعت کے مطابق ہے، تو دواُ لگیوں کا شہید ہوجانا إمامت سے مانع نہیں۔ (۵)

(١) (تبع ذلك صاحب البحر حيث قال) وقيد كراهة إمامة الأعمى في الهيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم فإن كان
 أفضلهم فهو أولى ... إلخ. (شامى ج: ١ ص: ٥٢٠) البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٢٩).

(٣) وقيمة كراهمة إلى المحملي في المحيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى. (البحر الرائق ج: ١
 ص: ٣١٩، كتاب الصلاة، باب الإمامة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) وقيد كراهة إمامة الأعمى في الهيط وغيره بأن لا يكون أفضل القوم، فإن كان أفضلهم فهو أولى. (البحر الرائق ج: ١
 ص: ٣١٩، كتاب الصلاة، باب الإمامة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٣) ولو أمّ قومًا وهم له كارهون إن الكرآهة لفساد فيه أو لانهم أحق بالإمامة منه كره له ذالك تحريمًا لحديث أبي داؤد لا
 يقبل الله صلوة من تقدم قومًا وهم له كارهون، وإن هو أحق لا، والكراهة عليهم. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٥٥٩).

(۵) وأولى النباس بالإمامة أعلمهم بالسُّنة أي بما يصلح الصلاة ويفسدها والمراد بالسُّنَة هنا الشريعة فإن تساووا فأقرؤهم لكتاب الله تعالى ...إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٥٨).

### معذور هخص كوإمام بنانا، نيزغيرمتنندكوإمام بنانا

سوال:...انگلینڈ میں ایک رُجیان زیادہ ہوگیا ہے کہ متند اِمام نہیں ہوتا، بس شرط پوری کرنے کے لئے کسی نہ کسی کوآگ پیش اِمام بنادیا جاتا ہے، یا اِنتظامیہ مساجد اپنی سہولت اور بچت کے لئے ناالل لوگوں کو اِمام مقرر کردیتی ہے، جبکہ حدیث شریف ہے اِمام مسلمانوں کے سفیر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ۔ لہذا ہرمحاذ سے اسلامی تعلیم یافتہ متند اِمام ہونا ضروری ہے، اس پس منظر میں سوال کا شرعاً جواب اینے کالم میں دیجئے، تا کہ سب کا بھلا ہو۔

کیا معذور بینی ایک کان یا ایک آنھ یا ایک ہاتھ یا ایک ٹانگ یا جسم کا کوئی بھی عضونہ ہو، یا اِسلامی تعلیمات اعلی تعلیم نہ ہو، بس اُردولکھ اور پڑھ لینے والا، یا قرآن غلط پڑھنے والامسلمانوں کا اِمام مقرّر ہوسکتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو مقرّر کرنے والوں کے لئے شرعاً کیاسزاہے؟

جواب:...آنکھ،کان، ہاتھ اورٹانگ سے معذورآ دمی میں إمامت کی شرائط موجود ہوں تواس کو إمام بنایا جاسکتا ہے۔لیکن بہتریہ ہے کہ إمام ہر إعتبار سے کامل ہو۔ اس طرح آگر کوئی شخص عالم اورقاری نہیں ہے تو عالم اورقاری کی موجودگی میں اس کو إمام نہ بنایا جائے۔ الیکن آگر کوئی عالم اور قاری نہ سے تو اللہ ہو۔ اللہ بنایا جاسکتا ہے جواگر چہ ماہر قاری نہ ہو، مگر اس سے حروف اور تلفظ کی بنایا جاسکتا ہے جواگر چہ ماہر قاری نہ ہو، مگر اس سے حروف اور تلفظ کی اور تا نہ گئی وُرست ہو۔ مسجد کمیٹی کو إمامت کی شرائط کا لحاظ رکھتے ہوئے امام کا تقر درکر نا چاہئے ، اور نمازی حضرات کو چاہئے کہ اپنی نماز پر حال ہوجائے گی ، کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر نیک وفاجر کے پیچھے نماز پڑھو، بشرطیکہ إمام بدعقیدہ نہ ہو۔ ایکن آگرا چھے عالم اور قاری کا إنظام ہوسکتا ہے تو کمیٹی کو بھی اپنی من پسند کے جائل اور غیر قاری امام پراصرار نہیں کرنا جاہئے۔

# لَنْكُرْ بےلولے کی إمامت

سوال:...کیالنگڑ ہے لو لے آ دمی کو إمامت کرنی چاہئے ، جبکہ غیرمعذوراً فرادموجود ہوں؟ جواب:...اگراً دائے اُرکان میں خلل واقع نہ ہوتو کوئی حرج نہیں۔ (۴)

### معذورإمام كى إقتذاكرنا

سوال:...اگر کوئی إمام صاحب عمر کے نقاضے کی وجہ سے بوجہ مجبوری (معذوری) دوسجدوں کے درمیان جلسہ میں سیدھا

<sup>(</sup>١) ثم الأحسن خلقًا بالضم ألفة بالناس ثم الأحسن وجهًا ... الخ. وفي الشرح: قال في البدائع لَا حاجة إلى التكلف بل يبقى على ظاهره لأنه صباحة الوجه سبب لكثرة الجماعة كما في البحر. (شامي ج: ١ ص: ٥٥٤).

<sup>(</sup>٢) الأولى بالإمامة أعلمهم بأحكام الصلاة. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٣).

 <sup>(</sup>٣) قبال صبلي الله عبليمه وسلم: صلوا خلف كل بر وفاجر. رواه مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأخرجه الدارقطني.
 (شرح عقيدة الطحاوية ص: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) وكذالك أعرج يقدم ببعض قدمه فالإقتداء بغيره أولي، تاترخانية. (ردالمحتار ج: ١ ص: ٥٦٢ مطلب في إمامة الأمرد).

نہیں بیٹھ سکتے جس میں ترک واجب لازم آتا ہو، نیز قعدہ میں اس عذر کی بنا پراپ دونوں پیروں کو بچھا کر بیٹھ جاتے ہوں تو ان کے چھے اِفتدا کی شرعاً کیا حیثیت ہے؟ کیا دُوسرے قابل عالم اور قاری کے ہوتے ہوئے ان کی اِفتدا سیحے ہوگی؟ جبکہ ندکورہ اِمام صاحب عرصہ ۲۵،۰۳ سال سے کسی مسجد میں اِمام ہوں ،مقتد یوں کی بڑی تعداد اِمام صاحب کے پرانے ہونے کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز اواکرنے میں کوئی اعتراض نہیں کرتی ، ماسوائے چندا ہل علم حضرات کے کیا اس صورت حال کی ذمہ داری مسجد کی انظامیہ پر بھی عائد ہوتی ہے؟

جواب:...جبکہ وہ دوسجدوں کے درمیان بیٹے تہیں سکتے ،ان کے بجائے کسی اور کو اِمام مقرر کرتا ضروری ہے، ورندسب کی نمازی غارت ہوں گی، اِمام صاحب اگر پرانے ہیں تواہل محلّہ کو چاہئے کہ ان کی خدمت واعانت کرتے رہیں۔

#### مسافرإمام كى إقتذا

سوال:...نماز قصر کس طرح پڑھی جاتی ہے؟ چندون پہلے ایک صاحب ہمارے پاس ایک رات کے لئے آئے،عشاء کی نماز میں ہم نے انہیں اِمام بنایا کہ آپ ہمارے اِمام بنیں، سوانہوں نے نماز پڑھانے سے پہلے مطلع کیا کہ چونکہ میں مسافر ہوں، اس نئے دورکعات فرض پڑھوں گا اور آپ کو بھی پڑھاؤں گا، باتی کی دورکعات بجائے آپ سلام پھیرنے کے مزید آگے بذات خود پڑھیں، اس کے بعد اِمام صاحب نے باتی سنتیں، وتر نفل پورے پڑھے، جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا بیطریقہ مجے ہے؟

جواب:...ا مام اگرمسافر ہوتو وہ نماز قصر پڑھےگا،اوراس کے پیچھے جولوگ مقیم ہیں وہ اپنی ہاتی دور گعتیں پوری کرلیں گے، ان صاحب نے سیجے مسئلہ بتایا۔اوراگر اِمام قیم ہواور مقتدی مسافر ہوتو وہ اِمام کے ساتھ پوری نماز پڑھے گا،لیکن چارر کعت قضاوالی نماز میں مسافر کامقیم کی اِقتد اکرنا میجے نہیں۔ (۲)

### غيرشادي شده إمام كى إقتدا

سوال:...غیرشادی شدہ کے پیچھے نماز پڑھٹا ڈرست ہے یانہیں؟ اگر ہے تو وہ کس صورت میں؟ اور اگرنہیں ڈرست تو کس صورت میں؟ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ غیرشادی شدہ کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی ،اورا یسے کو اِمام مقرر کرنا ڈرست نہیں۔ جواب:...غیرشادی شدہ اگر نیک پارسا ہوتو نماز اس کے پیچھے ہے،اوراس کو اِمام مقرر کرنا بھی سیجے ہے۔

<sup>(</sup>۱) وبناء ..... الكامل على الناقص لا يجوز، لأن الضعيف لا يصلح أساسًا للقوى ... إلخ. (الإختيار لتعليل المختار ج: ١ ص: ٢٠).

 <sup>(</sup>٢) وإن اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت أتم أربعًا لأنه يتغير فرضه إلى أربع للتبعية ...... وإن دخل معه في فائتة لم
 تجزه لأنه لا يتغير بعد الوقت لإنقضاء السبب ..... وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم ...إلخ. (هداية ج: ١ ص: ٢١١) باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٣) فيان تساوواً فأورعهم لقوله عليه السلام: من صلّى خلف عالم تقى فكأنما صلّى خلف نبى تولو فأورعهم الورع إجتناب الشبهات والتقوى إجتناب الهرّمات ...... وروى الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم ان سركم أن تقبل صلائكم فليوُمكم خياركم. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٢، باب الإمامة).

### حجام کی إمامت کہاں تک دُرست ہے؟

سوال:...ایک آدمی جام کا کار د بارکرتا ہے، وہ آدمی نماز کی نیت کرتا ہے، مجد میں جاتا ہے، اتفاق سے پیش اِمام نہیں آتا اور مقتد یوں کے کہنے سے وہ نماز پڑھاتا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟

جواب:...اگروہ شرع کا پابندہ، قرآنِ کریم پڑھنا جانتا ہے اور نماز کے مسائل سے واقف ہے، تو اس کی إمامت سیح ہے۔ کسی حلال چینے کوذلیل سجھنا جا بلی تکبرہے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ البتۃ اگروہ لوگوں کی داڑھیاں مونڈتا ہے یا خلاف شرع بال بناتا ہے تو وہ فاسق ہے، اس کے پیچھے نماز مکرو قِتحر کی ہے۔ (۱)

## سجدے میں پاؤل کی اُنگلیاں ندموڑنے والے کی اِقترامیں نماز

سوال:...ہماری مبحد کے إمام صاحب کی سجدے میں پاؤں کی ایک اُنگلی بھی نہیں مڑتی ،جس سے شریعت کے مطابق سجدہ نہ ہوا، اور سجدہ نہ ہونے سے نماز نہ ہوئی ، میں نے اس بارے میں إمام صاحب کو متوجہ کیا تکراس پڑمل نہ ہوا، مسجد کے چیئر مین کو لکھا، تکر انہوں نے بھی اس کا کوئی حل نہ کھا، اب آپ بتا کیں کہ اس إمام کے چیجے نماز پڑھیں یا نہیں؟ جہاں میں کام کرتا ہوں وہاں سے اتنی دیری چھٹی نہیں ملتی کہ محلے سے باہر کی مجد میں جا کرنماز اواکروں؟

جواب:...اگر سجدے میں اُٹکلیاں ندمز سکیں مگرز مین کوگئی رہی تو سجدہ سچے ہے، اور إمام صاحب کی إمامت بھی سچے ہے۔ ۔

#### سراورداڑھی کوخضاب لگانے والے کی إ مامت

سوال:...ہم جس دفتر میں کام کرتے ہیں، اس میں ہم نے ایک جگہ نماز اداکر نے کے لئے مخصوص کر لی ہے، جہاں پرآفس کے ادقات میں ظہر اور عصر کی نماز باجماعت اداکی جاتی ہے، جو حافظ صاحب اس کی إمامت فرماتے ہیں وہ یہاں اس ادارے میں ملازم ہیں، لیکن واضح رہے کہ إمامت کے سلط میں وہ کوئی معاوضہ نہیں لیئے۔ مسئلہ دراصل بیہے کہ اب پچھ دنوں سے انہوں نے اپنے سراور داڑھی کے بالوں کو خضاب سے رنگنا شروع کر دیا ہے، جس کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لہذا آپ سے بو چھنا بیہ کہ آیا حنی فقہ کے تحت ان کے چیچے نماز اداکر ناجا تربے؟ اور جولوگ ان کے چیچے نماز اداکر رہے ہیں، کیاان کی نماز ہوجاتی ہے؟ جواب: ...جو امامیاہ خضاب لگا تاہو، اس کے چیچے نماز کر دیتر کی ہے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) وينكنوه إصاصة عبيد وأعبرابني وفياسنق ...إليخ. (درميخشار) وفي الشامية: (قوله وفاسق) من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة ...إلخ. (شامي ج: ۱ ص: ۵۲۰).

<sup>(</sup>٢) (قوله وقدميه) يجب إسقاطه، الأن وضع اصبع واحدة منها يكفي ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) وأما الخضاب بالسواد ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء، وليحبب نفسه اليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشائخ.
 (عالمگيري ج:٥ ص: ٥٥٩، كتاب الكراهية، والباب العشرون).

#### أستاذكي بدؤعاواليشا كردكي إمامت

سوال:...ایک إمام مسجد نے اپنے شاگر دکو کسی ذاتی تنازع کی بناپر (زمین کا تنازع) بدوُعادی،اور چنددن بعد پیش إمام کا انتقال ہو گیا،اورشاگر دای مسجد میں پیش إمام بن جاتے ہیں،اب مقتدیوں میں اختلاف ہے،بعض کہتے ہیں کہ اس (موجودہ إمام) کو اُستاذکی بدوُعا ہے،اس لئے اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی، جبکہ دُوسراگردہ بیہ کہتا ہے کہ نماز ہو سکتی ہے، جبکہ اس گاؤں میں دُوسراکوئی شخص نماز پڑھانے کے لائق اور قابل ہی نہیں ہے۔

جواب:...اُستاذ کی بدوُعااگر بے وجیھی توالٹد تعالیٰ ان کومعاف فرمائے ،اوراگرمعقول وجہ کی بناپڑھی تو شاگر د کواُستاذ کے لئے بلندیؑ درجات کی وُعاکر نی جاہئے اورالٹد تعالیٰ سے بھی معافی مائکے ،نمازاس کے پیچھے ہے۔

حدیث کے مقابلے میں ڈھٹائی کر کے داڑھی کتر وانے والا إمام سخت ترین مجرم ہے

سوال:...ہمارے یہاں مسجد میں ایک پیش اِمام ہیں، ان کی داڑھی تقریباً ایک اِنٹی تھی، ان سے کسی نے کہا کہ حدیث میں ہے کہ داڑھی بڑھا وَ، تو انہوں نے کہا کہ میں تو اور کٹا وَںِ گا۔ چنانچہ چندروز بعدانہوں نے اور کتر ائی آ دھا اِنچے رہ گئی، جب ان سے کہا گیا کہ بیآ پ نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ بس بال برابر کئے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ حدیث میں کہیں بھی ایک مشت داڑھی رکھنے کا خم نہیں ہے۔ یہ بات ان کی کس حد تک وُرست ہے؟ نیز ایسے اِمام کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرع تھم کیا ہے؟

جواب:...إمام ابو يوستٌ نے ايک بارحديث بيان کی که آنخضرت سلی الله عليه وسلم کولوکی ، کدّومزغوب تھا مجلس ميں ايک شخص نے حديث من کرکہا کہ: مجھے تو مرغوب نہيں! حضرت إمامٌ نے حکم فر مايا کہ: اسے قتل کر دو! بية تخضرت سلی الله عليه وسلم کی حدیث سے معارضه کرتا ہے ، اس نے تو بہ کی ۔ بيدوا قعه آپ کے پیش إمام پرصادق آتا ہے ، ابو يوست کی مجلس میں پیش إمام آيا ہوتا تو وہ اس پیش إمام کے قتل کا فتو کی دية ، اس لئے نہيں کہ بيدواڑھی کٹاتا ہے ، بلکہ اس لئے کہ بيفر مانِ نبوی کا معارضه کرتا ہے۔

رہااں کا بیہ کہنا کہ حدیث میں کہیں بھی ایک مشت داڑھی رکھنے کا تھم نہیں آیا، اس سے پوچھے کہ داڑھی کٹانے کا تھم کس حدیث میں آیا۔ اس سے پوچھے کہ داڑھی کٹانے کا تھم کس حدیث میں آیا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑھانے ہی کا تھم دیا ہے، البتہ بعض صحابہ سے ایک مشت سے زائد کا کا ثنا ثابت ہے، اس سے تمام فقہائے اُمت نے ایک مشت سے زائد کے کا شنے کو جائز اور اس سے کم کے کا شنے کو حرام فرمایا ہے۔ بہر حال اپنے اس مصاحب سے کہتے کہ اپنے اس گستا خانہ کلمہ سے تو بہریں اور اپنے ایمان کی خیر منا کیں۔ اگر اس پر بھی بات ان کی عقل میں نہ آئے اِمام صاحب سے کہتے کہ اپنے اس گستا خانہ کلمہ سے تو بہریں اور اپنے ایمان کی خیر منا کیں۔ اگر اس پر بھی بات ان کی عقل میں نہ آئے

 <sup>(</sup>۱) وفي الخلاصة عن أبي يوسف أنه قيل بحضرة الخليفة المامون ان النبي صلى الله تعالى عليه وآلم وسلم كان يحبّ القرع، فقال رجل: أنا لَا أُحبّه، فأمر أبو يوسف بإحضار النّطع والسيف فقال الرّجل: استغفر الله ممّا ذكرته. (شرح فقه أكبر ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٢) عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللّحى واحفوا الشوارب. (صحيح البخاري ج:٢ ص:٨٤٥، باب تقليم الأظفار).

<sup>(</sup>٣) وكان ابن عمر إذا حجّ أو إعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه (صحيح البخاري ج: ٢ ص: ٨٤٥ باب تقليم الأظفار).

تواس کواِمامت سے معزول کردیا جائے ،اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں جب تک کہ توبہ نہ کرے۔()

### شخنے ڈھائکنے والے کی اِ مامت سیجے نہیں

سوال:..ايسے إمام كے متعلق آپ كى كيارائے ہے جوشلوار مخنوں سے ينچر كھنے كاعادى ہو؟

جواب:..شلوار، پاجامه آدهی پنڈلی تک رکھنا سنت نبوی ہے ، مخنوں تک رکھنے کی اجازت ہے، اور مخنوں سے بنچے رکھنا حرام (۲) ہے، اور نماز میں بغل اور بھی بُراہے، جو إمام شلوار، پاجامه ٹخنوں سے نبچار کھنے کا عادی ہو، اگر وہ اس سے باز ندآئے تو اس کو إمامت سے ہٹاویناضروری ہے۔<sup>(۳</sup>

# فاسق کی اِقتدامیس نمازادا کرنامکرو ویحریمی ہے

سوال: ... کیافات کی اِقتدامین نماز اواکرناجائز ہے؟

جواب:...فاسق کی اِقتدامیں ادا کی گئی نماز مکر و وتحریمی ہے، قاعدے کے لئاظ سے تو واجب الاعادہ ہونی جا ہے ،مگر بعض علمائے کرام فرماتے ہیں کہلوٹانے کی ضرورت نہیں۔ (۵)

# تعویذات میں لگ کروفت پر إمامت نه کرنے والے کا شرعی حکم

سوال:... ہمارے محلے کی وُوسری مسجد کا پیش إمام جماعت کے وقت کی پابندی نہیں کرتا ہے، چوہیں تھنے تعویذ لکھنے، وَم کرنے کی بھاگ دوڑ میں نگا ہوا ہے ،محرّم اور غیرمحرّم عورتوں کے جھرمٹ میں جا بیٹھتا ہے،ظہر کی نماز کے وقت ہرروز دریہے آکر پہلے جماعت پڑھا تاہے،اس کے بعد سنتیں پڑھتاہے۔ای وجہ سے چندآ دمی اس مسجد کوچھوڑ کراَب دُوسری مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، پیش اِ مام کوئی دفعہ مجھایا ہے کہ نماز کے وفت کی پابندی کرو،کیکن وہ اپنے تعویذ لکھنے میں نگاہے،اس بارے میں تفصیل سے جواب دیں كه آياوه إمامت كے قابل ہے يانہيں؟

 <sup>(</sup>١) ويكره إصاصة عبىد ...... فاسق. وفي الشامية: وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه، وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (شامي ج: ١ ص: ٥٢٠).

<sup>(</sup>٢) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، لَا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من ذلك ففي النار، قال ذلك ثلاث مرّات، ولَا ينظر الله يوم القيامة إلى من جرّ إزاره بطرًا. رواه أبو داؤد وابن ماجة. (مشكّوة ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) ويكره تقديم ...... الفاسق. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) ويكره إمامة فاسق. (الدر المختار ج: ١ ص: ٩٢٠ طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) وفي الحيط لو صلّى خلف فاسق أو مبتدع أحرز ثواب الجماعة. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٤ باب الإمامة، طبع دار صادر بيروت). وفي الحاشية: والفاسق لأنه لَا يهتم بأمر دينه وقال مالك لَا تجوز الصلاة خلفه لأنه لما ظهر منه الخيانة في الأمور الدينية لَا يوتسمن في أهم الأمور وقلنا عبدالله بن عمرو أنس ابن مالك وغيرهما من الصحابة والتابعين صلّوا خلف الحجاج وكان أفسق أهل زمانه. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٧).

جواب:... بعض اس لائق نہیں کہ اس کو إمام رکھا جائے ، اس کو تبدیل کردینا جائے۔<sup>(۱)</sup>

# تعویذ کرنے والے مخص کی اِقتدامیں نماز پڑھنا

سوال:... ہارے یہاں کچھلوگوں میں اِختلاف ہے، اِختلاف یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب تعویذ کرتے ہیں ،تعویذ ہرتتم کے کرتے ہیں،اورتعویذ پر پیے بھی لیتے ہیں،تواس مولوی صاحب کے پیچے نماز ہوتی ہے یانہیں؟اس بات کا کمل جواب دیں، کتاب كانام صغينمبر، جلدنمبر\_

جواب:...جائز مقصد کے لئے تعویذ کرنا، جوقر آن وحدیث کے الفاظ پرشمل ہو، جائز ہے، اوراس پراُجرت لیہ مجی جائز ے، اورایسے تھی کی اِقتد امیں نماز ہوجاتی ہے۔

# وعدہ خلاف شخص کے پیجھے نماز پڑھنا

سوال:...اگرکسی مخف نے کوئی وعدہ کیا ہواور پورانہ کرسکے، اور وجہ بتانے کی زحمت بھی گوارا نہ کرے، تو کیا بیہ معاملہ وعدہ خلافی کے زُمرے میں نہیں آتا؟ دریافت کرنے پرعذریہ پیش کیا جاتا ہے کہ میں بھولنے کا مرض ہے، حالاتکہ ہر کام پابندی ہے وقت کے مطابق وہ مخص انجام دیتا ہے، اور کوئی پریشانی در پیش نہیں ہے۔ ایسا مخص اگر إمامت کرے تو اس کے چیجے نماز جائز ہے پانہیں؟ مسئلدا ہم ہے،اس لئے قرآن وحدیث کی روشنی میں میری رہنمائی فرمائمیں۔

جواب: ... کسی مخض ہے دعدہ کر کے اس وعدے کو پورا نہ کرتا بی نفاق کی علامت ہے، البتہ اگر عذر ہوتو اس عذر کا إظهار کردینا چاہئے ،اور جو مخص بغیرعذر کے وعدہ خلافی کرے ،اس کے پیچھے نماز مکروہ ہے۔

# حجوث بولنےاور بھی بھی شرک کرنے والے شخص کی إ مامت

سوال:...بیرے کھر کے سامنے جو مجد ہے،اس کے إمام صاحب جموث بھی بولتے ہیں،اور بھی بھی شرک بھی کرتے ہیں، جموٹ کا تو مجھے پتاہے،لیکن شرک کا شک ہے،اوروہ جادو،تعویذ وغیرہ بھی کرتے ہیں،کیاایسے مخص کے پیچھے نماز پڑھنا سیح ہے؟ جواب: ...اس إمام کے پیچھے نماز مکرو تحری ہے،اس إمام کوبدل دو۔(٥)

<sup>(</sup>١) ويكره تقديم ..... الفاسق ...إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٣٤).

 <sup>(</sup>٢) استاجره ليكتب لـه تـعويذًا لأجل السحر جاز، أي لأجل إبطاله وإلّا فالسحر نفسه معصية بل كفر لا يصح الإستئجار عليه. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ٢ ص:٩٣) مطلب في أجرة صك القاضي والمفتى).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق للات، زاد مسلم: وإن صام وصلى زعم انه مسلم، ثم اتفقا: إذا حدَّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. (مشكوة ص: ١٤).

<sup>(</sup>٣٠٥) ويكره تقديم ..... الفاسق ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص:٣٣٧).

#### دُولها كاسبرابا ندھنے،مزارے منّت كى چيزيں كھانے والے كى إمامت

سوال:...جاری مجد کا اِمام شادی والے دن ڈھول باہے والوں کے ساتھ جاکر وُولہا کا سہرا با ندھتا ہے، مجد کے ساتھ واقع نقیر کے مزار پردی جانے والی غیراللہ کی منت کی چیزیں لے لیتا ہے، مجد کے لئے کوئی شخص اس کور قم دے کہ شنظم کودے دو، تو خود کھا جاتا ہے، اور باوجوداس واقعے کے گواہ موجود ہونے کے، اِنکار کردیتا ہے کہ مجھے رقم نہیں دی گئی۔ نیز اگر کوئی شخص اس کو قربانی کی کھا جاتا ہے، اور باوجود اس واقعے کے گواہ موجود ہونے ہے، اِنکار کردیتا ہے، حالانکہ اِمام خودصا حب نصاب ہے، اس کے اس رویے کی وجہ سے کافی نمازی اس سے خفاجیں، کیا کیا جائے؟

جواب:..اس فخص كوإمام ندر كهاجائي ، كسى وُ وسركوإ مام مقرّر كياجائي ، والله اعلم! (<sup>()</sup>

## نمازِ فجرقضا کرنے والے کے پیچھے نماز اُ داکرنا

سوال:...ابیا شخص جوسلسل فجر کی نماز قضا کردے (جان بوجھ کر) تواس کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ جواب:...کرو قِحری ہے۔

# سود کی رقم سے إمام کی تنخواہ

سوال:...اسٹیٹ بینک کی طرف سے تغییر شدہ مبحد میں اِ مامت کرانااور بینک ہی کی طرف سے تنخواہ وصول کرنا جا ئز ہے بایہ بھی بینک میں ملازمت کرنے جیسافعل ہے جو کہ حرام بتایا جاتا ہے؟

جواب:... بیمبداگر سود کی رقم سے بی ہوتو اس میں نماز مکروہ ہے، اور اِمام کوتنخواہ اگر سود کی رقم سے دی جاتی ہوتو سے تنخواہ حرام ہے۔

نماز کے مسائل سے ناوا قف حافظ کی اِمامت کا شرعی تھم

سوال:...ایک صرف حافظ قرآن ہے، اور وہ نماز کے مسائل سے بالکل کورا ہے، نہ واجبات کاعلم ہے، نہ فرائض کاعلم، تو اس کو اِمام بنانا جائز ہے کہ بیس؟ جبکہ اس حافظ سے آ دھے نمازی (مقندی) مسائل کے نہ جاننے کی وجہ سے کافی متنفر ہیں، مگر مسجد کمیٹی

<sup>(1)</sup> ويكره إمامة عبد ..... وفاسق (الدر المختار ج: ١ ص:٥٥٩ ٥٦٠).

<sup>(</sup>٢) ويكره تقديم ..... الفاسق. (فتح القدير ج: اص: ٢٣٧).

 <sup>(</sup>٣) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق مالًا خبيثًا ومالًا سببه الخبيث والطيب يكوه، لأن الله لا يقبل إلّا الطيب. (شامى ج: ا ص: ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) وفي حظر الأشباه: الحرمة تتعدد مع العلم بها إلّا في حق الوارث. (وفي الشامية) ...... وما نقل عن بعض الحنفية من از المحرام لا يتعدى ذمتين ...... هو محمول على ما إذا لم يعلم بذالك، أما لو رأى المكاس مثلًا يأخذ من أحد شيئًا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذالك الآخر فهو حرام. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ٥ ص: ٩٨، مطلب الحرمة تتعدد).

والے یہ کہتے ہیں کہ کام چلنا رہے، ہم کوکس عالم کی ضرورت نہیں۔ برائے کرم قرآن اور سنت اور فقیہ خفی کی رُو سے ولائل دے کر جوابات عنابت فرما کیں۔

بواب: بیجوش نماز کے منروری مسائل ہے بھی ناوا قف ہو، اس کی اِمامت کرو قِحری ہے، اس کا وبال اِنظامیہ پرہے۔'' مال چوری کرنے ، جھوٹ بولنے ، غلط فتو کی وینے والے اِ مام کے پیچھے نماز

سوال:... جب باخبر ذرائع سے معلوم ہوجائے کہ مجد کا پیش اِمام کی ناجائز اُمور میں ملوّث ہے، مثلاً مسجد کے مال کی چوری کرنا، جھوٹ بولنا اور جھوٹی قتمیں کھانا، غلط فتو ہے جاری کرنا، اورائے باپ اوراُستاد کی نافر مانی کرنا وغیرہ، تواس کے پیچھے نماز ہوجائے کی اِنہیں؟

جواب:..اگرشری شهادت سے بیا مور ثابت ہوجا کیں تواہیے امام کی افتدایس نماز مروق تحری ہے۔

جس کے گھروالے بے پردہ ہوں ،اس کے پیچھے نماز

جواب:...داڑمی کئے کے پیچے نماز جائز نہیں ،اور جو تف کمر والوں کو بے پردگی سے منع نہیں کرتا اور اس کی رضا سے بے پردگی ہوتی ہے ،تواس کی إمامت بھی جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

بینک کے ملازم کی إمامت مکرو وقح بی ہے

سوال:...اَگر پیش اِمام بینک میں ملازم ہےتو کیااس کے پیچھے نماز ہوجاتی ہے ( خاص کراس کی ڈیوٹی سودی لین دین ہو ) اور تخواہ حرام ہے یا حلال؟

مرد است کی دور است کی ملازمت جائز نہیں، اورا پسے إمام کی إمامت مکر و وقح کی ہے، بینک کی تخواہ چونکہ سود سے ملتی ہے، اس لئے وہ بھی حلال نہیں۔

 <sup>(</sup>١) ويكره تقديم العبد لأنه لا يتفرغ للتعلّم والأعرابي لأن الغالب فيهم الجهل. (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) ويكره تقديم ..... الفاسق .. النح. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٤). أيضًا: ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق وأعمى. (الـنـر الـمـختـار). (قـولـه وفاسق) من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والزاني وآكل الربا ونحو ذالك. (ردالهتار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٢٠).

<sup>(</sup>٣) حواله ما يقسد

 <sup>(</sup>٣) عن جابر قال: لعن رمسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. رواه مسلم.
 (مشكوة ص: ٢٣٣ الفصل الأوّل، باب الربا).

 <sup>(</sup>۵) وتكره الصلاة خلف شارب الخمر وآكل الربا لأنه فاسق. (الجوهرة النيرة ج: ۱ ص:۵۸، أيضًا: فتاوئ شامي ج: ۱ ص:۵۲۰).

#### بدديانت درزى اورناحق زكوة لينے والے كى إمامت

سوال:...ایک صاحب مال دار (صاحب نصاب) ہیں، وہ بجائے زکوۃ دینے کے زکوۃ لیتے ہیں، اور إمامت کرتے ہیں۔ اور إمامت کرتے ہیں۔ ایک صاحب بہت جھوٹ بولتے ہیں اور إمامت کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں۔ ایک صاحب درزی ہیں یاکشن میکر ہیں، اور ضرورت سے نیادہ کپڑا لیتے ہیں، بعنی جتنا لیتے ہیں اتفالگاتے نہیں، بچا لیتے ہیں، بعض صورت میں نئے کی جگہ پرانا مال اندرانگادیتے ہیں، اور امامت بھی کراتے ہیں، کیاا لیسے اماموں کے پیچھے نماز دُرست ہے؟

جواب:...مال دار (جس پرز کو ۃ واجب ہے) کا ز کو ۃ لینا،جھوٹ بولنااور درزی کا کپڑا چھپانااور خیانت کرنا یہ سب گناہ ہیں،اوران کا مرتکب فاسق ہے،اور فاسق کی اِمامت مکر وہتر کی ہے، کیونکہ عہد ۂ اِمامت عزّت واحتر ام کامنصب ہے،جس کاوہ فاسق اہل نہیں،اس لئے ایسے مخص کی اِقتد امیں نماز جا ترنہیں، بلکہ کمر وہتر ہی ہے۔ <sup>(۱)</sup>

# فاسق إمام اوراس كے حمايتي متوتى كا حكم

سوال:...جو إمام پانچ وقت نماز پڑھائے ،خطیب ہو، اورعیدین کی نماز بھی پڑھا تا ہو، اور داڑھی صرف سوال کچ کے قریب ہو، اور ہا وجودمقندیوں کے اصرار کے پوری داڑھی ندر کھتا ہو، اور بیہ کہے کہ شادی کے بعد پوری داڑھی رکھوں گا، کیاا یسے إمام کی إمامت دُرست ہے؟ کیانماز باجماعت ہوجاتی ہے؟ مسجد کے متو تی بھند ہیں کہاسی کو إمام رکھوں گا، بیم تنخواہ لیتا ہے۔

جواب:... یہ إمام، حرام اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اس لائق نہیں کہ اس کو إمام رکھا جائے، اور اس کے پیچھے نماز مکروہِ تحریم ہے، اگروہ تو بہ نہ کرے تو اہلِ محلّہ کا فرض ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور إمام رکھیں۔اورا گرمتو تی ایسے إمام کے رکھنے پر بھند ہے تو وہ مجی معزول کئے جانے کے لائق ہے،لوگوں کی نمازیں غارت کرنے والے کومبحد کا متو تی بنانا جائز نہیں۔(۲)

#### گناہ کبیرہ کرنے والے کی إمامت

سوال:...ایک شخص نے گناہ کبیرہ کیا اور لوگوں میں بدنام ہوگیا، کیا وہ شخص بحثیت اِمام نماز پڑھا سکتا ہے؟ اگر وہ شخص بحثیت مقتدی میرے برابر میں کھڑا ہوتو کیا میری اور باتی نمازیوں کی نماز ہوئی یانہیں؟ جبکہ تمام نمازیوں کواس بات کاعلم ہے، کیا ہم اس سے وُعاسلام رکھ سکتے ہیں؟ کیا ہم کسی تقریب میں اسم کھے کھانا کھا سکتے ہیں؟ کیا بعد نمازِعید گلیل سکتے ہیں؟

جواب:...گناہ کبیرہ کامرتکب اگر توبہ کر کے آئندہ کے لئے اپنی اصلاح کر لے تواس کو إمام بنانا جائز ہے،مسلمان خواہ کتنا

<sup>(</sup>۱) ويكره إمامة ..... فاسق من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب الخمر والنزاني وآكل الرب ونحو ذالك ..... وأما الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بانه لا يهتم لأمر دينه، وبأن في تقديمه لإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا ... إلخ و (داغتار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥١٩).

(٢) أيضًا و

ہی گنا بھار ہواس کے نماز میں شامل ہونے ہے کسی کی نماز نہیں ٹوٹتی ، اور اس کے ساتھ کھانا پینا بھی جائز ہے ،کسی مسلمان کو ایباذلیل سمجمنا خود گنا ہے کیرہ ہے۔

### ولدالحرام اور بدعتي كي إمامت

سوال:... بدعی کے پیچے نماز پڑھنا جائز ہے یانا جائز؟

جواب:...فاسق،مبتدع اور ولد الحرام کی إمامت مکر و وتحریم ہے، بشرطیکہ بدعتی کی بدعت حدِ کفرتک پینچی ہوئی نہ ہو، ورنہ اس کے پیچیے نماز اوائی نبیں ہوگی۔ <sup>(۱)</sup>

## مسجد میں تضویریشی کرنے والے کی إ مامت

سوال:..مسجد کی تقریب میں اِمام کے عظم پران کا معاون تصویر شی کرتا ہے، منع کرنے پر اِمام کا حوالہ دیتا ہے، بعدازاں اِمام صاحب وُ دسرے دن قتم کھا کرا ٹکارکرتے ہیں، کیار پیعل وُرست ہےاورا یسے اِمام کا کیا تھم ہے؟

جواب:..تصویر بناناخصوصاً مجرکواس کندگی کے ساتھ ملوث کرنا حرام اور بخت گناہ ہے، اگرید حضرات اس سے اعلانیہ تو بہ کا اعلان کریں اور اپنی فلطی کا اقرار کرکے اللہ تعالیٰ سے معافی مائٹیں تو نمیک، ورندان حافظ صاحب کو إمامت اور تدریس سے الگ کردیا جائے ،ان کے پیچھے نماز ناجا کزاور کمرو وتح کی ہے۔ (")

# فوٹو بنوانے والے إمام كى إفتداميں نماز مكروه ہے

سوال:... ہمارے محلے کی معبد کے إمام صاحب جو کہ الحمد لللہ حافظ ، قاری ، عالم دین ہیں ، اور ماشا و اللہ ہے شریعت کے پابند ہیں اکیکن ان میں بیات میں نے بار ہادیکھی اور محسوس کی ہے کہ وہ تصاویر وغیرہ کھنچوا تے ہیں ، چونکہ شریعت میں تصویر کھنچوا نا اور کھنچا دونوں حرام نعل ہیں ، لہٰذا آپ مجھے بتا کیں کہ ایسا کرنے والے امام کے پیچے نماز ہوجاتی ہے یانہیں ؟

<sup>(</sup>۱) عن خالسه بن معدان عن معاذ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عيّر أخاه بذنب لم يمت حتّى يعمله يعنى من ذنب قد تاب منه. رواه الترمذي. (مشكولة ص: ۱۳ ۳).

<sup>(</sup>٢) حوالر مائية تنزقال المرغياني: تجوز الصلاة خلف صاحب هوى وبدعة ...... وحاصله إن كان هوى لا يكفر به صاحبه تبجوز العسلاة خلفه مع الكراهة وإلا فلا هنكذا في التبيين والخلاصة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٣). أيضًا: وانما يجوز الإقتداء به مع الكراهة إذا لم يكن ما يعتقده يؤدى إلى الكفر عند أهل الشّنة أمّا لو كان مؤديا إلى الكفر فلا يجوز أصلًا كالفلاة من الروافض الذين يدعون الألوهية لعلى رضى الله عنه. (حلبي كبير ص: ١٣ ١٥، باب الأولى بالإمامة، طبع سهيل اكيلُمي). (٣) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان وقال: وسواء صنعة لما يمتهن أو لغيره فصنعته حرام بكل حال. (شامي ج: ١ ص: ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) مخرشة مفح كاحاشية نبرا للاحظه بو-

جواب:...اگرکسی قانونی مجوری کے لئے بنوائی ہے، تو نماز جائز ہے، اور اگر شوق سے بنوا تا ہے تواس کے پیچھے نماز مروہ ہے۔ با قاعده إمام مقرّرنه ہونے والی مسجد میں اِستحقاق نه رکھنے والے کو اِ مام مقرّر کرنے کی باز پُرس کس سے ہوگی؟

امام بہت ہیں۔ جواب:...خشی داڑھی والے کی نماز کروہ ہے۔

سوال: .. جس كا إستحقاق نه موامات كروان كا ذمه داركون بإمام منتظمين يامقتدى؟

جواب:...دونوں سے بازیرس ہوگی۔

# حرمین شریقین کے ائمہ کے پیچھے نماز کیوں جائز ہے جبکہ وہاں بھی ویڈیو بنتی ہے؟

سوال: ... گزشتہ چند ونوں سے آپ کے ایک فتوی کے حوالے سے بیمسکلہ چھاپ کرشائع کیا جارہا ہے کہ مووی بنانے والے إمام کے پیچیے نماز جائز نبیں۔اس لئے اَئمہ حرمین کی اِفتدا میں نماز پڑھنا جائز نبیں ہے۔کیا یہ نوی آپ نے جاری کیا ہے؟اس سليلي مين وضاحت فرمائيں۔

جواب:...میں نے ایک سوال کہا ہے اِمام کی اِقتدامیں نماز جائز ہے جوخودمووی بنوا تا ہواور تصاویر وغیرہ تھنچوا تا ہو، پیہ جواب دیا تھا کہا گر اِمام خودقصداً مووی بنوائے تو اس کی اِفتدا میں نماز جائز نہیں۔اس مسئلے کو بنیاد بنا کربعض لوگوں نے اَئمہ حرمین شریقین کےخلاف مہم شروع کردی کہان کی اِقتدا میں بھی نماز جائز نہیں۔حالانکہ ندکورہ سوال کے جواب میں کہیں بھی اُئمہ حرمین کا تذکرهٔ ہیں تھا۔جبکہ ہماری اِطلاع کےمطابق اَئمہ حرمین صنبلی المسلک ہیں اوران کےمسلک میں بھی مووی اور تصاویر بنانا جائز نہیں۔" حرمین میں جونمازیں نیلی کاسٹ کی جاتی ہیں،اس میں اُئمہ حرمین کی مرضی کا دخل نہیں،اس لئے ان کی اِفتذا میں نماز جائز ہے۔ بوی محرومی کی بات ہوگی کہ بیت اللہ شریف اور مسجدِ نبوی کے إمام کی إمامت میں نماز آ دانہ کی جائے ،اوران اَئمہ کومتنازع بنانے کی کوشش کی جائے۔ بیت اللہ شریف کی نماز کا ثواب ایک لا کھ، اورمسجدِ نبوی ...زاد الله شرفاً... میں نماز کا ثواب پچیاس ہزار نمازوں کے برابر ہے،

(۱) ويكره تقديم ..... الفاسق ... إلخ (فتح القدير ج: ۱ ص:۲۳۷، طبع دار صادر، بيروت).

<sup>(</sup>٢) - وأخمذ أطراف اللحية والسُّنَّة فيها القبضة ...... ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته ...إلخ. قوله والسُّنّة فيها القبضة وهـو أن يـقبـض الـرجـل لـحيتـه فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكر محمد في كتاب الآثار عن الإمام قال وبه أخذ محيط. (شامی ج: ۲ ص:۵۰۲).

<sup>(</sup>س) العِناحوالهُبرا\_

<sup>(</sup>٣) في شرح المشكُّوة: فإنه قال صلاة في مسجدي بخمسين ألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. رواه ابن ماجة. (مرقاة المفاتيح ج: إ ص: ٣٣٥، الفصل الأوّل، باب المساجد ومواضع الصلوة).

اور جماعت کی صورت میں اس کا ثواب احادیث نبویه کی روشن میں کئی گمنا بڑھ جاتا ہے۔اس لئے اس جماعت میں ضرور شرکت کرنی چاہئے ،ایک نمازے محروی بھی بہت بڑی محروی ہے۔

# قادیانی لڑکے کا نکاح پڑھانے والے إمام کے پیچھے نماز جائز جہیں

سوال: ... ہارے محلے کی مسجد کے إمام صاحب نے ایک قادیانی مخص کا ایک مسلمان (سن) لڑی سے نکاح پر معایا ہے، جس وفت مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا، وہ اس بات ہے بے خبر سے کہاڑ کا قادیانی ہے، کیکن شادی کے دوران ہی ( بعنی تقریب کے دوران ) مولا ناکوآگاہ کردیا گیا کہ اڑکا قادیانی ہے بلین مولانانے کوئی نوٹس نبیس لیا، واپس آنے پر جب مولاناسے بات کی گئی تو اس نے کہا: میں نکاح کی رجسٹری روک لوں گا۔ محرمولا ناصاحب نے ایسانہ کیااور نکاح کی رجسٹری کردی۔ کیاا یے تخص کے پیچے نماز ير هناجا تزي؟

#### حواب:...قاد ماني كا تكاح كسى مسلمان كيبين موسكتا...!

جن لوگوں كومعلوم تھا كەلڑكا قاديانى ہے اوروہ قاديانيوں كے عقائدے واقف بھى تنے، ان كا إيمان جاتار ہا، وہ اپنے إيمان اور نکاح کی تجدید کریں۔ امام معاحب چونکہ بے خبر تھاس لئے وہ معذور تھے، بعد میں جب اِمام صاحب کو پہا چلاتوان کو چاہئے تھا کہ اعلان کردیتے کہاڑ کا قادیانی ہے،اس لئے نکاح نہیں ہوا۔لیکن شایدان کواس اِطلاع پر اِطمینان نہیں ہوا،اورا کر اِطمینان ہو گیا تھا کہ و والرُ كا واقعی قادیانی ہے، اس کے باوجود خاموش رہے تو گنہگار ہوئے، جب تک اِمام صاحب اپنے موقف کی وضاحت نہ کریں، یااپنی علطی سے توبہ نہ کریں ، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔

#### قاتل کی اِقتدامیں نماز

سوال:...قاتل کے پیچے جاہے وہ قید میں ہویا آزاد ہو، نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ کیونکہ یہاں اکثر قاتل لوگ نماز يزهاتي بين؟

جواب:...قاتل کے پیچے نماز جائز ہے، آنخ ضرت صلی اللہ علیہ کم کا ارشاد ہے: "صلوا حلف کل ہو وفاجو" (۲) یعنی ہرنیک وبد کے پیچھے نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اگر قاتل نے اپنے گناہ سے توبہ کرلی ہوتو اس کے پیچھے نماز بلا کراہت جائز ہے،

 <sup>(</sup>١) لأن الرضاء بالكفر كفر. (شرح فقه أكبر ص: ٣٩). ما يكون كفرًا إتفاقًا يبطل العمل والنكاح .... خلاف يؤمر بالإستغفار والتوبة وتجديد النكاح. (الدر المختار مع الرد ج:٣ ص:٢٣٤، مطلب جملة من لَا يقعل إذا ارتد). (۲) بيهقي ج: ۳ ص: ۹ اـ

 <sup>(</sup>٣) ويكره تقديم ..... الفاسق أأنه لا يهتم بأمر دينه. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٥٨).

### حجوث بولنےاور گالیاں دینے والے کے پیچھے نماز

سوال:..جس کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں وہاں کی مسجد میں کسی پیش اِمام کامستقل بندوبست نہیں ہے، ایک صاحب ہیں جو كةظهر كى نماز اكثر پڑھاتے ہيں، ميں ان كوقريب سے جانتا ہوں، جھوٹ بولتے ہيں، ذراس بات پر ناراض ہوكرانتهائى غليظ كاليال بكتے ہیں۔آپ سے صرف اتى عرض ہے كەكياس تخف كے يتحقي نماز پر هناجا ئزہے جوكى غيبت كرتا ہو، گاليال بكتا ہوا ورجموث بولتا ہو؟ جواب ...ایسے إمام کے پیچھے نماز مکروہ ہے، مگر تنہا پڑھنے سے بہتر ہے۔ <sup>(۱)</sup>

#### سينماد تكھنےوالے كى إمامت

سوال:...جومخص سینمامیں جا کرفلم دیکھتا ہو، ٹیلی ویژن پرناچ گانے بھی دیکھتا ہو، ریڈیواور ٹیپ ریکارڈ پرگانے اورموسیقی بھی سنتا ہو،اورمسجد میں إمامت بھی کرتا ہو،اس کے پیچیے نماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...ایسے خص کے پیچیے نماز مکر و وتح بی ہے،اس کو إمام نه بنایا جائے۔

# ئی وی دیکھنے، گاناسننے والے کے پیچھے نماز

سوال: ...جومولوی، قاضی یا اِمام سجد لی وی دیکھنے اور گاناسننے کا مشاق ہو، ایسے خص کے پیچھے نماز پڑھناؤرست ہے یانہیں؟ جواب: ... جو مخص ٹی وی دیکھتا اور گانے سنتا ہووہ فاسق ہے، اس کو إمامت سے ہٹادیا جائے ، اس کے پیچھے نماز مکروہ

# حاجی، نمازی تی وی و تکھنے والے کے پیچھے نماز اُ داکرنا

سوال:...ایک فخص حاجی ،نمازی ، چھوٹی داڑھی ، ٹی وی ،فلم ،گانے وغیرہ سب ہی پچھکرتا ہے ،اور پھر إ مامت کے لئے بھی تیار موجاتے ہیں ،تو کیاان کے پیچھے نماز موجائے گی؟

جواب:...جائزنہیں۔ (۵)

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بـن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه. (مشكواة ص: ١ ١ ٣).

 <sup>(</sup>٢) ولو صلّى خلف مبتدع أو فاسق فهو محرز ثواب الجماعة للكن لا ينال مثل ما ينال خلف تقي، كذا في الخلاصة. (عالمگیری ج: ۱ ص:۸۴).

 <sup>(</sup>٣) ويكره إمامة فاسق من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد من يرتكب الكبائر كشارب المخمر والزاني واكـل الـربـوا ونـحـو ذالك ....... وفـي الشـاميـة: وأمـا الفاسق فقد عللوا كراهة تقديمه بأنه لا يهتم لأمر دينه وبأن في تقديمه للإمامة تعظيمه وقد وجب عليهم إهانته شرعًا. (ردالمختار مع الدر المختار ج: ١ ص: ٥٥٩، ٥٢٠).

<sup>(</sup>۳) ایضا۔

<sup>(</sup>۵) ويكره تقديم ..... الفاسق لأنه لا يهتم لأمر دينه (فتح القدير ج: ١ ص:٢٣٤). ايمنا والربالا

### فلم و يكصنه واليكي إمامت

سوال:...ایک قاری جوکہ رمضان میں تراوت مجمی پڑھائے اور إمام صاحب کی غیرموجود کی میں جماعت بھی کرا تا ہو، اور فلم بھی سینما گھر میں جاکرد یکھتا ہو، کیا ایسے خص کے پیچیے نماز جائز ہے؟ کیا ہماری نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...ان کے پیچے بہر حال نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کاعلم ہے کہ ان حافظ صاحب یا اِمام صاحب کا کر دارا لیا ہے تو ان حافظ صاحب کو اِمام بنا تا مکر وہ ہے، اور ان حافظ صاحب کے لئے بھی اِمام بننا مکر وہ ہے، البتہ اگر بن گئے، نماز ہو جائے گی۔ ''

# نی وی دیکھنے مخش گالیاں دینے والے کی إمامت

سوال:...جو إمام اکثر و بیشتر ٹی وی بھی دیکھے اور مخش اور گندی تئم کی گالیاں بھی دیتا ہے، ایسے اِمام کے پیچھے نماز ہوجاتی انہیں؟

جواب: اس کے پیچے نماز کروہ ہے۔

# مسجد کی حیجت پرر ہائش پذیرٹی وی دیکھنے والے اِمام کی اِقتدامیں نماز

سوال:... ہمارے علاقے کی جامع مجد کے پیش اِمام جوعرصد دی ماہ ہے مجد کی بالائی جہت پر ہائش پذیریں، یعنی مجد کی حدود کے اندر رہتے ہیں، ان کے یہاں پرٹی وی بھی ہے، جو اتنی زور سے بجایا، یا چلا یا جا ہے کہ جس کی آواز سے نماز میں خلل واقع ہوتا ہے، اور اِمام صاحب جو کہ اِمامت فرماتے ہیں عشاء کے صرف فرض پڑھا کراُوپرٹی وی دیکھنے پہنچ جاتے ہیں تاکہ ڈرامہ یا خبرنامہ نکل جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسے اِمام کے چیھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ اور مسجد کی حدود میں ٹی وی دیکھنا اور چلا تا جائز ہے؟ اور اگرنا جائز ہے تو ایسے اِمام کا کیا اِنظام کیا جائے؟ نکال دیا جائے یاسزادی جائے؟

جواب:...ٹی وی دیکھنااوروہ بھی مسجد کی جہت پر گناو کبیر واور اِنتہائی غلط کام ہے۔ایسافخص اس لائق نہیں کہ اس کوا مام رکھا جائے ،اس کی اِقتدامیں نماز کر وہ تحریب ہے۔ (۳)

# شراب پینے والے کی إقتد ااور جماعت کا ترک کرنا

سوال:... میں نے ایک فخص کوشراب پیتے ہوئے بذات خودد نیکھا ہے،اورا یک دفعہ اتفاق سے اس فخص کو باجماعت نماز کی امامت کرتے ہوئے پایا، اس صورت میں اس کے پیچے جماعت سے نماز ادا کروں یا نماز الگ پڑھوں؟ باجماعت نماز کی حیثیت کیا ہے، واجب ہے یاسنت ہے؟

<sup>(</sup>۱) تخزشته مفح کا حاشیهٔ نبر۵ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) ويكره تقديم ..... المفاسق ... إلخ. (فتح القدير ج: ١ ص: ٢٣٧). الينا حوال منح كرشته.

<sup>(</sup>۳) الينار

جواب:..اییافض اگر توبه نه کرے تو فائل ہے، نمازاں کے پیچھے مروہ ہے، مرتبار منے ہے بہتر ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے،' بھی اتفا قاجماعت ندمل سکے تو خیر ، ورنہ جماعت چھوڑنے کی عادت بنالینا محنا و کبیر ہ ہے۔ آتخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس پر بہت وعیدیں فرمائی ہیں ، اور اس کومنا فقوں کی علامت فرمایا ہے۔ علامہ کی شرح منیہ (ص: ٥٠٩) میں لکھتے ہیں:'' اَحکام اس کے وجوب پر دلالت کرتے ہیں، چنانچہ جوش بلاعذر جماعت چھوڑ دے، و ولائق تعزیر ہے، اوراس کی شہادت مردُ ودہے، اور اگر اس کے ہمسائے اس پرسکوت کریں تو وہ بھی مُنامِگار ہیں۔''(۱)

## رشوت خوركوإمام بنانا دُرست تبيس

سوال:...اگركوئى إمام معجدر شوت ليتا بوتواس كى إفتذامين نماز يرد مناجا زنه؟ جواب:..رشوت لینامناو کبیرہ ہے، اس کا مرتکب فاسق ہے،اور فاسق کی إمامت مکرو وتحری ہے۔ (۸)

#### سودخوركي إقتذاميس نماز

#### سوال:..زیدنے بینک ہے بمع ساتھی سوسائٹی والوں کے ساتھ سود پر رقم لی، زیدو قافو قانماز کے فرائض بھی انجام دیا کرتا

 (١) ويكره إمامة عبد وأعرابي وفاسق. تنوير. (قوله: فاسق) وهو الخروج عن الإسطامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر كشارب الخمر. (شامى، كتاب الصلاة، باب الإمامة ج: ١ ص: ٥٥٩، طبع ايج ايم سعيد).

(٢) فيان أمكن الصلاة خلف غيرهم فهو أفضل، وإلَّا فالإقتداء أولَى من الإنفراد. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة ج: ا ص: ۵۵۹، طبع ایچ ایم سعید)۔

(٣) النجماعة سُنَّة مؤكدة للرجال، وقيل: واجبة، وعليه العامة، فتسن أو تجب. (درمختار ج: ١ ص:٥٥٣، ٥٥٣، كتاب الصلاة، باب الإمامة).

(٣) وعند الخراسانيين إنما يأثم إذا اعتاده كما في القنية. (شامي، كتاب الصلاة، باب الإمامة، ج: ١ ص:٥٥٣، طبع ايج

 (۵) عن عبدالله بن مسعود قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلوة إلا منافق قد علم نفاقه أو مريض إن كان المريض ليمشى بيسن رجـليـن حتَّى يـأتـي الـصـلاة وقـال إن رسـول الله صـلى الله عليه وصلم علَّمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. (مشكّوة، باب الجماعة وفضلها ص: ٩٦، طبع قديمي).

 (٢) وكفا الأحكام تدل على الوجوب من أن تاركها من غير عذر يعزر وترد شهادته ويأثم الجيران بالسكوت عنه. (حلبى كبير ص: ٥٠٩، طبع سهيل اكيدمي).

..... والعشرون بعد الأربع مأة: أخذ الرشوة ولو بحق واعطائها بباطل (2) الكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا والسعى فيها بين الراشي والمرتشي . وأخرج أبو داوُد والترمذي ...... لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم غريـــةًا مـن أمـوال الناس وأنتم تعلمون …. البراشي والتصريشيي ....... لعنية الله عبلي الراشي والمرتشي ...... والأحاديث التي ذكرتها صريحة في أكثر ذالك لما فيها من الوعيد الشديد واللعنة للراشي والمرتشي وللسفير بينهما. (الزواجر ج: ٢ ص: ١٨٩ ، ١٨٩).

(٨) (ويكره إصاصة فماسق) من الفسق وهو الخروج عن الإستقامة ولعل المراد من يرتكب الكباتر كشارب الخمر والزني وأكل الربوا وتحو ذالك. (درمختار ج: ١ ص: ٥٥٩). ہ، زیدنے پہلے بینیں بتایا تھا کہ میں سود میں ملؤٹ ہو چکا ہوں، جب مجد دالوں کواس بات کاعلم ہوا کہ زیدنے بھی سود پر قرض لیا ہے، تو مسجد والوں نے زیدکے بارے میں فتوی متفوایا، بیفتوی زیدکے خلاف گیا، جب بیفتوی زیدکو دِکھایا گیا تو زیدنے کہا کہ: میں ایک ماہ پہلے بی تو بہ کر چکا ہوں۔ زیدا ہے طور پر کہتا ہے، مگر کوئی گواہ نہیں، اور نہ بی کسی کے سامنے تو بہ کی بہتا ہے کہ میں ساری رقم ادا کر چکا ہوں، کس سے کہتا ہے کہ دوڑ معائی ہزار رو پید باتی ہے، جبکہ اب بھی سامت آٹھ ہزار رو پیدسے زاکدر قم زید کے ذمہ باتی ہے، جس کا سودادا کر دہا ہے، جموث بولنا بھی کیبرہ گناہ ہے۔

سوسائی والے زید کے ساتھیوں نے بتایا کہ زید سود پر قرضہ ولانے والوں کا ڈائر بکٹر ہے، بحیثیت ڈائر بکٹر کے زید نے بی اپنے ساتھیوں کو قرض لینے پر مائل کیا اور ان کا گواہ بنا ، اور بینک والوں کو گارٹی دی کہ ان لوگوں نے قرض ادانہ کیا تو میں اوا کروں گا۔ صدیث شریف میں لکھا ہے کہ: '' سود لینے والا ، دستا ویز لکھنے والا ، گواہ بننے والا سب ایک بی شار کئے جا کیں گے۔'' کیا ان کے لئے ایک بی تکھم ہے یا علیحدہ علیحدہ ؟ اس صورت میں زید کے پیچے نماز فرائض یا تر اور کے بلاکر اہت جا کر ہو کتی ہے؟ کیا زید اِ مامت کے لئے ایک بی کم ہو ، بتایا جا سے مہر یا نی ہوگی۔

جواب:...زیداگرآئندہ کے لئے سودی کاروبارے توبہ کرتا ہے اوراپنے گزشتہ نعل پر تادم ہے تو اس کے پیچے نماز جائز ہے،اوراگردہ اپنی نلطی کا قرارکر کے آئندہ کے لئے بازر ہے کا عہد نہیں کرتا تو اس کے پیچے نماز نہ پڑھی جائے۔ (۱)

نماز کے مقررہ وفت کا خیال نہ کرنے والے إمام کا حکم

سوال :... پیش اما صاحب نے تمام نمازیوں کو دہنی طور پر پریٹانی ہے دوجارکیا ہوا ہے، وجدیہ ہے کہ نماز کے لئے جوٹائم
مقررکیا جاتا ہے، وہ مولا تا صاحب کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، گرمولا تا صاحب اس پرخود پابندی نہیں کرتے ، سجد کی گھڑی ہیں اگر
چار پانچ منٹ جماعت کے لئے رہتے ہیں تو نمازی نوافل پڑھتے ہیں، گرجیتے ہی نیت کرکے نماز شروع کی ، مولا تا صاحب جماعت
کھڑی کردیتے ہیں۔ ای بات کے پیش نظر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ٹائم جماعت کا پورا ہوتا ہے اور مولا تا صاحب کی ہے باتوں ہیں
مشغول ہیں، تو چار پانچ منٹ اصل ٹائم سے اُو پر ہوجا تا ہے، اگر کوئی نمازی مولا نا صاحب کو جماعت کا ٹائم ہونے کی یا دو ہائی کرائے تو
اس کو ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں جس کوٹائم سے نماز پڑھئی ہے، دُوسری کی مسجد میں چلا جائے۔ خاص کر جعد کے دن تو جعد کی نماز
کبھی اپنے مقرر ٹائم پڑییں پڑھائی، ٹائم دو بجے کا ہے، گر بمیشہ ڈھائی بجے کے بعد پڑھاتے ہیں، زیادہ تر مزدور پیشر نمازی ہوتے ہیں،
جو ڈیوٹی ٹائم پر بھی آتے ہیں، ان کوائی ڈیوٹی کی بھی فکر ہوتی ہے۔ آپ سے پوچھنے کا مقصد سے ہے کہ آیا مولا تا صاحب کا اس طرح
نمازیوں ہے جیش آتا اور ان کو ذہنی تکلیف دینا کہاں تک دُرست ہے؟

جواب:... إمام كومقند يوں كى رعايت كرنى چاہئے، يا تو نماز كا وقت ہى مقرّر ندكيا جائے، يا مقرّرہ وقت پرنماز پڑھائى جائے ، بھى كسى ضرورت كى بتا پر دوچارمنٹ زيادہ ہوجاتا دُوسرى بات ہے، اتنى رعايت مقند يوں كو بھى إمام كودينى چاہئے۔

<sup>(</sup>١) وكذا (أي يكره) الإقتداء بمن كان معروفًا بأكل الربا والفسق. (فتاوي قاضي خان على عالمكيري ج: ١ ص: ١٩).

# زبردسى مصلے بر كھڑ ہے ہونے والے فخص كوا مام ركھنا

سوال:...جو إمام پہلے إمامت ہے إنكار كردے اور كہے كہ جمھے إمامت كے لئے نہ بلائيں، اور پھر پچھے مرسے بعد وہ زبردئ مصلے پر چڑھ جائے اور كہے كہ إمامت ميں كروں گا،اس كے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟ حدوں من ساكى دور كے كہ إمامت ميں كروں گا،اس كے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟

جواب:..اس كوزمام ندر كهاجائه ،اس كى جكركى اوركوزمام ركهاجائه

# عسل نهرنے والا إمام اگر بھولے سے جماعت کروادے تو اَب کیا کرے؟

سوال:... إمام صاحب نے نماز پڑھائی، بعد میں پتا چلا کہ إمام صاحب نے عسل نہیں کیا تھا، جبکہ عسل کرنا واجب تھا (احتلام وغیرہ کی دجہ ہے)، تو جن لوگوں نے نماز پڑھی تھی، ان سب کو إطلاع دینا ضروری ہے؟ اگر اس نے کہیں اور جماعت کرائی، اب ان کو إطلاع نہیں دے سکتا میا گاؤں میں پڑھایا تھا، نیکن اب اس کو پتانہیں کہ کن کن لوگوں نے اس کے پیچھے نماز اُ داکی تھی، اور اس واقعے پردو تین دِن بھی گزر گئے ہوں، تو اس کا کیا تد ارک ہے؟

جواب:...جس مجد میں نماز پڑھائی تھی ،اس میں إعلان کرنا ضروری ہے کہ فلاں دِن کی نماز میں غلطی ہوگئی تھی ،اس لئے جن حضرات نے اس دِن بینماز جماعت کے ساتھ پڑھی ہے، وہ اس کو دُہرالیں۔ (۱)

# كياإمام سنت موكده پر صفي بغير إمامت كرواسكتا بع؟

سوال:..بعض اوقات إمام صاحب دیرے آتے ہیں اور جماعت کا وقت ہوجا تا ہے، جب ان سے جماعت کا کہتے ہیں تو پہلے سنت اواکرتے ہیں پھر امامت کرتے ہیں، کیا امام کے لئے ضرور کی ہے کہ خواہ وقت ہوجائے وہ سنت نماز ضروراوا کریں؟ کیا وہ بعد میں سنت اوانہیں کر سکتے ؟ ان وونوں مسائل کا جواب دیتے ہوئے پیش نظر رہے کہ ہم کارخانے کے کارکنان ہیں، اس لئے ڈیوٹی کے وقت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔

جواب:... إمام نے سنتیں نہ پڑھی ہوں تب بھی وہ جماعت کراسکتا ہے، إمام صاحب کو چاہئے کہ سنتوں سے پہلے فارغ ہونے کا اہتمام کیا کریں اور اگر بھی إمام پہلے فارغ نہ ہوسکے تو مقتدیوں کو چاہئے کہ إمام کوسنتوں کا موقع دے دیا کریں، لیکن اگر کارکنوں کی مشغولی کی وجہ سے وقت کم ہوتو اِمام فرض پڑھانے کے بعد سنت پڑھے۔ (۲)

## إقامت كوفت إمام لوكوں كوسيدها كرسكتا ہے

سوال:... ہمارے ہاں مسجد میں جب نماز پڑھنے سے پہلے اِ قامت تھبیر پڑھتے ہیں تو اِمام صاحب نمازیوں کو کہتے ہیں کہ

<sup>(</sup>١) في الدر المختار: وإذا ظهر حدث إمامه وكذا كل مفسد في رأى مقتد بطلت فيلزم إعادتها لتضمنها صلاة المؤتم صحة وفسادًا كما يلزم الإمام إخبار القوم إذا أمهم وهو محدث أو جنب أو فاقد شرط أو ركن. (الدر المختار مع الود ج: ١ ص: ١٩٥١.

<sup>(</sup>٢) كفاية المفتى ج: ٣ ص: ١٥٥ ، خير الفتاوئ ج: ٢ ص: ٣٣١.

آپ يهال كھڑے ہوں اور آپ وہال كھڑے ہوں، إمام صاحب كو يهاں پركياتكم آيا ہے؟ كيا إمام صاحب كو خاموش كھڑے رہنا طابئ يانمازيول كوبدايت ديناجا تزب

جواب:...اگرنمازی آئے پیچے ہوں یاصف میں جکہ خالی ہوتو اِمام کو ہدایت کرنی جائے۔(۱)

إمام اور مقتدى كى نماز ميں فرق

سوال:..مقتدى اور إمام كى نماز مين خاص فرق كياب، وه كون كون ي عبادتين بين جوآ دى اكيلا پر حتاب اوراكر إمام بن جائے تو نہ پڑھے؟

جواب:...ا کیلے نماز اور إمام کی نماز میں تو کوئی فرق نہیں، البتہ مقتبی، إمام کے پیچے قراءت نہیں کرے گا، باقی تمام اركان اور دُعا ئىس پڑھےگا۔ (۲)

کیااِ مام مقتد بول کی نبیت کرے گا؟

سوال:..مقتدی حضرات باجماعت نماز میں یہ کہتے ہیں کہ پیچےاس امام صاحب کے کیکن امام صاحب جب مقتدیوں كة معصل ربوت بي كيان كو بحى بدكهنا يراتا ب كرة محان مقتديون كراس بارے من تعصيل سے بنائيں۔

جواب: ... زبان سے کہنے کی ضرورت تو مقتریوں کو بھی نہیں ، مسرف بینیت کرنا کافی ہے کہ میں اسکیے نماز نہیں پڑھ رہا، ا مام کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ اِمام کو بھی رینیت کرنی جاہئے کہ میں وُ وسروں کی اِمامت کر رہا ہوں ، تا ہم اگر وہ نیت نہ کرے تب بھی اِنتدائی ہے۔ <sup>(۵)</sup>

آہشہ آوازوالے إمام کی إفتدا

سوال: ... کیا ہمیں ایسے إمام کے پیچھے نماز ادا کرنی جائے جس کی آواز ہم تک پہنچ تورہی ہولیکن سیجھ میں نہ آر ہاہو کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟

 <sup>(</sup>١) وينبغى للقوم إذا قاموا إلى الصلوة ان يتراصوا ويسدد الخلل ويسوو بين مناكبهم في الصفوف ولاً بأس أن يأمرهم الإمام بذلك. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٤٥، عالمكيري ج: ١ ص: ٨٩).

<sup>(</sup>٢) عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَا صَلُّوة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا، قال سفيان هذا لمن يصلي وحده. (أبو داوُد ص: ١١٩ م علم ص: ١٦٩). فأما المقتدي فلا قراءة عليه عندنا ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ۱ ص: ۱۱۰)۔

 <sup>(</sup>٣) أما أصلها أن يقصد بقلبها فإن قصد بقلبه و ذكر بلسانه كان أفضل ... إلخ. (قاضى خان ج: ١ ص: ٣٩).

<sup>(</sup>٣) ولو كان مقتديًا ينوى ما ينوى المنفرد وينوى الإقتداء أيضًا لأن الإقتداء لا يجوز بدون النية ...إلخ. (عالمكيري ج: ا

 <sup>(</sup>۵) والإمام ينوى ما ينوى المنفرد ولا يحتاج إلى نية الإمامة ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢١).

### جواب:...اِمام کآ واز پنچ یانہ پنچ ، اِنتدامیح ہے اور تواب میں بھی کوئی کی نہیں آتی۔ (') خلاف تر تنب تلاوت کرنے والے اِمام کے بیجھے نماز

سوال:...کیانماز میں قرآن کور تیب سے پڑھنا چاہئے؟ اگر ایسا ضروری ہے تو ایسال م جواس چیز کی پابندی نہ کرے تو کیا اس کے چیچے نماز جائز ہے جبکہ اس کواس بات کاعلم بھی ہو؟

جواب:..قرآنِ کریم کوخلاف ترتیب پژمنا کروہ ہے، جبکہ قصداً ایسا کیا جائے، اوراگر سہواً ایسا ہوجائے تو کروہ نہیں، جہاں تک میراخیال ہے کوئی اِمام قصداً خلاف ترتیب نہیں پڑھ سکتا، بھولے ہے ایسا ہوسکتا ہے، اس لئے نماز جائز ہے۔('' اتنی کمبی نماز نہ پڑھا کمیں کہ مقتدی تنگ ہوجا کمیں

سوال:...ہارے علاقے کی مجد کے إمام صاحب عام نمازوں میں اتی طویل قراءت پڑھتے ہیں کہ بعض اوقات ہوڑھے نمازی لڑکھڑا کر گر پڑتے ہیں۔ بعض دیگر مقتدی درمیان میں بیٹے جاتے ہیں، رُکوع اور بجودا سے طویل ہوتے ہیں کہ بعض مقتدی ہیں سے تمیں بارتک تسبیحات پڑھتے ہیں، تشہداور قعدے میں اتنی دیرگئی ہے کہ گمان ہوتا ہے کہ إمام صاحب سو گئے ہیں یا پھر خدانخواستہ ....۔ازراو کرم قرآن وحدیث کی روشنی میں ارشاوفر ماہے کہ ا: إمامت کے بارے میں کیا اُ حکام ہیں؟ ۲: کیا رُکوع اور بجود کی تسبیحات سات سے زاکد باراور تشہداور قعدے میں وقت بیج تو دیگر دُعا کیں پڑھی جاسکتی ہیں؟

جواب:...آپ کے امام صاحب سیح نہیں کرتے! امام کو چاہئے کہ نماز میں مقتد یوں کی رعابت کرے اور اتنی لمبی نماز نہ پڑھائے کہ لوگ تنگ ہوجا کیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ جوشن امام ہو، وہ ہلکی نماز پڑھائے، کیونکہ مقتد یوں میں کوئی کمزور ہوگا، کوئی بیار ہوگا، کوئی حاجت مند ہوگا۔ ایک اور حدیث میں تنکم ہے کہ جماعت میں جوسب سے کمزور آ دمی ہواس کی رعابت کرتے ہوئے نماز پڑھائے۔ (")

 <sup>(</sup>۱) والحالل لا يسمنع الإقتداء إن لم يشتبه حال إمامه بسماع أو رؤية ولو من باب مشبك يمنع الوصول في الأصح. وفي
الشامية: قوله بسسماع أي من الإمام أو المكبّر تتارخانية. قوله أو رؤية ينبغي أن تكون الرؤية كالسماع، لا فرق فيها بين أن
يرى إنتقالات الإمام أو أحد المقتدين. (فتاوئ شامي ج: ١ ص: ٥٨٧).

 <sup>(</sup>۲) يبجب الترتيب في سور القرآن فلو قرأ منكوسا أثم لكن لا يلزمه سجود السهو ...إلخ. (در مختار مع الشامي ج: ١ ص:٣٥٧).

 <sup>(</sup>٣) عن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلّى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلّى أحدكم لنفسه فليطول ماشاء. متفق عليه. (مشكوة ص: ١٠١).

 <sup>(</sup>٣) عن على أن معاذًا صلّى بقومه الفجر فقرأ سورة البقرة وخلفه رجل أعرابي معه ناضح له ...... فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلل أن المعمل عليه وسلم: صلل المعمل ج: ٨ ص: ٢٤٠٠ المعال ج: ٨ ص: ٢٤٠٠ المعال ج: ٨ ص: ٢٤٠٠ المعال ج: ١ ص: ١٢٢٠ المعال ج: ١ ص: ١٢٢٠ المعال ج: ١ ص: ١٢٢٠ المعال المع

#### إمام كوجائة كهنماز مين مناسب مقدار مين تلاوت كري

سوال:...ہماری مبحد کے امام صاحب نے وقتہ نماز میں قرآن شریف ختم کررہے ہیں۔ امام صاحب عشاء اور فجر کی نماز وں میں بنار بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی اور بوڑھے بھی۔ میں، خاص کر فجر کی نماز میں کم وہیش تراوی کی طرح طویل تلاوت ہوئی توایک بزرگ جو کہ کانی ضعیف ہیں اور کھڑے ہو کر نماز ہیں جب زیادہ طویل تلاوت ہوئی توایک بزرگ جو کہ کانی ضعیف ہیں اور کھڑے ہو کر نماز باجماعت اوا کرتے ہیں، ان کو بیٹھنا پڑ کیا۔ میں کوئی عالم وین نہیں ہوں، سفتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جبتم ہیں سے کوئی لوگوں کا امام بن کر نماز پڑھائے تو جائے کہ بھی نماز پڑھائے (یعنی طول نددے)، کیونکہ مقتد ہوں میں بیمار بھی ہوتے ہیں اور کمزور بھی، بوڑھے ہیں اور جبتم میں سے کسی کوا کیلے نماز پڑھنی ہوتو جتنی جائے لیے نماز ہو ہے۔ بوڑھے۔ بوڑھے ہیں جو اب نہاز باعث زحمت ہو تو جتنی جائے ہی نماز ہیں قرآن کر ہے جی جو اب امام صاحب یا تو '' نماز میں فتم قرآن' نہ جب بھی مختم قراءت کر سکتے ہیں، جس سے کمزور نماز یوں پر بار نہ ہو۔ بہر حال آپ کے اِمام صاحب یا تو '' نماز میں فتم قرآن' نہ کریں، یا مناسب مقدار میں قراءت کر سکتے ہیں، جس سے کمزور نماز یوں پر بار نہ ہو۔ بہر حال آپ کے اِمام صاحب یا تو '' نماز میں فتم قرآن' نہ کریں، یا مناسب مقدار میں قراءت کیا کریں۔

# نماز میں کمبی قراءت کیوں کی جاتی ہے؟ جبکہ نمازی تھکے ہوئے ہوتے ہیں؟

سوال: ... میری ناچیز رائے میں نی نسل کی دین کی طرف سے بے رعبی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مساجد میں انکہ کرام طویل
اورا کیا دینے والی نماز پڑھاتے ہیں۔ عیسائی ہفتے میں ایک بارعبادت کرتے ہیں، لہٰذا یا دری پورے ہفتے کی کسر نکال لیتے ہیں، چنا نچہ
اگریزی میں یا در یوں کے متعلق سیکڑوں لطیفے مشہور ہیں۔ ہمارے فد ہب میں خدا کے سامنے حاضری دن میں یا نجے بار ہے، بلکہ ایک
لاظ سے مؤمن کی پوری زندگی عباوت ہے، لہٰذام ہو کی عباوت (خصوصاً آج کے ہوش زبادور میں) بھتی مختصر ہوگی، لوگ اتنائی اس کی
طرف زیادہ راغب ہوں گے۔ جمعہ میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ امام صاحب مصلا پر تھھے کے بینچ شندی جگہ کھڑے ہیں، جبکہ باہر نمازی
وُموپ کے باعث نہینے میں شرایور ہور ہے ہیں، نیکن قراوت ہے کہ تم ہونے پرنہیں آتی۔ رمضان السبارک ہیں عشاء کی نماز میں اس
بات کا خیال نہیں کیا جاتا کہ نمازیوں کو ایمی تراوت کی مشقت سے گزرتا ہے، ای طرح وتروں کی امامت میں اس بات سے غرض نہیں
ہوتی کہ لوگ تراوت کے تعظے ہوئے ہیں۔

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه دسلم کا إرشاد کرامی ہے کہتم میں سے جو اِمام ہودہ ملکی پیملکی نماز پڑھائے، کیونکہ نمازیوں میں کوئی بیار ہوگا، کوئی کمز در ہوگا،اور کوئی ضرورت مند ہوگا۔ <sup>(۲)</sup>

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والسريس، فإذا صلّى وحده فليصل كيف شاء. وفي رواية: فإن في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٨٨١، باب امر الألمة بتخفيف الصلوة).

 <sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلّى أحدكم للناس فليخفف، فإنّ في الناس الضعيف والسقيم وذا الحاجة. رواه مسلم. (مسلم ج: ١ ص: ١٨٨ ، طبع دهلي).

#### بہت بلندآ وازے تلاوت کرنا کیساہے؟

سوال:...جاری مسجد کے قاری صاحب نماز میں قرآن مجید مختلف طرزوں میں پڑھتے ہیں، بھی نعتیہ انداز میں بہمی دھیمی آواز سے، اور زیادہ قرآن کی کیفیت بہ ہے کہ وہ قرآن مجید بہت اُو کی آواز نے پڑھتے ہیں، حالانکد مسجد میں بہت تعور نے نمازی ہوتے ہیں، ای بات پرتمام نمازیوں کو اعتراض ہے کہ اتن تیز آواز میں طرزیں بدل کر کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر کوئی اعتراض کرے، تو کتے ہیں کہ وہ فعیک پڑھتے ہیں۔

جواب:...قاری صاحب کامقصود نمازیوں کو سنانا ہے، پس آواز اتنی اُونچی ہونی جاہیے کہ نمازیوں کو سنائی دے، اس سے زياده أو كي آوازكرتابيضرورت بيدا واللداعلم!

## تيسرى صف تك آوازنه وينجنے والے كوامام بنانا

سوال:...اگر إمام كى آوازاتنى كم بوكەتبىرى صف والےمقتدى تكبيرىنەن سكيس، توكيااسے " كَكْبْر" مقرّرنه كرنا چاہئے؟ اس ذ مدداری کی نوعیت دین میں بیان فرمادیں۔

جواب:...اگرامام کی تعبیر مقتدیوں تک نه پینچ سکے تو پیچے سے سی بھی مقتدی کو بلند آواز سے تبییر کہدوین حاسبے۔ (۲) م

# فرائض کی جماعت میں إمام کولقمہ دینا

سوال: ... كياتراوت كي نماز كے علاوہ اور نماز ول مثلاً: فجر بمغرب، عشام من لقمه دينا جائز ہے؟ اگر إمام لقمه قبول كر ليتا ہے توكيانماز فاسدموجاتى ب?اوركيااس سليطيس علاء من كوكى اختلاف ب

جواب:...اگر إمام نے آیت غلط پڑھ دی ہوتب تو لقمہ دینا ضروری ہے، تا کہ وہ دوبارہ سیح پڑھے، اور اگر إمام بقدر ضرورت قراوت کرچکا تھا، اس کے بعدا فک کیا تو اس کو چاہئے کہ زُکوع کردے،مقتدیوں کولقمہ دینے پرمجبور نہ کرے،لیکن اگر کسی کو مقتدی نے لقمہ دے دیا تب ہمی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ (۳)

<sup>(</sup>١) وفي الندر: وينجهر الإمنام وجوبًنا بنحسب النجنماعة فإن زاد عليه أساء. وفي الشرح: قوله فإن زاد عليه أساء وفي الزاهدي عن أبي جعفر: لو زاد على الحاجة فهو أفضل إلّا إذا أجهد نفسه أو آذًى غيره، قهستاني. (الدر المختار مع الرد اغتار ج: ١-ص:٥٣٢، فصل في القراءة).

<sup>(</sup>٢) انه عليه النصلاة والنسلام كنان إمامًا وأبوبكر مبلغًا للناس تكبيره وبه استدل على جواز رفع المؤذلين أصواتهم في الجمعة والعيدين وغيرهما كما في الجنبي. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٨٦ باب الإمامة).

 <sup>(</sup>٣) وإن فتبح على إمامه لم تفسد ..... وأما إذا قرأ أو تحول ففتح عليه تفسد صلاة الفاتح، والصحيح إنها لا تفسد صلاة الفاتح بكل حال ..... ولَا ينبغي للإمام أن يلجنهم إلى الفتح، لأنه يلجئهم إلى القراءة خلفه وأنه مكروه بل يركع إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة وإلَّا ينتقل إلى آية اخرى ...إلخ. (عالمكيرية ج: ١ ص: ٩٩).

# إمام صاحب كى بحول بميشه مقتذى كے غلط وضوكى وجهسے بيس ہوتى

سوال:...مغرب کی باجماعت نماز میں امام صاحب وُ دسری رکعت میں التحیات کے بعد کھڑ ہے ہونا ہول میے ،لقہ دینے پر وہ اُشے اور مجد و سوئر سے اسلام کی افسوو کرست نہیں جو کہ یہ مقتد ہوں میں سے کسی کا وضوو وُ رست نہیں جو کہ یہ نظمی سرز دہوئی ، اور سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا ہے۔ آپ سے یہ بات پوچھنی ہے کہ کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ اس وقت جماعت میں سے بارش ہونے کے سبب ہم صرف پانچ نمازی تھے، امام صاحب کی اس بات نے ہم پانچوں کوتشویش میں جتا کہ دوست ہے وہ کہ تاکہ وجاتی ہے میں جا کہ دوسرے صاحب سے یہ بات بھی تن ہے کہ جب جماعت میں امام صاحب ہے و کی علمی ہوجاتی ہے میں جتا کہ دوسرے میں دوست میں اور آ دمیوں کے بھیں میں نماز یوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔
تو اس وقت حضرت خصر علیہ السلام مجد ہیں تشریف لاتے ہیں اور آ دمیوں کے بھیں میں نماز یوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔

جواب: ... یہ کہنا تو مشکل ہے کہ اما صاحب کو جب بھی بھول ہو، اس کا سبب ہمیشہ بھی ہوتا ہے کہ مقتد ہوں میں سے کسی کا وضویح نہیں ہوگا۔ البت یہ کہنا میچ ہے کہ دیگر اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہوسکتا ہے۔ آپ کے امام صاحب نے جس حدیث کا حوالہ دیا ہے، ووسنن نسائی (ج: اسن ۱۵۱) میں ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بار آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے مبح کی نماز میں سور ہ رُوم کی قراءت فرمائی ، قراءت کے دوران آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو متشابرگ کیا، نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ: ان لوگوں کا کیا حال ہے جو شمیل سے وضوئیس کرتے ، یمی لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری قراءت میں گڑ ہڑ ہوتی ہے۔ بہر حال اِمام صاحب کی بھول کا سبب بھی مقد ہوں کی یہ وہ ہے۔ اور بھی خود اِمام کی کوتا ہی، بلکہ یمی اغلب ہے۔

حعرت خعرعلیہ السلام کے تشریف لانے اور نمازیوں سے مصافحہ کرنے کی بات میں نے کہیں نہیں تی ، نہ پڑھی۔

## إمام كاايخ بج كرون كي وجهة مازتو روينا

سوال:...بمارے محلی قریبی مجدیں جو امام مقرر ہیں، ایک دن عشاء کی نماز کی آخری رکعت میں امام صاحب بجدے میں گئو آئیں مجدے مکان سے اپنے بیچے کے دونے کی آواز آئی، یہ فاضحن میں اواکی جاری تھی مسجدے ہال سے امام صاحب کے مرایک وروازہ کھلتا ہے، امام صاحب بحدے میں نمازچیوڑ کراپنے گھر چلے گئے، مقتذی کافی و بربجد سے میں رہے تو ان میں سے ایک مقتذی کا ٹھو گیا، دیکھا تو امام صاحب فائب ہیں، اس طرح باتی مقتذیوں نے بھی نماز تو ڈوری، بعد میں مقتذیوں نے بھی نماز تو ڈوری، بعد میں مقتذیوں نے بھی نماز تو ڈوری، بعد میں مقتذیوں نے جب امام صاحب سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ جھے اپنے بچے کرونے کی آواز آئی تھی، میں یہ بھی کہ کوئی اسے انجوا کر دہا ہے، حالا نکہ امام صاحب کی بیوی گھر میں موجود تھیں۔ مقتذیوں نے نماز تو ڈوری، بتاہی اس صورت میں آئیس کیا کرنا چاہتے تھا یا دوبارہ نماز باجماعت پڑھائی چاہئے تھی ؟ ابھی بچھلے دنوں امام صاحب امامت کے دوران قراءت کرتے ہوئے بھول گئے، بعد میں ایک مقتذی نے ان سے اس کے بارے ہیں مسئلہ یو چھا تو انہوں نے بجائے مسئلہ بتانے کے یہ کہا کہ اس میں میراکوئی تصور نہیں، کی ایک مقتذی نے ان سے اس کے بارے ہیں مسئلہ یو چھا تو انہوں نے بجائے مسئلہ بتانے کے یہ کہا کہ اس میں میراکوئی تصور نہیں، کی

<sup>(</sup>١) - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلَّى صلاة الصبح فقرأ الروم، فالتبس عليه، فلما صلَّى قال: ما بال أقوام يصلون معنا لَا يحسنون الطهور، فإنما يلبس علبنا القرآن أو لنُك. (سنن نسائي ج: ١ ص: ١٥١، القراءة في الصبح بالرُّوم).

مقتدی نے وضویج نہیں کیا۔آپ بی بتائیں کرا سے اعمال کرنے والے إمام صاحب کے پیچھے نماز جائزے یانہیں؟

جواب:... بچے کے رونے کی آوازین کر إمام صاحب کے لئے نماز توڑتا جائز نہیں تھا، اگرانہوں نے ایسا کیا تو پیغلط کیا، اس سے إمام صاحب اور مقتدیوں ،سب کی نمازٹوٹ گئی ، اور نماز دوبارہ جماعت سے کرانی جا ہے تھی۔ کسی کے وضوکرنے یانہ کرنے کا إمام کے بھولنے میں ہمیشہ دخل نہیں ہوتا ،بعض مرتبہ اچھے اچھے عالم بھی بھول جاتے ہیں ، یہ اتنی معیوب بات نہیں۔ دونوں مسکوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اِمام صاحب فقدا درنماز کے مسائل سے ناواقف ہیں ، بہتریہ ہے کہ کسی عالم کو جوقراء یہ بھی جانتے ہوں اِمام

## إمام کواپنی نماز جماعت ہے زیادہ اظمینان سے پڑھنی جا ہئے

سوال:...دیکھا گیاہے کہ پیش اِمام حضرات نمازی جماعت توبزے اہتمام سے پڑھاتے ہیں اور بعدی بقیدر کعتیں جو بعد نماز جماعت اداکرنی ہوتی ہیں،جلدی جلدی پڑھ کرنمازختم کر لیتے ہیں۔سوال یہ ہے کہ ایساوہ دانستہ کرتے ہیں یااس کے لئے کوئی شرعی جواز ہے؟ کیا جماعت کےعلاوہ بقیدر کعتیں سکون وآ رام کےساتھ ادا کرنی جائیس یا جلدی جلدی إمام صاحب کی طرح؟

جواب:..فرض نماز تومخضراً پڑھانے کا تھم ہے، تا کہ بیاروں ، بوڑھوں اور کمزوروں کی رعایت رکھی جاسکے، اپنی تنہا نماز آ دمی کوزیادہ اطمینان سے پڑھنی چاہئے ،جس غلطی کی آپ نے نشآ ندہی فرمائی ہے، وہ واقعی لائقِ اصلاح ہے۔ <sup>(۳)</sup>

## إمام كوسنت كے لئے جگہ تبديل كرنا

سوال:...إمام فرائض يرها كرمصال يهدير؟ جواب:...جكه بدل ليمااور ذراً آكے پيچے يادائيں بائيں ہوجانا جاہئے۔(")

### نماز کے بعد اِ مام کس طرف منہ کر کے بیٹھے؟

سوال:...کیا ہرنماز باجماعت کے بعد إمام معاحب کا دُعا کے لےمقتدیوں کی طرف منہ کرکے بیٹھنا ضروری ہے یا

المصلى إذا دعاه أحد أبويه لا يجيب ما لم يفرغ من صلاته إلّا أن يستغيث به لشيء لأن قطع الصلاة لا يجوز إلّا لضرورة ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٩ ، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لَا يكره).

<sup>(</sup>٢) عن ابي هريرة رضي الله عنبه قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلَّى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف والكبير، وإذا صلَّى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. (مشكُّوة ص: ١٠١).

 <sup>(</sup>وإن) كانت صلاة بعدها سنة يكره له المكث قاعدًا ..... لأن المكث يوجب اشتباه الأمر على الداخل فلا يمكث والكن يقوم وينخِّي عن ذلك المكان ثم ينتفل ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: أ ص: ٢٠١).

چواب:...نماز کے بعدمتنزیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا کوئی ضروری نہیں ہے، دائیں بائیں جس طرف جاہے بیٹھے ن

### إمام صاحب كانمازي كے سامنے منہ كركے بيٹھنا جائز نہيں

سوال:..عشاء کی نماز با جماعت کا سلام پھیر کر إ مام صاحب مقتدیوں کی طرف منہ کر کے دُعا مائٹکتے ہیں اور دُعاخبتم ہوجاتی ہ، إمام صاحب اب بھی مقتر ہوں کی طرف مذکر کے بیٹھتے ہیں ، ٹھیک إمام صاحب کے پیچے صف ِ اقل میں ایک نہایت ضعیف البعر وضعیف السماعت عمر سیده بزرگ بیضتے ہیں، بہ بزرگ دُعافتم ہونے پرحسب معمول سنت ِمؤكده اداكرنے كے لئے كمڑے ہوجاتے میں اور نیت باندھ کرنماز اوا کرنے لکتے ہیں، امام صاحب اب بھی ان بررگ کی طرف منہ کتے ہوئے بیٹھے رہے ہیں۔

جواب:..نمازی کے سامنے اس کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جا ترنبیں، اور نمازی کے سامنے سے اُٹھ کر چلے جانا جا تز ہے۔

### نمازكے بعد إمام كوكعبه كى طرف پييھ كركے بيٹھنا جائز ہے

سوال: ... كيا بعد نماز إمام كاكعبه كي طرف يا قبلة اوّل كي طرف پيني كرنا جائز يه؟

جواب:...اِمام کوچاہئے کہ نماز کے بعد مقتریوں کی طرف پشت کرے نہ بیٹے، کلکہ یا تو مقتریوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے یا دائیں ہائیں منہ کرکے بیٹھے۔ (<sup>(4)</sup>

## ِ فرض نماز کے بعد إمام قبلہ ہی کی طرف منہ کئے کیوں وُعاما نگ لیتے ہیں؟

سوال:.. نماز کے بعدخصوصافرض نماز کے بعد إمام قبلے کی جانب منہ کر کے بی دُعاما تک لیتے ہیں،مقتدیوں کی جانب منہ مبیں پھیرتے ،آیاایا کرناا مادیث واقوال سلف کی روشی میں جائز ہے یا کیا صورت ہے؟

جواب:..اس كعدم جواز كاشبه كول موا...؟

# ہر نماز کے بعد إمام کا تین بار دُعاما نگنا

سوال:... ہرنماز کے بعد پیش امام کا تین باردُ عاما تگنا کیساہے؟

جواب :..ایک بی بارجتنی چاہے دُعاکرے،ایک دفعہ دُعاکرے ہاتھ پھیرنا، پھردُعاکرنا پھر ہاتھ پھیرنا، بدعت ہے۔

وقال بعضهم هو مخير إن شاء إنحرف يمنة وإن شاء يسرة وهو (1) ثم اختلف المشائخ في كيفية الإنحراف الصحيح ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٢) ولكنه يستقبل القوم بوجهه إن شاء إن لم يكن بحذائه أحد يصلي ... إلخ. (بدائع صنائع ج: ١ ص: ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) - فلا بأس بالقعود إلّا أنه يكره المكث على هيئته مستقبل القبلة ... إلخ. (بدائع ج: ١ ص: ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) هو مخير إن شاء إنحرف يمنة وإن شاء يسرة وهو الصحيح. (بدالع صنالع ج: ١ ص: ٢٠ ١).

<sup>(</sup>۵) " تمازك بعد تين تين باردُعاما تكفي كا الترام بدعت ب-" كفاية المفتى ج: ٣ ص: • ٣٣٠ كتاب الصلوة.

# امام سے اختلاف کی بنا پر مسجد نبوی میں نماز نہ پڑھنا بردی محرومی ہے

سوال:..مسجدِ نبوی کی طرف جا کروہاں نماز نہ پڑھنا (جوچالیس نمازوں کے برابرہے)محض اِمام سے اختلاف کی بناپر کیسا

جواب:..مبحدِنبوی شریف میں نماز پڑھناایک ہزارنماز کے برابرہ، حدیث شریف میں ہے کہ جس نے میری مسجد میں عالیس نمازیں ایسے طور پڑھیں کہ کوئی نماز فوت نہ ہو، اس کے لئے دوزخ سے براُت اور عذاب سے نجات کا پروانہ لکھ دیا جا تا ہے اور وہ نفاق سے بری ہوجاتا ہے۔ (مندِاحمہ ج:۳ ص:۱۵۵) <sup>(۱)</sup> ان فضائل کے باوجود محض اِمام سے فقہی اختلاف کی بنا پرحرم نبوی کی نمازیں چھوڑ دیناکتنی بڑی محرومی اور بے توفیق ہے ،اس کاانداز ہ بھی کیا جاسکتا ہے؟ اناللہ واناالیہ راجعون...!

### جس إمام مصناراضي مواس كى إقتدا

سوال: یکسی اِمام سے ناراضی ہوتو ایسی صورت میں اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے بانہیں؟ جواب:...إمام عيكسى دُنيوى سبب سے ناراضى ركھنا كراہے، نمازاس كے پیچھے جائز ہے۔

# إمام کی تو بین کرنے والے کی اسی إمام کے پیچھے نماز

سوال: ... گاؤں کے معزّزین کا ایک اجتماع برائے فلاح و بہبودمنعقد ہوا، جس میں اِمام مسجد شریک ہوئے ، باتوں باتوں میں ایک مخف نے مولوی صاحب کے اعتراض پر کہا کہ مولوی بکواس کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے، کیا بھخض مجمع عام کے سامنے إمام کی َ بِعِرِّتِی کرکے دوبارہ کسی جگہ فرض، واجب وغیرہ ان إمام صاحب کی اِقتدا میں نماز ادا کرسکتا ہے؟ اس کے لئے شرعی تعزیر یا سزا کیا ہے؟ تاكرآئندہ كے لئے سدِ باب ہوسكے اور إمام صاحب كى عزّت محفوظ رہ سكے، يا درہے كہ فدكورہ إمام صاحب عرصه دس سال سے لله فی اللّٰددینی خدمات ،عیدین ، جمعه ، جنازه ، دُعاوغیره سِرانجام دے رہے ہیں۔

جواب:... إمام كى ناحق توجين كرك و وهخص كناه كا مرتكب جواب، اس كواس سے توبركرنى جا بين اور إمام صاحب سے معافی مآلکی جا ہے'' نمازاں کی إمام صاحب کے پیچھے جائز ہے۔

# اگراِمام سے تسی مسئلے میں اختلاف ہوجائے تواس کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟

سوال:...میری دُ کان کے سامنے مسجد ہے، آٹھ مہینے پہلے کا واقعہ ہے کہ عصر کی نماز کی جماعت ختم ہونے کے بعد ایک

 <sup>(</sup>١) عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلّى في مسجدي أربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. (مسند احمد ج:٣ ص: ٥٥ ا).

<sup>(</sup>٢) ﴿قَالَ رَسُولَ اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيه وسلم: المسلم) ..... (من سلم المسلمون) ..... (من لسانه) أي بالشتم واللعن والغيبة والبهتان والنميمة والسعى إلى السلطان وغير ذلك ..... (ويده) بالضرب والقتل والهدم والدفع والكتابة بالباطل. (مرقاة شوح المشكواة ج: ١ ص:٣٣).

نمازی دوبارہ نماز پڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے، ان کے برابر دُوسرے نمازی نے ٹوکا کہتم نے ابھی جماعت سے نماز پڑھی ہے، عصر
کی نماز پڑھنے کے بعد کوئی نماز پڑھنا حرام ہے، ان صاحب نے جواب دیا کہ بیں پچپلی قضا نماز پڑھوں گا، اس پرٹو کئے والے نے وہی
بات دُہرائی کہ کوئی بھی نماز پڑھنا حرام ہے، چاہے إمام صاحب سے معلوم کرلو۔ دُوسرے نمازی بھی ان ٹو کئے والے کے ساتھال گئے
اور إمام صاحب کے پاس اس نمازی کو لے آئے، إمام صاحب نے بھی یہی جواب دیا کہ عصر کی نماز پڑھنا کہ میری معلومات کے تحت یہ قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، ابھی مغرب میں کم سے کم ایک گھنشہ
حرام ہے۔ یہ میر کے جواب دینے پرنمازی مجھ پر بلیٹ گئے اور کہنے گئے: تم نے إمام صاحب کی مخالفت کی ہے، اس وجہ سے اپنی نمازیں دوبارہ
پڑھو۔ اس واقعے کے بعد میں نے اس مجد میں نماز پڑھنی بند کر دی، تھوڑے فاصلے پر دوسری مجد میں با جماعت پڑھنی شروع کردی،
مجھوآپ سے یہ معلوم کرنا ہے کہ إمام صاحب اور نمازیوں سے اس اختلاف پر دُوسری مجد میں نماز پڑھنا کیا جائز ہے؟ اور کیا مجھ کو پچپلی

جواب:...افسوں ہے کہ بے علمی کی وجہ ہے آپ حضرات میں ہے کسی نے صحیح مسکنہیں بتایا، آپ کے سوال میں چند مسائل ہیں،جنہیں الگ الگ لکھتا ہوں:

ا:...فجراورعصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ''لیکن قضانمازیں پڑھ سکتے ہیں ،گرلوگوں کے سامنے قضانماز مکروہ ہے' الگ جگہ پڑھنی چاہئے۔

۲:...جس شخص کو قضانماز پڑھنی ہو،صرف ای شخص کا مقتدی بن سکتا ہے جو وہی قضانماز پڑھ رہا ہو،مثلاً: ایک دن کی عصر کی نماز دوشخصوں کی فوت ہوگئ تھی، وہ دونوں جماعت کراسکتے ہیں،لیکن اگر إمام کوئی نماز پڑھار ہا ہواورمقتدی کی نماز اور ہوتو إقتدا سچے نہیں،مثلاً: إمام آج کی عصر پڑھنا جا ہتا ہے اورمقتدی قضا شدہ کل کی عصر پڑھنا جا ہتا ہے تو إقتدا سچے نہیں ہوگی۔

سند... إمام سے اگر مسئلے میں اختلاف ہوجائے خواہ إمام کی غلطی ہو یا مقتدی کی ،اس کے پیچھے پڑھی ہوئی نماز سیجے ہ اس کونہیں لوٹا یا جائے گا ،اس لئے جن دوستوں نے آپ کونماز لوٹا نے کامشورہ دیا ،وہ غلط تھا ،اور آپ کا اس مجد کوچھوڑ کر دُوسری مسجد میں نماز شروع کر دینا بھی ای غلط مشور ہے کو قبول کرنے کا نتیجہ ہے ،اس لئے بیجھی غلطی ہے ، آپ کی نماز ای إمام صاحب کے پیچھے جائز ہے۔

 <sup>(</sup>۱) الفصل الثالث في بيان الأوقات التي لا تجوز فيها الصلاة وتكره فيها ...... ومنها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ...... ومنها ما بعد صلاة العصر قبل التغير. (عالمگيري ج: ۱ ص:۵۳).

<sup>(</sup>٢) ويكره قضاءها فيه، لأن التأخير معصية فلا يظهرها. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ١٩١).

 <sup>(</sup>٣) ولا يصلى المفترض خلف المتنفل لأن الإقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم، قال: ولا من يصلى فرضًا خلف من يصلّى فرضًا آخر، لأن الإقتداء شركة وموافقةً فلا بد من الإتحاد. (هداية ج: ١ ص: ١٢٤).

# ایک مقتدی کی نمازخراب ہوگئ تواس نے اسی نماز کی دُوسری جگہ إمامت کی

سوال: .. منی میں اپنے نزد کی خیے میں نماز کے لئے گیا، وہ لوگ طائف (مسافت ۵۳ میل) ہے جج کے لئے آئے تھے، جس کا جھے بعد میں علم ہوا، ظہری نماز کا وقت تھا، انہوں نے نماز شروع کی ، میں بھی ان میں شامل ہو گیا، امام جو کہ حافظ قرآن تھا (لیکن واڑھی نہیں تھی ) نے بالجبر (قراءت ہے) الحمد للد شریف اور سورۃ پڑھی ، حالانکہ پیچھے سے کئی مرتبہ اللہ اکبر بھی کہا، وُوسری رکعت میں بھی اس نے اس طرح قراءت ہے الحمد شریف اور سورۃ پڑھی، اور پھر دور کعت کے بعد سلام پھیر دیا، کیونکہ انہوں نے قصر پڑھئی تھی ، بھی اس نے اس طرح قراءت سے الحمد شریف اور سورۃ پڑھی ، اور پھر دور کعت کے بعد سلام پھیر دیا، کیونکہ انہوں نے قصر پڑھئی تھی ، بلکہ پوری اوا کرنی تھی ، اس لئے میں ہوئی، چونکہ میں مقامی یعنی مکۃ المکر مہ کا رہنے والا تھا، اس لئے میں نے قصر نماز نہیں پڑھئی تھی ، بلکہ پوری اوا کرنی تھی ، اس لئے میں اپنے خیمے شریا گیا جہاں میرے ساتھی اور بھائی نماز کے لئے تیار تھے، انہوں نے جھے اِمامت کے لئے کہا اور میں نے ظہر کی نماز پڑھائی ، برائے میر بانی بیدوضا حت فرماور یں کہ کیا بیرمیر اُلی وضا حت فرماور یں کہ کیا بیرمیرا گل وُرست تھا؟ خاص طور پر اِمامت کرانا کیسار ہا؟

جواب:...دن کی نماز وں میں جہری قراءت دُرست نہیں'، جب آپ نے مقیم ہونے کے باوجود دورکعت پرسلام پھیر دیا تو آپ کی وہ نماز نہیں ہوئی ،اس لئے آپ کا اِمامت کرانا صحیح تھا۔

## حرمین شریقین کے إمام کے پیچھے نماز نہ پڑھنا بڑی محرومی ہے

سوال:... میں چند دوستوں کے ساتھ مکہ کرمہ میں کام کرتا ہوں ، ابھی کچھ دنوں کے لئے پاکستان آیا ہوں ، جب ہم مکہ کرمہ میں ہوتے ہیں تو میرے دوستوں میں ہے کوئی بھی حرمین شریفین کے إمام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، میں نے کئی مرتبہ ان کو سمجھایا، وہ کہتے تھے کہ یہ نوگ وہانی ہیں۔ پھر میں خاموش ہوجا تا تھا، کین یہاں آنے کے بعد بھی ان کے کوئی عمل میں تبدیلی نہیں آئی ، بلکہ ادھر تو کسی بھی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ، چند خاص مسجدیں ہیں ، ان کے سواسب کوغیر مسلم قرار دیتے ہیں۔

جواب: ... جرمین شریفین پہنچ کر وہاں کی نماز باجماعت سے محروم رہنا بڑی محرومی ہے۔ کرمین شریفین کے اُئمہ، اِمام احمد بن طنبل کے مقلد ہیں ، تنبع سنت ہیں ، اگر چہ ہماراان کے ساتھ بعض مسائل میں اِختلاف ہے، کیکن مینبیں کہ ان کے پیچھے نماز مجمی نہ پڑھی جائے۔

### إمام كانماز ميں چكيوں كےساتھ رونا

سوال:...اگرپیش اِمام دورانِ قراءت جہری پہلی ہی رکعت میں پچکیوں کےساتھ رونے لگے اور ساری نماز میں آخر تک یہی

<sup>(</sup>۱) ويجب الجهر فيما يجهر والمخافتة فيما يخافت هكذا في التبيين ويجهر بالقراءة في الفجر ..... ويخفيها الإمام في الظهر والعصر. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة في مسجدي هذا خير من ألفُ صلوة فيما سواه إلّا المسجد الحرام. متفق عليه. (مشكوة ص:٢٤، باب المساجد ومواضع الصلاة).

کیفیت برقرار رہے، ( ظاہر ہے کہ آنسواور ناک بھی بہتی ہوگی ) کیاالی صورت میں نماز میں کسی تنم کانقص واقع ہوتا ہے؟ رونے اور پچکیوں سے قراءت میں رُکاوٹ کئی مرتبہ ہوتی ہے، گر بقد رِضر ورت قراءت کے بعد بھی اس کولمبا کرتا ہے، کیاا یسے موقع پر رُکوع میں چلا جانا بہتر نہیں ہے؟

جواب:...نماز میں آواز کے ساتھ رونا اورخوف آخرت یاحق تعالیٰ شانۂ کی محبت وعظمت کی وجہ ہے ہو نماز میں خلل نہیں آتا ، اوراگر کسی دُنیوی حادثے کی وجہ ہے ، یا کسی دُ کھ در د کی وجہ ہے ہوتو اس ہے نمازٹوٹ جاتی ہے۔ (۱)

زیادہ تنخواہ کی جعلی دستاویزات بنوانے والے إمام اور کمیٹی دونوں گنا ہرگار ہوں گے

سوال:...اگر اِمامِ مبحد کہیں کہ: طے شدہ معاملات کی رُوسے میری تخواہ کم ہے، (اور پیج بھی بہی ہے) لیکن میرے بیوی بچوں کے دیزے کامعاملہ ہے، اس لئے مبحد کمیٹی میری تخواہ کو کاغذات میں زیادہ لکھ کرایک سرٹیفکیٹ بنادے، تا کہ میرے دیزے میں آسانی ہو، اس مجوری کی وجہ ہے اگر مبحد کمیٹی سرٹیفکیٹ بنادے تو اِمام صاحب یا کمیٹی والے گناہ گار ہوں کے یانہیں؟

جواب:... بیتی نبیس، کیونگه اگر کاغذوں میں تنخواہ زیادہ کٹھی جائے گی تو اِمام صاحب کو وہ تنخواہ دینی بھی پڑے گی،اوراگر زیادہ کٹھی جائے اور تھوڑی دی جائے تو بیرجموٹ ہوگا۔

### گیڑی کے بغیر نماز پڑھانا

سوال:... ہمارے محلے کی مسجد میں بعض اوقات إمام صاحب کی خاص مجبوری کی وجہ ہے نمازنہیں پڑھا یاتے ہیں، جن کی غیرموجودگی ہیں مؤنزن صاحب بغیر پگڑی کے نماز پڑھاتے ہیں، یعنی صرف ٹو پی پہن کر پڑھاتے ہیں۔ تو مجھے بلکہ ہمارے محلے کے حضرات کو پوچھنا ہے کہ صرف إمام صاحب نماز پڑھائے پگڑی باندھ کروہ نماز سنت مؤکدہ ہے اور مقتدی اگرنماز پڑھائے بغیر پگڑی کے کو کا دہ نماز بھی سنت مؤکدہ ہے یا غیرمؤکدہ ؟

جواب:... پکڑی کے بغیرنماز ہوجاتی ہے، پکڑی پہنناسنتِ مؤکدہ نہیں، بلکہ سنتِ غیرمؤکدہ ہے،اور بیصرف نماز کی سنت نہیں بلکہ عام سنت ہے۔

اگرزید مجھ کرامام کی اِقتدا کی الیکن وہ بکر نکلاتو نماز کا حکم

سوال:..مسجد میں نماز باجماعت کے لئے إمام صاحب مستقل ہیں الیکن جھی جمعی زیدا در دُوسرے صاحبان جماعت کراتے

 <sup>(</sup>۱) ولو أن في صبلاته أو تأوه أو بكي فارتفع بكاؤه فحصل له حروف فإن كان من ذكر الجنّة أو النار فصلاته تامة وإن كان من وجع أو مصيبة فسدت صلاته. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٢) لأن عين الكذب حرام. قلت: وهو الحق، قال تعالى: قُتل الخراصون، وقال عليه الصلاة والسلام: الكذب مع الفجور وهما في النار، ولم يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام. (رداغتار ج: ٢ ص:٣٢٤).

<sup>(</sup>٣) عن عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالعمائم؛ فإنها سيماء الملائكة وارخوها خلف ظهوركم. رواه البيهقي في شعب الإيمان. (مشكوة ص: ٣٧٤).

ہیں، کیجاور آواز میں مماثلت ہے، جس کی بناپر جماعت میں شامل ہونے والے مستقل اِمام صاحب بینی بکر کی اِمامت خیال کرتے ہیں، جبکہ نیت کرتے وقت اس اِمام کے پیچھے نماز کی نیت کرتے ہیں، لیکن جماعت یا پوری نماز کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اِمامت کسی اور نے کی ،الیم صورت میں کیا:

الف:...جماعت سے نماز ہوگی؟

ب:..اگرنبیس، تو أب كياكريس، كيونكه ايسامتعدّد بار بوا، جس كانعين ممكن نبيس؟

ج: ... جماعت کے بعدمعلوم ہوتو کیاصورت ہوگی؟

و:... پوری نمازختم کرنے کے بعدمعلوم ہوتو کیا کیا جائے؟

جواب: ... بینیت کرلی جائے کہ میں اس إمام کی اِقتدامیں نماز پڑھ رہا ہوں ، نماز ہوجائے گی۔ (۱)

إمام اگر بوڑھا ہونے کی وجہ سے اُر کانِ نماز میں دیرکرے تو مقتدی کیا کریں؟

سوال:...جارے اِمام صاحب کی سالوں ہے جمیں نماز پڑھاتے ہیں، اور کافی کمزور ہیں۔ جب وہ سجدے ہیں جاتے ہیں یا سجدے سے اُسٹے ہیں تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اور مقتدی لوگ کھڑے ہیں، اور وہ مقتدیوں کے بعد کھڑے ہوتے ہیں۔ یعنی مقتدی پہلے زُکن میں جاتے ہیں اور مولوی صاحب بعد میں ۔ تو کیا اس سے جاری نماز ہوجاتی ہے؟ حالانکہ ان کوئی ہار سمجھایا بھی ہے کہ آپ اب استعفاء دے دیں اور ہماری نماز خراب نہ کریں، لیکن وہ نہیں مانے، کیا اس سے ہماری نماز وں پر اُم پڑے گا؟

جواب:..ان کے اِستعفاء کی بات تو تم جانو، یاوہ جانیں۔آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم آخری عمر میں فرماتے تھے:'' اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں ، اس لئے مجھے ہے آگے نہ بڑھو، بلکہ جب میں زکوع میں چلا جاؤں تب زکوع میں جایا کرو، اور جب سجدے میں چلا جاؤں تب سجدے میں جایا کرو۔''(۱)

اس کئے مقتدیوں کو چاہئے کہ اِمام کے حال کی رعایت کریں، اِمام اگر بوڑھا ہے یا کمزور ہے تو اس ہے آگے نہ بڑھیں، کیونکہ اِمام سے آگے بڑھنا بڑے وہال کی بات ہے، ایک حدیث میں ہے:'' کیا وہ مخص اس سے نبیں ڈرتا جواپنے اِمام سے آگے ٹکلتا ہے کہ اس کے سرکو گدھے کے سرسے بدل دیا جائے؟''(<sup>n)</sup>

(۱) وإذا أراد السقتدي تيسير الأمر على نفسه ينبغي أن ينوى صلاة الإمام والإقتداء به أو ينوى أن يصلي مع الإمام ما يصلي الإمام كذا في المحيط. (عالمگيري ج: ۱ ص:۲۷).

<sup>(</sup>۲) عن أبى هويرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس! إنّى قد بَدُنتُ فلا تسبقونى بالسركوع والسجود، وللكن اسبقكم انكم تدركون ما فاتكم. لم يضبط عن شيوخنا بدنت أو بدنت واختار أبو عبيد بدنت بالتشديد ونصب الدال يعنى كبرت ومن قال بدنت برفع الدال فإنه أراد كثير اللحم. (السنن الكبرى للبيهقى ج: ۲ ص: ۹۳، باب يركع بركوع الإمام ويرفع برفعه ولا يسبقه وكذلك فى السجود وغيره).

<sup>(</sup>٣) عَنَ أَبِي هَرِيرة رَضَى الله عنه قال: قال محمد صلى الله عليه سلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأسه رأس حمار. (صحيح مسلم ج: ١ ص:١٨٢، مشكوة ج: ١ ص:١٠١).

### مقتدي

### دوباره إمامت كرانے والے كى إقتراكرنا

سوال:...جارے یہاں ریاض میں عربی اِمام صاحب ظہر کی جماعت کراتے ہیں، اگر کوئی شخص جماعت ہے رہ جائے تو دوبارہ اس کے ساتھ اِمام بن کر جماعت کراتے ہیں کہ اس طرح میری (اِمام) نیت نفلوں کی ہوتی ہے اور مقتدی فرض پڑھتا ہے۔ بوچھنا یہ ہے کہ اگر اِمام کی نیت نفل کی ہواور مقتدی کی نیت فرض کی ، تو جماعت ہوجاتی ہے یانہیں؟ صحابہ کرام ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اِقتدا میں نماز اداکرنے کے بعدمحلوں میں جماعت کی اِمامت کراتے تھے یانہیں؟

جواب:...حنفیہ کے نزدیک فرض پڑھنے والے کی إقتد انفل پڑھنے والے کے پیچھے جہے نہیں، دیگر بعض ائمہ کے نزدیک (۲) جائز ہے، وہ صاحب اپنے مسلک کے مطابق دوبارہ نماز پڑھاتے ہوں گے، کیکن کسی حنفی کوان کی دوبارہ اِمامت کی اِقتدا کرنا تھے نہیں، ورنداس کی نماز نہیں ہوگی۔

كياصرف تكبيرتج يمه ميں إمام كے ساتھ شريك ہونے والے كونمازل كئ؟

سوال:...اگرمقندی نے تھیرتجر بیر کہدلی ہیکن قعدہ میں امام کے ساتھ شامل ہونے کے لئے زمین پر تھٹنے شکیے ہی تھے کہ امام نے سلام پھیردیا تو کیا مقندی کو جماعت مل می ؟

جواب:...اكرسلام سے پہلے كبيرتج بمه كه لى توامام كے ساتھ شريك ہوگيا۔

إمام بالا في منزل پر ہونو مجلّ منزل والوں كي نماز

سوال:... ہمارے محلے کی مسجدز پر نقیر ہے، مسجد ایک حصہ تعییر ہو چکا ہے، جو دومنزلوں پر شتمل ہے، مسجد کی تعییر کے دوران

<sup>(</sup>١) ولًا (يصح) الخنداء المفترض بالمتنفل. (هندية ص: ٨١، الفصل الثالث في بيان من يصلح إمامًا لغيره، باب الإمامة).

<sup>(</sup>٢) واكتـفـى الشـافـعيــة بـاشتـراط توافق نظم صلاتي الإمام والمقتدى ...... وتصح قدوة المؤدى بالقاضى (الأداء خلف الـقـضـاء) وعـكســه والــمـفتـرض بـالمتنفل وعكسه ...إلخـ (الفقه الإسلامي وأدلّته ج:٢ ص:٢٢٤، إتــحـاد صلوة الإمام والمأموم، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٣) ولاً مِفتَوضَ بِمِعتَفَلَ وبِمِفتَوضَ فَرِضًا آخر لأن إلحاد الصلوة شرط عندنا. (الدر المختار مع الرد ج: ١ ص: ٥٤٩).

<sup>(</sup>٣) وإن أدرك الإمام في القعدة لا يأتي بالثناء بل يكبر للإفتتاح ثم للإنحطاط ثم يقعد. هكذا في البحر الرائق. (ج: ا صـ ١٠ ٩)

ای جے میں نماز با قاعدگ سے پڑھائی جاتی ہے، باجماعت نماز اس طرح ہوتی تھی کہ پیش إمام صاحب بالائی منزل پر ہوتے تھاور مقدی بالائی اور زیریں دونوں جگہوں پر باجماعت نماز اوا کرتے تھے، دونوں منازل پر لاؤڈ اسپیکر کے ذریعہ إمام صاحب کی آواز پہنچانے کا انظام تھا۔ مسکلہ یہ ہے کہ چند حضرات کا کہنا ہے کہ پچلی منزل میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کی نماز نہیں ہوئی، پیش إمام کا مقتدی کے سامنے ہونا ضروری ہے، نیز پیش إمام جس مقام پر کھڑا ہے اور مقتدی جس مقام پر کھڑا ہے اس مقام کی اُونچائی کی حدمقرر ہے۔ آپ سے اس مسکلے کی وضاحت کا خواست گار ہوں اور کیا وہ نمازیں جو ہم نے پچلی منزل میں باجماعت اوا کی ہیں، وہ ہوگئیں یا انہیں دوبارہ اوا کرنا جا ہے۔ آپ سے اس مسکلے کی وضاحت کا خواست گار ہوں اور کیا وہ نمازیں جو ہم نے پچلی منزل میں باجماعت اوا کی ہیں، وہ ہوگئیں یا انہیں دوبارہ اوا کرنا جا ہے؟ اُمید ہے آپ تفصیل سے جواب عطافر ماکر شکریہ کاموقع دیں گے۔

جواب:...اگر بالائی منزل پر اِمام کے ساتھ کچھ مقتدی بھی ہوں ، جیسا کہ سوال میں ذکر کیا گیا ہے ، تو نیچلے جھے والوں کی اِقتد ابھی سیجے ہے ، لیکن مجلی منزل کوچھوڑ کر اِمام صاحب کا اُوپر کی منزل پر جماعت کرانا مکروہ ہے۔ <sup>(۱)</sup>

سوال:... یہاں پرایک مبحدز پر تغییر ہے، اس کے لئے مسلہ بیہ معلوم کرنا ہے کہ مبحد کو دومنزلہ بنار ہے ہیں، کیونکہ جگہ چھوٹی ہے، جمعہ کی نماز میں نمازیوں کی کثرت ہونے کی وجہ ہے اور بچوں کوقر آن شریف کی تعلیم کے لئے دُوسری منزل کا بھی پروگرام ہے، جمعہ کی نمازیوں کی کثرت ہونے کی وجہ سے اور بچوں کوقر آن شریف کی تعلیم کے لئے دُوسری منزل کی حجمت میں محراب کے مقابل گیلری رکھی جائے تا کہ اِمام صاحب کی آواز اُوپر جائے، ویسے لاوڈ اسپیکر بھی لگائے جائیں گے۔ اگر لائٹ نہ ہوتو آواز کا مسئلہ تب ہی پیدا ہوگا، اور کہتے ہیں کہ اگر گیلری نہ چھوڑی گئی تو اُوپر کی منزل الگ ہوگئی اور نیچے کی الگ ہوگئی، لہٰذااس مسئلے کا شری حل بتا دیں تو نوازش ہوگی، گیلری رکھنی ضروری ہے یانہیں؟

جواب:...اگراُوپروالوں کو إمام کے انقالات کاعلم ہوتا رہے،خواہ لاوُڈاسپیکر کے ذریعہ،خواہ مکبّروں کے ذریعہ، تو اُوپر والوں کی اِقتدامیج ہے،خواہ گیلری ہویا نہ ہو، ویسے گیلری کی تجویز بھی بہت مناسب ہے۔

إمام كے ساتھ اركان كى ادائيگى

سوال:...جماعت کی نماز کے دوران اِمام جب رُکوع و بجود کرتا ہے ، کیااس کے ساتھ میا بعد میں لیعنی اِمام سجدے میں چلاجائے تب مقتدی کو سجدہ کرنا جا ہے یااِمام کے ساتھ ساتھ؟

جواب:...مقندی کا زُکوع و بجدہ اور تو مہ وجلسہ إمام كے ساتھ ہى ہونا چاہئے ، بشرطيكه مقندى ، إمام كے زُکن شروع كرنے كے بعداس زُكن کوشروع كرے ، نيزيد كہ إمام سے آ كے نظنے كا انديشہ ہو ، اگر إمام كے اٹھنے بيٹھنے كى رفتارست ہواور بيانديشہ ہو كہ اگر

<sup>(</sup>۱) ويكره أن يكون الإمام وحده على الدكان وكذا القلب في ظاهر الرواية كذا في الهداية وان كان بعض القوم معه فالأصح أنه لا يكره، كذا في محيط السرخسي. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص:٨٠١، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

<sup>(</sup>٢) ولمو صلّى على رفوف المسجد إن وجد في صحنه مكانًا كره كقيامه في صف خلف صف فيه فرجة. وفي الشامية: قوله كره لأن فيه تركّا لإكمال الصفوف. (الدر المختار مع الرد الحتار ج: ١ ص: ٥٧٠ مطلب في الكلام على الصف الأوّل). (٣) ولمو قنام على سطح المسجد واقتدى بإمام في المسجد إن كان للسطح باب في المسجد ولا يشتبه عليه حال الإمام بصح الإقتداء وما لا يمنع).

اں اِمام کے ساتھ ہی انتقال شروع کیا تو اِمام ہے آئے نگل جائے گا تو ایس حالت میں تھوڑ اسا تو قف کرنا جائے۔ ('' مقتدی تمام ارکان اِ مام کی متابعت میں اوا کر ہے

سوال: ... حضرت! میرے پاس سودی عرب سے ایک مہمان آئے تھے، وہ ایک دن میرے ساتھ نماز پڑھے گے، نماز کے بعد مقتدی بعد فرمانے گئے کہ یہاں جماعت کی نماز میں ایک خطا ہوئی ہے، نماز کا تھم ہے کہ إمام جب الله اکبر کہوں اکبردیں اس کے بعد مقتدی بھی خیال فرما کیں اور امام بھی لفظ "الله" کو یا" اکبر" کو نہ کھنچی، بلکہ بہت جلدی سے الله اکبر کہیں، اس کے لئے فرمانے گئے کہ مضروری ہے کہ حجب امام رکوع میں جائیں یا بحدے میں جائیں یا بحدے سے الله اکبر کہیں، اس طرح یہ بھی فرمانے گئے کہ تھم ہے کہ جب امام رکوع میں یا بحدے میں جائیں یا بحدے میں اور نہ تک ایام الله اکبر پورانہ کہ لیس اس وقت تک مقتدی الله اکبر شروع نہ کریں اور نہ تی رفرمانے گئے کہ بہی تھم سلام پھیرنے کا ان میں جائیں ہے۔ سے مقتدیوں کی نماز ہے۔ حضرت! آپ ہے معلوم کرنا تھا کہ یہ بات کہاں تک سے ہے؟ اورا گرمچے ہے قو ہماری مساجد میں آکٹر امام حضرات ہر اس تھم سے بہت محلف ہے، جس کی پہلی وجہ تو لوگوں کی ناوا تفیت ہے، اور وورسری اہم وجہ یہ کہ ہماری مساجد میں اکثر امام حضرات ہم اس تھی گئی ہے۔ اور وورسری ان انتقال کہ با کھینچتے ہیں۔

جواب:...آپ کے سعودی دوست کی بات اس حد تک دُرست ہے کہ مقتدی کے ارکان اِمام سے پہلے ادائیں ہونے چائیں، اور پھراس میں پچے تفصیل ہے، وہ یہ کہ اگر اِمام کی تحریمہ (پہلی تھبیر) سے پہلے مقتدی نے تحریمہ فتم کر لی تو اِقتد ای سیجے نہیں ہوئی، اس لئے مقتدی کی نماز نہیں ہوئی۔ اور دُوسر بے ارکان میں نماز فاسد نہیں ہوگی کیکن سخت گنا ہگار ہوگا، مثلاً: اگر زُکوع، ہجدہ میں پہلے چلا گیا تو اگر اِمام بھی اس کے ساتھ در کوع، بجد ہے میں جا کرشر یک ہوگیا تو مقتدی کی نماز تو ہوگئی گمر گنا ہگار ہوا۔
خلاصہ یہ کہ اِمام سے آگے بڑھنا جا ترنہیں، اور بعض صور توں میں اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔

اگرامام کورُکوع کے بعد ملیں تو کیا اُس کے ساتھ نماز میں شامل ہوجا کیں؟

سوال:...اگرنماز پڑھنے جائیں، وضوکررہے ہوں اور پھر وضوکرنے کے بعد جب اندر پہنچے اور قاری صاحب بعن ڈیش امام صاحب رُکوع میں چلے مجے ہوں، تو ہمیں کیا کرنا چاہئے؟ کیونکہ جب رُکوع کررہے ہوں تب تو ٹھیک ہے، لیکن اگروہ رُکوع سے اُٹھ کر سجدے میں چلے جائیں تو کیا کریں؟ رُکوع کر کے سجدے میں چلے جائیں یا دوبارہ کھڑے ہونے کا اِنظار کریں؟

 <sup>(</sup>١) والحاصل إن متابعة الإمام في الفرائض والواجبات من غير تأخير واجبة. (شامي ص: ٢٠٧٠).

<sup>(</sup>٢) وأجسعوا على ان المقتدى لو فرغ من قوله الله قبل فراغ الإمام من ذلك لا يكون شارعًا فى الصلاة فى أظهر الروايات كذا فى الخلاصة. (الهندية ج: ١ ص: ٢٩، الباب الرابع) وأيضًا: ويكره للمأموم ان يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام كذا فى محيط السرخسى. (الهندية ج: ١ ص: ٧٠١، الباب الرابع، الفصل الثانى فيما يكره فى الصلاة وما لا يكره).

جواب:.. بعد میں آنے والا کھڑا ہوکر نماز کی تکبیرتج یمہ کہے اور پھر جس حالت میں إمام کو پائے اس کے ساتھ شریک ہوجائے ،اگر اِ مام *کے زُکوع پرشر* بک ہوگیا تو اس کو بیر کعت ال گئی ، ورنداس رکعت کوشار نہ کرے۔<sup>(ا</sup>

## اگراِمام کورُکوع کے بعدیائے تو کیاشامل ہوجائے یااِ تنظار کرے؟

سوال:...اگر کوئی محض إمام کو قیام یا رُکوع کے علاوہ پائے تو کیا کرے؟ آیا نماز میں شامل ہوجائے یا قیام (بعنی وُ دسری رکعت) کا اِنتظار کرے؟ کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھا گیاہے کہ اگران کی کوئی رکعت نکل جائے تو وہ کھڑے ہوکر اِنتظار کرتے ہیں ، تا کہ ا مام کھڑا ہوؤوسری رکعت کے لئے اور پھر ہم شامل ہول تماز میں۔

جواب:...جس حالت میں إمام کو پائے ،فور أاس كے ساتھ شريك ہوجائے ، إنتظار نه كرے۔ (r)

### اگر إمام رُکوع ،سجدے وغیرہ میں ہوتو إمام کےساتھ شریک ہونا

سوال:...اگر إمام رُکوع ، سجدے، التحیات، یا اور کسی عمل میں ہے تو دیر سے آنے والا کیا کرے؟ آیاوہ نبیت کر کے اللہ اکبر کہتا ہوا بغیر قیام کئے زُکوع سجدے میں شامل ہوجائے یا قیام بھی کرے؟ جواب:...کھڑا ہوکر تکبیرتجریمہ کے،اور اِمام کے ساتھ شریک ہوجائے۔(")

## اِ مام کی حرکت دیکھے کرتگبیر کہنے سے پہلے رُکوع سجدے میں جانے والے کی نماز

سوال:..جماعت کے دوران اگلی صف میں ایک صاحب إمام صاحب کی اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہی صرف إمام صاحب کی حرکت دیکھ کرزکوع یا سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ کیا صرف اہام صاحب کی حرکت دیکھ کرزکوع یا سجدے میں جانا تھیک ہے؟ یا اہام صاحب کی الله اکبرگی آوازس کرجانا جائے؟ مہر بائی فرما کرجواب ضرور دیں۔

جواب:...إمام كى تكبيركا إنظار كرنا جائب أكيان أكر إمام كے إنقالات كے ساتھ إنقال كرے تب بھى جائز ہے، بشرطيك اِمامے آگے نہ نگلے۔ <sup>(۳)</sup>

 <sup>(</sup>١) لو أدرك الإمام وهـو راكع فكبّر قائمًا وهو يريد تكبيرة الركوع جازت صلاته ... الخـ (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٩، الباب الرابع في صفة الصلاة).

 <sup>(</sup>۲) وإن أدرك الإصام في المركوع والسجود يتحرى إن كان أكبر رأيه أنه لو أتى به (الثناء) أدركه في شيء من الركوع أو السبجود ياتي بـ قائـمًا وإلّا يتابع الْإمام ولَا يأتي به ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩، الفصل السابع في المسبوق

<sup>(</sup>٣) لو أدرك الإمام وهو راكع فكبّر قائمًا. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٢٩، الباب السابع في صفة الصلاة).

 <sup>(</sup>٣) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام. (عالمگيري ج: ١ ص؛٤٠١) الباب الرابع، القصل الثاني).

### مقتدی تکبیر کب کے؟

سوال:...مقتدی اِمام کے پیچھے کس طرح نمازادا کریں؟ اِمام کے منہ سے'' اللہ'' نکلے فورا عمل شروع کردیں؟ جواب:... اِمام کے تکبیر شروع کرنے کے بعد آپ تکبیر کہہ سکتے ہیں، گراس کا خیال رکھا جائے کہ تکبیر اِمام سے پہلے شروع نہ کیا جائے اور اِمام سے پہلے ختم بھی نہ کی جائے۔ (۱) مقتدی کو تکبیریں آ ہستہ کہنی جیا ہمکیں

سوال:...مردوں کے لئے فرض رکعتوں میں تکبیریں اور ثنا (ظہراورعصر کے علاوہ) باواز بلند پڑھنے کا حکم ہے ،مجد میں بھی (جماعت کے علاوہ) کیا ایسا کرنا چاہئے؟ عموماً لوگ مساجد میں فرائض بھی خاموثی سے اداکر لیتے ہیں ،کیا یہ دُرست ہے؟ جواب:... بلندا واز سے تکبیر امام کہتا ہے ،مقتدی کواور منفر دکو تکبیریں آہتہ کہنی چاہئیں ،اور ثنا توامام بھی آہتہ پڑھے۔'' مقتدی تکمیرات کتنی آواز سے کہے؟

سوال:..بعض لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہوئے اِمام کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کہتے ہیں اور کہتے بھی بالجمر ہیں، یعنی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے دونین شخص بآسانی ان کی آ واز س اور سمجھ سکتے ہیں، کیاان کی نماز ہوجاتی ہے؟ جواب:...مقتدی کو تکبیر آ ہستہ کہنی چاہئے ،اور آ ہستہ کا مطلب بیہ ہے کہ آ واز صرف اس کے کانوں کوسنائی دے۔ (۳)

# إمام كى إقتدامين ثناكب تك پڑھے؟

سوال:..برتری نماز و جهری نماز میں مقتدی کوثنا کیسے ادا کرنی چاہئے، یعنی سرتری نماز میں کب تک اور جهری نماز میں کب تک پڑھنی چاہئے؟

جواب:...جب إمام قراءت شروع کردے تو ثنا چھوڑ دینی چاہئے ،اورسرّی نماز میں جب تک پی خیال ہو کہ إمام نے قراءت شروع نہیں کی ہوگی ،ثنا پڑھ لے ،اس کے بعد چھوڑ دے۔

(۱) ويحرم مقارنا التحريمة الإمام عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما بعد ما احرم والفتوى على قولهما هكذا في المعدن ..... والمقارنة ..... ان يوصل المقتدى همزة الله براء أكبر كذا في المصفى في باب الحنفية. (الهندية ج: ١ ص: ١٨، الباب الرابع، في صفة الصلاة).

 (٢) (وجهر الإمام بالتكبير) بقدر حاجته للإعلام بالدخول والإستقلال وكذا بالتسميع والسلام، وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه (والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين) وكونهن سرًّا. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٣٤٥)، باب صفة الصلاة، مطلب في التبليغ خلف الإمام).

(٣) (وجهر الإمام بالتكبير) ..... وأما المؤتم والمنفرد فيسمع نفسه. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص٣٤٥، باب صفة الصلاة، مطلب في قولهم الإساءة دون الكراهة).

(٣) ولو أدرك الإمام بعد ما اشتغل بالقراءة قال ابن الفضل لا يثنى، وقال غيره يثنى، وينبغى التفصيل إن كان الإمام يجهر لا يثنى وإن كان يسر يثنى وهو مختار شيخ الإسلام. (الشامية ج: ١ ص: ٣٨٨، مطلب في بيان المواتر والشاذة).

## مقتدی کی ثنا کے درمیان اگر إمام فاتحہ شروع کردے تو مقتدی خاموش ہوجائے

سوال:... اِمام کے سورۂ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے میں نے ثنا پڑھنی شروع کردی، اور درمیان میں اِمام نے سورۂ فاتحہ شروع کردی،اس دفت بقیہ ثنااور تعوّذ وتسمیہ پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...جب إمام قراءت شروع كردي تو ثنا پڑھنا و ہيں پر بند كرد ہے ،تعوّذ وتشميه قراءت كے تابع ہيں ،اس لئے ان كو إمام اور منفر د پڑھے ،مقتدى نہيں ،مقتدى صرف ثنا پڑھ كرخاموش ہوجائے ۔ <sup>(۱)</sup>

# کیااِ مام کی قراءت کے وقت مقتذی ثنا پڑھ سکتا ہے؟

سوال:...ایک مقندی اس وفت امام کی اِقتدامیں شامل ہوتا ہے جبکہ اِمام سور وَ فاتحہ کی قراءت شروع کرچکا ہے ، کیا مقندی قراءت میں ثنا پڑھ سکتا ہے یا کنہیں؟

جواب:...جب إمام قراءت شروع كردي تومقتدى كوثنا پڑھنے كى إجازت نہيں ۔ <sup>(۲)</sup>

### مقتدى صرف ثناير هے كا بتعود وتسميه بين

سوال:... إمام كے ساتھ منماز شروع كرنے ہے قبل مفتدى كوثنا، تعوذ اور تسميد بتينوں كلمات أداكرنے چاہئيں يا صرف ثنااور تعوذ پڑھنا چاہئے جبيبا كەنماز جناز ہيں صرف ثنااور تعوذ پڑھا جاتا ہے؟

جواب:..تعوّذ اورتسمیه قراءت کے لئے ہیں، اِمام اورمنفر دکو ثنا کے بعد قراءت بھی کرنی ہے، اس لئے وہ تعوّذ وتسمیہ بھی پڑھیں سے،اورمقتدی کو چونکہ قراءت نہیں کرنی،اس لئے وہ صرف ثنا پڑھے گا ،تعوّذ وتسمیہ نہیں۔ <sup>(m)</sup>

# شافعی إمام جب فجر میں قنوت پڑھے تو حنفی مقتدی خاموش رہے

سوال:...اکثر فجر کی دُوسری رکعت میں شافعی إمام ہاتھ اُٹھا کر قنوت پڑھتے ہیں، جس میں پانچے ،سات منٹ صَرف ہوتے ہیں، جس میں پانچے ،سات منٹ صَرف ہوتے ہیں، جس میں پانچے ،سات منٹ صَرف ہوتے ہیں، بحثیبت حنفی مسلک کے جمعے ہاتھ اُٹھا کر دُعاما تگ جائے یا خاموثی سے کھڑار ہنا چاہیے؟ اگر إمام کی انتباع میں ہاتھ اُٹھا کر دُعاما تگ لی جائے تواس میں کیا حرج ہے؟ نماز ہوگئی یا دوبارہ لوٹانی پڑے گی؟

<sup>(</sup>۱) ولو أدرك الإمام بعد ما اشتغل بالقرآن قال ابن الفضل لا يثنى، وقال غيره يثنى، وينبغى التفصيل إن كان الإمام يجهر لا يثنى وإن كان يسر يثني وهو مختار شيخ الإسلام. (رد المحتار ج: ١ ص:٨٨٨، مطلب في بيان المتواتر والشاذة).

 <sup>(</sup>۲) وإذا أدرك الإمام وهو يجهر بالقراءة لا ياتسى بالثناء بل يستمع وينصت للآية. (حلبي كبير ص:٣٠٣، طبع سهيل
 اكيذمي لاهور).

<sup>(</sup>٣) فاستعذبالله الآية فلا يأتي به المقتدى لأنه لَا يقرأ بخلاف الإمام والمنفرد. (حلبي كبير ج: ١ ص:٣٠٣).

جواب:...ہمارے نزدیک قنوت فجرمشروع نہیں ،اس لئے اس میں شافعی اِمام کی مطابقت نہ کی جائے ، بلکہ خاموش کھڑارہے۔(۱)

# كيار فع يدين كرنے والے مقلد إمام كى إقتد اميں رفع يدين كريں؟

سوال:...اگر بمی ایسے اِمام کے پیچھے نماز پڑھنے کا اتفاق ہو جوشافعی ، مالکی یاصنبلی مسلک پر عامل ہوں ، تو کیا اِمام کی اِتباع کرتے ہوئے بچھے بھی رفع پدین کرنا ہوگا؟ اگر اِتباع کرتے ہوئے رفع پدین کروں تو کیا جائز ہے؟ جبکہ بیں حفی مسلک پر عامل ہوں۔

## جواب:..آپاپے مسلک پڑل کریں، وہ اپنے مسلک پڑل کریں۔ (\*) حنفی عالم کی اِ فتد امیں صنبلی مسلک کے لوگوں کا وتر برڈ ھنا

سوال:...جارے ایک رشتہ دار، دوحہ قطریں ایک معجد کے إمام ہیں، وہاں کے لوگ مسلکا صنبلی ہیں، اور جارے رشتہ دار حنق مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر وتر ایک رکعت پڑھی جاتی ہے، کیونکہ عنبلی مسلک کے نز دیک وتر ایک رکعت ہے، اور إمام حنفی ہے، کیا رینماز ہوگی یانہیں؟ اگر ہوگی تو إمام کی یا مقتدیوں کی؟ یا دونوں کی؟

جواب:...فقی<sup>خ</sup>فی کے نزدیک آیک رکعت کی نمازنہیں ہوتی ،اس لئے حنفی کوایک رکعت وتر میں اِمام بنانا جا ئزنہیں ،حنفی اِمام اور حنفی مقتدیوں کی نمازنہیں ہوگی ،اور جب اِمام کی نمازنہ ہوئی تو صنبلی مقتدیوں کی نماز جا ئزنہیں؟ بیے نبلی علاء سے تحقیق کر لی جائے ، مجھے اس کی تحقیق نہیں ۔<sup>(۳)</sup>

## فجر کی دُوسری رکعت میں قنوت پڑھنے والے إمام کے پیچھے کیا کیا جائے؟

سوال:... یہاں پر یعنی ابوظہبی میں اکثر مساجد میں دیکھنے میں آیا ہے کہ نماز نجر کے دوران و مری رکعت میں زکوع کے
بعد اور سجد سے پہلے کھڑے ہوکر اور ہاتھ اُٹھا کر إمام اُو ٹچی آ واز سے طویل وُعا پڑھتا ہے، اور اس کے ساتھ تمام نمازی بھی وُعا
پڑھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں، اِمام کے ساتھ وُعا پڑھنے کی بجائے خاموثی سے کھڑے
رہتے ہیں، اور جب اِمام وُعافِتم کر کے سجد سے میں جاتا ہے تو ساتھ ہی سجد سے میں چلے جاتے ہیں، قرآن وسنت کی روشن میں اس وُعا
کے پڑھنے یانہ پڑھنے کے متعلق تفصیلاً جواب سے نوازیں۔

 <sup>(</sup>١) وإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه كذا في الهداية ويقف قائمًا وهو الصحيح كذا في النهاية. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١، الباب الثامن في صلاة الوتر).

<sup>(</sup>٢) وأما الاقتداء بالمخالف في الفروع كالشافعي فيجوز ما لم يعلم منه ما يفسد الصلاة على اعتقاد المقتدي عليه الإجماع. (حلبي كبير ص: ١٦).

 <sup>(</sup>٣) قال في البحر وهو صريح في أن صلاة ركعة فقط باطلة. (شامى ج: ٢ ص: ٥٣).

جواب: ... بیدُ عائے قنوت کہلاتی ہے، جے حضرات شافعیہ فجر کی نماز میں ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہمار بے زویک فجر کی نماز میں قنوت ہمیشہ پڑھی جاتی ، بلکہ جب مسلمانوں کوکوئی اہم حادثہ پیش آ جائے تو تنوت بازلہ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے حوادث کے موقع پر ہی پڑھنا ثابت ہے، بعد میں ترک فرماد یا تھا۔ پس اگر إمام شافعی المذہب ہواور وہ فجر کی نماز میں ہمیشہ قنوت پڑھے تواس کے ماتھ ہمیشہ قنوت پڑھے تے دوران ہاتھ چھوڑ کرخاموش کھڑے رہیں اور جب إمام سجدے میں جائے تواس کے ساتھ سجدے میں جلے جائمیں۔ (۱)

### سرتی نمازوں میں مقتدی ثنا کے بعد کیا کرے؟

سوال:..نمازفرض میں إمام کے پیچھے نماز پڑھنے کے دوران فجر، مغرب اورعشاء میں تو إمام صاحب بلندآ واز سے قراءت کرتے ہیں، مگرظہرا درعصر میں بلندآ واز ہے قراءت نہیں کرتے ، کیا مقتدی کو مندرجہ بالا دونوں نماز دں میں ثنا کے بعد پچھ پڑھنا چاہئے یا خاموثی سے إمام کی إفتدا کرنی چاہئے؟

جواب:...جماعت کی نماز میں قراءت اِمام کا دخلیفہ ہے، مقتدی کو خاموثی کا تھکم ہے، اس لیے خواہ دن کی نماز ہویارات کی ، مقتدی کوثنا پڑھنے کے بعد خاموش رہنا جا ہے ، اور دِل میں سور ہ فاتحہ پڑھ لے ، تکرز بان سے الفاظ ادانہ کرے۔

# إمام كے پیچھے قراءت كے معاملے ميں اپنے اپنے مسلك پر مل كريں

سوال:..بعض لوگ پیش اِمام کے پیچھے نمازادا کرتے ہیں،سورتیں خود بھی پڑھتے ہیں،کیابیہ بات مناسب ہے؟ جواب:...اِمام ابوحنیفہ ؒکے نز دیک اِمام کی قراءت مقتدی کے لئے کافی ہے،للندااِمام کے پیچھےسورتیں پڑھنا سی اور اہل حدیث حضرات اِمام کے پیچھے صرف فاتحہ پڑھنے کا حکم کرتے ہیں ء آپ جس مسلک کے ہوں اس پڑمل کریں،اختلافی مسائل میں دُوسروں سے اُلجمنانہیں جا ہے۔ (۳)

### مقتدی کاعصر یا ظہر کی پہلی دور کعتوں میں سورۃ سوچنا بہتر ہے

سوال:...ا مام کے ساتھ عصر یا ظہر کے جارفرض پڑھ رہے ہوں تو کیا پہلی اور دُوسری رکعت کے قیام میں ہم الحمد شریف اور کوئی سورة '' سوچ ''سکتے ہیں یانہیں، تا کہ کوئی دُنیاوی خیالات نہ آویں؟

 <sup>(</sup>١) وإن قنت الإمام في صلاة الفجر يسكت من خلفه كذا في الهداية ويقف قائمًا وهو الصحيح كذا في النهاية. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب الثامن في صلاة الوتر).

 <sup>(</sup>٣) (قرله وانصات المقتدى) فلو قرأ حلّف إمامه كره تحريمًا ولا تفسد في الأصح (الشامية ج: ١ ص: ٣٥٠)، وأيضًا مؤطا إمام محمد (ص: ٩٤)، وأيضًا وتكره القراءة خلف الإمام عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى الكذا في الهداية. (الهندية ج: ١ ص: ٩٠١) الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لا يكره).

<sup>(</sup>٣) عن جابر بن عبدالله أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. (طحطاوي ج: ١ ص: ١٥٩)، باب القراءة خلف الإمام، طبع مكتبه حقانيه).

جواب:...دِل مِن ضرورسوچة ربناجا بيخ اليكن زبان يدالفاظ اداند كة جائيس.

## کیاسری نمازوں میں مقتدی دِل میں کوئی سورت پڑھ سکتا ہے؟

سوال:...جن نمازوں میں یعنی (ظهر،عصر) قراءت اُونچی آواز سے نہیں ہوتی ،اس نماز میں مقتدی دِل میں قراءت لیعنی الحمد شریف ،قل شریف وغیرہ پڑھ سکتا ہے یانہیں؟ میں نے کسی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پڑھنانہیں چاہئے ، جبکہ اس نے کہیں پڑھا تھا کہ اگر پڑھے تو پڑھ بھی سکتا ہے ،اگر نہ پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔

جواب:...زبان ہلائے بغیر دِل میں پڑھتارہے۔ (۱)

## مقتدی رُکوع و سجود میں کتنی بار شبیح برا ھے؟

سوال:...مقتدی رُکوع اور جود میں جتنی بارونت ملے اتنی بار تبیع کرسکتا ہے یا مقررہ حدثین بار ہی کہے؟ ایسا بھی ہوسکتا ہے کہ رُکوع میں وہ پانچ بار تبیع کرسکا، پہلے بجدے میں سات بار، دُوسرے میں اِمام صاحب کے جلداً مُصر جانے کے باعث تین ہی بار تبیع کرسکا، کیااس طریقے سے کوئی قباحت ہے؟

جواب: "تمن بارکمال کااونی درجہ ہے، اس سے زیادہ جتنی بارکہ سکتا ہے کہ لے، محرطاق کی رعایت رکھے۔ (\*) '' ربنا لک الحمد' کے بجائے '' سمع اللّٰد کمن حمدہ'' کہہد سینے سے کوئی خرا بی نہیں آئی

سوال:...بكرنے غلطی ہے پہلی رکعت میں ایک مرتبہ إمام كے ساتھ" سمع اللہ لن حمدہ "كہا" ربنا لک الحمد" كے بجائے ،اور پر" ربنا لک الحمد" بھی کہا، تو کیا نماز میں کوئی خرابی تونہیں آئی ؟

جواب: ... كوئى خرابى نيس آئى \_

إمام سے پہلے سجدہ کرنا

سوال:..بعض مقتدی ام مساحب سے پہلے رکوع یا سجدے میں چلے جاتے ہیں، تو معلوم بیر رنا ہے کہ ان لوگوں کی نماز ہوجاتی ہے جو اِمام صاحب سے پہلے رُکوع یا سجدہ کرتے ہیں؟

(۱) ال كَكُه يِتِرَاءتُ بَيْلَ بِ،قراءت كَكُرُبان ــالفاظ كادا يَكَنْمُرورك بــ واما حد القواءة فينقول تصحيح الحووف أمر لا بـد مـنـه فيان صبح الـحروف بـلسانه ولم يسمع نفسه لَا يجوز وبه أخذ عامة المشاتخ هكذا في الحيط. (عالمكيرى ج: ا ص: ۲۹، الفصل الأوّل في فوائض الصلاة).

(٢) واختلف في معنى قوله ذلك أدناه فقيل أدنى كمال السنة وقيل أدنى كمال التسبيح وقيل أدنى القول المسنون والأوّل أوجه وعلى كل فالزيادة على الثلاث أفضل ويستحب ان يختم على وتر خمس أو سبع أو تسع لحديث الصحيحين: إن الله وتر يحب الوتر. (البحر الرائق ج: اص:٣٣٥).

جواب:...مقلدی کا اِمام سے پہلے رُکوع اور بجدے میں جاتا نہایت بُری حرکت ہے۔ معیمین کی حدیث میں ہے کہ: '' جو شخص اِمام سے پہلے رُکوع اور بجدے میں جاتا نہایت بُری حرکت ہے۔ بدل دے؟ ''(مکلوۃ من:۱۰۱) مختص اِمام سے پہلے رُکوع اور بجدے میں چلا جائے ،اگر اِمام کے ساتھ دُکوع یا بجدے میں شریک ہوجائے تواس کی نماز ہوجائے گی ،اوراگر اِمام کے رُکوع اور بجدے میں جانے سے پہلے اُٹھ جائے تواس کی نماز نہیں ہوگی ، اِلَّا بیکہ اِمام کے ساتھ یا اِمام کے بعدد و بارور کوع و بجدہ کرے۔ (۱)

## كياإمام سے بہلے ركوع ، سجدے میں جانا گناہ ہے؟

سوال:...كيانماز پر معتے ہوئے إمام صاحب سے پہلے ركوع تجدے ميں جانا گناہ ہے؟

جواب: ... جی ہاں! مقتدی کو کسی زکن میں امام ہے سبقت کرنا جا کزنہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جو محض اِمام ہے پہلے رکوع یا سجدے ہے سراُ تھا تا ہے، کیا وہ اس بات ہے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سرکو گدھے کے سرسے بدل دیں۔ (۲)

# إمام سے پہلے دُوسرے رُکن میں چلے جانے والے کا شرعی حکم

سوال:... آج کل تیز رفتاری ہمارے ہر کام کا لازمی جزو بن چکی ہے، حتی کہ وین کے اُرکان کی اوائیگی میں بھی ہم غیرضروری تیزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نماز ہی کو لے لیجئے ، ابھی إمام زُکوع سے اُٹھا بی نہیں ہوتا کہ ہم سید ھے ہو چکے ہوتے ہیں ، اِمام سجد سے میں ہوتا کہ ہم سام چھر کرا ہے آپ کونماز سجد سے میں ہوتا ہے ہم سلام چھر کرا ہے آپ کونماز سے فارغ کر لیتے ہیں ، پھوائی بی صورت ایک ساتھی کو پیش آئی کہ پچھلے ونوں اس نے نماز کے دوران وُ دسرے بجد سے میں اِمام سے میلے مرافعالیا، اب آپ یہ بتا ہے کہ اس طرح کی نماز سے ہوگئی؟

جواب: ... قصد آلم سے پہلے اُٹھ جانا ہڑا گناہ ہے، گر خلطی سے اُٹھ جائے تو گناہ نہیں، پھر اُٹھ جانے کے بعد اگر اگلے رُکن میں اِمام کے ساتھ شریک ہوجائے تب تو نماز سے ہوگئ، اور اگر اِمام سے پہلے اگلے رُکن کو بھی ختم کرلیا تو اس کی نماز فاسد ہوگئی۔ مثل :کسی نے اِمام سے پہلے بجدے سے سراُٹھالیا اور دُوسری رکعت کے لئے کھڑ اہوگیا، اِمام ابھی دُوسری رکعت کے لئے کھڑ انہیں ہوا

<sup>(</sup>١) عن أبسي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله رأس حمار ـ متفق عليه ـ (مشكونة ص:٢٠١) ـ

 <sup>(</sup>۲) فلو لم يركع أصلًا أو ركع ورفع قبل أن يركع إمامه ولم يعده معه أو بعده بطلت صلاته. (الشامية ج: ١ ص: ١٢٥، طبع ايج ايم سعيد، مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخش الذى يرفع رأسه قبل الإمام أن يحوّل الله
 رأسه رأس حمار ـ متفق عليه ـ (مشكوة ج: ١ ص: ٢٠١) ـ

<sup>(</sup>٣) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام. (عالمگيري ج: ١ ص:٤٠١، الباب السابع، الفصل الثاني).

تھا۔ کہ بیرُ کوع میں چلا کیا، تو اس کی نماز فاسد ہوگئی، اور اگر وُ وسری رکعت کے قیام میں اِمام اس کے ساتھ آ ملاتو نماز مجعے ہوگئی۔ (۱) إمام سے پہلے رُکوع ، سجدہ وغیرہ میں جلے جانا

سوال:...میراایک دوست ہے، وہ نماز میں إمام ہے پہلے چلے جاتا ہے، جب اس کومنع کرتے ہیں تو کہتا ہے کہاں ہے نماز وغیرہ میں کوئی خرابی نہیں۔ یو چھنا یہ ہے کہ آیا اس ہے نماز میں کوئی فساد تونہیں آتا؟ اورا گر کوئی حدیث ایسے فعل کی وعید میں ہوتو ذِ كر فرما و يجيئي ، اورساتھ ريجي بتلا كيس كه جماعت كى نماز ميں إمام كے ساتھ كب جانا چاہئے؟ رُكوع سجده وغيره يعنى سنت طريقة كيا ہے؟ جواب:..نماز إمام ہے آگے پڑھنا حمافت ہے، کیونکہ جب تک نمازختم نہیں ہوتی میخص نماز ہے فارغ تو ہونہیں سکتا، پھر ارکان میں آ کے بڑھنے سے کیا فائدہ؟ مقتدی کو إمام کے پیچھے پیچھےرہ کراَ رکان ادا کرنے جاہئیں۔ (۱)

مقتدی نے إمام سے پہلے سرأ تھالیا تو نماز کا کیا عم ہے؟

سوال:... میں جمعة المبارک کی نماز پڑھ رہا تھا، جماعت کے دوران جب اِمام صاحب رُکوع کی حالت میں تھے تو ہارے اُوپر سے ہوائی جہاز گزرنے لگا،جس کی آوازنے ہمیں (میچیلی صف والوں کو) اِمام صاحب کی آواز سننے ندوی اس کے بعد ا ما صاحب سجدے میں جانے لگے تو ہم بھی'' رہنا لک الحمد'' کہہ کر اِمام صاحب کے ساتھ مل محے ، کیکن چند سیکنڈ کے بعد ہم اینے اندازے سے تجدے سے اُٹھ مے بیکن جبکہ إمام صاحب ابھی تجدے ہی میں تنے ،اس طرح ہم سے زکن کی ادائیگی میں پہل ہوگئ ، جبکہ میں نے علائے کرام سے سنا ہے کہ جوآ دمی باجماعت نماز کے دوران اِمام صاحب سے پہل کرے ،اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے اورحضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے آ دمی کی شکل گدھے جیسی ہوگی۔ ایسی صورت وحال میں آپ سے گزارش ہے کہ قرآن وحدیث کی روشن میں جواب و ہے کرہمیں مطمئن فر مائیں کہ ہاری نماز ہوگئی یانہیں؟اگر واقعی نماز ٹوٹ مخی تھی تو پر کیا کرنا جاہے؟

جواب:..قصداً إمام سے پہلے اُٹھ جانا بڑا گناہ ہے، مرغلطی ہے اُٹھ جائے تو گناہ نہیں، مجراُٹھ جانے کے بعد اگرا مکلے رُکن میں اِمام کے ساتھ شریک ہوجائے تب تو نماز تھی ہوگئ<sup>وں)</sup> اوراگر اِمام ہے پہلے ا<u>گلے</u> رُکن کوبھی فتم کرلیا تواس کی نماز فاسد ہوگئ۔' مثلاً: کسی نے إمام سے پہلے سجدے سے سراُ مخالیا اور دُوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو گیا، إمام ابھی دُوسری رکعت کے لئے کھڑانہیں ہوا

<sup>(</sup>١) حواله ما بقد

<sup>(</sup>٢) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠ ١٠ الباب السابع، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) ويسكره للماموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود وأن يرفع رأسه فيهما قبل الإمام ...إلخ. (الهندية ج: ١ ص: ٤٠١، الباب السابع، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٣) ويدخل فيها ما لو ركع قبل إمامه و دام حتى أدركة إمامه فيه. (الشامية ج: ١ ص: ١٤٣١، طبع ايج ايم سعيد).

<sup>(4)</sup> ايضًا نمبر؟ أي فلو لم يركع ... إلخ.

تھا کہ بیر کوع میں چلا گیا، تو اس کی نماز فاسد ہوگئی، اور اگرؤوسری رکعت کے قیام میں اِمام اس کے ساتھ آ ملاتو نماز تھے ہوگئی۔

## مقتدی آخری قعدہ میں اور دُعا ئیں بھی پڑھ سکتا ہے

سوال:...إمام جب آخرى ركعت كے قعدہ من ہوتو مقترى دُرودشريف اوردُعا "بوم يعقوم المحساب" تك پڑھنے كے بعد كيا مزيد دُعا كيں پڑھ سكتا ہے يا خاموش رہے، إمام كے سلام پھيرنے تك؟

جواب:...إمام كے سلام چيرنے تك جودُ عائميں يا د ہوں ان ميں سے جتنی جاہے پڑھتارہے۔ (۱)

### امام کی اِقتدامیں مقتدی کب سلام پھیرے؟

سوال :... باجماعت نماز میں إمام صاحب نے نماز ضم کرنے کے لئے التحیات، دُرودشریف اور دُعا کے بعد سلام پھیردیا،
لیکن ایک مقتدی ابھی دُرودشریف ہی پڑھ رہا تھا، تو کیا مقتدی کو بھی جب إمام صاحب نے نماز ختم کرنے کے لئے سلام پھیرا تھا، سلام
پھیردینا جا ہے یا مقتدی کو دُرودشریف اور دُعا پوری پڑھنے کے بعد سلام پھیرنا چاہیے؟

جواب:...اگرالتحیات پوری نہیں ہوئی ، تواہے پوری کرے ، اوراگرالتحیات پڑھ چکا ہے تو اِمام کے ساتھ سلام پھیر لے ، وُرود شریف کو پورانہ کرے۔

### إمام كے ووسرے سلام سے پہلے مقتدى كا قبلہ سے بھرجانا

سوال:...جاری مسجد کے إمام صاحب بہت لمبا (دیرتک) سلام پھیرتے ہیں، ایک مقتدی إمام صاحب کے دُوسراسلام پھیرتے ہی منہ قبلے کی طرف سے پھیرلیتا ہے، جبکہ إمام صاحب کا سلام ابھی پورانہیں ہوتا، اس کا کہنا ہے کہ دُوسراسلام پھیرتے وقت مقتدی إمام کی إفتدا سے آزاد ہوجاتا ہے، کیااس کا بیمل دُرست ہے؟

جواب:...ا مام کوسلام اتنالمبانبیس کرناچاہئے کہ مقتدیوں کا سلام درمیان ہی بیس ختم ہوجائے ، جومقتدی اِ مام کا دُوسراسلام پورا ہونے سے پہلے ہی قبلہ سے ہٹ کر بیٹھ جاتا ہے ، اس کی نماز فاسدتو نہیں ہوگی ، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے ، جب اس نے پانچ سات منٹ اِ مام کے ساتھ صبر کیا ہے تو چند سیکنڈ اور بھی صبر کرلیا کر ہے۔

<sup>(</sup>١) ودعا بما يشبه الفاظ القرآن والسنة لَا كلام الناس. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٩، كتاب الصلاة، طبع بيروت).

<sup>(</sup>٢) إذا أدرك الإمام في التشهد وقام الإمام قبل أن يتم المقتدى أو سلم الإمام في آخر الصلاة قبل أن يتم المقتدى التشهد فالمسختار أن يتم التشهد أو قبل أن يقم المقتدى من الدعاء الذي يكون بعد التشهد أو قبل أن يصلَى على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسلم مع الإمام. (الهندية ج: ١ ص: ٩٠) الباب الخامس في الإمامة، الفصل السادس).

<sup>(</sup>٣) والسنة في السلام أن تكون التسليمة الثانية أخفض من الأولى ..... اختلفوا في تسليم المقتدى قال الفقيه أبو جعفر السختار أن ينتظر إذا سلم الإمام عن يمينه يسلم المقتدى عن يمينه وإذا فرغ عن يساره يسلم المقتدى عن يساره ... إلخ والهندية ج: ١ ص: ٢٠٠ الباب الرابع، الفصل الثالث).

### إمام ہے پہلے سلام پھیرنا

سوال:...یدد کیمنے میں آیا ہے کہ باجماعت نمازوں میں مقتدی حضرات (بوڑھے، جوان اورنوعمر) إمام ہے پہلے ہی سلام پھیردیے ہیں، إمام ہے پہلے مال کہاں تک دُرست ہے؟ کیا یہ گنا ہگار نہ ہوئے؟ ایسے لوگوں کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ جواب:...رُکوع سجدہ میں إمام ہے پہلے جانا گناہ ہے، اگر مقتدی تشہد پڑھ چکا تھا تواس کی نماز ہوگئی، لیکن إمام ہے پہلے سلام پھیرنا ناجائز اور مکرو قِحر کمی ہے۔

## مقتدی اگر قعد ہُ اُولیٰ میں دونوں طرف سلام پھیرد ہےتو کیا کرے؟

سوال:...زید اِمام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہاہے، قعد ہُ اُولیٰ میں زید نے بھول کر دونوں طرف سلام پھیردیا، اِمام صاحب تیسری رکعت کے لئے کھڑے ہو گئے،موجودہ صورت میں زید کیا کرےگا؟اور کیسے نماز پوری کرے؟ جواب:...مقتدی کو اِمام کے پیچھے سلام نہیں پھیرنا چاہئے،اگر سہوا ایسا ہوجائے تو اس کی نماز صحیح ہے،اس کی نماز باطل نہیں ہوتی۔ (۳)

# إمام كى إقتد اميس نماز كا رُكوع ره جانے والوں كى نماز نہيں ہوئى

سوال: ...ایک مرتبه عصر کی نماز میں إمام صاحب پہلی رکعت کے رکوع میں بغیر تکبیر کے چلے گئے، لہذاان کے ساتھ صرف وہ ہی لوگ رُکوع میں جیلے گئے ،لہذاان کے عین چیھے تھے، چونکہ صف لمبی تھی ،لہذا نمازیوں کی بڑی تعدادرُکوع سے رہ گئی۔ إمام صاحب جب ''سمع اللہ ....'' کہہ کراُ می تھے تھ نمازی پریشان تھے کہ یہ کیا ماجرا ہوا؟ کچھ لوگ اس وقت رُکوع میں چلے گئے ،اور پچھا تھے گئے ، بعد میں إمام صاحب سے جب کہا گیا کہ ان نمازیوں کا کیا بنا جنہوں نے رُکوع نہیں کیا، تو إمام صاحب نے کہا کہ ان کی بھی نماز ہوگئ ، کیونکہ میں نے تو رُکوع کرلیا تھا،اور إمام کی اِقتدا میں سب معاف ہے۔

جواب:...جن لوگوں نے إمام کے ساتھ باإمام کے رُکوع ہے اُٹھ جانے کے بعد رُکوع کرلیا،اس کے بعد سجد ے میں چلے گئے،ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ میں گئے،ان کی نماز ہوگئی،اور جن لوگوں نے رُکوع نہیں کیا، قیام کے بعد سید ھے سجد ہے میں چلے گئے،ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ اپنی لوٹالیس ۔ إمام صاحب نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ سجے نہیں، واجبات چھوٹ جائیں تو معاف ہیں،کین رُکوع، سجدہ فرائض ہیں،معاف نہیں ۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) ويكره للمأموم أن يسبق الإمام بالركوع والسجود ... إلخ (الهندية ج: ١ ص؛ ١٠٠١، الباب السابع، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>۲) گزشته صفح کا حاشی نمبر ۳ دیکھیں۔ سور اسام میں الکتران اور کا آن قیار

<sup>(</sup>٣) لو سلم مع الإمام ساهيًا أو قبله لا يلزمه سجود السهو. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في الممامة الفصل السابع في المسبوق واللاحق).

 <sup>(</sup>٣) فلو لم يركع (المسبوق) أصلًا وركع ورفع قبل أن يركع إمامه ولم يعده معه أو بعده بطلت صلاته. (شامي ج: ا ص: ١٧٣، مطلب مهم في تحقيق متابعة الإمام).

# معندور هخص كأكھر ببيٹھ كرلاؤ ڈائپيكر پر إمام كى إقتدا كرنا

سوال:...میں ایک معذور مخض ہوں ، جمعہ کی نماز کے لئے مسجد نہیں جاسکتا ،مسجد میرے گھرسے بہت قریب ہے ، لا ؤ ڈائپیکر ے خطبہاور پوری نماز سنائی دیتی ہے، کیا ہیں گھر ہیں بیٹھ کرلاؤڈ اسپیکر سے نمازِ جعدا دا کرسکتا ہوں؟

جواب:... اِقتدا کے لئے صرف اِمام کی آواز پہنچنا کافی نہیں، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ مفیں وہاں تک پہنچتی ہوں، اگر درمیان میں کوئی نہر یاسڑک پڑتی ہوتو اِقتد النجے نہیں'' اس لئے آپ کا گھر بیٹے جمعہ کی نماز میں شریک ہوتا تھے نہیں،اگر آپ عذر کی وجہ ہے مجدنہیں جاسکتے تو گھر پرظہر کی نماز پڑھا سیجئے۔

کیائیگی ویژن پر اِقتداجائز ہے؟

سوال:... جناب بعض اوقات نیلی ویژن پر براهِ راست حرم پاک خانهٔ کعبہ سے باجماعت نماز دِکھائی جاتی ہے، اگر بنده ٹیلی ویژن کو دُوسرے کمرے میں رکھ کراس کی آواز تیزر کھے اور ٹیلی ویژن کے اِمام کے ساتھ نماز پڑھے توبینماز سچے ہوگی یا پھر بغیر ٹیلی

۔ جواب: ...جوطریقہ آپ نے لکھاہے،اس سے اِمام کی اِقتدامیجے نہیں ہوگی،ندآپ کی نماز ہوگی۔ (۲)

مستفل إمامت كى تنخواه جائز ہے

سوال:...میں نے پڑھاہے کہ اگر کوئی حافظ قرآن تراوح کر ٹھانے کے لئے تنخواہ پہلےمقرر کرلے تواس کے پیچھے تراوح کے پڑھنا جائزنہیں،جیسا کہ آج کل کےمولا نااور حافظ قر آن مسجدوں میں مقرّرہ تنخواہوں پرنمازیں پڑھاتے ہیں، کیاایسے حافظ صاحبان کے چھے تراوح اور دُوسری نمازیں پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:..مبحدی مستقل إمامت تخواه کے ساتھ جائز ہے ، 'صرف تراوت کپڑھانے کی اُجرت جائز نہیں۔ '''

إمام اورایک مقتدی نے نمازشروع کی توبعد میں وُوسرامقتدی آگیا،اب کیا کریں؟

سوال: ..کسی مسجد میں اِمام صاحب کے علاوہ صرف ایک ہی متقدی ہے، اِمام صاحب اور مقندی دونوں ساتھ کھڑے ہوکر جماعت کرتے ہیں،ای اثنامیں وُوسرا آ دی بھی جماعت میں شامل ہوجا تاہے،اب چیش اِمام صاحب آ گے مصلے پر جا کیں مے یا مقتدی

<sup>(</sup>١) المانع من الاقتداء ثلاثة أشياء (منها) طريق عام يمر فيه العجلة والأوقار ..... ومنها نهر عظيم ...إلخ. (الهندية ج: ١ ص: ٨٤، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الرابع).

<sup>(</sup>٢) السابع في المانع من الإقتداء يشترط لصحة الإقتداء إتحاد مكان الإمام والمأموم ... إلخ. (حلبي كبير ص:٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) ويفتي اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان ...إلخ. (درمختار ج: ١ ص:٥٥).

<sup>(</sup>٣) وقال العيني في شرح الهداية: ويمنع القارى للدنيا، والآخذ والمعطى آثمان. (شامي ج: ١ ص: ٥٦).

پیچے ہٹ جائیں گے؟ اِمام وہیں کھڑے رہیں گے؟ جبکہ اِمام صاحب دُوسرے آ دمی کے آنے کی آ ہٹ بھی سنتے ہیں اور وہ زورسے اللّٰدا کبر کہہ کر جماعت میں شامل ہوتے ہیں۔ اِمام اور مقتدی دونوں وہیں کھڑے ہوتے ہیں، آنے والاشخص اِمام کا پیچھا چھوڑ کر دُوسری جانب کھڑا ہوکرنماز پڑھتاہے، کیا بینماز ہوگئی یانہیں؟

جواب:..نمازتو ہوگئ ہین بہتر ہوتا کہ پہلامقتدی بھی پیچھے ہے جاتا ،اور دونوں اِمام کے پیچھے کھڑے ہوجاتے۔('' جہری نماز میں اِمام تنین آیات بڑھنے کے بعد بھول گیایا غلط بڑھ گیا تو مقتدی کیا کریں؟

سوال:...جهری نماز میں إمام نے قراءت کی اور تین آیات کی تلاوت کے بعد اگلی آیات بھول گیایا غلط پڑھ دیں تو مقتدی کو پیچھے سے لقمہ دینا چاہئے جبکہ نماز فرض ادا کی جارہی ہو؟

جواب:...اگرامام تین آیتوں کی مقدار پڑھ کر بھول جائے تواہی کو چاہئے کہ رُکوع کر دے،مقتدیوں کولقمہ دینے پر مجبور نہ (۲) کرے، تاہم اگرمقتدی نےلقمہ دے دیا تو نماز فاسد نہیں ہوگی، اوراگر امام نے غلط پڑھ دیا ہوتواس کی اِصلاح ضروری ہے۔

فرض نمازمين إمام كولقمه دينا

سوال:...اگرامام صاحب فرض نماز پڑھارہے ہوں، مثلاً: فجر کی نماز، وہ الحمد شریف کے بعد کوئی سورۃ پڑھتے ہوئے اٹک گئے تو پیچھے سے لقمہ دینا چاہئے کہ نہیں؟ پچھلوگ کہتے ہیں کہ فرض نماز میں لقمہ نہیں دینا چاہئے، اور پچھ کہتے ہیں کہ لقمہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ برائے مہر بانی جواب اخبار کے ذریعے بھی دیں اور جوابی لفافہ اِرسال کررہا ہوں مہر بانی کر کے جلد از جلد جواب دے کر شکریے کا موقع دیں۔

جواب:...اگر إمام اٹک جائے تو اس کو چاہئے کہ کوئی اور سورۃ شروع کردے یا رُکوع کردے ،لوگوں کولقمہ دینے پرمجبور نہ کرے ،لیکن اگرلقمہ دے دیا تو نماز ہوگئی۔ (\*)

## إمام كورُكوع ميں و مكي كرشركت كے لئے بھا گنا كيسا ہے؟

سوال:...اکثر دیکھا گیا ہے کہ جماعت کھڑی ہوئی تو آ دمی آ ہتہ چل کرآ رہا ہوتا ہے،لیکن جب دیکھتا ہے کہ إمام صاحب

(٢) (وينبغي) للإمام أن لا يلجئهم إليه بل يركع أو ينتقل إلى آية أخرى. (هداية ج: ١ ص: ١١١).

 <sup>(</sup>١) وإذا كان معه إثنان قاما خلفه. (عالمگيرى ج: ١ ص:٨٨، الباب الخامس في الإمامة، الفصل الخامس في بيان مقام
 الإمام والمأموم).

<sup>(</sup>٣) في الدر المختار: بخلاف فتح على إمامه فإنه لا يفسد مطلقًا لفاتح وآخذ بكل حال ... إلخ. قوله بكل حال أى سواء قرأ الإمام قدر ما تجوز به الصلاة أم لا، إنتقل إلى آية أخرى أم لا تكور الفتح أم لا هو الأصح، نهر. (ردالمحتار ج: ١ ص: ٢٢٢ مطلب المواضع التي لا يجب فيها رد السلام).

<sup>(</sup>٣) ولا ينبغي للإمام أن يلجئهم إلى الفتح لأنه يلجئهم إلى القراءة خلفه وإنه مكروه بل يركع إن قرأ قدر ما تجوز به الصلاة وإلا ينتقل إلى آية أخرى ـ (عالمگيرى ج: ١ ص: ٩٩، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأوّل) ـ

رُکوع میں گئے تو بھا گئے گئے ہیں، آیا ایسا کرنا نماز کو حاصل کرنے کے لئے وُرست ہے؟ اگر وُرست نہیں تو کیا جماعت کی نماز فوت ہونے دے کوئی گناہ نہیں ہوگا؟

جواب:...دوڑ ناجائز نہیں ،البته رکعت حاصل کرنے کے لئے تیز چلنے کا مضا کفتہیں۔(۱)

اگراِمام بھول کر قراءت شروع کردی تومقتدی لقمہ کیسے دیے؟

سوال:...نماز میں اِمام بھول کر قراءت شروع کر دے تو مقتدی کوس طرح بینی کن الفاظ سے لقمہ دینا چاہئے؟ کیا پھر اِمام کوسجد وُسہو بھی کرنا ہوگا؟

چواب:...مقندی'' سبخان الله'' کهه دے، إمام متنبه ہوجائے گا۔''نماز میں چھوٹی تین آیتوں کی مقدار تمیں حروف ہوتی ہے، پس اگر سری نماز میں إمام نے تمیں حروف کی مقدار جبراً پڑھ لی توسجد ہُسہولا زم ہوگیا۔

اِمام کے ساتھ مقتدی بھی سجدہ سہوکریں گے

سوال:...کوئی مخص جماعت کرا رہاہے، یعنی اِمام، جب اس پرسجدۂ سہولا زم آتا ہے، وہ آخر قعدہ میں تشہد کے بعد جب سلام پھیرتا ہے، تواس وفت مقتدی بھی سلام پھیریں گے، یعنی ان کوبھی سلام پھیرنالا زم آئے گا؟

جواب:...مقتدی بھی ایک طرف سلام پھیریں گے،گرجن مقتدیوں کی پچھرکعتیں رہ گئی ہوں (بعنی وہ مسبوق ہوں) وہ اِمام کے ساتھ سلام نہ پھیریں، بلکہ سلام پھیرے بغیر اِمام کے ساتھ سجد وُسہوکرلیں۔ (۳)

 <sup>(</sup>١) عن أبى هـريـرة رضـى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعرن
 واثوها تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ـ (مسلم ج: ١ ص: ٢٢٠، طبع انديا) ـ

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء ـ (مسلم ج: ١ ص: ١٨٠، طبع انـديا) ـ ولو جهر الإمام فيما يخافت أو خافت فيما يجهر قدر ما تجوز به الصلاة يجب سجود السهو عليه وهو اى التقدير بمقدار ما تجوز به الصلاة هو الأصح والا اى وإن لم يكن ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة فلا اى فلا يجب عليه سجود السهو ـ (حلبي كبير ص: ٣٥٤) ـ

 <sup>(</sup>٣) ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لا في
السلام. (بدائع ج: ١ ص: ٢١) ، فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه، طبع ايج ايم سعيد).

# نماز کے دوران یا بعد میں دُعاو ذِ کر

#### ۇعا كى اېمىت

سوال:... دُعا کی اہمیت پرروشنی ڈالئے۔

جواب:... دُعا، الله تعالیٰ سے مانگنے کو کہتے ہیں، اس کی اہمیت پرتو پوری کتاب کھی جاسکتی ہے، مگرا تناسمجھنا کافی ہے کہ بندہ مختاج محض ہے، اور الله تعالیٰ غنی مطلق ہے، بندے کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں، اور مالک کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اس لئے الله تعالیٰ سے ہر چیز مانگنا اور ہمیشہ مانگنے رہنا بندے کی شان ہوتی ہے۔ بندے کو بندوں سے نہیں مانگنا چاہئے کہ وہ بھی اس کی طرح فقیر محض ہیں، بلکہ الله تعالیٰ سے مانگنا چاہئے۔ بندوں سے اگر مانگا جائے تو وہ ناخوش ہوتے ہیں، اور الله تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو ناخوش ہوتے ہیں، اور الله تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو ناخوش ہوتے ہیں، اور الله تعالیٰ سے اگر نہ انگا جائے تو نے شاہ ہوتے ہیں، اور الله تعالیٰ سے اگر نہ مانگا جائے تو

### ۇعا كى اہميت

سوال:... دُعا کی اہمیت پرروشنی ڈالئے۔

جواب:... وُعاکے معنی اللہ تعالیٰ سے مانگنے اور اس کی ہارگاہ میں اپنی احتیاج کا دامن پھیلانے کے ہیں۔ وُعاکی اہمیت اس سے داضح ہے کہ ہم سرایا احتیاج ہیں اور ہر لمحہ وُنیا و آخرت کی ہر بھلائی کے مختاج ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: " وُعاموَ من کا ہتھیا رہے ، دین کا ستون ہے اور آسان وزمین کا نور ہے۔''(۱)

(مندابويعلى متدرك ماكم)

ایک اور حدیث میں ہے: '' دُعاعبادت کامغزہے۔''(<sup>(۳)</sup>

ایک اور صدیث میں ہے:

(زنزي)

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريـرة رضي الله عـنـه قـال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي. (مشكّوة ص: ۹۵)، كتاب الدعوات).

<sup>(</sup>٢) الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. (كنز العمال ج: ٢ ص: ٢٢، رقم الحديث: ١٤ ١٥ طبع بيروت).

 <sup>(</sup>٣) عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. (مشكوة ص:٩٣) ١ ، كتاب الدعوات).

(منداحم، نبائي، ابوداؤد، ترندي)

'' وُعاعین عبادت ہے۔''<sup>(1)</sup>

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

" وُعارِحت کی تنجی ہے، وضونماز کی تنجی ہے، نماز جنت کی تنجی ہے۔" (دیلی سندضعیف)

ان ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وُ عاکمتنی محبوب ہے، اور کیوں نہ ہو؟ وہ غنی مطلق ہے اور بندوں کا بجز ونقر ہی اس کی بارگا وِ عالی میں سب سے بڑی سوغات ہے۔ ساری عبادتیں ای فقر واحتیاج اور بندگ و بے چارگ کے اظہار کی مختلف شکلیں بیں۔ وُ عامیں آ دمی بارگا والیٰ میں اپنی ہے ہی و بے کسی اور بخز وقصور کا اعتراف کرتا ہے، اس لئے وُ عاکو عین عبادت بلکہ عبادت کا مغز فرمایا گیا، عبادت سے جس شخص کے دِل میں بندگ کی یہ کیفیت پیدائییں ہوتی ، وہ عبادت کی حلاوت وشیر بنی اور لذت آ فر بنی سے محروم ہے۔

سوال:..سب سے فضل دُ عاکون کی ہے؟

جواب:...حدیث میں ارشاد ہے کہ:تم اپنے رَبّ ہے دُنیا وآ خرت کی عفو وعافیت مانگو، کیونکہ دونوں چیزیں وُنیا میں بھی ال گئیں اور آخرت میں بھی تو تم کامیاب ہو گئے ( ترندی )۔ (۳)

ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کے لئے دُعا کا دروازہ کھل گیا، اس کے لئے رحمت کے دروازے کھل سکتے، اور اللہ تعالیٰ سے جتنی چیزیں مانگی جاتی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ آ دمی عافیت مائے کے (ترندی)۔ (م) ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے افضل دُعا ہیہ:

"اَللَّهُمَّ انِّي اَسْنَلُكَ الْعَفُو وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْاحِرَةِ" (٥)

ای طرح سور ہُ بقرہ کی آیت: ۱۰ ۲ میں جو دُ عا **ند** کور ہے وہ بھی بہت جامع ترین دُ عاہے ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثریبی دُ عافر مایا کرتے ہتھے (میچے بخاری دمسلم )۔ <sup>(۱)</sup>

(۱) عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول ألله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. (مشكلوة ص:٩٣)، مستدرك حاكم ج: ١ ص: ٩٩، كتاب الدعاء).

(۲) الدعباء مفتساح الرحيمة، والوضوء مفتساح الصيلاة، والصلاة مفتياح الجنّة. (كنز العمال ج: ۲ ص: ۲۲، رقم الحديث: ۱۱ ا ۱۳، طبع مؤسسة الرسالة، بيروت).

(٣) عن أنس أن رجلًا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أيّ الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والآخرة فقد أفلحت. رواه الترمذي. (مشكّوة ج: ١ ص: ٩ ٢١).

(٣) عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئًا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. رواه الترمذي. (مشكواة ج: ١ ص:٩٥١، كتاب الدعوات).

(۵) عن أنس أن رجلًا جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أي الدعاء أفضل؟ قال: سل ربك العافية والمعافاة في الدنيا والإخرة. ثم آتاه في اليوم الثاني ...... فقال له مثل ذلك. (مشكوة ج: ١ ص: ١٩ ٢، باب جامع الدعاء).

(۲) عن أنس قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
 متفق عليه (مشكوة ج: ١ ص:٢١٨، باب جامع الدعاء، مسلم ج:٢ ص:٣٣٣).

#### سوال: ... کن اوقات کی دُعا ئیں مؤثر ہوتی ہیں؟

جواب:...رحمت خداوندی کا دروازه ہروقت کھلار ہتا ہے،اور ہرخص جب جاہاں کریم آقا کی بارگاہ میں بغیر کی روک ٹوک کے اِلتجا کرسکتا ہے،اس لئے دُعا تو ہروقت ہی مؤثر ہوتی ہے،بس شرط بیہ ہے کہ کوئی مانگنے والا ہواور ڈھنگ سے مانگے۔ دُعا کی قبولیت میں سب سے زیادہ مؤثر چیز آدمی کی عاجزی اور لجاجت کی کیفیت ہے، کم از کم ایسی لجاجت سے تو مانگوجیسے ایک بھیک منگا سوال کیا کرتا ہے۔

مدیث میں فرمایا گیا ہے کہ: '' اللہ تعالیٰ عافل دِل کی دُعا قبول نہیں فرمائے۔'' اور قرآن مجید میں ہے:'' کون ہے جوقبول کرتا ہے بے قرار کی دُعا، جبکہ اس کو پکار نے ۔'' اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ دُعا کی قبولیت کے لئے اصل چیز پکار نے والے کی بے قرار کی کیفیت ہے ۔قبولیت کے لئے ایک اہم شرط لقمہ حلال ہے حدیث میں ارشاد ہے کہ:'' ایک شخص گردوغبار سے آٹا ہوا، پراگندہ بال، دُوردراز سے سفر کر کے (جج کے لئے ) آتا ہے،اوروہ بڑی لجاجت سے'' یا رَبّ! یا رَبّ!' پکارتا ہے،لیکن اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا،لیاس حرام کا،اس کی دُعا کیسے قبول ہو؟'' (صحیح مسلم )۔ (۳)

قبولیت ِوُعاکے لئے ایک ضروری شرط بیہے کہ آ دمی جلد بازی سے کام نہ لے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آ دمی اپنی کسی حاجت کے لئے دُعا ئیں مانگتا ہے ،مگر جب بظاہر وہ مراد برنہیں آتی تو مایوس ہوکر نہ صرف دُعا کوچھوڑ دیتا ہے بلکہ ... نعوذ باللہ ... خدا تعالیٰ سے بنظن ہوجا تا ہے ،حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ:'' بندے کی دُعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے ۔عرض کیا گیا: جلد بازی سے کام نہ لے ۔عرض کیا گیا: جلد بازی سے کیا مطلب؟ فرمایا: یوں کہنے لگے کہ میں نے بہت دُعا کیں گیر قبول ہی نہیں ہوتیں۔'' (\*\*)

یہاں یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ آ دمی کی ہر دُ عااللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، گرقبولیت کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں، بھی بعینہ وہی چیز عطاکر دی جاتی ہے جواس نے مانگی تھی، بھی اس سے بہتر چیز عطاکر دیے ہیں، بھی اس کی برکت سے سی مصیبت کوٹال دیے ہیں، اور کبھی بندے کے لئے اس کی دُ عاکوآخرت کا ذخیرہ بنادیے ہیں، اس لئے اگر کسی وقت آ دمی کی منہ مانگی مراد پوری نہ ہوتو دِل تو رُکر نہ بیٹھ جائے، بلکہ یہ یقین رکھے کہ اس کی دُ عاتو ضرور قبول ہوئی ہے، گرجو چیز وہ مانگ رہا ہے، وہ شاید علم الہی میں اس کے لئے موزوں نہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر چیز عطاکرنے کا فیصلہ فرمایا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ:

 <sup>(</sup>١) وعنه (أى أبى هريرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أنّ الله لَا
 يستجيب دعاءً من قلب غافل لَاهٍ. (مشكّوة ص: ٩٥ ١ ، كتاب الدعوات).

<sup>(</sup>٢) "أمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوءَ" (النمل: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيّبًا ...... ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رَبّ! ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فأنّى يستجاب لذلك. رواه مسلم. (مشكوة ج: ١ ص: ١٣١، كتاب البيوع، باب الكسب وطلب الحلال).

<sup>(</sup>٣) وعنه (أى أبني هريرة) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله! ما الإستعجال؟ قال: يقول: قد دعوتُ وقد دعوتُ فلم ار يستجاب لى، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. رواه مسلم. (مشكواة ج: اص: ٩٣١، كتاب الدعوات).

'' اللّٰد تعالیٰ مؤمن کو قیامت کے دن بلا ئیں گے، اوراسے اپنی بارگاہ میں باریا بی کا اِ ذن دیں گے، پھر ارشادِ ہوگا کہ: میں نے تخفیے مانگنے کا تھم دیا تھااور قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، کیاتم مجھ سے دُعا کیا کرتے تھے؟ بندہ عرض كرے كا: يا الله! ميں وُعاتو كيا كرتا تھا۔ ارشاد ہوگا كہ: تم نے جتنى وُعائيں كي تھيں ميں نے سب قبول کیں۔ دیکھوائم نے فلاں وفت فلال مصیبت میں دُعا کی تھی ، اور میں نے وہ مصیبت تم سے ٹال دی تھی ، ہندہ اقرار کرے گا کہ داقعی یہی ہوا تھا۔ارشاد ہوگا: وہ تو میں نے تم کو دُنیا ہی میں دے دی تھی ،اور دیکھو! تم نے فلاں وقت؛ فلال مصیبت میں مجھے یکارا تھا،لیکن بظاہر وہ مصیبت نہیں ٹلی تھی، بندہ عرض کرے گا کہ: جی ہاں! اے رَبّ! یہی ہوا تھا،ارشاد ہوگا: وہ میں نے تیرے لئے جنت میں ذخیرہ بنار کھی ہے۔''

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس واقعے کوفٹ کر کے فر مایا ہے:

'' مؤمن بندہ اللہ تعالیٰ ہے جتنی وُ عائیں کرتا ہے ، اللہ تعالیٰ ایک ایک کی وضاحت فر مائیں گے کہ یا تواس کا بدلہ وُ نیا ہی میں جلدی عطا کر دیا گیا ، یا اے آخرت میں ذخیرہ بنا دیا گیا ، وُ عا وَں کے بدلے میں جو پچھمؤمن کوآ خرت میں دیا جائے گا ،اہے دیکھروہ تمنا کرے گا کہ کاش! وُنیامیں اس کی کوئی بھی وُعا قبول نەبھو ئى ہوتى \_''<sup>(1)</sup> (متدرک)

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

" الله تعالیٰ رحیم وکریم ہے، جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تواہے حیا آتی ہے کہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔''<sup>(۲)</sup> (ترندى، ابن ماجه)

الغرض! وُعا كرتے وفت قبوليت كا كامل يقين اور وثوق ہونا جاہئے ،اورا گرئسي وفت بظاہر دُعا قبول نہ ہو، تب بھي مايوس نہيں ہونا جا ہے، بلکہ سیمحتا جا ہے کہ تعالی شانہ میری اس دُعا کے بدلے مجھے بہتر چیز عطافر مائیں گے بمؤمن کی شان توبیہ ونی جا ہے کہ: یابم او را یا نه یابم جشتوئے می حمنم حاصل آید یا نیاید آروزئے می شمنم

<sup>(</sup>١) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله بالمومن يوم القيامة حتّى يوقفه بين يـديـه، فيـقول: عبدى إنّي أمرتك أن تدعوني ووعدتك أن أستجيب لك، فهل كنت تدعوني؟ فيقول: نعم يا رَبّ! فيقول: أما إنك لم تدعى بدعوة إلّا أستجيب لك، فهل ليس دعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك ففرجت عنك؟ فيـقول: نعم يَا رَبّ! فيقول: فإنّي عجلتها لك في الدنيا، ودعوتني يوم كذا وكذا لغم نزل بك أن أفرج عنك، فلم تر فرجًا؟ قـال: نعـم يـا رَبّ! فيـقـول: إنّي أدخرت لك بها في الجنة كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا يدع الله دعوة عـليهـا عبـده المؤمن إلّا بين له إما أن يكون عجل له في الدنيا وإما أن يكون أدخر له في الآخرة، قال: فيقول المؤمن في ذلك المقام: يا ليته لم يكن عجل له في شيء من دعائه. (مستدرك ج: ١ ص:٩٩٣، كتاب الدعاء).

<sup>(</sup>٢) عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ ربكم حيى كريم يستحيى من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرًا. رواه الترمذي وأبو داؤد. (مشكُّوة ج: ١ ص:٩٥١، كتاب الدعوات).

حضراتِ عارفینؓ نے اس بات کوخوب سمجھاہے، وہ قبولیت کی بہنبت عدم ِ قبولیت کے مقام کو بلند ترسمجھتے ہیں،اوروہ تفویض وتتلیم کا مقام ہے۔

حضرت پیرانِ پیرشاهِ جیلال غوثِ اعظم قطب جیلانی قدس اللدروح، فرماتے ہیں کہ:

''جبآ دی پرکوئی افتاد پڑتی ہے تو وہ اسے اپنی ذات پرسہار نے کی کوشش کرتا ہے، اور کسی ورسے احباب کواس کی اطلاع وینا پیند نہیں کرتا، اور جب وہ قابو ہے باہر ہوجاتی ہے، تو عزیز وا قارب اور دوست احباب سے مدد کا خواستدگار ہوتا ہے، اور اسباب ظاہری کی طرف دوڑتا ہے، جب اس ہے بھی کام نہیں نکلتا تو بارگا و خداوندی میں دُعا والتجا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خود بھی گڑگڑ اکر دُعا کیں کرتا ہے اور دُوسروں ہے بھی کراتا ہے، فداوندی میں دُعا والتجا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، خود بھی گڑگڑ اکر دُعا کیں کرتا ہے اور دُوسروں ہوجا تا ہے۔ شخ فرماتے ہیں کہ یہ تفویض وسلیم کا مقام ہے، جواللہ تعالیٰ نظر کرتے ہوئے رضائے مولی پر راضی ہوجا تا ہے۔ شخ فرماتے ہیں کہ یہ تفویض وسلیم کا مقام ہے، جواللہ تعالیٰ این بندے کوعطا کرتا ہے۔''

بعض اکابرنے قبولیتِ وُعا کے سلسلے میں عجیب بات کھی ہے، عارف ِ رُومی قدس اللہ روح و فرماتے ہیں کہ: تمہاری وُعا کیوں قبول نہیں ہوتی ؟ اس لئے کہتم پاک زبان ہے وُعا نہیں کرتے۔ پھرخود ہی سوال کرتے ہیں: جانے ہو پاک زبان ہے وُعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پاک زبان ہے وُعا کرنے کا مطلب میہ ہے کہتم وُوسروں کی زبان ہے وُعا کراؤ، وہ اگر چہ گنا ہگار ہوں ، مگرتمہارے ق میں ان کی زبان یاک ہے۔

ینا کارہ عرض کرتا ہے کہ: پاک زبان ہے دُ عاکر نے کی ایک اورصورت بھی ہے، وہ یہ کہ کسی دُ وسرے مؤمن کے لئے دُ عاکی جائے، آپ کو جو چیز اپنے لئے مطلوب ہے، اس کی دُ عاکسی دُ وسرے مؤمن کے لئے کیجئے تو انشاء اللہ آپ کو پہلے ملے گی۔ حدیث میں ارشاد ہے کہ: جب مؤمن دُ وسرے مؤمن کے لئے پس پشت دُ عاکر تا ہے تو فرشتے کہتے ہیں: "اَکْ لُھُ ہَمَّ الْمِیْسَ، وَ لَکَ" یعنی اے اللہ! اس کی دُ عاکوتبول فرما، اور پھردُ عاکر نے والے کو مخاطب کرکے کہتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ تجھے بھی یہ چیز عطافر مائے۔"(ا)

گویافرشتوں کی پاک زبان ہے دُعاکرانے کا طریقہ بیہ ہے کہ آپ کی مؤمن کے لئے دُعاکریں، چونکہ اس پرفرشتے آمین کہتے ہیں اور پھر دُعاکر نے والے کے حق میں بھی دُعا کے قبول ہونے کی درخواست کرتے ہیں، شایدای بنا پرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مؤمن کی دُوسرے مؤمن کے حق میں غائبانہ دُعا قبول ہوتی ہے۔ (۲)

بہرحال دُعا تو ہر شخص کی قبول ہوتی ہے،اور ہرونت قبول ہوتی ہے (خواہ قبولیت کی نوعیت کچھ ہی ہو)، تا ہم بعض اوقات

 <sup>(</sup>۱) دعاء المرء المسلم مستجاب الأحيه بظهر الغيب عند رأسه ملک موكل به كلما دُعا الأحيه بخير قال الملك: آمين
 ولک مثل ذلک. (كنز العمال ج: ۲ ص: ۹۸، حديث نمبر: ۳۳۱).

 <sup>(</sup>٢) عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنّ أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب. رواه الترمذي وأبو داؤد. (مشكّوة ص: ٩٥) ، كتاب الدعوات).

ا یسے ہیں جن میں دُعا کی قبولیت کی زیادہ اُمید کی جاسکتی ہے،ان میں سے چنداوقات ذکر کرتا ہوں:

ان بیجدے کی حالت میں۔حدیث میں ہے کہ:'' آ دمی کوخل تعالیٰ شانہ کا سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے،اس کئے خوب کثرت اور دِل جمعی سے دُ عاکیا کرد' (صحیح مسلم)۔()

مگر حنفیہ کے نز دیک فرض نماز ول کے تجدے میں وہی تنبیجات پڑھنی جاہئیں جوحدیث میں آتی ہیں، یعنی "سبحان رہی الأعسلسي" كريم آقا كى تعريف وثنائهمى دُعااور درخواست ہى كى مديس شار بهوتى ہے، اور نفل نمازوں كے سجدے بيس جتنى دير چاہے

٢:.. فرض نماز كے بعد۔ آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے سوال كيا كيا كيا كہ: كس وقت كى وُعازيادہ سى جاتى ہے؟ فرمايا: "رات کے آخری جھے کی اور فرض نماز وں کے بعد کی'' (ترندی)۔ (<sup>(r)</sup>

٣: .. بحركے وفت ۔ حديث ميں ہے كہ جب دوتهائى رات كز رجاتى ہے تو زمين والوں كى طرف حق تعالى كى نظرِ عنايت متوجه ہوتی ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ: '' کیا ہے کوئی ما تکنے والا کہ میں اس کوعطا کروں؟ ہے کوئی دُعا کرنے والا کہ اس کی دُعا قبول کروں؟ ہے کوئی بخشش کا طلب گار کہ میں اس کی بخشش کروں؟'' یہ سلسلہ مج صادق تک جاری رہتا ہے (میج مسلم)۔ (")

۳:...مؤذن کی اُذان کے وقت ۔ (۵)

۵:... بارانِ رحمت کے نزول کے وقت ۔ <sup>(۱)</sup>

۲:...اُذان اور إقامت کے درمیان۔

يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص: ٨٨، باب ما يقول إذا سمع الأذان).

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء. رواه مسلم. (مشكوة ص:٨٨٠ باب التشهد).

 <sup>(</sup>۲) وكـاا لا ياتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح على المذهب وما ورد محمول على النفل ... إلخـ (الدر المختار مع الرد المحتارج: ١ ص:٥٠٥).

<sup>(</sup>m) عن أبي أمامـة قبال: قيسل: يـا رمسول الله! أي المدعاء أصمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. رواه التومذي. (مشكوة ص: ٨٩، باب الذكر بعد الصلوات).

<sup>(</sup>٣) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فاستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: ثم يبسط يديه ويقول: من يقرض غير عدوم ولَا ظلوم، حتى ينفجر الفجر. (مشكوة ص: ٩٠١، باب التحريض على قيام الليل). (۵) عن عبدالله بين عبمرو أن رجلًا قال: يا رسول الله! إن المؤدِّنين يفضلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما

<sup>(</sup>٢) - تـفتـح ابـواب المسمـاء ويستجاب الدعاء في اربعة مواطن: عند التقاء الصفوف في سبيل الله، وعند نزول الغيث، وعند إقامة الصلاة، وعند رُوِّية الكعبة. (كنز العمال ج: ٢ ص: ١٠١ حديث نمبر:٣٣٣٣).

<sup>(2)</sup> عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لَا يردّ الدعاء بين الأذان والإقامة. (سنن أبي داؤد ج: ا ص: ٧٤، باب في الدعاء بين الأذان والإقامة).

2:... سفر کی حالت میں ۔ <sup>(۱)</sup>

۸:... بیاری کی حالت میں \_ <sup>(۲)</sup>

9:...زوال کے وقت \_ <sup>(۳)</sup>

۱۰:..دن رات میں ایک غیر معین گھڑی۔

بداوقات احادیث میں مروی ہیں۔

حدیث میں ارشاد ہے کہ: اپنی ذات، اپنی اولا د، اپنے متعلقین اور اپنے مال کے حق میں بدوُعانہ کیا کرو، دن رات میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ جس میں جو دُعا کی جائے ، قبول ہو جاتی ہے، ایسانہ ہو کہ تمہاری بددُ عابھی اس گھڑی میں ہواور وہ قبول ہو جائے ( تو پھر پچھتاتے بھروگے ) ( صحیح مسلم وغیرہ )۔

### دُعا كالتيح طريقه

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسلے سے دُ عا مائگنی جاہئے یااس طرح سے دُ عا جلد قبول ہوتی ہے، نیز بزرگانِ دین کی منتیں بھی مانتے ہیں، جبکہ بعض اس میں اختلاف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسائل کاحل یعنی دُ عا صرف خدا تعالیٰ سے مائگنی جاہئے۔آپ یہ بتا کیں قرآن وحدیث کی روشنی میں کہ دُ عاما نگنے کاضچے طریقتہ کیا ہے؟

جواب:... وُعا ما نَكِنَے كاضچى طريقہ بيہ كہ پہلے اللہ تعالیٰ كی حمد وثنا كرے، پھررسول اللہ صلی اللہ عليہ وسلم پر وُرود شريف پڑھے، پھراپنے لئے اور تمام مسلمان بھائيوں كے لئے مغفرت كی وُعا كرے، پھر جو پچھاللہ تعالیٰ ہے مانگنا جا ہتا ہے، مانگے۔ سب ہے بڑا وسیلہ تو اللہ تعالیٰ کی رحیمی وكر بمی كا واسطہ دینا ہے، اور حضورِ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگانِ و بن كے فيل اللہ تعالیٰ ہے مانگنا

(۱) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوت مستجابات، لَا شك فيهنّ: دعوة الوالد ودعوة المسافر ودعوة المظلوم. (سنن أبي داوُد ج: ١ ص: ٢١٥، باب الدعاء بظهر الغيب).

(٢) عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: خمس دعوات يستجاب لهن : دعوة المظلوم حتى ينتصر، ودعوة الحاج حتى يصدر، ودعوة المحاج حتى يصدر، ودعوة المحاج حتى يصدر، ودعوة الأخيه بظهر الغيب، ثم قال: وأسرع هذه الدعوات إجابة : دعوة الأخ بظهر الغيب. رواه البيهقى. (مشكوة ص: ٢٩١، كتاب الدعوات).

(٣) روى عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستحب أن يصلّى بعد نصف النهار، فقالت عائشة: يا رسول الله! إنّى أراك تستحب الصلاة هذه الساعة. قال: تفتح فيها أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه، وهى صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسلي وعيسلي. رواه البزار. (إعلاء السنن ج: ٤ ص: ٣٢، تتمة في صلاة فيي الزوال).

(٣) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاءً فيستجيب لكم. رواه مسلم. (مشكوة ص:٩٣)، كتاب الدعوات).

(۵) الضاً۔

(۲) عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أصلى والنبى صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر معهم فلما جلست بدأت بالثناء على الله تعمل الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسى فقال النبى صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه سل تعطه رواه الترمذي. (مشكوة ص: ۸۷، باب الصلوة على النبى صلى الله عليه وسلم).

بھی جائز ہے، حدیث پاک میں ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فقراءمہاجرین کا حوالہ دے کراللہ بتعالیٰ ہے فتح کی وُعا کیا کرتے تھے(مفکلوۃ شریف ص:۷۴۷، بروایت شرح السنۃ)۔

### اللدرَبّ العزّت ہے وُ عاما سَكّنے كا بہترين طريقه

سوال:... دُعاما تَکنے کی فضیلت بار ہابیان ہوچی ہے، اور میں نے بہت کی کتابوں میں بھی دُعاما تکنے کی برکت، قیولیت اور ضرورت کامطالعہ کیا ہے۔ خدا تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ '' ما گو!''، میں ایک گنا ہگار عاجز بندی ہوں، میری معلومات اور مطالعہ محدود ہے، زندگی کے مسائل میں بھی گھری ہوئی ہوں، خدا کا شکر ہے کہ رزق حلال میسر ہے، نماز کے بعد جودُعا بچپن میں بھی یاد کی ہوگ وہ تو خود بخو دز بان سے ہر نماز کے بعدادا ہوجاتی ہے: ''رہنا الله فی الدنیا''، مگراس کے بعد کوئی اور دُعایا قرآن پڑھناچا ہوں کہ اپنے مسائل کے متعلق کوئی دُعاما تکوں تو جھے الفاظ نہیں ملتے، میری زبان گنگ ہوجاتی ہے، بس یوں لگتا ہے کہ ہرموئے تن دُعابن گیا ہے، دِل میں بیدنیال آتا ہے کہ ہرموئے تن دُعابن گیا ہے، دِل میں بیدنیال آتا ہے کہ وہ وحدہ لاشریک، عالم الغیب ہے، وہ ہر ذِل کی بات جانتا ہے، اس کو کیا بتایا جائے، اب میں نہیں جانتی کہ میرا یہ فعل دُرست ہے کہ نہیں؟ اُمید ہے کہ آپ قرآن وحدیث کی روشنی میں جواب دیں گے۔

جواب: ... یہ تو واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں ، اس کے باوجودہمیں وُعا کا تھم فرمایا، ظاہر ہے کہ اس میں کوئی عکمت ہوگی اور وہ حکمت ہمارے فقر واحتیاح کا اظہار ہو، جوعبدیت کا اعلیٰ مقام ہے ، اور اللہ تعالیٰ سے نہ ما تکنے میں ایک طرح کا استغناء ہے ، جو شانِ بندگی کے منافی ہے ، باتی وُعادِل سے بھی ہوسکتی ہا اور زبان سے بھی ، اور آپ کا یہ فقرہ کہ '' بس یوں لگتا ہے کہ ہر موئے تن وُعابن گیا ہے 'ول کی وُعاکی طرف اشارہ کرتا ہے ، تاہم بہتر ہے کہ زبان سے بھی ما نگا جائے ، اور پچھ نہ سوجھے تو یو نہی کہ ہے کہ : یا اللہ! میں سرایا فقیر ہوں ، میں ایک ایک چیز میں محتاج ہوں ، اپنی ضرورتوں اور حاجتوں سے خود بھی واقف نہیں ، اور آپ میری ساری ضرورتوں اور حاجتوں سے خود بھی واقف نہیں ، اور آپ میری ساری ضرورتوں اور حاجتوں سے خود بھی واقف نہیں ، اور آپ میری ساری ضرورتوں اور حاجتوں سے خود بھی واقف نہیں ، اور آپ میری ساری ضرورتوں اور حاجتوں سے خود بھی واقف نہیں ، اور آپ میری ساری ضرورتوں اور حاجتوں سے خود بھی واقف نہیں ، اور آپ میری ساری ضرورتوں کو جانے اور ساری مصرتوں سے خود بھی واقعت فرمائے۔

# دُعا کے الفاظ دِل ہی دِل میں اداکر نامجی صحیح ہے

سوال:...جس طرح نماز میں قراءت دِل ہے ادا کرنا سی نہلد قراءت کی آ داز کا کا نول تک داضح طور پر پہنچنا ضروری ہے، کیااس طرح دُعا کے الفاظ باواز ادا کرنا ضروری ہے؟ میرے ساتھ اکثریہ ہوتا ہے کہ دُعا کرتے کرتے ہونٹوں کی جنبش رُک جاتی ہے، اور دُعا کے الفاظ دِل ہی دِل میں ادا ہونے لگتے ہیں، کیا دُعا کرنے کا پیطریقہ تھے نہیں ہے؟

 <sup>(</sup>١) وقبال السبكي: يحسن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ربّه ولم ينكره أحد من السلف ولا الخلف إلا ابن تيمية فابتدع ما لم يقله عالم قبله. (شامي ج: ٢ ص: ٣٩٤، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع).

<sup>(</sup>٢) عن أمية بن خالد ابن عبدالله بن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين. رواه في شرح السُّنة. (مشكّوة ص:٣٣٧، باب فضل الفقراء وما كان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم).

جواب: شیج ہے، دُعادِل ہے بھی ہوسکتی ہے۔ (۱)

### بدؤعا کے اثرات سے تلافی کا طریقہ

سوال:... ٹیلی ویژن پرایک پروگرام آتا ہے،اس میں مولوی صاحب سوالوں کے جواب دیتے ہیں،اس دفعہ انہوں نے ایک سوالی ہیں ہوالی کے جواب دیتے ہیں،اس دفعہ انہوں نے ایک سوال کا جواب میں ہوالی ہیں کر ہاہوں، یقین ہے کہ جواب ضرور دیں گے، ایک سوال کا جواب یوں دیا کہ مجھ میں ندآ سکا،الہٰ داآپ کی خدمتِ اقدس میں سوال پیش کررہا ہوں، یقین ہے کہ جواب ضرور دیں گے، بہت بہت مہر بانی ہوگی۔

سوال بوں تھا کہ ایک آ دمی نے کسی کے لئے بدؤ عاکی ، تو وہ پھوع سے بعد مشکلات میں بہتلا ہو گیا، تو جس صاحب نے بدؤ عا
کی اس نے سوچا کہ شاید بید میری بدؤ عاکا اثر تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ اگر وہ بدؤ عاکا اثر تھا تو کوئی ایسا طریقہ بتا کیں کہ اس کے لئے
حال فی کی جائے۔ مولا نا صاحب نے جواب دیا کہ تکلیفیں تو خدا کی طرف سے آتی جیں اور پہلے دن سے تکھی جا چکی جیں ، کسی کی بدؤ عا
نہیں گتی ، جبکہ صدیث میں آیا ہے کہ مظلوم اور پیٹیم کی بدؤ عا بہت جلد قبول ہوتی ہے، لہذا آپ قرآن وحدیث کی روشن میں بتا کیں کہ
بدؤ عا قبول ہوتی ہے کہیں؟

جواب:...مولانا صاحب کی بیربات تو بالکل سیح ہے کہ ہر تکلیف پہلے ہے کمی ہوئی ہے، گمر بیسیح نہیں کہ کسی کی بدؤ عانہیں گئی، حضرت معاذ رضی اللہ عند کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یمن بھیجا تھا تو ان کو رُخصت کرتے ہوئے ارشاد فر مایا تھا کہ: '' مظلوم کی بدؤ عاسے ڈرتے رہنا، کیونکہ اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔''() اس کے علاوہ اور بھی بہت سی احادیث میں مظلوم اور کمزور کی بدؤ عاسے ڈرایا گیا ہے۔

دراصل جو مطلوم مو مرائی کروری کی وجہ سے بدلہ لینے کی طاقت ندر کھتا ہو، اس کا مقدمہ ''سرکاری' ہوجاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا انقام لینے کے لئے خود آ مے بڑھتے ہیں، ہم نے سیکڑوں طالموں کو انقام اللی کا نشانہ بنتے اپنی آ تھوں سے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کمزوروں کے ساتھ ظلم وزیادتی کرنے سے آدمی کو کا نینا چاہئے ، اللہ تعالیٰ اپنے قبر وفضب سے محفوظ رکھیں۔ اور تلائی کی صورت اس کئے کمزوروں کے ساتھ ظلم وزیادتی کرنے سے آدمی کو کا نینا چاہئے ، اللہ تعالیٰ اپنے قبر وفضب سے محفوظ رکھیں۔ اور تلائی کی صورت سے کہ ظلوم سے معانی ما تک سے اور اس کوراضی کر لے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی تجی تو بدکرے کہ آئندہ کسی پڑھام ہیں کی مطلوم کا طالم کو بدر کا دیا

سوال :... كيا مظلوم ، ظالم كوبدؤ عاد يسكتاب؟

<sup>(</sup>۱) قال تعالى: "أدعوا ربكم تضرَّعًا وخفية إنَّه لَا يحب المعتدين" (الأعراف: ۵۵). عن أبي موسى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس! إربعوا على أنفسكم، إنكم ليس تسدعون أصبم ولَا غنائبًا، إنكم تدعونه سميعًا قريبًا وهو معكم ... إلخ. (صحيح مسلم ج: ٢ ص: ٣٣٦، كتاب الذكر والدعاء).

 <sup>(</sup>۲) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن ..... واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. (صحيح بخارى ج: ۲ ص: ۲۳۳، باب بعث أبى موسلى ومعاذ بن جبل إلى اليمن قبل حجّة الوداع، طبع مير محمد كتب خانه).

### جواب:..مظلوم کا ظالم کے لئے بدؤ عاکر ناجا تزہے بلیکن اگر صبر کرے اور بدؤ عانہ کرے تو اُولوالعزمی کی بات ہے۔ وُعانس طرح كرنى جايية؟

سوال:...میں نے پڑھا ہے کہ دُعا کرتے وفت دُرودشریف کے بعداللہ جل شانۂ کی تعریف وتو صیف میں جتنے عمد ہ کلمات كه سكتا ہوكه والے، ادر قرآنى وُعاكيں پڑھے، اس كے بعد إسم اعظم اور أسائے حسنى پڑھيں، تو كون كون ى قرآنى وُ عاكيں پڑھتے بیں بتاویں ،اور اِسم اعظم سے مراداللہ کے نتا تو ہے نام ہی ہیں نا؟

جواب:...وُعاكة داب من عند هي الله تعالى كي حمدوثنا كريد، "الحمد لله ربّ العالمين" سب عند بهتر حمدوثنا ب، اس کے بعدرسول الندسلی الندعلیہ وسلم پرؤرودشریف پڑھیں، پھرتمام مسلمان مردوں اورعورتوں کے لئے وُعا و اِستغفار کریں، پھروُعا کریں۔اللّٰد تعالیٰ کے پاک ناموں میں ایک اسم اعظم ، ننا نوے اسائے حسنیٰ میں وہ بھی آ جا تاہے۔ <sup>(۲)</sup>

#### وُعاكيآ داب

سوال:.. بنماز کے بعد بغیرؤرودشریف کے بیاروں کے لئے وُعاکرنا کیسا ہے؟ وُعا قبول ہوگی یانہیں؟

**جواب:...وُعا کے آ داب میں سے بیہ ہے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرے، پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وُ رود** شریف پڑھے، پھراپنے لئے اور تمام مسلمان مردوں اورعورتوں کے لئے وُعائے مغفرت کرے، پھر جو حاجت ہو وہ ما کنگے ، حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند فرمات بيل كه: مين نماز پڙھ ربا تھا اور آنخضرت صنى الله عليه وسلم تشريف فرما نتھ اور حضرات ابوبکر وعمر رضی الله عنهما بھی حاضرِ خدمت تھے، میں نماز ہے فارغ ہواتو میں نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمہ وثنا کی ، پھر آنخضرت صلى الله عليه وسلم يرؤرو دبجيجا، پھر ميں نے اپنے لئے وُعاكى ، تو نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: " ما نگ جھ كوريا جائے گا!، ما نگ جھوكود ياجائے گا! " (ترندى مفكوة ص: ٨٥)\_

<sup>(</sup>١) عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله تتعالى ثم الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه، سل تعطه. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٨٤، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٢) عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهُكم اله واحد لَا اله إلّا هو الـرحمٰن الرحيم، وفاتحة آل عمران: الَّمَّ الله لا إله إلا هو الحيّ القيّوم. رواه الترمذي وابوداؤد وابن ماجة والدارمي. (مشكّرة ص: • • ٩ ، كتاب أسماء الله تعالى).

 <sup>(</sup>۳) عن عبدالله بن مسعود قال: كنت أصلى والنبي صلى الله عليه وسلم وأبوبكر وعمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله تبعيالي ثم البصائوة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطه سل تعطه ـ رواه الترمذي. (مشكُّوة ص:٨٤، باب الصلُّوة على النبي صلى الله عليه وسلم).

حضرت عمرض الله عنه کاارشاد ہے کہ:'' دُعا آسان اور زمین کے درمیان تغیری رہتی ہے، اس میں ہے کوئی چیز اُوپر نہیں چڑھتی ، یہال تک کہتم اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم پر دُرود پڑھو' (ترندی مقلوق مین ۸۷)۔ (۱) وُعامیس کسی برزرگ کا واسطہ دینا

سوال:... دُعاما عَلَيْ وقت بيكها كيها به كه: ' ياالله! فلال نيك بندے كى خاطر ميرا فلال كام كردے'؟ جواب:... متبولانِ اللي كے فيل دُعاكرنا جائز ہے۔ (۲)

### فرض، واجب باسنت کے سجدوں میں دُعا کرنا

سوال:...فرض یا واجب،سنت ،نفل نماز دں کے سجدوں میں وُ عاکر نا جائز ہے کہ نبیں؟ اگر غیرعر بی میں ہوتو حرج ہے کرنبیں؟

جواب:...نماز کے بحد سے بیس قر آن وحدیث میں وارد شدہ دُ عاکرنا جائز ہے ،غیر عربی میں دُرست نہیں ،فرض نماز میں اگر سجد سے کے طویل ہونے سے مقتد یوں کو نگی لائق ہوتو اِ مام کو چاہئے کہ سجد سے بیس تبیجات پراکتفا کر ہے، 'اپنی الگ نماز میں جنتی چاہے بحد سے میں دُ عائیں کر ہے۔ ('')

## فرض نماز کے بعد دُعا کی کیفیت کیا ہونی جا ہے؟

سوال:..بعض إمام صاحب ہرنماز کے بعد وُعا عربی میں مانگتے ہیں، کیا اُردو میں دُعا ما تک سکتے ہیں یانہیں؟ نیزیہ بمی بتا کیں کہ وُعامختر ہونی جا ہے یالمیں؟

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لَا يصعد منها بشيء حتى تصلى على نبيك. رواه الترمذي. (مشكوة ص:٨٤، كتاب الدعوات).

<sup>(</sup>٢) عندنا وعند مشائخنا رحمهم الله تعالى يجوز التوسل في الدعوات بالأنبياء والصالحين من الأولياء والشهداء والصديقين في حياتهم وبعد وفاتهم بأن يقول في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بفلان أن تجيب دعوتي وتقضى حاجتي، إلى غير ذالك. (المهند على المفند، الجواب عن السوال الرابع ص: ٣٢ طبع مكتبة العلم). أيضًا: إن التوسل بجاه غير النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس به أيضًا إن كان المتوسل بجاهه مما علم أن له جامًا عند الله تعالى كالمقطوع بصلاحه وولايته. (روح المعانى ج: ٢ ص: ١٢٨ ، سورة المائدة: ٣٥، طبع دار إحباء التراث العربي، أيضًا: إمداد الفتاوئ ج: ٥ ص: ٣٠ م، طبع اللها).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان إمامًا لَا يزيد على وجه يمل القوم كذا في الهداية. (الهندية ج: ١ ص:۵٥، الفصل الثالث في سنن الصلاة).
 (٣) وكذا لَا يأتي في ركوعه وسجوده بغير التسبيح على المذهب وما ورد محمول على النفل ... إلخ. (الدر المختار ج: ١ ص:٥٠٥، ١٠٥، باب صفة الصلاة، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:..فرض نماز کے بعد دُ عامخصر ہونی چاہئے، اور آہت کی جانی چاہئے، اپنے اپنے طور پر جس شخص کی جو حاجت ہو اس کے لئے دُ عاکرے ،عربی الفاظ ہمیشہ بلند آ واز سے نہ کہے جائیں۔ (۲) کیا نماز کے بعد تسبیحات ضروری ہوتی ہیں؟

سوال:... ہرنماز کے بعدنماز کی جو دُعا کیں ہوتی ہیں مثلاً دُعائے اِستغفار اور آیت انکری وغیرہ پڑھنا ضروری ہوتی ہیں یانہیں؟

جواب:...نماز کے بعد کے اُذ کاراور آیت الکری اور تسبیحات ضروری نہیں ،تگران کی بڑی فضیلت آئی ہے،ان کا اِہتمام کرنا چاہئے۔ 'غیرضروری سمجھ کرچھوڑ وینابڑی محرومی کی بات ہے۔

فرض نماز کے بعدسر پر ہاتھ رکھ کر "بسم الله الذی لَا الله الله هو الوحمن ... النے" پڑھنا سوال:..ميرامعمول ہے كمي فرض نمازكاسلام پھيركرسر پر ہاتھ ركھ كريدة عا پڑھتا ہوں: "بسم الله الذي لَا إلله إلّا

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلّم لَا يقعد إلّا مقدار ما يقول اللّهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك ذا الجلال والإكرام. (جامع الترمذي ج: ۱ ص: ۳۹ أبواب الصلاة، باب ما يقول إذا سلم، صحيح مسلم ج: ۱ ص: ۲۱۸). أيضًا: وفي الدر المختار (ج: ۱ ص: ۵۳۱ كتناب الصدقة) ويكره تأخير السُّنَّة إلّا بقدر اللّهم أنت السلام.

(٢) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء الخفى ...... وعن أنس رضى الله عنه مرفوعًا، ودعوة السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية. (اعلاء السُّنن ج: ٢ ص: ٩٣، أبواب الوتر). وفى رداختار (ج: ٢ ص: ٥٠٥) وأما الأدعية والأذكار فبالخفية أولنى، قلت: ويجتهد فى الدعاء، والسُّنة أن يخفى صوته لقوله تعالى: أدعوا ربكم تضرعًا وخفية. وقال العلامة الآلوسي في رُوح المعانى (ج: ٨ ص: ١٣٩، طبع دار إحياء التراث العربي) وجاء من حديث أبي موسى الأشعرى أنه صلى الله عليه وسلم قال لقوم يجهرون: أيها الناس! إربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنكم تدعون سميعًا بصيرًا، وهو معكم، وهو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. والمعنى إرفقوا بانفسكم واقصروا من الصياح في الدعاء.

(٣) الإصرار على المندوب يبلغه إلى حد الكراهة. (السعاية ج:٢ ص:٢٦٥) كتاب الصلاة، باب صفة الصلاة، طبع سهيل اكيلمين. أيطنسا: قال الطيبي: وفيه أنَّ من أصر على أمر مندوب وجعله عزمًا، ولم يعمل بالرُّخصة، فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال. (مرقاة المفاتيح ج:٢ ص:١٣ كتاب المصلاة، باب في الدعاء في التشهد، طبع أصح المطابع بمبني).

(٣) عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحبّ إلى ممّا طلعت عليه الشمس. (مشكّوة ص: ٢٠٠). أيضًا: وعن كعب بن عجرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلوة مكتوبة: ثلاثًا وثلاثين تسبيحة، ثلاثًا وثلاثين تحميدة، وأربعًا وثلاثين تكبيرة. (صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب استحباب الذكر بعد الصلوة وبيان صفته ج: ١ ص: ٢١٩). وفي الدر المختار (ج: ١ ص: ٥٣٥) كتاب الصلاة: ويستحب أن يستغفر ثلاثًا، ويقرأ آية الكرسي والمعوذات ويسبح ويحمده ويكبّر ثلاثًا وثلاثين، ويهلل تمام المائة ويدعو، ويختم بسبحان ربك.

جواب:...'' حصن حصین'' کے حاشیہ پرلکھا ہے کہ بیروایت طبرانی نے'' اوسط'' میں اور اِبنِ بنی نے''عمل الیوم واللیلة'' میں حضرت انس رضی اللّٰدعنہ سے نقل کی ہے'، اوراس کی سند کمزور ہے۔ <sup>(۲)</sup>

## فرض نماز کے بعد دُ عا قبول ہوتی ہے

سوال:...میرےعلم میں ہے کہ فرض نماز کے بعداگر کو کی شخص ہاتھ اُٹھا کر دُعانہیں مانگنا تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز اس کو لوٹا دیتے ہیں،بعض آ دمی کہتے ہیں کہ نماز کے بعد کی دُعا فرض نہیں، میں کہتا ہوں کہ فرض نماز کے بعد دُعا ضرور مانگنی چاہئے۔کون سا نقطۂ نظر دُرست ہے؟

جواب:..فرض نماز کے بعد دُ عاقبول ہوتی ہے '''کیکن اگر کوئی دُ عانہ مائے تو کوئی گناہ نہیں۔

### فرض نماز کے بعد دُ عا کی شرعی حیثیت

سوال:..نماز کے بعد دُعا کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ سلام پھیر کر بغیر دُعاما نگے اُٹھ جاتے ہیں ،اور کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دُعانہیں مانگی۔بعض کہتے ہیں کہ بھی مانگی بھی نہیں مانگی سیحے صورت کیا ہے؟ قرآن اور سنت کی روشن میں وضاحت فرمائیں تا کہ آگا ہی ہو۔

<sup>(</sup>١) و يكھئے: حصن حصين مترجم ص: ٢٢٣، طبع دارالاشاعت\_

<sup>(</sup>٢) وعن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى وفرغ من صلاته مسح بيمينه على رأسه وقال: بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحم من الرحيم، اللهم أذهب عنى الهم والحزن. وفي رواية مسح جبهته بيده اليمني، وقال فيها اللهم أذهب عن الغم والحزن. وفيه زيد العمى وقد وثقه غير واحد، وضعفه أذهب عن الغم والحزن. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بنحوه بأسانيد، وفيه زيد العمى وقد وثقه غير واحد، وضعفه الجمهور، وبقية رجال أحد إسنادي الطبراني ثقات، وفي بعضهم خلاف. (مجمع الزوائد ج:١٠ ص:٢٠١، باب الدعاء في الصلاة وبعدها، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى أمامة قال: قيل يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبة. (مشكوة ص: ٩٩، جامع الترمذي ج: ٢ ص: ١٨٤ ، أبواب الدعوات).

جواب:...نماز کے بعد دُعاما کُلنے کا تھم آیا ہے، اس لئے فرض نماز وں کے بعد دُعانو ضرور کرنی جا ہے، البنة اس دُعامیں مقتدی اِ مام کے پابند نہیں ،کوئی تھوڑی دُعاما کی ،یا لہی ،اپن اپن دُعاما تکیں ،واللہ اعلم !

## فرض نماز کے بعد کلمہ بغیر آواز کے پڑھنا

سوال:..فرض نماز پڑھنے کے بعد پہلے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو نماز کے بعداُونچی آوازے کلمہ شریف پڑھا جاتا تھا، گراَب اکثر مسجدوں میں کلمہ شریف بلند آواز سے نہیں پڑھا جاتا، کیا ریکلمہ شریف پڑھنا جائز ہے یا کوئی اور چیز پڑھنی چاہئے؟اگراور کوئی چیز پڑھنی ہے تواس کوبھی ساتھ ہی لکھ دیں۔

جواب:...نمازوں کے بعد بہت ہے اُذ کاراورؤ عائیں منقول ہیں، مگران کوآ ہت ہر پڑھنا چاہئے، آواز ہیں آواز ملا کر بلند آواز ہے کلمہ شریف پڑھنا جس سے نمازیوں کوتشویش ہو، جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

### جماعت کے بعدز وروشور سے'' حق لا إللہ إلّا الله'' كا وِردكرنا

سوال:...جماعت ختم ہونے کے بعدلوگ زوروشور سے تبیج (حق لا إللہ إلّا اللہ) پڑھنا شروع کردیتے ہیں، جس کی وجہ سے جولوگ نماز پڑھرا جہ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جولوگ نماز پڑھر ہے ہوتے ہیں، خلل پڑتا ہے، کیا یہ بیج جماعت کے بعد پڑھنا جائز ہے؟ جواب:..مسجد ہیں بلندآ واز سے ذِکر کرنا جس سے نمازیوں کوتشویش ہو،اوران کی نماز میں خلل پڑے، جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

(۱) عن معاذ بن جبل قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لى: يا معاذ! إنّى أُحبّك، فلا تدع أن تقول في دبر كل صلوة: اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. (عمل اليوم والليلة لابن السنى ص: ۴٠، باب ما يقول في دبر صلاة الصبح، رقم الحديث: ١١٨، طبع مكتبة الشيخ). وعن أنس بن مالك رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عبد بسط كفيه في دبر كل صلوة ثم يقول: اللهم الهي وإله إبراهيم واسحاق ويعقوب، وإله جبر نيل وميكاتيل واسرافيل عليهم السلام، أسألك أن تستجيب دعوتي، فإني مضطر، وتعصمني في ديني فإني مبتلى، وتنالني برحمتك فإني مذنب، وتنفي عنى الفقر فإني متمسكن، إلا كان حقًا على الله عز وجل أن لا يرد يديه خائبتين. (عمل اليوم والليلة لابن السنى ص: ١٢١، رقم الحديث: ١٣٨).

(٢) عن أُمَّ سلمة ...رضى الله عنها... كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح قال: اللهم إنى أسئلك علمًا نافعًا، وعملًا متقبلًا ورزقًا طيبًا. (عمل اليوم والليلة لابن سنى ص: ١٠٠ رقم الحديث: ١١٠ ). عن أبى أمامة قال: ما دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في دبر صلوة مكتوبة ولا تطوع إلّا سمعته يقول: اللهم اغفر لى ذنوبي وخطاياى كلها، اللهم أعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنّه لا يهدى لصالحها ولا يصرف سينها إلّا أنت. (أيضًا ص: ١٠٠ ، رقم الحديث: ١١٠ ).

(٣) وفي حاشية الحموى عن الإمام الشعراني: أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلا أن يشوش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ. (شامى ج: أص: ٢٢٠ مطلب في رفع الصوت بالذكر). أيضًا: نعم المجهر المفرط ممنوع شرعًا، وكذا المجهر الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء الأحد من نائم أو مصل أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت في خصوصيات غير مشروعة. (مجموعه رسائل اللكنوى، سباحة الفكر في المجهر بالذكر ج:٣ ص:٣٣).

### نمازوں کے بعد 'سبحان اللہ الحمد للله الله إلاَّ الله 'برِّ هنا

### فرض نمازوں کے بعددُ عا کا ثبوت

سوال:... پانچوں نمازوں کے بعد إمام کے ساتھ تمام نمازی بھی ہاتھ اُٹھا کر دُعاما تنگتے ہیں،لیکن اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اُٹھا کر ہرنماز کے بعد دُعاما نگنا بدعت ہے،اور یہ سی بھی حدیث سے ثابت نہیں،اب ہم اس اُنجھن میں مبتلا ہیں کہ دُعاما نگیں یا نہ مانگیں؟ اُمید ہے آپ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔

جواب: ... پہلے سیجھ لینا ضروری ہے کہ ' بدعت' کے کہتے ہیں؟'' بدعت' اس مل کا نام ہے جس کی صاحب شریعت صلی
اللہ علیہ وسلم نے نہ تو قولا تعلیم دی ہو، نہ عملاً کرکے دکھایا ہو، نہ وہ مل سلف صالحین کے درمیان معمول ومرق ج رہا ہو، کین جس ممل کی
صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہویا خود بھی اس پر ممل کر کے دکھایا ہو، وہ '' بدعت' نہیں، بلکہ سنت ہے۔
(اس) کے بعد مندر جد ذیل اُ مور پیش نظر رکھئے:

ا:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے متعدّد احادیث میں نمازِ فرض کے بعد دُعا کی ترغیب دی ہے اور اس کو تبولیت ِ دُعا کے مواقع میں شارفر مایا ہے۔

۲:...جی احادیث میں دُعا کے لئے ہاتھ اُٹھانے اور دُعا کے بعدان کو چہرے پر پھیرنے کو آ دابِ دُعامیں ذکر فر مایا ہے۔ (۵) ۳:...متعدّد احادیث میں فرض نماز کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا دُعا کرنا ثابت ہے، بیتمام اُمور ایسے ہیں کہ کوئی

(١) عن مسمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الكلام أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وفي رواية: أحبّ الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرّك بأيهنّ بدأت. رواه مسلم. (مشكوة ص: • • ٢، باب ثواب التسبيح والتحميد).

(٢) بأنها (أى البدعة) ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من علم أو عمل أو حال بنوع شبهة واستحسان، وجعل دينا قويمًا وصراطًا مستقيمًا، فافهم (رد المحتار ج: ١ ص: ٥٢٠، ٥٢١ كتاب الصلوة، باب الإمامة).
 (٣) السُّنَّة معناها في اللغة: الطريقة والعادة، وفي إصطلاح الفقهاء: العبادة النافلة، وإصطلاح الحدثين والأصوليين: ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير القرآن من قول أو فعل أو تقويو اهد (تيسير الوصول ص: ١٣٤)، الهاب الثاني في ماحث السُنَّة، طبع مكتبه صديقه ملتان).

(٣) - عن أبي أمامة قال: قيل: يا رسول الله! أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر و دبر الصلوات المكتوبات. (مشكوة ص: ٩ ٨، باب الذكر بعد الصلوات).

(۵) عن عسر قبال: قبال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطّهما حتَّى يمسح بهما وجهه. رواه الترمذي. (مشكّوة ص:٩٥١ ، كتاب الدعوات). صاحب علم جس کی احادیث طیبہ پرنظر ہو، ان سے ناواقف نہیں ، اس لئے فقہائے اُمت نے فرض نماز وں کے بعد دُعا کو آ داب و مستحبات میں شار کیا ہے۔ اِمام نو وگ شرح مہذب (ج:۳ ص:۳۸۸) میں لکھتے ہیں :

"الدعاء للإمام والمأموم والمنفرد مستحب عقب كل الصلوات بلا خلاف."

یعنی نمازوں کے بعد دُعا کرنا بغیر کسی اِختلاف کے مستحب ہے، اِمام کے لئے بھی، مقتدی کے لئے بھی اور منفرد کے لئے بھی۔علومِ حدیث میں اِمام نووک کا بلند مرتبہ جس کو معلوم ہے، وہ بھی اس منفق علیہ مستحب کو بدعت کہنے کی جسارت نہیں کرسکتا۔اور فرض نماز جب با جماعت اوا کی گئی ہوتو ظاہر ہے کہ اس کے بعد دُعاصور ہُ اِجتماعی ہوگی، کیکن اِمام اور مقتدی ایک دُوسرے کے پابند نہیں، بلکہ اپنی اپنی دُعا کر نی اپنی دُعا کر نی اپنی اپنی دُعا کر نی اپنی دُعا کر نی اپنی دُعا کر نی اور مقتدیوں کا آمین، آمین کہنا صحح نہیں، ہر مختص کو اپنی اپنی دُعا کر نی اپنی اپنی دُعا کر نی اور سنن ونوافل کے بعد اِمام کا مقتد یوں کے انتظار میں بیٹھے رہنا اور پھرسب کامل کر دُعا کرنا ہیں صحح نہیں۔ ('')
سوال:..فرضوں کے بعد اِمام کا مقتد یوں کے انتظار میں بیٹھے رہنا اور پھرسب کامل کر دُعا کرنا ہیں صحح نہیں۔ سوال:..فرضوں کے بعد اِمام کا مقدد یوں کے احدیث سے ثبوت کیا ہے؟

جواب: ..فرض نماز کے بعد وُعاکی متعد واحادیث میں ترغیب وتعلیم دی گئی ہے، اور ہاتھ اُٹھانے کو وُعا کے آواب میں سے شار فرمایا گیاہے، تفصیل کے لئے اِمام جزریؓ کی'' حصن صین''کا مطالعہ کرلیا جائے۔ اِمام بخاریؓ نے ''کتاب الدعوات' میں ایک باب ''المدعاء بعد الصلوة''کارکھا ہے (ج:۲ ص:۹۳۷)، اور ایک باب ''رفع الأبدی فی الدعاء''کا قائم کیا ہے ایک باب ''رفع الأبدی فی الدعاء''کا قائم کیا ہے (ج:۲ ص:۹۳۸)، اور دونوں کواحادیث طیبہ سے ثابت فرمایا ہے۔ اس لئے فرض نمازوں کے بعد اجتماعی وُعاکامعمول خلاف سنت

<sup>(</sup>۱) هل يكره رفع الصوت بالذكر والدعاء؟ قيل: نعم، وفي الشامية: (قوله: قيل: نعم) يشعر بضعفه مع أنه مشى عليه في المسختار والملتقى، فقال: وعن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والذكر. (دا لمحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٣٩٨، كتاب الحظر والإباحة، فصل في البيع). أيضًا: الجهر المفرط ممنوع شرعًا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء الأحد من نائم أو مصل أو حصلت فيه شبهة رياء أو لوحظت في خصوصيات غير مشروعة. (سباح الفكر مشموله مجموعه رسائل لكهنوى ج: ٣ ص: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) ورحم الله طائفة من المبدعة في بعض أقطار الهند حيث واظبوا على أن الإمام ومن معه ...... إذا فرغوا من فعل السنن والنوافل يدعو الإمام عقب الفاتحة جهرًا بدعاء مرة ثانية والمقتدون يؤمّنون على ذالك وقد جرى العمل منهم بذالك على سبيل الإلتنزام والدوام حتى ان بعض العوام إعتقدوا ان الدعاء بعد السّنن والنوافل بإجتماع الإمام والمأمون ضرورى واجب ...... وأيم الله إن هذا أمر محدث في الدين. (اعلاء السّنن ج:٣ ص:١٢١ ، كتاب الصلاة، باب الإنحراف بعد السلام وكيفيته وسنة الدعاء والذكر بعد الصلاة، طبع إدارة القرآن كراچي).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة قالوا: يا رسول الله أهب أهل الدثور بالمدرجات والنعيم المقيم، قال: كيف ذاك؟ قالوا: صلّوا كما صلّينا وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموال، قال: أفلا أخبركم بامر تدركون من كان قبلكم وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جنتم إلّا من جاء بمثله، تسبحون في دبر كل صلاة عشرًا وتحمدون عشرًا وتحمدون عشرًا ووتحمدون عشرًا وعن ورّاد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة إلى معاوية ابن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر صلوته إذا سلّم: لا إلله إلّا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجدمنك الجدُّد (صحيح بخارى ج: ٢ ص: ٩٣٤، كتاب المدعوات، باب المدعاء بعد الصلوة). عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتَّى رأيت بياض ابطيه (بخارى ج: ٢ ص: ٩٣٨).

نہیں،خلاف سنت و ممل کہلاتا ہے جوشارع علیہ السلام نے خود ند کیا ہو، اور نداس کی ترغیب دی ہو۔

## مقتدی إمام سے پہلے دُعاما نگ کرجاسکتا ہے

سوال:... فجری نماز میں اِمام وظیفہ پڑھ کرؤ عاکے لئے ہاتھ اُٹھاتے ہیں، میں چونکہ ملازم ہوں، ساڑھے آٹھ بجے ڈیوٹی پر حاضری دینا ہوتی ہے، دُودھ لانا، ناشتہ تیار کرنا، پھر کھانا، کپڑے بدل کر تیار ہوکر بس کا انتظار کرنا، الی صورت میں کیا میں ان کے ساتھ دُ عامیں شریک ہوں یااپنی مختصر دُ عاما نگ کرمسجدہ ہے آجاؤں؟

جواب:...اِ مام کےساتھ دُ عاماً نگنا کوئی ضروری نہیں ،آپنمازے فارغ ہوکراپی دُ عاکر کے آسکتے ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

# كياحضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم نماز كے بعد ہاتھ أنھا كرؤ عاكرتے تھے؟

سوال:...کیا آنخضرت صلی الله علیه وسلم نماز اوا کرنے کے بعد ہاتھ اُٹھا کرؤعا کیا کرتے تھے؟ اگر کیا کرتے تھے تو کوئی حدیث بحوالہ بیان کریں۔

جواب:..نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کرؤ عاکرنے کی صراحت تو منقول نہیں ، البنۃ فرض نماز کے بعد وُعا کرنے کی ترغیب آئی ہے ، اور ہاتھ اُٹھا کر مانگنا وُعا کے آ واب میں سے فر مایا ہے۔اس لئے فرض نماز کے بعد ہاتھ اُٹھا کروُعا کرنا ارشاداتِ نبوی کے مین مطابق ہے ،تمر بلند آ واز سے دُعانہ کی جائے جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل پیدا ہو۔

## نماز کے بعد عربی اور اُردو میں دُعا کیں

سوال:..نمازے فارغ ہوکر میں دُروو إبرا ہیمی،سورہُ فاتخداورا یک دُعا ''رہنا اٹنا فیی الدنیا'' پڑھکر ہاتی دُعا اُروو میں مانگتا ہوں، کیونکہ مزید دُعا کیں (عربی) میں یادئیں ہیں، کیامیرا پیٹل مسنون ہے؟ جواب:..کوئی حرج نہیں۔

### سنتوں کے بعداجتاعی وُعاکرنابدعت ہے

سوال:...ظہراورعشاء کی سنتوں کے بعد دود فعہ دُ عاکرتا ہوں ،اور بیدُ عااجمّاعیت کے ساتھ کرر ہا ہوں ،خواص کے لئے اور عوام کے لئے دُ عابحیثیت اجمّاعی بدعت ِسینہ ہے یا بدعت ِحسنہ؟ شرعی جواب ارشادفر مائیں۔

<sup>(</sup>۱) کیونکہ اِمام کے سلام پھیرنے کے بعد مقتد ہوں کا تعلق اِمام سے ختم ہوجاتا ہے، اس لئے مقتد ہوں کے لئے فرض نماز کے بعد اِمام کے ساتھ اِجْمَا کی طور پر دُعاکر تاضروری نہیں۔

جواب:...سنتوں کے بعداجما کی دُعا کے لئے إمام اور مقتدیوں کا بیٹھے رہنا، اور پھرمل کر دُعا کرنا سیحے نہیں، اس کا اہتمام (۱) بدعت ہے، بدعت کالفظ مطلق بولا جائے تو بدعت ِسینہ ہی مراد ہوتی ہے۔

# نماز کے بعددُ عا اُونجی آواز سے مانگنا

سوال:...زید کہتا ہے کہ فرض نماز کے بعد اِمام کا اُونچی آواز میں دُعا مانگنا کروہ ہے، فقدِ حنفیہ کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائمیں۔

جواب:... إمام ابوصنیفہ کے نزدیک دُعا آہتہ مانگنی چاہئے، اُو نچی آواز ہے دُعا کی عادت کرلینا دُرست نہیں، مبھی مقتدیوں کی تعلیم کے لئے بلندآ واز ہے کوئی جملہ کہدد ہے تو مضا نقتہیں۔ (۲)

### وُعاكے وقت آسان كى طرف نظراً مُعانا

سوال:..دعفرت جابر بن سمرة اور حفرت ابو ہریرة سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ: ''لوگو! نمازیں نظریں آسان کی طرف نداُ محاوّ ، خدشہ ہے کہ یے نظریں اُ چک لی جا ئیں اور واپس ندآ ئیں۔'' مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ حدیث ِ پاک دُ عاکے وقت آسان پر جوانسان نظریں اُ محاتا اور ہاتھ بھیلا کرا ہے رّب سے ما نگتا ہے، اس پر بھی صادق آتی ہے؟ لیعنی وُ عاکے وقت بھی کیا نظریں اُوپر نداُ محالی جا کیں؟ (یہ حدیث شریف صحیح مسلم نے ہے)۔

جواب:...اِمام نو وکّ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ بعض حضرات نے خارج نماز میں بھی وُعامیں آسان کی طرف نظریں اُٹھانے کو کمروہ کہا ہے ،گمرا کثر علاء قائل ہیں کہ مکروہ نہیں ، کیونکہ آسان وُعا کا قبلہ ہے۔ <sup>(۳)</sup>

(۱) ورحم الله طائفة من المبتدعة في بعض أقطار الهند حيث واظبوا على أن الإمام ومن معديقومون بعد المكتوبة بعد قرأتهم: اللهم أنت السلام ومنك السلام إلخ ثم إذا فرغوا من فعل السّنن والنوافل يدعو الإمام عقب الفاتحة جهرًا بدعاء مرة ثانية، والمسقتدون يؤمّنون على ذالك، وقد جرى العمل منهم بذالك على سبيل الإلتزام والدوام حتى ان بعض العوام اعتقدوا أن المدعاء بعد السّنن والنوافل بإجتماع الإمام والمأمون ضرورى واجب ....... ومن لم يرض بذالك يعزلونه على الأمامة ويطعنونه، ولا يصلون خلف من لا يصنع بمثل صنيعهم، وأيم الله! إن ظذا أمر محدث في الدين. وإعلاء السّنن ج: ٣ ص: ١٢ ا، كتاب الصلاة، باب الإنحراف بعد السلام وكيفيته وسنية المدعاء والذكر بعد الصلاة، طبع إدارة القرآن كواجي). أيضًا: عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. (بخارى ج: ١ ص: ٣٤٠ كتاب الصلح). في تقييل كلة ويكفية كفاية المفتى ج: ٣ ص: ٣٤٠ كتاب الصلح).

(٢) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الدعاء الخفى ...... وعن أنس رضى الله عنه مرفوعًا: دعوة السر تعدل سبعين دعوة فى العلانية. (اعلاء السنن ج: ١ ص: ٩٣ أبواب الوتر). وفى رداغتار (ج: ٢ ص: ٥٠٥) كتاب الحج: وأما الأدعية والأذكار فبالخفية أولى، قلت: ويجتهد فى الدعاء، والسُّنَة أن يخفى صوته لقوله تعالى: أدعوا ربكم تضرّعًا وخفية. وفى الفتاوى الهندية (ج: ٥ ص: ١٨ ٣) كتاب الكراهية، الهاب الرابع: إذ دعا بالدعاء المالور جهرًا ومعه القوم أيضًا ليتعلموا الدعاء لا بأس به. مريد فصيل كه للعظمون الفاعية الله عاء المالور جهرًا ومعه القوم أيضًا ليتعلموا الدعاء لا بأس به. مريد فصيل كه لك طاحظهو: فقال مرغوبه تألف: مفتى كفايت الشصاحب.

(٣) وفي شرح المسلم للنووي: قال القاضي عياض: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى السماء في الدعاء في غير الصلوة فكرهه شريع وآخرون وجوزه الأكثرون وقالوا لأن السماء قبلة الدعاء كما أن الكعبة قبلة الصلوة ... الخ. (مسلم شريف ج: ١ ص: ١٨١).

### دُعاما سَكَّت وفت ہاتھ كہاں تك أنھائے جائيں؟

سوال:... پچھء مه پہلے بچوں کے کالم میں طریقۂ نماز سکھاتے ہوئے بتایا گیا تھا کہ دُعا ما تکتے وقت خیال رکھنا چاہئے کہ ہاتھ کندھوں ہے اُو پر نہ جائیں ، کیا بیٹی ہے؟

جواب:...جي بان! عام حالات مين يهن يح طريقه ب، البته نما زاسته قاء مين اس سے زيادہ أثفانا آنخضرت صلى الله عليه وسلم سے ثابت ہے، دُعامیں عاجزی اور مسکنت کی کیفیت ہونی جاہئے۔(۲)

# وُعا ما شَكَّتْ وفت ہاتھ كہاں ہونے جا ہئيں؟

سوال:...ؤعا کامسنون طریقه کیاہے؟ بعنی صرف بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کوشانوں تک اُٹھا کر ہی دُعا کی جاسکتی ہے ،اس کے علاوہ کوئی اور طریقتہ اِختیار کرنا موجب گناہ تونہیں ہے؟ کیا بصورت عاجزی بندہ اپنے رَبّ کے حضور سجدے کی طرح سرکور کھ کر دُعا كرے توبيطريقه خلاف سنت تونہيں ہوگا؟ بعض اہل علم كوميں نے بيكتے ہوئے سنا ہے كەمجدے كے انداز ميں وُعا كرنا غيرمسنون ب،اس ب إجتناب كياجائ

جواب:... ہاتھاُ ٹھا کرؤ عاکر نا کمال سنت ہے، اگر ہاتھاُ ٹھائے بغیرؤ عاکر لے تب بھی کوئی حرج نہیں ،اور سجدے میں وُعا کرنا جائز ہے ،تگرنماز وں کے بعدسب کے سامنے ایسا کرنا تھے نہیں ،گھر کے اندر تنہائی میں ایسا کرلے تو کوئی مضا کقتہیں۔

### سجدے میں وُعاما نَکْنا جائزہے

سوال:...میں نے ساہے کہ مجدے میں گر کر دُ عانہیں مانگنی جاہتے کیونکہ نبیت کے بغیر سجد ونہیں ہوتا۔

جواب: .. بجدے میں دُعا ما تکنے میں پیغصیل ہے کہ بجدہ یا تو نماز کا ہوگا یا بغیر نماز کے ، اگر نماز کا سجدہ ہوتو سجدے کے اندر وُعا ئیں کرنا جائز ہے، تکرشرط بیہ ہے کہ دُعا عربی زبان میں کرے، بلکہ قرآن وحدیث میں جووُعا ئیں آتی ہیں، ان کو اِختیار کرے، ( فرض نماز میں اِمام کو تجدے میں وُعا کمیں نہیں کرنی جا ہمیں تا کہ مقتدیوں پر بار نہ ہو گا ، اورا گر تجدہ نماز کے علاوہ ہوتو لوگوں کے سامنے

<sup>(</sup>١) عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يجعل اصبعيه حذاء منكبيه ويدعو. (مشكوة شريف ص:٩٦١). (٢) عن أنس قبال: كنان النبسي صلى الله عليه وسلم: لَا يرفع يديه في شيء من دعائه إلَّا في الإستسقاء فإنه يرفع حتّى يُرئ

بياض ابطيه. متفق عليه. (مشكُّوة ص: ١٣١، باب الإستسقاء).

 <sup>(</sup>٣) وقال أبو موسى الأشعرى رضى الله عنه: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه، ورأيت بياض إبطيه. (صحيح البخاري ج: ٢ ص: ٩٣٨ كتاب الدعوات، باب رفع الأيدي في الدعاء). (قوله فيبسط يديه حذاء صدره) كذا روى عن ابن عبياس من فعيل النبي صلى الله عليه وسلم، قنيه عن تفسير السمان ...إلخ. (فتاوي شامي ج: ١ ص:٥٠٥ء كتاب الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجاني).

 <sup>(</sup>٣) ينبغي أن يدعو في صلاته بدعاء محفوظ وأما في غيرها فينبغي أن يدعو بما يحضره ... إلخ. (شامي ج: ١ ص:٥٢٣).

<sup>(</sup>٥) وإن كان إمامًا لا يزيد على وجه يمل القوم ...إلخ. (الهندية ج: ١ ص:٥٥، الفصل الثالث في سنن الصلوة ...إلخ).

اور فرض نمازوں کے بعد بحدے میں گر کرؤ عائیں نہ کرے۔ ہاں! تنہائی میں بحدے میں گر کرؤ عائیں کرنے کا مضا نقہ نہیں۔

وُعاکے بعد سینے پریھونک مارنا

سوال:...جب لوگ دُ عاما تک لیتے ہیں تو بعض لوگ اپنے سینے میں بھو تک مارتے ہیں ، کیا بیجا سُز ہے؟ جواب :...کوئی وظیفہ پڑھ کر پھو تکتے ہوں مے،اور یہ جائز ہے۔ (۳)

إمام كانماز كے بعد مقتد بوں كى طرف منه كر كے دُعاما نكّنا

سوال:... فجراور عصری نماز کے بعد اِمام مقتد ہوں کی طرف منہ کر کے اور قبلہ کی طرف تقریباً پشت کر کے کیوں وُعاما نگتا ہے؟ جواب:... کیونکہ نماز ہے تو فارغ ہو چکے،اب مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنا چاہئے ، باتی نمازوں میں چونکہ مختصر وُ عا کے بعد سنتوں کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں،اس لئے اس مخضرو تفے میں مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھنے کا اہتمام نہیں کیا جاتا،اور تجر اورعصر کے بعد تبیجات پڑھ کر دُعا کی جاتی ہے، اس لئے طویل وقغہ ہونے کی وجہ سے مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے ہیں ،نماز کے بعد إمام کورُخ بدل لینا جا ہے خواہ دائیں جانب کر لے یا بائیں جانب، یا مقتد یوں کی طرف، بہرحال مقتد یوں کی طرف پشت

اما بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه وما يفعل عقيب الصلاة فمكروه لأن الجهال يعتقدونها سُنّة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه انتهلي. (شامي ج: ٢ ص: ١٢٠، قبيل باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٢) وحاصله أن ما ليس لها سبب لا تكره ما لم يؤد فعلها إلى اعتقاد الجهلة سُنيتها كالتي يفعلها بعض الناس بعد الصلاة ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ٢٠ ١ ، قبيل باب صلاة المسافر).

 <sup>(</sup>٣) عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ في نفسه بالمعودات وينفث فلما اشتدوجعه كنت أقرأ عليه وامسح عليه بيده رجاء بركتها. (سنن أبي داوُد ج: ٢ ص: ١٨٩، باب كيف الرقي،

<sup>(</sup>٣) عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلَّى صلاة أقبل علينا بوجهه. (بخارى شريف ج: ا ص: ١٤). وفي صلاة لَا تبطوع بمعدهما كالفجر والعصر يكره المكث قاعدًا في مكانه مستقبل القبلة والنبي عليه الصلوة والسلام فسمى هذا بدعة ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:٤٤). وكذا يكره مكثه قاعدًا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة ألا تطوع بعدها ... إلخ. (شامي ج: ا ص: ٥٣١). أيضًا: وأما بيان ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة، فنقول إذا فمرغ الإمام من الصلاة فلا يخلوا إما إن كانت صلاة لَا تصلي بعدها سُنَّة أو كانت صلاة تصلي بعدها سُنَّة فإن كانت صلاة لًا تـصـلـي بـعدها سُنَّة كالفجر والعصر، فإن شاء الَّإمام قام، وإن شاء قعد في مكانه يشغل بالدعاء .... لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من صلاة الفجر استقبل بوجهه أصحابه ...... ثم اختلفت المشانخ في كيفية الإنحراف ...... وقال بعضهم: هو مخير إن شاء إنحرف يمنة، وإن شاء يسرة، وهو الصحيح ...... وإن كانت صلاة بعدها سُنَّة، يكره له المكث قاعدًا. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٩٣، ٣٩٣، كتاب الصلاة، فصل وأما بيان ما يستحب للإمام، طبع رشيديه).

### نماز کے وقت بلندآ واز سے ذکر کرنا نا جائز ہے

سوال:...جاری مبحد میں نمازِعشاء کے فوراً بعد ذکرواذ کار کا سلسلہ جاری ہوجا تا ہے، ذکراتنی بلند آواز سے کیا جاتا ہے کہ آواز احاطر مسجد سے باہر تک سنائی ویتی ہے، (بتیاں گل کردی جاتی ہیں)، جبکہ نمازی عشاء دیر تک پڑھتے رہتے ہیں، شور سے نماز میں خلل بیدا ہوتا ہے، فصل تحریر کریں آیا بیکہاں تک دُرست ہے؟

جواب:...ایسے وقت بلند آ واز سے ذکر کرنا جبکہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں ، وُرست نہیں ،حضراتِ فقہاء نے اس کونا جائز کھاہے۔ <sup>(۱)</sup>

## مسجد میں اجتماعی ذکر بالجمر کہاں تک جائز ہے؟

سوال:...ہاری مجد بلکہ اس علاقے کی تمام مساجد میں تیج کی نماز کے بعد ، بلکہ بعض جگہ لاؤڈ اپنیکر بھی لگا کرسلام پھیرنے کے فوراً بعد کلہ طیبہ کاذکر ہوتا ہے، اور بعد میں دُوروشر نیف ان الفاظ کے ساتھ: "حسل علی نبینا حسل علی محمد"۔ البتہ ہماری مجد میں مسبوق اپنی رکعت ایک یا دو پڑھ لیے ہیں ، اس کے بعد اُونچا ذکر چخ چلا کر درمیانہ جر بھی نہیں ، بلکہ زورلگا کر ایک سُر ک ساتھ تمام نمازی فرکر کرتے ہیں ، اور پھر وہ فرکر مسنون بعنی آیت الکری اور شیخ ساسبار، تحرید ساسبار، اور تکبیر ساسبار بھی پڑھتے ہیں۔ اورایک دفعہ اجتاعی دُعاما تگی جاتی ہے، ایساؤکر کر ناجائز ہے یا نہیں ؟ دُوسری مجد میں سلام کے بعد تین دفعہ استغفر اللہ آہتہ پڑھتے ہیں اورایک دفعہ اجر نبی ہو انگی جاتی ہیں کہ آہتہ سے سنون ہے حضرت کا فرمایا ہوایا کہ اُونچا فرکر کر ناجائز ہے ناز تعنیا نہ ہوجائے ، اور مجد کے قریب کوئی بیار بھی نہیں ہوتا ، اور شدکوئی اور "الملہ ہم اور نبیا ہوایا کہ اُونچا فرکر کر ناجائز ہے ناز تعنیا نہ ہوجائے ، اور مجد کے قریب کوئی بیار بھی نہیں ہوتا ، اور شدکوئی المرسویا ہوا ہوتو اس کوئماز کے لئے اُٹھایا جاتا ہے تا کہ تن گی نماز قضا نہ ہوجائے ، اور مجد کے قریب کوئی بیار بھی نہیں ہوتا ، اور شدکوئی بعد اور تعربی کوئی سالور تا ہوں کوئی سالور تا ہوں گی ۔ ایسا مورت میں کون ساڈ کر مسنون ہے ، اور کوئ کی بیار ہوتا ہولی کہ کہ کوئی کار برعت اور منع ہے؟ تا کہ ہم لوگ ذکر مسنون کر یں اور ذکر برعت بند کردیں۔ اُونچا ذکر کرنے تھے ، ہم بھی اہلی سنت والجماعت ہیں ، بلکہ بیعلامت ہے ، جوکوئی کلمہ بعد نماز اُونچا پڑھے وہ تی نفی ہے ، اور جواونچا ذکر نہ کرے وہ ذکر کے مانعین سے ہے ، عذا ب کے مشتی بیں ، وغیرہ وغیرہ ، وغیرہ ، جھگرا کر کے جیں ۔

جواب:...ا:نماز کے بعد بلند آواز ہے ذکر کرنا جس ہے مسبوق نمازیوں کی نماز میں خلل پڑے، جائز نہیں ،اوراس مقصد

<sup>(</sup>۱) قوله ورفع صوت بذكر ...... أجمع العلماء سلفًا وخلفًا على استحباب ذكر الجماعة في المساجد وغيرها إلّا أن يشوّش جهرهم على نائم أو مصل أو قارئ ... إلخ وشامي ج: ١ ص: ٢٢٠ ، مطلب في رفع الصوت بالذكر) وأيضًا فالإسرار أفضل حيث خيف الرياء وتأذى المصلين أو النيام ... إلخ وشامي ج: ٢ ص: ٣٩٨ ، طبع سعيد) .

کے لئے لاؤڈ آپیکر کا استعال اور بھی بُرا ہے۔ حدیث میں علامات قیامت میں سے ایک علامت بیار شادفر مائی ہے: "و ار نسف عت الأحسوات فی السمساجد" (۲) بعنی مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد میں آوازیں بلند کرنا اُمت کے بگاڑ کی علامت ہے۔

۲:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم ، صحابہ کرام میں سلف صالحین سے جوطریقه منقول ہے وہ یہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو کرزیر لب تسبیحات اورا ذکار مسنونہ پڑھے جا کیں ، اورآ ہستہ ہی وُ عاکی جائے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بھی بھی تعلیم کے لئے کوئی کلمہ بلند آ واز سے بھی فرماد ہیتے تھے، بلند آ واز سے بھی وُ عا ہوجائے جبکہ اس سے کسی کی نماز میں خلل نہ ہوتو کوئی مضا کقہ نہیں۔ جبری وُ عاکومعمول بنالینا اور سنت کی طرح اس کی بابندی کرنا می خبیس۔

سان... ذکرادر دُعا کاتعلق بندے اور معبودِ برخ جل شانہ کے درمیان ہے، بلند آواز ہے، خصوصاً لا دُوْ البیکر پر ذکراور دُعا کی اُذان دینااس کی رُوح کے منافی ہے، اور اس میں ریااور مخلوق کی طرف النفات کا خطرہ زیادہ سے زیادہ ہے، اس لئے مسلمانوں کواس سے احتراز کرنا جا ہے ، اور اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تواس ہے اُلجھنے کی ضرورت نہیں۔ (۳)

# دوران نمازأ نكليول برتسبيحات شاركرنا

سوال:...میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ نماز میں الحمد نلتہ سبحان اللہ ، الله اکبروغیرہ ہاتھ پریات ہیج پڑئیں پڑھنی چاہئے ، اس سے نماز کمروہ ہوجاتی ہے ،اگریہ بات سے ہے تو ہم کیسے ان الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں؟

جواب:..نمازیں اُٹکیوں پریاتیبیج پرگننا واقعی کمروہ ہے،صلوٰ ۃ التیبع میں ان کلمات کے مکننے کی ضرورت پیش آتی ہے،اس کی تدبیر بیہ ہے کہایک ایک اُٹکی کوذراساد ہاتے رہیں۔ (۳)

## آيتين ،سورتيں اورتسبيحات أنگليوں پرشار كرنا

سوال:..آیتیں،سورتیں یا تبیحات اُنگلیوں پرشارکرنا مکروہات ِنماز میں شامل ہے، کیا یہ دُرست ہے؟ نماز کے بعد جوہم تنبیح اُنگلیوں پرشارکرتے ہیں اس کا کیا تھم ہے؟

<sup>(</sup>۱) الجهر المفرط ممنوع شرعًا، وكذا الجهر الغير المفرط إذا كان فيه إيذاء لأحد من نائم أو مصل، أو حصلت فيه شبهة رياء أو لـوحـظـت فيـه خـصـوصيات غير مشروعة كما صرح به على القارئ في شرح مشكّوة والحصكفي في الدر المختار وغيرها. (سباحة الفكر في الجهر بالذكر، الباب الأوّل، مشموله رسائل لكنوى ج:٣ ص:٣٣).

 <sup>(</sup>٢) (وظهرت الأصوات) أى رفعها (في المساجد) وهذا مما كثر في هذا الزمان وقد نص بعض علمائنا بأن رفع الصوت في
المسجد ولو بذكر حرام. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: ٥ ص: ٢١١، باب أشراط الساعة).
 (٣) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) ويكره عند الآي والتسبيح باليد ..... والأظهر ان الخلاف في الكل كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص: ١٠٥). اما
 خارجها فلا يكره كعده بقليه أو بغمزة أنامله وعليه يحمل ما جاء من صلاة التسبيح. (درمختار ج: ١ ص: ٢٥٠).

جواب:...آیات یاتبیجات کا اُنگلیوں پر گننانماز کے اندر کروہ ہے، نمازے باہر کروہ نہیں، بلکہ مامور بہہے۔ (۱) تسبیجات ِ فاطمی کی فضیلت

سوال:...میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ ۳۳ مرتبہ بیان اللہ، ۳۳ مرتبہ المحدللہ اور ۳۴ مرتبہ اللہ اکبر، مطلب یہ ہے کہ سودانوں کی ہے جوشن روزانہ سے فیر کے وقت اور عشاء کی نماز کے بعد یا ہرنماز کے بعد پڑھے گاتو قیامت کے دن اس کا مرتبہ بہت ہی بلند ہوگا؟

جواب: ... آپ نے سیح لکھا ہے، یہ کلمات وتبیجات فاظمی کہلاتے ہیں، کیونکہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاؤلی ہیں محضرت فاظمہ رمنی اللہ عنہ اکسکھائے تنے۔ حدیث میں ان کے بہت سے فضائل آئے ہیں، جوحضرت بیخ الحدیث مولانا محمد ذکر یا کا ند بلوی مدنی قدس سرۂ کے رسائے ' فضائل ذکر' میں جمع کردیئے گئے ہیں، یہ پاکیزہ کلمات ہر نماز کے بعد اور رات کوسوتے وقت بڑے اہتمام سے پڑھنے چاہئیں۔

نماز کے بعد کی تنبیجات أنگلیوں پر گنناافضل ہے

سوال:...میں نے کہیں بید مسئلہ پڑھاتھا کہ نماز کے بعد پڑھی جانے والی تبیج (۳۳ بارسجان اللہ، ۳۳ بارالحمد للہ اور ۳۳ باراللہ اکہ دللہ اور ۳۳ باراللہ اکبری باتھ کی آنگلیوں پر گن کر پڑھنا کر وہ ہے۔گزارش ہے کہ آپ اس سلسلے میں بیفر مائیں کہ آبایہ مسئلہ دُرست ہے یا نہیں؟ جواب:...دُرست نہیں! اُنگلیوں پر تسبیجات کا گننا نہ صرف جائز ہے، بلکہ حدیث شریف میں تسبیجات کو اُنگلیوں پر سکنے کا تھم

آياب:

"عن يسيرة رضى الله عنها، وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فانهن مسؤلات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الوحمة." (رواه الترندى وابوداؤو، مخلوة ص:٢٠٢) ترجمه: " حضرت يسرة رضى الله عنها جو بجرت كرنے واليوں ميں سے تعيس، فرماتى ميں كه: رسول الله عليه وسلم في من عن ماياتھا كه: تسبح وبليل اور تقديس كوا بي أو پرلازم كرلواوران كو أنكليول پر منا

<sup>(</sup>۱) وكره تنزيهًا (عد الآي والسور والتسبيح باليد في الصلاة مطلقًا) ولو نفلًا أما خارجها فلا يكره. (الدر المختارج: ا ص: ۲۵۰، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>۲) عن يسيرة رضى الله عنها، وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالعسبيح والتهليل والتقديس واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤلات مستنطقات ولا تغفلن فتنسين الرحمة. (مشكوة ص:۲۰۲).

<sup>(</sup>٣) عن كعب بن عجرة رضى الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لَا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كـل صـللوة: ثلاثًا وثلاثين تسبيحة، وثلاثًا وثلاثين تحميدة، وأربعًا وثلاثين تكبيرة. (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٩ ١ ١، كتاب المساجد، باب إستحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته).

کرو، کیونکہ ان سے سوال کیا جائے گا اور ان کو بلوایا جائے گا، اور ذکر سے غفلت نہ کیا کرو، ورنہ رحمت سے محلادی جاؤگی۔''

# چلتے پھرتے تنبیج کرنا

سوال:... میں نے کراچی میں مردوں اور عورتوں کوراستہ چلتے پھرتے تبیج کرتے دیکھا ہے، اکثر یوں بھی دیکھا ہے کہ سڑک پار کررہے ہیں مرتبیع کے دانے چلتے رہتے ہیں، پچھلے دنوں میں نے بس اسٹاپ پرایک عورت کو دیکھا آ دھے سے زیادہ سرکھلا ہوا تھا، کھڑی تبیج کردی تھی، میں آپ سے یو چھنا جا ہتی ہوں، کیاتبیع کرنے کا پہطریقہ ڈرست ہے؟

جواب:... بیج پڑھنا چلتے پھرتے بھی جائز ہے، بلکہ بہت انچھی بات ہے کہ ہرونت آ دی ذکر الہی میں مصروف رہے،اگر کوئی تیج کے دوران غلط کام کرتا ہے تواسے ایسانہیں کرنا چاہئے۔ <sup>(۱)</sup>

# تشبیج بدعت نہیں، بلکہ ذکرِ الہی کا ذریعہ ہے

سوال:...آپ نے ایک سوال کے جواب میں چلتے کھرتے تنبیج پڑھنے کو جائز، بلکہ بہت اچھی بات نکھا ہے، یہاں پرمیرا مقصودآپ کے علم میں کی فتم کا شک وشبہ کرنائیوں۔ بلاشبہ آپ کاعلم وسیج ہے، محر جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے وہ یہ کہ تبیج کے دانے پڑھنا حضورا کرم معلی اللہ علیہ کہ کسنت میں داخل نہ تھا، اور نہ ہی اسے ذکر اللہ کہ اجا سکتا ہے، ذکر اللہ کے ملی معنی اس سے بالکل مختلف ہیں، یہ ایک شری بدعت ہے جو آج کل ہماری زندگی میں فیشن کی شکل میں واخل ہوگئ ہے، اُمید ہے آپ اس مسئلے پر مزید بچھ روشیٰ ڈالیس کے۔

جواب: ... بنج بذات خود مقعود نہیں، بلک ذکر کے تارکرنے کا ذریعہ ہے، بہت ی احادیث میں بید مضمون وارد ہوا ہے کہ فلاں ذکراورفلاں کلمکوسومر تبہ پڑھا جائے تا ہر ملے گا، حدیث کے طلبہ سے بیاحادیث نظی نہیں ہیں۔ اور فلا ہر ہے کہ اس تعداد کو گئے گئی نہ کوئی ذریعہ ضرورا فقیار کیا جائے گا، خواہ اُلگیوں سے گنا جائے یا کنگر یوں سے، یا دانوں سے۔ اور جو ذریعہ بھی افقیار کیا جائے وہ بہرحال اس شرقی مقعد کے حصول کا ذریعہ ہوگا۔ اور جو چیز کسی مطلوب شرقی کا ذریعہ ہووہ بدعت نہیں کہلاتا، بلکہ فرض کے لئے ایسے ذریعہ کا افقیار کرنا فرض، اور واجب کے لئے ایسے ذریعہ کا افقیار کرنا واجب ہے، اس طرح مستحب کے لئے ایسے ذریعہ کا افقیار کرنا واجب ہے، اس طرح مستحب ہوگا۔ آپ جائے ہیں، لیکن اگر کسی کرنامستحب ہوگا۔ آپ جائے ہیں کہ جج پر جانے کے لئے بحری، بری اور فضائی تیوں راستے افقیار کئے جائے ہیں، لیکن اگر کسی زمانے میں ان میں سے دوراستے مسدود ہوجا ئیں، صرف ایک ہی کھلا ہوتو اس کا اختیار کرنا فرض ہوگا، اور اگر تیوں راستے کھلے ہوں تو زمانے میں ان میں سے دوراستے مسدود ہوجا ئیں، صرف ایک ہی کھلا ہوتو اس کا اختیار کرنا فرض ہوگا، اور اگر تیوں راستے کھلے ہوں تو ان میں کسی ایک کولاعلی التعیین افقیار کرنا فرض ہوگا۔ اس طرح جب تبیجات واذکار کا گنا عندالشرع مطلوب ہاوراس کے حصول کا ایک ذریعہ ہوگا، اور چونکہ تمام ذرائع میں نیادہ آسان ہے، اس لئے اس کور جب ہوگا۔

<sup>(</sup>١) قال (صلى الله عليه وسلم): لا يزال لسانك رطبًا من ذكر الله. (مشكوة، ص: ٩٨ ، باب ذكر الله).

۲:...متعددا حادیث سے ثابت ہے کہ تنگر بول اور دانوں پر گننا آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فر مایا اور نگیر نہیں فر مائی ، چنانچہ:

الف: ... منن الى دا و درج: اسن ۱۰۱۰ باب التسبيع بالحصى اورمتندرك حاكم (ج: اسن ۸۵۰م) مين حضرت سعد بن اني وقاص رضى الله عنه كى روايت بك.

انه دخل مع النبى صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حطى اسبح به فقال: اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا وافضل ... الحديث." (سكت عليه الحاكم وقال اللهبى صحيح).

ترجمہ:... وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاتون کے پاس محے، جس کے آمے مجور کی عضلیاں یا کنگریاں رکھی تھیں، جن پروہ تبیع پڑھ رہی تھی ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں مجھے ایسی چیز بتاؤں جواس سے زیادہ آسان اور افضل ہے؟....الخے۔''

ب:... ترقدى (ج:٢ ص:١٤١) اورمتدرك عاكم (ج:١ ص:١٥٥) يرحفرت مفيدرض الله عنها سدوايت كد:

"قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدى اربعة الآف نواة
اسبح بهن، فقال: يا بنت حى! ما هله الله قلت: اسبح بهن! قال: قد سبحت منذ قمت على
رأسك اكثر من هذا، قلت: علمنى يا رسول الله! قال: قولى: سبحان الله عدد ما خلق من
شى. " (قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال اللهبى صحيح).

"هنذا اصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم فانه في معناها اذ لا فرق بين المنظومة والمنشورة فيما يعد به ولاً يعتد يقول من عدها بدعة."

(عون المعبودج: اص:۵۵۵)

ترجمہ: ... 'آ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تھلیوں پرنکیرندفر مانا ، بیج کے جائز ہونے کی میچے اصل ہے۔ کیونکہ تبیع بھی تھلیوں کے ہم معنی ہے، کیونکہ شار کرنے کے لئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تھلیاں پروئی ہوئی ہوں بابغیر پروئی ہوئی ہوں ،اور جولوگ اس کو بدعت شار کرتے ہیں ،ان کا قول لائق اعتبار نہیں۔'' سان بینجی ،ایک اور لحاظ سے بھی ذکر الہی کا ذریعہ ہے ، وہ یہ کہ بنج ہاتھ میں ہوتو زبان پرخود بخو دذکر جاری ہوجا تا ہے ، اور تبیح نہ ہوتو آ دمی کوذکر یا ذہیں رہتا ،ای بنا پر تبیح کو' ندکر ہ' کہا جا تا ہے ، لینی یا دولا نے والی ، اور اسی بنا پرصوفی اس کو' شیطان کے لئے کوڑا' کہتے ہیں کہ اس کے ذریعہ شیطان دفع ہوجا تا ہے ، اور آ دمی کو ذکر سے غافل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا ، پس جب ذکر الہی میں مشغول رہنا مطلوب ہے اور تبیح کا ہاتھ میں ہونا اس مشغولی کا ذریعہ ہے ، تو اس کو بدعت کہنا غلط ہوگا ، بلکہ ذریعہ تو کر الہی ہونے کی دجہ سے اس کو متحب کہا جائے تو بعید نہ ہوگا۔

## دُرودشریف کا ثواب زیادہ ہے یا اِستغفار کا؟

سوال:... دُرود شريف كاثواب زياده بياستغفاركا؟

جواب:...دونوں کا ثواب اپنی اپن جگہہ، اِستغفار کی مثال برتن ما بیجھنے کی ہے، اور وُرود شریف کی مثال برتن قلعی کرنے ک مختصر دُر رود مشر لیف

سوال:...ہم اکثر سنتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت ہے ؤرد وشریف بیمیجو ہتو مولا ناصاحب! آپ ؤرود بیمیخ کا کوئی آسان طریقنہ بتا کیں اور بیمی بتا کیں کہ ؤرود شریف میں کون ساؤرودافعنل ہے؟

جواب: ...سب سے افضال دُرودشریف تو وہ ہے جونماز میں پڑھاجا تاہے، اور مختفر دُرودشریف پیمی ہے: "اَلْمُلْهُمْ صَلَ عَلَى سَیِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَادِکُ وَسَلِّمْ"،اس دُرودشریف کی تین تبیع صبح کو، تین تبیع شام کو پڑھی جائیں، اتن فرصت نہ ہوتو صبح وشام ایک ایک تبیع ہی پڑھ لی جائے،اس کے علاوہ جب بھی فرصت وفراغت ملے دُرودشریف کوور دِ زبان بنانا جائے۔

### نماز والے دُرودشریف میں'' ستیدنا ومولانا'' کااضا فہکرنا

سوال:.. بنماز میں التحیات اورتشہد کے بعد والے وُرود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ناموں سے پہلے'' سیّدنا ومولانا'' پڑھنا کیساہے؟

جواب:... ہمارے انکہ سے تو بید مسئلہ منقول نہیں ، درمختار میں اس کوشا فعیہ کے حوالے سے مستحب لکھا ہے ، اور اس سے موافقت کی ہے۔

# روضهٔ اقدس پردُرودشریف آپ صلی الله علیه وسلم خود سنتے ہیں

سوال: ... جفنورا كرم ملى الله عليه وسلم پر دُرود وسلام بھيجنا جائز ہے؟ اور جب ہم پڑھتے ہيں تو حضورا كرم ملى الله عليه وسلم خود يغتے ہيں؟

(١) وندب السيادة لأن زيادة الأخبار بالواقع عن سلوك الأدب فهو أفضل من تركه ذكره الرملي الشافعي وغيره. (الدر المختار ج: ١ ص: ١٦٥، باب صفة الصلاة، طبع ايج ايم سعيد).

جواب:...آنخضرت ملی الله علیه و کر دودوسلام پڑھنے کا تو تھم ہے، اوراس کے بے شار فضائل آئے ہیں، مگراس کے الفاظ اوراس کا وہی طریقہ ہے جو آنخضرت ملی الله علیه وسلم نے خودار شاد فرمایا ہے، آج کل جولوگ گاگا کر دُرودوسلام پڑھتے ہیں، الفاظ اوراس کا وہی طریقہ ہے جو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم خود میڈریف اگر دوخہ اقدس پر پڑھا جائے تو آنخضرت ملی الله علیہ وسلم خود سنتے ہیں، ورند فرشتے پہنچاتے ہیں۔ (۱)

# ا یک مجلس میں اسمِ مبارک پر پہلی بار دُرودشریف واجب اور ہر بارمستحب ہے

سوال:...لاندهی کالونی ایریا- سابی میں رحمانیہ میں رحمانیہ میں رحمانیہ میں اللہ علیہ واقع ہے، وہاں پر جمعے نماز جعدادا کرنے کا موقع ملتاہے، إمام محترم نماز سے پون گھنٹہ پہلے تقریر فرماتے ہیں، دورانِ تقریر' رسول اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم' نہیں کہتے، جمعے ذاتی طور پر بہت تکلیف ہوتی ہے، کیااس طرح نرسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم' نہیں کہتے، جمعے ذاتی طور پر بہت تکلیف ہوتی ہے، کیااس طرح نام مبارک ... سلی اللہ علیہ وسلم ... لینا ہے ادبی ہیں؟

جواب:..ایکمبل میں پہلی بار جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئے تو ڈرووشریف... سلی اللہ علیہ وسلم ... پڑھنا واجب ہے، اور ہر باراسم مبارک کے ساتھ دُرود پڑھنا واجب نہیں ، بلکہ مستحب ہے۔ جی نہیں چاہتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام لیا جائے اور دُرود شریف نہ پڑھا جائے ،خواہ ایک مجلس میں سو بارنام مبارک آئے ، ہر بار 'صلی اللہ علیہ وسلم' کہنا مستحب ہے۔ (۲)

### دُعا کی قبولیت کے لئے اوّل وآخر دُرود شریف کا ہونا زیادہ اُمیر بخش ہے

سوال:...کیا دُ عاکے اوّل اور آخر میں حضور صلی الله علیه وسلم پر دُرود شریف پڑھے بغیر دُ عاقبول نہیں ہوتی ؟ جواب:...دُ عاکے اوّل و آخر دُرود شریف کا ہونا دُ عاکی قبولیت کے لئے زیادہ اُمید بخش ہے، '' حضرت عمر رضی الله عنه کا قول ہے کہ: دُ عا آسان وزمین کے درمیان محلق رہتی ہے جب تک کہ اس کے اوّل و آخر میں دُرود شریف نہ ہو۔ ('')

<sup>(</sup>۱) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى عليّ عند قبرى سمعته ومن صلّى عليّ نائيًا أبلغته. رواه البيهقي. (مشكّوة ص:٨٤، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) وقـد جـزم بهلذا الـقـول أيـضًـا المـقـق ابـن الهـمـام في زاد الفقير فقال: ...... وايجابها كلما ذكر إلّا أن يتحد المِلس فيستحب التكوار بالتكرار ...إلخ. (شامي ج: ١ ص:١٦،٥١٥، مطلب هل نفع الصلاة عائد للمصلي)\_

<sup>(</sup>٣) ونص العلماء على استحبابها (الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم) في مواضع ..... وأوّل الدعاء وأوسطه وآخره. (شامي ج: ١ ص: ١٨ ٥ مطلب نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي في مواضع).

<sup>(</sup>٣) عن عسر بن الخطاب رضى الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لَا يصعد منها شيء حتّى تصل على نبيك. رواه الترمذي. (مشكّوة ص:٨٤). وكذا عن على رضى الله عنه. (ترمذي ج: ١ ص:٩٦).

### بغيروضودُ رودشريف پڙهناجا رَزے

سوال:.. بغیروضو دُرودشریف پڑھنا جا ہے یانہیں؟ میں اوّل وآخر دُرودشریف پڑھ کرخدا سے دُعاما نگتا ہوں ، کیا اس طرح دُعاما نگنا صحیح ہے یانہیں؟

جواب:..بغیروضوکے وُرودشریف پڑھنا جائزہ،اوروُ عاکے اوّل وآخر دُرودشریف پڑھنا وُ عاکے آ داب میں ہے ہے، حدیث میں اس کا تھم آیا ہے۔حضرت عمر رضی اللّہ عنہ کا ارشاد ہے کہ:'' وُ عا آسان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم پروُرودشریف نہ پڑھا جائے۔''(۱)

## وُرود شریف کی کثرت موجبِ سعادت و برکت ہے

سوال:...میں ہرنماز کے بعد ؤرود شریف کی ایک تنبیج پڑھتا ہوں ، کیا ؤرود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہوں؟ جواب:...اپنی صحت ، تقت اور فرصت کا لحاظ رکھتے ہوئے جتنا زیادہ ؤرود شریف پڑھیں موجب سعادت و ہرکت ہے۔

## خالی اوقات میں دُرودشریف کی کثرت کرنی جائے

سوال:...خالی اوقات میں مساجد یا گھر پر وُرودشریف یا اِستغفار پڑھیں تو دونوں میں افضل وُرودکون ساہوگا؟ جواب:...دونوں اپنی جگدافضل ہیں ،آپ وُرودشریف کی کثرت کریں۔

## وُرودشريف بھی اُٹھتے بیٹھتے پڑھناجا ئز ہے

سوال:...دُرودشریف کھڑے ہوکر پڑھناجا مُزہے یانہیں؟ ایونکہ اُٹھتے بیٹھتے اللہ کی حمدوثنا کرنی چاہئے۔ جواب:...دُرودشریف بھی اُٹھتے بیٹھتے پڑھناجا مُزہے۔ (۵)

#### بےنمازی کی دُعا قبول نہ ہونا

سوال:... کیا نمازنه پڑھنے والوں کی دُعا کیں قبول نہیں ہوتیں؟ اورایسے لوگ جودُعا کیں کرتے ہیں ان دُعا دُل کا اللہ کے

<sup>(</sup>١) (قوله ومستحبة في كل أوقات الأمكان) أي حيث لا مانع ونص العلماء على استحبابها في مواضع ..... وأوّل الدعاء، وأوسطه، وآخره (الدر مع الشامية ج: ١ ص: ١٨ ٥، مطلب نص العلماء على استحباب الصلاة على النبي).

 <sup>(</sup>٢) عن عسر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منها شيء حتى تصل على نبيك. رواه الترمذي. (مشكوة ص: ٨٤، وكذا عن علي رضى الله عنه، ترمذي ج: ١ ص: ٩٢، باب الصلوة على النبي صلى الله عليه وسلم).

<sup>(</sup>٣٠٣) عن ابن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بى يوم القيامة أكثرهم علىّ صلوة. رواه الترمذى. (ترمذى ج: اص:٣٣). وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى علىّ واحدة صلّى الله عليه عشر صلوات وحُطت عنه عشر خطيئات، ورفعت له عشر درجات. (مشكّوة ص:٨٦).

<sup>(</sup>۵) ومستحبة في كل أوقات الإمكان أي حيث لا مانع ... إلخ. (ردانحتار ج: ١ ص: ١٨٥، مـطلب نص العلماء على استحباب الصلاة).

نزديك كوئى مرتبه ٢٠١٢ إلى دُعا كيس كوئى مطلب ركفتى بير؟

جواب:...وُعا تو کا فرکی بھی قبول ہوسکتی ہے، باتی جو شخص نماز نہیں پڑھتا، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ ہے سیحے نہیں، اس کی وُعا قبول بھی ہوجائے توبیا بیا ہی ہوگا کہ جیسے کتے کوروٹی ڈال دی جاتی ہے۔

ستر ہزار بارکلمہ شریف پڑھ کر بخشنے سے مردے سے عذاب کل جاتا ہے

سوال:... بین نے پچھ عرصہ قبل کسی جگہ پڑھاتھا کہ ایک فخص فوت ہوگیا، دُوسرے کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں ہتلا ہے، کسی نے اس کو بتایا تھا کہ کلمہ شریف سوالا کھ دفعہ (تعداد مجھے ٹھیک سے یا ذہیں) پڑھ کراس کواس کا تو اب پہنچائے تواللہ پاکسانے کہ اس کا عذاب دُور ہو چکا ہے، اس سلسلے پاک اس کا عذاب دُور ہو چکا ہے، اس سلسلے میں پچھ بررگوں کے نام تھے جو مجھے یا دہیں، کیاالی کوئی چیز ہے؟

جواب:...اس من کا واقعہ ہمارے شیخ حضرت اقد س مولا تا محمد زکریا مہا جریدنی قدس سرۂ نے شیخ ابویز ید قرطی سے قال کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ:'' میں نے بیسنا کہ جوشن ستر ہزار مرتبہ'' لا اللہ الا اللہ'' پڑھے، اس کو دوزخ سے نجات ملے، میں نے بیخبرین کر ایک نصاب خود اپنے لئے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نصاب خود اپنے لئے پڑھ کر ذخیرہ آخرت بنایا۔ ہمارے پاس ایک نوجوان رہتا تھا، جس کے متعلق بیمشہورتھا کہ بیرصاحب کشف ہے، جنت ودوزخ کا بھی اس کو کشف ہوتا ہے، جمعے اس کی صحت میں کچھڑ قد تھا، ایک مرتبدہ وہ نوجوان ہمارے ساتھ کھانے میں شریک تھا، کہ دفعۃ اس نے چنج ماری اور سائس پھو لئے لگا اور کہا کہ: میری مال دوزخ میں جل رہی ہیں مالت مجھے نظر آئی۔

قرطی کہتے ہیں کہ میں اس کی تھراہت و کھے رہاتھا، مجھے خیال آیا کہ ایک نصاب اس کی ماں کو بخش دوں، جس ہے اس کی سے ال کی سے بچھے تجربہ ہوجائے گا۔ چنانچہ میں نے ایک نصاب ستر ہزار کا اُن نصابوں میں سے جواپنے لئے پڑھے تھے، اس کی مال کو بخش دیا۔ میں نے اپنے بیل سے بخشاتھا، اور میرے اس پڑھنے کی خبر بھی اللہ کے سواکس کو نہتی ، مگر دونو جوان نور اُ کہنے لگا کہ: چیا! میری مال دوز نے کے عذاب سے ہٹاوی گئی۔

قرطبی کہتے ہیں کہ مجھےاس قصے ہے دو فا کدے ہوئے ،ایک تو اس برکت کی جوستر ہزار کی مقدار پر میں نے سی تھی ،اس کا تجربہ ہوا ، دُوسرے اس نو جوان کی سچائی کا مجھے یعین ہوگیا۔''(۱)

كيا آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے لئے وُعائے مغفرت كريكتے ہيں؟

سوال:...عام طور پرہم اپنے عزیز واقر باء (مرحومین) کی مغفرت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دُعاکرتے ہیں ،اور قرآن مجیداور

<sup>(</sup>۱) قبال الله تعالى: "امن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض" (النمل: ۲۲). قال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أى الدعاء أى لا يدعون معه غيره لأنهم في شدة ولا يكشفها إلا هو، فلما نجاهم الى المبر إذا هم يشركون. (تفسير جلالين ص: ۳۳٠، العنكبوت، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>۲) فضائل ذكر ص:۸۸،۸۸ طبع دهلي.

نوافل پڑھکران کوٹواب پہنچاتے ہیں،اورخدا تعالیٰ سے ان کے لئے جنت الفردوس کی دُعاما تکتے ہیں،لیکن آنخضرت صلی الله علیه وسلم جوکہ کامل انسان تصے اور جن کے متعلق فلطی یا تقصیر کا تصور بھی گناہ ہے،تو کیاان کے لئے مغفرت کی دُعاما تکنی جا ہے یانہیں؟

جواب: .. آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی برکت سے تو گنامگاروں کی مغفرت ہوگی ،اس لئے آپ سلی الله علیه وسلم کے لئے وُعائے مغفرت کی ضرورت نہیں ، بلکہ بلندگ درجات کی دُعاکر نی چاہئے ۔سب سے بہترین تخذ آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی بارگا وِ عالی میں دُرووشریف ہے ، اورنقلی عبادات کا تواب بھی آپ سلی الله علیه وسلم کو ضرور بخشا چاہئے ، کہ یہ ہماری محبت و تعلق کا تقاضا ہے ، مثلا: قربانی کے موقع پر گنجائش ہوتو آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی طرف سے بھی قربانی کی جائے ،صدقہ و خیرات آپ سلی الله علیه وسلم کی طرف سے کیا جائے ، معروق عرم آپ سلی الله علیه وسلم کی طرف سے کیا جائے۔ (۱)

## استغفارسب كے لئے كياجا سكتا ہے

سوال:... اِستغفار کے تعلق کہا جاتا ہے کہا ہے بھائیوں کے لئے اِستغفار کیا کرو، بیہ بھائیں کہ زندہ بھائی یا مردہ بھائی کے لئے اِستغفار کا کیا طریقہ ہے؟ اور پھریہ اِستغفاران بھائیوں کے لئے کیا فائدہ پہنچا تا ہے؟

جواب:...إستغفارزندون اورمُر دون سب كے لئے كياجا سكتا ہے، مثلاً: عربی بين بيالفاظ بهت جامع بين: "اَلسلْهُ۔ مَّ اغْفِرْ لِلْمُوْمِنِيْنَ وَالْمُوْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْاَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْاَمُواتِ" اوراُردو مِن بيالفاظ كهدك، " يا الله! ميرى اور تمام مسلمان مردون اور عورتوں كى بخشش فرما۔"

رہا یہ کہ سلمان کے لئے اِستغفار کا کیا فاکدہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو مخص پوری اُمت کے لئے اِستغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور جس مخص کے لئے بہت ہے مسلمان اِستغفار کررہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی دُعا کی برکت ہے اس مخص کی بھی مغفرت فرمادیتے ہیں، گویا پوری اُمت کے لئے اِستغفار کرنے کا فاکدہ اِستغفار کرنے والے کو بھی پہنچتا ہے، اور جن کے اِستغفار کیا جائے ان کو بھی ، کیونکہ اِستغفار کے معنی بخشش کی دُعا کرنے کے ہیں، اور یہ دُعا بھی رائیگال نہیں جاتی، جس کے لئے اِستغفار کیا جائے ، گویا اس کی مغفرت کی شفاعت کی جاتی ہے، اور حق تعالیٰ شانہ الل ایمان کی شفاعت کو قبول فرماتے ہیں۔

## " رات کے آخری تہائی حصہ "کی وضاحت اوراس میں عبادت

سوال:... میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ باتی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ آسان سے دُنیا پرنزول اجلال فرماتے ہیں اور جو دُعا کی جائے وہ تبول ہوتی ہے۔ایک تہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے، مراد کتنے ہیے ہیں؟ یعنی سم بے یا ۲ ہے؟

 <sup>(</sup>۱) قبلت: وقول علماتنا له أن يجعل ثواب عمله لغيره يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أحق بذلك حيث أنقذنا من الضلالة، ففي ذلك نوع شكر وإسداء جميل له، والكامل قابل لزيادة الكمال. (الشامي ج: ۲ ص: ۲۳۳).

لیتن میچ وفت کون ساہے؟ اور بیر کہ وضوکر کے دور کعت نقل پڑھنی جاہئے اور پھر دُعاماً تکنی جاہئے یا کوئی اور طریقہ ہو؟ جواب منر دری دیں، منتظر رہوں گی۔

جواب:..غروب آفاب سے میچ صادق تک کا وقت تین صول میں تقلیم کردیا جائے قر آخری تہائی مراد ہے، مثلاً آج کل مغرب سے میچ صادق تک کا رات ہوتی ہے، اور سوا ایک بجے تک دو تہائی رات گزر جاتی ہے، سوا ایک بجے ہے میچ صادق تک تقریباً ہوتی ہے، اور سوا ایک بج سے میچ صادق تک ووقت ہے جس کی نصلیت حدیث میں بیان کی گئی ہے، اس وقت وضوکر کے جارے لے کربارہ رکعتوں تک جنتی اللہ تعالی تو فیق دے بنماز تہجہ میں پڑھنی جا ہے، اس کے بعد جنتی وُعا کمیں ما تگ سکے مائے۔

عہدنامہ، دُعائے شخ العرش، دُرود تاج وغیرہ کی شرعی حیثیت

سوال:... میں نے اربعین نووی پڑھی جس کے صفحہ: ۱۹۸ پر وُعائے تکنج العرش، دُرود لکھی، عہد نامہ، وغیرہ کے متعلق شکوک وشہات کا اظہار کیا ہے۔ میں چندوُ عاوَں کو آپ کی رائے شریف کی روشنی میں دیکھنا چاہتا ہوں، ان دُعاوَں کے شروع میں جونعنیات کھی ہوئی ہے، اس سے آپ بخو بی واقف ہوں ہے، زیادہ بی نعنیات ہے جوتح رئیس کی جاسمتی، کیا بیادگوں نے خودتو نہیں بنا کیں؟

آپ صرف یہ جواب ویں ان میں سے کون کی دُعاقر آن وحدیث سے ٹابت ہے اور کون کی نہیں؟ اگر ٹابت ہے تو جو شروع میں نفسیلتیں قرآن وحدیث سے ٹابت ہے اور کون کی نہیں؟ اگر ٹابت ہے تو جو شروع میں نفسیلتیں قرآن وحدیث سے ٹابت ہیں؟ اگر نہیں تو کیا ہم کوان دُعاوَں کو پڑھنا چاہئے یا کہ نہیں؟ کیا بید دُشمنانِ اسلام کی سازش او نہیں؟

دُعا تيس مندرجه ذيل بين:

۱:-ومیت نامه ۲:-وُرود مانی به سن-وُرود کلی به:-دعائے سنج العرش د ۵:-وُعائے جمیله به العرش د ۵:-وُعائے جمیله به ۷:-وُعائے عکاشه ک:-عهد نامه د ۸:-وُرود تاج به 9:-وُعائے مستجاب ب

جواب:...' وصیت نامه' کے نام سے جوتر پر چھتی اور تقسیم ہوتی ہے، وہ تو خالص جھوٹ ہے، اور بیے جھوٹ تقریباً ایک مدی سے برابر پھیلا یا جار ہاہے، ای طرح آج کل'' معجزہ زینب علیہاالسلام'' اور'' ہی بی سیّدہ کی کہانی'' بھی سوجھوٹ کھڑ کر پھیلائی جاربی ہے۔ جاربی ہے۔

و گیردُرودودُ عائیں جوآپ نے لکھی ہیں، وہ کسی حدیث ہیں تو وارِدنہیں، نہان کی کوئی فضیلت ہی احادیث ہیں ذکر کی گئ ہے، جوفضائل ان کے شروع ہیں درج کئے گئے ہیں، ان کوچے سمھنا ہر گز جائز نہیں، کیونکہ بیافالص جھوٹ ہے، اور جھوٹی بات آنخضرت مسلی اللہ علیہ دسلم کی طرف منسوب کرنا و بالی عظیم ہے۔ جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے، یہ بات توقطعی ہے کہ بیالفاظ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ دسلم کے فرمودہ نہیں، بلکہ کی مختص نے محنت و ذہانت ہے ان کوخود تصنیف کرایا ہے، ان میں سے بعض الفاظ فی الجملہ تھے ہیں، اور

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة ين يمضى ثلث الليل الأوّل فيقول: أنا الملك من ذا الذي يدعوني فأستجب له الحديث. (ترمذي شريف ج: ١ ص: ٩٥).

قرآن وحدیث کے الفاظ سے مشابہ ہیں ، اور بعض الفاظ قواعدِ شرعیہ کے لحاظ سے صحیح بھی نہیں ، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشا دات تو کیا ہوتے!

یہ کہنامشکل ہے کہان دُعاوَں اور دُرود کارواج کیسے ہوا؟ کسی سازش کے تحت بیسب کچھ ہواہے یا کتابوں کے ناشروں نے مسلمانوں کی بے علمی سے فائدہ اُٹھایا ہے؟ ہمارے اکابرین ان دُعاوَں کے بجائے قر آنِ کریم اور صدیثِ نبوی کے منقول الفاظ کو بہتر سبجھتے ہیں ،اورا پیے متعلقین اورا حباب کوان چیزوں کے پڑھنے کامشورہ دیتے ہیں۔

نمازوں کے بعدمصافحہ کی رسم بدعت ہے

سوال:...میں دیکھتا ہوں کہ ہالخصوص فجر اورعصر کی نمازوں کے بعد ،اس کےعلاوہ ظہر ،مغرب اورعشاء کی نمازوں کے بعد بالعموم مصلّی حضرات جناب امام صاحب سے (جونماز پڑھاتے ہیں) اس کے بعد آپس میں ایک دُوسرے سے مصافحہ کیا کرتے ہیں ، بیمصافحہ بعد نماز کیسا ہے؟ براہ کرم اَحکام شری فقیر حنفیہ کے مطابق مطلع فرما کمیں۔

جواب:...نمازوں کے بعدمصافحہ کوفقہا و نے بدعت تکھاہے،اس کئے اس کا التزام نہ کیا جائے۔<sup>(۱)</sup>

# نماز کے بعد بغل گیرہونا یا مصافحہ کرنا بدعت ہے

سوال:... باجماعت نماز کے بعد مقتدیوں کا آپس میں بغل گیر ہونا ، ہاتھ ملانا باعث ثواب ہے ، سنت یا واجب ہے؟ جواب:...نہ سنت ہے ، نہ واجب ، ہلکہ بدعت ہے ، اگر کو کی محض وُ ورسے آیا ہوا ورنماز کے بعد مطے تواس کا مصافحہ ومعالقہ رنا جائز ہے۔

# فرض نمازوں کے فوراً بعداور سنتوں نے بل کسی سے ملنا کیسا ہے؟

سوال:...میرے بھائی جان مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے فرض پڑھ کرسلام پھیرا، برابر والےصاحب نے بھی سلام پھیرا، وہ بھائی جان کے بہت پُرانے دوست نکلے، کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لئے دونوں نے مصافحہ وغیرہ کیا، اور پھر بقیہ نماز پڑھ ئی۔ پچھلوگوں نے کہا کہ بیفلط ہے، پہلے آپ لوگ پوری نماز پڑھ لیتے، پچھ نے کہا کوئی بات نہیں۔ آپ ضرور بتا ہے کہ واقعی غلطی ہوگئ؟

جواب:...اگرکسی ہے اس طرح ملاقات ہوجیسی کہ آپ کے بھائی کی اپنے دوست ہے ہوئی تھی ، تو فرض نماز کے بعد بھی

<sup>(</sup>۱) ونقل في تبيين انحارم عن الملتقط انه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال، لأن الصحابة رضى الله عنهم ما صافحوا بعد أداء الشافعية انها بدعة مكروهة لا أصل لها في صافحوا بعد أداء الصلاة، ولأنها من سنن الروافض. ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية انها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١ ٣٨، كتاب الحظر والإباحة، باب الإستبراء).

<sup>(</sup>٢) أيضًا

<sup>(</sup>٣) اعلم أن المصافحة مستحية عند كل لقاءٍ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٨١).

دُعااورمَصافحہ جائز ہے، مگر آواز اُو ٹِی نہ ہوجس سے نمازی پریشان ہوں۔ (۱)

# عيدين کي دُعا کب ہونی جائے؟

سوال:...آپ کی کتاب'' آپ کے مسائل اوراُن کاحل' میں عیدین کے خطبے میں وُعا کے متعلق یوں لکھا ہے: 'وُعا بعض حضرات نماز کے بعد کرتے ہیں، اور بعض خطبے کے بعد، دونوں کی مخبائش ہے، آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ، صحابہ کرام اور فقہاء ہے اس سلیلے میں کچھ متقول نہیں۔'' جبکہ ای مسئلے کے متعلق'' فاوی دارالعلوم دیو بند' جلد: ۵ صفحہ: ۲۳۱ پر ایک سوال کے جواب میں لکھا ہے کہ:'' عیدین کی نماز کے بعدوُ عاما نگنا تا بت اور جا ترنہیں۔'' اس سلیلے میں جی مسئلے میں جو مسئلے ہیں جب جو مسئلے ہیں جو مسؤل ہوں جو میں جو مسئلے ہیں جو میں جو مسئلے ہیں جو مسئلے ہیں جو میں جو میں جو مسئلے ہیں جو مسئلے ہوں جو مسئلے ہیں جو مسئلے ہوں جو مسئلے ہیں جو مسئلے ہوں ہوں جو مسئلے ہوں جو مسئلے

جواب:...میں نے اپنے اکابر کو خطبے کے بعد دُعا مائٹکتے دیکھا ہے، نماز کے بعد دُعا کر لی جائے یا خطبے کے بعد ، دونوں ک مخبائش ہے،اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ، واللہ اعلم!

# مدایت اورالله کی رضا کی دُعا

سوال:...میں اللہ تعالیٰ سے دُعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے ہدایت سے نواز دے، میرامقصدیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے سوفیصد راضی ہوجا کیں ،اورمیرے ذمے جوفرائض اور حقوق ہیں ان کی ادائیگی کرسکوں ، کیا بیدُ عاما نگنا سیح ہے؟

جواب:...بس بے دُعا کا فی ہے کہ یااللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم ،صحابہ کرامؓ اور بزرگانِ دِین کے نقشِ قدم پر چلنے کی تو نیق عطا فر ما، اور مجھے سے جو کوتا ہیاں اور لغزشیں ہوں ، انہیں محض اپنے فضل اور إحسان سے معاف فر ما۔اپنے لئے مغفرت کی دُعا کرتے رہیں۔

### تعریف وتوصیف کےالفاظ بھی دُ عاہیں

سوال:...نماز کے بعد دُعاجہاں تک میرا خیال ہے دُعائیدالفاظ ہے ہونی چاہئے، یا پھراللہ تعالیٰ کی توصیف وتعریف کے ساتھ دُعاما تکی جاسمتی ہے۔ ہماری متجد کے إمام صاحب مغرب کی نماز کے بعد ہاتھ اُٹھاکن قل یا عبادی الذین اسر نوا...انہ ہوالغفور الرحیم "پڑھتے ہیں، ان الفاظ میں اِخراجات ہے متعلق اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، دُعائیہ کوئی بات نہیں ہے۔ ای طرح فجر کی نماز کے بعد ہاتھ اُٹھاکن قل اللہ مالک .... وترزق من تشاء بغیر حساب "پڑھتے ہیں، ان میں بھی دُعائیہ الفاظ نہیں ہیں، اس میں اللہ کی ہوائے و دُعا بنتی ہیں، اس میں اللہ کی توصیف تو ہے، لیکن طلب کی جائے تو دُعا بنتی ہے، اس پرایک دو توصیف تو ہے، لیکن طلب نام کی بات نہیں ہے۔ بغیر حساب کے بعد اگر دزق میں وسعت طلب کی جائے تو دُعا بنتی ہے، اس پرایک دو

<sup>(</sup>١) اعلم أن المصافحة مستحية عند كل لقاءٍ. (شامي ج: ٢ ص: ١ ٣٨، كتاب الحظر و الإباحة، باب في الإستبراء).

صاحبان لاریب کہتے ہیں۔اس کےعلاوہ بھی بھی مولوی صاحب'' رب اجعلنی مقیم الصلوٰۃ'' والی وُعا بھی ماتیکتے ہیں، جو کہ خالص اِنفراوی وُعاہے، اِجْمَا کی نہیں ہے۔میراموقف سے ہے کہ بیدوُعا اِمام کومقتدیوں کے ساتھ نہیں ماتکنی چاہئے ،اس سلسلے ہیں آپ میری رہنمائی فرمائیں۔

جواب: ...الله تعالى كاتعريف اورتوصيف كلمات اواكرنا بحى وُعاب، اى طرح "قبل الملهم مالك الملك"
سے "بغير حساب" تك يبحى وُعاب، اور "ربّ اجعلنى مقيم الصلوة" يبحى وُعاب، الغرض جينے كلمات الله كي تعريف اور
توصيف كے كہ جائيں، ووسب وُعاليں شامل ہيں، واللہ اعلم!
ان چيزوں پر بحث ومباحث بيں ہونا جائے۔ والسلام!

# مسبوق ولاحق کے مسائل

### جماعت شروع ہونے کے بعد شامل ہونا

سوال:... مسبوق " كس كهتر بين ؟ الى طرح" لاحق" كس كو كهتر بين؟

جواب: ... جس شخص ہے امام کی نماز کی بچھ رکھتیں رہ تی ہوں ، اور دہ بعد کی رکھتوں میں اِمام کے ساتھ شریک ہوا ہواس کو '' مسبوت'' کہتے ہیں۔ جو شخص ابتدا میں اِمام کے ساتھ نماز میں شریک ہوا تھا، مگر کسی دجہ ہے اس کی بعد کی رکھتیں اِمام کے ساتھ نہیں ہو کیں ، اس کو '' لائن'' کہتے ہیں۔ مثلاً جو شخص اِمام کے ساتھ وُ دسری رکھت میں شریک ہوا وہ' مسبوق' ہے ، اور جو شخص اِمام کے ساتھ و دسی شریک ہوا وہ' مسبوق' ہے ، اور جو شخص اِمام کے ساتھ و دسے شریک بیں رہا، وہ'' لائن' ہے۔ (۱)

# مسبوق کی نماز کی ادائیگی کا طریقه

سوال: ... خنی نقد کے مطابق ظہر ،عمراورعشاء کی فرض نماز با جماعت میں اگر کسی شخص کوتیسری رکعت میں ، چوتھی رکعت میں ، چوتھی رکعت میں ، چوتھی رکعت میں ، چوتھی رکعت میں اگر کسی محتوجی کی دکھت کے دکوئے بعد سے التحیات تک یا سلام پھیرنے سے پہلے شامل ہونے کا موقع ملے تو وہ شخص اپنی نماز کس طرح مکمل کرے؟ تفصیل اس کی بھی درکار ہے کہ باتی رکعتوں میں کس رکعت میں صرف سور ہ فاتحہ اور کس رکعت میں سور ہ فاتحہ کے بعد کوئی سور ہ تلاوت کرنا ہے ؟ مجموعی طور پر التحیات کتنی ہوجا کمیں گی ؟

ای طرح مغرب کی نماز میں اگر کمی فخص کوتیسری رکعت میں زکوع سے پہلے اور تیسری رکعت کے زکوع کے بعد ہے التجات باسلام پھیرنے سے پہلے جماعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہوتو وہ فخص چھوٹی ہوئی باتی نماز کس طرح پوری کرےگا؟
جواب: ... جس کی ایک بیاس سے زیاد ورکعتیں رہ کئی ہوں ، وہ مسبوق کہلاتا ہے۔ اور مسبوق کا تھم یہ ہے کہ جورکعتیں اِمام کے فارغ ہونے کہ بعد پوری کرےگا، وہ قراءت کے لحاظ سے پہلی ہیں ، پس وہ پہلی رکعت میں ثنا، تعوّذ ، تسمید، فاتحہ اور سورۃ پڑھےگا۔ ورسورۃ پڑھےگا۔ ورساتھ سے کہ اور التحیات کے فارغ ہیں فاتحہ (مع بسم اللہ) اور سورۃ پڑھےگا، اور تیسری میں صرف فاتحہ پڑھےگا، اس کے ساتھ سورۃ نہیں ملائے گا۔ اور التحیات

 <sup>(</sup>١) واعلم أن المسبوق هو من وقع شروعه مع الإمام بعد ما فاته الركعة الأولى معه، واللاحق من شرع معه قبل فواتها ثم فاته شيء فيما بعد ... إلخ. (حلبي كبير ص:٢٤٣، فصل في سجود السهو).

<sup>(</sup>٢) المسبوق من سبقه الإمام بجميع ركعاتها أو بعضها. (قواعد الفقه ص: ٣٨٢، الميم).

بیضنے کے لحاظ سے پیچھلی رکعتیں ہیں، پس اگرا مام کے ساتھ ایک رکعت پڑھ چکا ہے تو ایک رکعت اور پڑھ کر قعدہ کرے، یہاس کا پہلا قعدہ ہوا، پھردور کعتیں پڑھ کرآخری قعدہ کرے۔ (۱)

## فرضوں کی آخری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح ادا کرے؟

سوال:...چاردکعت کی نماز میں آخری رکعت میں شامل ہونے والامقتری بقایا تین رکعت کس طرح ادا کرے گا؟ جواب:...ایک رکعت پڑھ کر قعدہ کرے اور دو رکعتیں پڑھ کر پھر قعدہ کرے۔ پہلی رکعت جو وہ پڑھے گا اس میں سب حانک المثقب پڑھے اور کو گئی سورۃ پڑھے، اور دُوسری رکعت میں صرف الحمد شریف اور سورۃ ، اور تنیسری رکعت میں صرف الحمد شریف اور سے۔ اللہ میں سرف الحمد شریف بڑھے۔

# مسبوق إمام کے پیچھے کتنی رکعات کی نیت باندھے؟

سوال:...اکثر ایما ہوتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو تی ہے، اور ہم دیر سے جماعت میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ کھے رکعتیں نکل بھی جاتی ہیں، لیکن ہم نیت تمام رکعتوں کی امام کے پیچھے کی باندھتے ہیں، جبکہ ہماری کچور کعتیں نکل بھی جاتی ہیں جوہم بعد میں خود پوری کرتے ہیں۔ آپ سے بیمعلوم کرنا چا ہتا ہوں کہ ہم کو جماعت میں شامل ہوتے وقت جبکہ ہم کو بعض اوقات یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ گئی رکعتیں ہوئی ہیں؟ ہم کونیت پوری رکعتوں کی امام کے چیھے باندھنی چا ہے یا صرف آئی ہی رکعت کی نیت باندھیں جو امام کے ساتھ جماعت میں ملیں؟

جواب:...ا مام کے پیچیے اِمام کی اِقتدا کی نبیت کر کے نماز شروع کردیں ، جتنی رکعتیں روٹنی ہوں وہ بعد میں پوری کرلیں ، رکعتوں کے قعین کی ضرورت نہیں۔

<sup>(</sup>۱) ومنها أنه يصلى أوّلًا ما أدرك مع الإمام ثم يقضى ما سبق ..... ومنها أنه يقضى أوّل صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد حتى لو أدرك ركعة من المغرب، ففي ركعتين وفصل بقعدة فيكون بثلاث قعدات وقرأ في كل فاتحة وسورة ..... ولمو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضى ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضى ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد وفي الثالثة بالخيار والقراءة أفضل هكذا في الخلاصة، ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة. (فتارى عالمگيرى ج: ١ ص: ١ ٩، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق).

<sup>(</sup>٢) الينأحواله بالار

 <sup>(</sup>٣) والسمسبوق يأتى بالثناء إذا أدرك الإمام حال المخافتة ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق يأتى به أيضًا كذا ذكره في الملتقط وجهه ان القيام إلى قضاء ما سبق كتحريمة اخرى للخروج به من حكم الإقتداء إلى حكم الإنفراد. (حلبي كبير ص:٣٠٣، باب صفة الصلاة، أحكام المسبوق).

 <sup>(</sup>٣) (ومنها) الديصلي أوّلًا ما أدرك مع الإمام ثم يقضي ما سبق كذا في محيط السرخسي. (فتاوئ هندية ج: ١ ص: ٩٢، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق.

## بعد میں شامل ہونے والاکس طرح رکعتیں پوری کرے؟

سوال:..مسبوق بین جس کی إمام کے بیچے بچھ رکھتیں رہ گئی ہوں ، وہ اپنی بقید رکھات کس طرح ادا کرے؟ إمام کے ساتھ تین رکعت اداکیں اور ایک رکعت اس کی رومی، إمام کے پیچے دور کعت اواکیں ، اور اس کی دور کعتیں باتی رو گئیں ، إمام کے پیچے ایک ركعت اداكى بقيه تين ركعات اس كى باقى بير؟

جواب:...اگرایک رکعت رو گئ ہوتو اُٹھ کرجس طرح پہلی رکعت پڑھی جاتی ہے"سب حسانک اللّٰہم" سے شروع کردے، اورسورہ فاتحداورسورۃ پڑھ کررکعت پوری کرے۔ اور اگر دورکعتیں رہ گئی ہوں تو اُٹھ کر پہلی دورکعتوں کی طرح پڑھے، یعنی مہلی میں "سبسحسانک الملہم" سے شروع کرے اور سور وَ فاتحہ اور کوئی اور سور قریر میر رُکوع کرے ، وُ وسری رکعت سور وَ فاتحہ ہے شروع كرے - اوراكرتين ركعتيس روكى مول تو پېلى ركعت "سبحسانك اللهم" ئىشروع كركےسورة فاتحداورسورة پڑھےاور اس رکعت پر قعد و کرے ، دُ دسری رکعت میں سور و فاتحہ اور سور قاپڑھے، تیسری میں صرف سور و فاتحہ پڑھے اور آخری قعد و کرے۔ (

# عصر کی آخری دور کعات میں شامل ہونے والا پہلی دور کعات کیسے پڑھے گا؟

سوال:...ایک آ دی عصر کی نماز بڑھنے پہنچا،اور آخری دورکعتوں میں مولوی صاحب کے ساتھ شامل ہو گیا، جماعت کی توبیہ آ خری دورکعات ہیں، جوبغیر قراءت کے ہوں گی ،مگر جوآ دمی دوآ خری رکعات میں شامل ہوا ہے، ان کی پہلی دورکعات ہیں۔ جب مولوی صاحب نے سلام پھیرااور آ دمی بقایا دورکعتوں کے لئے اُٹھا توبیآ دمی قراءت کے ساتھ بیددورکعات اَداکرے کا یا بغیر قراءت ے؟ اوراگریے قراءت کے ساتھ بقایا نمازی پوری کرے گا تو اس کی نماز اُلٹی تونہیں ہوگی؟ کیونکہ بغیر قراءت کے نماز پہلا اور قراءت والى بعد ميں ہوگئ؟

جواب:...آخری دورکعتوں میں توبیہ إمام کے ساتھ تھا، چورکعتیں إمام کی تھیں، وہی اس کی بھی تھیں، اور إمام ہے فارغ بیہ مخص اپنی رہی ہوئی رکھتیں پڑھے گا ،اس لئے ان میں قراءت کرے گا ،اس کی رکھتوں کی ترتیب مجبوری کی وجہ ہے اُلٹ گئی۔ <sup>(س)</sup> إمام كے ساتھ آخرى ركعت ميں شامل ہونے والا بقيہ نماز كس طرح اواكرے؟ سوال:...اگرا دی جماعت سے آخری رکعت میں شامل ہو، تو بقیہ نماز کیسے ادا کرے گا؟ بعنی آخری رکعت میں الحمد، رُکوع

<sup>(</sup>١) فياذًا قيام إلى قبضياء ما سبق يأتي بالثناء ويتعوذ للقراءة ...... (وبعيد أسيطس منها يقضي أوّل صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل السابع).

<sup>(</sup>٢) ولو أدرك ركعتين قضي ركعتين بقراءة ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٩١، كتاب الصلاة، الباب الخامس). (٣) ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضى ركعة يقرأ منها الفاتحة والسورة ويتشهد ويقضى ركعة اخرى كذلك

ولا يتشهد ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٩٠ كتاب الصلاة، الباب الخامس، كذا في الشامي ج: ١ ص: ٩٩٧). (٣) منها أنه يصلي أوّلًا ما أدرك مع الإمام ثم يقضي ما سبق كذا في محيط السرخسي ...... ولو أدرك ركعتين قضى ركعتين بقراءة . (فتاوي عالمكيري ج: ١ ص: ١ ٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس، الفصل السابع).

و مجده کے بعد کیا التحیات ، دُروداور دُعا پڑھے یا خاموش بیٹھارہے گا؟

جواب :... إمام كے ساتھ التحیات عبدہ ورسولہ تك پڑھ كر فاموش ہوجائے ، إمام كے سلام پھيرنے كے بعداً ٹھ كر ثنا ،تعوذ، تسمید، فاتخد، سورة پڑھ کررکھت پوری کرکے پہلا تعدہ کرے، اور التحیات عبدہ ورسولۂ تک پڑھ کراُٹھ جائے، وُوسری رکھت میں سورہ فاتحمع بهم الله اورسورة كے ساتھ، اور تيسري صرف سورهُ فاتحه (مع بسم الله) كے ساتھ بورى كر كة خرى قعده كرے۔

مسبوق کی باقی رکعات اس کی پہلی شار ہوں گی یا آخری؟

سوال:...نماز باجماعت میں بعد میں شامل ہونے والے مقتدی کی ایک یا دورکعت چھوٹ جا کیں تو ان رکعتوں کوکس ترتیب سے پوراکرے؟ شروع کی سمجھ کریا آخری سمجھ کر؟ ظاہر ہے دونوں میں فرق سور و فاتحہ کے بعد کوئی سور ہ پڑھنے یانہ پڑھنے کا ہے، نیز ثناکس وقت پڑھے،نماز میں شمولیت کے وقت یا بقیہ رکھتیں پوری کرتے وقت؟

جواب :... باقی مانده رکعتیں قراءت کے اعتبار سے تو پہلی ہیں ، پس اُٹھ کر پہلی رکعت "مسحدانک اللّٰہم" سے شروع کرے، اور فاتحہ کے ساتھ کوئی سورۃ بھی ملائے ،اور دُوسری میں فاتحہ اور سورۃ ،اور تیسری میں صرف فاتحہ پڑھے۔لیکن التحیات بیٹھنے کے لحاظ سے بید کعتیں آخری ہیں ، پس اگر امام کے ساتھ ایک رکعت ملی ہوتو ایک رکعت اور پڑھ کر قعدہ کرنا ضروری ہے، اور باتی دو ر کعتیں ایک قعدے میں ادا کرے۔ <sup>(۳)</sup>

# رُکوع میں شامل ہونے والا ثناا ورنیت کے بغیر شامل ہوسکتا ہے

سوال:...جماعت شروع ہو چک ہوتی ہے،اورہم اس وقت جماعت میں شامل ہوتے ہیں جس وقت إمام زُکوع میں جانے ک تجمیر کہدر ہا ہوتا ہے، اگر ہم اس وقت نیت باندھنے کے الفاظ اور ثنا پڑھتے ہیں تو اتنی دریس رُکوع ہو چکا ہوتا ہے، اور ہماری ایک رکعت جماعت سے نکل جاتی ہے، کیااس وقت جبکہ جماعت رُکوع میں ہواور ہمارے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ ہم نیت کے الفاظ اور ثنا کو برُ ه عيس بنوراً جماعت ميں شامل موکر زُ کوع ميں جا سکتے ہيں يانہيں؟

جواب:...زبان سے نیت کے الفاظ پڑھنا ضروری نہیں،بس ول میں بینیت کرکے کہ فلاں نماز اِمام کی اِقتدامیں شروع کر

<sup>(</sup>١) إن المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير إذا أتم التشهد لا يشتغل بما بعده من الدعوات ...... ولو أدرك ركعة من الرباعية فعليه أن يقضى ركعة يقرأ فيها الفاتحة والسورة، ويتشهد ويقضى ركعة أخرى كذلك ولا يتشهد وفي الشالثة بالخيار والقراءة أفيضل، هنكذا في الخلاصة (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١٩، البـاب الـخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق، طبع رشيديه).

 <sup>(</sup>٢) والمسبوق يأتي بالثناء إذا أدرك الإمام حال المخافئة ثم إذا قام إلى قضاء ما سبق به يأتي به أيضًا كذا ذكره في الملتقط. (حلبي كبير ص:٣٠٣، صفة الصلاة، أحكام المسبوق، طبع سهيل اكيلمي).

 <sup>(</sup>۳) الينأحواله نمبرا وتميئه.

ر ہاہوں، کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہیں اور زکوع میں چلے جا کیں ، ثنانہ پڑھیں۔ <sup>(۱)</sup>

جو تخص میلی رکعت میں شریک ہووہ اس وقت تک ثنا پڑھ سکتا ہے جب تک اِمام نے قراءت شروع نہ کی ہو، جب اِمام نے قراءت شروع کردی تومقتدیوں کوثنا پڑھنے کی اجازت نہیں ،اورا گرمری نماز ہوتو بیا نداز ہ کرلینا چاہئے کہ إمام نے ثناہے فارغ ہوکر قراءت شروع کردی ہوگی یانہیں؟اگرانداز ہ ہو کہ إمام قراءت شروع کر چکا ہے تو ثنانہ پڑھی جائے۔ (۳)

### بعد میں آنے والا رُکوع میں کس طرح شامل ہو؟

سوال:...دوران نماز جب إمام زكوع مين موت مين، توخة آنے والے نمازي فورة الله اكبركه كرزكوع مين حلے جاتے ہیں، بعض لوگ ایک لمحہ سیدھے کھڑے ہو کر زکوع میں شامل ہوتے ہیں، بعض کھڑے ہو کر ثنا پڑھتے ہیں، پھر زکوع میں جاتے ہیں، اس دوران بعض مرتبه یا توامام صاحب رُکوع ہے کھڑے ہوجاتے ہیں یا اُٹھ رہے ہوتے ہیں ،تواس سلسلے میں شرعی طریقة کارکیاہے؟ **جواب: ...تمم یہ ہے کہ بعد میں آنے والانتخص کھڑا ہونے کی حالت میں تکبیرتج بمہ کہ کرزگوع میں چلا جائے ،تکبیر کے بعد** قیام کی حالت میں مشہرنا کوئی ضروری نہیں ، پھراگر! مام کوعین رُکوع کی حالت میں جاملاتو رکعت مل کئی ،خواہ اس کے رُکوع میں جانے کے بعد إمام فورا ہی اُتھ جائے، اوراس کورکوع کی مجیع پڑھنے کا مجھی موقع ند ملے، اورا کر ایسا ہوا کہ اس کے زکوع میں پہنچنے سے پہلے إمام رُكوع سے أخم كيا توركعت نبيس لمي \_ (")

# دُ وسری رکعت میں شامل ہونے والا اپنی پہلی رکعت میں سورۃ ملائے گا

سوال:... میں مغرب کی نماز ادا کرنے کے لئے معجد کمیا، لیکن مجھے پچھ دریہو گئی تھی ، جماعت ہور ہی تھی ، اور إمام صاحب ا کی رکعت پڑھا بچکے تھے، میں جماعت کے ساتھ و وسری رکعت میں شامل ہو گیا،اب آپ بیفر مائیں کہ جب میں بید رکعت ادا کروں تو میں اس رکعت میں صرف سور و فاتحہ پڑھوں یا پھرسور و فاتحہ کے بعد کوئی وُ وسری سورۃ بھی پڑھنی جا ہے؟ کیونکہ میری جورکعت چھوٹ گئی تحمی اس میں سور ہ فاتحہ کے بعد کوئی ؤوسری قر آنی سورۃ بھی پڑھی گئی ہے۔

**جواب:...جورکعت اِمام کے ساتھ آپ کوئیس کمی وہ آپ کی مہلی رکعت تھی ، اِمام کے فارغ ہونے کے بعد جب آپ اس کو** 

النيبة إرادة المدخول في الصلاة والشرط أن يعلم بقلبه أيّ صلاة يصلّي ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٥، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الرابع في النية).

<sup>(</sup>٢) ومـدرك الإمام في الركوع لا يحتاج إلى تكبيرتين ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٢)، وأيضًا وإن أدرك الإمام في المركوع أو السجود يتحري إن كان أكبر رأيه أنه لو أتي به أدركه في شيء من الركوع أو السجود يأتي به قائمًا والا يتابع الإمام ولا يأتي به. (فتاوي هندية ج: ١ ص: ١ ٩، الباب الخامس، الفصل السابع).

<sup>(</sup>٣) ﴿ (منها) الدَّاذَا أَدْرَكَ الْإِمَامُ فِي القراءة فِي الـركعة التي يجهر فيها لَا يأتي بالثناء كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ا ص: • 9 ، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفصل السابع في المسبوق واللاحق).

<sup>(</sup>٣) وإن أدرك إمامه راكعًا فكبّر ووقف حتّى رفع رأسه لم يدرك الركعة ولو ركع مقتد فأدركه إمامه فيه صح. (كنز الْدَقَائق مع البحر ج: ٢ ص: ٨٢، ٨٣).

اداكريں كے،اس ميں سبحانك اللّٰهم، بسم الله، اعوذ بالله،سورهُ فاتحداوراس كے بعدكوئي سورة يرِّحيس كـــ (١)

## مغرب کی تبسری رکعت میں شامل ہونے والا بقیہ نماز کس طرح ادا کرے؟

سوال:...مغرب کے دفت فرض میں اگر کوئی تیسری رکعت میں جماعت کے ساتھ شامل ہو، تو بقیہ دور کعتیں کس طرح ادا كرے؟ قراءت اورالتحيات ، دُرودودُ عاسب كى ادائيكَى وضاحت ہے مجھا ہے۔

جواب:... پہلی رکعت میں ثنا، سورہ فاتحہ اور کوئی سورۃ پڑھے، اور دو رکعت پوری کرکے قعدہ میں بیٹھ جائے اور صرف التحیات پڑھ کراُٹھ جائے ، وُ وسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورۃ پڑھ کر رکعت پوری کرے اور آخری قعدہ کرے ، اس میں التحیات ، وُرود شریف اوروُ عایرٌ هاکرسلام پھیردے۔ <sup>(۴)</sup>

## اِ مام کے ساتھ ایک رکعت کے بعد شامل ہوتو ہاتی نماز کس طرح اوا کرے؟

سوال:...جماعت کی نماز کے دوران در بہوجائے تو باتی نماز جو کہ نکل گئی ہے کس طرح پوری کی جائے؟ مثلاً: مغرب کی نماز میں ایک رکعت نکل گئی ہے تو إمام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہونے کے بعد ثنا پڑھیں یا سورۂ فاتحہ سے نئی رکعت شروع کریں؟ اوراس رکعت میں کوئی قرآنی سورۃ ملائیں کہبیں؟مختصریہ کہ بقیہ نماز إمام کی چھوڑی ہوئی ترتیب ہے پڑھیں یااپی نماز کی

جواب:...جس مخص کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہ گئی ہوں، وہ إمام کے سلام پھیرنے کے بعد جب کھڑا ہو، تو یوں سجھتے کہ وہ اب نماز شروع کرر ہاہے، پہلی رکعت میں ثنا، تعوذ ،تسمیہ، فاتحہ اور سورۃ پڑھے، دُوسری میں بسم الله شریف کے ساتھ فاتحہ اور پرسورة پڑھے، تيسري ميں صرف فاتحہ (مع بسم الله شريف) پڑھے۔ (m)

مغرب کی تیسری رکعت میں إمام کے ساتھ شامل ہونے والا پہلی دور کعتیں کس طرح ادا کرے؟ سوال:...ایک مقتدی مغرب کی جماعت کے ساتھ تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے، پہلی دورکعت کی ادائیگی کہاں ہے

<sup>(</sup>١) فياذا قيام إلى قبضاء ما سبق يأتي بالثناء ويتعوّذ للقراءة ...... منهما يبقض أوّل صلاته في حق القراءة وآخره في حق التشهد ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ٩ ، البــاب الخامس، الفصل السابع، شامي ج: ١ ص: ٩ ٩ ٥، باب الإمامة، مطلب فيما لو أتى بالركوع أو السجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده).

 <sup>(</sup>٢) حتى لو أدرك (أي المسبوق) مع الإمام ركعة من المغرب فإنه يقرأ في الركعتين الفاتحة والسورة ويقعد في أوليهما، لأنها ثنائية. (حلبي كبير ص:١٨٣).

 <sup>(</sup>٣) والمسبوق من سبقه الإمام بها أو ببعضها وهو منفرد حتى يثنى ويتعود ويقرأ ..... فيما يقضيه أى بعد متابعة لإمامه ...... (قوله حتى يشني إلخ) تفريع على قوله منفرد فيما يقضيه بعد فراغ إمامه، فيأتي بالثناء والتعوّذ لأنه للقراءة ويقرأ لأنه يقضي أوّل صلاته في حق القراءة كما يأتي. (درمختار مع رد الحتار ج: ١ ص: ٩٦، بـاب الإمـامـة، مطلب فيما لو أتي بالركوع أو السجود أو بهما مع الإمام أو قبله أو بعده).

شروع كرے كا؟ اوركىسے اداكرے كا؟ اس كاجواب ذراتفصيل سے ديں۔

جواب:...اس کوایک رکعت تو اِمام کے ساتھ مل گئی، اُٹھ کر پہلی رکعت میں ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ اور سورۃ پڑھے اور کعت پوری کر کے قعدہ کر لے۔التحیات پڑھ کر کھڑا ہوا ور تیسری رکعت سورہ فاتحہ تع بسم اللہ پڑھے اور اس کے ساتھ سورۃ بھی ملائے، اور رکعت پوری کر کے آخری التحیات میں جیٹھے۔ (۱)

# مسبوق، إمام كي خرى قعده مين التحيات كتني يراهي؟

سوال ... بعض اوقات ایما ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے مجد میں جاتے ہیں تو جماعت کھڑی ہوتی ہوتی ہے، اور دویا تین
رکھتیں پڑھی جا چکی ہوتی ہیں، مسئلے کے مطابق نیت کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہوجانا چاہے اور جب امام سلام پھیرے تو بغیر سلام
پھیرے دہ آ دی جو دیر سے آیا ہے اُٹھ کر وہ نماز کھمل کرے جو وہ پہلے نہیں پڑھ سکا۔ پوچھنے والا مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت چوتھی رکھت کے بعد
التحیات پر ہیشاجاتا ہے تو جو آ دمی دیر سے نماز میں شامل ہوا ہے وہ التحیات پوری پڑھے یا دُرودشریف تک پڑھے اور کھر خاموش بیشرجائے؟
جواب: ... محض صرف التحیات پوری کرے، دُرودشریف اور دُعا نہ پڑھے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ اس قدر آ ہت التحیات
پڑھے کہ اِمام کے فارغ ہونے تک اس کی التحیات ہی پوری ہو، اور اگر اِمام سے پہلے التحیات سے فارغ ہوجائے تو "اشھ د ان اَلا

### بعد میں جماعت میں شریب ہونے والا، إمام کے ساتھ سجد وسہوکرے

سوال:...اگرکوئی فض آخرنماز جماعت میں شریک ہونے آیا،ای حالت میں اس فض نے ارادہ قعدہ کیا تبل اس کے بیٹھنے کے امام نے بحدہ سہوکیا، آیا اس فض کو کیا تھم ہے، امام کے ساتھ بحدہ سہوکرے یانہ؟ اگر نہ کرے تو اس کی نماز ہوگی یانہ ہوگی؟
جواب:...اس فض پر بجدہ سہومیں امام کے ساتھ شرکت واجب ہے، اگر شریک نہیں ہوتا تو گنا ہگار ہوگا، کیونکہ مسئلہ بیہ کہ امام جس حال میں ہو،مسبوق کو اس حال میں شامل ہوجانا چاہے، امام بعض اوقات قعدہ یا بجدے میں ہوتا ہے تو لوگ اس کے انتظار میں کھڑے دہے ہیں تاکہ قیام میں آئے تو ہم شریک ہوں، بیفلا ہے۔

<sup>(</sup>۱) يقضى أوّل صلاته في حق القراءة وآخرها في حق التشهد ...إلخ والمكيري ج: ١ ص: ١٩)، حتى لو أدرك (أي المسبوق) مع الإمام ركعة من المغرب فانه يقرأ في الركعتين الفاتحه والسورة ويقعد في أولهما لأنها ثنائية وحلبي كبير ص:٣٦٨). (٢) (ومنها) ان المسبوق ببعض الركعات يتابع الإمام في التشهد الأخير وإذا أتم التشهد لا يشتغل بما بعده من الدعوات ثم ماذا يفعل تكلموا فيه وعن ابن شجاع أنه يكور التشهد أي قوله اشهد أن لا إله إلا الله وهو المختار كذا في الغيائية وهندا عنه المنابع في المسبوق واللاحق).

<sup>(</sup>٣) - ثــم الــمسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لَا في سلامه. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١٤١).

<sup>(</sup>سم) لأن متابعة الإمام واجبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تابع إمامك على أى حال وجدته ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٥).

## مسبوق، إمام کی متابعت میں سجد ہُسہوکس طرح کر ہے؟

سوال:...اگر إمام نے سجدہ سہوکیا تو مسبوق بھی سجدہ تو کرے گالیکن إمام کی متابعت میں سلام بھی پھیرے یا مرف س تجدهٔ سہوی کرے؟

جواب:...مسبوق إمام کی متابعت میں بحدہ سہوتو ضرور کرے بمرسلام نہ پھیرے، بلکہ سلام پھیرے بغیر إمام کے ساتھ سجدہ سُہوکر لے۔ <sup>(۱)</sup>

مسبوق اگر إمام كے ساتھ سلام پھيردے توباقى نماز كس طرح يرم ھے؟

سوال:...اگرچارفرض کی جماعت ہورہی ہو،اورکوئی مخض دورکعت کے بعد جماعت میں شامل ہواور بعول کر إمام سے ساتھ سلام پھیر لے تواہے کیا کرنا جاہیے؟ دوبارہ جارفرض پڑھے یا دوفرض پڑھ کر سجدہ سہوکرے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ إمام کے پیھیے بحدہُ سہوکرنا جائز نبیں ،اور کچھ کہتے ہیں کہ اُٹھ کردور کعتیں ادا کر سے بحد اُسہوکر لے،اگر بغیر جماعت کے بعول جائے تو بھی کیا کرے؟

جواب :...اگر إمام كے ساتھ بى سلام پھيرد ياتو أتھ كرنماز بورى كرلے بجدة سہوكى منرورت نبيس ،اوراكر إمام كے فارغ ہونے کے بعد سلام پھیراتو نماز پوری کرکے آخر میں بحدہ سہوکرے۔ (۲)

مسبوق کب کھڑ اہو؟

سوال:...اگر جماعت میں پہلی، دُوسری یا تیسری رکعت چھوٹ جائے تو کب کھڑا ہونا جا ہے؟ جب إمام ایک طرف سلام پھیر لے یا دونوں طرف سلام پھیر لینے کے بعد؟

جواب:...جب إمام وُوسرى طرف كاسلام شروع كرية مسبوق كمر ابوجائ ، ايك طرف سلام پييرن پركمر انه بو، کیونکہ ہوسکتا ہے کہ إمام کے ذمہ بحدہ سہوہو۔

كيامسبوق إمام كے سلام كے بعد تكبير كہدكر كھرا ہوگا؟ سوال:...إمام كسلام كيميرن ك بعدمسبوق كوكبيركه كركم ابونا جائ يابغير كبيركم؟ جواب: ... تكبير كهه كر كفر ابوگا . (م)

(١) - ثم المسبوق إنما يتابع الإمام في السهو دون السلام بل ينتظر الإمام حتى يسلم فيسجد فيتابعه في سجود السهو لا في سلامه. (البدائع الصنائع ج: ١- ص: ١٧١).

(٢) - وهـل يـلـزمـه سـجـود السهو لأجل سلامه ينظر ان سلم قبل تسليم الإمام أو سلما ممَّا لَا يلزمه لأن سهوه سهو المقتدى وسهو السقتندي متعطل وإن بسلم بعد تسليم الإمام لزمه لأن سهوه بسهو المنفرد فيقضى ما فاته ثم يسبجد للسهو في آخر صلوته ... إلخ والبدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٦).

(٣) لأن أوان قيامه (أي السمسبوق) للقضاء بعد خروج الإمام من الصلاة، فينبغي أن يؤخر القيام عن السلام ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:١٤٤).

(٣) لأنه فيما يقضى بمنزلة المفرد. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٥).

# نمازی کے سامنے سے گزرنا

# اَن جانے میں نمازی کے سامنے سے گزرنا

سوال:...اگرکوئی نماز پڑھ رہا ہواور دُوسرا کوئی اس کے آگے ہے اُن جانے میں گزرجائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ اور کیا آگے ہے نکلنے والے کو گناہ ہوتا ہے؟

، جواب:...نمازی کے آمے ہے گزرنا گناہ ہے، گراس ہے نمازنہیں ٹوٹتی اورا گرکوئی بے خیالی میں گزر گیا تو معذور ہے۔

## نمازی کے بالکل سامنے سے اُٹھ کرجانا

پر بعد من ساب ہے ہوئی ہے۔ جواب:...اگر کوئی شخص میدان میں یا بڑی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہوتو دو تین صفوں کی جگہ چھوڑ کراس کے آگے ہے گزرنے کی گنجائش ہے،اور چھوٹی مسجد میں مطلقاً مخج آئش نہیں، جو مخص نمازی کے بالکل سامنے بیٹھا ہو،اس کواُٹھ کر جانے کی اجازت ہے۔ (۳)

# بلاعذر نمازی کے آگے سے گزرنے پرسخت وعیدہے

سوال: عموماً لوگ فرض نمازی ادائیگی کے بعد جلد از جلد صفوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور بسااوقات نمازیوں کے آگے سے گزرنے والا ممنام گارہے؟ نیز اس کے لئے کیا تھم ہے؟

 <sup>(</sup>١) عن أبى جُهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه ... إلخ. (مشكوة ص: ٤٣)، باب السترة)، وفي البحر: ان المار آلم للحديث لو يعلم المار بين يدي المصلى ... إلخ. (البحر الوائق ج: ٢ ص: ١١ ١، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها).

<sup>(</sup>٢) (قوله أو مروره إلخ) ...... أى لا يفسدها أيضًا مروره ذلك وإن أثم المار. (شامى ج: ١ ص: ١٣٣٠، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

 <sup>(</sup>٣) فحاصل المذهب على الصحيح إن الموضع الذي يكره المرور فيه هو أمام المصلى في مسجد صغير وموضع سجوده في مسجد كبير وفي الصحراء ... إلخ. (البحر الرائل ج: ٢ ص: ١٨)، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

جواب:...اگر کوئی عذر لاحق نه ہوتو مسبوق کی نمازختم ہونے کا اِنتظار کر لینا جاہئے، نمازی کے آگے ہے گزرنے پر اُحادیث میں سخت وعیدواردہوئی ہے۔

# نمازی کے سامنے سے کس طرح نگلیں جبکہ لوگ نفلوں وغیرہ میں مصروف ہوجاتے ہیں

سوال:..مسجد میں فرض نماز کے بعدلوگ نوافل مختلف جگہوں پراَ دا کرتے ہیں،ایسی صورت میں اگلی صفوں میں ہے نکلنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ جبکہ نمازی کے آگے ہے گزرنا گناہ قرار دیا گیاہے۔

جواب:..نمازی کے آگے ہے گزرنے کی ضرورت نہیں ،اگر پیچھےلوگ نماز پڑھ رہے ہیں تواپی جگہ پر ہی نماز پڑھے ،کیکن چندا نچ اِدھراُ دھر ہوجائے۔ (۱)

### نمازی کے آگے منہ کرکے کھڑے ہونا

سوال:..نمازی کے آگے سے گزرنے کی بخت ممانعت آئی ہے، یہ تقریباً ہرمسلمان جانتا ہے، گر میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ حضرات نمازی کی طرف منہ کرکے کھڑے ہوجاتے ہیں کہ وہ نمازختم کرے تو ہم گزریں، آیا اس طرح نمازی کے آگے منہ کرکے کھڑے ہوجاتے ہیں کہ وہ نمازختم کرے تو ہم گزریں، آیا اس طرح نمازی کے آگے منہ کرکے کھڑے ہوسکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...نمازی کی طرف منه کر کے کھڑا ہوناضیح نہیں ، اگر کوئی شخص نمازی کے بالکل سامنے ہیٹھا ہو، وہ اُٹھ کر جاسکتا ہے ، اس کونمازی کے آگے ہے گزرنے کا گناہ نہیں ہوگا ،اورا گرنمازی کے فارغ ہونے کا اِنتظار کرنا ہوتو اس کی طرف پشت کر کے بیٹھ جائے۔ (۳)

# كياسجده كى حالت مين نمازى كے سامنے سے كزرنا جائز ہے؟

سوال:...گزشته دنوں ظہری نماز کے وقت ایک نمازی وُ وسرے نمازی کے آگے ہے (بحالت ِنماز) گزرا ،منع کرنے پر موصوف نے فرمایا کہ میں اس وقت گزرا ہوں جبکہ فدکورہ نمازی سجدے کی حالت میں تھا، اور سجد ہے کی حالت میں نمازی کے سامنے ہے گزرنا جا کڑے ہے گزرنا جا سکتا ہے؟ سجدے کی حالت میں نمازے آگے ہے گزرا جا سکتا ہے؟ جواب:...جس طرح قیام کی حالت میں نمازی کے آگے ہے گزرنا منع ہے، اسی طرح سجدے کی حالت میں بھی گزرنا منع

<sup>(</sup>۱) عن أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدى المصلى فقال أبو جهيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه. (ترمذي ج: ١ ص:٣٥)، باب ما جاء في سترة المصلى، أيضًا: مشكوة ص:٣٢، باب السترة).

 <sup>(</sup>۲) ولو صلّى إلى وجه إنسان وبينهما ثالث ظهره إلى وجه المصلى لم يكره كذا في التمرتاشي. (عالمگيري ج: ١
 ص: ١٠٨) كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الثاني فيما يكره في الصلاة وما لَا يكره).

 <sup>(</sup>٣) الاستقبال إلى المصلى مكروه سواء كان المصلى في الصف الأوّل أو في الصف الأخير كذا في المنية. ولو صلّى إلى ظهر رجل يتحدث لا يكره ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٨ ، كتاب الصلاة، الباب السابع).

ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔

## ان صورتوں میں کون گنام گار ہوگا، نمازی پاسامنے سے گزرنے والا؟

سوال:... پچھلوگ ایسی جگہ نماز کے لئے کھڑے ہوجاتے ہیں جوگز رگاہ ہو،ایسی حالت میں اگریسی نمازی کے آگے ہے کوئی آ دمی گز رجائے تو کون گناہ گارہے،گز رنے والا یا نمازی جوز بردئ وُ وسروں کاراستہ مسدود کرتاہے؟ جواب:..فقہاء نے اس کی تین صورتیں کھی ہیں :

ا:...اگرنمازی کے لئے کسی اور جگہ نماز پڑھنے کی گنجائش نہ ہواور گزرنے والوں کے لئے وُوسری جگہ سے گزرنے کی گنجائش ہے تو گزرنے والا گنا ہگار ہوگا۔ (۲)

۲:...دُ وسری اس کے برعکس، کہ نمازی کے لئے دُ وسری جگہ گنجائش تھی، مگر گزرنے والے کے لئے اور کوئی راستہ نہیں، تو اس صورت میں نمازی گنا ہگار ہوگا۔ <sup>(۳)</sup>

۳:...دونوں کے لئے گنجائش ہو،نمازی کے لئے وُوسری جگہ نماز پڑھنے کی ،اورگزرنے والے کے لئے کسی اورطرف سے نکلنے کی ،اس صورت میں دونوں گنا ہگار ہوں گے، بہر حال اس میں نمازیوں کو بھی احتیاط کرنی چاہئے اورگز رنے والوں کو بھی۔ <sup>(۳)</sup>

### نمازی کے آگے سے گزرنے والے کوروکنا

سوال:...اگرکوئی نمازی کے آگے ہے گزرجائے تو کیا حالت ِنماز میں مزاحمت کرنا جائز ہے؟ جواب:... ہاتھ کے اشارے ہے روک دے ،اگروہ بازند آئے تو جانے دے ،وہ خود گنا ہگار ہوگا۔ (۵)

# تکیہ یا کوئی اور چیزنمازی کے سامنے ہوتو آگے سے گزرنا کیساہے؟

سوال:...نماز کے وقت نمازی کے آگے ہے گزرنے کی ممانعت کی گئی ہے،بعض اوقات ہم نماز پڑھنے ہے پہلے،سامنے تکیہ یا کوئی اور چیزر کھ لیتے ہیں،اس ہے ہم یہ جھتے ہیں کہا بنمازی کے آگے ہے ضرورت کے تحت گزر سکتے ہیں، کیا بیدُ رست ہے؟

(١) ويكره للمارا أن يمر بين يدى المصلى ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢).

(۲) الأولى أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدى المصلى ولم يتعرض المصلى لذلك فيختص المار بالإثم إن مر.
 (شامى ج: ۱ ص: ۲۳۵، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، مطلب إذا قرأ تعالى جد بدون الف).

(٣) والثانية مقابلتها وهي أن يكون تعرض للمرور والمار ليس له مندوحة عن المرور فيختص المصلى بالاثم دون المار
 ...إلخ. (شامى ج: ١ ص: ١٣٥، كتاب الصلاة، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

الثالثة ان يتعرض المصلى للمرور ويكن للمار مندوحة فيأثمان أما المصلى فلتعرضه وأما المار فلمروره مع إمكان أن لا يفعل ... إلخ ـ (شامى ج: ١ ص: ١٣٥)، طبع ايج ايم سعيد، مطلب إذا قرأ تعالى جد بدون ألف لا تفسد).

(۵) ويدرء المار ..... لقوله عليه السلام فادروا ما استطعتم ويدرء بالإشارة ... إلخ (هداية ج: ١ ص: ١٣٩، باب ما يفسد الصلاة). أيضًا: ان المار آثم لقوله عله السلام: لو علم المار بين يدى المصلى ماذا عليه من الوزر لوقف أربعين ... إلخ (هداية ج: ١ ص: ١٣٨)، باب ما يفسد الصلاة).

جواب:...آگےرکھنے کی چیز کم ہے کم ایک ہاتھ لمبی ہونی جاہے ،صرف تکیہ رکھ لینا کا فی نہیں۔<sup>(1)</sup> شیشے کا دروازہ بند کر کے نمازی کے سامنے سے گزرنا

**سوال:..نمازی سے کتنے آ گے ہے ہم گزر سکتے ہیں؟ا کثرمسجدوں میں شخیشے کے دروازے ہوتے ہیں ،لوگ ان درواز وں** کو بھیڑ کرنمازی کے آگے ہے گزرجاتے ہیں، جبکہ اس طرح نمازی کی توجہ نمازے بی ہوگی، آیا اس طرح گزرناصیح ہے؟ وُوسرایہ کہ ان شیشوں میں نمازی کا عکس آتا ہے،اس طرح نماز پڑھنا سیجے ہے؟

جواب:...اگرنمازی کے آگے ہے درواز و بند کردیا جائے تو گزرنامیج ہے، جاہے شیشے کا درواز و ہو۔

نماز کے لئے ستر ہے کی اُونیجائی ، چوڑ ائی ،موٹائی کیسی ہونی جا ہئے؟

سوال:...نمازی کے آگے سے گزرنے کے لئے جورُ کاوٹ (سترہ) رکھی جاتی ہے،اس کی اُونچائی، چوڑائی،موٹائی کتنی

جواب:..ایک ہاتھ یااس سے زیادہ کمبی ہونی خاہئے ،موٹائی کا کوئی لحاظ نہیں ،بس قریب سے نظر آنی جاہئے۔ <sup>(۳)</sup>

نمازی کے آگے کتنے فاصلے سے گزر سکتے ہیں؟

سوال:.. بنمازی کے آگے سے کتنے فاصلے تک گزراجا سکتا ہے؟ بعض دو تین صفیں چھوڑ کراوربعض لوگ آ مے پچھڑوپی وغیرہ ر کھ کر گزرتے ہیں، کیاایا کرنا جائز ہے؟

جواب:...بری مسجد میں دو نین صفیں چھوڑ کر گزرا جا سکتا ہے ہجدے کی جگہ ہے گزر ناممنوع ہے۔ (\*)

نمازی کے سامنے سے کوئی چیز اُٹھانے کا نماز پر اُثر

سوال:...نماز کے دوران اگر کوئی شخص نمازی کے ایک طرف کھڑا ہوکر ؤوسری طرف کی چیز (سامنے ہے ) اُٹھا لے تو کیا اس سے نمازی کی نیت ٹوٹے گی یانہیں؟

<sup>(</sup>١) - ستـرة بقدر ذراع طولا وغلظ اصبع لتبدو للناظر …إلخـ (قوله بقدر ذراع) بيان لأقلها، والظاهر ان المراد به ذراع اليد كما صرح به الشافعية وهو شبران. (درمختار مع الرد الحتار ص:٧٣٧، مطلب إذا قرأ تعالى جد بدون ألف لا تفسد).

<sup>(</sup>٢) (ويغرز) ..... (سترة بقدر ذراع طولًا وغلظ اصبع) لتبدو للناظر ...إلخ. (درمختار ج: ١ ص:٦٣٧).

 <sup>(</sup>٣) سترة بقدر ذراع طولًا وغلظ اصبع لتبدو للناظر بقربه. وفي الشامية (قوله بقدر ذراع) بيان الأقلها، والظاهر ان المراد به ذراع اليد. (فتاوي شامي ج: ١ ص: ١٣٤، مطلب إذا قرأ تعالى جد بدون الف لا تفسد).

 <sup>(</sup>٣) ولو مر مار في موضع سجوده لا تفسد وإن ألم وتكلموا في الموضع الذي يكره المرور فيه والأصح انه موضع صلاته من قدمه إلى موضع سنجوده كـذا في التبيين، قال مشايخنا إذًا صلى راميًا بصره إلى موضع سجوده فلم يقع بصره عليه لم يكره وهو الصحيح كذا في الخلاصة. (عالمكيري ج: ١ ص:٣٠١، الباب السابع فيما يفسد الصلاة وما يكره فيها، الفصل الأوّل).

جواب:..نمازی کے سامنے ہے کوئی چیزاُ ٹھالینے سے نماز نہیں ٹونتی۔(۱) جھوٹا بچہا گرسامنے سے گزرجائے تو نماز فاسدنہیں ہوتی

سوال:...گزشتہ جعدی نماز پڑھنے کی غرض ہے مبجد جانے لگا تو میراحچھوٹا بچہ جس کی عمرتقریبا پونے تین سال ہے، زبردی شامل ہوگیا،اسے پچھلی صف میں بٹھادیا،مگر جب نماز شروع ہوئی اور إمام صاحب نے قراءت شروع کی تو اس بچے نے صفوں کے درمیان چلنا شروع کردیا،جس ہےنمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہوا،آپ ہے دریافت بیکرنا چاہوں گا کہ کیاان نمازیوں کی نماز خراب یا فاسد ہوگئ جن کے سامنے سے بچے گز راتھا؟

جواب:..اتنے چھوٹے بچوں کومسجد میں نہیں لے جانا چاہئے ، حدیث شریف میں چھوٹے بچوں کومسجد میں لے جانے کی ممانعت آئی ہے، مگراس کے گزرنے ہے کسی کی نماز فاسدنہیں ہوتی ،البنتہ بچے کے اس طرح گھومنے پھرنے سے نمازیوں کی توجہ ضرور بٹ جاتی ہے۔ <sup>(۳)</sup>

# بچوں کا نمازی کے آگے سے کزرنا

سوال:...ميرے چھوٹے بچے جن كى عمرزيادہ سے زيادہ چارسال ہے، دورانِ نمازسامنے سے گزرتے ہيں اور ميرے سامنے کھیلتے رہتے ہیں، اگر چہ میں اپنے سامنے دوران نماز کوئی جھوٹی میزیالوٹار کھ کیتی ہوں، کیا بچوں کا سامنے سے گزر جانا طرفین کا

جواب:...کوئی گناہ بیں ،البت بیج بجھ دار ہوں توان کو سمجھایا جائے کہ نمازی کے آگے ہے گزرنا بہت مُری بات ہے۔ بلی وغیرہ کا نمازی کےسامنے آجانا

سوال:...اگرکسی وفت نماز پڑھتے ہوئے کوئی جاندار شےمثال کےطور پر بلی وغیرہ جائے نماز کےسامنے آ جائے تو کیا کرنا عاہے؟ اوران چیز وں کو ہٹانے سے نبیت تونہیں ٹوٹتی ؟ اگر ٹوٹ جائے تو کیاد و بارہ نماز پڑھنی جا ہے؟

أو مر ماز في موضع سجوده لا تفسد وإن أثم ...... وهو مرور المار في موضع سجود المصلي فإنما لا يفسدها عند عامة العلماء. (البحر الرائق نج: ٢ ص: ٢ ١ ، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، أيضًا هداية ج: ١ ص: ١٣٨).

 <sup>(</sup>٢) وفي الدر المختار: ويحرم إدخال صبيان ومجانين حيث غلب تنجيسهم وإلّا فيكره. وفي رد انحتار (قوله فيحرم) لما أخرجه المنشذري مرفوعًا جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ...... والمراد بالحرمة كراهة التحريم لظنية الدليل. (رداغتار على الدر المختار ج: ١ ص: ١٥٥١ ٢٥٢، مطلب في أحكام المسجد).

<sup>(</sup>٣) عن أبى سعيد الخدري رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة مرور شيء فادروًا ما استطعتم ولو مر لا تقطع الصلاة. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢١٤).

<sup>(</sup>٣) أن النصبي ينبغي أن يؤمر بنجميع المأمورات وينهي عن جميع المنهيات. (فتاوي شامي ج: ١ ص:٣٥٢، كتاب الصلاة، طبع ايچ ايم سعيد).

جواب:... بلی وغیرہ کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ، نہاں کے سامنے آنے سے نماز میں کوئی خلل آتا ہے ، اور اگر ہاتھ کے اشارے ہے بلی کو ہٹا دیا تو نماز فاسدنہیں ہوگی۔ (۱)

# طواف کرنے والے کانمازی کے سامنے سے گزرنا جائز ہے

سوال:...نمازی کے سامنے سے گزر جانے میں کیا حرج ہے؟ جبکہ خاند کعبہ میں طواف کرنے والے ہروقت نماز پڑھنے والول كے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں۔

جواب :.. نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں، طواف کی حالت اس سے سٹنی ہے، کیونکہ طواف بھی نماز کے علم میں ہے، اس کے طواف کرنے والانمازی کے آگے سے گزرسکتا ہے۔(۳)

# حرم اورمسجد نبوی میں نمازی کے آگے سے گزرنے کا حکم

سوال: .. جرم شریف مسجد نبوی میں نمازی کے آگے سے گزرنا پڑتا ہے، بچانہیں جاسکتا، یہاں کیا تھم ہے؟ جواب:... یہ بھی پہلے لکھ چکا ہوں کہ نمازی ہے بجدے کی جگہ سے نہ گزریں ،اتنی جگہ چھوڑ کر گزرنے کی گنجائش ہے۔ <sup>(س)</sup> سوال:..حرم شریف اورمسجدِ نبوی میں نمازی کے آگے ہے گز رنا، پھلانگ کر جانا، زبرد سی جگہ بنانا، جگہ نہ دینا،لڑنا، جھکڑنا، پیٹے بیچھے بیٹھ کرقر آنشریف پڑھنا، پیروں پرقر آنشریف رکھنا،قبلہ رُخ پیروں کا رکھنا،قر آن شریف کی طرف پیروں کا رکھنا،قر آن شریف کے اُوپر سے جوتوں کا ہاتھ میں پکڑ کرلے جانا،قر آن شریف کے پاس جوتوں کارکھنا۔حرم شریف مسجد نبوی کی توسیع میں تھو کنا، ا کثریا کستانیوں کودیکھا گیاہے؟

جواب:..ان تمام أمورسے إحتر از كرناچا بيئ ، ورنه خدانخواسته ايبانه بوكه " نيكى برباد، گناه لازم" كامصداق بن كرآ كيس ـ

<sup>(</sup>١) عن أبسي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يقطع الصلاة مرور شيء فادرؤا ما استطعتم ولو مر لا تقطع الصلاة. (البدائع الصنائع ج: ا ص: ٢٤ ا).

<sup>(</sup>٢) عن أبي جهيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمرّ بين يديه ...إلخ. (مشكُّوة ص:٣٧، باب السترة، أيضًا: البحر الرائق ج:٢ ص:١٦).

 <sup>(</sup>٣) ذكر في حاشية المدني لا يمنع المار داخل الكعبة وخلف المقام وحاشية المطاف عن المطلب بن أبي وداعة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه، وليس بينهما سترة، وهو محمول على الطائفين فيما يظهر، لأن الطواف صلاة ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

# عورتوں کی نماز کے چندمسائل

## عورت پرنماز کب فرض ہوتی ہے؟

سوال: .. کتنی عمر میں عورت پر نماز فرض ہوتی ہے؟

جواب:...جوان ہونے کا وفت معلوم ہوتو اس وفت ہے نماز فرض ہے ، درنہ عورت پرنوسال پورے ہونے پر دسویں سال سے نماز فرض مجھی جائے گی۔ (۱)

## عورت کونماز میں کتناجسم ڈھانپناضروری ہے؟

سوال:...ا کٹر لوگ کہتے ہیں کہ عورت کے لئے ضروری ہے کہ وہ نماز کے وقت ضروری پوشیدہ کپڑا (سینہ بند) ضرور پہنے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وجہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ کپڑا لیعن سینہ بند گفن میں بھی شامل ہے، جبکہ اکثر جگہوں پر لکھا ہوا ہے کہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کے علاوہ تمام جسم ڈھکا ہوا ہونا چاہئے۔اب آپ فرما ہے کہ کون کی بات دُرست ہے اور آیا سینہ بندنماز کے وقت ضروری ہے؟

جواب:..عورت کونماز میں ہاتھ پاؤں اور چبرے کےعلاوہ باتی سارا بدن ڈھکنا ضروری ہے،سینہ بند ضروری نہیں،جن لوگوں نے سینہ بند کوضروری کہا،انہوں نے غلط کہا۔

# ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے،نمازنہیں ہوتی

سوال:...ہم گرمیوں میں لان اور واکل کے باریک کپڑے پہنتے ہیں اور اس حال میں نماز بھی پڑھتے ہیں،تو کیا ہماری نماز قبول ہوجاتی ہوگی؟ کیونکہ ہماری ایک عزیزہ نے بتایا تھا کہ ان کپڑوں میں نماز قبول نہیں ہوتی ، کیونکہ ان میں ہے جسم جھلکتا ہے۔

جواب:...جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے ، ان سے نماز نہیں ہوتی ، نماز کے لئے ووپیٹہ موٹا استعمال کرنا جاہیے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) وأدنى مدته له ..... ولها تسع سنين هو المختار ... الخ. (درمختار مع شامي ج: ٣ ص:١٥٣).

<sup>(</sup>٢) ويستر عورته ...... وبدن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، لقوله عليه السلام: المرأة عورة مستورة والإستثناء لعضوين للإبتلاء بإبدائها. (هداية ج: ١ ص: ٢٦، باب شروط الصلوة التي تتقدمها).

 <sup>(</sup>٣) وفي شرح شمس الأثمة السرخسي إذا كان الثوب رقيقًا بحيث يصف ما تحته أي لون البشرة لا يحصل به ستر العورة إذ لا ستر مع رؤية لون البشرة ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٢١٣).

## عورت كاننگے سريا ننگے باز ونماز پڑھنا

سوال:..بعض خواتین نماز کے دوران اپنے بال نہیں ڈھانگتیں، دو پٹھا نتہائی باریک استعال کرتی ہیں یا پھرا تنامخضر ہوتا ہے کہ کہنیوں سے اُوپر باز دبھی ننگے ہوتے ہیں،اورستر پوٹی بھی ٹھیک طرح سے ممکن نہیں ہوتی،الیی خواتین سے جب کچھ کہا جائے تو وہ فرماتی ہیں کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تواللہ ہے کیا؟ آپ کے خیال سے کیاایسے نماز ہوجاتی ہے؟اورا گر ہوتی ہے توکیسی؟

جواب: ... چېره، دونوں ہاتھ گؤں تک اور دونوں پاؤں څنوں تک، ان تین اعضاء کے علاوہ نماز میں پورابدن ڈھکناعورت کے لئے نماز کے شیحے ہونے کی شرط ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی ('فواتین کا بیکہنا کہ:'' جب بندوں سے پر دہ نہیں، تو خدا ہے کیا پر دہ؟'' بالکل غلط منطق ہے، اللہ تعالی ہے تو کیڑے بہنچ کے باوجود آ دمی حجب نہیں سکتا، تو کیا پورے کیڑے اُتارکر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے گئ جھر بندوں سے پر دہ نہ کرناایک مستقل گناہ ہے جوعورت اس گناہ میں مبتلا ہواس کے لئے یہ کسے جائز ہوگیا کہ وہ نماز میں جس بندوں کے لئے یہ کسے جائز ہوگیا کہ وہ نماز میں جس بندوں کے لئے ایجاد کیا ہے۔

# بچہاگر ماں کاسر درمیانِ نمازنزگا کردےتو کیا نماز ہوجائے گی؟

سوال:... چھاہ سے لے کر تین سال کی عمر کے بچے کی مال نماز پڑھ رہی ہے، بچہ مال کے سجدے کی جگہ لیٹ جاتا ہے، جب مال سجدے میں جاتی ہے تو بچہ مال کے اُو پر بیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے، اور سرسے دو پٹداُ تاردیتا ہے، اور بالوں کو بھی بھیر دیتا ہے، کیا اس حالت میں مال کی نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...نماز کے دوران سرکھل جائے اور نین ہار''سبحان اللہ'' کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گ'' اوراگر سرکھلتے ہی فوراُ ڈھک لیا تو نماز ہوگئی۔ <sup>(۳)</sup>

## ساڑی باندھ کرنماز پڑھنا

سوال:...وه عورتیں جواکثر ساڑی باندھتی ہیں کیاوہ کھڑے ہوکرنماز نہیں پڑھ سکتیں؟ جواب:...ان کو کھڑے ہوکرنماز پڑھتا فرض ہے، اورلباس ایسا پہنیں جس میں بدن نہ کھلٹا ہو، بیٹھ کران کی نماز نہ ہوگی، اگر بدن پوراڈھکا ہوا ہوتو نماز ساڑی میں بھی ہوجائے گی، گرساڑی خود ناپسندیدہ لباس ہے۔

<sup>(</sup>١) (وبدن المرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها) ... إلخ. (حلبي كبير ص: ١٠٠).

 <sup>(</sup>۲) ويسمنع حتى انعقادها كشف ربع عضو قدر أداء ركن بلا صنعه من عورة غليظة أو خفيفة على المعتمد. (وفي الشامية)
 (قوله قدر أداء ركن) وذاك قدر ثلاث تسبيحيات ...إلخ. (فتاوئ شامية ج: ١ ص: ٢٠٨، باب شروط الصلاة).

<sup>(</sup>٣) واحترز عما إذا انكشف ربع عضو أقل من قدر أداء ركن فلا يفسد إتفاقًا ...... واعلم ان هذا التفصيل في الإنكشاف الحادث في أثناء الصلاة. (فتاوئ شامية ج: ١ ص: ٨٠٨، باب شروط الصلاة، مطلب في النظر إلى وجه الأمرد).

<sup>(</sup>٣) ومنها القيام ..... في فرض ..... لقادر عليه وعلى السجود ... الخ. (درمختار ج: ١ ص:٣٢٥، باب صفة الصلاة).

# کیاساڑی پہننے والی عورت بیٹھ کرنماز پڑھ سکتی ہے؟

سوال:...ساڑی پہننے والی بعض مستورات کا کہنا ہے کہ:'' چونکہ ہم ساڑی پہنتے ہیں ،اس لئے ہم فرض اور سنت نمازیں بیٹھ کربھی پڑھ سکتے ہیں'' کیاان کا بیمل وُرست ہے یانہیں؟ جبکہ وہضعیف العرنہیں ، نہ ہی بیماری یا معذوری ہے۔

جواب:..نفل نمازتو بینه کر پڑھنے کی اجازت ہے، گو بینھ کر پڑھنے کا آ دھا ثواب ملے گا،کیکن فرض نماز بینھ کرنہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رُکن ہے، مردوں کے لئے بھی اورعورتوں کے لئے بھی۔اور اُصول بیہ ہے کہ نماز کا رُکن فوت ہوجائے تو نماز نہیں ہوتی ،لہٰذا جوعورتیں فرض نماز بغیرمعذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ،ان کی نمازنہیں ہوتی۔ 'ہاں!جسم کا سیحیح طریقے ہے ڈھانکنا ضروری شرط ہے، جا ہے ساڑی ہو، جا ہے شلوار پا جامد۔

#### نماز میں سینے پردو پٹہ ہونااور بانہوں کا چھیا نالا زمی ہے

سوال:...کیانماز پڑھتے وقت سینے پردو پے کا ہونا اور ہاتھ دو پے کے اندر چھپانا لازم ہے؟ جواب:... يېنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں تو مضاً لَقة نہيں ، سينے پراوڑھنی ہونی جا ہئے۔ (\*)

# سجدے میں دو پٹہ نیچ آ جائے توجھی نماز ہوجاتی ہے

سوال:...میرامسئله بیه به جب میں نماز پڑھتی ہوں تو نماز پڑھتے ہوئے اگر دو پٹہ تجدے کی جگہ آ جائے تو کیا سجدہ ہوسکتا ہے؟ اکثر ایسا ہوجاتا ہے کہ دویتے کے اُوپر ہی مجدہ ہوجاتا ہے۔ جواب:...کوئی حرج نہیں ،نماز صحیح ہے۔ <sup>(ہ)</sup>

### خواتین کے لئے اُ ذان کا انتظار ضروری ہیں

سوال:...کیاخوا تین گھر پرنماز کاوفت ہوجانے پراؤان سے بغیرنماز پڑھ عمّی ہیں یا اُؤان کاا تظار کرنا ضروری ہے؟ جواب:...وقت ہوجانے کے بعدخوا تین کے لئے اوّل وقت میں نماز پڑھناافضل ہے، ان کواَ ذان کا انظار ضروری نہیں، البية أكروفت كايية نديط تواَ ذان كاا تظاركري \_ (١٠)

<sup>(</sup>١) ويجوز أن يتنفل القادر على القيام قاعدًا بلا كراهة ...إلخ. (فتاوى هندية ج: ١ ص:١١ ١، الباب التاسع في النوافل).

<sup>(</sup>٢) \_ وفي الدر المختار (ج: ١ ص:٣٣٥) ومنها القيام في فرض لقادر عليه .... لأن القيام ركن فلا يترك مع القدرة عليه

محرشته صفح كاحاشيه تمبرا الإعظامو

<sup>(</sup>۴) مخزشته صفح کا حاشیه نمبرا دیکمیں۔

<sup>(</sup>٥) وأشار بالكور إلى أن كل حائل بينه وبين الأرض متصل به، فإن حكمه كذالك يعني الصحة كما لو سجد على فاضل ثوبه أو كمه على مكان طاهر ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٣٣٧).

<sup>(</sup>٢) كان أولني للنساء أن ينصلين في أوّل الوقت لأنهنّ لا يخرجن إلى الجماعة ...إلخ. (فتاوي شامية ج: ١ ص:٣٩٤، مطلب في طلوع الشمس من مغربها).

### عورتوں کا حصت پرنماز پڑھنا کیساہے؟

سوال:..عورتوں یالڑ کیوں کو چھت پرنماز پڑھنا جائز ہے یانہیں؟ جواب:...اگر ہاپر دہ جگہ ہوتو جائز ہے ،گر گھر میں ان کی نماز افضل ہے۔(۱)

# بیوی شوہر کی اِقترامیں نماز پڑھ سکتی ہے

سوال:...عورت تومسجد نہیں جاسکتی ، گرعورت اپنے شوہر کے پیچھے با جماعت نماز پڑھ سکتی ہے یانہیں ، جبکہ خاوند کے علاوہ غیر کوئی مرد نہ ہو،صرف زوجین ہوں؟

جوانب:...بیوی،شوہر کی اِقتدامیں نماز پڑھ سکتی ہے، سمر برابر کھڑی نہ ہوبلکہ پیچھے کھڑی ہو۔ <sup>(۳)</sup>

## گھر میںعورت کانماز تراویج باجماعت پڑھنا

سوال:...کیاعورت با جماعت نمازنہیں پڑھ سکتی؟ جبکہ گھر میں تراوت کی جماعت ہور ہی ہواور صرف گھر کے آ دمی نمازا داکر رہے ہوں ،اورا گرادا کرسکتی ہے تو کیا! مام کوعورت کی نبیت کرنی پڑے گی؟

جواب:...اگرگھر میں جماعت کا اہتمام ہوسکے تو بہت ہی انچھی بات ہے،گھر کی مستورات بھی اس جماعت میں شریک ہوجا کیں ،گرمر دلوگ فرض نمازمسجد میں پڑھ کرآیا کریں ، امام کوعورت کی نبیت ضروری ہے۔ <sup>(۵)</sup>

## عورت ،عورتوں کی إمامت کرسکتی ہے،مگر مکروہ ہے

سوال:...اسلام میں عورت بھی اِ مامت کے فرائض انجام دے سکتی ہے یانہیں؟ قر آن دسنت کی روشن میں جواب دیں۔ جواب:...عورت مردوں کی اِ مامت تونہیں کرسکتی ،اگرعورتوں کی اِ مامت کرے تو بیکروہ ہے۔ (۱)

 <sup>(</sup>۱) عن ابن مسعود رضى الله عنه قبال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلوتها في مخدعها أفضل من صلوتها في بيتها. رواه أبوداؤد. (مشكّوة ج: ١ ص: ٩٢، باب الجماعة وفضلها، الفصل الثاني).

<sup>(</sup>٢) وذكر القدوري انه إذا فاتته الجماعة جمع بأهله في منزله ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٦).

<sup>(</sup>٣) وإذا كان مع الإمام امرأة أقامها خلفه، لأن محاذاتها مفسدة ...الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٥٩).

 <sup>(</sup>٣) وان اقيمت التراويح بالجماعة في المسجد وتخلف عنها أفراد الناس وصلّى في بيته لم يكن مسيئًا ...... والصحيح إن للجماعة في المسجد فضيلة أخرى ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٣٣، وأيضًا: حلبي كبير ص:٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) إمامة الرجل للمرأة جائزة إذا نوى الإمام إمامتها ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٨٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها ... إلغ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٨٥، كتاب الصلاة، الباب الخامس في الإمامة، الفالث في بيان من يصلح إمامًا لغيره، وأيضًا البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٥٤ ١).

# عورتوں کاکسی گھر میں جمع ہوکرنماز باجماعت ادا کرنابدترین بدعت ہے

سوال:...ہمارے محلے میں کوئی وس پندرہ گھر ہیں، جمعہ کے روزسب عورتیں ہمارے گھر میں نماز پڑھتی ہیں،ان میں سے
ایک خاتون اُو نچی آ واز میں نماز پڑھتی ہیں اور باتی خواتین ان کے پیچے، کیا بیطریقہ ٹھیک ہے؟ جو خاتون نماز پڑھاتی ہیں،ان کے
ہاتھ اور پاؤں پڑنیل پالش کی ہوتی ہے،اور پچھ خواتین آ دھی آستین کی قیص پہن کرآتی ہیں،ان کے متعلق اسلام کی رُوسے بتاہیے کہ
اس طرح نماز پڑھی جاسکتی ہے یانہیں؟

جواب:...سوال میں بیدذ کرنہیں کیا گیا کہ بیٹورتیں جونماز پڑھتی ہیں آیا وہ جھہ کی نماز پڑھتی ہیں یانفل نماز؟ اگر وہ اپنے خیال میں جھہ کی نماز پڑھتی ہیں تو اُن کی جھہ کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ جھہ کی نماز میں اِمام کا مروہ وہا شرط ہے، لہٰذا اُن کی جھہ کی نماز نہ خیال میں جھہ کی نماز پڑھتی ہیں تو عورتوں کا جمع ہوکر ہوئی، ... بین نفل نماز ہوئی جس کا ذکر آ گے آتا ہے ... اور ظہر کی نماز اُن کے ذمہ روگئی۔ اور اگر وافٹل نماز پڑھتی ہیں تو عورتوں کا جمع ہوکر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ اواکر نابدترین بدعت ہے، اور متعدّ و فلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گنا ہگار ہیں۔ "
اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ اواکر نابدترین بدعت ہے، اور متعدّ و فلطیوں کا مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سخت گنا ہگار ہیں۔ "
اور نیل یالش" اور آ دھی آستین والی عورتوں کی تو اِنفراوی نماز بھی نہیں ہوتی۔ (")

# عورتول كواُ ذان سے كتنى دىر بعد نماز پڑھنى جا ہے؟

سوال:...عورتوں کو اَ ذان ہے کتنی دیر بعد نماز پڑھنی چاہئے؟ کیونکہ عام طور سے بیننے میں آیا ہے کہ پہلے مردنماز پڑھ کر گھر آ جا کمیں تواس کے بعدعورتوں کو پڑھنی چاہئے؟

جواب:...نجر کی نماز تو عورتوں کواوّل وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور دُوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔

## عورتیں جمعہ کے دن نماز کس اُ ذان کے بعد پڑھیں؟

سوال:...جعه کی نماز میں دواُ ذانیں ہوتی ہیں ،ادر چونکہ جعه کی نمازعورتوں پرفرض نہیں ، پچھلو کوں کا خیال ہے کہ عورتوں کو

 <sup>(</sup>١) وأما المرأة والصبي العاقل فلا يضح منهما إقامة الجمعة لأنهما لا يصلحان للإمامة في سائر الصلوات ففي الجمعة أولي ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٢٣).

 <sup>(</sup>۲) واعلم أن النفل بالجماعة على سبيل التداعي مكروه ..... فعلم أن كلا من صلاة الرغائب ..... بالجماعة بدعة مكروة. (حلبي كبير ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) وفي فتاوئ ما وراء النهر إن لقي من موضع الوضوء قدر رأس إبرة أو لزق بأصل ظفره طين يابس أو رطب لم تجزر (فتاوي هندية ج: ١ ص: ٣ كتاب الطهارة، الباب الأوّل، الفصل الأوّل في فرائض الوضوء).

<sup>(</sup>۴) ص:۵۳۴ کاهاشینمبر۲۰۱ دیمیس-

<sup>(</sup>۵) الأفتضل للمرأة في الفيجر الغلس وفي غيرها الإنتظار إلى فراغ الرجال عن الجماعة ...إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٢٠).

پہلی اَ ذان پرظہر کی نمازا دانہیں کرنی چاہئے ، بلکہ جب مسجدوں میں نمازختم ہوجائے تو وہ ظہر کی نمازا داکریں ، آپہمیں اس کا شری طور پرحل ضرور بتا ئیں ۔

جوابِ :..عورتوں پرالی کوئی پابندی ہیں، وقت ہونے کے بعدوہ نمازِ ظہر پڑھ علی ہیں۔

## عورت جمعه کی گننی رکعات پڑھے؟

سوال:... بیبتاد یجئے کے عورتوں کے لئے جمعہ کی نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟

جواب:..عورت اگرمبحد میں جماعت کے ساتھ جمعہ پڑھے تو اس کے لئے بھی اتن ہی رکعتیں ہیں جتنی مردوں کے لئے ، یعنی پہلے چارسنتیں، پھرووفرض، پھرچارسنتیں مؤکدہ، پھردوسنتیں غیرمؤکدہ۔عورتوں پر جمعہ فرض نہیں،اس لئے اگروہ اپنے گھرپرنماز پڑھیں تو عام دنوں کی طرح ظہر کی نماز پڑھیں۔ <sup>(۱)</sup>

## عورتوں کی جمعہا ورعیدین میں شرکت

سوال:..بعض حضرات اس پر زور دیتے ہیں کہ عورتوں کو جمعہ، جماعت اورعیدین میں ضرور شریک ہونا جاہئے ، کیونکہ آنخصرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ، جماعت اورعیدین میں عورتوں کی شرکت ہوتی تھی ، بعد میں کون می شریعت نازل ہوئی کہ عورتوں کومساجد ہے روک دیا گیا؟

جواب:...جمعہ، جماعت اورعیدین کی نمازعورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ہابر کت زمانہ چونکہ شرو فساد سے خالی تھا، ادھرعورتوں کو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے اُحکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لئے عورتوں کو مساجد میں حاضری کی اجازت تھی ، اوراس میں بھی یہ قیورتھیں کہ باپر دہ جا کمیں ، میلی کچیلی جا کمیں ، زینت نہ لگا کمیں ، اس کے باوجودعورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔

چنانچ حضرت عبدالله بن عمرض الله عنه سے روایت ہے کہ آنخضرت منی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"لَا تمنعوا نسانکم المساجد، وبیوتهن خیر لهن." (رواه ابوداؤد، مشکوة ص:۹۹)

ترجمہ:..." اپنی عورتول کومجدول ہے ندروکو، اوران کے گھران کے لئے زیاوہ بہتر ہیں۔"
حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ کم منایا:

<sup>(</sup>۱) (وسن) مؤكدا قبل الظهر وأربع قبل الجمعة وأربع بعدها بتسليمة. (درمختار ج:۲ ص:۱۲، مطلب في القنوت النبازلة). أيضًا: وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع كذا في المتون. (هندية ج: ۱ ص:۱۱، الباب التاسع في النوافل). أيضًا: وعن أبي يوسف أنه ينبغي ان يصلي أربعا ثم ركعتين ...إلخ. (البحر الرائق ج:۲ ص:۵۲).

<sup>(</sup>٢) حتى لا تجب الجمعة على العبيد والنسوان .. إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٣٣٠). وكفاهم أداء الظهر. (حلبي كبير ص: ٢٣٣). (٢) قال في التنوير وشرحه: ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة، وعيد، ووعظ مطلقًا، ولو عجوزًا ليلا على المذهب المفتى به لفساد الزمان ... إلخ. (درمختار على الشامية ج: ١ ص: ٢٦١).

"صلوة المرأة في بيتها افضل من صلوتها في حجرتها، وصلوتها في مخدعها افضل من صلوتها في مخدعها افضل من صلوتها في بيتها."

ترجمہ:..''عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا، اپنے گھر کی چاردیواری میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے،اوراس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھناا گلے کمرے میں نماز پڑھنے ہے بہتر ہے۔''

مندِاحد میں حضرت أمِّ حمید ساعد بیرضی الله عنها ہے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول الله! میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پہند کرتی ہوں ، آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"قد علمت انک تحبین الصلوة معی وصلوتک فی بیتک خیر لک من صلوتک فی دارک، صلوتک فی حجرتک خیر من صلوتک فی دارک، وصلوتک فی مسجد قومک، وصلوتک فی مسجد قومک خیر لک من مسجد قومک، وصلوتک فی مسجد قومک خیر لک من مسجدی. قال: فأمرت فبنی لها مسجد فی اقصی سی من بیتها واظلمه، فکانت تصلی فیه حتی لقیت الله عز وجل." (منداحم نا اس ۱۳۵۱، وقال الهیشمی و رجاله رجال الصحیح غیر عبدالله بن سوید الانصاری، وثقه ابن حبان، مجمع الزواکد نا اس ۳۲۱)

ترجمہ: "بیجے معلوم ہے کہ م کومیرے ساتھ نماز پڑھنا مجبوب ہے، گرتمہاراا پنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاسطے میں نماز پڑھنا گھر کے احاسطے میں نماز پڑھنا گھر کے احاسطے میں نماز پڑھنا سے بہتر ہے، اور احاسطے میں نماز پڑھنا ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا ہے، اور احاسطے میں نماز پڑھنا ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں (میرے ساتھ) نماز پڑھنا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ: حضرت اُمِّ میدرضی اللہ عنہا نے بیار شادس کراپنے گھر کے لوگوں کو تکم دیا کہ گھر کے سب سے دُور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لئے نماز کی جگہ بناوی جائے، چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بناوی گئی، وہ ای جگہ نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ اللہ تعالی سے جاملیں۔'

ان احادیث میں عورتوں کے مساجد میں آنے کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشائے مبارک بھی معلوم ہوجا تا ہے اور حضرات صحابہ وصحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذوق بھی۔

بیتو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے دورِسعادت کی بات تھی 'نیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتا ہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کومساجد میں جانے کی اجازت دی گئی تو فقہائے اُمت نے ان کے جانے کومکر وہ قر اردیا۔

أمّ المؤمنين حضرت عا كشصد يقدرضي الله عنها كاارشاد ب:

"لو ادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى اسوائيل" (صحح بخارى ج: اص:۱۲۰، صحح مسلم ج: اص:۱۸۳، مؤطاؤام ما لك ص:۱۸۸)

ترجمہ: ... ' عورتوں نے جونی رَوش اختر اع کر لی ہے ، اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کو دیکھے لیتے تو عورتوں کومسجد سے روک دیتے ، جس طرح بنوا سرائیل کی عورتوں کوروک دیا گیا تھا۔''

حضرت اُمِّ المؤمنین رضی الله عنها کابیار شادان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے، اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا...؟

خلاصہ بیکہ شریعت نہیں بدلی، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کوشریعت کے بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن تیود و شرائط کو کو ظرکھتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عور توں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عور توں نے ان تیود وشرائط کو طانبیں رکھا تو اجازت بھی باتی نہیں رہے گی، اس بنا پر فقہائے اُمت نے، جو در حقیقت حکمائے اُمت ہیں، عور توں کی مساجد میں حاضری کو مکر وہ قرار دیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے، مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہوگئ ہے۔ اور اس کی مثال الیس ہے کہ وبائے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کے بیم عنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال وحرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز وحلال ہے، وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے معزصے ہے، اس لئے اس سے منع کر دیا تا ہے۔

عورتوں کے مسجد میں حاضر ہونے پر بندش کیوں لگائی گئی ہے جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حاضر ہوتی تھیں؟

سوال:... نبی کریم صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں عور تیں بھی جماعت میں شرکت کرتی تھیں ، آج کل کے گندے ماحول میں عور توں کو جماعت میں شریک نہ ہونا ہی بہتر ہے ، لیکن عور توں کو جماعت میں شریک نہ ہونے کی بندش کس نے لگائی ، کیونکہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع نہیں فرمایا تھا ؟

جواب:...بندش توسی نے نہیں نگائی، اب بھی عورتیں بعض جگہ جاتی ہیں، لیکن حضرات فقہاء نے خوف فتنا ورنساوز مانہ کی بنا پران کے جانے کو مکر وہ قرار دیا ہے۔ سیح بخاری، مسلم، مؤطا اور ابودا وُدہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اِرشاد ہے کہ عورتوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جونئ صورتیں اِفتیار کرلی ہیں، اگرآپ ان کود کھے لیتے تو ان کومساجد میں آنے ہے منع کردیتے جیسا کہ بنو اِسرائیل کی عورتوں کومنع کردیا گیا تھا (جامع الاصول ج: ۱۱ ص:۲۰۱)۔ (۲۰)

 <sup>(</sup>۱) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة، وعيد، ووعظ مطلقًا، ولو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به لفساد الزمان.
 (درمختار مع الشامي ج: ۱ ص: ۲۲۵، باب الإمامة).

 <sup>(</sup>۲) ولو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل. (بخارى ج: ۱ ص: ۲۰ ا، طبع نور محمد كراچي، جامع الأصول ج: ۱ ا ص: ۲۰ ا، طبع دار البيان، بيروت).

#### عورتون كالمسجد مين نمازير مطنا

سوال:..آج کلعورتوں کومبحد میں نماز پڑھتے دیکھا گیاہے، کیاعورتوں کامبحد میں نماز پڑھنامیجے ہے؟ جواب:..عورتوں کی حاضری مبحد میں مکروہ ہے، مگریہ کہ دہاں پردے کا اِنتظام ہو۔ (۱) عورت خاص ایام میں نماز کے بجائے ذکر و نبیج کرے

سوال:...نماز پڑھناسب مسلمان مردوعورت پرفرض ہے، ہم بہت ی لڑکیاں آف وغیرہ میں کام کرتی ہیں، ظہر کی نماز کا وقت آفس کے کام کے دوران ہوتا ہے، مسئلہ بیہ ہے کہ پاکیزگی کے دوران تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، گرناغہ کے دنوں میں کیا کریں؟ ایک جانے والی نے بتایا کہ تب بھی نماز پڑھ لیا کروں)، میں اُلجھن میں ہوں، کیا ناغہ کے دنوں میں نماز (ظہر کی) نہ پڑھوں یا پھر جانے والی کے کہنے پڑمل کروں؟ (اصل میں آفس بہت چھوٹا ہے اور علیحدگ میں جہاں کمرہ بند کرکے بندہ بیٹھ جائے، نماز پڑھنے کی جگہنیں)۔

جواب: بیمورت کو'' خاص ایام'' میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ،اس لئے اس خاتون نے آپ کو جومسکہ بتایا ،وہ قطعاً غلط ہے'' کیکن خاص ایام میں عورت کے لئے یہ بہتر ہے کہ نماز کے وقت وضوکر کے مصلے پر بیٹھ کر پچھاذ کروٹیج کرلیا کرے۔ خواتین کی نماز کی مکمل تشریح

سوال:..خواتین کی نماز کے بارے میں تفصیل ہے بیان کریں، خاص طور سے تجدے کی حالت کیا ہوگی؟ جواب:...عورتوں کی نماز بھی مردوں ہی کی طرح ہے، البتہ چنداُ مور میں ان کی نسوانیت اورستر کے پیشِ نظران کے لئے مردوں سے الگ حکم ہے، ذیل میں قیام، رُکوع، بجوداور قعدہ کے عنوانات سے ان کے خصوص مسائل کا ذکر کرتا ہوں:

(۱) ويكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقًا ولو عجوزًا ليلًا على المذهب المفتى به لفساد الزمان. وفي
 الشامية أي مذهب المتأخرين ... إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٢ ٢ ٥، باب الإمامة).

(٣) ويستحب للحائض إذا دخل وقت الصلاة أن تتوضأ وتجلس عند مسجد بيتها تسبح وتهلل قدر ما يمكنها أداء الصلاة لو كانت طاهرة كذا في السراجية. (عالمگيري ج: ١ ص:٣٨، الباب السادس في الدماء، الفصل الرابع في أحكام الحيض).

<sup>(</sup>٢) (ومنها) ان يسقط عن الحائض والنفساء الصلاة فلا تقضى هكذا في الكفاية. (عالمگيرى ج: ١ ص:٣٨، الباب السادس في الدماء المختصة بالنساء، الفصل الرابع في أحكام الحيض والنفاس). وعن أبي سعيد الخدرى .... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم. (بخارى، كتاب الغسل ج: ١ ص:٣٨، باب ترك الحائض الصوم، مسلم كتاب الإيمان ج: ١ ص: ٢٠، باب بيان نقص الإيمان). وعن معاذة قالت: سألتُ عائشة رضى الله عنها فقلت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلتُ: لستُ بحرورية ولكني أسأل! قالت: يصيبنا ذلك فنومر بقضاء الصوم ولا نومر بقضاء الصلاة. (أبوداؤد، كتاب الطهارة ج: ١ ص: ٣٥، باب في الحائض لا تقضى الصلوات، نسائي ج: ١ ص: ٣٥،

تا اند المحورتوں کو قیام میں دونوں پاؤں ملے ہوئے رکھنے جائیں، یعنی ان میں فاصلہ ندر کھیں، ای طرح رُکوع اور سجد میں اسلامی میں دونوں پاؤں ملے ہوئے رکھنے جائیں، یعنی ان میں فاصلہ ندر کھیں، ای خفے ملائے رکھیں، (جبکہ مردوں کے لئے بیتھم ہے کہ قیام میں ان کے قدموں کے درمیان جار پانچ اُنگلیوں کا فاصلہ رہنا

۲: ..عورتوں کوخواہ سردی وغیرہ کا عذر ہویا نہ ہو، ہر حال ہیں جا دریا دو پٹیہ وغیرہ کے اندر ہی ہے ہاتھ اُٹھانے جا ہمئیں ، باہر نہیں نکالنے چاہئیں، (جبکہ مردوں کے کئے تھم یہ ہے کہ اگر انہوں نے جا در اوڑھ رکھی ہوتو تکبیرتج بمہ کے وقت جا درے باہر نکال کر

سا:..عورتوں کو صرف کندھوں تک ہاتھ اُٹھانے جا ہئیں، (جبکہ مردوں کواتنے اُٹھانے جا ہئیں کہ انگو تھے، کانوں کی لوک برابرہوجا ئیں ، بلکہ کا نوں کی لوکونگ جا ئیں ) \_ <sup>(د)</sup>

۳: عورتوں کو تکبیرتج بمہ کے بعد سینے پر ہاتھ ہاند ھنے چاہئیں' (جبکہ مردوں کوناف کے نیچے )۔

۱۳۰۰ مردس سے سیجر حمدے بعد ہے پر ہا ھا ہا مدے جو س، مربہ ریس سے سے سے اندر کا کی کو پکڑنا نہ جا ہے ، در کا کیں ،حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہ جا ہے ، درکھ لیں ،حلقہ بنانا اور بائیں کلائی کو پکڑنا نہ جا ہے ، درکھ لیں ،حلقہ بنانا اور درمیان کی تین اُنگلیاں کلائی پر جبکہ مردوں کے لئے ریکھ ہے کہ دائیں ہاتھ کے انگو تھے کا حلقہ بناکر بائیں ہاتھ کو گئے سے پکڑلیں اور درمیان کی تین اُنگلیاں کلائی پر سيدهي رکيس ) په (۱)

### ا:...رُکوع میں عورتوں کو زیادہ جھکنانہیں جاہئے، بلکہ صرف اس قدرجھکیس کہان کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جا کمیں، (جبکہ

 (١) وينبغى أن يكون بين قدميه أربع أصابع في قيامه. كذا في الخلاصة. (الهندية ج: ١ ص:٤٣) الباب الرابع في صفة الصلاة، الفصل الثالث في سنن الصلاة وأدابها وكيفيتها).

(٣،٢) (اخراج الرجل كفيه من كميه عند التكبير) للإحرام لقربه من التواضع إلّا لضرورة كبرد، والمرأة تستر كفيها حذرًا من كشف ذراعها. (مراقى الفلاح مع الحاشية الطحطاوية ص: ١٥١).

(٣) ﴿ وَ) أَمَا (الْمَرَأَةَ) فَإِنْهَا (ترفع) يديها عند التكبير (حذاء ثدييها) بحيث تكون رؤس أصابعها حذاء منكبيها لأن ذلك أستو لها وأمرها مبنى على الستر ... إلخ. (كبيري ص: ٣٠٠، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

 إذا أراد الدخول في الصلاة كبر ورفع يديه حذاء أذنيه حتى يحاذي ابهاميه شمحتي أذنيه وبرؤس الأصابع فروع أذنيه كذا في التبيين. (الهندية ج: ١ ص: ٢٣)، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

(٢) (و) أما (المرأة) فإنها (تضعها تحت ثدييها) بالإتفاق الأنه أستر لها. (كبيرى ص: ١٠٩).

(2) (ثم يضع يمينه على يساره) ..... (ويقبضن بيده اليمني رسغ يده اليسري) ..... فكيفية الجمع ان يقع كف اليمني على كف اليسسري ويتحلق الأبهام والخنصر على الرسغ ويبسط الأصابع الثلاثة على اللراع ..... (ويضعهما) الرجل (تحت السرة) ... إلخ. (كبيرى شرح منية ص: ٣٠٠).

(٨) والمرأة تنحني في الركوع يسيرا. (الهندية ج: ١ ص: ٤٣)، الفصل الثالث في سنن الصلاة وأدابها).

مردوں کو بیتھم ہے کہاں قدر جھکیں کہ کمر بالکل سیدھی ہوجائے اور سراور سرین برابر ہوجائیں)۔ (۱) مردوں کو بیتھم ہے کہاں قدر جھکیں کہ کمر بالکل سیدھی ہوجائے اور سراور سرین برابر ہوجائیں)۔ ۲:... عورتوں کو رُکوع میں دونوں ہاتھوں کی اُٹکلیاں کشادہ کئے بغیر (بلکہ ملاکر) رکھنی چاہئیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم یہ ہے کہ رُکوع میں ہاتھوں کی اُٹکلیاں کشاوہ رکھیں )۔ <sup>(۳)</sup>

) یں ہورتیں رکوع میں ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں ہمرزیادہ زور نہ دیں ، (جبکہ مردوں کے لئے تھم ہے کہ ہاتھوں کا گھٹنوں پر خوب زورد ہے کرزکوع کریں)۔ (۵)

مضبوط پکڑلیں)۔ (۵)

۵:...زکوع میں عورتوں کواپنی کہنیاں اپنے پہلوؤں سے ملی ہوئی رکھنی چاہئیں ، یعنی تمٹی ہوئی رہیں ، (جبکہ مردوں کو تھم ہے كەكبىنون كوپېلوۇن سے الگەرتھيں)۔

ا: ... بجدے میں عورتوں کو کہنیاں زمین پر پچھی ہوئی رکھنی جائیس، (جبکہ مردوں کو کہنیاں زمین پر بچھا نا مکروہ ہے)۔ ۲: ... عورتوں کو بحدے میں دونوں پیراُ تکلیوں کے بل پر کھڑے نہیں کرنے جائیس، بلکہ دونوں پیر دائنی طرف نکال کر کولہوں

 <sup>(</sup>۱) ويبسط ظهره حتى لو وضع على ظهره قدح من ماء لاستقر ولا ينكس رأسه ولا يرفع يعنى مسوى رأسه يعجزه كذا في الخلاصة. (الهندية ج: ١ ص:٣٦، الفصل الثالث في سنن الصلاة وآدابها).

<sup>(</sup>٢) ولكن تضم يديها. (الهندية ج: ١ ص: ٤٣)، أيضًا: حاشية الطحطاوي على المراقى ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) ويفرج بين أصابعه. (الهندية ج: ١ ص:٣٧).

<sup>(</sup>٣) ولَا تعتمدولَا تفرج أصابعها. (الهندية ج: ا ص:٣٣).

<sup>(</sup>۵) ويعتمد بيديه على ركبتيه كذا في الهندية ج: ١ ص: ٢٣٠.

 <sup>(</sup>۲) وتضع على ركبيتها وضعا وتنخني ركبتيها. (الهندية ج: ۱ ص: ۲۳).

 <sup>(</sup>۵) (سننها) وأخذ ركبتيه بيديه ... إلخ. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۵۲).

<sup>(</sup>٨) ولًا تجافي عضديها كذا في الزاهدي. (الهندية ج: ١ ص:٤٣).

 <sup>(</sup>٩) وفي مراقى الفلاح: وافتراش ذراعيه وهو بسطها على الأرض حالة السجود إلّا للمرأة. وفي حاشية الطحطاوي: وافتراش ذراعيسه ليقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهي عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجؤ ذراعيمه اقسراش السبع. رواه البخاري. (حاشية طحطاوي على مراقي الفلاح ص:٩٢)، فيصل في المكروهات). أيضًا عن ابين عسمير مبرفوعًا إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى فإذا سجدت ألصقت بطنها على فخذها كأستر ما يكون، فإن الله تعالى ينظر إليها يقول: يا ملائكتي! أشهدكم إنّى قد غفرت لها. (بيهقي ج: ٢ ص: ٢٢٣).

پر بیٹیس اور خوب سٹ کر اور ڈب کر سجدہ کریں ، سرین اُٹھائے ہوئے نہ رکھیں ، (جبکہ مردوں کو چاہٹے کہ بجدے میں دونوں پاؤں اُٹھیوں کے بل کھڑے رکھیں ، اور سرین پاؤں سے اُٹھائے رکھیں )۔ <sup>(۱)</sup>

سہ:.. بحدے میں عورتوں کا پیٹ رانوں سے ملا ہوا ہونا جا ہے ، اور باز و پہلوؤں سے ملے ہوئے ہونے جا ہمکیں ،غرضیکہ خوب سٹ کرسجدہ کریں، (جبکہ مردوں کا پیٹ رانوں سے اور باز و پہلوؤں سے الگ رہنے جا ہئیں )۔ (۳)

ا:...التحیات میں بیٹھتے وقت مردول کے برخلاف عورتوں کو دونوں پیردا ہنی طرف نکال کر بائیس سرین پر بیٹھنا جا ہے ، یعنی سرین زمین پررہے، پیر پر شد کھیں، (جبکہ مردوں کے لئے تھم ہے کہ قعدہ میں اپناوا منا پاؤں کھڑار کھیں، اور بایاں پاؤں بچھا کراس پر

 (١) وفي الطحطاري: (ويسن وضع المرأة يديها ...إلخ) المرأة تخالف الرجل في مسائل منها هذه ومنها: انها لا تخرج كفيها من كميها عند التكبير وترفع يديها حذاء منكبيها ولا تفرج أصابعها في الركوع وتنحني في الركوع قليلا بحيث تبلغ حـد الـركـوع فـلاتـزيدعلي ذلك لأنه أستر لها وتلزق مرفقيها بجنبيها فيه وتلزق بطنها بفخذيها في السجود وتجلس كلتا رجليها من الجانب الأيسمن وتنضع فخذيها على بعضها وتجعل الساق الأيمن على الساق الأيسر كما في مجمع الأنهر. (حاشية الطحطاوي على مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح ص: ١٣١، طبع مير محمد كتب خانه آرام باغ، كراچي).

 (٢) وإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسري وجلس عليها ونصب اليمني نصبا ووجه أصابحه نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥، الفصل الثالث في سنن الصلوة وآدابها).

(٣) عن يزيد بن حبيب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ على امرأتين تصليان، فقال: إذا سجدتما فضمًا بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. (مراسيل أبي داؤد ص: ٨).

(٣) وجافي أي ساعد الرجل ببطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه لأنه أبلغ في السجود بالأعضاء ...... والمرأة تخفض فتنضم عنضميها لنجنبيها وتبلزق بطنها بفخذيها لأنه أستر لها ثم رفع رأسه. (مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح على هامش الطحطاوي ص: ١٥٣، فصل في كيفية تركيب أفعال الصلاة).

 (۵) وإن كانت امرأة جلست على ايستها اليسرى وأخرجت رجليها من جانب الأيمن. كذا في الهداية. (عالمگيري ج: ١ ص: ٧٥). أيضًا ويسن افتراش الرجل رجله اليسري ونصب اليمني وتوجيه أصابعها نحو القبلة كما وردعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ويسن تورك المرأة بأن تجلس على اليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجليها من تحت وركها اليمني لأنه أستر لها. (مراقي القلاح على هامش الطحطاوي ص: ٣٦ ١).

 (٢) وإذا رفع رأسه من السبعدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسري وجلس عليها ونصب اليمني نصبا ... الخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ج: ١ ص: 23). ۳:... عورتیں قعدہ میں ہاتھوں کی اُنگلیاں ملی ہوئی رکھیں ، ( جبکہ مردوں کو چاہئے کہان کواپنے حال پر چھوڑ دیں ، نہ کھلی رکھیں نہلا ئیں )۔ (۱)

### عورتوں کی نماز کے دیگر مسائل

ا:...جب کوئی بات نماز میں پیش آئے ،مثلاً: نماز پڑھتے ہوئے کوئی آئے ہے گزرے اور اسے رو کنامقصود ہوتو عورت تالی بجائے ،جس کا طریقہ یہ ہے کہ وائیں ہاتھ کی اُٹکیوں کی پشت بائیں ہاتھ کی تقیلی پر مارے ، (جبکہ مردوں کو ایسی ضرورت کے لئے ''سجان اللہ'' کہنے کا تھم ہے ،'' محرعورتیں'' سجان اللہ''نہ کہیں ، بلکہ اُوپر لکھے ہوئے طریقے کے مطابق تالی بجائیں )۔ '' سبحان اللہ'' کہنے کا تھم ہے ، مردوں کی اِمامت نہ کرے۔ (")

سان۔۔عورتیں اگر جماعت کرا کیں تو جوعورت اِ مام ہووہ آ گے بڑھ کر کھڑی نہ ہو، بلکہ صف کے بیج میں کھڑی ہو، (عورتوں کی تنها جماعت مکروہ ہے )۔ (۱)

۷:...فتنه وفساد کی وجہ ہے عورتوں کامسجدوں میں جماعت میں حاضر ہونا مکر وہ ہے۔ (<sup>(2)</sup> ۵:...عورت اگر جماعت میں شریک ہوتو مردوں اور بچوں سے پچھلی صف پر کھڑی ہو۔ <sup>(۸)</sup>

(۱) وإذا فرغ الرجل من سجدتى الركعة الثانية ...... ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه وجعلها منتهية إلى رأس ركبتيه (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص ۱۵۵، فصل فى كيفية تركيب أفعال الصلاة). أيضًا ويضع يديه فى الركوع على ركبتيه متعمدًا بهما ويفرج أصابعه ولا يندب إلى التفريج إلا فى هذه الحالة ليكون أمكن من الأخذ بالركية والإعتماد ولا إلى الضم إلا فى حال السجود لتكون رؤس الأصابع متوجهة إلى القبلة وفيما سواهما وهو حال الرفع عند التكبير والوضع فى التشهد بترك على ما عليه العادة من غير تكلف ضم ولا تفريج لعدم ما يقتضى أحدهما دون الآخر. (حلبي كبير ص: ١٥ ٣٠ باب صفة الصلاة).

- (۲) أما النساء فإنهن يصفقن وكيفيته أن يضرب بظهور الأصابع اليمنى على صفحة الكف من اليسرى ... إلخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٠٣ ، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الأوّل).
- (٣) ويـدرأ السمار إذا لم يكن بين يديه سترة أو مر بينه وبين السترة بالإشارة أو بالتسبيح كذا في الهداية. وقالوا هذا في حق
   الرجال ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٠٣٠) الباب السابع، الفصل الأوّل).
  - (٣) لَا يجوز إقتداء رجل بامرأة هكذا في الهداية. (عالمكيري ج: ١ ص:٨٥، كتاب الصلاة، الباب الخامس).
    - (۵) فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن وبقيامها وسطهن لا تزول الكراهة ... إلخ. (هندية ج: ۱ ص: ۸۵).
    - (٢) ويكره إمامة المرأة للنساء في الصلوات كلها من الفرائض والنوافل ... الخ. (هندية ج: ١ ص: ٥٥).
      - (4) والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات لظهور الفساد ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩).
- (٨) يقوم الرجال أقطى ما يلى الإمام ثم الصبيان ثم الخنثى ثم الإناث ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٩، كتاب الصلاة، الباب الخامس، الغامس، طبع رشيديه).

۲:...عورت پر جمعه فرض نہیں ، کیکن اگر جمعه کی نماز میں شریک ہوجائے تو اس کا جمعه ادا ہوجائے گا ، اور ظہر کی نماز ساقط ہوجائے گی۔

ے:..عورتوں کے ذمہ عیدین کی نماز واجب نہیں۔

۸:...عورتوں پرایام تشریق، یعنی فرض نمازوں کے بعد کی تکبیرات تشریق واجب نہیں، البتہ اگر کوئی عورت جماعت میں شریک ہو نو امام کی متابعت میں اس پر بھی واجب ہے، "مگر بلندآ واز سے تکبیر نہ کیے، کیونکہ اس کی آ واز بھی ستر ہے۔ (\*)
 ۹:...عورتوں کو فجر کی نماز جلدی اندھیرے میں پڑھنامت جب ، اور تمام نمازیں اوّل وقت میں اواکر نامت جب ہے۔ (\*)
 ۱:...عورتوں کو نماز میں بلندآ واز ہے قراءت کرنے کی اجازت نہیں، نماز خواہ جبری یاسر کی، ان کو ہر حال میں آ ہت قراء ت کرنی چاہئے، بلکہ بعض فقہاء کے نزد یک چونکہ عورت کی آ واز ستر ہے، اس لئے اگروہ بلند آ واز ہے قراءت کرے گی تواس کی نماز فاسد

(۱) كَا تَـجَب الْـجـمعـة عـلَى مسافـر ولَا امرأة ولَا مريض ...... فإن حضروا فصلوا مع الناس اجزاهم عن فرض الوقت ...إلخـ (هداية ج: ۱ ص: ۲۹) طبع شركت علميه ملتان).

(۲) تجب صلوة العيد على كل من تجب عليه الجمعة كذا في الهداية. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٥٠ ١ ، ولا تجب عليها الجمعة)م.

(٣) والمرأة تخافت بالتكبير لأن صوتها عورة. (البحر الرائق ج: ٢ ص؛ ٩٤٩، باب العيدين).

(۵) والمستحب للرجل الإبتداء في الفجر ...... إلا لحاج بمزدلفة فالتغليس أفضل كمرأة مطلقًا، وفي غير الفجر الفجر الفين على المستحب للرجل الإبتداء في الفجر الفجر الأفضل لها إنتظار فراغ الجماعة. قوله مطلقًا أي ولو في غير مزدلفة لبناء حالهن على الستر وهو في الظلام أتم. (الدر المختار مع رد المحتار ج: ١ ص: ٣٦٦ مطلب في طلوع الشمس من مغربها).

ہوجائے گی۔

اا: ..عورت أذ ان نبيس د يسكتي \_ (۲)

۱۲:..عورت مسجد میں اِعتکاف نہ کرے، بلکہ اپنے گھر میں اس جگہ جونماز کے لئے مخصوص ہو، اِعتکاف کرے، اورا گرگھر میں کوئی جگہ نماز کے لئے مخصوص نہ ہوتو اِعتکاف کے لئے کسی جگہ کومقرر کر لے۔ (\*)

<sup>(</sup>۱) وفي الدر المختار؛ وصوتها على الراجع ...... (قوله على الراجع) عبارة البحر عن الحلية أنه الأشبة، وفي النهر وهو الذي نبغي اعتماده ومقابله ما في النوال: نغمة المرأة عورة، وتعلمها القرآن من المرأة أحب. قال عليه الصلاة والسلام: "التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" فلا يحسن أن يسمعها الرجل. وفي الكافي ولا تلبي جهرًا لأن صوتها عورة ومشى عليه في الحيط في باب الأذان بحر. قال في الفتح: وعلى هذا لو قبل إذا جهرت بالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها، ولهذا منعها عليه الصلاة والسلام من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق. (شامى ج: اص: ٢٠٠١، باب شروط الصلاة، مطلب في ستر العورة).

<sup>(</sup>٢) وأما أذان المرأة فلأنها منهية عن رفع صوتها لأنها يؤدى إلى الفتنة ... إلخ. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٧٧). أيضًا كره أذان المرأة فيعاد ندبا ... إلخ. (هندية ج: ١ ص:٥٣) كتاب الصلاة، الباب الثاني، الفصل الأوّل).

<sup>(</sup>٣) والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ٢١ الباب السابع في الإعتكاف، كتاب الصوم).

<sup>(</sup>٣) ولو لم يكن في بيتها مسجد تجعل موضعا منه مسجدًا فتعتكف فيه كذا في الزاهدي. (هندية ج: ١ ص: ١ ١ ٢ ، كتاب الصوم، الباب السابع في الإعتكاف، طبع رشيديه كونئه).

# کن چیزوں سے نماز فاسدیا مکروہ ہوجاتی ہے؟

#### غيراسلامي لباس يهن كرنمازا داكرنا

سوال:..غیراسلامی طرزِ زندگی اختیار کرنے ہے ہماری اللہ کے نز دیک کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ایسی صورت میں ہماری نماز قبول ہوتی ہے، جب ہم غیراسلامی لباس پہن کرنماز پڑھتے ہیں؟

جواب:...نماز قبول ہونے کے دومطلب ہیں، ایک فرضیت کا اُتر جانا، اور دُوسرے نماز کے ان تمام انوار و برکات کا نصیب ہونا جواللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں۔ جو شخص غیر اسلامی لباس پہن کر یا غیر شرعی اُمور کا ارتکاب کرتے ہوئے نماز پڑھتا ہو، نصیب ہونا جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپندیدہ فرض تو اس کا ادا ہوجائے گا،لیکن چونکہ عین نماز کی حالت میں بھی اس نے ایس شکل ووضع بنار کھی ہے جواللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپندیدہ اور مبغوض ہے، اس کے اس کی نماز مکر وہ ہے، اور اس پرنماز کے شمرات پورے طور پرمرتب نہیں ہوں گے۔ (۱)

#### نماز کے وفت مردوں کامخنوں سے نیچے یا جامہ، شلوار پہننا

سوال:...مردوں کو نخنوں کے بیچے پا جامہ یا شلوار پہننااور نماز کے دفت مخنوں سے بیچے پا جامہ یا شلوار کا ہونا شرعاً جائز ہے یاحرام ہے؟

جواب:...آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا إرشاد ہے کہ جو پاجامہ مخنوں سے نیچے ہو، وہ دوزخ میں ہے۔اس لئے شلوار با پاجامے کانخنوں سے نیچے کرنا حرام اور گنا و کبیرہ ہے،اورنماز میں گنا و کبیرہ کا اِرتکاب اور بھی ہُرا ہے۔

كيادارهي ندر كھنے والے كى نماز مكروہ ہے؟

سوال: ... کیا بیدو رست ہے کہ جو محص داڑھی نہیں رکھتاء اس کی نمازیں مکروہ ہوجاتی ہیں؟

<sup>(</sup>۱) شم القبول قسمان أحدهما: أن يكون الشيء مستجمعًا للأركان والشرائط ويراد فيه الصحة والأجزاء، والثاني: كون الشيء يترتب عليه القبول والدرجات وهذه المرتبة بعد الأولى الشيء يترتب عليه الثواب والدرجات وهذه المرتبة بعد الأولى ... الخد (معارف السنن ج: اص: ٢٩، باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور) وأيضًا ويكره للمصلى كل ما هو من أخلاق الجبابرة عمومًا لأن الصلوة مقام التواضع والتذلل والخشوع وهو ينافي التكبّر والتجبّر. (كبيري ص: ٣٨٨).

 <sup>(</sup>۲) عن أبى هـريـرة رضى الله عنــه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار ـ رواه البخارى ـ (مشكوة ص:٣٤٣، كتاب اللباس، طبع قديمي) ـ

جواب:...داڑھی منڈ اناحرام ہے،اورحرام فعل کااٹر نماز میں بھی رہے گا،اس لئے نماز کر وہ ہوجائے تو پچھ بعید نہیں۔ (<sup>(1)</sup>

### نا پاک کیڑوں میں پڑھی ہوئی نماز دو بارہ پڑھی جائے

سوال:...نمازے پہلے آ دمی کومعلوم ہو کہ میرے کیڑے خراب ہیں،لیکن وہ نماز کے وقت ہونے پر بھول جائے اور نماز پڑھ لے،نماز میں یاد آنے پر یابعد میں یاد آئے تو کیااس کی نماز ہوگئ؟

جواب:...اگربدن یا کپڑے پراتی نجاست گلی ہوجونمازے مانع ہے تو نمازنہیں ہوگی ،اگربھولے سے نماز شروع کر دی اور نماز ہی میں یادآ گیا تو نوراِ نماز کوچھوڑ دےاور نجاست کو دُور کر کے دوبارہ نماز پڑھے،اورا گرنماز کے بعدیاد آیا تب بھی دوبارہ نماز پڑھے۔

### کھے گریبان کے ساتھ نماز پڑھنا کیساہے؟

سوال:...نمازیوں کی اکثریت وُرست طریقے پرنماز اوانہیں کرتی ، اورنماز کے ارکان پوری طرح اوا کرنے کے بجائے نماز بھگنانے کی کوشش کی جاتی ہے، جونماز کی اصل رُوح کے منافی ہے۔ ایک بہت بڑی غلطی جس کی طرف آج تک کسی نے توجنہیں دی ، وہ بیہ کہ کا کر بیان ( دادا گیروں کی طرح ) کھلا ہوتا ہے اور جھک کرعا جزی وائلساری کے ساتھ کھڑے ہونے کے بجائے سینہتان کر کھڑ ہے ہوجاتے ہیں ، جبکہ اس کے برعکس اگر کوئی نمازی یا مخص با دشاہ وفقت کے رُوبرو پیش ہوتو اس کا طرزِ عمل کیا یہی ہوگا ؟ قطعی نہیں ، مولا نامحتر م! جواب دیں کہ بادشاہوں کے بادشاہ ، خالق دو جہاں ، خداوند تعالی کے حضوراس طرزِ عمل کا مظاہر ہ کرنے والے اپنے اعمال کوضائع کررہے ہیں یا ایسا کرنے میں کوئی جرج نہیں؟

جواب:... کھلے گریبان کے ساتھ نماز جائز ہے،لیکن بند کر لینا بہتر ہے،اور قیام کی حالت میں آ دمی کواپی اصلی وضع پر کھڑا ہونا جا ہے ،نداکڑ کر کھڑا ہو،اور نہ جھک کر۔ (۳)

### بغيررومالي كيشلواريا يإجامه ميس نماز

سوال: .. شلوار ما با جامه اگر بغیررو مالی کے ہوتو نماز ہوجائے گی؟

(۱) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشوارب وإعفاء اللحية .... الخد (صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٢٩) وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم (فتاوئ شامي ج: ٢ ص: ١٨)، باب ما يفسد الصوم وما لا يفسده، مطلب في الأخذ من اللحية، فتح القدير ج: ٢ ص: ٢٠٢).

(٢) النبجاسة نوعان ..... والغليظة إذا زادت على قدر الدرهم تمنع جواز الصلاة. (الفتاوي الخانية على هامش الهندية
 ج: ١ ص:١٨، كتاب الطهارة، فصل في النجاسة التي تصيب الثوب).

(٣) "وَقُومُوا لِللهِ قَانِتِينَ" (البقرة:٢٣٨). أيضًا ويكره للمصلى كل ما هو من أخلاق الجبابرة عمومًا لأن الصلاة مقام التواضع والتخشوع وهو ينافى التكبر والتجبّر. (حلبى كبير ص:٣٨٨، طبع سهيل اكيدُمى لَاهور).

جواب:...ہوجائے گی،بشرطیکے شنواریا پاجامہ پاک ہواوراعضاء کی ساخت نظرنہ آتی ہو۔ (۱)

### چین والی گھڑی پہن کرنماز پڑھنا

سوال:...ہمارے مخلے کی جامع مسجد میں ایک صاحب مجھ سے نماز سے پہلے کہنے لگے کہ گھڑی کی چین پہن کرنماز مت پڑھا کرو، کیونکہ اس سے نماز نہیں ہوتی ، میں نے ان سے وجہ پوچھی تو و و فر مانے لگے کہ چین ایک قتم کی دھات ہے اور کسی بھی قتم کی وھات مردوں پرحرام ہے، لہٰذا اس سے نماز قبول نہیں ہوتی ، آپ اس سلسلے میں وضاحت فرمائمیں ، میں بہت ہی شش و پنج میں پڑگیا ہوں۔

جواب:...ان صاحب کا'' فلط ہے، گھڑی کی چین جائز ہے اوراس سے نماز میں کو کی خرابی نہیں ،مردوں کے لئے سونا اور جاندی کا پہننا حرام ہے، (البتہ مردحفرات جاندی کی انگوشی جس کا وزن ساڑھے تین ماشے سے زیادہ نہ ہو، پہن سکتے ہیں )، باتی دھا تیں مرد کے لئے حرام نہیں ،البتہ زیورمردوں کے لئے نہیں ،عورتوں کے لئے ہوتا ہے، اور گھڑی کی چین ان زیورات میں شامل نہیں۔
میں شامل نہیں۔ (۲)

#### سونا پہن کرنماز ادا کرنا

سوال:...ایک اہم مسئلہ آپ کی خدمت میں لکھنا چاہتا ہوں ، وہ یہ کہسونے کی انگوشی پہن کرنماز ہوجاتی ہے یانہیں؟ سونا چونکہ مرد کے لئے حرام ہے،اور حرام چیز پہن کرنماز پڑ ھنا کہاں تک جائز ہے؟

جواب:...نماز،الله تعالیٰ کی بارگاه میں حاضری ہے، جو شخص عین حاضری کی حالت میں بھی فعلِ حرام کا مرتقب ہواور حق تعالیٰ شانۂ کے اُحکام کوتو ڑنے پرمصر ہو،خود ہی سوچ لیجئے کہ کیااس کوقرب ورضا کی دولت میسر آئے گی...؟الغرض سونایا کوئی اور حرام چیز پہن کرنماز پڑھناؤرست نہیں،اگرچے نماز کا فرض اوا ہوجائے گا۔ (۳)

#### ریشم یا سونا بہن کراور بغیر داڑھی کے نماز پڑھنا

سوال:...میں نے سنا ہے کہ رئیٹی کیز ااور سونا مرد پر حرام ہیں ، اورا گرکوئی شخص ان کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی ، کیا یہ بات وُرست ہے؟ کیونکہ داڑھی منڈ وانا بھی حرام ہے ، کیا بغیر داڑھی کے نماز قبول ہوسکتی ہے؟ جواب:... بیتمام اُمور نا جائز اور گنا و کبیرہ ہیں ، اور جوشخص عین نماز کی حالت میں خداکی نافر مانی کرتا ہو، اس کوظا ہر ہے کہ

<sup>(</sup>١) تطهير النجاسة من بدن المصلى ...... واجب (وبعد أسطر) ...... ستر العورة شرط لصحة الصلاة إذا قدر عليه. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٨، كتاب الطهارة، الفصل الأوّل في الطهارة وستر العورة).

 <sup>(</sup>٣) ويكره للمصلى كل ما هو من أخلاق الجبايرة عمومًا لأن الصلاة مقام التواضع والتذلل والخشوع وهو ينافي التكبّر والتجبّر. (حلبي كبير ص:٣٨)، طبع سهيل اكيذمي لاهور).

نماز کا پورا توابنہیں ملے گا خصوصاً جبکہ اس کواس نافر مانی پرندامت بھی نہ ہو۔ نماز تو ہوجائے گی ،مگر مرد کوسونے کی انگوشی اور رکیٹم پہننا (۲) کے درام ہے، (گوعورت کوسونا اور رکیٹم پہننا حرام نہیں ہے)۔

#### مردكوسونا بهن كرنمازاً داكرنا

سوال:...سونا پہننامرد پرحرام ہے،لیکن اگرمردسونا پہن کرنماز پڑھتا ہےتو کیااس کی نماز اُداہوگئی یانہیں؟ جواب:...فقہی فتوے کی رُ وسے تو نماز اَ داہوجائے گی،لیکن جوشخص عین اللّٰد تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے موقع پرحرام کا اِرتکاب کر کےاللّٰد تعالیٰ کی نافر مانی کررہا ہو،اللّٰد تعالیٰ اس ہے راضی ہوں گے یا ناراض؟اس کوخودسوچ کیجئے...!<sup>(۳)</sup>

### سونے کے دانت لگوا کرنماز پڑھنا

سوال:...اگرکسی شخص نے سونے کا دانت لگوایا ہے، تو کیااس سے نماز ہوجاتی ہے؟ کیاسونے کا دانت لگوا ناجائز ہے؟ جواب:...سونے کا دانت لگانا جائز ہے، نماز ہوجائے گی۔

#### ننگےسرمسجد میں آنا

سوال:..عموماً شہروں میں اکثر نمازی مسجد میں آتے ہیں ، ان کے سر پر کپڑ انہیں ہوتا ، ادھر مسجد والے نیگے سرحضرات کے لئے ٹو پیوں کا انتظام کرتے ہیں ، بسااوقات ٹو بیاں اُٹھانے کے لئے نمازی کے آگے سے بھی گزرجاتے ہیں ، ابسوال بیہ ہے کہ گھر سے ننگے سرآنا اور مسجد والوں کا ٹو پیوں کا انتظام کرنا شرعاً دُرست ہے یانہیں؟ پھرٹو پیاں رکھنے والے اسے کا دِخیرتصورکرتے ہیں۔

جواب: ... ننگے سر بازاروں میں پھرنا مرقت اوراسلامی وقار کے خلاف ہے، اور فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے شخص کی شہادت شرعی عدالت میں معتبر نہیں ،اس لئے مسلمان کو ننگے سر رہنا ہی نہیں جا ہے۔ مسجدوں میں جوٹو پیاں رکھی جاتی ہیں، اگروہ صاف سخری اور عہدہ ہوں ، تو ان کو پہن کر آدمی کارٹون نظر آنے گئے، ان کے ساتھ نماز مکروہ ہے، اور نماز پول کے آگے ، ان کے ساتھ نماز مکروہ ہے، اور نماز یوں کے آگے ہے گزرنا گناہ ہے۔ (2)

(۱) دېکھئے گزشتە صفحەجاشىەنمبر ۳\_

<sup>(</sup>٢) (قوله وكره الخ) لأن النص حرم الذهب والحرير على ذكور الأمّة بلا قيد البلوغ ... الخ. (شامي ج: ٢ ص: ٣٦٢).

 <sup>(</sup>٣) عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم أخذ حريرًا فجعله في يمينه فأخذ ذهبًا فجعله في شماله ثم قال: ان هذين حرام على ذكور أمّتي. رواه أحمد. (مشكوة ص:٣٤٨).

 <sup>(</sup>٣) إذا جدع أنفه أو أذنه أو سقط سنه فأراد أن يتخذ سنا آخر، فعند الإمام يتخذ ذلك من الفضّة فقط، وعند محمد من الذهب أيضً . (رد المحتار ج: ٥ ص: ٨ ١٣، كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس).

 <sup>(</sup>۵) ولا تقبل شهادة من يسمع الغناء ..... وكذا كل ما يخل بالمروءة ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج:۵ ص:۳۸۲).

 <sup>(</sup>۲) وكذلك يكره أن يصلى في ثياب البزلة وهو ما لا يصان ولا يحفظ من الدنس ونحوه أو في ثياب المهنة ...... وهي الخدمة ...إلخ. (حلبي كبير ص: ۳۴٩، طبع سهيل اكيدمي لاهور).

<sup>(2)</sup> قال ابو جهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدى المصلى ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه ... الخ. (بخارى ج: ١ ص: ٤٣، طبع نور محمد كراچى، مسلم ج: ١ ص: ٩٤ ١، طبع قديمي).

#### كيرُ اند ملنے كى صورت ميں ننگے سرنماز پڑھنا

سوال:..اگرکسی کومسجد میں ٹوپی یائر پرڈالنے کے لئے کپڑانہ ملے تو کیاوہ ننگے سرنماز پڑھ سکتا ہے؟

جواب: ... يهال تين مسئلے مين:

ا :... آج کل لوگول میں ننگے سرر ہنے ادرای حالت میں بازاروں میں گھومنے پھرنے کارواج ہے،اور بیخلاف مروّت ہے، مسلمان کو بازاروں میں ننگے سرنہیں پھرنا چاہئے۔

۲:... چونکہ عام طور سے لوگوں کے پاس سرڈھا تکنے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ،اس لئے مسجد میں ٹو پیاں رکھنے کا رواج ہے، تا کہ لوگ نماز کے وقت ان کو پہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے، الوگ نماز کے وقت ان کو پہن کرنماز پڑھنا مکروہ ہے، کیونکہ ان کو پہن کرآ وی کسی سنجیدہ محفل میں نہیں جاسکتا ،الہٰ ذااتھم الحا کمین کے در بار میں ان کو پہن کرحاضری وینا خلاف اوب ہے۔ (۱) کیونکہ ان کو پہن کرحاضری وینا خلاف اوب ہے۔ (۱) میں سنجیر مماز پڑھنا مکروہ ہے۔ (۲)

كىسى تو بى مىس نماز پر ھناچا ئے؟

سوال: .. كيسى توني ميس نماز پر صناح إسمة؟

جواب:..جس ٹو پی کو پہن کر آ دمی شرفاء کی محفل میں جاسکے،اس کے ساتھ نماز پڑھنااور پڑھانا جائز ہے۔ (۲)

### چیزے کی قراقلی ٹوپی میں نماز جائز ہے

سوال:... چرٹے کی ٹوپی یعنی قراقلی ٹوپی پہننا کیسا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں کداس ٹوپی سے نماز نہیں ہوتی۔ جواب:... قراقلی ٹوپی پہننامباح ہےاوراس میں نماز پڑھنا جائز ہے۔

### جرابیں بہن کرنمازادا کرناضچے ہے

سوال:...اگر پائینچ اُوپر ہوں اور جرابیں پہن لیں تو کیا نماز ہوجائے گی؟ کیونکہ جرابیں پہن لینے سے نخنے حصپ جاتے ہیں؟

#### جواب:...اس کا کوئی حرج نبیں۔<sup>(۳)</sup>

(۱) وكذا يكره أن يصلى في ثياب البذلة ...... أو في ثياب المهنة ..... وهي الخدمة والعمل تكميلًا لرعاية الأدب في الوقوف بين يديه تعالى بما أمكن من تجميل الظاهر والباطن في قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد إشارة إلى ذالك. (حلبي كبير ص:٣٩٩، طبع سهيل اكيدمي لاهور، عالمگيري ج: اص: ٢٠١، طبع رشيديه).

(٢) ويكره أن يصلي حاسرًا أي حال كونه كاشفًا رأسه تكاسلًا أي الأجل الكسل ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٣٣٩).

(۳) اینناماشینمبرا صفحه طذار

(٣) عن السفيرة بن شعبة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. رواه الترمذي وأبوداؤد وعنه قال:
 توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. رواه أحمد والترمذي وأبوداؤد وابن ماجة. (مشكّوة ص:٥٣).

### چشمہلگا کرنماز اوا کرنا تھے ہے، اگر سجدے میں خلل نہ پڑے

سوال:...عینک (چشمہ) پہن کرنماز پڑھنا یا پڑھانا کیساہے؟ آیا بیجائز ہے یانہیں؟ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ چشمہ نگا کر نمازنہیں پڑھنی چاہئے، کیونکہ انہوں نے مفتی کفایت اللّٰدرحمة اللّٰدعلیہ اورمولا نا کرامت اللّٰدُکود یکھا کہ وہ نماز میں چشمہ اُ تارکرنماز اوا کرتے تھے۔لیکن دُ وسرےلوگوں کا خیال ان کے برعکس ہے۔

جواب:...اگرنظرکا چشمہ ہواوراس کے بغیرز مین وغیرہ اچھی طرح نظر نہیں آتی ہے تو چشمہ اُتارہے بغیر نماز پڑھی جائے تو
اچھاہے، اوراگر چشمے کے بغیر بجد ہے گھروغیرہ و کیھنے میں دِفت نہیں ہوتی ہے یا نظر کا چشمہ نہیں ہے تو اُتارہ ینا بہتر ہے، تاہم چشمہ
لگا کر نماز اداکر نے ہے بھی نماز ادا ہو جاتی ہے، اس ہے نماز میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا، البتہ چشمہ لگانے کی صورت میں اگر بجدہ صحح
طور پڑہیں ہوتا، ناک یا بیشانی زمین پڑہیں گئی تو چشمہ اُتارہ ینا ضروری ہے۔ بہر حال چشمہ لگا کر نماز پڑھنے میں اگر بجدہ وغیرہ میں خلل
واقع نہ ہوتا ہوتو نماز سے اور دُرست ہے، البتہ بجدے کی جگہ وغیرہ چشمے کے بغیر نظر آنے کی صورت میں اُتارہ بنا اُولی وافعل ہے۔ (۱)

#### نوٹ پرتصورینا جائز ہے، گوکہ جیب میں ہونے سے نماز ہوجائے گی

سوال: ..مبحد خدا کا گھرہے، اس میں کسی انسان کی تضویر کا سوال ہی پیدائیں ہوتا، جبکہ مسلمان بھائیوں کی جیب میں نوٹوں پر چھپی ہوئی تضاویر ہوتی جیں، اور وہ نماز اوا کرتے ہیں، نوٹوں پر تضویر چھا پنا کیوں ضروری ہے؟ عوام تو قائد اعظم کا احترام کرتے ہیں، اگر ان کی تصویر نوٹ پر نہ ہوتو کیا فرق پڑے گا؟ کیا اس طرح جیب میں تصویر ہونے سے نماز ہوجاتی ہے؟ اگر نہیں تو اس کے لئے اسلام نے کیا فرمایا ہے اور ہم کوکیا کرنا چاہئے؟

جواب:.. بنوٹوں پرتصور کا چھاپنا شرعی طور پر جائز نہیں، بیدو رجد بدکی ناروا بدعت ہے، اور اس کی وجہ سے متعلقہ محکمہ اور ارباب اِقتدار گنام گار ہیں، تا ہم نوٹوں کے جیب میں ہونے کی صورت میں نماز سمجے ہے۔ (۳)

#### مسجد میں لگے ہوئے شیشے کے سامنے نمازا داکرنا

سوال:...جاری مسجد میں، بلکہ بہت ی مسجدوں میں شخصے کی کھڑ کیاں اور دروازے ہوتے ہیں کہ جن میں نمازی کا اپناعکس نظر آتا ہے، آپ سے میں معلوم کرنا ہے کہ اس سے نمازی کی نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے یانہیں؟

<sup>(</sup>۱) ولو سنجـدعلى الحشيش ...... إن استقر جبهته وأنفه ويجد حجمه يجوز وإن لم يستقر لًا ...إلخـ (خلاصة الفتاوئ ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، طبع رشيديه كوئله).

 <sup>(</sup>۲) وظاهر كلام النووى في شرح مسلم الإجماع على تحريم صورة الحيوان وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال. (شامى ج: ١ ص: ١٣٧، مطلب إذا ترد الحكم بين سنة وبدعة).

<sup>(</sup>٣) (قوله لا المستتر بكيس أو صوة) بأن صلى ومعه صوة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستارها بحر. (شامى ج: ١ ص: ٢٣٨). (وأيضًا) ويكره التصاوير على الثوب ...... أما إذا كانت في يده وهو يصلي لا بأس به لأنه مستور بثيابه ... إلخ. (خلاصة الفتاوئ ص: ٥٨، كتاب الصلاة، طبع رشيديه).

جواب:..اگراس ہے نمازی کی تو جہ ہٹے تو نمروہ ہے، ورنہیں۔ <sup>(1)</sup>

### کسی تحریر پرنظر پڑنے یا آواز سننے سے نماز نہیں ٹومتی

سوال:... کمیا حالت ِنماز میں اگر جائے نماز پر رکھی ہوئی کوئی چیز پڑھ لی جائے تو نمازٹوٹ جاتی ہے؟ آپ بتا کیں کہ حالت نماز میں اگر کسی کی کہی ہوئی آواز سن جائے ،اورحالت ِنماز میں اس آواز کامفہوم سمجھ لیا جائے تو کیانماز ثوث جاتی ہے؟

جواب : .. كسي لكسى موكى چيز پرنظر پر جائے اورآ دمى اس تحرير كامفهوم مجھ جائے ،ليكن زبان سے تلفظ ادانه كرے، تواس سے نماز نبیں ٹوئی، اس طرح کسی کی آواز کان میں پڑنے اوراس کامفہوم سمجھ لینے ہے بھی نماز نبیں ٹوٹتی۔

دورانِ نمازگھری پروفت دیکھنا، چشمهاُ تارنامٹی کو پھونک مارکراُ ژانا

سوال:...اگرکوئی محض دورانِ نماز ہاتھ یا دیوار کی گھڑی دفت معلوم کرنے کے لئے جان ہو جھ کر دیکھے لے۔

٢:...دورانِ نمازنُو بِي أَثْهَا كرسر برركه له ، جبكه بحده كرتے وفت سرے نو بي كر عني هو\_

m:... بجدہ کرتے وقت بجدہ کی جگہ ٹی کو پھونک مار کر آڑانے کے بعد بجدہ کرے۔ ،

٣: ... چشمه أتارنا بحول كيا ، سجده كرتے وقت چشمه أتارے ، كيونكه چشمه پہنے ہوئے سجدے ميں ناك اور پيثاني بيك وقت نہیں کلتے۔

> یو چھنا ہے ہے کہ ان باتوں سے نماز میں کیا فرق آتا ہے؟ کیا نماز ؤہرائی جائے گی یا سجد وسہو کیا جائے گا؟ جواب:...جان ہو جھ کر گھڑی دیکھنا مکروہ ہے،اورخشوع کے منافی ہے۔ <sup>(۲)</sup> ٢:..ايك ہاتھ ہے ٹو بی اُٹھا كرسر پرر كھ لينے ميں كوئی حرج نہيں ، دونوں ہاتھ استعال نہ كرے۔ (^)

 <sup>(</sup>١) قصل من آدابها ..... ومنها نظر المصلى سواءً كان رجلًا أو امرأة إلى موضع سجوده قائمًا حفظًا له عن النظر إلى ما يشتغله عن الخشوع. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٥١، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) لو نظر المصلى إلى مكتوب وفهمه ..... ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام ... إلغ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي، فصل فيما لا يفسد الصلاة ص: ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) - فالأصل فيه أنه ينبغي للمصلى أن يخشع في صلاته ...إلخ. (البدائع الصنائع ص:١٥)، أيضًا لو نظر المصلي إلى مكتوب وفهمه سواء كان قرآنًا أو غيره قصد الإستفهام أو لا أساء الأدب ولم تفسد صلاته لعدم النطق بالكلام (قصد الإستفهام) بهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة بل بالكمال ..... (أساء الأدب) لأن فيه إشتغالًا عن الصلاة وظاهره أن الكراهة تنزيهية وهذا إنما يكون بالقصد. (حاشية الطحطاوي مع المراقي الفلاح ص:١٨٤، فصل فيما لا يفسد الصلاة، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) ولو سقطت قلنسوته فإعادتها أفضل إلّا إذا حتاجت لتكوير أو عمل كثير. (شامي ج: ١ ص: ١٣١). وفيه ان القول الثاني أن ما يعمل عادة باليدين كثير. (ص:٢٢٥). أيضًا أن رفع القلنسوة ...... بعمل قليل إذ سقطت أفضل من الصلاة مع كشف الرأس ... إلخ. (حلبي كبير ص:٣٣٣، طبع سهيل اكيلمي لاهور).

سو:...بيعل مكروه ہے۔

س:...ایک ہاتھ سے اُتاردے تو پیکروہ نہیں۔

ان جاروں صورتوں میں نمازلوٹانے کی ضرورت نہیں، نہ بحد ہُسہو کی ۔ <sup>(r)</sup>

### نماز کی حالت میں گھڑی پر وفت و کیکھنا

سوال:...نماز کے اندرگھڑی میں وقت دیکھنا کیسا ہے (قصداً اور سہواً)؟ جواب:...قصداً ایسا کرنا مکروہ ہے، بلاقصد ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔ (۳)

#### نماز میں قرآن دیکھ کر بڑھنا

سوال: ... کیا نماز میں قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ میراحافظہ بہت کمزور ہے، اور میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب کوچا ررکعت اس طرح اداکرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ اور سور ہ کیلی شب کوچا ررکعت میں سور ہ فاتحہ اور سور ہ کا تحدا درسور ہ کا اس میں ہو جائے گا۔ اگر نماز میں قرآن دیکھ کرنہیں پڑھ سکتے تو مجھے کوئی ادر کمل بتا کیں جس سے میرا حافظہ تیز ہوجائے۔

جواب:...حفظ قر آن کے لئے بیمل توضیح ہے، گرنماز میں و کیوکر قر آن پڑھنا سیح نہیں،اس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے۔ '' آپ محنت کر کے بیسور تیں یاد کرلیں ، پھریہ نماز پڑھیں۔

### عملِ کثیر سے نماز ٹوٹ جاتی ہے

سوال: ... ہمارے ایک ساتھی دورانِ نماز اپنے اعضاء کومختلف انداز میں حرکت دیتے رہتے ہیں ، مثلاً بھی سرکے بالوں پر ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، جیب میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں، انگوشی کو اُنگی میں ہلاتے رہتے ہیں، اِدھراُ دھر دیکھنے لگتے ہیں، غرض کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز کی حالت میں نہیں۔حالت ِنماز میں اس قتم کی حرکات کرنے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے (بلاعذر)، میں نے یہ

<sup>(</sup>١) إن الله كره لكم ثلاثًا: العبث في الصلاة ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٠٠، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية).

 <sup>(</sup>۲) ...... بهذا علم أن ترك الخشوع لا يخل بالصحة بل بالكمال ... إلخ. (حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، باب فيما لا يفسد الصلاة ص:٨٤ / ، طبع مير محمد كتب خانه).

<sup>(</sup>٣) - اعملم ان المفعل ...... فإن كان أجنبيا من الصلاة ليس فيه تتميم لها ولَا فيه دفع ضرر فهو مكروه أيضًا. (حلبي كبير ص:٣٢٥، طبع سهيل اكيلمي لَاهور).

 <sup>(</sup>٣) ويفسدها ...... قراءته من مصحف أي ما فيه قرآن مطلقًا لأنه تعلم قوله لأنه تعلم ذكروا لأبي حنيفة في علة الفساد وجهيئ، احده ما: أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير، والثاني أنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره. (شامي ج: ١ ص: ٢٢٣، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

بات جب ان کو بتائی تو انہوں نے نماز کے فاسد ہوجانے کو بالکل مستر دکر دیا، بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا، ان کے اس تأثر سے میں عجیب اُلمجھن میں پڑگیا۔

جواب: ... خنی مذہب کا فتو کی ہے ہے کمل کثیر سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، اورا پیے مل کومل کثیر کہتے ہیں کہ اس کود کیھنے والا یہ سمجھے کہ میخص نماز میں نہیں ہے، اورا گیا ہے ہی کہ اس کود کیھنے والا یہ سمجھے کہ میخص نماز میں نہیں ہے، جس کام کے لئے دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا جائے وہ بھی عمل کثیر ہے، اوراگرا یک ہی ہاتھ سے ایک زکن میں بار بارکوئی عمل کیا جائے ، وہ بھی عمل کثیر بن جاتا ہے۔ آپ نے اپنے ساتھی کی جو حالت کھی ہے، وہ عمل کثیر کے تحت آتی ہے، اوراس سے نماز فاسد ہوجاتی ہے اوراس کا اس مسئلے کو نہ مانتا اس کی ناوا تھی ہے۔

### نماز میں جسم کومختلف انداز ہے حرکت دینا سیجے نہیں

سوال:..بعض حفرات نماز پڑھتے ہوئے اس کی بنیادی رُوح اوراس کی وضع قطع کو ہی تبدیل کردیتے ہیں، یعنی اس قدر جلدی پڑھیں گے کہ ایسا گئے کہ کوئی جلدی ہو، ایک صاحب رُکوع کے بعد سید ھے کھڑ ہے، گنہیں ہوتے اور سید ھے تجدے ہیں چلے جاتے ہیں، تکبیر کے لئے ہاتھ اُٹھانے کے بعد واپس لاتے وقت دونوں بازوؤں کو مختلف انداز میں عجیب طرح سے حرکت دیتے ہیں، اور تجدے میں جانے سے پہلے چند کھوں تک اُکروں ہیٹھنے کے انداز میں قائم رہتے ہیں۔غرضیکہ ان کی نماز ایک بالکل ہی مختلف اور عربیت میں ایسے لوگوں کو نماز ایک بالکل ہی مختلف اور عجیب تأثر دیتی ہے، جب ان کو پچھ کہا جائے تو وہ قرآن اور حدیث سے ثبوت مانگتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا جواب دیا جائے ؟ اور ان کی نماز کیسی ہے؟

جواب:...ایسے حضرات کی نماز بعض صورتوں میں تو ہوتی ہی نہیں ، اور بعض صورتوں میں مکروہ ہوتی ہے ، چنانچہ رُکوع کے بعد سید ھے کھڑے نہ ہونا ، اور دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے نہ بیٹھنا ترک واجب ہے ، اور ایسی نماز واجب الاعاوہ ہے ، اور ہاتھوں کوغیر ضروری حرکت دینا اور سجدے کو جاتے ہوئے درمیان میں غیر ضروری تو قف کرنا مکروہ ہے۔

<sup>(</sup>١) ويفسدها كل عمل كثير ليس من أعمالها ولا لِاصلاحها ...إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٩٢٣).

 <sup>(</sup>۲) (والثالث) أنه لو نظر إليه ناظر من بعيد إن كان لا يشك أنه في غير الصلاة فهو كثير مفسد، وإن شك فليس بمفسد
 ...إلخ (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ٣٠ ١ ، كتاب الصلاة، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) (الأول) إن ما يقام باليدين عادة كثير ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٠٣٠ ، كتاب الصلاة، الباب السابع).

<sup>(</sup>٣) وما عمل بواحد قليل ...... إلَّا إذا تكور ثلاثًا متوالية ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٥٥، طبع ايج ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۵) (قوله وكذا في الرفع منهما) أي يجب التعديل أيضًا في القومة من الركوع والجلسة بين السجدتين ... إلخ. (شامي
 ج: ١ ص:٣١٣، وأيضًا حلبي كبير ص:٢٩٥).

 <sup>(</sup>۲) (وإن كان تـركـه) الـواجـب (عمدًا أثم ووجب) عليه (إعادة الصلاة) تغليظًا له. (مراقى الفلاح شرح نور الإيضاح على هـامش الطحطاوى ص: ۱ ۲۵ بـاب سـجـود السهـو)، قـال في التنجيس: كل صلاة اديت مع الكراهة فإنها تعاد لا على وجه الكراهة. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ۱۸۹).

<sup>(</sup>٤) يكره للمصلى أن يعبث بثوبه أو لحيته أو جسده ... إلخ. (هندية ص:٥٠١، كتاب الصلاة، الباب السابع).

### نماز میں مونچھوں پر ہاتھ پھیرنافعل عبث ہے

سوال:...جارے علاقے میں زیادہ تر پولیس دالے ہیں، اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ جب بھی وہ باجماعت نماز ادا کرتے ہیں تو زیادہ تر مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے سے نماز پوری ہوجاتی کرتے ہیں تو زیادہ تر مونچھوں پر ہاتھ پھیرنے سے نماز پوری ہوجاتی ہے یانہیں؟

جواب:...مونچھوں پر ہاتھ پھیرنافعل عبث ہے،اس سے نماز مکروہ ہوجاتی ہے۔

نمازمیں کیڑے سمیٹنایا بدن سے کھیلنا مکروہ ہے

سوال:...میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بعض نمازی نماز پڑھتے وقت اپنے کپڑوں کی شکنیں دُرست کرتے رہنے ہیں ، کیاا بیا کرنا ہائز ہے؟

جواب:..نماز میں اپ بدن سے یا کپڑے سے کھیلنا مردہ ہے۔ رکوع میں جاتے ہوئے تکبیر بھول جائے تو بھی نماز ہوگئ

سوال:...اگرکوئی شخص نماز میں قیام ہے رُکوع میں جاتے ہوئے'' اللہ اکبر'' کہنا بھول گیایا اکثر بھولتا ہے، اس کے لئے کیا عمر سر؟

جواب:...نماز میں تکبیرتح بمد فرض ہے، اس کےعلاوہ باتی تمام تکبیرات سنت ہیں، اس لئے اگر زُکوع کو جاتے ہوئے تکبیر بھول گیا تو نماز ہوگئی ہجدہ سہوبھی لازم نہیں۔ (۵)

رُکوع میں سجدے کی شہیج پڑھنے سے نماز نہیں ٹومتی

سوال:...نماز پڑھتے ہوئے کوئی غلطی ہوجائے ،مثلاً: رُکوع میں'' سجان ربی انعظیم'' کی جگہ'' سجان ربی الاعلیٰ'' یا سجدے

(۱) ویکره أن يعبث بنوبه أو بشيء من جسده (حلبي كبير ص: ۳۲۹، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

(۲) وكره ..... عبشه بـه أى بشوبـه وبجسده للنهى إلا لحاجة (قوله وعبثه) هو فعل لغرض غير صحيح .... (قوله لنهنا و الله عنه صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثًا، البعث في الصلاة ..... وهي كراهة تحريم ... إلخـ (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ١٣٠، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية).

(٣) وهي أي الفرائض الست المتفق عليها تكبيرة الإفتتاح ...إلخ. (حلبي كبير ص:٢٥٦). فرائض نفس الصلاة ستة: الأول: التحريمة قائمًا، لقوله عليه السلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. (اللباب في شرح الكتاب ج: ا ص: ٩٤، باب صفة الصلاة، طبع قديمي كتب خانه).

(٣) (وسنتها) ...... وتكبير الركوع وكذا الرفع منه بنجيث يستوى قائمًا ... إلخـ (درمختار مع الشامي ج: ا ص:٣٤٩).

(۵) ترک السنة لا يوجب فسادًا ولا سهوًا ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:٣٤٣، باب شروط الصلاة).

میں'' سبحان ربی الاعلیٰ'' کی جگہ'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم' یا کوئی لفظ نکل جائے تو کیا نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:...اگر سجدے میں'' سبحان ر بی انعظیم''یا رُکوع میں'' سبحان ر بی الاعلیٰ'' کہدلیا تو اس ہے نماز میں کوئی خلل نہیں آیا، ''

### نماز میں بہمجبوری زمین پر ہاتھ ٹیک کراُٹھنے میں کوئی حرج نہیں

سوال:...میری عمراس وفت حالیس سال کے قریب ہے،جسم بھاری ہے، میں نماز میں اُٹھتے بیٹھتے وفت ہاتھ مٹھی کی شکل میں زمین پر جمالیتی ہوں ،اس مے نماز میں تو کوئی خلل نہیں پڑتا؟

جواب:..آپ کا ہاتھوں کوز مین پر جما کراُٹھنا چونکہ مجبوری کی وجہ ہے ہے،اس لئے کوئی حرج نہیں، بغیر ضرورت کے ایسا

### کیانماز میں دائیں یا وں کا انگوٹھاد با کررکھنا ضروری ہے؟

سوال:...كيا نماز پر مصتے وفت داكيں پاؤں كا انكوشا اتى مضبوطى سے د باكر ركھنا جاہئے كداكر پانى پاؤں كے پاس سے گزرے توانگو تھے کی جگہ سوکھی رہے؟

جواب:...بيكوئي مئلنبين\_

#### سجدے میں قدم زمین برلگانا

سوال:...میں نے نماز کی حالت میں تجدے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنا سیدھایا وَل زمین ہے اُٹھا لیتے ہیں، اور میں نے متجد کے اِمام صاحب سے بیمسئلہ معلوم کیا، تو وہ کہنے لگے کہ نماز پڑھنے کی حالت میں تجدہ کرتے وقت یا وَں کو بوری طرح اُٹھانے سے نماز فاسد ہوجاتی ہے، میں نے لوگوں کی نماز فاسد ہونے سے بچانے کے لئے آپ سے بیمسئلہ پوچھاہے؟ جواب:..بحدے کی حالت میں دونوں یا وُں کی اُٹھیاں قبلہ کی طرف متوجہ کرنا سنت ہے، ' دونوں یا وَل زمین ہے لگا نا

<sup>(</sup>١) السُّنَّة في تسبيح الركوع سبحان ربي العظيم، إلَّا إن كان لَا يحسن الظاء فيبدل به الكويم لئلا يجري على لسانه العزيم فتفسد به الصلوة. (شامي ج: ١ ص:٣٩٣، باب شروط الصلاة، طبع ايچ ايم سعيد كراچي).

 <sup>(</sup>٢) فإذا فرغ من المسجدة الثانية ينهض قائمًا على صدر قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض عند النهوض إلا من عذر ... الخ. (حلبي كبير ص:٣٢٣، طبع سهيل اكيدُمي لَاهور).

<sup>(</sup>٣) (قوله ووجه أصابع رجليه نحو القبلة) لحديث أبي حميد في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع يمديه ...... واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، ونص صاحب الهداية في التجنيس على أنه إن لم يوجه الأصابع نبحوها فإنه مكروه. (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٩، كتباب البصيلاة، بناب صيفة الصلاة، أيضًا: منحة الخالق على هامش البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣٦ طبع دار المعرفة، بيروت).

واجب ہے، اور بلاعذرایک پاؤل کا اُٹھائے رکھنا کرو قِحری ہے، اور دونوں میں سے ایک پاؤل کا بچھ حصہ زمین سے نگانا فرض ہے، خواہ ایک ہی اُنگی لگائی جائے ، فرض اوا ہوجائے گا۔ اور اگر دونوں پاؤل زمین سے اُٹھائے اور تین بار'' سجان اللہ'' کہنے کی مقدار اُٹھائے رکھے تو نماز فاسد ہوجائے گی ، اُنگی زمین سے لگنے کی شرط یہ ہے کہ فقط ناخن زمین سے نہ چھوئے ، بلکہ اُنگی کے سرے کا گوشت بھی زمین سے چھوجائے ، یعنی اُنگلی زمین پر مڑجائے۔

#### نماز میں ڈکارلینا مکروہ ہے

سوال:..بعض حضرات نماز میں موٹی موٹی ڈ کاریں لیتے ہیں، جس سے آس پاس والوں کو بڑی کراہیت ہوتی ہے، دورانِ نماز ڈ کارلینا شرعاً کیسافعل ہے؟

جواب:... نماز میں ڈکارلینا مکروہ ہے،اس کورو کنے کی کوشش کی جائے ،اور جہاں تک ممکن ہوآ واز پست رکھی جائے۔

#### نمازمیں جمائیاں لینا

سوال: .. نمازی حالت میں بہت زیادہ جمائی آتی ہے ، کیانمازی حالت میں جمائی لینے سے گناہ تونہیں ہوتا؟ جواب: ... جہاں تک ہوسکے منہ بندر کھنے کی کوشش کرے ، نماز میں جمائیاں لینا مکروہ ہے۔ (۳)

(۱) وقال: في الحلية: والأوجه على منوال ما سبق هو الوجوب لما سبق من الحديث، أي على منوال ما حققه شيخه من الإستدلال على وجوب وضع القدمين كذالك، واختاره الإستدلال على وجوب وضع القدمين كذالك، واختاره أيضًا في البحر والشرنبلالية. (رد المحتار على الدر المختار ج: ١ ص: ٩٩، باب صفة الصلاة، مطلب في إطالة الركوع للجائي، أيضًا: البحر ج: ١ ص: ٣٣٩، باب صفة الصلاة، طبع دار المعرفة، بيروت).

(٢) إذا رفع قدميه في السجود فإنه لا يصحح لأن السجود مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال ويكفيه وضع اصبع واحدة فلو لم يضع الأصبع، وإذا وضع ظهر القدم فإنه لا يجوز، لأن وضع القدم بوضع الأصبع، وإذا وضع قدمًا ورفع آخر جاز مع الكراهة من غير عذر كما أفاده قاضي خان ... إلخ (البحر الرائق ج: ١ ص: ٣٣١ كتاب الصلاة، طبع بيروت). أيضًا: ولو سجد ولم يضع قدميه على الأرض لا يجوز، ولو وضع احداهما جاز مع الكراهة أن كان بغير عذر .... ووضع القدم بوضع أصابعه وإن وضع اصبعا واحدا ... إلخ (فتاوى عالمگيرية ج: ١ ص: ٢٠٥، وأيضًا حلبي كبير ص: ٢٨٥). وفي الدر المختار (ومنها السجود) بجبهته وقدميه، ووضع أصبع واحدة منهما شرط وفي الشامية وأفاد أنه لو لم يضع شيئًا من القدمين لم يصح السجود ... إلخ (شامي ج: ١ ص: ٣٣٤)، بحث الركوع والسجود).

(٣) ويكره السعال والتنحنح قصدًا وإن كان مدفوعًا اليه لا يكره كذا في الزاهدي. (هندية ج: ١ ص: ١٠٠٠). أيضًا ومن الأدب دفع السعال ما استطاع تحرزًا عن المفسد فإنه إذا كان بغير عذر يفسد، وكذا الجشاء. (مراقى الفلاح مع الطحطاوي ص: ١٥١، فصل من آدابها اي الصلاة، طبع مير محمد كتب خانه).

(٣) وآدابها ...... كظم فمه عند التتاوّب (عالمگيرى ج: ١ ص: ٣٦) ومن الأدب كظم فمه عند التثاوّب فإن لم يقدر غطاه بيده أو كمه لقوله صلى الله عليه وسلم التثاوّب في الصلاة من الشيطان فإذا تثاوّب احدكم فليكظم ما استطاع و (كظم فيمه عند التثاوّب) أي إمساكه وسده ولو يأخذ شفتيه بسنه .. إلخ وحاشية طحطاوى مع المراقى ص: ١٥١، فصل من آدابها، طبع مير محمد كتب خانه).

### نماز میں میٹھی چیز حلق میں جانے سے نماز ٹوٹ گئی

سوال:...اگر دضوکے بعد کوئی میٹھی چیز کھالی، پھرنماز پڑھنے لگے،نماز کے دوران منہ میں بھی مٹھاس محسوں ہوتی ہواوراس کی مٹھاس کا مزا کچھ باقی ہو،اورتھوک کے ساتھ حلق میں جاتا ہو،تو کیا نماز سیجے ہے یانہیں؟

جواب:..اگرصرف ذا نَقه ہی باتی ہے تو نماز ہوجائے گی ،اوراگروہ پیٹھی چیز منہ میں باتی ہواور تحلیل ہوکرحلق میں چلی گئی ہو تونماز فاسدہوجائے گ<sub>ے۔(1</sub>)

#### کیانماز میں منصوبے بنانا جائزہے؟

سوال:...ایک صاحب نے بتلایا کہنماز میں وُنیاوی باتوں کے بارے میں سوچنا اور کسی کام کے بارے میں منصوبے بنانا جائز اور دُرست ہے، اور مثال دی کہ حضرت عمرؓ اور حضرت ابو بکرؓ وغیرہ نماز میں جنگ کے منصوبے بنایا کرتے تھے۔اب میرے دِل میں بیہ بات کھٹک رہی ہے کہ ہم یفین رکھتے ہیں کہ نماز میں کوئی وُنیاوی خیال آجائے تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ کی کیارائے ہے؟

جواب:...ان صاحب کی بیربات بالکل غلط ہے،نماز توجہ الی اللہ کے لئے ہوتی ہے،اور دُنیاوی باتیں ازخود سوچنااور ان کے منصوبے بنانا توجہالی اللہ کے منافی ہے۔حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جومنقول ہے کہ:'' میں نماز میں کشکر تیار کرتا ہوں' اس پر دُنیاوی با توں کو قیاس کرناغلط ہے،حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ را شدیتھے،اور نماز میں حضوری کے وقت ان کومن جانب اللہ جہاد کے لئے تد ابیر القاء کی جاتی تھیں، یدان کی اپنی سوچ نہیں ہوتی تھی، بلکہ القائے ربانی ہوتا تھا، اور بلاشبہ ان کی مثال الیں ہے کہ بوقت ِحضوری وزبراعظم کو باوشاہ کی جانب ہے ہدایات دی جاتی ہیں۔حضرت عمرٌ چونکہ منشائے الہی کی تعیل فرمائے بنے اس لئے ان کومن جانب اللہ اس کی ہدایات اِلقاء کی جاتی تھیں۔اورنماز میں خیالات کا آنائر انہیں، جبکہ بینماز کی طرف بوری طرح متوجہ رہے،البتہ خیالات لا نابُرا ہے،اس لئے سوال کا بیفقرہ صحیح نہیں کہ'' نماز میں کوئی وُ نیاوی خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی ۔''<sup>(۱)</sup>

#### نماز کے دوران'' لاحول'' پڑھنا

سوال:.. بنماز کے دوران شیطان کو دُور کرنے کے لئے لاحول پڑھ سکتے ہیں؟

جواب: بنماز میں جواَذ کارمقرر ہیں،ان ہی کو پڑھنا جائے'' لاحول' کے بجائے نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کی طرف توجد رکھی جائے ،شیطان خود ہی دفع ہوجائے گا۔

 <sup>(</sup>١) ولو أكل شيئًا من الحلاوة ابتلع عينها فدخل في الصلاة فوجد حلاوتها في فيه فابتلعها لَا تفسد صلاته، ولو ادخل الفانيـذ أو السكر في فيـه ولم يمضغه لكن يصلي والحلاوة تصل إلى جوفه تفسد صلاته كذا في الخلاصة. (الهندية ج: ا ص: ١٠٢، كتاب الصلاة، الباب السابع، أيضًا ج: ١ ص: ١٥١).

<sup>(</sup>٢) ﴿ وَقُولُهُ لَلْنَهِي وَهُو مَا أَخْرِجُهُ القَضَاعِي عَنْهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ كره لكم ثلاثًا: العبث في الصلاة ...إلخ. (شامي ج: ١ ص: ٣٠٠، مطلب في الكراهة التحريمية والتنزيهية، طبع ايج ايم سعيد).

### دورانِ نمازُ وساوس كورُوركرنے كے لئے لاحول ولاقو ة...الخ پڑھنا

سوال:...میں پانچوں وقت نماز پابندی ہے پڑھتا ہوں، مجھے نماز میں کوئی شیطانی وسوسہ آتا ہے تو میں جماعت سے نماز پڑھتا ہوا'' لاحول ولاقو ۃ اِلَّا ہاللّٰہ'' پڑھتا ہوں، کیانماز پڑھتے ہوئے لاحول پڑھنا جائز ہے؟

جواب:... پڑھنا تو جائز ہے' گروساوس کااصل علاج بیہ ہے کہان کی طرف اِلتفات ہی نہ کیا جائے ،نماز کی طرف تو جہ پھیر لی جائے۔

#### نماز کے دوران آئکھیں بندنہ کی جائیں

سوال:... یہ بات تو میرے علم میں ہے کہ نماز کے دوران آنکھیں بندنہیں کرنی چاہئیں، بلکہ مختلف ارکانِ نماز میں نظری اپنی مخصوص جگہوں پر ہونی چاہئیں، لیکن میں صرف اپنی تو جہ قائم رکھنے کے لئے آنکھیں بند کر کے نماز پڑھتا ہوں، اگرآنکھیں بند نہ کروں تو نظر کے ساتھ ساتھ ذہن بھی بھٹکنے لگتا ہے، بعض اوقات میں دُعا بھی آنکھیں بند کر کے مانگتا ہوں، برائے مہر بانی یہ وضاحت فرمائیں کہ میرایٹمل دُرست ہے یا مجھے ہرصورت میں آنکھیں کھول کر ہی نماز پڑھنی چاہئیں؟

جواب: ... آنکھیں بندکرنے ہے اگر چہذہن میں میسوئی پیداہوتی ہے کیکن افضل یہی ہے کہ نماز میں آنکھیں بندنہ کی جائیں۔

### خیالات سے بچنے کے لئے آئکھیں بند کرنا

سوال:...میرا مسئلہ کچھ یوں ہے کہ میں جب نماز پڑھتی ہوں تو آٹکھیں سجدے کی طرف تو ہوتی ہیں لیکن آس پاس کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں، اور خیال بھی ان کی طرف چلا جاتا ہے، اس طرح سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیا اس صورت میں آٹکھیں بند کی جاسکتی ہیں؟

جواب: ...غیراختیاری طور پراگرآس پاس کی چیزوں پرنظر پڑجائے تواس ہے نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا<sup>(۳)</sup> آنکھیں بند نہیں کرنی چاہئیں، آنکھیں بند کرنے سے یکسوئی حاصل ہوجاتی ہے اور خیالات کے منتشر ہونے میں مددملتی ہے، اس کے باوجود آنکھیں کھول کرنماز پڑھناافضل ہے، اورآنکھیں بندر کھنا مکروہ ہے جبکہ مستقل طور پرآنکھوں کو بندر کھا جائے، اورا گربھی کھول دے اور مجھی بند کرلے تو کراہت نہیں۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) ولو وسوسه الشيطان فقال لَا حول ولَا قوّة إلّا بالله العلى العظيم إن كان ذلك في أمر الآخرة لَا تفسد ... الخ (عالمگيري ج: ١ ص: ٠٠١، كتاب الصلاة، الباب السابع، الفصل الأوّل، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٢) وفي الدرر وتغميض عينيه للنهي إلّا لكمال الخشوع وفي الرد (قوله للنهي) أي في حديث إذا قام احدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه ..... في البدائع بأن السنة أن يرى ببصره إلى موضع سجوده ..... (قوله إلّا لكمال الخشوع) بأن خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره ... إلخ ودمختار مع الشامي ج: ١ ص ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) واما النظر بمؤخر العين يمنة أو يسرة من غير تحويل الوجه فليس بمكروه ... الخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) حاشينبر٢ صغيرهذا\_

#### اگردورانِ نماز دِل میں بُر ہے بُر ہے خیالات آئیں تو کیا نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟

سوال:..محترم! میں جب بھی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہوں تو نماز کے دوران طرح طرح کے دُنیاوی خیالات ذہن میں آتے ہیں ،ادربعض اوقات توالیسے گندے گندے خیالات ذہن میں آتے ہیں کہ پھر دِل بیکہتا ہے کہ اب نمازنہیں پڑھوں گا، کیونکہ اس طرح تو تواب کے بجائے اور گناہ ہوگا،لہٰذا آپ بتا ئیں کہا گرنماز کے دوران کرے خیالات آئیں تونماز ہوگی یانہیں؟

. اس لئے آپ کا سوال کہ خیالات آنے ہے نماز ہوگی یانہیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ہوگی ، اور انشاء اللہ بالکل صحیح ہوگی ، خواہ لا کھ وسو ہے آئیں ، (گر خیالات خود نہ لائے جائیں)۔

#### نماز میں خیالات کا آنا

#### سوال:...خدا کے فضل وکرم سے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں الیکن نماز کے دوران غلطتم کے خیالات آتے ہیں اکوشش

(۱) عن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال: إنى اهم في صلاتي فيكثر ذالك عليّ، فقال له: امض في صلوتك فإنه لن يذهب ذالك عنك حتى تنصرف وأنت تقول: ما أتممت صلوتي. رواه مالك. (مشكوة ص: ۱۹). وفي المرقاة: فقال له امض في صلوتك سواء كانت الوسوسة خارج الصلاة أو داخلها ولا تلتفت إلى موانعها فإنه لن يذهب ذالك عنك ...... حتى تنصرف أى تفرغ من الصلاة وأنت تقول للشيطان: صدقت! ما أتممت صلوتي، لكن ما أقبل قولك ولا أتمها ارغاما لك ونقضا لما أردته منى وهذا أصل عظيم لدفع الوسواس وقمع هواجس الشيطان في سائر الطاعات. (المرقاة ج: ١ ص: ١٢١ من الفصل الثالث، باب في الوسوسة، طبع بمبئى انذيا).

(٢) وعن القاسم بن محمد ان رجلًا سأله فقال أنى أهم فى صلواتى فيكثر ذلك على، فقال له: إمض فى صلواتك فإنه لن يلهب ذلك عنك حتى تنصرف وانت تقول ما اتممت صلوتى. رواه مالك. (مشكوة ص: ١٩) باب الوسوسة). وفى مرقاة المفاتيح ج: ١ ص: ١٦١ (وأنت تقول) للشيطان صدقت (ما أتممت) للكن ما أقبل قولك ولا أتمها ارغامًا لك ونقضا لما أردته منى وهذا أصل عظيم لدفع الوساوس وقمع هواجس الشيطان في سائر الطاعات والحاصل: ان الخلاص من الشيطان إنها هو بعون الرحمن والإعتصام بظواهر الشريعة وعدم الإلتفات إلى الخطرات والوساوس اللميمة ولا حول ولا قوم ألا بالله العلى العظيم. (مرقاة شرح مشكوة ج: ١ ص: ١٢١، طبع بمبئى).

کے باوجودان خیالات سے چھٹکارانہیں پاتا، اُمید ہے آپ مجھے ایسی رائے دیں گے کہ جسے اپنا کراظمینان سے نماز پڑھ سکوں۔ یاد رہے کہ میں جمعہ کی نماز کے علاوہ سب نمازیں اسکیلے پڑھتا ہوں، کیونکہ میں سعودی عرب کے صحرامیں رہتا ہوں اور جوافراد میرے ساتھ میں وہ وقت پرنمازنہیں پڑھتے ،اور میں مقرّرہ وقت پرنماز پڑھتا ہوں، کیونکہ قرآن میں پڑھا ہے کہ:'' بے شک نماز مؤمنین پر وقت ِمقرّرہ پرفرض ہے۔''

جواب:...نمازا کیلے پڑھنے کے بجائے اُزان اور جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئے ،اپنے دو چارساتھیوں کواس کے گئے آمادہ کرلینا کچھ بھی مشکل نہیں بھوڑے سے اہتمام کی ضرورت ہے۔ نماز میں غیراختیاری طور پر جوخیالات آتے ہیں ،ان کا کوئی حرج نہیں ،خودنماز کی طرف متوجد رہناچاہئے ،اوراس کی تدبیریہ ہے کہ جو پچھنماز میں پڑھاجا تا ہے اس کی طرف دھیان رکھا جائے اورسوچ کر پڑھاجا تا ہے اس کی طرف دھیان رکھا جائے اورسوچ کر پڑھاجا تا ہے اس کی طرف دھیان رکھا جائے اورسوچ کر پڑھا جائے۔ (۱)

سوال:...میں طالب علم ہوں اور اللہ کے نففل ہے پانچے وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں ، اور اللہ تعالیٰ کے آگے بڑی عاجزی اور اکساری اور گنا ہگاروں کی طرح حاضر ہوتی ہوں ،لیکن پھر بھی نماز پڑھتے وقت دِل میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں ، باوجو درترک کرنے کے ختم نہیں ہوتے ، بلکہ بڑھ جاتے ہیں ،اس کے لئے بہت پریثان ہوں کہ کیا کروں؟ کوئی حل بتا کیں۔

جواب:..نماز میں خیالات ووساوس کا آناغیراختیاری ہے، اس پرموّاخذہ بیس، البتہ خیالات کالا نااختیاری ہے، اس کے اگر خیالات ازخود آکیں تو ان کی پروانہ کی جائے، نہان کی طرف النفات کی جائے، بلکہ نماز میں جو پچھ پڑھا جاتا ہے اس کی طرف دھیان رکھا جائے، اور جو پچھ پڑھیں سوچ سوچ کر پڑھیں، اگر خیال بھٹک جائے تو پھرمتو جہوجا کیں، اگر آپ نے اس تدبیر پڑمل کیا تو نہ صرف یہ کہ نماز کے تو اب میں کوئی کی نہیں ہوگی، بلکہ آپ کواس محنت و بجاہدے کا مزید تو اب ملے گا۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ نماز سے بہلے یہ دھیان کرلیا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہور ہی ہوں۔

مسكرانے يے نماز نہيں ٹوفتی اليكن بأواز بننے سے ٹوٹ جاتی ہے

سوال:...کیانماز بڑھتے وفت مسکرانے ہے نمازنہیں ٹوٹتی؟ میراخیال ہے کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ میرے دوست کا کہنا

<sup>(</sup>۱) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة الجماعة تفضل على صلوة الرجل وحده بسبع وعشرين درجة. (سنن ترمذى ج: ١ ص: ٥٢، أبواب الصلوة، باب ما جاء فى فضل الجماعة. عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة الرجل فى جماعة تزيد على صلواته فى بيت وصلوته فى سوقه بضعًا وعشرين درجة (صحيح مسلم ج: ١ ص: ١٣٣، قديمي، كتاب المساجد). والجماعة سنة مؤكدة للرجال، وقيل واجبة وعليه العامة فتسن أو تجب ثمرته تظهر فى الإثم بتركها مرة ...... على الرجال العقلاء البالغين الأحرار القادرين على الصلوة بالجماعة . (درمختار مع رد الحتار ج: ١ ص: ٥٥٢، ٥٥٢ طبع سعيد، ايضًا حلبى كبير ص: ٥٠٨، طبع سهيل اكيدمي.

<sup>(</sup>٢) كزشته منح كاحاشيه ملاحظه بو-

اینآگزشته صفح کاحاشی نمبراو ۲ ملاحظه بو۔

ہے کہ کھلکصلا کر بہننے سے نماز ٹوٹتی ہے، مسکرانے ہے نہیں۔

جواب:...صرف مسکرانے ہے نمازنہیں ٹوٹتی ، بشرطیکہ بیننے کی آواز پیدانہ ہو،اوراگراتنی آواز پیدا ہوجائے کہ برابر کھڑے شخص کوسنائی دیے تواس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ (۱)

#### نماز میں قصداً پیرومرشد کا تصوّر جا ئزنہیں

سوال:..ایک صاحب کا کہنا ہے کہ نماز پڑھتے وفت اپنے ہیرومرشد کا تصور کرنا چاہئے ،تو کیا یہ صحیح ہے؟ جواب:... نماز میں ہیرومرشد کا قصداً تصور کرنا جا کرنہیں ،نماز میں صرف خدا تعالیٰ کا تصور کرنا چاہئے۔(۲) نماز اور تلاوت قر آن میں آنے والے وساوس برتو جہنہ دیں ت

سوال:...میں جب بھی نماز کے لئے کھڑی ہوتی ہوں اور نیت باندھ آیتی ہوں،تو طرح طرح کے وسو سے اور خیالات آنے شروع ہوجاتے ہیں، یہی کیفیت قرآن شریف پڑھتے وفت بھی ہوتی ہے،کوئی حل بتا ئیں۔

جواب:...وہ خیالات آپ کے ذہن میں پہلے ہے موجود ہوتے ہیں،نماز اور قر آن ایک روشن ہے،اس روشن میں وہ نظر آنے لگتے ہیں،اور جب بیلائٹ بجھ جاتی ہے،تو وہ خیالات بھی گم ہوجاتے ہیں۔آپ نماز اور قراءت کی طرف متوجہ رہا کریں،ان خیالات کی کوئی پروانہ کریں،آپ کونماز کا پوراثواب ملے گا،اگر توجہ بٹ جائے تو پھر جوڑ لیا کریں۔

### نماز پڑھتے وفت جوخیالات آئیں اُن کی طرف تو جہ ہر گزنہ دیں

سوال:...میں صوم وصلوٰ قاکا پابند ہوں ، مجھے اکثر طور پر ہرنماز میں وسوسہ بہت ہوتا ہے ، جب بھی میں اکیلانماز پڑھتا ہوں ، تو مجھے بہت سے خیالات آتے ہیں ، مجھے نماز میں سور ہ الحمد شریف کے بعد اپنے ارادے کے مطابق جوسور قاپڑھنی ہوتی ہے ، تو میں بھول کر دُوسری سور قاپڑھنا شروع کر دیتا ہوں ، جب مجھے سور قاپڑھتے وقت یا د آتا ہے تو میں اس سور قاکو آدھا میں چھوڑ کراور سور قاپڑھنا شروع کرتا ہوں جو مجھے پہلے پڑھنے کا خیال ہوتا ہے۔

<sup>(</sup>۱) القهقهة في كل صلوة فيها ركوع وسجود تنتقض الصلاة والوضوء، والضحك يبطل الصلاة ولا يبطل الطهارة، والتبسم لا يبطل الطهارة، والتبسم لا يبطل الطهارة ... الخد (الهندية ج: ١ ص: ١١، وأيضًا حلبي كبير ص: ١٣٢، ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) فَالأَصلَ فيه (أَى فَي الْإستَجابُ) انه يُنبغي للمصلى أن يخشع في صلاته (وبعد أُسطر) ولَا يتشاغل بشيء غير صلاته ...إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢١٥).

<sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز الأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ... إلخ. (مسلم، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ج: ١ ص: ٨٨، طبع قديمى كتب خانه). عن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال إنى أهم في صلوتي فيكثر ذلك على، فقال له: امض في صلوتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصوف وأنت تقول ما أتممت صلوتي. رواه مالك. (مشكوة ج: ١ ص: ١٩، باب في الوسوسة). وفي المرقاة في شرح الحديث: (وأنت تقول) للشيطان صدقت (ما أتممت صلواتي) لكن ما أقبل قولك ولا أتمها ارغامًا لك ونقضًا لما أردته متى وهذا أصل عظيم لدفع الوساوس وقمع هواجس الشيطان في سائر الطاعات. (مرقاة المفاتيح شرح مشكوة المصابيح ج: ١ ص: ١٢١)، طبع بمبئي).

جواب:..فرض نمازتو جماعت کے ساتھ پڑھا تیجئے ،اکیلے نماز پڑھنے میں جو خیالات آتے ہیں ،ان کو آنے دیجئے ،اور یوں سمجھ لیجئے کہ بندھا ہوا کتا بھونک رہاہے ،اسے بھو نکنے دیجئے ۔ جوسورۃ شروع کرلیں ،اس کومکمل کرلیا سیجئے ،اس کوچھوڑ کر دُوسری سورۃ شروع کرنے کی ضرورت نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

#### نماز میں آنے والے وساوس کاعلاج

سوال:...میں جب بھی نماز پڑھنا شروع کرتا ہوں تو ذہن میں بہت بُرے خیالات آتے ہیں، جیسے ان کی تصویر میرے بالکل سامنے ہو، بہت کوشش کرتا ہوں کہ بیخیالات نہ آئیں،لیکن بہت مجبور ہوں،اور ساتھ ہی اگر کوئی شور شرابہ ہوتو نماز میں بھول جاتا ہوں، کیا میری نماز ہوجاتی ہے یا کہ نہیں؟اوراس کا کوئی رُوحانی حل فرمائیں۔

جواب:...نمازشروع کرنے سے پہلے چند کھے یہ تصور کرلیا کریں کہ میری بارگا وربّ العزّت میں پیشی ہورہی ہے۔اگر بج کے سامنے کسی شخص کے قاتل ہونے یا نہ ہونے کی پیشی ہورہی ہو، تو ظاہر بات ہے کہ اس کو خیالات نہیں آئیں گے، پس آپ یہ تصور کرکے کہ میں سب سے بڑے اعلم الحاکمین کے سامنے پیش ہور ہا ہوں اور میرے لئے حق تعالیٰ شانۂ کی جانب سے فیصلہ ہونے والا ہے۔اس کی پابندی کریں گے تو اِن شاء اللہ آپ کو وساوس اور خیالات سے نجات مل جائے گی۔

#### غیر اختیاری بُرے خیالات کی پروانہ کریں

سوال:...میرے ذہن میں اللہ تعالی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف کلمات آتے ہیں، میں اس سلسلے میں بہت پریشان ہوں، دن کے دُوسرے اوقات میں کم جبکہ نماز اور قرآن کی تلاوت کے دوران زیادہ آتے ہیں، میں بہت تو بہ کرتی ہوں، استغفار پڑھتی ہوں، اکثر اس بُری عادت پر قابو پالیتی ہوں، مگر پھر سے بُرے خیالات آنے لگتے ہیں۔ آپ برائے مہر ہانی مجھے اس پریشانی سے چھٹکارا دِلانے کے لئے کوئی تدبیر کریں اور مجھے کوئی حل بتا کیں، میں روز روز پتانہیں کتنی گنا ہگار ہوتی ہوں۔ •

جواب:...غیر إختیاری خیالات پرنه گناه ہے، نه مؤاخذه، نه إیمان میں کوئی نقص۔اس لئے پریثان ہونے کی ضرورت نہیں، نهان کے آنے سے پریثان ہوں، نهان کے ہٹانے کی فکر کریں، یوں سمجھیں که کتا بھونک رہا ہے، بھونکنے دیں، إن شاءاللہ خود دفع ہوجائے گا۔

<sup>(</sup>۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ... إلخ ومسلم، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ج: ۱ ص: ۵۸)، عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوة الرجل في جماعة تزيد على صلوته في بيته وصلوة في سوقه بضعًا وعشرين درجة ومسلم ج: ۱ ص: ۱۳۳، طبع قديمي كتب خانه).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله تجاوز لأمّتى عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ... إلخ و رمسلم، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ج: ١ ص: ٨٨). عن القاسم بن محمد أن رجلًا سأله فقال إنى أهم في صلواتي فيكثر ذلك عليّ، فقال له: امض في صلواتك فإنه لن يذهب ذلك عنك حتى تنصر ف وأنت تقول ما أتممت صلواتي. رواه مالك ومشكوة ج: ١ ص: ١٩، باب في الوسوسة).

#### غير إختيار وساوس كاعلاج

سوال:...مولا ناصاحب! میں ایک وفت تک وساوس کا شکار رہتی ہوں، حالانکہ مجھے احساس ہے کہ یہ سب نفنول خیالات ہیں، اللّٰد کاشکر ہے کہ میں پانچوں وفت کی نماز پڑھتی ہوں، اس وجہ سے مجھے بھوک بھی نہیں گئی، دِل بے چین رہتا ہے، وزن بھی کم ہوگیا، مجھے کوئی حل بتا کمیں، میں زندگی بحرآ ہے کو وُ عادیتی رہوں گی۔

جواب:..غیر اِختیاری طور پرجوخیالات اور وساوس آتے ہیں ، ان کی وجہ سے ندایمان ہیں خلل آتا ہے ، ند آدمی مردود ہوتا ہے۔ ان وساس کاعلاج بیہ ہے کہ ان کی پروانہ کی جائے ، بلکہ جب بھی کوئی پُر اخیال آئے فورا '' لا اِللہ اِلّا اللّه'' پڑھ کر آدمی دُوسری طرف متوجہ ہوجائے۔

آپ بالکل مطمئن رہیں ، اور صبح وشام تین مرتبہ قل اعوذ برتِ الفلق ،قل اعوذ برتِ الناس پڑھ کر اللہ تعالیٰ ہے وُ عا کیا کریں ۔ <sup>(۱)</sup>

#### يُر ے خيالات برمؤاخذه بيس ہوگا

سوال: بہمی بھی میرے ذہن میں بیخیال آتا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارا ندہب اسلام سیح ہے کہ نہیں؟ اور بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتا خی کا خیال آتا ہے، تو بھی اللہ تعالی کے متعلق کوئی غلط خیال آتا ہے۔ ایک حدیث بچھ روز پہلے سی ہے کہ جس کے دِل میں شک ہوگا ، اُس کو قبر میں سوالات بخت ہوں گے۔ اور شاید اس کا حال مسلمان جیسا نہ ہو۔ میں اللہ کے فضل سے نہ ہی دِ ماغ کالڑکا ہوں ، ان سوچوں سے کیا انسان مسلمان رہتا ہے؟ ان خیالات کی وجہ سے میں نے آپ کو خط لکھنے کی زحمت گوار اکی ہے کہ آپ میری ہے اُ بھون وُ در کر دیں۔

جواب:..اگرآ دی ان بُرے خیالات کو بُراسمجھتا ہو، توان پر کوئی مؤاخذہ نہیں ، کیونکہ یہ غیر اِختیاری چیز ہے۔

#### نماز کے دوران ذہن میں خیالات حصاجا کیں تو کیا کیا جائے؟

سوال:...نماز پڑھتے وقت تو میں جسم کے کسی جھے کو اُو پر نیچ نہیں کرتا ہوں،اور نہ ہی اُو پر نیچے، اِدھراُدھرد یکھتا ہوں،لیکن اندرون ذہن خیالات چھائے رہتے ہیں،جس کے جھٹکنے کی کوشش بھی کرتا ہوں،لیکن پھربھی آ جاتے ہیں۔

جواب:...اندرونی خیالات کی پروانه کریں،البتہ جب نماز کے لئے کھڑے ہوں تو چند سینڈ پہلے یہ تصور کرلیا کریں کہ میری بیش اللہ تعالی کے دربار میں ہورہی ہے،اور میں یا تو معافی لے کرآؤں گایا مجرم بن کر...!

<sup>(</sup> ٢٠١) عن أبي هويرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمّتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به ...إلخ. (مسلم، باب بيان تجاوز الله عن حديث النفس ج: ١ ص: ٨٨ طبع قديمي كتب خانه).

### نماز میں سوسوں سے بیچنے کی تدبیر

سوال:...نماز پڑھتے وقت إدھراُ دھرکے خیالات آتے ہیں، کیا میری نماز ہوجاتی ہے؟ کوئی ایسی صورت بتایئے کہ نماز سچے پڑھ سکوں۔

جواب:..نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے،اس کوسوج مجھ کرتو جہ سے پڑھا کیجئے۔

#### نماز میں دُنیوی خیالات آنے کاعلاج

سوال:.. بنمازی ادائیگی کے دوران اگر ذہن میں مختلف دُنیاوی خیالات آتے ہوں تو کیا نماز قبول ہوگی؟

جواب:..نمازشروع کرنے سے پہلے چند کمجے اس بات کا تصوّر کرلیا جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہور ہا ہوں ، اور حق تعالیٰ شانۂ مجھ سے باز پُرس فر مار ہے ہیں۔اس کے بعد تو جہ نماز کی طرف کر کے نماز پڑھی جائے ، اِن شاءاللہ نماز میں تو جہ منتشر نہیں ہوگی۔بہر حال آپ اس کی پروا کئے بغیر نماز کی طرف دھیان رکھ کرنماز پڑھتے رہیں۔ (۱)

### نماز کی ادا کیگی کے بعدوفت میں تر دّ دہوتو کیا کریں؟

سوال:... میں نے دومرتبہ مغرب کی نماز اَدا کی ہے، میں نے وقت کے مطابق وضوکر کے نماز (فرض) ادا کی ،سلام پھیرنے کے بعد مجھےاَذان کی آواز سنائی دی ، میں نے اَذان سننے کے بعد دوبارہ نماز مغرب (فرض+سنت)ادا کی ،میری پہلی نماز بھی صبحے تھی (صرف فرض پڑھے تھے)اس کے بعد دُوسری نماز (مکمل)ادا کی ،لہذااس سلسلے میں مجھے کیا تھم ہے؟

جواب:..فرض نماز دومرتبہ نہیں پڑھی جاتی ،'' غالبًا آپ کواُ ذان سننے کے بعد شک ہوا کہ آپ نے نماز وقت سے پہلے پڑھ لی، اس لئے آپ نے دوبارہ پڑھنا ضروری سمجھا، اگر آ دمی کور قد ہوجائے کہ میں نے وقت کے اندر نماز پڑھی ہے یا وقت سے پہلے؟ تواس کودوبارہ پڑھ لینی چاہئے۔ ('')

#### نماز میں قبقہدلگانے سے وضوٹوٹ جاتا ہے سوال:..نماز میں قبقہدلگانے سے وضوٹو ثاہے یانہیں؟

(۱) ان تثعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك الحديث (مسلم، كتاب الإيمان ج: ۱ ص: ۲۵، طبع قديمى) . أيضًا: في المرقاة: وهذا من جوامع الكلم فإن العبد إذا قام بين يدى مولاه لم يترك شيئًا مما قدر عليه من إحسان العمل ولا يلتفت إلى ما سواه ..... ولذا قال فإن لم تكن تراه أى تعامله معاملة من تراه فإنه يراك أى فعامل معاملة من يراك أو فأحسن في عملك فإنه يراك وفي رواية: فإن لم تره أى بأن غفلت عن تلك المشاهدة المحصلة لغاية الكمال فلا تغفل عما يجعل لك أصل الكمال الكمال الكلام فإن لم تكن تراه مثل الرؤية المعنوية فلا تغفل فإنه يراك وحاصل الكلام فإن لم تكن تراه مثل الرؤية المعنوية فلا تغفل فإنه يراك (مرقاة شرح المشكوة ج: ۱ ص: ۵۳ الفصل الأول، كتاب الإيمان).

<sup>(</sup>٢) لأن الفرض لا يتكرر. (رد المحتار مع الدر المختار ج: ١ ص:٥٨، مطلب كل صلوة اديت مع كراهة التحريم).

<sup>(</sup>٣) وانما يجزيه أن ينوى فرض الوقت إذا كان يصلى في الوقت ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢١، كتاب الصلاة).

جواب: ... خفی مذہب میں نماز میں قبقبہ لگانے ہے وضوٹوٹ ہاتا ہے، بشرطیکہ قبقبہ لگانے والا بالغ ہو، بیدار ہو، اور نماز

رکوع اور مجدہ والی ہو۔ پس اگر بیجے نے یا نماز کے اندر سوئے ہوئے نے قبقہہ لگایا تو وضوئییں ٹوٹے گا، البتہ نماز فاسد ہوجائے گی۔ اس
طرح اگر نماز جنازہ میں قبقہہ لگایا تو نماز فاسد ہوجائے گی، مگر وضوئییں ٹوٹے گا، اور نماز سے باہر قبقہہ لگانے سے وضوئییں نو نما، مگر قبۃ بہ
لگانا مکروہ ہے کہ بیغفلت کی علامت ہے۔ (۳)

#### نماز میں ہنسنا

سوال:...نماز میں ہنسنا اور اس طرح ہنسنا کہ صرف تاک ہے آواز آئی، منہ ہے آواز نہیں نگلی، تو کیا اس ہے نماز ٹو ن جائے گی ؟

جواب:..اس ہے نماز نہیں ٹونتی۔

#### نماز کےاندررونا

سوال:...نماز کے دوران یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے رونا آ جائے تو کیا وضونوٹ جاتا ہے؟ اورایک وضویے کتنی نمازیں پڑھی جاسکتی ہیں؟ یا وضوکتنی دیر تک قائم رہتاہے؟

جواب: ... اگراللہ تعالیٰ کے خوف ہے رونا آئے تواس ہے نہ نمازٹونتی ہے، نہ وضو، اور اگر کسی وُنیوی حادثے ہے نمازیں آواز ہے روپڑے تواس ہے نمازٹوٹ جائے گی، وضونہیں ٹوٹے گا۔ وضوکرنے کے بعد جب تک وضوتو ڑنے والی کوئی بات پیش نہ آئے (مثلاً: برتے خارج ہونا)، اس وقت تک وضوقائم رہتا ہے، اورایک وضوے جتنی نمازیں جاہے پڑھ سکتا ہے۔

القهقهة في كل صلاة فيها ركوع وسجود وتنقض الصلاة والوضوء عندنا ...... ولا تنقض الطهارة خارج الصلاة ......
 السبب والقهقهة من الصبي في حال الصلاة لا تنقض الوضوء كذا في الحيط ولو قهقه نائمًا في الصلاة فالصحيح انها لا تبطل الوضوء ولا الصلاة ...إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢ ١ ، كتاب الطهارة، الباب الثاني).

(٢) أو في صلاة الجنازة تبطل ما كان فيها ولا تنقض الطهارة ... الخـ (هندية ج: ١ ص: ١٢، كتاب الطهارة، الباب الثاني، أيضًا در مع الرد ج: ١ ص: ١٣٣، أركان الوضوء أربعة).

(٣) وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة في بعض الأحوال وتسقط المهابة والوقار
 ..... ولأن النضحك يدل على الغفلة عن الآخرة، قال صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم، لبيكتم كثيرًا ولضحكم قليلًا! (احياء العلوم ج:٣ ص:٢٨) ، النهى عن المزاح).

(٣) والتبسم لا يبطل الصلاة ولا الطهارة. (عالمگيري ص:١٢) القصل الخامس في نواقض الوضوء).

(۵) (أو بكي) فيها (فارتفع بكاؤه) أى حصل منه صوت مسموع (إن كان من ذكر الجنّة أو النار) أو نحو ذلك .....لم
 يفسد صلاته ...... (وإن كان من وجع أو مصيبة) ..... تفسد صلاته ...إلخ. (حلبي كبير ص:٣٣٦).

(٢) (قوله وينقضه خروج نجس منه) أي وينقض الوضوء خروج نجس من المتوضلي ... النجر (البحر الرائق ج: ١ ص: ١٣١)
 كتاب الطهارة).

### نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دُرود پڑھنے سے نماز نہیں ٹوٹتی

س**وال:...اگرنماز میں محد**صلی الله علیه وسلم کا نام آجائے ، یعنی قراءت میں یا دُرودشر نیف و غیر ہ میں تو کیا نماز کے دوران بھی ''صلی الله علیہ وسلم'' کہد وینا چاہئے؟اس سے نماز تونہیں تو ٹی ؟

جواب:...نماز میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے پاک نام پر وُرود شریف نہیں پڑھا جا تا الیکن اگر پڑھ لیا تو اس سے نماز فاسہ نہیں ہوگی۔ (۱)

### نماز کے دوران اگر چھینک آئے تو کیا'' الحمدللہ'' کہنا جائے؟

سوال:...كيانمازكه دوران اگرچينك آجائة "الحمدلله" كهناچائے ،جيبا كه عام حالت ميں كہتے ہيں؟ جواب:...نماز ميں نہيں كہنا چاہئے ،ليكن اگر كهدليا تونماز فاسدنہيں ہوگی۔ (\*)

#### نمازمين رُومال يد نزله صاف كرنا

سوال:...مولانا صاحب! آپ سے نماز کے متعلق ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا، میں نے ایک شخص کو نماز باجماعت پڑھتے ہوئے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں رکھے ہوئے رُومال سے نزلہ صاف کررہے تھے۔ میں نے جب ان سے پوچھا کہ بیکرنا دُرست ہے؟ تووہ کہتے ہیں کہ دُرست ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ فلال مولانا صاحب نے اس کوعذر کہا ہے، جبکہ میں نے اپنی جامع مسجد کے إمام صاحب سے بیمسئلہ پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ قیام میں کوئی بھی چیز ہاتھ میں نہیں لینی چاہئے ، اگر نزلہ گرر ہا ہوتو آپ ہاتھ سے صاف کر سکتے ہیں۔ مولانا صاحب! آپ اس مسئلے میں میری مدوفر مائیں۔

جواب:...نزلے کی شدت ہوتو کوئی حرج نہیں۔<sup>(۳)</sup>

### نماز کی حالت میں منہ میں آنے والی بلغم نگلنا

سوال:...نمازى حالت ميں مندميں بلغم آجائے اوراس كۇنگل لياجائے تو نماز ميں كوئى خلل تو واقع ندہوگا۔ جواب:...جىنبيں! (٣)

<sup>(</sup>۱) أو سبمع اسم النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم ...... وإن لم يرد به الجواب بل قصد ثناء وصلوة على سبيل الإستيناف لا تفسد صلوته ...إلخ. (حلبي كبير ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) ولو عطس المصلى فقال: الحمد لله لا تفسد صلوته ... إلخ. (حلبي كبير ص: ٣٣٩، أيضًا هندية ج: ١ ص: ٩٨).

<sup>(</sup>٣) ويكره أن يرمى بزاقه إلّا أن يضطر فياخذه بتوبه أو يلقيه تحت رجله البسري إذا صلّى خارج المسجد. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٩١، فصل فيما يفسد الصلاة).

<sup>(</sup>۳) · ایضاً۔

#### نماز میں اُردوزبان میں دُعا کرنا کیساہے؟

سوال:...کیاہم نماز پڑھتے وفت سجدے میں اپن زبان میں یعنی اُردو میں اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت بیان کر سکتے ہیں؟ جواب:..نہیں!ورنه نمازٹوٹ جائے گی۔ (۱)

### آخری قعدہ چھوڑنے والے کی نماز باطل ہوگئی

سوال:...اگر إمام صاحب چارفرض والی رکعت میں دُوسری رکعت میں بیٹے کے بجائے تیسری رکعت میں بیٹے، ابھی وہ بیٹے بی سے کے مقدی نے اللہ اکبرکہا تو وہ نورا کھڑے ہوگئے، پھروہ چوتھی رکعت میں نہیں بیٹے، بلکہ وہ کھڑے ہوگئے، پانچویں رکعت میں نہیں بیٹے، بلکہ وہ کھڑے ہوگئے، پانچویں رکعت میں بیٹے، بلکہ وہ چھٹی رکعت میں بیٹے، تو انہوں نے سارا پڑھ کرسلام میں بھی نہیں بیٹے، بلکہ وہ چھٹی رکعت میں بیٹے، تو انہوں نے سارا پڑھ کرسلام کھیر کرنمازختم کی ۔ تو کیا نماز ہوگئی ؟ اورا گرنماز ہوگئی تو کتنی رکعت ہو کمیں؟ فرض کے علاوہ نفل بھی ہوگئی یانہیں؟

جواب:...مقتدیوں کو چاہئے تھا کہ إمام کو چوتھی رکعت پر بیٹھنے کا لقمہ دیتے ، بہرحال جب إمام نے پانچویں رکعت کا سجدہ کرلیا تو فرض نماز باطل ہوگئی،اور بیفلی نماز ہوگئی، کیونکہ آخری قعدہ فرض ہے،اور فرض کے چھوٹ جانے سے نماز نہیں ہوتی، إمام اور مقتدی دوبارہ نماز پڑھیں۔

<sup>(</sup>١) (قوله يفسد الصلاة التكلم) لحديث مسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن ...إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:٣، باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها).

<sup>(</sup>٢) (الأولى رجلٌ صلّى الظهر) ونحوها (خمسا) بأن قيد الخامسة بالسجدة (ولم يقعد على رأس الرابعة بطلت فرضيته وتحولت صلوته نفلًا ...إلخ. (حلبي كبير ص: ٩٠٠، السادس القعدة الأخيرة).

#### نمازتوڑنے کےعذرات

#### مالى نقصان پرنماز كوتو ژنا جائز ہے

سوال:...ہمارے محلے کی مسجد کے پیش اِ مام صاحب نے مغرب کی نماز شروع کی ،ابک رکعت کے بعدانہوں نے سلام پھیر دیا،اس کے بعدوہ وضوخانہ میں گئے ،اورا پی گھڑی اُٹھا کرلائے ، پھرانہوں نے دوبارہ تکبیر پڑھوائی اور نماز شروع کی ۔ پچھلوگ کہتے میں کہ اِ مام صاحب نے گھڑی کی خاطر نماز کو کیوں تو ڑا؟اور تکبیر دوبارہ کیواں کہی گئی؟

جواب:..ایک درہم (قریباساڑھے تین ماشے جاندی) کے نقصان کا اندیشہ ہوتو نماز توڑ دینے کی اجازت ہے، اِ قامت کو دیر ہوجائے تو اِ قامت دوبارہ کہنی جا ہے اُ اس صاحب نے دونوں مسئوں میں شریعت کے مطابق عمل کیا، لوگوں کا اعتراض ناواقفی کی ہنا ہرہے۔

ایک درہم مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو نمازتوڑنا جائز ہے

سوال:...اگرنماز کے دوران جیب سے پچھ پیسے یارو پے گرجا ئیں اورکوئی وُ وسرافخف ان روپوں کواُ ٹھا کرلے جارہا ہوتو کیا نماز تو ڈکراس سے دہ روپ داپس لینے چاہئیں یانماز پڑھتے رہنا چاہئے؟ بیچرکت اگر کوئی شخص نفل ،سنت یا فرض ہا جماعت ہیں کرے تو ہم کوکیا کرنا چاہئے؟

جواب:...نمازکوتو ژکراس کو پکڑلینا تھیجے ہے، نمازخواہ فرض ہو یانفل اور جماعت کی ہو یا بغیر جماعت کے، نماز کے دوران اگرایک درہم چاندی (۳۰۲۰۳ گرام) کی مالیت کے برابر چیز کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتو نمازکوتو ژدینا جائز ہے۔ (۳) نماز کے دوران گمشدہ چیز یا دآنے برنماز تو ژدینا

سوال:...وضو کے دوران وضوغانے میں ہم اگرائی کوئی خاص چیز گھڑی یا چشمہ وغیرہ بھول جائیں اور وہ ہم کونماز کے

<sup>(</sup>١) رجل قام إلى الصلاة فسرق منه شيء قيمته درهم له أن يقطع الصلاة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٠١).

 <sup>(</sup>٢) ولا ينبغى للمؤذّن أن يتكلم في الأذان أو في الإقامة أو يمشى فإن تكلم بكلام يسير لا يلزمه الإستقبال. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٥، الفصل الأوّل في صفته وأحوال المؤذّن).

<sup>(</sup>٣) رجل قام إلى الصلاة فسرق منه شيء قيمته درهم له أن يقطع الصلاة ويطلب السارق سواء كانت فريضة أو تطوعا لأن الدرهم مال ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٩٠١، كتاب الصلاة، الباب السابع، ومما يتصل بذالك مسائل).

دوران ما وآئے تو ہم اس صورت میں کیا کریں؟

جواب:...نماز توژ کراس کواُ ٹھالا کیں۔<sup>(1)</sup>

سی شخص کی جان بیانے کے لئے نماز توڑنا

سوال:...اگرایک آ دمی بیار ہے اور بیاری کی حالت میں ہے ہوش ہے، اس کے پاس عور تیں کافی ہیں، مرد صرف ایک ہے، اس نے بھی فرض نماز کی نیت کرلی ہے، نماز کی نے صرف ایک رکعت پڑھی ہے کہ اتنے میں عورتوں نے شور مجادیا کہ بیار فوت ہور ہا ہے تو نمازی نماز تو ٹرسکتا ہے؟

. جواب:...اگراس کی جان بچانے کی کوئی تدبیر کرسکتا ہے، تو نما زتو ژ دے، اور اگر وہ مرچکا ہے تو نما زنو ژنے کا کیا فائدہ؟<sup>(۲)</sup>

### اگرکوئی بے ہوش ہوکر گرجائے تواس کواُٹھانے کے لئے نماز توڑ سکتے ہیں؟

سوال:...نماز جماعت کے ساتھ ہور ہی ہے، اور کوئی نمازی بوجہ کمزوری یا کسی اور وجہ سے گرکر بے ہوش ہوجائے تو کیا ساتھ کھڑے ہوئے آ دمی کونماز تو ڈکراسے اُٹھانا چاہئے یا نماز جاری رکھنی چاہئے؟ براوکرم یہ بتا کیس کہ نمیس اس وقت کیا کرنا ہے جبکہ آ دمی نیچے تڑپ رہا ہو؟

جواب:...نمازتو ژکراس کواُٹھانا چاہئے ،ایسانہ ہو کہ اس کو مددنہ ملنے کی وجہ سے اس کی جان ضائع ہوجائے۔<sup>(۳)</sup>

### نماز میں زہریلی چیز کو مارنا

سوال:...اگرنماز میں اجا بک کہیں ہے کوئی زہر یلا کیڑا آجائے اور نمازی کی طرف بڑھے تو کیا نمازی نیت تو ڈسکتا ہے؟ جواب:...اگراس کو مارنے کے لئے عمل کثیر کی ضرورت نہ ہوتو نماز کوتو ڑے بغیراس کو ماردی، اورا گر عمل کثیر کی ضرورت ہوتو نماز ٹوٹ جائے گی اور اس کو مارنے کے لئے نماز کا توڑ دینا جائز ہے۔خلاصہ بید کہ اگر نماز توڑے بغیراس کو مارسکتے ہوں تو ٹھیک، ورنداس کے لئے نماز تو ڈسکتے ہیں۔ (م)

 <sup>(</sup>١) ان القطع (أى الصلاة) يكون حوامًا ومباحًا ..... والمباح إذا خاف فوت مال ...إلخـ (شامى ج: ٢ ص: ٥٢).

 <sup>(</sup>۲) والنحاصل أن النمصلي متى سمع أحدا يستغيث ...... وكان له قدرة على اغاثته و تخليصه وجب عليه اغاثته وقطع الصلاة فرضًا كان أو غيره. (شامى ج: ۲ ص: ا ۵، باب إدراك الفريضة).

 <sup>(</sup>٣) أن القطع (أى الصلاة) يكون ..... واجبًا ..... والواجب لإحياء نفس. (شامى ج:٢ ص:٥٢).

<sup>(</sup>٣) (لَا) يكره (قتل حية أو عترب) إن خاف الأذى ..... (مطلقًا) ولو بعمل كثير على الأظهر للكن صحح الحلبي الفساد وقال الشامي (قوله لله كن صحح الحلبي الفساد) حيث قال تبعًا لابن الهمام فالحق فيما يظهر هو الفساد، والأمر بالقتل لا يستلزم صحة الصلاة مع وجوده كما في صلاة الخوف، بل الأمر في مثله لإباحة مباشرته وإن كان مفسدًا للصلاة ... إلخ. (شامي مع درمختار ج: ١ ص: ١٥١، مطلب الكلام على اتخاذ المسجد).

### نماز کے دوران بھڑ ،شہد کی مکھی وغیرہ کو مارنا

سوال:...اگر ہاجماعت نماز پڑھتے ہوئے پاؤں ،سریا کان پرکوئی بھڑ ،شہد کی کھی یا کوئی کیڑا کاٹ لیے تواسے بیٹن جانور ( بھڑ ، کیڑااورشہد کی کھی) کو مارنے کی اجازت ہے؟

جواب:...اگراس کے ایذادینے کا خوف ہواور ممل کثیر کے بغیر مار سکے تو ماردے ،اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی ، ورنه نماز توڑ کر ماردے۔

### دروازے پر فقط دستک س کرنماز توڑنا جائز نہیں

سوال:...ہم نماز پڑھ رہے ہیں،اس وقت کوئی ہم کو دُوسرے کمرے میں سے آواز دیتا ہے،جس کو بیہیں معلوم ہوتا کہ ہم نماز میں مشغول ہیں، یا کوئی دروازے پردستک دے اور ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور گھر میں ہمارے سوا کوئی اور نہ ہو،ایسے وقت آنے والا بھی جلدی میں ہوتو کمیاا یسے میں نماز کی نیت تو ڑی جاسکتی ہے؟ اورا گرتو ڑی جاسکتی ہے تو نماز تو ڑنے کا طریقہ بتا کیں؟

جواب:...به آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ جلدی میں ہے؟ بہر حال کسی ایسی شدید ضرورت کے لئے جس کے نقصان کی تلافی نہ ہوسکے ، نیت توڑوینا جائز ہے، اور محض دستک من کرنماز توڑنا جائز نہیں۔

### والدین کے بکارنے برکب نمازتوری جاسکتی ہے؟

سوال:...ایک صاحب نے مضمون بعنوان'' والدین کا احترام'' میں لکھا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے (حدیث کا نام نہیں لکھا) کہ'' رَبّ کی رضاباپ کی رضامیں ہے اور رَبّ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔''

پھر لکھتے ہیں کہ: روایت میں ہے( کس کی روایت ہے؟ کوئی حوالہ نہیں) کہ اگر والدین کسی تکلیف و پریشانی کی وجہ سے
پکاریں تو فرض نماز بھی تو ژکران کو جواب دے اوراگر بلاضرورت پکاریں،ان کو بیمعلوم نہیں کہتم نماز میں ہوتو بھی سنت وفعل نماز تو ژکر
جواب دو،اگر بیمعلوم ہونے کے باوجود کہتم نماز میں ہو پکاریں تو ہرطرح کی نماز تو ژکران کوجواب دو۔

براوکرم آپ فرمائیں کہ س حدیث میں بیتھم ہے؟ یا کون ک متندروایت ہے کہ والدین کے احترام میں نمازتوڑ دینے کی ہدایت کی گئی ہے؟

جواب:...درمخار (بساب ادراک المه فسریت ) میں لکھاہے کہ:اگر فرض نماز میں ہوتو والدین کے بلانے پر نماز نہ توڑے، إلاً بیر کہ وہ کسی نامجہانی آفت میں جتلا ہوکراس کو مدد کے لئے پکاریں (اس صورت میں والدین کی خصوصیت نہیں، بلکہ کسی ک

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر ۴ ریمسی \_

<sup>(</sup>٤) الفِناء

جان بچانے کے لئے نماز توڑنا ضروری ہے )، اور اگر نفل نماز میں ہواور والدین کواس کاعلم ہوتو نہ توڑے ، اور اگران کوعلم نہ ہوتو نماز توڑ کر جواب دے۔

ظاصہ یہ کہ دوصورتوں میں نمازنہیں تو ڑےگا ، اور ایک صورت میں تو ڑےگا۔ جہاں تک روایت کا تعلق ہے ، حدیث میں جرتج راہب کا قصد آتا ہے کہ اس کواس کی ماں نے پکارا ، وہ نماز میں تھا ، اس لئے جواب نہ دیا ، بالآخر والدہ نے بدؤ عا دی ، اور وہ بدؤ عا ان کو گل ، لمباقصہ ہے ، غالبًا وہ نفل نماز میں تھے ، اور ان کی والدہ کواس کا علم نہیں تھا ، اس لئے ان کونماز تو ڈکر جواب دینا چاہئے تھا۔ (۲) نماز کن حالات میں تو ٹری جا سکتی ہے؟

سوال:..نماز پڑھتے وقت کون ی مجبوری کے تحت نماز توڑی جائتی ہے؟ مثلاً: رخ خارج ہوجائے، خطرناک کیڑا قریب آنے گئے، گھر میں اسلیے پڑھ رہے ہوں اور سویا ہوا بچہ اُٹھ کررونے گئے، آھر میں اسلیے پڑھ رہے ہوں اور سویا ہوا بچہ اُٹھ کررونے گئے، چولیے ، گھر میں اسلیے پڑھ رہے ہوں اور سویا ہوا بچہ اُٹھ کررونے گئے، چولیے پر ہانڈی رکھ کربھول مجے ، جسم سے خون بہنے لگ جائے ، کیا ایسے حالات میں نماز تو شام کروہ ہوگا ؟ جواب: ... جوعذر آپ نے لکھے ہیں ، ان میں نماز تو ڑنا تھے ہے ، کیونکہ ایسی تشویش کی حالت میں نماز پڑھ نا مکروہ ہوگا ، واللہ اعلم ! (")

<sup>(</sup>۱) ويجب القطع لنحو انجاء غريق أو حريق، ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلّا أن يستغيث به، وفي النفل إن علم أنه في الصلاة فدعاه لا يجيبه وإلّا أجابه. والحاصل أن المصلى متى سمع أحدًا يستغيث وإن لم يقصده بالنداء، أو كان أجنبيًا وإن لم يعلم ما حل به أو علم وكان له قدرة على إعانته وتخليصه وجب عليه إغاثته وقطع الصلاة فرضًا كانت أو غيره ...... فلا تجوز إجابته (الأم) بخلاف ما إذا لم يعلم أنه في الصلاة فإنه يجيبه، لما علم في قصة جريج الراهب، ودعاء أمه عليه. (شامى ج:٢ ص: ٥١ مه).

<sup>(</sup>٢) عن أبى هويرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهد إلّا للالله عيسلى وكان في بنى إسرائيل رجل يقال له جريج يصلى جاءته أمّه فدعته فقال أجيبها أو أصلى، فقالت: اللهم لا تمته حتى تويه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فتعرضت له إمرأة فكلمته فأبي فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلامًا فقيل لها: ممن؟ فقالت: من جريج! فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ فقال: الراعى! قالوا: لبنى صومعتك من ذهب، قال: لا، إلّا من طين. (بخارى ج: ١ ص: ٣٨٩، باب قول الله عز وجلّ واذكر في الكتب مريم).

<sup>(</sup>٣) وكره ..... صلاته مع مدافعة الأخبثين أو احدهما أو لريح للنهى. وفي الشامية: قال في الخزالن: سواء كان بعد شروعه أو قبله فإن شغله قطعها إن لم يخف فوت الوقت وإن أتمها أثم. (شامي ج: ١ ص: ١ ٣٢، مطلب في الخشوع).

## نماز میں وضو کا ٹوٹ جانا

### دوران نمازر باح رو کنے والے کی نماز کا حکم

سوال:...دورانِ نمازریاح خارج ہونے کا اندیشہ ہوتو کیا ایسے میں ہم ریاح روک سکتے ہیں؟ اورا گرہم روک لیتے ہیں تو کیا نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:..ابیاکرنامکروہ ہے، نماز ہوجاتی ہے۔

### دورانِ نماز وضوٹوٹ جانے پر بقیہ نماز کی ادا کیگی

سوال: ... ووران نماز اكر وضوالوث جائة تقبينما زكس طرح اواكرني حاجة؟

جواب:...نمازکوہ ہیں چھوڑ کرچپ چاپ وضوکرآئے ،کس سے بات چیت نہ کرے،اور جہاں سے نماز چھوڑی تھی ،واپس آکر وہیں سے دوبارہ شروع کرلے ،گمراس کے مسائل بڑے دقیق ہیں ،عوام کے لئے مناسب یہی ہے کہ وضوکرنے کے بعداز سرِنو نماز شروع کریں ،اوراگر اِمام صاحب کا وضوٹوٹ جائے تو صف میں سے کسی کوآگے کردے اور خود وضوکر کے مقتدیوں کی صف میں شریک ہوجائے ،''ب وضونماز پڑھتے رہنا جائز نہیں ، بلکہ بخت گناہ ہے ،بعض علاء فرماتے ہیں کہ اس سے اندیش کفر ہے۔''

مقتدی یا إمام کا وضوٹوٹ جائے تو جماعت سے کس طرح نکل کرنماز بوری کرے؟

سوال:...میں نے ایک مولانا سے یو چھا کہ مقتدی آگلی صف میں کھڑا ہے، جماعت بہت بڑی ہے، اس کا وضوٹوٹ جاتا

(١) ويكره أن يدخل في الصلوة وقد أخذه غائط أو بول لقوله عليه الصلوة والسلام: لَا صلوة بحضرة الطعام ولَا وهو يدافعه الأخبثان. متفق عليه. (كبيرى ص:٣٢). وأيضًا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلّي وهو حَقنٌ حتى يتخفف. (سنن أبي داؤد ج: ١ ص:١٢)، شامي ج: ١ ص: ١٣١).

(٢) ومن سبقه المحدث في الصلوة انصرف فإن كان إمامًا استخلف وتوضأ وبني ...... ولنا قوله عليه السلام: من قاء أو رعف أو أمذى في صلوته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلوته ما لم يتكلم (هداية ج: ١ ص: ١٨٠ )، وكذا في البدائع ج: ١ ص: ٢٢٠، فصل في بيان ما يفسد الصلاة).

(٣) ان الصلاة بغير الطهارة متعمدًا ليس بكفر ..... وقيل كفر كالصلاة إلى غير القبلة أو مع ثوب النجس عمدًا، لأنه كالمستخف والإصبح انه لمو صلّى إلى غير القبلة أو مع ثوب النجس لا يكفر، لأن ذلك يجوز أداؤه بحال ولو صلّى بغير طهارة متعمدًا يكفر، لأن ذلك يحرم لكل حال فيكون مستخفًا. (مرقاة شرح المشكّوة ج: ١ ص:٢٧٣، باب ما يوجب الوضوء، الفصل الأوّل، طبع بمبئى).

ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں کہا گر چیچے جانے کی جگہ نہ ہوتو وہیں جیٹار ہے، بعد میں علیحد ہ نماز پڑھے۔لیکن ؤوسرے مولانا ہے یو چھا تو وہ کہتے ہیں کہ ہرممکن کوشش کر کے وہ چیچے باہر نکلے اور وضو کر کے دوبارہ شامل ہوجائے۔ میں آپ سے یو چھنا جا ہتا ہوں کہ دونوں مسکوں میں کون سامیچے ہے؟ اوراگر إمام صاحب کا وضوثوٹ جائے تواس کے لئے کیا تھم ہے؟

جواب: ... جس کا وضوٹوٹ جائے وہ ناک پر ہاتھ رکھ کرصف سے باہرنگل جائے اور وضوکر کے دوبارہ جماعت میں شامل ہوجائے ، اگر امام ہوتو پیچھے کی مقتدی کوآگے بڑھا کر امام بنادے اور خود وضوکر کے جماعت میں شریک ہوجائے۔ صف سے نکلنے کی مختائش نہ ہوتو صف کے آئے ہے گر رکز ایک طرف کونگل جائے ، جس کا وضوٹوٹ گیا ہواس کے لئے بہتر یہی ہے کہ وضو کے بعد نماز شروع سے اداکر ہے اور اگر کسی طرح نکلناممکن ہی نہ ہوتو نماز تو ٹر کرنماز سے خارج ہوجائے (یعنی اپنی جگہ پر بینھارہ ہے)۔ (ا) دور کھا ت کے بعد وضوٹوٹ جانے کے بعد کمننی رکھتیس وو بارہ برط سے؟

سوال:...فرض،سنت اورنفل جار رکعت کی نبیت کی ، دو رکعت کے بعد وضوٹوٹ گیا،تو وہ چار رکعت بڑھے یا دو رکعت پڑھے؟ کیونکہوہ دورکعت پڑھ چکی ہے،اورکس سے بات بھی نہیں کی ،فوراً وضوکر لیا۔

جواب:..فرض، وترا درسنت ِمؤكده تو پورى دوباره پڙھے بفل اورغيرمؤ كده منتيں دوہى پڙھ لينا جائز ہے۔

#### نماز پڑھنے کے بعدیادآیا کہ وضوبیں تھا،تو دوبارہ پڑھے

سوال:...مسئلہ یوں ہے کہ میں نے عصر کی نماز ہے قبل وضو کیا ، بعدازاں میراوضوٹوٹ گیا،کین مغرب کے وقت میرا پکا خیال تھا کہ میراعصر کے وقت کا ابھی تک وضو ہے ،اس طرح میں نے نمازِ مغرب اواکر لی الیکن پچھآ و ھے تھنٹے کے بعد مجھے سوفیصدیاو آگیا کہ میں نے بینماز بے وضو پڑھی ، کیونکہ وضوتو بعدازنمازِ عصرٹوٹ گیا تھا ، کیا میری نماز ہوگئ ہے یانہیں؟

جواب:...جب آپ کوسو فیصدیقین ہوگیا کہ نماز بے وضو پڑھی ہے،تو بے وضوتو نماز نہیں ہوتی ،اس لئے اس کا لوٹا نا فرض ہے۔

<sup>(1) (</sup>وإن سبقه الحدث توضأ وبنى) لقوله عليه السلام: من قاء أو رعف في صلوته فلينصرف وليتوضأ وليبن على صلوته ما لم يتكلم فإن كان منفردًا إن شاء عاد إلى مكانه، وإن شاء أتمها في منزله والمقتدى والإمام يعودان إلا أن يكون الإمام قد أتم الصلوة فيتخيران، والإستيناف أفضل لخروجه عن الخلاف ...... وإن كان إمامًا استخلف لقوله عليه الصلاة والسلام: أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة فلينصرف ولينظر رجلًا لم يسبق بشيء فليقدمه ليصلى بالناس. (الإختيار لتعليل المختار، أيضًا: هداية ج: الص: ١٢٨، باب الحدث في الصلاة، ج: الص: ١٣٠ طبع دار المعرفة بيروت).

 <sup>(</sup>۲) ومن شمة صرحوا بانه لو نوى أربعًا لا يجب عليه بتحريمتها سوى الركعتين في المشهد عن أصحابنا وأن القيام إلى الثالثة بمنزلة تحريمة مبتدأة، حتى ان فساد الشفع الثاني لا يوجد فساد الشفع الأوّل. (شامي مع درمختار ج: ١ ص: ٩٥٩).
 (٣) عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلوة بغير طهور الحديث. (ترمذى ج: ١ ص: ٢).

#### وضورُ شخ والانتخص صف ہے کس طرح نکلے؟

سوال:...ا گرکسی مقتدی کا وضوٹوٹ جائے تواس کوصف ہے کس طرح نکلنا جائے؟ الف:...وه صف میں کھڑے ہوئے نمازیوں کے سامنے چلتا ہوا باہرنگل جائے؟ ب:..این جگه بر پیچیلی صف دالے مخص کو کھڑا کر کے باہرنکل جائے؟ جواب:...دونوںصورتیں صحیح ہیں بگر ؤوسری بہتر ہے۔<sup>ا</sup>

#### بڑے اِجتماع کی نماز میں وضوٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟

سوال ...مسئلہ ہے کہ دضونوٹ جائے تو فورانماز تو ڑ دےا درصفوں کو چیرتا ہوا با ہرنگل جائے ۔سوال بیہ ہے کہ رائے دنڈ میں بہت بڑا! جتاع ہوتا ہے،جس کی صفیں ساٹھ یاستر ہے بھی زیادہ ہوتی ہیں ،اگراُ دھرکوئی پہلی صف میں کھڑا ہواوراس کا وضوثو ہ جائے تو کیا کرے؟ اورا ننے بڑے مجمع کو چیرنا بہت وُشوار ہے، کیاسیدھانگل جائے نمازیوں کےسامنے سے یاو ہیں جیٹیار ہے؟

جواب:...صف کے آھے ہے گزرتا ہوا نکل جائے ، کوئی مضا نقہ نہیں۔ اور اگر نماز تو ژکر وہیں بیٹھ جائے ، جماعت ختم ہونے کے بعد چلا جائے ،تو بھی ٹھیک ہے۔وضوٹو ننے کے بعد نماز میں شریک نہ رہے۔<sup>(۲)</sup>

#### نماز میں وضوٹوٹ جائے تو کس طرح صف سے نکلے؟

سوال:... جماعت میں کوئی مخص اگلی صف میں کھڑا ہو، اچا نک دضوٹو ٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے جبکہ نکلنے کی کوئی جگہ

جواب: ... پچپلی صف ہے کسی کوآ گے کرتا جائے ، یا صف کے آگے ہے گز رکر دیوار کے ساتھ ہے نکل جائے۔ (۲) دوران نماز وضورو شنے والا بقیہ نماز کیسے بوری کرے؟

سوال:...مقتدی کا وضوٹوٹ گیا، وہ وضوکرنے کے لئے چلا گیا،اس دوران اس نے کسی سے کلام نہ کیا، بعد میں آ کروہ اپنی بقایا نمازاً داکرے گایادوبارہ بوری نمازاً داکرے گا؟

جواب:..بہترتویہ ہے کہ نئے سرے سے نماز شروع کرے، کیکن اگر جاہے تو اسی نماز کو پوری کرلے، اور اس کا طریقہ میہ ہے کہ اگر اِمام نماز ہے ابھی تک فارغ نہ ہوا تو نماز کا جتنا حصہ اس کی غیرحا ضری میں ہو چکا ہے، پہلے اس کواَ واکر کے اِمام کے ساتھ ل جائے ،اوراگراس کے آنے تک إمام فارغ ہو چکا ہے،تو جتنی نماز رہتی ہے اس کواس طرح اوا کرے کو یااِ مام کے پیچھے ہے۔

<sup>(</sup>۱) گزشته منجے کا حاشیهٔ نبرا ملاحظه و به

<sup>(</sup>٢) الينياً-

<sup>(</sup>٣) ايشأر

<sup>(</sup>۳) الضأء

# معذوركام

#### وضواور تیم نه کر سکے تو نماز اور تلاوت کیسے کرے؟

سوال: ... میں نے آپ کے کالم میں پڑھاتھا کہ بغیر وضو کے قرآن پاک کوچھونا جائز نہیں الیکن میں تو وضوکر ہی نہیں سکتا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معذور کرکے چار یائی پر بٹھا دیا ہے، مجھ میں آئی طاقت نہیں کہ میں چار پائی سے نیچے اُٹر سکوں، مجھے ہاں ہی
نہلاتی ہیں اور وہ ی پیشاب کرواتی ہیں، مجھے قرآن پاک کی تلاوت کا بہت شوق ہے، تو کیا میں بغیر وضو کے قرآن مجید کوچھوسکتا ہوں؟
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ:'' آگرتم نماز کھڑے ہوکر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھو، اورا گر بیٹھ کرنہیں پڑھ سکتے ہوتولیٹ کر پڑھو' مگر میں تو نہم کے سکتا ہوں نہونے ماز کس طرح پڑھوں؟ اگر بغیر وضو کے نماز پڑھی جاسکتی ہے تو آپ مجھے بتا کیں۔

جواب:...کوئی دُوسرا آ دمی آپ کو وضوکرا دیا کرے، اور قر آنِ پاک کی تلاوت آپ بغیر وضوبھی کر سکتے ہیں، قر آن مجید کے اور ان کسی کپڑے وغیرہ کے ساتھ اُلٹ لیا کریں۔ <sup>(۱)</sup>

# معذور کی نماز کس طرح ہوتی ہے؟

سوال:... جناب میں پیشاب کی بیاری میں مبتلا ہوں، پانچوں وقت کی نماز اوا کرتا ہوں، اور قرآن مجید بھی بلا نافہ پڑھتا ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی پیشاب کرے اُٹھوں پاستنجا کرے اُٹھوں پیشاب کے قطرے کپڑوں میں گرجاتے ہیں۔ وُوسری بات بیہ ہے کہ میں گرمانے میں بڑھا ہوں اور منٹ منٹ بعد مجھے کیس بھی خارج ہوجاتی ہے، میں نے نماز کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ میں گرمان میں رتک کورو کنانہیں چاہئے اور استنجا کرنے کے بعد بھی پیشاب گرجائے تو نماز کی کیاصورت ہوگی؟ یہ نماز معذور کی نماز ہوگی یانہیں؟ بعض او قات شیطان حملہ کرتا ہے کہ ایک صورت میں نماز نہ پڑھا کروں ، تمر میں نماز چھوڑ تانہیں چاہتا، ہرنماز میں تازہ وضوکرتا ہوں، میرک اس پریشانی کو دُور کر کے مشکور فرمائیں، مہر بانی ہوگی۔

جواب :...نمازتو آپ نہ چھوڑیں ،آپ کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شرعاً معذور ہیں ، ہرنماز کے وقت کے

<sup>(</sup>١) (وعدم بغيره) إلّا لعذر، وأما استعانته عليه الصلوة والسلام بالمغيرة فلتعليم الجواز. (وفي الشامية) وظاهر ما في شرح المنيسة انه لَا كراهمة أصلًا إذا كانست بطيب قلب ومحبة من المعين من غير تكليف من المتوضي وعليه مشي في هدية ابن العماد. (در مع الشامي ج: إص: ٢٦١، مطلب في مباحث الإستعانة في الوضوء بالغير).

<sup>(</sup>٢) المحدث إذا كنان ينقوأ القوآن بتقليب الأوراق بنقلم أو سكين لا بأس به كذا في الغرائب. (فتاوئ عالمكيرى ج: ٥ ص: ١٠) . أيضًا: ولا يجوز للمحدث والجنب مس المصحف إلا بغلافه. (الإختيار ج: ١ ص: ١٠) .

لئے ایک دفعہ وضوکر لینا کافی ہے،نماز کے لئے کپڑاالگ رکھا کریں،اگر وہ نماز کے دوران ناپاک ہوجائے تو بعد میں اتنا حصہ دھولیا کریں۔<sup>(۱)</sup>

#### معذوركب شار موگا؟

سوال:...میراوضونہیں رہتا، میں نے اخبار میں معذور کامسکلہ پڑھاتھا، میں اس کی تھوڑی می وضاحت چاہتا ہوں ،میراوضو زیادہ تر ہواکے خارج ہونے کی وجہ سے ٹوٹٹا ہے ،اور بھی زیادہ وفت بھی برقرار رہتا ہے ، میں بیہ جاننا چاہتا ہوں کہنماز اور قرآن کے لئے کیا کروں؟

جواب:...نمازے پہلے جب وضوکر وتواجھی طرح اطمینان کرلوتا کہ نماز وضو کے ساتھ پڑھ سکو، بہر حال تم معذور نہیں ہو۔

معذورا گرفجر کی اُؤان سے پہلے وضوکر لےتو کیا نماز پڑھ سکتا ہے؟

سوال:...اگرکوئی محفرور کے تھم میں ہو ( یعنی ) ہرنماز کے لئے اسے نیاد ضوکر ناپڑتا ہو۔اس صورت میں نجر کی نماز میں صبح صادق شروع ہونے کے بعد نجر کی اُ ذان ہے پہلے اگر دضوکر لے تو نماز ہوجائے گی یانبیں؟ جواب:...نجر کا دفت ہوجائے تو اس کا دضوکر ناضجے ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# اگر پاؤں شخنے سے کٹا ہوا ہوتو مصنوعی پاؤں کو دھونا ضروری نہیں

سوال:... میں ایک پیرے معذور ہوں، وہ ایک حادثے میں ضائع ہوگیا تھا، میں مصنومی ٹانگ نگا کر دفتر جاتا ہوں، دفتر میں ظہر کی نمازا داکرنے کے لئے یہ ممکن نہیں کہ میں پیرکو کھول کر وضو کروں اور کسی جگہ پر بیٹے کر نمازا داکر سکوں، ایسی صورت میں تیم کرکے کری پر بیٹے کرنمازا داکر سکتا ہوں؟ اکثر شادی کی تقریبات یا کسی کی موت پراگر جاؤں تو دہاں بھی یہی مشکل پیش ہوتی ہے کہ نماز کس طرح اداکروں؟ اس لئے مجھے کوئی ایسا طریقہ بتا کمیں جس ہے نمازا داکر سکوں۔

جواب:... مخنے کے اُوپر سے اگر پاؤں کٹا ہوا ہے تو مصنوعی پاؤں کھو لنے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ اس پاؤں کا دھونا ساقط

 <sup>(</sup>٣) (حكمه الموضوء لكل فرض) اللام للوقت كما في لدلوك الشمس قوله اللوم للوقت أي فالمعنى لوقت كل صلاة
 ... الخ. (شامي ج: ١ ص: ٢٠٣) مطلب في أحكام المعذور، طبع ايج ايم سعيد).

ہو چکا ہے،اگرآپ بیٹھ کر سجدہ کر سکتے ہیں تو کری پر بیٹھ کراشارہ کا فی نہیں،اورا گرزگوع اور سجدہ دونوں اشارے سے ادا کرتے ہیں تو کری پر بیٹھ کراشارہ کرنا بھی سجے ہے۔ (۴)

# بیاری کی وجہ ہے وضونہ تھہرنے پرادا ئیگی نماز

سوال:...آپ نے ایک صاحب کے سوال کے جواب میں بیان کیا تھا کہ حالت مجبوری میں نماز قضانہیں کرنی جا ہے ، جبکہ حالت مجبوری میں وضو ہی نہیں ہوتا،مہر بانی فر ما کراس کے بارے میں تفصیل ہے جواب دے کرشکریہ کا موقع دیں۔

جواب :... یہ آپ کوئس نے غلط بتایا، شریعت کا حکم ہیہ کہ اگر کسی کا دضو بھاری کی وجہ سے نہ تھی برتا ہوتو وہ معذور کہلائے گا،
اور نماز کے دفت اس کو ایک بار دضوکر لینا کا فی ہے۔ اس کے بعد دفت کے اندر جتنی نمازیں چاہے پڑھتا رہے، اس خاص عذر کی وجہ
سے اس کا دضونیوں ٹوٹے گا، اور جب نماز کا دفت نکل جائے تو اس کا دضو ٹوٹ جائے گا، اب دوبارہ دضوکر لے مثلاً: کسی معذور نے فیمر
کے دفت دضوکیا تو جب سورج نکل آیا تو اس کا دضو تھی ہوگیا، سورج نکلنے کے بعد جب وضوکر بے تو ظہر کی نماز کا دفت ختم ہونے تک اس
کا دضور ہے گا، اور جب ظہر کا دفت ختم ہوا تو اس کا دضو بھی جاتا رہا۔ الغرض ہر دفت نماز کے لئے ایک بار دضوکر لیا کرے، بس کا فی ہے،
کا دضور ہے گا، اور جب ظہر کا دفت ختم ہوا تو اس کا دضو بھی جاتا رہا۔ الغرض ہر دفت نماز کے لئے ایک بار دضوکر لیا کرے، بس کا فی ہے،
اس دوران اس خاص عذر کی دجہ سے اس کے دضو میں فرق نہیں آئے گا، بال! کسی اور دجہ سے دضو ٹوٹ جائے تو اور بات ہے۔ (۳)

#### پیشاب پاخانے کی حاجت کے باوجودنماز اداکرنامکروہ ہے

سوال: ... میراایک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے قبض رہتا ہے، جس کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتی، جب میں نماز پڑھنے کھڑی ہوں ہوں تو حاجت پیش آتی ہے، تو میں دوبارہ وضو کر لیتی ہوں ، لیکن بھی ایسا ہوتا ہے کہ نیت باندھنے کے بعد حاجت ہوتی ہے، پھر بھی میں نماز پوری پڑھ لیتی ہوں۔ میں پوچھنا یہ چاہتی ہوں کہ کیا اس حالت میں مجھے نماز پڑھنی چاہئے یانہیں؟ اگر نہیں پڑھنی چاہئے تو یہ بتا کیں کہ وضو کرنے نماز پڑھی جائے یا وہیں سے جہاں بتا کیں کہ وضو کرنے نماز پڑھی جائے یا وہیں سے جہاں سے ٹو ٹی تھی؟

جواب:... پییثاب پاخانے کا نقاضا ہوتو نماز مکر و تیج کی ہے ،اگر وضوٹوٹ جائے تو وضو کر کے دوبارہ نیت باندھنی جاہئے۔

 <sup>(</sup>١) (والشالث غسل الوجلين) ويدخل الكعبان في الغسل عند علمائنا الثلاثة والكعب هو العظم الناتي ...... ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء سقط الغسل ولو بقي وجب كذا في البحر الرائق. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص:٥، كتاب الطهارة، الباب الأوّل).

إذا عجز المريض عن القيام صلّى قاعدًا يركع ويسجد ..... فإن لم تستطع الركوع والسجود أو في ايماء يعني قاعدًا لأنه وسع مثله. (هداية ج: ١ ص: ١٦١) باب صلوة المريض).

 <sup>(</sup>اوصاحب عــذر من بـه ســلـس) بـول لا يمكنه إمساكه ....... (وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلّي) به (فيه فرضًا ونفلًا) فإذا خرج الوقت بطل أي ظهر حدثه السابق. (درمختار مع التنوير ج: ١ ص:٣٠٥،٢).

<sup>(</sup>٣) (ويستحب لسمدافعة الأخبثين) وفي الشامية: ان كان ذلك يشغلة أي يشغل قلبه عن الصلاة وخشوعها فأتمها يألم، لأدائها مع الكراهة التحريمية ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص:١٥٣).

#### لیکور پائے مرض والی عورت نماز کس طرح ادا کرے؟

سوال:...آج کل خواتین میں لیکوریا کی بیاری عام ہے،اورتقریباً سومیں ہے اُسّی، پچای فیصد خواتین ای بیاری میں مبتلا میں، آپ سے پوچھنا بیہ ہے کہ کیا ایسی صورت میں نماز انہی کپڑوں میں پڑھ لینی چاہئے، یا پھر کپڑے بدلنا ہوں گے؟ نجاست اگر کپڑے پر ہواورا سے دھولیس تب انہی کپڑوں سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نماز پڑھتے وقت اگر نجاست خارج ہوجائے تو نماز لوٹانا ہوگی؟ جواب:...اس مرض میں خارج ہونے والا پانی ناپاک ہوتا ہے، جو کپڑا اس سے آلودہ ہوجائے اس میں نماز نہ پڑھی جائے،البتہ کپڑے کے ناپاک جھے کودھوکر پاک کرلیا جائے تواس میں نماز دُرست ہے۔

جہاں تک نمازلوٹانے کا تعلق ہے، اس کے لئے معذور کا مسئلہ بھے لینا چاہئے۔ جس شخص کا کسی مرض کی وجہ ہے وضونہ شہرتا ہو، وہ معذور کہا تا ہے۔ ایک شرط معذور بننے کے لئے ہے، اورایک معذور رہنے کے لئے۔ معذور بننے کے لئے شرط بیہ کہ کہ نماز کے پورے وقت میں اس کو اتنی مہلت نہ ملے کہ وہ طہارت کے ساتھ نماز پڑھ سکے، ایس شخص کا تھم بیہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت ایک باروضو کرلیا کرے، جب تک وہ وقت ناتی ہے، اس خاص عذر کی وجہ ہے اس کا وضوسا قط نہیں ہوگا، جب وقت نکل جائے تو دوبارہ وضو کرلیا کرے۔ جب کو نی شخص ایک بار معذور بین جائے تو اس کے معذور رہنے کی حدید ہے کہ وقت کے اندراس کو کم از کم ایک بار بیعذر پیش آتے، اگر پوراوقت گزرگیااوراس کو بیعذر پیش نہیں آتے، قریبیں ہے۔

پس جن خواتین کوایام سے پاک ہونے کے بعدلیکوریا کی اتنی شدّت ہو کہ وہ پورے وقت کے اندر طہارت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتیں ،ان پرمعذور کا حکم جاری ہوگا ،اوران کو ہرنماز کے وقت ایک باروضوکر لینا کافی ہوگا ،لیکن اگراتنی شدّت نہ ہوتو وہ معذور نہیں ،اگروضو کے بعدنماز سے پہلے یانماز کے اندر پانی خارج ہوجائے توان کو دوبارہ وضوکر کے نماز پڑھناضروری ہوگا۔

# قطرہ قطرہ بیشاب آنے پرادا ٹیگی نماز

سوال:...زید کو نکلیف ہے کہ پیثاب قطرہ قطرہ ہوکرآتار ہتا ہے، کپڑے پاکنہیں رہ سکتے ، تو وہ نماز پڑھنے کے لئے کیا کرے؟

#### جواب:... ہر نماز کے وقت کے لئے وضو کرلیا کرے اور نماز کے لئے صاف جا درساتھ رکھا کرے، نمازے فارغ ہوکر

(۱) ومن وراء باطن الفرج فأنه نجس قطعًا ككل خارج من الباطن كالماء الخارج مع الولد أو قبيله اهـ. (شامى ج: ۱
 ص: ۳۱۳، باب الأنجاس، طبع ايچ ايم سعيد).

(٣) ومن به سلس البول أي عدم إستمساكه والمستحاضة ...... وكذا من به الرعاف الدائم وانفلات الريح أو إستطلاق البطن يتوضئون لوقت كل صلاة فيصلون بذالك الوضوء في الوقت ما شاؤا من الفرائض والنوافل ..... فإذا خرج الوقت بطل وضوءهم ..... وكان عليهم إستيناف الوضوء لصلاة أخرى ... إلخ وحلبي كبير ص ١٣٣١).

اس کواُ تار دیا جائے ،لیکن اگر بھی چا در نہ ہوتو پا جامہ کا اتنا حصہ جس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ وہ ناپاک ہوگیا ہوگا، وقناً فو قنا دھولیا کرے، بہرحال جس طرح بھی بن پڑے وہ نماز ضرور پڑھے۔ <sup>(۱)</sup>

#### رتح کی معذوری کےساتھ جماعت میں شرکت

سوال: تخلیق کے اعتبار سے انسانی زندگی میں پا خانہ پیشاب اورری وغیرہ کا بنااور خارج ہونا فطری تقاضاہے، ان کے اخراج کورو کناطب کے اعتبار سے انتہائی مصر ہے، جتی کہ اگر رہ کے روکنے سے اس کا رُخ وِل کی طرف ہوجائے تو حرکت قلب بند ہوجائے سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ علاوہ ازیں اس کے روکنے سے نماز میں خلل بھی پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھی جب رُجوع قلب نہ ہوتو نماز باطل ہو سکتی ہے، لہذا جب خدا خودار شاوفر ما تا ہے کہ دین میں جرنہیں، تو پھر ہم کس طور پر اخراج کورو کئے سے اپ وفطری تقاضوں پرظم کر کے مہلک امراض میں جتلا ہونے کی دعوت دیتے ہیں، ان چیز وال کی تحمیل میں بھی تو مشیت کا ہاتھ اسے آپ کو فطری تقاضوں پرظم کر کے مہلک امراض میں جتلا ہونے کی دعوت دیتے ہیں، ان چیز وال کی تحمیل میں بھی تو مشیت کا ہاتھ ہے۔ علاوہ ازیں جس محف کوری کے اخراج کا شدید عارضہ لاحق ہوتو پھر کہ تک وضوکر تاریب گا؟ نماز تو ڑتار ہے گا؟ چنا نچہ اللہ تعالی معلوم ہوتا ہے تا کہ دُور سرے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ پیدا ہو۔

جواب:..ابیا تخص جس کا وضونہ تظہرتا ہو، معذور کہلاتا ہے، معذور بننے کے لئے بیشرط ہے کہ اس پرنماز کا پورا وقت اس
حال میں گزرجائے کہ وہ پورے وقت میں فرض رکعتیں بھی بغیرعذر کے نہ پڑھ سکے، اور جب ایک دفعہ معذور بن گیا تو معذور ہنے کے
لئے بیشرط ہے کہ پورے وقت میں اس کو کم ہے کم ایک بار بیعذر ضرور پیش آئے، اگر پورا وقت گزرگیا اور اس کو بیعذر پیش نہیں آیا
(مثلاً: ربّح صادر نہیں ہوئی) تو میخص معذور نہیں رہا۔ معذور کا تھم ہے ہے کہ اس کے لئے ہرنماز کے وقت کے لئے ایک بار وضوکر لینا
کانی ہے، اس عذر کی وجہ ہے اس کا وضوئیں ٹوٹے گا، اور جب وقت نکل جائے تو اس کا وضوٹو ب جائے گا، اب دُوسرے وقت کے لئے
دُوسرا وضوکرے۔ (۲)

#### ذہنی معندور نماز کس طرح اُ داکرے؟

سوال:... بوجہ فالج اور ذہنی بھاری جس میں میرا آ دھا ذہن مفلوج ہو گیا تھا، جو اَب بحد اللہ کسی حد تک ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن اس نے میری یا دداشت پر بیاثر جھوڑا ہے، بھی تو نماز بالترتیب، قیام، رُکوع، بجدہ اور متن کے ساتھ یا درہتی ہے، جب پڑھنے لگتا ہوں تو نہ صرف متن گڈ ٹہ ہوجا تا ہے، یعنی آ بیتی آ گے بیچھے ہوجاتی ہیں بلکہ فلط یاد آتی ہیں، تمام وقت شک میں ببتلار ہتا ہوں کہ بچھ فلط پڑھ گیا ہوں۔ دوبارہ، سہ بارہ سیجے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن پڑھنے کے بعد یاد آتا ہے کہ سیجے نہیں تھیں، میراول چاہتا ہے کہ نماز پڑھوں لیکن اس ڈر سے نہیں پڑھتا کہ فلط پڑھنے کے گناہ سے نہ پڑھوں لیکن اس ڈر سے نہیں پڑھتا کہ فلط پڑھنے کے گناہ سے نہ پڑھوں گیا گناہ میری معذوری ہے۔ کیا ارکانِ نماز یعنی قیام، بجدہ، دُکوع کے بیٹ سے ساتھ کی انہ ہے۔ کہ بیٹ تیام، بجدہ، دُکوع کے بیٹ سے کہ بھر کی معذوری ہے۔ کیا ارکانِ نماز یعنی قیام، بجدہ، دُکوع کے بیٹ سے کہ بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے گناہ سے نہ پڑھوں گئاہ میری معذوری ہے۔ کیا ارکانِ نماز یعنی قیام، بجدہ، دُکوع کی بیٹ سے کہ بعد یا دہ تا ہے کہ بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے بعد بیٹ کے گناہ سے نہ پڑھوں کی بیٹ کی

<sup>(</sup>۱) ِ گِزشته صفح کا حاشیهٔ نمبر ۳ ملاحظه بور

بغیر کچھ پڑھے بھی ادا کئے جاسکتے ہیں؟ میبھی بتا دُوں کہ بیاری کی وجہ سے نماز باجماعت سے کممل معذور ہوں، گھر ہیں بیٹھ کرنماز کے ارکان اَ داکرسکتا ہوں، پڑھنیںسکتا۔ ویسے لوگوں کوشریعت کے مسئلے اُر دو میں نماز کی طرف راغب (خواہ لا کچ دے کر)اورنمازیوں ک پابندی کی تلقین کرتا رہتا ہوں ،خود بھی نیک کام کرتا رہتا ہوں اور دُوسروں کو بھی ان کاموں بڑمل کی تا کیدکرتا ہوں، میرے لئے کیا مناسب ہے؟

جواب:...آپ ذہنی طور پر چونکہ معذور ہیں ،اس لئے جس طرح بھی بن پڑتی ہے ،نماز پڑھتے رہنے ،اور تفذیم و تأخیر سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ، جہاں تک ممکن ہے توجہ سے پڑھنے کی کوشش کیجئے ، بار بارؤ ہرانے کی ضرورت نہیں ،اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے۔

# جس کا وضوقائم ندر ہتا ہووہ نماز کس طرح اُ داکرے؟

سوال:... میں اِنتِها کی پریشان ہوں کیونکہ رمضان کی آمد آمد ہے، اس لئے آپ ہے مسئلہ دریافت کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میرا
وضوقائم نہیں رہتا، جس کی وجہ سے میں نماز بھی قائم نہیں رکھ سکتا، جبکہ میں پہلے نماز اور قرآن شریف کا بھی پابند تھا، کیکن اب میں نہ تو نماز
کی پابند کی کرسکتا ہوں اور نہ بی قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں، کیونکہ وضوقائم نہیں رہتا۔ جس کی وجہ سے ذہنی کوفت آٹھانی پڑتی ہے، گھر
میں لڑائی ہوتی ہے کہ نماز پڑھو، قرآن شریف پڑھو۔ اب میں مزید ذہنی اُنجھن کا شکار ہوتا جارہا ہوں، کیونکہ میں باجماعت نماز نہیں
پڑھ سکتا اور اسکیلے نماز دُکان پر پڑھوں یا گھر پر، ایک ذہنی اِنتشار سارہتا ہے اور نہ دِلجمعی حاصل ہوتی ہے۔

جواب:...اگرآپ کا وضوقائم نہیں رہتا ،مثلاً: فجر کے پورے وفت میں آپ فرض کی دورکعتیں اِطمینان سے نہیں پڑھ سکتے ، ای طرح دُ وسری نمازیں ،تو آپ معذور کے تھم میں ہیں۔ <sup>(۱)</sup>

معذورآ دمی کوایک وقت میں ایک باروضوکر لینا کانی ہے، جب تک وضوموجود ہے، اس عذر کی وجہ ہے اس کا وضوئیں ٹوٹے گا۔ کین جب وقت گزرجائے گا تو اس کا وضوٹوٹ جائے گا، اس وقت نیا وضوکر ہے۔ مثلاً: آپ نے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد وضوکیا تو جب تک ظہر کا وقت باتی ہے اس کا وضو باتی سمجھا جائے گا، اور اس وضو کے ساتھ آپ جتنی چاہیں فرض نفل نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور جب ظہر کا وقت گزرجائے گا، تو آپ کا بیووضوشم ہوجائے گا۔ عصر کی نمازی پڑھ سکتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر سکتے ہیں، اور جب ظہر کا وقت گزرجائے گا، تو آپ کا بیوضوشم ہوجائے گا۔ عصر کی نمازی پڑھ سکتے ہیں، ای طرح پانچوں وقتوں میں آپ نیا وضو کرلیا کریں، اور وقت کے اندر اندر اس وضو ہے جتنی فرض یا نفل نمازیں چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ (۱)

 <sup>(</sup>١) وصاحب عذر ...... ان استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمنًا يتوضأ ويصلَى فيه خاليًا عن المحدث (درمختار مع التنوير ج: ١ ص:٣٠٥، باب الحيض، طبع ايچ ايم سعيد).

 <sup>(</sup>۲) وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل (وضوءه). (درمختار مع التنوير ج: ۱
 ص:٣٠٥، باب الحيض، طبع ايچ ايم سعيد).

# نماز پڑھاتے وفت مجھے معلوم تھا کہ مذی یا بپیثاب کا قطرہ میرے کپڑوں پرلگا ہوا ہے تو نماز ہوجائے گی؟

سوال:... جہاں میں نوکری کرتا تھا آفس میں، وہاں میں نماز بھی پڑھا تا تھا، تو مجھے قطروں کی بیاری ہے، تو ایک مرتبہ میں نے نماز پڑھا کی تو مجھے معلوم تھا کہ قطرہ پیشاب کا یا ندی میرے کپڑوں پرلگا ہوا ہے، لیکن میں نے اِستنجا اور وضو کیا تھا، لیکن کپڑا نہیں دھوسکا تھا، اور اس مالت میں، میں نے نماز پڑھائی، تو کیا نماز ہوگئی؟ اور اگرنہیں ہوئی تو اب کیا کرنا ہوگا؟ اور جنہوں نے میرے پیچھے نماز پڑھی تھی تھوڑ دیا ہے۔

جواب:..نجاست کا بھیلا وَاگرایک رو پیہ (جس کی تصویرایک روپے کے نوٹ پرچھپی ہوئی ہے ) کے برابر ہو یااس سے کم ہو، تو نماز ہوگئی، ورنہ بیس ہوئی، غالب بیہ ہے کہ قطرے کا بھیلا وَاس سے کم ہوگا۔ (۱)

اگر دِل مطمئن نہ ہوتو وہاں نماز کے وقت اِعلان کردیا جائے کہ فلاں دن کی فلاں نماز جومیں نے پڑھا کی تھی ،اس میں پچھ غلطی ہوگئی ، جوحضرات اس نماز میں شریک ہتھے، وہ اپنی نماز لوٹالیس۔

#### قطرے کی شکایت والی عورت نماز کس طرح پڑھے؟

سوال:... مجھےقطرے کی شکایت ہے، جو صدیے بڑھ پچکی ہے، یہاں تک کہ میں چارفرض بھی پاکیزگی سے نہیں پڑھ پا تی ہوں، میں نماز تو پڑھتی ہوں لیکن اس بیاری کی وجہ سے بد دِ لی ہوجاتی ہے،اور پابندی نہیں ہو پاتی ۔ مجھے بیہ بتا کمیں کہ خدا کے ہاں میری کتنی گرفت ہے؟ ناوم بھی ہوں،خوفز وہ بھی ہوں،آخرت کی طرف ہے فکر مند بھی ہوں۔

جواب:...آپشلوار بدل لیا کریں ، یا پییثاب جہاں لگا ہو،اس کو دھولیا کریں ،اگر وضونہیں تھہرتا تو پروانہ کریں ،اس طرح نماز پڑھتی رہیں ، ہرنماز کے وقت کے لئے ایک باروضو کرلیا کریں ، جب تک وقت باقی رہے گا،آپ کا وضوقائم سمجھا جائے گا، وقت ختم ہوجائے گا تو دوبارہ وضوکرلیا کریں ،اور جونمازیں قضا ہوگئ ہیں ،ان کو بھی اَ داکرلیں۔ (۲)

# پیشاب کے قطرات والا وضوکس طرح کرے اور نماز کب پڑھے؟

سوال:... مجھے پیشاب کی تکلیف ہے، پیشاب کرنے کے بعد قطرہ قطرہ تقریباایک گھنٹے تک آتار ہتا ہے،اس طرح نہ میں صحیح طور پر نماز اَدا کرسکتا ہوں اور نہ دُوسرے کام (فرائض) پیشاب روک کربھی نماز اَدا کرنامنع ہے اور دُوسری موجودہ صورت میں معذور کی نماز ہوتی ہے؟

 <sup>(</sup>١) وقدر الدرهم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلوة معه وإن
 (١٥ لم تجز\_ (فتح القدير ج:٢ ص:١٣٠).

 <sup>(</sup>۲) وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلي به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل (وضوءه). (درمختار مع التنوير ج: ١
 ص:٣٠٥، باب الحيض، طبع ايچ ايم سعيد).

جواب: ... جس محض کورج صادر ہونے یا قطرے آنے کی بیاری ایسی ہوکہ وہ پورے وقت نماز اس عذر کے بغیر فرض رکعتیں ہمی ادانہ کرسکے، وہ شرعاً معذور ہے۔ معذور کا حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے وقت کے لئے ایک باروضو کر لئے، جب تک نماز کا وقت باقی ہے، اس عذر ہے اس کا وضوسا قط نہیں ہوگا، ( کسی دُوسری چیز ہے وضو ٹوٹ جائے تو وضو دو بارہ کرنا ہوگا)۔ اور جب نماز کا وقت ختم ہوگیا تو معذور کا وضو تھی ختم ہوگیا، اب دُوسری نماز کے لئے دو بارہ وضو کر لے۔ الغرض نماز کے وقت کے اندراس کا وضو قائم سمجھا جائے گا، اور اس عذر کی وجہ ہے ساقط نہیں ہوگا۔ وقت کے اندروہ اس وضو ہے جتنی نمازیں چاہے پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ (۱)

#### بیشاب کے قطرے آنے والانماز کس طرح پڑھے؟

سوال: ... میں آپ جناب سے معذور کے اُ دکام کے بارے میں چندسوالات پوچھنا چاہتا ہوں ، اگر کسی کو پیشاب کے بعد قطرے آنے کی بیاری ہوتو اس کے کپڑوں کی پائاپا کی کا کیا تھم ہے؟ اگر وضو کے بعد پیشاب خطا ہوجائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ قطرہ خطا ہوجائے تو اس کا کیا تھم ہے؟ اگر وضو کے دوران قطرہ خطا ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ اگر وضو کے دوران پیشاب خطا ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ اگر پیشاب کے علاوہ رقیق ما دّہ خارج ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ اگر پیشاب کے علاوہ رقیق ما دّہ خارج ہوجائے تو کیا تھم ہے؟ اگر پیشاب کے علاوہ رقیق ما دّہ خارج ہوجائے تو کیا تھم ہے؟

جواب:... بیخص معذور ہے، اوراس کا تھم یہ ہے کہ ہرنماز کے لئے نماز کا وقت شروع ہونے کے بعدا یک باروضو کرلیا کرے، جب تک وقت باق ہونے ہوئے گا، اور وقت ختم ہوجائے تو نیاوضو کرلے۔ بہتریہ ہوگا کہ نماز کے فت جب تک وقت باگراس میں پیشاب خطا ہوئے ہے، نماز کے وقت جو کپڑا پہنا ہے، اگراس میں پیشاب خطا ہوجائے تواس کو یاک کرلے۔ (۲)

#### مسلسل ببیثاب آنے کی بیاری سے معذور ہوجا تاہے

سوال:... مجھے بیاری لاحق ہے، مسلسل پییثاب کے قطرے آتے ہیں، جس کی وجہ سے میں مستقل باوضواور پاکنہیں رہ سکتا، ڈاکٹر وں اور تکیموں سے بہت علاج کرایا، تگرافا قدنہیں ہوا،اس مرض کی وجہ سے میں باجماعت نماز ادانہیں کرسکتا، میرے لئے شریعت میں کیا تھم ہے؟

جواب:..اگرقطرےمتنقل آتے ہیں تو آپ معذور کے تھم میں ہیں ،ایک دفعہ وضوکر کے ایک وفت کی نماز ا داکریں ،ای

<sup>(</sup>۱) وصاحب عذر من به سلسل بول لا يمكنه إمساكه أو إستطلاق بطن أو انفلات ربح ...... ان إستوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة بأن لا يجد في جميع وقتها زمنًا يتوضأ ويصلى فيه خاليًا عن الحدث ..... وحكمه الوضو لكل فرض ثم يصلى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل (وضوءه) ... إلخ و (درمختار مع التنوير ج: ١ ص: ٣٠١).

 <sup>(</sup>٢) وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلّى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل ... إلخ. (درمختار مع التنوير ج: ١
 ص:٣٠٥، باب الحيض، طبع ايچ ايم سعيد).

طرح ہروفت کے لئے الگ الگ وضوکر ناہوگا ، اللہ تعالیٰ آپ کوصحت عطافر مائے۔ (۱)

#### بیشاب کے قطرے آنے والانماز کس طرح ادا کرے؟

سوال:...میں پانچوں وفت کی نماز پابندی سے پڑھتا ہوں، گرا یک سبب ہے کہ جس کی وجہ ہے بھی بھی سوچتا ہوں کہ نماز پڑھنا چھوڑ وُوں۔ وجہ یہ ہے کہ مجھے بیشا برنے کے بعد قطرہ قطرہ پیشاب ٹیکتار ہتا ہے، چاہے جتنی وربھی بیت الخلا میں گزاروں، پڑھنا جب کا قطرہ فیک ہی جاتا ہے، تو آپ مجھے بتا ہے کہ ایسی صورت حال میں نماز ترک کروُوں یا جاری رکھوں؟ کیا مجھے نماز جاری رکھنے میں عذاب ہوگا؟ جلدہی جواب دیجئے۔

جواب:...نماز جاری رکھیں، ہرنماز کے لئے وضوکرلیا کریں،قطرے آتے ہیں تو آنے ویں،تکراییا کیا کریں کہ نماز ہے کافی دیریہلے پیٹاب سےفارغ ہولیں،اور جب قطرے بند ہوگئے تب کپڑابدل کروضوکرلیں۔ (۲)

# بیشاب کی بیاری، اور نماز بھول جانے والے کی نماز وں کا حکم

سوال: ... میرے مرحوم والدصاحب نماز کے پابند تھے، آخری وقت میں بھی سخت بیاری کی حالت میں بھی انہوں نے نماز ترک نہیں کی بلین آخری عمر میں ان کو پیشاب کی تکلیف رہی، جس کی بنا پر آپریشن کر وانا پڑا، جس کی وجہ ہے ہر وقت پیشاب آتا رہتا، جس سے ان کے کپڑے اور بستر تک بھیکے رہتے ، مگر وہ نماز کے وقت وضوکر کے بستر پر لیٹے لیٹے نماز اَواکر تے ، ایک حالت میں نماز کی ادائیگی کیسی ہے؟ بھی بھی جب وہ سوتے ہوتے تو ہم ان کے آرام اور بیاری کی خاطر ان کونیس جگاتے تھے، جس سے ان کی نماز قضا ہوجاتی ، جس کاعلم ان کونیس ہوتا تھا، اور نہ بی ہم ان کو بعد میں خبر کرتے ، ہمارا یہ کیساتھا؟

جواب:...اس حالت میں بھی ان پُرنماز فرض تھی ،اوروہ جس طرح اُدا کرتے تھے، سیجے تھی ،آپلوگوں نے جونمازیں قضا کرائیں ،ان کی وجہ ہے آپ گنبگار ہوئے ،ان نمازوں کا فدیداَ دا کردیا جائے ، دن کی وترسمیت چھنمازیں ،اور ہرنماز کا صدقۂ فطر کے برابرفدیہ ہے۔

#### جس شخص کا کان سلسل بهتا ہو، وہ معندورشار ہوگا

سوال:...میرادایاں کان خراب ہے، جوا کثر بہتار ہتاہے، میں رُوئی سے اچھی طرح صاف کر کے وضو کرلیتا ہوں، اور نماز اَوا کرتا ہوں، بعض دفعہ نماز کے بعدا گر کان میں اُنگلی ڈالوں تو اُنگلی کو یانی لگ جاتا ہے، اگر میں وضو کے بعد کان میں رُوئی رکھالوں تو

 <sup>(</sup>۱) وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلّى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل ... الخ. (درمختار مع التنوير ج: ۱ ص: ۳۰۵).

 <sup>(</sup>٢) وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلى به فيه فرضًا ونفلًا فإذا خرج الوقت بطل ...إلخ. (درمختار مع التنوير ج: ١ ص:٣٠٦).

 <sup>(</sup>٣) وقدية كل صلاة ولو وترا ..... كصوم يوم على المذهب. (الدر المختار مع الرد ج:٢ ص:٣٢١، أيضًا ج:٢ ص:٤٣).

نماز ہوجائے گی؟اگرنماز کے بعد رُوئی نکالوں اوراس کے ساتھ پانی لگا ہوتو نماز ہوگئی یا دوبارہ پڑھوں؟اگر رُوئی نہرکھوں اورنماز اَ دا كر يكنے كے بعداُ نگل كے ساتھ بإنى لگ جائے تو نماز ہوجائے كى يانبيں؟

جواب:... کان اگر بہتا ہے تو آپ معذور ہیں ، کان میں رُوئی رکھ لیا کریں ، اور وقت کے اندر جتنی چاہیں فرض وفل نمازیں پڑھتے رہیں، جب نئ نماز کا وقت داخل ہوجائے تو نیا وضوکر لیا کریں۔(۱)

کیامعذوری کیصورت میں نماز اِشارے سے جائز ہے؟

سوال: ... تحفینے کی تکلیف کی وجہ سے میں صحیح طرح نماز اُ دانہیں کر سکتا، لہٰذا کری پر بیٹھ کرلکڑی وغیرہ رکھ کریا صرف اِ شارے کے ذریعے محدہ کرسکتا ہوں یانہیں؟

جواب:...معذوری کی صورت میں اس کی اجازت ہے۔

#### یا خانے کے راستے سے کیڑے کرنے والے کی نماز اور اِعتکاف ڈرست ہے

سوال:...میرے پیٹ میں کیڑے ہیں، جو قضائے حاجت کے علاوہ بھی پاخانے کی جگہ ہے جھڑتے رہتے ہیں،جس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں کہ آیامیں پاک ہوں یانہیں؟ برائے کرم آپ نماز ، کپڑے بخسل اور وضو کے اُحکام واضح فر مائیں ، نیز · كيامين إعتكاف بينصكتا مون؟

جواب:..ایسے آدمی کونماز تونہیں پڑھانی چاہئے، باتی مجبوری کی وجہ سے نماز اس کی ہوجائے گی، اعتکاف کرنا بھی صحیح ہے، واللہ اعلم! (m)

#### بادی بواسیروالا ہرنماز کے لئے وضوکرلیا کرے

سوال:..بعض لوگوں کو ہا دی بواسیر کی شکایت ہوتی ہے، اور ہا وضو ہونے کے باوجود وہ اپنے آپ کو بے وضومحسوں کرتے ہیں، لیعنی اگروہ وضوبھی کریں تو پاخانے کے مقام پروہ یوں محسوں کرتے ہیں جیسے مقام پاخانے پر کیڑے وغیرہ حرکت کرتے ہوں، ما یوں محسوں ہوتا ہے جیسے ہوا خارج ہور ہی ہے ،اور بعض یول محسوں کرتے ہیں کہ گر مائش کی وجہ سے یا پا خانے کے مقام پر پسینہ ہو، وہ بیہ حالات ہمیشہ یا بعض اوقات بھی کبھارمحسوں کرتے ہیں ،لہذاتحریر کریں کہاس کا وضو کیسے قائم رہ سکتا ہے اور کب تک؟ یا بیصرف وہم ہے اور اس کی طرف توجہ نہ دی جائے؟

<sup>(</sup>١) وصاحب عـذر ...... وحـكـمـه الـوضـوء لـكـل فـرض ثـم يـصلى به فيه فرضا ونفلا فإذا خرج الوقت بطل ...إلخـ (درمختار مع التنوير ج: ١ ص: ٣٠ ٢).

<sup>(</sup>٢) ان المريض لو قدر على القيام دون الركوع والسجود فإنه يخير بين القيام والقعود. (البحر الرائق ج: ١ ص:٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) لا يجوز بناء القوى على الضعيف ..... والطاهر بصاحب العذر للأصل المذكور. (حلبي كبير ص: ١١٥).

جواب:... بیخص ہرنماز کے لئے وضوکر لیا کرے۔(۱)

#### خروج رتح کی شکایت ہوتو معذورشار ہوگا

سوال:... مجھے میس کی تکلیف ہے، اور ہرنماز کے لئے تازہ وضوکرنا پڑتا ہے، تقریباستر فیصد سے نوے فیصد نمازوں میں اِخرارِج رتکے کی شکایت پر گمان یا د باؤ ہوتا ہے۔ چندعلاء سے مشورہ کرنے کے بعد کہ اس صورت ِ حال میں میرا شارمعذوروں میں ہوتا ہے، میں ہرنماز کے لئے تازہ وضوکر تاہوں ، کیامیر اہرنماز کے لئے تازہ وضوکر لینا کافی ہے؟

جواب:..اگروضونبین همرتانو آپ معذور بین\_(۲)

کیس کے دباؤے پید میں گرگڑ اہٹ ہوتو نماز کا حکم

سوال:...میں گیس کا مریض ہوں ، وضو کے بعدا کثر گیس کا دباؤ ہوتا ہے،لیکن ریح خارج نہیں ہوتی ،جس سے پیٹ میں گڑ گڑاہٹ ہوتی رہتی ہے، کیااس حالت میں نماز اُ دا ہو جاتی ہے؟ جواب:...معذوری کی حالت میں نماز ہو جائے گی۔

<sup>(</sup>١) وصاحب عبذر ...... وحكمه الوضوء لكل فرض ثم يصلي به فيه فرضًا ونفلًا ... إلخ. (درمختار مع التنوير ج: ١

<sup>(</sup>٢) وصاحب عذر ومن به سلس بول لا يمكنه إمساكه إن استوعب عذر تمام وقت صلاة مفروضة ... إلخ. (درمختار مع التنوير ج: ١ ص:٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) الينأ-

#### نمازوز

# تہجد کے دفت وتر پڑھنا افضل ہے

سوال:...فرض نمازمسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہئے اورنفل نمازگھر میں ،اس بارے میں حدیث بھی ہے۔ مزید معلومات کے لئے آپ سے زجوع کیا ہے ،اگر وتر تبجد کے وقت پڑھیں تو کیسا ہے؟ عشاء کے وقت افضل ہے یا تبجد کے وقت افضل ہے؟

جواب:...جوخص جامنے کا بھروسار کھتا ہو،اس کے لئے تہجد کے وقت وتر پڑھنا افضل ہے۔اور جو بھروسانہ رکھتا ہو،اس کے لئے عشاء کے بعد پڑھ لینا بہتر ہے۔ (۱)

#### وتر تہجد ہے پہلے پڑھے یا بعد میں؟

سوال:...اگروترعشاء کی نماز کے بعد نہ پڑھے جائیں بلکہ تبجد کی نماز کے ساتھ پڑھے جائیں ،اس صورت میں پہلے تین رکعات وتر کی پڑھی جائیں اور بعد میں تبجد کی رکعتیں یا پہلے تبجد کی رکعتیں پڑھیں اور بعد میں وتر کی تین رکعتیں؟ نیزیہ کہ تبجد کی رکعتیں اگر بھی جار بہھی جے بہھی آٹھ اور بھی دس ، ہارہ پڑھی جائیں تو کوئی حرج تو نہیں؟

جواب:...اگر جا گئے کا بھروسہ ہوتو ور تہجد کی نماز کے بعد پڑھنا افضل ہے،اس لئے اگر مہے صادق سے پہلے وقت میں اتی مخبائش ہو کہ نوافل کے بعد ور پڑھ سکے گاتو پہلے تہجد کے نفل پڑھے،اس کے بعد ور پڑھے،اورا گرکسی دِن آ کھ دیر سے کھلے اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر نوافل میں مشغول رہاتو کہیں ور قضانہ ہوجا کیں، تو ایسی صورت میں پہلے ور کی تین رکعتیں پڑھ لے، پھرا گرمیج صادق میں بچھ وقت باتی ہوتو نفل بھی پڑھ لے، تہجد کی نماز کا ایک معمول تو مقرز کر لینا چاہئے کہ اتنی رکعتیں پڑھا کریں، پھرا گروقت کی وجہ سے کی بیشی ہوجائے تو کوئی حرج نہیں۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) وتـأخيـر الوتـر إلـٰى آخـر الـليـل لـو اثـق بـالإنتبـاه وإلّا فقبل النوم ...إلخـ (التنوير وشرحه ج: ۲ ص: ۳۲۹). وأيـضًا ويستحب تأخيره إلى آخر الليل ولَا يكره كما يكره تأخير سنة العشاء تبعًا لهاـ (الفتاوى الهندية ج: ١ ص: ١١١).

<sup>(</sup>٢) (ويستحب تاخير العشاء إلى ثلث الليل والوتر إلى آخر الليل لمن يثق بالإنتباه ومن لم يثق بالإنتباه أوتر قبل النوم. (عالمكيرى ج: ١ ص: ٥٢) كتاب الصلاة، الباب الأوّل، الفصل الثاني في بيان فضيلة الأوقات).

#### شب قدر، شب براءت وغيره مين وتر آخرِ شب مين پرهنا

سوال:...میں نے ساہے کہ عبادت کی راتوں کینی شبِ براءت، شبِ قدر وغیرہ میں عشاء کی نماز میں وزنہیں پڑھنے چاہئیں، جب تمام عبادت ختم کرنی ہوتو آخر میں وتر پڑھے جائیں، کیا یہ دُرست ہے؟

جواب:..اگررات کوجا گنا ہوا ورمعلوم ہو کہ آخرِشب میں وتر پڑھ سکتے ہیں ،تو وتر اس وقت پڑھنے جا ہمیں ، واللّٰداعلم!<sup>(۱)</sup>

#### وترکی نیت کس طرح کی جائے؟

سوال:...جب وتر ،تہجد کی نماز کے بعد پڑھے تو نیت کرتا ہوں تین رکعت نماز وتر وفتت عشاء کایا تہجد؟ کیونکہ عشاء کاوفت صبح کی نماز سے پہلے تک رہتا ہے۔

جواب:...وتریس آج کی رات کے وترکی نیت کی جاتی ہے۔

# اگروتر کی نماز پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ مج صادق شروع ہوگئ ہے تو کیاوتر ہوگئے؟

سوال:...میں نے تبجد میں مبح صادق ہے تین منٹ پہلے وتر نماز کی نیت کی ،اورجلدی سے تین منٹ میں پڑھ لی ،لیکن جب گھڑی دیکھی تو پتا چلا کہ میں نے تو درحقیقت مبح صادق شروع ہونے کے بعد وتر نماز پڑھی تھی ،اب بتا ہے مجھے اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گاپانہیں؟

جواب :...وترکی نمازآپ کی ہوگئی، وقت کے اندر پڑھی تو اُوا ہو لی ، اور وقت کے بعد پڑھی تو قضا ہوگئی۔(۳)

# بغیرعذرکے وتر بیٹھ کرا داکرنا صحیح نہیں

سوال:...اگرکسی وجه ہے نماز بیٹھ کر پڑھے تو کیا عشاء کی نماز میں وتر بھی بیٹھ کر پڑھے یا کھڑے ہوکر؟

جواب:... بغیرعذر کے فرض اور وتر بیٹھ کر ادا کرنے ہے نماز نہیں ہوگی ، اور اگر کھڑے ہونے پر قدرت نہ ہوتو (۳) لیاہے۔

# ایک رکعت وتر پڑھنا سیح نہیں

سوال:...کیا تمن وتر کے بجائے ایک وتر بھی پڑھ سکتے ہیں؟

<sup>(</sup>۱) (ويستحب) تأخير العشاء اللي ثلث الليل والوتر اللي آخر الليل لمن يئق بالإنتباه ومن لم يئق بالإنتباه أوتر قبل النوم. (عالمگيري ج: ۱ ص:۵۲).

<sup>(</sup>٢) وِفِي الْوَتَوْ يَنُوى صَلَاةَ الْوَتَرِ. (عَالَمَكْيُرِي جَ: ١ صَ: ٢١).

<sup>(</sup>٣) أيضًا.

 <sup>(</sup>٣) ولا ينجوز أن يوتر قاعدًا مع القدرة على القيام وعلى راحلته من غير عذر هكذا في محيط السرحسي. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الهاب الثامن في صلاة الوتر).

جواب: بنیس! آنخضرت ملی الله علیه وسلم سے صرف ایک رکعت پراکتفا کرنا ثابت نہیں، بلکه آنخضرت ملی الله علیه وسلم کا معمول مبارک تین رکعات وتر کا تھا، جبیہا کہ متعدّدا حادیث میں آیا ہے، اس لئے إمام ابوحنیفه یے نز دیک تنها ایک رکعت وتر نہیں، اس مسئلے کی بقد رضرورت تغصیل میری کتاب ' إختلاف أمت اور صراطِ متنقیم حصد دوم' میں ملاحظ فر مالی جائے۔ (۱)

#### وتركى تيسرى ركعت ميں دُعائے قنوت بھول جانا

سوال:..نماز وترکی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دُوسری سورۃ پڑھنے کے بعد "اللہ اکبر" کہہ کرکانوں کی لوکو ہاتھ لگاکر دوبارہ ہاتھ باندھ کر دُعائے قنوت پڑھنی ہے، اس کے بعد زکوع میں جانا ہے، اگر کوئی سورہ فاتحہ اور دُوسری سورۃ پڑھ کر زُکوع میں کمل جھک گیا ہے اور اسے فور آبی یا د آجا تا ہے کہ میں نے دُعائے قنوت پڑھنی تھی ، کیا وہ زُکوع سے واپس آسکتا ہے؟ جبکہ اس نے رُکوع کی ایک شبع بھی نہیں پڑھی تھی۔ دُوسری صورت میں ایک شبع رُکوع میں پڑھ چکا ہے، اس مسئلے کا کیا جل ہے؟ آیا وہ کمل رُکوع کرنے کے بعد بحد ہُسہوکر ہے یا رُکوع سے واپس آکر دُعائے قنوت پڑھے اور بعد میں بجدہ سہوکرے؟

جواب:...اگر رُکوع میں چلا گیا یا اس کے قریب پہنچ گیا کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں کولگ گئے تو واپس نہلو نے ، بلکہ آخر میں سجد ہ سہوکر لے '' اوراگرا تنانبیں جھکا کہ گھٹنوں تک ہاتھ پہنچ جا کمیں تو کھڑا ہوکر قنوت پڑھ لے ،اس صورت میں سجد ہ سہونبیں ۔

# وترمیں دُعائے قنوت کے بجائے ' قل هواللہ' برا هنا

سوال: ... كيا وتريس دُعائة تنوت كي جكه تين دفعه سورهُ إخلاص برره سكتة بين يانهيس؟

جواب:...دُعائة تنوت يادكرني حاسة ، جب تك وه يادنه بو، "دبن النا" والى دُعارِ هالياكري، ياكم ازكم "اَكَلَهُمَّ اغْفِرْ لِنَيْ" تَمِن مرتبه كهدلياكري، سورهُ إخلاص دُعائة تنوت كى جَكَنبيس يرضى جاتى۔ (٣)

#### رمضان کے وتروں میں مقتدی کے لئے دُعائے قنوت

سوال:...رمضان شریف میں جب اِمام کے پیچھے نمازِ ورز پڑھی جاتی ہے تو کیا مقتدی کوبھی وُعائے قنوت پڑھنی چاہئے؟ جواب:...وُعائے قنوت کا پڑھنا اِمام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے، اس لئے مقتدیوں کو وُعائے قنوت ضرور

<sup>(</sup>۱) والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام كذا في الهداية. (هندية ج: ۱ ص: ۱۱۱)، إختلاف أمت اورمراطِ منتقم ج: ۲ ص: ١٩٨١ تا ١٩٨٨، طبح مكتب لدميانوي ـ

<sup>(</sup>٢) ولو نسى القنوت فتذكر في الركوع فالصحيح انه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام هكذا في التتارخانية. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر).

<sup>(</sup>٣) وليس في القنوت دُعاء مؤقت كذا في التبيين والأولى أن يقرأ اللّهم إنّا نستعينك ........الخ. ومن لم يحسن القنوت يقول اللهم ا

پڑھنی ج<u>ا</u>ہئے۔

# رُكوع كے بعددُ عائے قنوت پڑھنے كا حكم

سوال:...زکوع کرنے کے بعد دُ عائے قنوت پڑھیں تو دو ہارہ زُکوع کرنا ہوگا یانہیں؟ یا در ہے اس سے پہلے کر چکے ہیں۔ جواب:...زکوع کے بعد دُ عائے قنوت کی اِجازت نہیں ،بس مجد ہُسپوکر لیا جائے۔(۲)

# وتركى وُعائے قنوت رُكوع ميں يادآنے يرقيام ميں واپس آنے والے كى نماز

سوال:...ایک شخص وترکی نماز پڑھتا ہے،اس میں وہ دُعائے قنوت کو بھول گیا، جب رُکوع میں پہنچا تو وہ یاد آگئی، رُکوع ہے پھر قیام میں چلا گیاا وردُ عائے قنوت پڑھی، پھرزُ کوع کیا۔ کیااس کی نماز ہوگئی یا پچھ فرق ہے؟

جواب:...جب قنوت بعول کرزکوع میں چلا گیا تھا تو اَب کھڑ انہیں ہونا چاہئے تھا،نماز پوری کر کے سجد ہُسہوکر لیتا تو نماز سجح ہوجاتی۔اب جوزکوع سے اُٹھ کرقنوت کے لئے کھڑا ہو گیا تو نُرا کیا،اور دوبارہ جوزکوع کیا اس کی ضرورت نہی، پہلا زکوع باتی تھا، بہرحال اگراس نے سجد مسہوکرلیا تو اس کی نماز ہوگئی، ورنه نماز کا اِعادہ کرے۔

#### وتزمين سجده سهو

سوال:...وتر میں بجدہ بھول جانے کی صورت میں بحدہ سہوکیا جاسکتا ہے یانہیں؟ جواب:...وتر میں بھی بجدہ سہوکیا جائے گا۔

#### دُعائے قنوت کی جگہ سورہُ إخلاص پڑھنا

سوال:...ہمارے محلے میں بہت ہے لوگ وترکی نماز میں دُعائے قنوت کی جگہ سور وَاِخلاص پڑھتے ہیں ، یہ کیسا ہے؟ جواب:... دُعائے قنوت کی جگہ سور وَ اِخلاص پڑھنا غلط ہے۔ اگر دُعائے قنوت یا د نہ ہوتو کوئی وُ وسری دُعا پڑھ لیں ،مثلًا: '' د بنا آتنا ... النے'' یا تمین مرتبہ ''اللّٰہم اخفر لی'' ہی پڑھ لے۔

<sup>(</sup>١) والقنوت واجب على الصحيح ...... والمختار في القنوت الإخفاء في حق الإمام والقوم هكذا في النهاية. (هندية ج: ١ ص: ١١١).

 <sup>(</sup>۲) ومنها القنوت فإذا تركه يجب عليه السهو وتركه يتحقق برفع رأسه من الركوع. (عالمگيري ج: ا ص: ۱۲۸ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر في سجود السهو).

 <sup>(</sup>٣) ولو نسبي القنوت فتذكر في الركوع فالصحيح انه لا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام فإن عاد إلى القيام وقنت لم
 يعد الركوع لم تفسد صلاته ...... ويسجد للسهو ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١١١ الباب الثامن في الوتر).

<sup>(</sup>٣) وحكم السهو في الفرض والنفل سواء كذا في اغيط (عالمكيري ج: ١ ص:٢٦ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الثاني عشر).

<sup>(</sup>۵) ومن لم يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب الثامن في الوتر)-

#### دُعائے قنوت یا دنہ ہوتو کوئی دُ وسری دُعا پڑھ سکتے ہیں

سوال:..اگر دُعائے قنوت یا دندہوتو اس کے بجائے کوئی دُوسری دُعا پڑھ لی جائے تو وترکی نماز ہوجائے گی یا سجدہ مہوبھی

جواب:...کوئی اور دُعاپڑھ لی جائے تو نماز ہوجائے گی ، جب تک تنوت یا دند ہو،اس کو یا دکر لینا جائے۔<sup>(۱)</sup> دُعائے قنوت یا دنہ ہوتو کیا'' ربنا آتنا فی الدنیاحسنة'' الخ پڑھنا

سوال:..عِشاءكي نماز مين وترمين بم وُعائة تنوت كي جكم "ربننا آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" يرُ ه كت بير؟

جواب: ... وُعائے تنوت يادكرنى جائے، جب تك يادند بو "ربنا آتنا ... النع" پڑھ لياكريں۔

# وتركى تيسري ركعت مين سورة إخلاص يرد هناضروري تهين

سوال:...نمازِ وترکی تیسری رکعت میں سور وَ فاتحہ کے بعد سور وَ إخلاص پڑھتے ہیں ، پھرتگبیر کے لئے کا نوں کی اوکو ہاتھ لگا کر دوبارہ ہاتھ باندھ کرؤعائے تنوت پڑھتے ہیں، کیابیلازی ہے کہوتروں کی تیسری رکعت میں سورۂ اِخلاص ہی پڑھنی چاہئے؟ یا کوئی اور سورة بھی پڑھ لی جائے تو کوئی منا ہ تو نہیں؟

جواب:...وترکی تیسری رکعت میں سورهٔ إخلاص ہی پڑھناضر وری نہیں ، کوئی اور سورۃ بھی پڑھ سکتے ہیں۔

# وتركى تيسرى ركعت مين الحمدد وبارنه يراهين

(۲) ایضا۔

سوال:...وترنماز میں تیسری (آخری) رکعت میں دوبارہ تکبیر کے بعد'' الحمدشریف' اورکوئی سورۃ لگاکر'' دُعائے قنوت' يرهني حابي ياصرف دُعائة تنوت يرُه ه ليني حابيع؟

جواب:...تیسری رکعت میں پہلے الحمد شریف اور کوئی سورۃ پڑھی جائے ، پھرتگبیر کہد کرصرف وُعائے قنوت پڑھی جائے ، وُ عائے قنوت والی تکبیر کے بعد دوبارہ فاتختبیں پڑھی جاتی ۔ <sup>(\*\*)</sup>

 <sup>(</sup>١) والأولى أن يقرأ اللّهم إنا نستعينك ...... ومن لم يحسن القنوت يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كذا في المحيط. (عالمكيري ج: ١ ص: ١ ١ ١، كتاب الصلاة، الباب الثامن في صلاة الوتر).

 <sup>(</sup>٣) ولا ينبغي أن يؤقت شيئا من القرآن في الوتر ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) إذا فرغ من القراءة في الركعة الثالثة كبّر ورفع يديه حذاء أذنيه ويقنت قبل الركوع في جميع السنة. (هندية ج: ا ص:۱۱۱)۔

#### غيررمضان ميں نماز وتركى جماعت كيوں نہيں ہوتى؟

سوال:..نماز وتررمضان کے علاوہ باجماعت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ جواب:...صحابہ کرام کے وقت سے یوں ہی چلا آتا ہے۔

#### عشاء کی فرض نماز حچھوٹنے پر کیاوتر باجماعت پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...اگرکوئی شخص عشاء کی فرض نماز کے بعد آتا ہے، یعنی اس کی جماعت نکل گئی تو کیا وہ تراوی کے بعد باجماعت وتر نہیں پڑھ سکتا؟ ذراتفصیل ہےاور حوالے ہے بتائیں۔

جواب:...علامہ شامیؒ نے قبستانی کے حوالے ہے لکھا ہے کہ جسٹخف نے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑھے ہوں (بلکہ علیمہ ور سے موں) وہ وترکی جماعت میں شریک نہیں ہوسکتا، لیکن یہ قول ضعیف ہے۔ سیح میہ ہے کہ شریک ہوسکتا ہے، جیسا کہ علامہ طمطاویؒ نے درمختار کے حاشیہ میں تصریح کی ہے، اورا گرفرض کی جماعت بی نہیں ہوئی تو وترکی نماز باجماعت پڑھنا ہے نہیں۔ (\*)

#### عشاء کی نماز پڑھنے کے بعدمعلوم ہوا کہ نماز نہیں ہوئی ،تو کیاوتر بھی دو ہارہ پڑھے؟

سوال:...اگرکسی نے بعد فراغت صلوٰ ۃ العثاء کے معلوم کیا کہ اس کے فرض کسی وجہ سے نہیں ہوئے ،تو کیا اُب وہ صرف قضا فرضوں کی کرے یا وتر بھی دوبارہ قضا کرے؟ کیونکہ بیغل عمدانہ تھا، بلکہ بھول سے ہوا۔

جواب:..صرف عشاقضا کرے، وترکی قضانہیں۔<sup>(۵)</sup>

#### عشاکے فرض سے پہلے وتر پڑھنا

سوال :.. بعض او کون کود یکھا ہے کہ عشاء کی نماز میں فرض سے پہلے وتر پڑھ لیتے ہیں، کیاایا کرناضجے ہے؟

(١) ويوتر بجماعة في رمضان فقط عليه إجماع المسلمين، كذا في التبيين. (هندية ج: ١ ص: ١١١).

 <sup>(</sup>۲) في التتارخانية عن التتمة أنه سأل على بن أحمد عمن صلى الفرض والتراويح وحده أو التراويح فقط هل يصلى الوتر مع الإمام؟ فيقال: لا اهــ ثم رأيت القهستاني ذكر تصحيح ما ذكره المصنف، ثم قال: للكنه إذا لم يصل الفرض معه لا يتبعه في الوتر اهــ (فتاوئ شامي ج: ۲ ص: ۱۸۸، مبحث صلاة التراويح).

<sup>(</sup>٣) ولو تركوا البحماعة في الفرض لم يصلوا التراويح قوله ولو تركوا الجماعة في الفرض عبد بالجمع لأنّ المنفرد لو صلى العشاء وحده فله أن يصلى التراويح مع الإمام منح للكن تعليل الشرح يعم المنفرد. (حاشية طحطاوى على الدر المختار ج: ١ ص:٣٩٤، باب الوتر والنوافل، طبع رشيديه).

<sup>(</sup>٣) بقى لو تركها الكل هل يصلون الوتر بجماعة؟ قوله بقى إلخ الذى يظهر أن جماعة الوتر تبع لجماعة التراويح وإن كان الوتر نفسه أصلًا في ذاته لأن سُنّة الجماعة في الوتر إنما عرفت بالأثر تابعة للتراويح. (الدر المختار مع الرد المتار ج: ٢ ص: ٣٨، مبحث صلاة التراويح).

 <sup>(</sup>۵) لو صلى الوتر قبل العشاء ناسيًا أو صلاهما فظهر فساد العشاء دون الوتر فإنه يصح الوتر ويعيد العشاء وحدها عند أبى حنيفة رحمه الله. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأوّل في المواقيت).

# جواب:..فرض سے پہلے ورنہیں ہوسکتے ،اور میں نے آج تک سی کواپیا کرتے دیکھا بھی نہیں۔('' نماز وتر اکیلے ا داکر تے وفت جہر سے پڑھنا کیسا ہے؟

سوال:...نمازِ وترکو جہرے پڑھنا مکروہ ہے یا مفسدِ نماز ہے جبکہ بلاجماعت اَ دا کی جائے؟ جواب:...نمازِ وترمیں جہری قراءت کرنا جائز ہے۔

# کیاوتر کے بعد کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ؟

سوال:... "اجعلوا الصلوة العشاء الآخرة الوتر "عشاء کی وتروں کے بعد کوئی نمازنہیں پڑھنی چاہئے۔( بخار ک شریف ) یہ سوال ایک عالم دین نے کیا ہے کہ وتروں کے بعد کوئی نمازنہیں پڑھنی چاہئے ، حالانکہ بڑے بڑے عالم حضرات بھی وتروں کے بعد نماز پڑھتے ہیں ،اس کی کیاحقیقت ہے؟

جواب:...آپ نے جولفظ تھے ہیں وہ تو حدیث کی کئی کتاب میں نہیں، سیحے بخاری شریف (ج: ۱ ص:۱۳۱) میں بیہ ارشاد فقل کیا ہے: "اجعلوا المحسو صلوت کم باللیل و ترًا" یعنی رات کی نماز (جس سے مراد نمازِ تہجدہ) کے آخر میں وتر پڑھا کرو۔ بیتکم اہل علم کے نز دیک استحباب کے لئے ہے، اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بعد دور کعتیں پڑھنا ثابت ہے، "مگر عام معمول وتر کے بعد نقل پڑھنا ثابت ہے، "مگر عام معمول وتر کے بعد نقل پڑھنا شا، اس لئے اگر کوئی وتر کے بعد نقل پڑھتا ہے تواسے منع نہ کیا جائے۔ البتہ عام لوگ ریفل بیٹھ

<sup>(</sup>١) ولا يقدم الوتر على العشاء لوجوب الترتيب ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٥، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) والمنفرد ...... إن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة فهو بالخيار إن شاء جهر وإن شاء خافت وذكر الكرخي إن شاء جهر بقدر ما يسمع أذنيه ولا يزيد على ذالك وذكر في عامة الروايات مفسرًا انه بين خيارات ثلاث إن شاء جهر وأسمع غيره وإن شاء جهر أسر القراءة أما كون له أن يجهر فلأن المنفرد إمام في نفسه وللإمام أن يجهر (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٢١، فصل أما الواجبات الأصلية في الصلوة).

<sup>(</sup>۳) عن أمّ سلّمة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين وقد روى نحو هذا عن أبى أمامة وعائشة وغير واحد من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم. (ترمذى ج: اص: ۱۵۸)، عن ثوبان ...... فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين. (دارمى ج: اص: ۳۱). عائشة رضى الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات فليركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر ... إلخ. (سنن ابى داؤد ج: اص: ۱۹۸)، باب صلاة الليل). (تطيق روايات از ابن قيم عنق كيا به يوقف كيا به يوقف و وجالس بعد الوتر ... إلخ. (سنن ابى داؤد ج: اص: ۱۹۸)، باب صلاة الليل). (تطيق روايات از ابن قيم عنق كيا مي من الميل به يوقف و وجالس بعد الوتر كيا به يوقف و وجالس بعد الوتر على تحديث عنها و وجاله على الله عليه و سلم: "أجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" ثم حكى الركعتين بعد الوتر على كثير من الناس فظنوه مغارضًا لقوله صلى الله عليه و سلم: "أجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا" ثم حكى عن مالك و أحمد ما تقدم و حكى عن طائفة ما قدمنا عن النووى ثم قال: والصواب ان يقال إن هاتين الركعتين تجويان مجرى السنة وتكميل الوتر فإن الوتر عبادة مستقلة و لا سيما ان قيل بوجوبه فتجرى الركعتين بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها و تر النهار والركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب فإنها و تر النهار والركعتان بعده محرى سنة المغرب من المغرب فإنها و تر النهار والركعتان بعدها تكميل لها فكذلك الركعان بعد وتو الليل. (نيل الأوطار ج: ۳ ص: ۲۲).

کر پڑھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ فل بھی کھڑے ہو کر پڑھنے جا ہمیں۔(۱)

اگروتراورتهجد کی نمازره جائے تو؟

سوال:...میں روزانہ تہجد کی نماز پڑھتی ہوں،اس لئے عشاء میں وتر چھوڑ دیتی ہوں،اور تہجد کے بعد پڑھتی ہوں،آج رات ہم دیر سے اُٹھے،سحری ختم ہو چکی تھی،اس لئے تہجد کی نماز رہ گئی،اب وتر جو میں نے چھوڑ ہے ہیں اور تہجد کی نماز بھی، کیااس کی قضایڑ ھے کتی ہوں؟

جواب:...اگردیرے آنکھ کھلے اور شیح صادق ہونے میں پکھ دفت ہوتو در تو صبح صادق سے پہلے پڑھ لینے ضروری ہیں ،اور اگر صبح صاوق کے بعد آنکھ کھلے تو فجر کی سنتوں سے پہلے وتر پڑھ لینے چاہئیں، 'نفل کی قضانہیں ہوتی،''لیکن جس مخص کی تہجدرہ گئی ہووہ اشراق کے دفت تہجد کے فل پڑھ لے ،انشاء اللہ اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ '''

<sup>(</sup>۱) ويتنفل مع قدرته على القيام قاعدًا ..... وفيه أجر غير النبي صلى الله عليه وسلم على النصف إلّا بعذر ... إلخ (التنوير مع شرحه ج: ۲ ص: ۳۱، ۳۵، باب الوتر والنوافل).

<sup>(</sup>٢) ويجب القضاء بتركه ناسيا أو عامدا وإن طالت المدة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ١١).

<sup>(</sup>٣) أن الأصل في السنة أن لا تقضى لا ختصاص القضايا بالواجب. (هداية ج: ١ ص: ١٥٣ ، باب النوافل).

<sup>(</sup>٣) عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلوة الفجر وصلوة المظهر كتب له كانما فرأه من الليل. رواه مسلم. (مشكوة ص: ١٠). وفي المرقاة: وأخرج عن الحسن انه قال: من عجز بالليل كان له في أوّل الليل مستعتب اهد (مرقاة شرح المشكوة ج: ٢ ص: ٢٠)، باب القصد في العمل، الفصل الأوّل، طبع بمبئي).

# سنت نماز وں کی ادا میگی

#### سنت ِموَ كده اورغيرموَ كده

سوال ...سنت مؤكده اورغيرمؤكده كي كيتم بين؟

جواب:..جس چیز کی آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اکثر پابندی فر مائی ہو، اورجس کے ترک کولائقِ ملامت قرار دیا گیا ہو، وہ سنت ِمؤکدہ ہے، اورجس چیز کی ترغیب دی گئی ہو، مکراس کے چھوڑ نے پر ملامت نہ کی گئی ہو، وہ سنت ِغیرمؤکدہ ہے، اوراس کومستحب اور مند وب بھی کہا جا تا ہے۔ (۱)

#### سنن ونوافل کیوں اور کس کے لئے پڑھے جاتے ہیں؟

سوال:...نمازہم پرفرض ہے،اس کوہم پڑھتے ہیں،فرض کےعلاوہ سنتیں کیوں ضروری ہیں؟ فرض اللہ کے واسطےاور سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہیں، یہ' واسطے' پر بھی ذراروشنی ڈالئے تا کہ مسئلہ معلوم ہوجائے۔

جواب:...نمازتو چاہے فرض ہو، چاہے سنت ونفل ،سب اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوتی ہیں، کیے خیال غلط ہے کہ سنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہیں۔فرض نماز میں جو کمی (لیعنی خشوع وخضوع میں جو کمی) رہ جاتی کو پورا کرنے کے لئے سنتیں اورنفل ہیں۔ (\*\*)

# کیا آج کے شینی دور میں صرف فرض پڑھ لینا کافی ہے؟

سوال:...کیا فرض نماز وں میں صرف فرض ادا کرنے سے نماز ہوجاتی ہے، جبکہ سنت ،نقل، وتر واجب نہ پڑھے جا کیں؟

<sup>(</sup>۱) والذى ظهر للعبد الضعيف أن السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ان كانت لا مع الترك فهى دليل السنة المؤكدة، وإن كانت مع الترك أحيانًا فهى دليل غير المؤكدة ... الخدر (الشامى ج: اص: ۱۰٥٠). أيضًا ومن السنن سنة هدى هي ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم مع الترك أحيانًا على سبيل العبادة ويقال لها السنة المؤكدة وما كانت على سبيل العبادة فهى السنة الزائدة، وان واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. (قواعد الفقه لعميم الإحسان ص: ٣٢٨، طبع صدف ببلشرز كراچي).

<sup>(</sup>٣) قوله تعالى: "وَأَقِيمِ الصَّلُوةُ لِذِكْرِيُّ" (طه: ١٣).

 <sup>(</sup>٣) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عـمله صلوته فإن صحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت خاب وخسر، وإن انتقص من فريضة قال الربّ: انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي. (ج: ١ ص:٥٥).

ہمارے ایک عزیز کا کہنا ہے کہ آج کے مشینی وور میں کس کو اتنی فرصت ہے کہ سنت ونفل بھی پڑھے؟ نیز غیرممالک جو کہ اسلامی ہیں، مسلمان عور تیں ومرد اسی طریقے ہے صرف فرض پڑھ کر نماز اداکرتے ہیں، اوراگر انہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں کہ انسان کی نیت وُرست ہونی چاہئے ،اور بالکل ہی نماز چھوڑ ویئے ہے بہتر ہے صرف فرض ہی پڑھ لئے جا کمیں، کیا نماز پڑھنے کا پیطریقہ وُرست ہے؟ جواب:..فرض تو فرض ہے، اور اگر وقت پر نہ چواب:..فرض تو فرض ہے، اور وترکی نماز واجب ہے، کو یاعملاً وہ بھی فرض ہے، اس کا چھوڑ ناگناہ ہے، اور اگر وقت پر نہ پڑھ سکے تو قضالازم ہے۔ سنت موکدہ کا چھوڑ نائرا ہے، اور اس کے چھوڑ نے کی عادت بنالینا بھی گناہ ہے۔ سنت غیر موکدہ اور اس نے چھوڑ نے کی عادت بنالینا بھی گناہ ہے۔ سنت غیر موکدہ اور اس نے خواہ پڑھے ہوڑ دے۔ (۲)

مشینی دور کی مصروفیات کے باوجود خرافات کے لئے ، گپ شپ کے لئے ، تفریح کے لئے اور نامعلوم کن کن چیزوں کے لئے وقت نکالا جاتا ہے ، تومشینی دور کی عدیم الفرصتی کا نزلہ نماز ہی پر کیول گرایا جاتا ہے ؟ رہایہ کہ '' آدمی کی نبیت وُرست ہونی چیاہئے'' بالکل بجاہے ، کیکن اس سے بید کیسے لازم آیا کہ آدمی کا ممل خراب ہونا چاہئے؟ نبیت کے ساتھ ممل کا وُرست ہونا بھی تو ضروری ہے! ورنه نری نبیت سے کیا ہوگا...؟

#### سنتيں اور نوافل بڑھنے کی شرعی حیثیت

سوال:...دن میں پانچ نمازیں فرض ہیں،ان فرائض کے ساتھ جو سنتیں اور نوافل پڑھے جاتے ہیں، کیاان کی ادائیگی بھی اتنی ہی ضروری ہے؟ اگر ہے تو ہم انہیں فرض نمازیں کیوں نہیں کہتے؟ سنتوں کے بارے میں کیا اَ حکامات ہیں؟ اور کیاان کا نہ پڑھنے والا گنا ہگارہے؟ مسلمانوں کے چند فرقوں میں سنتیں پڑھنے کا رواح نہیں ہے،اس کے علاوہ نوافل بھی پڑھ لیناان کے ہاں اچھا ہے، مگر ضروری نہیں، جبکہ وہ بھی اسلام کے ماننے والے ہیں،ازرا ہے کر تفصیلی جواب دیں۔

جواب: ... نماز کی فرض رکعت کا اُداکر نا ضروری ہے، اور جوش اُدانہ کرے وہ اعلیٰ در ہے کا فاس ہے، اور بعض اُئمہ کے نزدیک کا فرجہ اسی طرح نماز وٹر کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور سنتیں دوشتم کی جیں: مؤکدہ، غیرمؤکدہ۔ مؤکدہ سنتوں کا تارک لائقِ ملامت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں درجات ہے محروم ہے۔ اور غیرمؤکدہ سنتوں کا تارک لائقِ ملامت نہیں، لیکن بیہ کہہ سکتے جیں کہ وُ وسرے لوگوں کی بہنست اس مخص کے درجات میں کی ہوئی۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) باب الوتر والنوافل (هو فرض عملًا وواجب اعتقادًا وسنة ثبوتًا) وفي الشامية (قوله هو فرض عملًا) أي يفترض عمله أفعله بمعنى أنه يعامل معاملة الفرائض في العمل فيأثم بتركه ...... ويجب ترتيبه وقضائه ... إلخ (الشامي ج: ۲ ص: ۳) . (۲) الذي ينظهر من كلام أهل المذهب ان الإثم منوط بترك الواجب أو السُّنّة المؤكدة على الصحيح لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلاة الخمس قيل لا يأثم والصحيح أنه يأثم (الشامي ج: ۱ ص: ۴۰ ا).

<sup>(</sup>س) الضأر

 <sup>(</sup>٣) من تركب صلوته لزمه قضاؤها سواء تركها بعذر غير مسقط أو بغير عذر خلافًا لأحمد فإن عنده إذا تركها عمدًا بغير عذر لا يلزمه قضاؤها لكونه صار مرتدًا والمرتد لا يؤمر بقضاء ما تركه إلا إذا تاب. (حلبي كبير ص: ٥٢٩).

<sup>(</sup>٥) ان السُّنَّة المؤكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الْإثم بالترك ... إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ١٤٠).

# کیاسنت نمازیں پڑھنے کا بھی حکم ہے؟

سوال:...ہم دن میں جو پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں،ان نماز وں میں صرف فرض نماز پڑھنے کا تھم ہے یا سنت نماز بھی پڑھنالازمی ہے؟ محلے کے دوحضرات کہتے ہیں کہ حدیث میں صرف فرض نماز پڑھنے کا تھم ہے،لہٰذا سنت نہیں پڑھنا چاہئے۔فرض نماز کا اللہ تھم دیتا ہے،سنت پڑھنے کا نہیں۔ میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ سنت نماز کب پڑھنے کا تھم ہوا؟ قرآن کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں تا کہ دوحضرات کی غلطنہی دُورکرسکوں۔

# آفس میں کام کی زیادتی کی وجہ سے ظہر کی سنتیں چھوڑ نا

سوال:... آفس میں کام بہت ہوتا ہے، تو کیامیں ظہر کی سنتیں چھوڑ سکتا ہوں نماز مخضر کرنے کے لئے؟

جواب:...ظہرے پہلے چارسنتیں مو کدہ ہیں ،ان کوحتی الوسع جھوڑ نانہیں چاہئے ، اِ خصار پسندی کا نزلہ نماز ہی پر کیوں گرایا جائے ؟ دُوسرے غیرضروری کا موں کو بھی تومخصر کیا جاسکتا ہے ...!

# کیا ظہر کی سنتوں کا پڑھنا ضروری ہے؟

سوال:... میں ایک اسکول میں ٹیچر بھی ہوں ،اس لئے اسکول سے واپسی پڑھکن اور دیر ہوجانے کی وجہ سے ظہر کی نماز کے

(۱) رواه الترمذى ج: ۱ ص: ۵۵، باب ان اوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. عن حريث بن قبيصة ........ فقال (أبوهريرة) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلوته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب و خسر، فإن انتقض من فريضة شيئًا قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة ثم يكون سائر عمله على ذالك. (ترمذى ج: ۱ ص: ۵۵ كتاب الصلاة، باب أوّل ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة).

(٢) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على ثنتى عشرة ركعة من السُّنَة بنى الله له بيتًا فى الجنة، أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعة بعد العشاء. رواه الترمذى. (معارف السُّنن ج: ٣ ص: ٥٥). وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعًا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. (معارف السُّنن ج: ٣ ص: ١٠١). وسن مؤكدا أربع قبل الظهر ..... وركعتان بعد الظهر ... إلخ. (رد المحتار مع در المختار ج: ٢ ص: ١٠١). الصلاة، مطلب فى السُّنن والنوافل).

صرف فرض ہی پڑھ پاتی ہوں ،آپ یفر مائے کہ اس سے میر کی ظہر کی نماز اُ دا ہوجائے گی یاصرف فرض پڑھنے سے نماز اَ دانہیں ہوتی ؟ جواب:...ظہر کی نماز میں فرض رکعتوں سے پہلے چارسنت مؤکدہ ہیں ، اور فرض کے بعد دور کعت مؤکدہ ہیں ، ان کونہیں حچوڑ ناچاہئے ،آپ خواہ ذرا آ رام کرکے پڑھ لیا کریں ،گرمؤکدہ سنتیں حتی الوسع نہ چھوڑ اکریں۔ (')

#### وفت کی تنگی کی وجہ ہے سنتیں ترک کرنا

سوال:...میں نویں جماعت کا طالب ہوں ، ہمارااسکول دو پہر کی شفٹ کا ہے ، اور ظاہر ہے کہ ظہر کی نماز ہمیں اسکول میں اوا کرنی پڑتی ہے ، اس طرح ہمیں اسکول میں نماز کے لئے صرف اتناوقت ملتا ہے کہ صرف چارفرض اوا کئے جا کمیں ، جبکہ ظہر کی نماز سے پہلے چارسنت مؤکدہ پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ، بتاہئے ہم کیا کریں ؟ نماز قضا کر کے کسی اور نماز کے ساتھ پڑھیں یا پھر چار فرض ہی پڑھ لیں ؟

جواب:...نماز قضا تو ندکی جائے ،لیکن سنتوں کا چھوڑ نا بُری بات ہے ،اسا تذہ سے اتنا وقت لینا چاہئے کہ سنتیں بھی پڑھ جاسکیں۔

# دُ كان كھولنے كى وجہ سے سنن مؤكدہ جھوڑ دينا

سوال:... میں ایک وُ کان میں کام کرتا ہوں، اور جب میں فرض نماز باجماعت پڑھاوں تو اکثر فرض نماز کے بعد سنت مؤکدہ ہوتی ہیں،ان کووُ کان کھولنے کے سبب ترک کردیتا ہوں،اس بارے میں مجھے تفصیل سے لکھ دیں۔

جواب:... دُ کان کھولنے کی جلدی میں سنت مؤ کدہ کا حچھوڑ ویناجا ئزنہیں ، ہاں! نوافل چھوڑ دیئے جا کمیں تومضا کقہ نہیں۔

# کیاسنت ونوافل مسجد میں پڑھناافضل ہے؟

سوال:...ہم نے ان ہے کہا کہ فرض نماز کے بعد کے سنت اور نوافل گھر پر پڑھناافضل ہے ،توانہوں نے اس بات ہے بھی اِ نکار کمیا کنہیں مسجد میں پڑھناافضل ہے۔

جواب:...نوافل اورسنت گھر پر پڑھنا افضل ہے، بشرطیکہ گھر پر اِطمینان اورسکون سے پڑھ سکے،لیکن اگر گھر پرسکون و اِطمینان سے پڑھنے کاموقع میسرنہ ہو،تومسجد ہی میں پڑھ لینا بہتر ہے۔

# كيا آتخضرت صلى الله عليه وسلم سنت نمازين گھر ميں ادا فرماتے ہے؟

سوال:...جارےخطیب مدحب نے ایک مرتبہ فر ما یا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض کے بعد کی نمازیں گھر میں آ واکیا کرتے

<sup>(</sup>١) كُرْشته صفح كا حاشيه نبر ٢ ملاحظه سيجعُ -

<sup>(</sup>٣،٣) السُّنَة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الاثم ويستوجب تاركها التضليل واللوم. (شامي ج: ٢ ص: ١٢). (٣) الأفضل في السنن والنوافل في السنزل لقوله عليه السلام: صلاة الرجل في المنزل أفضل إلّا المكتوبة ... إلخ (عالمكيري ج: ١ ص: ١١٣)، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل).

تے،اس کئے سنتیں وغیرہ گھر میں پڑھنی چاہئیں یہ بات وُرست ہے کہ ہیں؟اگروُرست ہے تو کیا فرض نماز سے پہلے کی سنت گھر میں پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

جواب:...نتیں گھر ہی میں پڑھنے کا تھم ہے، گرآج کل گھروں کا ماحول اِطمینان دسکون کانہیں رہا،اس لئے مسجد ہی میں سنتیں پڑھ لی جاتی ہیں۔اگرکسی کو گھر میں پڑھنے میں زیادہ سکون واِطمینان ہوتو گھر میں پڑھنا ہی افضل ہے۔ (۱)

#### سنت ِمؤكده كاترك كرنا كيساہے؟

سوال:...سنت ِمو کده کن مجبوریوں کی بناپرترک کی جاسکتی ہے؟ کیاانہیں وفت گزرنے کے بعد بھی اوا کیا جاسکتا ہے؟ جواب:...سفر،مرض یا وفت کی تنگی کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو وُ وسری بات ہے، ورندسنت ِمو کدہ کا ترک کرنا بہت ہُرا ہے۔ وفت گزرنے کے بعد سنت کی قضانہیں ہو سکتی ،اور فجر کی سنتیں نصف النہارے پہلے پڑھ لینی چاہئیں۔ (۳)

# سنتیں گھر میں بر صناافضل ہے یامسجد میں؟

سوال: ...نتین آ دی معجد میں بھی پڑھ سکتا ہے اور گھر پر بھی ،سنا ہے گھر پر پڑھنا افضل ہے؟

جواب: ...گھر پرسنتیں پڑھناافضل ہے، گمراس کے لئے شرط میہ ہے کہ گھر کا ماحول پُرسکون ہواوراس کو گھر جاتے ہی گھریلو کاموں کی تشویش لاحق ندہوجائے ،اگرابیاا ندیشہ ہوتومسجد میں سنتیں پڑھناافضل ہے۔ (\*\*)

# كياسنت ونفل نماز ميں وقت نماز كى نيت شرط ہے؟

سوال: ... كياسنت اورنوافل مين بهي وقت إنماز كي نيت كرني حاسية؟

جواب: ...سنت نفل کے لئے مطلق نماز کی نیت کافی ہے،اس میں وفت اور رکعات کی نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ (۵)

 <sup>(</sup>١) الأفضل في السنن والنوافل في المنزل لقوله عليه السلام: صلاة الرجل في المنزل أفضل إلّا المكتوبة ... إلخ.
 (عالمگيري ج: ١ ص: ١١٢) ، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل).

<sup>(</sup>٣) ان السُّنَّة الموكدة والواجب متساويان رتبة في استحقاق الَّاثم بالتركب ...إلخ. (شامي ج: ٢ ص: ٤٤ ا).

<sup>(</sup>٣) ولا يقضيها إلا بطريق التبعية، وفي الشامية: أى لا يقض سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٥٤). أيضًا: وقال محمد تقضى إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال واحتج بحديث ليلة التعريس انه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد طلوع الشمس قبل الزوال فصار ذالك وقت قضائهما بحديث ليلة التعريس انه صلى الله عليه وسلم قضاهما بعد الزوال. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٨٨، فصل وأما بيان أن السنة إذا فاتت عن وقتها).

<sup>(</sup>۴) الينأحاشية نمبرا-

 <sup>(</sup>۵) وكفى مطلقًا نية الصلاة ...إلخ. (درمختار ج: ١ ص:١١٣)، أيضًا: ويكفيه مطلق النية للنفل والسُّنة والتراويح وهو
 الصحيح ..... (وبعد أسطر) ولا يشترط نية عدد الركعات. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٥، ٢٢ باب النية).

#### سنت ، نفل ، وتركی انتصی نبیت دُ رست نہیں

سوال:...کیا ہم اکٹھی رکعت کی نیت باندھ سکتے ہیں؟ یعنی مثلاً: عشاء کی نماز کے فرض اِمام کے ساتھ پڑھ کر باقی ۲ سنت، ۲ نفل، ۳وتر،۲ نفل کی ایک ہی دفعہ نیت باندھ کی جائے۔

جواب:..سنت بفل، وترالگ الگ نمازی بین، ان کی انتھی نبیت با ندھناؤرست نبیں۔ <sup>(۱)</sup>

كياسنت حضور صلى الله عليه وسلم كے لئے براهي جاتی ہے؟

سوال:..فرض نماز اورسنت کی نیت میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ فرض اللہ تعالیٰ کے لئے اور سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے پڑھی جاتی ہے، کیا یہ وُرست ہے؟

جواب:..سنت نماز بھی اللہ تعالیٰ بی کے لئے پڑھی جاتی ہے، گرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پڑھی جاتی ہے،اس لئے فرض اور سنت کی نیت میں کوئی فرق نہیں، بس ایک کے لئے فرض کی نیت کی جاتی ہے اور دُوسری کے لئے سنت کی ،عبادت دونوں اللہ تعالیٰ کے لئے ہوتی ہے۔

# فرض ہے پہلے وتر اور سنتیں پڑھنا سیجے نہیں

سوال:...جارے گاؤں میں دو مخص عشاء کی سنت مؤکدہ اور وتر فرضوں سے پہلے بعنی جماعت ہونے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں ، اور جماعت دیر سے ہوتی ہے ،اس لئے وہ ایسا کرتے ہیں ،آیااس طرح نماز ہوجاتی ہے؟

جواب:... بیتو ظاہر ہے کہ فرض کے بعد کی مؤکدہ سنتیں تو بعد ہی ہیں ہوسکتی ہیں، کیونکہ وہ فرض کے تابع ہیں، یہی وجہ ہے

کہ اگر فرض وسنت پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ فرض نماز نہیں ہو کی تو فرض کے ساتھ بعد کی سنتیں بھی دوبارہ پڑھی جا کیں گی، جب تک فرض
نماز ہی نہیں پڑھی، بعد کی سنتیں کیسے ادا ہوسکتی ہیں؟ وترکی نماز اگر چہ سنتقال نماز ہے، فرض کے تابع نہیں، لیکن عشاء اور وتر ہیں ترتیب
لازم ہے، اس لئے وترکا عشاء کے فرض سے پہلے ادا کرنا سیح نہیں (۳) البتہ اگر فرض سنت اور وتر ادا کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ فرض نماز
کسی وجہ سے سیح نہیں ہو کی تھی تو فرض اور سنت کا اعادہ لازم ہے، مگر وتر سیح ہوگئے۔ (۳)

<sup>(</sup>١) الواجبات والفرائض لَا تتأدى بمطلق النية إجماعًا ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢٥، كتاب الصلاة).

<sup>(</sup>٢) قوله تعالى: "وَأَقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكُرِيُ" (طه: ١٣). ويكفيه مطلق النية للنفل والسُّنَة ...... (وبعد أسطر) والإحتياط في السنن أن ينوى الصلاة متابعًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كذا في الذخيرة. (عالمگيري جَ: ١ ص: ٢٥).

 <sup>(</sup>٣) أما قولهم أنه لا وقت لها فليس كذالك بل لها وقت وهو وقت العشاء إلّا أن تقديم العشاء عليها شرط عند التذكر.
 (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٤٦، فصل وأما الصلاة الواجبة فنوعان صلاة الوتر وصلاة العيدين).

<sup>(</sup>٣) حتى لو تبين أن العشاء صلاها بلاطهارة دون التراويح والوتر اعاد التراويح مع العشاء دون الوتر ...... واما اعادة التراويح وسائر سنن العشاء قمتفق عليها ...إلخ. (هندية ج: ١ ص:١٥١، وأيضًا البحر الرائق ج: ١ ص:٢٥٩).

# کیا فجر کی سنتوں کی بھی قضا ہوتی ہے؟

سوال:... تضانماز میں صرف فرض پڑھے جاتے ہیں ، گربعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز قضا ہو جائے تو اس کی سنتیں بھی پڑھنی چاہئیں ،اگریداس وجہ ہے کہ فجر کی سنتیں مؤکدہ ہیں ،تو پھرظہر کی بھی مؤکدہ ہیں ،کیاان کی بھی قضا پڑھنی چاہئے؟

جواب:... فجری سنتوں کی تاکید بہت زیادہ ہے، اس لئے اگر نمازِ نجر فوت ہوجائے تو سورج طلوع ہونے کے بعد زوال سے پہلے اس کوسنتوں سمیت پڑھنے کا تھم ہے، لیکن اگر زوال سے پہلے نمازِ نجر قضانہیں کی تو بعد میں صرف فرض پڑھے جا کیں، وقت نکل جانے کے بعد فجر کی سنتوں کے علاوہ باتی کسی سنت کی قضانہیں۔ (۱)

#### قضاسنت کی نبیت کس طرح کریں؟

سوال:...محترم! آپ نے فرمایا ہے کہ فجر کی نماز اگر قضا ہوجائے تو دوپہر سے پہلے سنتوں کے ساتھ قضا کرنی جا ہے۔ تو محترم! سوال ہیہے کہ قضاسنتوں کی نیت کس طرح ہوگی؟

جواب:..بس سنت ِفجر کی نیت کرلینا کافی ہے۔<sup>(۱)</sup>

# فجر كى منتين رە جائىين تو بعد طلوع برمصين

سوال:...اخبار جنگ میں'' آپ کے مسائل اوران کاحل' کے زیرِ عنوان آپ نے تحریر فر مایا تھا کہ:'' صبحِ صاوق کے بعد سنتِ فجر کے علا وہ نوافل مکروہ ہیں ،سنتوں ہے پہلے بھی اور بعد بھی۔'' اس سلسلے میں وضاحت طلب بات یہ ہے کہ اگر کسی کی سنتیں رہ جا کیں اور وہ سنتیں پڑھے، تو جا کیں اور وہ سنتیں پڑھے، تو جا کیں اور وہ سنتیں پڑھے، تو جب صرف نوافل مکروہ ہیں تو سنتوں پر یہ یا بندی کیوں ہے؟ سنتیں تو نوافل کی تعریف میں نہیں آئیں۔

جواب:...اس مسئلے میں سنتوں اور نفلوں کا ایک ہی تھم ہے، فرض کے بعد طلوع سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھنا بھی درست نہیں۔

# نمازِ فجرکے بعد فجر کی سنتیں ادا کرنا

سوال:...نماز فجری دورکعت سنت کے بارے میں سناہے کہ بیفرض نماز ہے قبل لاز مآادا کرنی چاہئے بلین ہمارے محلے کی

<sup>(</sup>١) والسنن إذا فاتنت عن وقتها لم يقطها إلا ركعتى الفجر إذا فاتنا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت النوال النوال الم يسقط هنكذا في المحيط السرخسي ..... وإذا فاتنا بدون الفرض لا يقضى عندهما خلافا نحمد ... إلخ. (الهندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب النامع في النوافل).

<sup>(</sup>٢) ويكفيه مطلق النية للنفل والسُّنَّة ... الخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب التاسع في النوافل).

<sup>(</sup>٣) وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيها قبل طلوع الشمس ... الخر (هداية ج: ١ ص: ١٥٢). أيضًا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. (جامع ترمدي ج: ١ ص: ٥٤، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس).

مسجد میں بیا کثر ویکھا جاتا ہے کہ نمازی حضرات ندکورہ سنتوں کوچھوڑ کرفرض نماز باجماعت پڑھ لیتے ہیں،اورنماز فرض مکمل ہونے پر السليے كھڑ ہے ہوكر دوركعت سنت اوا كر ليتے ہيں۔

جواب:..فقیرحنفی کامسکاریہ ہے کہ اگر جماعت کی وُ وسری رکعت (بلکہ تشہد بھی)مل جانے کی تو قع ہوتو کسی الگ جگہ پر فجر کی سنتیں پہلےادا کرے، تب جماعت میں شریک ہو، درنہ جماعت میں شریک ہوجائے ''اورسنتیں سورج نکلنے کے بعداشراق کے دفت پڑھے۔ ''فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک نفل نماز ممنوع ہے،البتہ قضانمازیں، بجد ہُ تلاوت اور نمازِ جنازہ جائز ہے۔ '''

سنن مؤ کدہ میں ہے جہ کی مؤ کدہ سنتوں کی افضلیت کی کیاوجہ ہے؟

سوال:... پانچوں وفت کی سنت مو کدہ میں صبح کی دورکعات سنت مو کدہ کوافضل کہا جاتا ہے،افضلیت کی وجہہے آگا ہی

جواب:..نمازِ فجر کی سنتوں کی حدیث شریف میں بہت زیادہ تا کید آئی ہے۔ <sup>(۳)</sup> فجر کی جماعت کھڑی ہوجائے توسنتیں کپ ادا کی جائیں؟

سوال:... فجر کی نماز کے لئے جماعت کھڑی ہوجاتی ہے، کیا بعد میں آنے والا مخص جلدی ہے سنت ادا کرسکتا ہے؟ جبکہ خدشہ لاحق ہوکہ کم از کم ایک رکعت تو باجماعت نہیں مل سکے گا ،اگراہے پہلے رکعت کے ساتھ شامل ہونا ہے تو سنت کی ادائیگی کب کرے گا؟ کیا جماعت کے فوری بعدسنت ادا کئے جاسکتے ہیں؟ باطلوع آفاب کے بعد؟ طلوع آفاب کے بعدسنت کی ادائیگی کے لئے کیا وہاں بیٹے رہنا ضروری ہے یا کام کاج میں نگاجا سکتا ہے؟

جواب:..اگراس مخص کو اِطمینان ہوکہ سنت فجر اداکرنے کے بعد جماعت میں شریک ہوسکتا ہے، تو اس کو چاہئے کہ کسی الگ جگہ میں سنتیں پڑھنے کے بعد جماعت میں شریک ہوجائے ، اور اگر بیرخیال ہو کہ سنتیں پڑھنے کی صورت میں جماعت فوت

<sup>(</sup>١) ومن انتهي إلى الإمام في صلوة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدركه الأخرى يصلَي ركعتني الفنجس عنند بناب النمسنجند ثنم يدخل لأنه أمكنه الجمع فضيلتين وإن خشي فوتها دخل مع الإمام. (هداية ج: ا ص: ١٥٢). وفي حاشيبة الهنداينة: قبول منع الإمام وحكى عن الفقيه ابي جعفر انه على قول أبي يوسف وأبي حنيفة يصلي ركعتي الفجر ان رجماً وجمدان القعدة أيضًا لأن إدراك التشهد عندهما كإدراك كله. (حاشيه نمبر ا ١ هداية ج: ا ص: ٢٥ ١، باب إدراكِ الفريضة، كذا في الهندية ج: ١ ص: ٢٠ ١، الباب العاشر في إدراك الفريضة).

<sup>(</sup>٢) گزشته صفح کا حاشیهٔ نمبر ۳ ملاحظه سیجئے۔

وسجدة تلاوة وصلاة جنازة لا يكره قضاء فائتة (٣) وكره نفل ...... ولو سنة الفجر بعد صلاة الفجر ...إلخ. (درمختار ج: ١ ص:٣٤٥، مطلب يشترط العلم بدخول الوقت، وأيضًا البحر ج: ١ ص:٣١٣).

 <sup>(</sup>٣) والسنين آكدها سنة الفجر لما في الصحيحين عن عائشة رضى الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وفي مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي أبي داؤد ولا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. (شامي ج:٢ ص:٣١، كتاب الصلاة، مطلب في السُّنن والنوافل).

ہوجائے گی توسنتیں نہ پڑھے بلکہ نماز میں شریک ہوجائے اور سنتیں سورج نکلنے کے بعد پڑھے۔ <sup>(۱)</sup>

فجر کی سنتیں کب ادا کریں؟

سوال:...فجر کی سنتیں اگر باجماعت نماز کھڑی ہواور دُوسری رکعت کے رُکوع میں ہوتوسنتیں چھوڑی جاتی ہیں،تو پھرسنتیں سس وقت ادا کی جا کمیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد فور اسنتیں ادا کی جا کیں ۔

جواب :...نمازِ فجر کے بعد نوافل پڑھنے کی بہت می احادیث میں ممانعت آئی ہے، اس لئے اگر فجر کی سنتیں پہلے نہ پڑھی جاسکیں تو ان کونما زِ فجر کے بعد پڑھنا جا ہڑنہیں ، بلکہ سورج نکلنے کے بعد اِشراق کے وقت پڑھے۔ <sup>(۲)</sup>

اگر إمام فجر کی نمازیژهار باهوتوسنتین کس جگه پژهی جائیں؟

سوال:...ایک بزرگ فجر کی سنتوں کے متعلق مسائل بیان فر مارہے تھے،توانہوں نے فر مایا: جب جماعت کھڑی ہوتو و ہاں پرسنتوں کا پڑھنا دُرست نہیں ہے، تمریج میں اگر کوئی چیز حائل ہو،مثلاً دیوار ہو،ستون ہو، یا کوئی پردہ وغیرہ ہوتو اس کے پیچھے پڑھنا ؤرست ہے۔ تمرایک وُ وسرے صاحب نے کہا کہ صرف دیواریا پر دہ ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ جہاں تک اِمام کی قراءت کی آ واز جائے وہاں تک سنتوں کا پڑھنا جا ترنہیں۔ آپ اس کی وضاحت فرمائیں۔

جواب:...اگرمسجد کے دوجھے ہوں ، إمام اندر کے جھے میں نماز پڑھار ہا ہوتوضحن یابرآ مدے میں سنتیں پڑھنا جائز ہے۔ اور اگرایسے دو جھے نہ ہوں تو کسی چیز کی اوٹ میں ہوکر پڑھنا جا تزہے۔ (۳)

فجركى سنتول كي تقذيم وتأخير برعلمي بحث

سوال:...و دسنت فجر، فرض نماز کھڑی ہونے کے بعد پڑھنا کیسا ہے؟ اس سلسلے میں ایک دفعہ آپ کوتح ریکیا تھا جس میں

 (1) وإذا خاف فوت ركعتى الفجر لاشتغاله بسنتها تركها لكون الجماعة أكمل وإلّا بأن رجا إدراك ركعة في ظاهر المذهب، وقيل التشهد لَا يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانًا، والّا تركها، لأن ترك المكروه مقدم على فعـل السُّنَّـة، (قـوله: والَّا تركها) فإن كان الإمام في الصيفي فصلوته اياها في الشتوى أخف من صلوتها في الصيفي وعكسه، وأشدما يكون كراهة أن يصليها مخالطًا للصف كما يفعله كثير من الجهلة. (ردانحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٥٦ ،٥٥). (٢) وإذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيها قبل طلوع الشمس لأنى يبقى نفلًا مطلقًا وهو مكروه بعد الصبح. (هداية ج: ١ ص: ٣٢ ا ، بـاب إدراك الـفـريـضــة). أيـضًـا: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلهما بعدما تطلع الشمس. (ترمذي ج: ١ ص:٥٤، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس).

(٣) - ثمم السُّنَّة الموكدة التي يكره خلافها في سُنَّة الفجر وكذا في سائر السُّنن، هو أن لَا يأتي بها مخالطًا للصف بعد شروع الـقيـام في الفريضة ولا خلف الصف من غير حائل، وإن يأتي بها إما في بيته وهو أفضل، أو عند باب المسجد إن أمكنه ذالك بأن كان، ثم موضع يليق للصلوة، وإن لم يمكنه ذالك ففي المسجد الخارج إن كانوا يصلون في الداخل. أو في الداخل إن كانوا في النخارج، إن كان هناك مسجدان: صيفيّ وشتويّ، وإن كان المسجد واحدًا فخلف استوانة، ونحو ذالك كالعمود والشجر وما أشبههما في كونهما حائلًا، والإتيان بها خلف الصف من غير حائل مكروه، ومخالطًا للصف كما بفعله كثير من الجهال أشد كراهة لما فيه من مخالفة الجماعة أيضًا. (حلبي كبير ص: ٢٩٩، فصل في التوافل، فروع). حضرت نے نہاتھا کہ حدیثِ تقریری پرحدیثِ قولی مقدم ہوتی ہے،اورصحابہؓ کے آٹاربھی موجود ہیں کہ قیامِ فرض کے بعد جماعت میں شامل ہونے سے قبل دوسنت پڑھنا بہتر ہے،ورنہ طلوع مثس کے بعد پڑھے۔

ا:.. قولی حدیث که سنت فجر بعد طلوع شمس پرهو ـ ( تر ندی جلد:۱ )

۲:.. قبولی حدیث کے سنتِ فجر بعد جماعت پڑھو، اگر جماعت کھڑی ہوجائے۔ (صحاحِ ستہ کی کسی کتاب میں ہے)

سا:.. فرض نماز کھڑی ہونے کے بعد کوئی نماز نہیں۔

سنت کو جماعت کے درمیان پڑھنا مکروہ ہے۔ (درمختار جلد:۱)

۵:..مبح کے فرض کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے۔ (ہدا پیجلد: ۱،شرح وقابیہ )

۷:...جس نے فجر تنہا شروع کی اور پھر تکبیر کہی گئی ،تو نماز تو ڑوالے ،اگر چدایک رکعت پڑھ چکا ہو۔ (شرح وقایہ ،ہدایہ ) (جب فرض نہیں پڑھ سکتا تو سنت کیوں پڑھے )

اب صرف بديو چهناہے كة ولى حديث دونو لطرف ہے، تقريرى حديث كا قاعده ساقط ہو كيا۔

جاری فقہ بھی اس بات کی اجازت دے رہی ہے کہ بھیج کی نماز کے بعدد وسنت پڑھ سکتا ہے اگر بوقت ِضرورت ہم بھی ایسا ہی کرلیس تو کیا حرج ہے؟ اگروفت ہوتو بعد طلوع شمس ا داکرلیس۔

جواب:... ہمارے ائمہ کے نزویک بالا تفاق فجر کی قضاشدہ سنتوں کوفرض کے بعد طلوع آفاب سے پہلے پڑھنے کی اجازت نہیں' اجازت نہیں' آپ نے نمبر:۵ پر ہدایہ اورشرح وقایہ کے حوالے سے جولکھا ہے کہ:'' صبح کے فرض کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے' یہ صبح نہیں ، میں نے ہدایہ شرح وقایہ دونوں کودیکھا ، دونوں میں ممانعت لکھی ہے، ہدایہ کی عبارت یہ ہے:

"واذا فاتته ركعتا الفجر لَا يقضيهما قبل طلوع الشمس لأنه يبقي نفلًا ملطقًا وهو

مكروه بعد الصبح." (بداياج: اص:۱۵۹، باب ادراك الفريضة، كمتيدرهانيدلا بور)

ا:.. قولى حديث طلوع عمس كے بعد پڑھنے كى تر ندى (ج: اص: ۵۵، باب ما جاء فى اعادتهما بعد طلوع الشمس)
(١)

یدروایت متدرک حاکم (ج:۱ مس:۲۷۴) میں بھی ہے، إمام حاکم اورعلامہ ذہبیؒ نے اس کو 'صحیح'' کہاہے۔ ۲:.. بقولی حدیث ' سنت ِفجر بعد نماز پڑھو'' مجھے کسی کتاب میں نہیں ملی ، البتہ ایک واقعہ ابودا وَ واور ترندی میں ہے کہ: '' ایک

(۱) ولاً بيصيلي أحد عند طلوع الشمس وعند الزوال وعند الغروب ...... فأما الصلاة في الأوقات الثلاثة فالأصل ما روئ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار المتواترة أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة، منها حديث ابن عمر رضى الله عند عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحرى أحدكم فيصلى عند طلوع الشمس، ولاً عند غروبها فإنها تطلع بين قرنى شيطان. (شرح مختصر الطحاوي ج: ١ ص: ٢٤، ٥ طبع دار السراج، بيروت).

(٢) الفاظ حديث: عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يصل ركعتي الفجر فليصلها
 بعد ما تطلع الشمس. (ترمذي ج: ١ ص: ٥٤، باب ما جاء في إعادتهما بعد طلوع الشمس).

شخص نے فجر کی نماز کے بعد سنتیں پڑھیں،آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: صبح کی چارر کعتیں ہیں؟ اس نے کہا: یارسول اللہ! میں نے فرکا نیس نے فرکا اللہ! میں کے فرک سنتین نہیں پڑھی تھیں۔فرمایا: فلا اذن! (پھرنہیں)۔''بیروایت اوّل تو کمزور ہے،علاوہ ازیں ہمار بے نزدیک اس کا پیمطلب ہے کہ:'' تب بھی جائز نہیں!''(ا)

سا:... بیحدیث صحیح ہے کہ:'' جب فرض نماز کی اِ قامت ہوجائے تو فرض کے سوا کوئی اور نماز نہیں''' اس لئے ہمارے ائمہ احناف فرماتے ہیں کہ سجد میں نہ پڑھی جائیں ، بلکہ خارج مسجد یا کسی اوٹ میں پڑھی جائیں ۔ جبیبا کہ آپ نے نمبر: ۴ میں درمختار سے نقل کی ہے، میں صف میں پڑھنا مکروہ ہے۔ (۳)

۵:...جاعت کی نماز کھڑی ہوجائے تو فرض نماز تو ٹر رجاعت میں شامل ہونے کا تھم ہے، کیونکہ تنہا نماز کے بجائے جاعت کے ساتھ پڑھے گا۔لیکن سنت چھوڑ کر جماعت میں شریک ہوگا تو سنتیں قضا ہوجا ئیں گی، جبکہ ان کے پڑھنے کی تاکید ہے۔ بہرحال فجر کے بعد سنتیں پڑھنے کی اجازت نہیں، متواتر احادیث میں فجراور عصر کے بعد نماز کی ممانعت آئی ہے۔ (")
سنتیں بڑھ صنے کے دوران اُ ذان با اِ قامت کا ہوجا نا

سوال:...اَ ذان يا إقامت هوتوسنتوں کی نمازختم کردینی حیاہے یانہیں؟

(۱) حدثنا ...... محمد عن سعيد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة فصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلى فقال: مهلا يا قيس! أصلاتان معًا؟ قلت: يا رسول الله! إنه لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: فلا إذًا، ....... قال أبو عيسى: وإنما يروى هذا الجديث مرسلا ....... قال أبو عيسى: وإنما يروى هذا الجديث مرسلا ....... قال أبو عيسى: وسعد بن سعيد هو أخو يحيى ابن سعيد الأنصاري وقيس هو جد يحيى بن سعيد ويقال: هو قيس بن عمرو، ويقال: هو قيس بن فهد، واسناد هذا الحديث ليس بمتصل محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس ... إلخ رجامع الترمذي ج: اص: ۵۵) \_ قال العلامة البنوري رحمه الله: ...... فلا إذن ...... واختلف الحنفية والشافعية في مراده فقال الحنفية: معناه: فلا تصل إذن، وإن لم تصلهما فكان قوله صلى الله عليه وسلم للإنكار ...... ثم إن إستعمال قوله "فلا إذن" للإنكار كثير منها ما في صحيح مسلم: قال: شيخنا: لما سبق إنكاره صلى الله عليه وسلم فسكوته بعده لا يذل على الإذن ومعارف السنن ج: ٣ ص: ٩٣ ) \_ بعده لا يذل على الإذن ومعارف السنن ج: ٣ ص: ٩٣ ) . تفصيل كي لئي ملاحظه هو: معارف السنن ج: ٣ ص: ٩٣ من ٩٣ تحقيق قوله "فلا إذن" بذل المهود ج: ٢ ص: ٢٣ ، ٢١ ، باب من فاتنه حتى يقضيها، طبع إمدادية) .

 (۲) عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلّا المكتوبة. (صحيح مسلم ج: ١ صّ: ٢٣٤، أبو داؤد ج: ١ ص: ١٨٠).

(٣) وإذا خاف فوت ركعتى الفجر لاشتغاله بسُنتها تركها ....... وإلّا لا يتركها بل يصليها عند باب المسجد إن وجد مكانًا وإلّا تركها لأن ترك المكروه مقدم على فعل السُنَّة، (قوله عند باب المسجد) ..... فإن لم يكن على باب المسجد موضع للصلاة يصليها في المسجد خلف سارية من سوارى المسجد، وأشدها كراهة أن يصليها مخالطًا للصف مخالفًا للجماعة. (ردالحتار مع الدر المختار ج: ٢ ص: ٥٦ ، أيضًا: عالمگيرى ج: ١ ص: ١١٠).

(٣) عن ابن عباس قال: شهد عندى رجال مرضيون وارضاهم عندى عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب. (بخارى ج: ١ ص: ٨٢، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، أيضًا: شرح مختصر الطحاوى ج: ١ ص: ٥٣٤، طبع دار السراج، بيروت).

جواب: ...اَذان پرسنتوں کی نمازختم کرنے کی ضرورت نہیں ،البتہ اِ قامت کے بارے میں سوال ہوسکتا ہے ،اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر غیرمؤ کدہ سنتوں یا نفلوں کی نیت باندھ رکھی ہوتو دورکعت پوری کر کے سلام پھیرد ہے ، اورا گر ظہر یا جمعہ ہے پہلے کی جار سنتیں پڑھ رہا تھا کہ ظہر کی نماز کھڑی ہوگئی یا جمعہ کا خطبہ شروع ہوگیا تو ان کو پورا کرے ، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلے دوگانے میں ہوتو جار رکعتوں کو میں ہوتو دورکعت پوری کر کے سلام پھیرد ہے ، اور بعد میں جار رکعتوں کی قضا کرے ، اورا گر دُوسرے دوگانے میں ہوتو جار رکعتوں کو پورا کر لے ،درمیان میں نہتو ڑے۔ (")

# ظهراورعشاء کی سنتیں اگررہ جائیں تو کب پڑھی جائیں؟

سوال:...اگرایک مخص نمازِ ظهر کی پہلی چارسنتیں اوانہیں کرسکتا اور جماعت کھڑی ہوچکی ہے اور وہ جماعت کی نماز اِمام صاحب کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو بعد میں اس مخص کے لئے کیا تھم ہے کہ وہ پہلی چارسنتیں کس طرح اوا کرے؟ جبکہ ظہر کی پہلی چارسنتیں مؤکدہ بیں اورعشاء کی پہلی چارسنتیں غیرمؤکدہ ہیں۔

جواب:...ان کوفرضوں کے بعد پڑھے، پہلے دور کعتیں بعد والی پڑھ لے، پھر چار رکعتیں پہلے والی پڑھے، اگر پہلے جار، پھر دو پڑھ لے تب بھی سیجے ہے۔ (")

# فرض سے پہلے والی جارر کعت سنتوں میں سے صرف دور کعت پڑھ سکا تو کیا کرے؟

سوال:..فرضوں سے قبل اواکی جانے والی سنتیں اگر چار کعتیں ہوں اور وفت دور کعتوں کا ہو، یعنی جماعت کھڑی ہونے میں صرف دومنٹ باقی ہوں، تو کوئی آ دمی لاعلمی کی وجہ سے سنتیں بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو دور کعتیں پڑھ کرسلام بھیر دیتا ہے، کیونکہ جماعت کھڑی ہوگئی ہے، تو کیا فرضوں کے بعداس کو پھر سے چار سنتیں اوا کرنا پڑیں گی یا دوجو پہلے اواکی جا بچکی جی وہ پہلے والی اور دو سنتیں اور پڑھ لینی چاہئیں؟

 <sup>(</sup>١) ولو شرع في التطوع ثم اقيمت المكتوبة اتم الشفع الذي فيه ولا يزيد عليه كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١
 ص: ١٠١٠ كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريضة).

 <sup>(</sup>٢) ولو كان في السنة قبل الظهر والجمعة فأقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين، يروى ذلك عن أبي يوسف رحمه الله
 تعالى وقد قيل يتمها، كذا في الهداية. (هندية ج: ١ ص: ١٢٠ ، كذا في البحر ج: ٢ ص: ٢٧، باب إدراك الفريضة).

 <sup>(</sup>٣) ثم اعملم ان هذا كله حيث لم يقم إلى الثالثة أما إن قام إليها وقيدها بسجدة ففي رواية النوادر يضيف إليها رابعة ويسلم
 ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٥٣، مطلب صلوة ركعة واحدة باطلة).

<sup>(</sup>٣) وأما الأربع قبل الظهر إذا فاتنه وحدها بأن شرع في صلوة الإمام ولم يشتغل بالأربع فعامتهم على أنه يقضيها بعد الفراغ من النظهر ما دام الوقت باقيا وهو الصحيح، هكذا في الحيط وفي الحقائق يقدمها الركعتين عندهما، وقال محمد رحمه الله تعالى: يقدم الأربع وعليه الفتوى. (هندية ج: ١ ص: ١٢ ١ ،، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، وأيضًا في الشامي ج: ٢ ص: ٨١ م. .

جواب: ...ظہرے پہلے کی چارسنیں مؤکدہ ہیں، اگر وقت کم ہوتوان کو جماعت سے پہلے شروع ہی ندکیا جائے اورا گر خلطی سے شروع کر کی تھیں توان کو پورا کر کے سلام پھیرے، اورا گر دور کعت پر سلام پھیر دیا تو فرض نماز کے بعد چار رکعت پڑھے، اورا گر دور کعت پر سلام پھیر دے، اورا گر دور کعت کھڑی ہوجائے تو دور کعت پر سلام پھیر دے، باتی دور کعتیں اور عشاء سے پہلے کی چار سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اگر ان کے دوران جماعت کھڑی ہوجائے تو دور کعت پر سلام پھیر دے، باتی دور کعتیں بعد ہیں پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ (")

# ظہر کی جارسنتیں اگر فرض سے پہلے نہ پڑھکیں تو کب پڑھیں؟

سوال:...اگرفرض نمازے پہلے کے سنت مثلاً: ظہر کے فرض ہے پہلے جار رکعت سنت اگرفوت ہوجا کیں تو کیا فرض نماز کے بعداً داکر ناضروری ہے؟ اگر ضروری ہے تو کس ترتیب ہے اوا کی جا کیں؟ یعنی پہلے اوا کی جا کیں یا آخر میں؟

جواب:...اگرظہرے پہلے کی چارشنیں فرضوں سے پہلے نہ پڑھ سکے تو بعد میں پڑھ لے ،خواہ بعد کی دوسنیں پہلے اور چار سنیں بعد میں پڑھے، یااس کے برعکس۔ (۵)

#### أذان يعطي سنتين اداكرنا

سوال:...کسی مسجد میں جا کرظہر کی سنتیں ادا کریں کیونکہ ظہر کا وفتت ہو چکا ہے،اگراس مسجد میں اُ ذان بعد میں ہوتو کیا ہمیں سنتوں کولوٹا نایز ہے گا؟

جواب:..اگرآپ مبدمیں جا کر سنتیں پڑھ بچے ہیں،اوراَ ذان بعد میں ہوتی ہے،تو سنتوں کولوٹا ناضروری نہیں۔ (۱) سنتوں کے دوران جماعت کھڑی ہوجائے تو کیا وُ وسری رکعت میں سلام پھیر دے؟ سوال:...اگرآ دی نماز کے لئے چار رکعت کی نیت کرتا ہے اور فرض نماز باجماعت شروع ہوگئی ہے تو نمازی جان ہو جھ کراگر وُسری رکعت میں ہی سلام پھیردے تو کیا نماز ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>١) سن ..... وقبل الظهر .... أربع ... إلخ. (هندية ج؛ اص: ١١١، وأيضًا درمختار مع شامي ج: ٢ ص: ١١).

 <sup>(</sup>٢) واختلفوا في السنة قبل الظهر أو الجمعة إذا اقيمت أو خطب الإمام فالصحيح انه يتمها أربعا ... إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:٢١).

<sup>(</sup>٣) ولو أفسدها قضى أربعا ... إلخ. (شامى ج: ٢ ص: ١١، مطلب في لفظة شمان)، والينا عاشيتمبر ٢ صفي لحذا\_

 <sup>(</sup>٣) ولو شرع في التطوع ثم اقيمت المكتوبة أثم الشفع الذي فيه ولا يزيد عليه، كذا في محيط السرخسي. (عالمگيري
 ج: ١ ص: ١٢٠، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريضة).

 <sup>(</sup>۵) وأما الأربع قبل الظهر إذا فاتته وحدها بأن شرع في صلاة الإمام ولم يشتغل بالأربع فعامتهم على أنه يقضى بعد الفراغ
 من الظهر ما دام الوقت باقيًا، وهو الصحيح، هكذا في الهيط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١، الباب التاسع في النوافل).

<sup>(</sup>٢) ومنها الوقت لأن الوقت كما هو سبب لوجوب الصلوة فهو شرط لأدانها ... إلخ. (بدائع ج: ١ ص: ١٢١).

جواب:...اگرآپ نے سنتوں کی نیت باندھی،ادھر جماعت کھڑی ہوگئی،تو دورکعت پرسلام پھیردینا سیجے ہے،سنیس بعد میں پڑھلیں۔()

# سنت ِموَ کدہ کی آخری دورکعتوں میں الحمد کے ساتھ سورۃ پڑھنی ضروری ہے

سوال: ...کیاسنت مؤکده کی آخری دورکعتوں میں الحمد شریف اورسور ۃ پڑھنالازی ہے، یاصرف سورۃ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: ...سنت مؤکده، غیرمؤکده ، نفل اور ورز کی تمام رکعتوں میں سور ہ فاتحہ کے بعد سورۃ ملانا واجب ہے، ورنه نمازنہیں ہوگی، اورا گرسور ہ فاتحہ بھول گیا یا سورۃ ملانا بھول گیا سجد ہُ سہو واجب ہوگا، "صرف فرض نمازایسی ہے کہ اس کی پہلی دورکعتوں میں قراءت فرض ہے، پچھلی دورکعتوں میں قراءت فرض نہیں " بلکہ سورہ فاتحہ بطوراستخباب پڑھی جاتی ہے۔ (۵)

#### سنتوں کے لئے جگہ بدلنا

سوال:... با جماعت نماز پڑھنے کے بعدا کٹر لوگوں کواپئی جگہ بدلتے ویکھا ہے، کیااییا کرناؤرست ہے؟ اگرؤرست ہے تو کس سمت کوجگہ بدلنی چاہئے؟ (نیز ایبا کرناسنت ہے یا بدعت؟)۔ إمام بھی ایبا ہی کرتا ہے کہ با جماعت نماز پڑھانے کے بعد محراب چھوڑ کر چیجھے چلا آتا ہے،اوراپنی جگہ کی اور کو بھیجے ویتا ہے، کیا ہے بھی کوئی سنت ہے؟

جواب:...فرض نمازے فارغ ہوکر إمام اور مقتدی دونوں کے لئے جگہ بدل لینا مستحب ہے۔سنن ابوداؤد (ج:ا ص:۱۴۴) میں حضرت ابو ہر ریوہ رضی اللہ عنہ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادمروی ہے:

"ایعجز احد کم ان یتقدم او یتأخو عن یمینه او عن شماله یعنی فی السبحة." ترجمه:..." کیاتم میں سے ایک آ دمی اس بات سے قاصر ہے کہ فرض نماز کے بعد جب سنت شروع کرے تو ذرا آگے بیچھے یا دائیں بائیں ہولیا کرے۔"

<sup>(</sup>١) ولو كان في السُّنّة قبل الظهر والجمعة فاقيم أو خطب يقطع على رأس الركعتين ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٠، كتاب الصلاة، الباب العاشر في إدراك الفريضة).

 <sup>(</sup>۲) (قوله وكل النفل والوتر) أى القراءة فرض في جميع ركعات النفل والوتر ...إلخ. (البحر الرائق ج: ۲ ص: ۲۰، وأيضًا در مع الرد ج: ۲ ص: ۲۹، مطلب في صلاة الحاجة).

 <sup>(</sup>٣) وإن كان في النقل والوتر وجب عليه لوجوبها في الكل ... إلخ. (وبعد أسطر) فلو لم يقرأ شيئًا مع الفاتحة ...... لزمه
 السجود ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) (قوله والقراءة فرض في ركعتي الفرض ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٥٩، وأيضًا در مع الرد ج: ٢ ص: ٣٨).

<sup>(</sup>۵) قراءة فاتحة الكتاب ...... وضم سورة ..... في الأوليين من الفرض. وهل يكره في الآخريين؟ المختار: لا وفي رد المحتار: وفي أظهر الروايات لا يجب لأن القراءة فيه ما مشروعة من غير تقدير، والإقتصار على الفاتحة مسنون لا واجب. (الدر المختار مع الرد المحتار ح: اص: ٣٥٩، مطلب كل صلوة اديت مع كراهة التحريم).

# حإرركعتوں والى غيرمؤ كده سنتوں اورنفلوں كاافضل طريقنه

سوال ا:... ہماری مسجد میں سنت نماز (غیرمؤکدہ) عصراور عشاء کی نماز ہے پہلے مختلف طریقوں ہے اواکی جاتی ہے، میں اور بعض دُوسر ہے لوگ تو ظہر کی نماز کی سنتوں کی طرح اواکرتے ہیں، گربعض لوگ دور کعات پڑھ کر ہیٹھنے کے بعد اُنتھات کے بعد دُرود اور دُعا بھی پڑھتے ہیں، پھر تبیسری رکعت میں "سبحانک اللّٰہم" ہے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور باقی نماز عام نماز وں کی طرح۔ آپ میری رہنمائی فرمائیں اور بتائیں کہ کون ساطریقہ زیادہ موزوں ہے؟

سوال ۲:..کیاعصراورعشاء کی چارسنتیں (غیرمؤ کدہ) دودوسنتیں کرئے. مدالگ پڑئی جاسکتی ہیں؟

جواب ا:..غیرمو کده سنق اور نفلوں کی دورکعت پر التحیات کے بعد دردد شریف اور دُعا پڑھنا، اور تیسری رکعت میں "سبحانک اللّٰہم" سے شروع کرناافعل ہے، اگر صرف التحیات پڑھ کراُٹھ جائے اور تیسری رکعت الحمد شریف سے شروع کردے تب بھی کوئی حرج نہیں۔

جواب ۲:... پره ڪتے ہيں۔<sup>(۲)</sup>

#### نمازِ جمعہ کی سنتوں کی نبیت کس طرح کی جائے؟

سوال:...نمازِ جمعہ میں چارسنتیں فرضوں ہے قبل اور چارسنتیں اور دوسنتیں فرضوں کے بعد جو ہیں، ان سنتوں کی نیت بالتر تیب تحریر کریں۔اور فرضوں کی نیت بھی بتا کمیں اور یہ بتا کمیں کہ جمعہ کے دوفرضوں ہے قبل چارسنتیں پڑھنے کا وقت نہ ملے اور خطبہ شروع ہو چکا ہوتو ان کوکس وقت پڑھنا چاہئے؟اس وقت ان سنتوں کی نیت میں کیا کہنا چاہئے؟

جواب: ..سنت کے لئے مطلق نمازی نیت کافی ہے، "وقت اور رکعات کے تعین کی ضرورت نہیں الیکن اگر کوئی کرنا چاہے تو پہلی سنت میں'' سنت قبل از جعد'' کی اور بعد والی سنتوں میں'' بعد از جعد'' کی نیت کرلی جائے ، جمعہ سے پہلے کی سنتیں رہ جا کیں تو ان کو

(۱) وفي الدر المختار: (وفي البواقي من ذوات الأربع يصلى على النبي) صلى الله عليه وسلم (ويستفتح) ويتعوذ ... الخو وفي الشامي: إما إذا كانت سنة أو نفلا فيبتدى كما ابتدا في الركعة الأولى يعنى يأتي بالثناء والتعود ... الخور (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ١١، مطلب قولهم كل شفع من النفل صلاة، وأيضًا البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠).

(٢) اما النفل فلأن كل شفع منه صلاة على حدة ...... ولهذا لا يجب بالتحريمة الأولى إلا ركعتان في المشهور عن أصحابنا ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٢٠). أيضًا السنة ركعتان قبل الفجر ..... وأربع قبل العصر وإن شاء ركعتين ...... وأربع قبل العشاء وأربع ببعدها وإن شاء ركعتين ...... وخير لإختلاف الآثار قوله لإختلاف الآثار فإنه أخوج أبوداؤد وأحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما والترمذي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربع، قال الترمذي حسن غريب وأخرج أبوداؤد عن عاصم بن ضمرة عن على رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل العصر ركعتين ورواه الترمذي وأحمد فقالًا أربعا بدل ركعتين رفتح القدير ج: ١ ص: ٢٥ ا٣، باب النوافل، طبع بيروت).

(٣) وأما إذا كانت النصلاة نـفلًا فإنّه يكفيه مطلق نية الصلاة ...... وفي السُّنَّة إذ ينوى السُّنَّة وفي الوتو أن ينوى الوتو وكذا في صلاة العيدين. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص:٢٣). بعد کی سنتوں کے بعدا دا کر لے ،اوران میں قبل از جمعہ کی نبیت کرے۔

### نمازِ جمعه کی کتنی سنتیں مؤکدہ ہیں؟

سوال:.. نمازِ جعد میں دور کعت فرض ہے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی سنتوں کے بارے میں ارشا دفر ما کیں ، کیا پہلے کی جارسنت اور بعد میں پڑھی جانے والی چھ( جاراور دو)سنتیں مؤکدہ ہیں؟ اگر کوئی نہ پڑھے تو گنا ہگار ہوگا؟ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں: فرض کے بعد کی جارشتیں پڑھناضروری نہیں۔

جواب :...جمعہ کے بعد کی سنتوں میں اختلاف ہے، فتو کی اس پر ہے کہ جمعہ کے بعد چھٹنتیں ہیں، پہلے چار سنتیں مؤ کدہ اور پھردوغیرمؤ کدہ ،اگرکوئی مخص تر تیب بدل لے کہ پہلے دو پڑھے پھرچار پڑھے تب بھی کوئی حرج نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

### عشاء کی جارستیں مؤکدہ ہیں یاغیرمؤکدہ؟

سوال:.. نمازعشاء کی پہلی جارسنتیں مؤکدہ ہیں یاغیرمؤکدہ؟اوران کا پڑھنالازم ہے یانہیں؟ رہنمائی فرمائیں۔ جواب: عصراورعشاء کی پہلی جارسنیں غیرمؤ کدہ ہیں،ان کا پڑھنافضیلت کی چیز ہے، مرضروری نہیں۔ ('

# عشاء کی بعد کی دوسنتیں پہلے پر مناصحیح نہیں

سوال:... ہمارے علاقے کی مسجد میں پچھاصحاب ایسے نماز پڑھنے آتے ہیں، جو کہ عشاء کی نماز کی شروع کی چارسنت کے بجائے دو پڑھتے ہیں، ایک صاحب نے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم یہ بعد کی دوسنت پہلے ادا کر لیتے ہیں، تو کیا بعد کی دو سنتیں پہلے پڑھی جاسکتی ہیں؟

جواب:..فرض کے بعد کی سنتیں فرض کے تابع ہیں ،فرض ادا کرنے سے پہلے ان کوادا کرنا سیجے نہیں ، بلکہ اگر فرض اور سنتیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ فرض نماز کسی وجہ سے سیجے نہیں ہوئی اور سنتیں سیجے پڑھ لی تھیں ، تو فرض کولوٹا نے کے بعد سنتوں کولوٹا نا بھی ضروری ہے، پہلے کی پڑھی ہوئی سنتیں کافی نہیں۔

<sup>(</sup>١) وعملي استنان الأربع بعدها (الجمعة) ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعًا إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا ...... وعن أبي يوسف انه ينبغي ان يصلي أربعًا ثم ركعتين ...... والأفضل عندنا أن يصلي أربع ثم ركعتين ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص:٥٣). وروى عـن عـلـي بن أبي طالب أنه أمر أن يصلي بعد الجمعة ركعتين ثم أربعًا …إلخـ (جامع الترمذي ج: ١ ص: ١٩ أبواب الجمعة).

<sup>(</sup>٢) (قوله وندب الأربع قبل العصر والعشاء) ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٥٣).

<sup>(</sup>٣) قال في الهندية: حتى لو تبين أن العشاء صلاها بلا طهارة دون التراويح والوتر أعاد التراويح مع العشاء فمتفق عليها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٥٠ ١، فصل في التراويح، وأيضًا البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٨٨).

### قضانمازين

#### نماز قضا کرنے کا ثبوت

سوال:...ارکانِ اسلام، نماز، روزہ، جج اورز کؤۃ کی ادائیگی ہرمسلمان مرداورعورت پرقر آن وسنت کی رُوسے فرض ہے۔ قضاروزے کے متعلق قرآنِ تھیم میں واضح تھم ہے کہ اگر کوئی مسلمان رمضان کے مہینے میں سنر میں یا بیار ہونے کی وجہ سے روزہ ندر کھ سکے تو بعد میں جب عذر باقی ندر ہے تو روزے رکھ کر پورے کرے۔ آپ سے دریافت کرنا ہے کہ کیا قرآنِ کریم میں نماز کی قضا اور۔ ادائیگی کے بارے میں ایسے ہی واضح اُحکام موجود ہیں؟ براہِ مہر بانی آیات کے حوالے سے نشاندہی فرمائیں۔

جواب:..نمازی قضا کے بارہ میں قرآن کریم میں صراحت نہیں، حدیث شریف میں ہے کہ جو محض نماز ہے سویارہ جائے یا بھول جائے تو جب یادآئے پڑھ لے۔ قصدا نماز ترک کرنے کی اسلام میں مخبائش بی نہیں،اس لئے جس نے قصدا نماز چھوڑ دی ہواس کی قضا کا بھی قرآنِ کریم اور حدیث شریف میں صریح تھم نہیں،البتہ فقہائے اُمت نے قضا کے اَحکامات بیان فرمائے ہیں، اور بعض اس کے بھی قائل ہیں کہ چونکہ جان ہو جھ کرنماز چھوڑنے والامسلمان بی نہیں رہتا،اس لئے اس کے ذمہ نمازوں کی قضانہیں، ان کے قول کے مطابق وہ اینے ایمان اور نکاح کی تجدید کرے۔ (۲)

#### قضانماز كالإنكارا وراس كاجواب

سوال:... ہمارے ایک دوست جو بحمداللہ پنج وقتہ نماز کے عادی ہیں اور نماز کو اَوّل وفت میں ادا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، نماز کی قضا کے قائل نہیں ہیں، ان کے اِستدلال حسب ذیل ہیں:

وليل نمبران "إنّ المصلوة كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتبًا مُؤْفُوتًا" الآيت عده يدوليل پيش كرتي بين كرنماز

<sup>(</sup>۱) ولنا قول النبى صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ... الخـ (البدائع الصنائع ج: ا ص: ۱۳۱) ـ ..... في الصحيحين ..... من نام عن صلوة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ... الخـ (فتح القدير مع الهداية، باب قضاء الفوائت ج: ا ص: ۳۳۷) ـ

 <sup>(</sup>۲) باب قبضاء الفوائت، لم يقل المتروكات ظناً بالمؤمنين خيرًا لأن ظاهر حال المسلم ان لا تترك الصلاة وإنما تفوته من غير قصد لعذر. (حاشية طحطاوي مع المراقي ص: ٢٣٩، طبع مير محمد كتب خانه، درمختار ج: ٢ ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) وأفاد به ذكره الترتيب في الفواتت والوقتية لزوم القضاء وهو ما عليه الجمهور وقال الإمام أحمد: إذا تركها عمدًا بغير عذر لا يلزمه قضاءها لكونه صار مرتدًا والمرتد لا يؤمر إذًا بقضاء ما تركه إذا تاب. (حاشية طحطاوى ص: ٢٣٩، باب قضاء الفوائت، طبع مير محمد كتب خانه).

وقت ِمقرّر پرفرض ہے۔جس طرح ایک جہاز کا ملازم اگروقت پرنہ بیٹھ جائے تو جہاز اس کا اِنتظار نہیں کرے گا،اور ملازم کے پاس اپنی نوکری بچانے کے لئے اس کے سواکوئی چارہ نہ ہوگا کہ وہ نیجرصاحب کے حضور معانی مانگ لے بالکل اس طرح نماز چھوٹ جانے ک صورت میں انسان کے پاس صرف یمی جارہ ہے کہ وہ خدا کے حضور گڑگڑائے،روئے اور آئندہ ایسانہ کرنے کا سچا یکا عہد کرے،اور بوری کوشش کرے کہ آئندہ ایسانہیں کرے گا۔

ولیل نمبر ۲:..عورتوں پران کے مخصوص ایام میں نماز معاف ہوتی ہے، مگر روزے کی قضا کرنی پڑتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ روزے کی قضاہے، مگر نماز کی قضانہیں ، ورنہ اس کی بھی قضایا کی کے بعد کرنی پڑتی۔

ہم نے ان سے کہا کہ'' جس طرح قرض کو وقت ِمقرّرہ پر لوٹانا فرض ہے، وقت گزر جانے کے بعد وہ قرض معافیٰ ہیں ہا تی پڑے گا، بلکہ قرض دینے والے کو نہ صرف قرض لوٹانا پڑے گا بلکہ اس سے معافی بھی ہا تی پڑے گا۔'' مگران کا استدلال یہ ہے کہ کیونکہ قرض حقوق العباد میں ہے، اس لئے وقت ِمقرّر کے بعد بھی لوٹانا ضروری ہے، اگر حقوق اللہ کا قرض ہوتا تو معاف ہوجاتا'' بشرط استغفار'' اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اس لئے پیدا کیا کہ وہ اللہ کی عباوت کرے، لیکن جب وہ مرتد ہوکر اللہ کا وُشمن بن جاتا ہے، وہ وقت جو صرف اللہ کی عبادت کے لئے تھا، اللہ کی وُشمنی میں صَرف کرتا ہے، حقوق اللہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرما کیا جی سے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ قبول فرما کرا ہا حق معاف کرویتے ہیں، اور اس کے اسلام کو بھر سے قبول فرما کیں گے۔ اللہ ین المنوا شعم کفروا شعم المنوا شعم کفروا " اُمید ہے کے قرآن وحد بیٹ اور اس کے قادیٰ سے استدلال فرما کیں گے۔ اللہ ین المنوا شعم کفروا شعم المنوا شعم کفروا " اُمید ہے کے قرآن وحد بیٹ اور اس کے قادیٰ سے استدلال فرما کیں گے۔

جواب:...ائم نقبهاء کا اِرشاد ہے کہ اگر کوئی شخص جان ہو جھ کرنماز قضا کرد ہے تواس پرلازم ہے کہ قضا کرنے کے گناہ سے تو ہرکے نماز قضا کرنے ہے گئاہ سے تو ہرکے نماز قضا کرے۔ اس کی مثال ایس ہے کہ شخص کے ظہر کے وقت سورو پے اُ داکرنے لازم تھے، اس نے اس وقت ادانہیں کئے ، تورو پے تواس کے دستورواجب الا دار ہے ، اوروقت پراُ دانہ کرنا الگ جرم ہوا۔

اكريه صاحب نماز كي قضا كونيس مانة ، توان سے بحث ندكى جائے ، كه بحث كاكوئى فائد ه نبيس ، والله اعلم!

#### قضائے عمری کی شرعی حیثیت

سوال: ...قضائے عمری نمازوں کے متعلق کیا تھم ہے؟ انہیں ادا کرنا جاہتے یانہیں؟

جواب:...جونمازیں تضاہوگئ ہیں،ان کا اُدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر زندگی میں ادانہ کیس تو مرنے کے بعداس کی سزا بھکتنی پڑے گی،اس لئے آسان صورت یہ ہے کہ ہرنماز کے ساتھ ایک قضا نماز بھی پڑھ لی جائے، آہتہ آہتہ ساری نمازیں ادا ہوجا کیں گی۔اورایک صورت یہ ہوسکت ہے کہ اگر فرصت ہوتو ایک دن میں کئی نمازیں پڑھ لی جا کمیں،لیکن جنتی نمازیں پڑھی جا کمیں ان

<sup>(</sup>١) إذ التاخير بلاعدر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أي بعد القضاء وأما بدونه فالتأخير باق فلم تصح التوبة منه لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية ...إلخ. (درمختار ج:٢ ص:٢٢، كتاب الصلاة، باب قضاء الفوات).

كاحساب ركھا جائے۔

#### کیا قضانماز پڑھنا گناہ ہے؟

سوال:...میری لڑکی نے محض اس وجہ سے کہ کس نے اس سے کہا کہ روز انہ قضا نماز پڑھنے سے تو گناہ ہوتا ہے ، نماز پڑھنی چھوڑ دی ، اب آپ بتا ہے کہ کیا کریں ؟

#### قضانماز كي نيت اور طريقه

سوال:...قضانماز کی نیت کا کیا طریقه ہے؟ نیزیہ کہا گردو تین وقت کی نمازرہ گئی ہواورا سے ایک یا ڈیڑھ ماہ گزر گیا ہوتو اس کی نماز کی نیت کس طرح کی جائے گی؟

جواب:... برنماز قضا کرتے وقت بیزیت کرلے کہ اس وقت کی (مثلاً: ظهر کَ) جتنی نمازیں میرے ذمہ ہیں ان میں سے پہلی کوقضا کرتا ہوں ،اور قضا نماز کو پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جوا دا نماز کا ہے ،صرف نیت میں قضا نماز کا ذکر کرنا ہوگا۔ (۵)

#### قضانمازين يرصنه كاطريقته

سوال:...میری بہت می نمازیں قضا ہیں، آپ بتایئے کہ ان نماز وں کوئس طرح اُدا کیا جائے؟ کیونکہ زندگی کا تو کوئی مجروسہ نہیں ہے، قضانماز پڑھنے کا طریقہ وضاحت ہے فرمایئے۔

جواب:...جب سے آپ بالغ ہوئی ہیں اس وقت سے حساب لگا کیں کہ کتنی نمازیں آپ کے ذہبے ہیں ، پھر ہرنماز کے

<sup>(</sup>۱) كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاءها ...... سواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة. (عالمگيرى ج: ۱ ص: ۱۲۱)، لأنه عليه السلام أخرها يوم المخندق ثم أداء ..... ذلك ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوة يوم المحندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالًا فأذن ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى العشاء. (رد المحتار ج: ۲ ص: ۲۲، باب قضاء الفوائت، جامع ترمذى ج: ۱ ص: ۳۳). (۲) والتأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج فالقضاء مزيل لاثم الترك لا لاثم التأخير. (حاشية طحطاوى ص: ۲۳، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٣) وفي التنوير: وقضاء الفرض .... فرض ... إلخ (در مع الرد ج: ٢ ص: ٢٢) مطلب في تعريف الإعادة).

<sup>(</sup>٤٠) الينأصفي طذا كاحاشيه نمبرا ٢٠ ملاحظه و-

 <sup>(</sup>٥) كثرت الفوائت نوى أوّل ظهر عليه أو آخره (قوله كثرت الفوائت ... إلخ) مثاله لو فاته صلاة الخميس والجمعة والسبت فإذا قبضاها لابد من التعيين لأن فجر الخميس مثلًا غير فجر الجمعة فإن أراد تسهيل الأمر، يقول: أوّل فجر، مثلًا فإنه إذا صلاه يصير ما يليه أوّلًا ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢١، باب قضاء الفوائت).

ساتھ ایک نماز قضا کرلیا کریں ،اور نیت یہ کیا کریں کہ میری پہلی نماز (مثلاً: فجر کی ) جومیرے ذہے ہے وہ ادا کرتی ہوں۔ <sup>(۱)</sup> قضانماز کی کون سی نیت سیحے ہے؟

سوال:... پہلے میں نبیت قضانماز کی اس طرح کرتی تھی کہ:'' نبیت ۴ رکعت فرض عشاء کی نماز قضا''اب بیکرتی ہوں کہ: '' میرے ذمے جوعشاء کی نمازیں ہیں ان میں سے پہلی نمازا داکرتی ہوں۔'' مجھے پہلے بھی بینیت معلوم تھی مگر پچھ بچھ نہ آنے کی وجہ سے کپلی ہی نیت کرتی رہی ، کیا دونو ل نیت دُرست ہیں یا نماز دو بار ہ پڑھنی ہوگی؟

جواب:...دُ وسری نیت سی ہے، پہل سیح نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

قضائے عمری کی نماز کی نبیت کس طرح کی جائے؟

سوال:...قضائے عمری کی نماز کی نیت کس طرح کی جاتی ہے؟ کیا فجر تاعشاءاور ورز کی نمازیں ایک ساتھ اور ایک ہی وفت میں اوا کی جاسکتی ہیں؟

جواب :... قضائے عمری کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جب بھی موقع ملے ، دن یارات کی نماز پڑھنا جائز ہے، بشرطیکہ وقت مکروہ نہ ہو،اورنیت میک جاتی ہے کہاس وقت کی جتنی قضانمازی میرے ذمے ہیں،اس میں سے سب بیلی نمازاَ واکرتی ہوں۔ (۳) ملازمت کی وجہسے دن کی ساری نمازیں اِسٹھے ادا کرنا

سوال:... بهار بعض دوست سارا دن ملازمت وغیره مین مصروف رینے کی بنا پر رات کو گھر آ کرتمام نمازیں یعنی ظهر، عصر ،مغرب عشاء کو اِ تحقیے جمع کر کے پڑھتے ہیں ، پوچھنا یہ ہے کہ ان دوستوں کی کیا نماز جا تز ہوگی؟ یا ناجا تز؟اگر ناجا تز ہے تو ان کے کے نماز پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اوراگرا یسے حضرات کے بارے میں کوئی صدیث ہوتو ضرور ذِ کر سیجئے گا۔ جواب:...نماز وں کوان کے مقرّر ہ او قات پراَ دا کرنا چاہئے ،نماز وں کو قضا کرنا بڑا و بال ہے۔ (۳)

(٢٠١) إذا كشرت الفوالت نوى أوّل ظهر عليه أو آخره ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٦، كتباب الصلاة، باب قضاء الفوائت، طبع ايسج ايسم مسعيسة). وإذا كثرت السفوانت يحتاج لتعيين كل صلاة يقضيها لتزاحم الفروض والأوقات كقوله أصلي ظهر الإثنيين ثنامين عشر جمادي الثانية سنة أربع وخمسين وألف وهذا فيه كلفة فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوي أوّل ظهر (وقوله عليه) أدرك وقته ولم يصله فإذا نواه كذالك فيما يصليه يصير أوَّلا فيصح بمثل ذلك ...إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٢٣٢، باب قضاء الفواتت، طبع مير محمد كتب خانه).

(٣) إذا كشرت الفوائت نوئ أوّل ظهر عليه أو آخره ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٤٦)، ثم ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقته إلّا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت المغرب، فإنه لَا تجوز الصلاة في هذه الأوقات، كذا في البحر الرائق. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ١٢١، الباب الحادي عشر في قضاء الفوالت). اليشاع اله بالا

(٣) "إنَّ الـصَّـلُوةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتنبًا مُوقُونًا" (النساء:٣٠١). والتاخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج فالقضاء مزيل لاثم الترك لا لاثم التأخير. (مراقي الفلاح مع حاشية الطحطاوي ص: ٢٣٩، باب قضاء الفوائت).

#### ظہر کی نمازعصر کے ساتھ اوا کرنے کی عادت بنانا

سوال:... بیرامسکدیہ ہے کہ میں ایک وکیل ہوں ، اورکوشش کرتی ہوں کہ بیری نمازی کمل اور وقت پرا َ واہوجا ہیں ، لیکن اقر بیار وز ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کورٹ ہے آفس آتی ہوں تو ظہر کا وقت ہوتا ہے ، اس وقت زیادہ تر آفس میں کلائٹ یا میر ہاتھی وکیل بیٹے ہوتے ہیں ، جب کوئی نہیں ہوتا تب تو میں نماز پڑھ لیتی ہوں ، گرا کثر کوئی نہ کوئی لازی ہوتا ہے ، اوران کے ساتھ جملے نماز پڑھنا مناسب نہیں لگتا ، کیونکہ عور تو ل کے لئے تھم ہے کہ نماز کوشش کریں کہ تنہائی میں پڑھیں ، لبذا میں تقریباً روزانہ ہی گھر آ کر عصر کے ساتھ جار رکعت فرض عصر کے ۔ اب آپ مجھے بتا ہے کہ میری روزانہ جوظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہوں ، لیعنی جار رکعت فرض عصر کے ۔ اب آپ مجھے بتا ہے کہ میری روزانہ جوظہر کی نماز قضا ہو جاتی ہوں ، لیکن اور گاہ ہوگا ؟

جواب:..فرض نماز قضا کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور پیس نہیں ہاسکا کہاس کا وبال کتنا ہوگا؟ ہاں! اتنا جانتا ہوں کہ ؤنیا کا کوئی جم نماز قضا کرنے سے بڑھ کرنییں۔ اور میں تو عورتوں کی وکالت کو بھی جائز نہیں ہجھتا، اس میں ہزار ہا خرابیاں اور مفاسد ہیں۔ مگریہ باتیں اس نے کے لوگوں کو سمجھا نامشکل ہے، جب تک ملک الموت پیغام لے کرنہیں آتا، اس وقت تک نظر چونکہ ؤنیا پر ہے، اس لئے یہ باتیں بعید معلوم ہوتی ہیں، اور لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتیں، لیکن جب موت کا فرشتہ وُرح قبض کرے گا، اور قبر کی کو تھڑی میں بند کر دیا جائے گا، تو یہ باتیں بغیر سمجھانے کے خود بخو دہنچہ میں آنے لگیں گی۔افسوس ہے کہ وُنیا کی دلچہ بیوں اور غیراً قوام کی تقلید نے مسلمانوں کا ایمان اتنا کر ورکر دیا ہے کہ ان کو دین کی باتیں سمجھانا بھی مشکل ہے۔

### جان بوجھ كرنماز قضا كرنا گناه كبيره ہے

سوال:...میں ایک ٹیچرہوں اور میں جس اسکول میں پڑھاتی ہوں وہاں وضوا درنماز کی جگہ کا انتظام نہیں، اس لئے ظہر کی نماز چلی جاتی ہے، کیا میں ظہر کی نماز عصر کی نماز کے ساتھ پڑھ تھتی ہوں؟ اور قضا صرف فرضوں کی ہوگی یاسنتوں کی بھی؟ قضا کی نبیت کس طرح کی جاتی ہے؟

جواب: ... جب آپ اسکول میں اُستانی ہیں تو وضوا در نماز کا انظام ذرا ہے اہتمام سے کیا جاسکتا ہے، آپ آسانی سے دہال اوٹا اور مسلی رکھواسکتی ہیں مجفل اس عذر کی وجہ سے ظہر کی نماز قضا کرد سینے کامعمول بنالینا گنا و کبیرہ ہے۔ کہ بہر حال اگر ظہر کی نماز قضا ہوجائے تو اس کونما زعمر سے پہلے پڑھ لینا چاہئے، قضا صرف فرض رکعتوں کی ہوتی ہے، سنتوں کی نہیں۔ فضا نماز کی نہیت بھی

<sup>(</sup>١) إذ التأخير بلاعذر كبيرة لَا تزول بالقضاء بل بالتوبة أي بعد القضاء أما بدونه فالتأخير باق فلم تصح التوبة منه، لأن من شروطها الإقلاع عن المعصية ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٢٢، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٢) إذ التأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة ... إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٣) ومنها تقدم قضاء الفائنة التي يتذكرها إذا كانت الفوائت قليلة ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، الباب التاسع في النوافل).

عام نماز وں کی طرح کی جاتی ہے،مثلاً: بینیت کرلیا کریں کہ آج کی ظہر کی قضاا دا کرتی ہوں۔ <sup>(۱)</sup>

## قضانمازوں کا حساب بلوغت ہے ہے اور نماز میں سستی کی مناسب سزا

جواب:...اگرچہ بچوں کونماز پڑھانے کا حکم ہے، مگرنماز فرض اس وقت ہوتی ہے جب آ دمی جوان (بالغ) ہوجائے، آپ اندازہ کرئیں کہ اس وقت سے کتنی نمازیں آپ کے ذمہ ہوں گی؟ پھر جتنے سال کا اندازہ ہو، اتنے سال ہرنماز کے ساتھ ایک نماز تضا بھی پڑھ لیا کریں، اور اگر زیادہ پڑھ لیس تو اور بھی اچھا ہے۔ باتی یہ غلط ہے کہ فل پڑھنے سے قضا نماز کا فرض اُتر جاتا ہے، یا یہ کہ

<sup>(</sup>۱) ص:۲۱۲ كاحاشية مبرا۲۰ ملاحظه بويه

<sup>(</sup>۲) كل صَعْلُوة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضاءها ...... سواء كانت الفوائت كثيرة أو قليلة .... (وبعد أسطر).... صبى صلّى العشاء ثم نام واحتلم وانتبه قبل طلوع الفجر يقضى العشاء ... الخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢١، الباب الحادى عشر في قضاء الفوائت، وأيضًا درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٢١). وفي الطحطاوى: من لَا يدرى كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه فإن لم يكن له رأى يقضى حتى يتيقن أنه لم يبق عليه شيء. (حاشية طحطاوى على المراقى ص: ٢٣٣).

رمضان المبارک میں قضا پڑھنے سے ستر قضا نمازیں اُڑ جاتی ہیں۔ نماز کی پابندی کے لئے کوئی مناسب سزامقرر کی جاسکتی ہے،جس سے نفس کو تنبیہ ہو،مثلاً: ایک وقت کا فاقہ یا کچھ صدقہ یا ایک نماز قضا ہونے پردس نفل پڑھنا، گرجسم کوزخمی کرنے کی سزانا مناسب ہے۔

#### قضانمازوں کا احساب بلوغت سے ہوگا یاسات سال کی عمر ہے؟

سوال:...قضا نمازوں کی ادائیگی کے لئے تھم ہے کہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہوجائے تو اس وقت سے لے کر اَب تک کی نمازوں کا حساب کرکے ادا کرے، جبکہ نماز کا تھم سات سال کی عمر سے دیا گیا ہے۔ کیا جوشخص قضا نمازوں کو اُدا کرنے کا اِرادہ کرے تو صرف وہ نمازیں ادا کرے جو بالغ ہونے کے بعد قضا ہوئی ہیں یا وہ نمازیں بھی ادا کرے جو سات سال کی عمر اور بالغ ہونے کے درمیان چھوٹی ہیں؟

جواب:...اگر پھھنمازیں رہ گئی ہوں تو بالغ ہونے کے بعد کا حساب ہوگا، یعنی جتنی نمازیں بالغ ہونے کے بعد رہی ہیں، ان کی قضالازم ہوگئ۔ اور پیرجوآپ نے سات سال کا ذِکر کیا ہے، پیرحدیث شریف میں فر مایا گیا ہے کہ بچے سات سال کا ہوجائے تو اسے نماز پڑھواؤ،اور دس سال کا ہوجائے تو مارکرنماز پڑھاؤ،اورلڑ کے،لڑکی کا بستر بھی الگ کردو۔

### نماز،روزے سطرح قضا کریں؟

سوال:...میں نے بھی نماز، روزے پابندی ہے نہیں رکھے، کئی بارروزانہ نماز پڑھی مگر چند دِنوں بعد پھر چھوڑ دی، یہی حال روزوں کا بھی ہے۔ میں نے بھی پورے مہینے کے روز نے نہیں رکھے، بلکہ بعض اوقات تو پورے مہینے میں صرف دو تین روزے رکھے ہیں، مجھے یہ بھی یادنہیں کہ میں نے کتنے دنوں کی نماز پڑھی ہے اور کب کتنے روزے رکھے؟ اب اگر میں ان نمازوں کی قضاادا کرنا جا ہوں تو کس طرح کروں؟ اور کتنی عمر کے حساب ہے کروں؟

جواب:... ۱۲ سال کی عمر پوری ہونے پراپنے ذمے نماز اور روز ہ فرض سمجھ کراس وقت سے لے کراَب تک کتنی نماز اور کتنے روزے بنتے ہیں؟ ان کا حساب لگالیں ، اور پھراً نداز ہ کریں کہ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہوں گی اور کتنے روزے رکھے ہوں گے؟

(۱) إعلم انهم قد أحدثوا في آخر جمعة شهر رمضان أمورًا مما لا أصل لها، والتزموا أمورًا لا أصل للزومها ..... فمنها: القضاء العمري، حدث ذلك في بلاد خراسان وأطرافها، وبعض بلاد اليمن وأكنافها، ولهم في ذلك طرق مختلفة ومسالك متشتة، فمنهم من يصلى في آخر جمعة رمضان خمس صلوات قضاءً بأذان وإقامة مع الجماعة، ويجهرون في الجهرية، وينوون لها بقولهم: نويت أن أصلى أربع ركعات مفروضة قضاءً لما فات من الصلوات في الجهرية، ويعتقدون أنها كفارة لجميع الصلوات الفائتة فما مضى. (مجموعه رسائل اللكنوي، رسالة ردع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان ج: ٢ ص: ٣٠٨، طبع إدارة القرآن كراچي، أيضًا كفايت المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٣،

(٢) صبى صلى العشاء ثم نام واحتلم وانتبه قبل طلوع الفجر يقضى العشاء ... الخ. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢١).
(٣) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع ـ رواه أبوداود (مشكوة ٥٨ الفصل الثاني،

جتنی نمازیں اور روزے آپ کے ذمے ہیں ،ان کوحساب ہے قضا کرنا شروع کردیجئے ،اور جب اِطمینان ہوجائے کہ سب نمازیں اور روزے بورے ہو چکے ہوں ،اس وقت قضا کرنا بند کر دیجئے۔ (۱)

## کیس کی بیاری کی وجہ سے نماز چھوڑنے والاکس طرح نماز قضا کرے؟

سوال:...ایک مخص این زندگی میں نماز شروع کرنے کے بعد دانسته طور پریا مجور آمثلاً گیس وغیرہ خارج ہونے کی وجہ ہے بہت ی نمازیں قضا کرلیتا ہے، بعض نمازیں جن کا اسے حساب نہیں ، یعنی بالکل ترک نہیں کرتا، دن میں دو تین نمازیں پڑھ لیتا ہے، اے كس طرح قضائماز يرهني جائے؟

جواب:... بیتوو بی مخص انداز ه کرسکتا ہے کہ اس کی کتنی نمازیں رہ گئی ہوں گی؟ ان کا حساب کر کے قضا کرنا شروع کردے، اور جب اتی نمازیں پوری ہوجا کیں تو قضا پڑھنا بند کروے، اور ہرنمازی قضا کرتے وقت بینیت کرلیا کرے کہ اس وقت کی (مثلاً: فجر كى)جتنى نمازيں ميرے ذہے ہيں ان ميں سے سب سے پہلى نماز أواكر تا ہوں۔

# كب تك قضانمازين يرمضي جانبي؟

سوال:...میری عمرتقریباً ۲۰ برس ہے، اور پیشے کے اعتبارے ڈاکٹر ہوں، میرامسئلہ یہ ہے کہ میں پچھلے کئی برسوں ہے نماز قضاا دا کرتا چلا آ رہا ہوں ، اور بیقضا میں ان ایام کی اوا کر رہا ہوں جبکہ میں من بلوغت (۱۲ سال کی عمر ) پر پہنچنے کے بعد یعنی اواکل عمر (اسکول اور کالج) کے دوران قضا کرتار ہا ہوں ،اور بیعرصہ میری اپنی یاد میں تقریباً ۲۰ تا ۲۵ سال کا ہے، آپ مشورہ و بیجئے کہ اس قضا کوکب تک جاری رکھوں؟ کیا قضاد وفرض ادا کروں یا سنت اور دوفرض؟

جواب:... جتنے سال کی نمازیں انداز آپ کے ذمہ ہیں، جب پوری ہوجا ئیں تو قضا کرنے کا سلسلہ بند کرد بیجئے، قضا صرف فرض ووتر کی ہوتی ہے، 'سنت کی نہیں''' اور قضا صرف دوفرض کی نہیں ہوتی بلکہ جونماز قضا ہوئی ہےاس کی جنتنی رکعتیں ہوں ان کوقضا کیا جاتا ہے، بیعنی فجر کی دورکعتیں ،ظہر،عصرا درعشاء کی چار جاررکعتیں ،اورمغرب کی تین رکعتیں ،عشاء کی چار رکعت فرض کے

 <sup>(</sup>١) (خاتمة) من لا يدرى كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه فإن لم يكن له رأى يقضى حتى يتيقن أنه لم يبقى عليه شيء ... إلخ. (حاشية الطحطاوي على المراقى ص: ٢٣٣، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٢) إذا كثـرت الـفوانـت نوى أوّل ظهر عليه أو آخره ...إلخ. (شامي ج:٢ ص:٤٦). وإذا كثـرت الفوائت يحتاج لتعيين كل صلاة يقبضيها ...... فإذا أراد تسهيل الأمر عليه نوئ أوّل ظهر عليه. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٣٣٢). من لا يدري كمية الفوائت يعمل بأكبر رأيه فإن لم يكن له رأى يقضي حتّى يتيقن أنه لم يبقى عليه شيء. (حاشية طحطاوي على المراقي ص:٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) وكنذا حكم الموتر ..... لأنه فرض عملي عنده خلافًا. (فتاوي شامي ج: ٢ ص: ٣٣، منظلب في إسقاط الصلوة عن الميت)، وفي الفتاوي رجل يقضي الفوانت فإنه يقضي الوتر ... إلخ. (هداية ج: ١ ص: ١٢٣ ).

<sup>(</sup>٣) والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها. (عالمگيري ج: ١ ص: ٢ ١ ١ ، الباب التاسع في النوافل).

-----ساتھ تنین رکعت وتر کی بھی قضا کی جائے۔

### عمرکے نامعلوم حصے میں نمازیں قضا ہونے کا شبہ ہوتو کیا کرے؟

سوال:...جس مخص کوملم نہیں کہ میں نے عمر کے س حصے میں نماز با قاعدہ پڑھنی شروع کی تھی ،عمر کا اندازہ نہیں تھا، ویسے اپنی یاد داشت میں اس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی ، اگر کوئی نماز قضا ہوگئ تو دُوسری نماز کے ساتھ اوا کرلیا، اب اسے تشویش ہے کہ شاید میری کھے نمازیں بلوغت کے بعدرہ گئی ہیں یانہیں؟ تو اب اس کواپنی تسلی کے لئے کیا طریقہ اختیار کرنا جا ہے؟

جواب:...احتیاطاً پیجه عرصه نمازیں قضا پڑھتارہے، یہاں تک کہاسے اطمینان ہوجائے کہاب کوئی نمازاس کے ذرخبیں ہوگی، کیکن اس کوچاہئے کہ ہررکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ ملائے، اور یہ بھی ضروری ہے کہان نمازوں کو فجر وعسر کے بعد نہ پڑھے، نیز مغرب اوروزکی نمازکی تیسری رکعت پر قعدہ کر کے ایک رکعت اور ملالیا کرے۔ <sup>(۵)</sup>

### قضانمازیں پہلے پڑھیں یاوقتی نمازیں؟

سوال: .. قضانمازی پہلے پراسی جائیں یا پوری نماز اداکرنے کے بعد؟

جواب:..قنانمازوں کے بارے میں چندسائل ہیں:

ادّل:... قضانماز کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جب مجمی موقع ملے پڑھ کے، بشرطیکہ وقت ِعمروہ نہ ہو۔ <sup>(۱)</sup>

ووم:...جس مخص کے ذمہ چھ یااس سے زیادہ قضاشدہ نمازیں ہوں ،اس کے لئے قضانماز اور قتی نماز کے درمیان تر تیب کا

(1) ومن حكمه أن الفائتة تقضى على الصفة التي فاتت عنه ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢١).

(٢) وفي العنبابية عن ابني ننصر رحمه الله فيمن يقضى صلوات عمره من غير أنه فاته شيء يريد الإحتياط..... فحسن
 ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت).

(٣) يقرأ في الركعات كلها الفاتحة مع السورة ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢٣).

(٣) والصحيح انه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد نقل ذلك كثير من السلف لشبهة الفساد كذا في المضمرات.
 (هندية ج: ١ ص: ٢٣ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت).

(۵) وإن لم يستيقن انه هل بقى عليه وتر أو لم يبق فإنه يصلى ثلاث ركعات ويقنت ثم يقعد قدر التشهد ثم يصلى ركعة
 اخرى ... إلخ. (هندية ج: ۱ ص: ۱۲۵).

(٢ تا ٥) ومن قضى صلاة عمره مع أنه لم يفته شيء منها إحتياطًا قيل يكره وقيل لا يكره لأن كثيرًا من السلف قد فعل ذلك السكن لا يقضى في وقت تكره فيه النافلة، والأفضل أن يقرأ في الأخيرتين السورة مع الفاتحة لأنها نوافل من وجه فلأن يقرأ المساحدة والسورة في أربع الفرض على إحتماله أولى من أن يدع الواجب في النفل ويقنت في الوتر ويقعد قدر التشهد في الشائشة ثم يصلى ركعة رابعة فإن كان وترًا فقد أداه وإن لم يكن فقد صلى التطوع أربعًا ولا يضره القعود وكذا يصلى المغرب أربعًا بثلاث قعدات. (حاشية الطحطاوي على المراقي ص:٣٣٣).

 (٢) شم ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له إلا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب فإنه لا تجوز الصلاة في هذه الأوقات ... إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:٨٢). لحاظ ضروری نہیں ،خواہ قضا پہلے پڑھے ،خواہ دقتی نماز ،دونوں طرح جائز ہے۔ <sup>(۱)</sup>

سوم :...جس شخص کے ذمہ چھے ہے کم نمازیں قضا ہوں وہ'' صاحبِ ترتیب'' کہلا تا ہے، اس کو پہلے قضاشدہ نمازیں پڑھنا لازم ہے،تب وقتی نماز پڑھے۔' البتہ اگر بھول کرکسی طرح وقتی نماز پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں ، قضااب پڑھ لے'' اوراگر قضا تو یا دھی مگر وقتی نماز کا وقت بھی تنگ ہو گیا تھا کہ اگر قضا پہلے پڑھےتو وقتی نماز بھی قضا ہوجائے گی ،تو اس صورت میں وقتی نماز پہلے پڑھ لینا ضروری ے، قضابعد میں پڑھ لے۔ <sup>(م</sup>

### گزشته قضانمازیں پہلے پڑھیں یا حالیہ قضانمازیں؟

سوال:...بہت سالوں کی نمازیں قضا ہوں تو کیاان کوادا کرنے سے پہلے ہم ایک دووقت کی حالیہ نماز قضاا دانہیں کر کتے ؟ میرامطلب ہے کہ آج کل مجھ سےظہریاعصر کی کسی ونت کی نماز چھوٹ جاتی ہے تو میں آگلی نماز پڑھنے سے پہلے پچپلی نماز کی قضا کرلوں یا پہلے پچھلے سالوں کی قضا نمازیں اوا کروں؟ ویسے میں نے قضا نمازیں پڑھنی شروع کی ہیں۔ میں ۱۹۶۱ء میں پیدا ہوئی اور میں نے ا ۱۹۷ء کے شروع دن کی نماز وں سے قضا شروع کی ہے،تومحتر م!اک همن میں بیبتادیں کہ قضا نماز کی نبیت کرتے وقت مہینےاور تاریخ کا حوالہ دینے کے لئے جا ند کامہینہ اور تاریخ ادکریں یا عیسوی مہینے کے دنوں سے بھی قضا ادا ہوجائے گی؟ کیونکہ نیت تو خدا جا نتا ہے، میں عیسوی سال کے مہینے اور تاریخ کے ساتھ فلاں وقت کی قضانماز کی نیت کرتی ہوں ،آپ بتادیں میرا میمل وُرست ہے؟ کیونکہ جاند کی تاریخیں تو یا دنبیس ،اس کے علاوہ جوخاص ایام کی نمازیں چھوٹتی ہیں وہ بھی ادا کرنی جاہئیں یاوہ نمازیں معانب ہیں؟

جواب:...جب ہے آپ نے نماز کی یا بندی شروع کی ہے ،نتی قضا شدہ نماز وں کوتو ساتھ کے ساتھ پڑھ لیا سیجئے ،ان کو پرائی قضاشدہ نماز وں میں شامل نہ کیا سیجئے''' بہت ی قضا نمازیں جمع ہوجا ئیں تو ظاہر ہے کہ ہرنماز کے دن کا یا در کھنامشکل ہے، اس لئے ہرنماز میں بس بینیت کرلیا سیجئے کہاس وقت (مثلًا ظہری) کی جنتی نمازیں میرے ذمہ ہیں ان میں ہے پہلی نماز ادا کرتی

 <sup>(</sup>۱) (قوله وصيرورتها ستا) أي ويسقط الترتيب بصيرورة الفوائت ست صلوات لدخولها في حد الكثرة المفضية للحرج ...إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٩١). ويسـقـط الترتيب بأحد ثلاثة أشياء ...... والثالث إذا صارت الفوائت الحقيقة أو الحكمية ستا ... إلخ. (مراقى على هامش الطحطاوي ص: ٢٣١).

الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوانت مستحق كذا في الكافي حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة كذا في محيط السرخسي. (هندية ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٣) ثم الترتيب يسقط بالنسيان وبما هو في معنى النسيان كذا في المضمرات. (هندية ج: ١ ص: ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) ويسقط الترتيب عند ضيق الوقت كذا في محيط السوخسي. (هندية ج: ١ ص: ٢٢) ) ـ

<sup>(</sup>٣ و ٣) - ويسقط الترتيب بأحد ثلاثة أشياء، الأوّل ضيق الوقت عن قضاء كل الفوائت وأداء الحاضرة للزوم العمل بالمتواتر حيسَشَدْ ...... والثاني النسيان لأنه لا يقدر على الإتيان بالفائنة مع النسيان لا يكلف الله نفسًا إلّا وسعها ولأنه لم يصر وقتها موجودًا بعدم تذكرها فلم تجتمع مع الوقتية. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٢٣٠٠ ١ ٢٣١).

 <sup>(</sup>٥) (وقالوا) فيمن ترك صلوات كثيرة مجانة ثم ندم على ما صنع واشتغل بأداء الصلوات في مواقيتها قبل أن يقضي شيئًا من الفوانت فترك صلوة ثم صلّى أخرى وهو ذاكر لهذه الفائتة الحديثة انه لَا يجوز ويعجل الفوالت الكثيرة القديمة كأنها لم تكن ويجب عليه مراعاة الترتيب ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:١٣٤).

(۱) ہوں۔'' خاص ایام'' میں نماز فرض نہیں ہوتی ،اگر آپ کو نانجے کے دنوں کی سیح تعدا دمعلوم ہوتو ان دنوں کی نمازیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔

### قضانمازوں کی ترتیب

سوال:...قضانمازوں کی روزاندتر تیب فرمائیں۔

جواب:...قضانمازوں کی تعداد چھ ہوجائے تو ترتیب ساقط ہوجاتی ہے، دن کی نمازیں رات کواور رات کی نمازیں دن کو جب جاہے قضا کرسکتا ہے۔

## حالت ِ قيام کي قضانمازين مسافرکتني پڙھے؟

سوال:...حالت ِقيام كى قضاشده نمازي اگرمسافراُ داكر نواس كى ترتيب كياموگى؟

جواب:...جوتر تیب حضر میں قضا کرنے کی ہے، وہ سفر میں ہے،سفراور حضر سے نماز قضامیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔<sup>(۳)</sup>

#### قضانمازین ذمه مون توصاحب ترتیب کب موگا؟

سوال:...جس شخص کی پچھلے سالوں کی نمازیں رہ گئی ہوں اور اَب پابندی سے پڑھے تو صاحبِ ترتیب ہے یا پہلے قضائے عمری اداکرنے کے بعد ہوگا؟

جواب:...جبتمام نمازیں قضا کرلے گاتو صاحبِ ترتیب ہوگا۔ <sup>(\*)</sup>

# یا نج نمازوں ہے کم قضاوالا جماعت میں شامل ہو گیااور قضایا دآ گئی تو کیا کرے؟

بوال:...اییا شخص جس کی نماز بالعموم قضانه ہوتی ہو، بھی بھارکوئی نماز فجر قضا ہوجائے اور وہ ظہر سے قبل اداکرنا بھول جائے اور ظہر کی نماز میں شامل ہوجائے ، یا اپنے طور پر ظہر پڑھ لے، دورانِ نماز یا بعد میں خیال آئے کہ نماز فجر کی قضارہ گئی تو ایسی صورت میں اس کی نماز ظہر ہوجائے گی یا اس کا إعاده لازم آئے گا؟ میں نے بیجی سنا ہے کہ صاحب تر تیب نے اگر پہلے قضاا دانہیں کی تواس کی وُمری نماز نہیں ہوگی ، اگروہ جماعت میں شامل ہے تو یادآتے ہی نکل جائے۔ اگر پشخص آخری صف میں ہے تب تو جماعت

<sup>(</sup>۱) گزشته صفح کا حاشیه نمبر۵ ملاحظه و ـ

<sup>(</sup>٢) يسقط الترتيب عند كثرة الفوائت ان تصير ستا بخروج وقت الصلاة السادسة. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٣). ويسقط الترتيب بأحد ثلاثة أشياء ...... والثالث إذا صارت الفوائت الحقيقة أو الحكمية ستًا، لأنه لو وجب الترتيب فيها لوقعوا في حرج عظيم وهو مدفوع بالنص والمعتبر خروج وقت السادسة في الصحيح ... الخ. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها وكذا فائتة الحضر تقضى في السفر تامة.
(شامى ج: ٢ ص: ١٣٥) كتاب الصلاة، مطلب في الوطن الأصلى ووطن الإقامة).

<sup>(</sup>٣) ولو قضى بعض الفوائت حتى زالت الكثرة عاد الترتيب عند البعض ... إلخ. (حلبي كبير ج: ١ ص: ٥٣٣).

ے نکانا آسان ہے، لیکن درمیان ہے توالیا عمل ممکن نہیں ہے، اس مسئلے کی وضاحت فرمایئے۔

جواب: ... بیستله صاحب ترتیب کا ہے، جس شخص کے ذمیے پانچ سے زیادہ قضا نمازیں نہ ہوں وہ صاحب ترتیب کہلاتا ہے، اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے فوت شدہ نماز کو قضا کر ہے، پھر وقتی نماز پڑھے، اگر بھول کر وقتی نماز اَوا کر لی، بعد میں فوت شدہ نماز یاد آئی، تو اس کی وہ نماز شخصی ہوگئی، فوت شدہ نماز کو قضا کر لے۔ اور اگر وقتی نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو فوت شدہ نماز یادتی ، یا نماز کے دوران یاد آگئ تو فوت شدہ نماز کو قضا کر کے وقتی نماز کو دوبارہ پڑھے۔ آپ نے جوصورت کھی ہے کہ فجر کی نماز اس کے ذمیع اور وہ ظہر کی جماعت میں شامل ہوگیا، اور جماعت سے نکلنا بھی دُشوار ہے تو جماعت کے ساتھ نمازی پوری کر لے بھر بیاس کی نفل نماز ہوگئی، فجر کی نماز قضا کرنے کے بعد ظہر کی نماز لوٹا لے۔

### مختلف اوقات کی قضاشدہ نمازیں کیسے ادا کریں؟

سوال:...اگرکسی مسلمان کی فرض نماز قضا ہوتی ہیں اور بیمختلف اوقات کی ہیں، اب وہ ان نماز وں کی قضا کس طرح ادا کرے؟ ہرنماز کے مقرّرہ پریاکسی بھی وفت اِکٹھی قضاادا کرے۔

جواب:..جس مخص کے ذمے پانچ سے زیادہ قضاشدہ نمازیں ہوں ،اس کے ذمے تر تیب واجب نہیں ، وہ دن رات میں جب چاہےان نماز دن کی قضا پڑھ سکتا ہے ،خواہ سب کو اِکٹھی پڑھ لے۔ (۲)

### دُ وسری جماعت کے ساتھ قضائے عمری کی نبیت سے شریک ہونا

سوال: یکسی وقت کی فرض نماز اسکیلے یا باجماعت اوا کرلیں ،اور دُوسری جگہ جا کیں جہاں اس وقت جماعت کھڑی ہور ہی ہوتو کیا ہم قضائے عمری کی نیت کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟ مثلاً :عصر ہم نے پڑھ لی ،اب کسی جگہ ہم نے عصر کی جماعت ہوتے دیکھی تو ہم عصر کی چاررکعت قضائے عمری کی نیت کر کے اس میں شامل ہو سکتے ہیں؟

جواب:...وُوسری نماز میں قضاء کی نیت سے شریک ہونا جائز نہیں'' صرف نفل کی نیت سے شریک ہوسکتے ہیں،اوروہ بھی صرف ظہراورعشاء کی نماز میں ۔فجر،عصراورمغرب کی نماز پڑھ لی ہوتو نفل کی نیت سے بھی شریک نہیں ہوسکتے ۔ (\*\*)

<sup>(</sup>۱) ولو تـذكره صلاة قد نسيها بعدما أدى وقتية جازت الوقتية كذا في فتاوي قاضيخان. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢٢)، وإذا صلّى الظهر وهو ذاكر أنه لم يصل الفجر فسد ظهره ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢٢).

 <sup>(</sup>۲) ويسقط الترتيب عند كثرة الفوائت وهو الصحيح، وحد الكثرة أن تصير الفوائت ستًا بخروج وقت الصلاة السادسة
 ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢٣ ١، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت، أيضًا: مراقي الفلاح ص: ١٣٨).

<sup>(</sup>٣) ﴿قُولُهُ وَبِمَقْتُرَضَ قُرِضًا آخر) سواء تغاير الفرضان اسما أو صفة كمصلى ظهر أمس بمصلى ظهر اليوم …إلخ. (درمختار مع الشامي ج: ١ ص: ٥٤٩ باب الإمامة).

<sup>(</sup>٣) فإن كان قد صلاها ثم دخل المسجد فإن كان صلاة لا يكره التطوع بعدها شرع في صلاة الإمام وإلا لار (البدائع المسائع ج: ١ ص: ٢٨٧). وأيضًا: ثلاثة أوقات لا يصح فيها شيء من الفرائض والواجبات ..... والأوقات الثلاثة المذكورة يكره فيها النافلة كراهة تحريم. (مراتي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٠١، فصل في الأوقات المكروهة).

## کیاسفر کی مجبوری کی وجہ ہے روز انہ نماز قضا کی جاسکتی ہے؟

سوال:... میں اسٹیل مل (جو کہ پری میں واقع ہے) میں ملازمت کرتا ہوں، مجھے اسٹیل مل لے جانے اور واپس گھر پہنچانے کے لئے مل کی طرف ہے گاڑی کا انتظام موجود ہے، اسٹیل مل کے کام کے اوقات پھھا سطرح ہے ہیں کہ چھٹی کے بعدا گر میں گاڑی کے ذریعہ سیدھا گھر آتا ہوں تو بھی عصر کی بھی مغرب کی اور بھی عصر اور مغرب دونوں کی نمازوں کا وقت نکل جاتا ہے، مجبوراً مجھے دائے میں اُنز کرنماز پڑھنی پڑتی ہے، کیا میرے لئے شرعاً جائز ہے کہ میں ان نمازوں کی قضار وزانہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھالیا کروں؟

جواب:...نماز کا قضا کرنا جائز نہیں'' آپ حفرات کوانتظامیہ سے درخواست کرنی چاہئے گدآپ کے سفر میں نماز کا انظام ہو، کیونکہ بیمسئلہ تمام ملاز مین کا ہے۔ایک صورت بیہ ہوسکتی ہے کہ آپ مثل اوّل ختم ہونے کے بعد عصر کی نماز پڑھ کربس پرسوار ہوا کریں اور مغرب کی نماز آخری وقت میں گھر آ کر پڑھ لیا کریں۔ مغرب کا وقت عشاء کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے،عشاء کا وقت داخل ہونے سے پہلے مغرب پڑھ لی جائے تو قضانہیں ہوگی۔ (۲)

### مہمانوں کے احترام میں نماز قضا کرنا

سوال: ... میں ایک اُستاد ہوں ، الحمد لللہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتا ہوں ، یوں تو ہمارے کالج میں پچھاسا تذہ ایے بھی ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں ، اور بعض سرے سے پڑھتے ہی نہیں ۔لیکن جو پابندی سے باجماعت نماز پڑھتے ہیں ، ان میں سے ایک پروفیسر کے پاس چند طالبات تشریف لا میں تو وہ ان کے احترام میں اس قدر محور ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہوگیا ، ہم نماز کے لئے اُسٹے لگے تو ہم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ نماز کا وقت ہوگیا ہے چلئے نماز پڑھ آئیں ، توانہوں نے فرمایا کہ مہمانوں کے احترام میں نماز قضا کی جاسکتی ہے۔ اور واقعی ہمارے اس ساتھی نے طالبات کے احترام میں نماز قضا کردی ، جبکہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے آئے تک با جماعت نماز قضائییں کی ، کیا مہمانوں کے احترام میں نماز قضا کرنا چھے ہے؟

جواب: ...نماز کوعین میدانِ جنگ میں بھی جب دونوں افواج بالمقابل کھڑی ہوں ، قضا کرنا سیجے نہیں ، ورنہ'' نمازِخوف'' کا

<sup>(</sup>۱) والتأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج فالقضاء مزيل لاثم الترك لا لاثم التأخير. (حاشية الطحطاوي مع المراقى ص: ٢٣٩، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>۲) فعندهما إذا صار ظل كل شيء مثله خرج وقت الظهر و دخل وقت العصر وهو رواية محمد عن أبي حنيفة رضى الله عنده، وإن لم يذكره في الكتاب نصًّا في خروج وقت الظهر . (المبسوط، باب مواقيت الصلاة ج: ١ ص: ٢٩٠، طبع المكتبة الغفارية كوئشه) . ...... وقول الطحاوى وبقولهما نأخذ يدل على أنه المذهب . (حاشية الطحطاوى على المراقى ص: ٩٠، كتاب الصلوة، طبع مير محمد) . وأوّل وقت المغرب منه أي من غروب الشمس إلى قبيل غروب الشفق الأحمر على المفتى به وهو رواية عن الإمام وعليها الفتوى . (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٩٥)، ولا يجمع بين فرضين في وقت .... بعذر كسفر ومطر وحمل المروى في الجمع على تأخير الأولى إلى قبيل آخر وقتها وعند فراغه دخل وقت الثانية فصلاها فيه ... إلخ . (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٩٥) .

تھم نازل نہ ہوتا۔مہمانوں کے اِحتر ام میں نماز قضا کرنا کس طرح جائز ہوسکتا ہے...؟ <sup>(۱)</sup>

# تھکاوٹ یا نیند کے غلیے کی وجہ سے نماز قضا کرنا

سوال:...کوئی شخص تھکاوٹ یا نیند کے غلبے سے نماز قضا کر کے پڑھتا ہے ، کیا بید دونوں چیزیں عذر میں شامل ہوں گی یا بندہ

**جواب:..اگرجمی ا** نفا قا آنکھالگ ٹی ،سویار ہ گیااور آنکھ نہیں کھلی تب تو گنهگارنہیں ،اوراگرسستی اورتسامل کی وجہ ہے نماز قضا کردیتا ہے، یا نماز کے وقت سوتے رہنے کامعمول بنالیتا ہے،تو گناہ گار ہے۔ <sup>(۲)</sup>

# اگرفرض دوباره پڑھے جائیں توبعد کی سنتیں بھی دوبارہ پڑھی جائیں

سوال:...اگرامام سے جماعت کے دوران غلطی ہوجائے ،اس غلطی کا احساس اس وقت ہو جب فرض نماز کے بعد کی سنتیں اورنفکیں بھی پڑھی جاچکی ہیں ،تو دو بارہ فرض پڑھانے کے ، بعد کی سنتیں بھی دو بارہ پڑھنا پڑیں گے یانہیں؟

جواب:... بعد کی سنتیں فرض کے تابع ہیں، اگر سنتیں پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ فرض نماز سیجے نہیں ہوئی تو فرض کے ساتھ سنتیں بھی دوبارہ پڑھی جا کیں'' البتہ وتر دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔''

### صاحب ِ تب کی نماز قضا ہونے پر جماعت میں شرکت

سوال:...اگرصاحب ِتر تیب کی نمازِ ظهر قضا ہوئی ،عصر کے وقت دہ معجد میں آیا تو عصر کی جماعت ہور ہی تھی ،تو کیااب وہ عصر جماعت کے ساتھ اوا کرے یا پہلے ظہر قضا پڑھے؟

جواب:...صاحب ِترتیب کو پہلے ظہر پڑھنی جائے ،خواہ عصر کی جماعت ندل سکے۔<sup>(۵)</sup>

(١) لَا خلاف ان صلاة البخوف كانت مشروعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أما بعده فعلى قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعاليٰ بقيت مشروعة وهو الصحيح هكذا في الزاد …إلخ. (فتاوي عالگميري ج: ١ ص:٥٣ ١، الباب العشرون فى صلاة النحوف، كتاب الصلوة). تغميل كے لئے وكيمئ: أبوداؤد ج: ١ ص: ١٤٣، كتاب الصلوة، باب صلوة النحوف، طبع ایج ایم سعید کراچی.

(٢) - والتأخير بلا عذر كبيرة. (حاشية طحطاوي على المراقي ص:٢٣٩). من نام عن صلوة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ١٣١ وكذا في الفتح ج: ١ ص:٣٣٤).

(٣) فلاتجوز قبل العشاء لأنها تبع للعشاء فلاتجوز قبلها كسنة العشاء ....إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٨).

(٣) - من صلى العشاء على غير وضوء وهو لَا يعلم ثم توضأ فأوتر ثم تذكر اعاد صلوة العشاء بالإتفاق ولَا يعيد الوتر …إلخ. (البندائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٤٣ فصل وأما بيان وقته، طبع ايج ايم سعيد).

(۵) . ومن فاتته الصلاة قضاها إذا ذكرها، وقدمها لزومًا على صلاة الوقت فلو عكس لم تجز الوقتية ولزمه إعادتها. (اللباب في شرح الكتاب ص: ٩٦، بـاب قضاء الفوائت). الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائت مستحق كذا في الكافي حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة، كذا في محيط السراجي. (فتاوئ هندية ج: ١ ص: ١٢١).

#### صاحب ترتيب كي نماز

سوال:...ایک سوال ک'' صاحب ترتیب قضا پہلے پڑھے یا فرض جماعت کے ساتھ جو کہ ہور ہی تھی وہ پڑھ' آپ نے فر مایا تضا پہلے پڑھے اور مایا کہ '' جب جماعت کھڑی ہوجائے تو کوئی اور نماز نہیں سوائے فرض کے' تو فرمایا کہ نور مایا کہ نور ہوجائے تو کوئی اور نماز نہیں سوائے فرض کے' تو پھرکس دلیل کی بنیاو پرآپ نے جماعت کی نماز کے بجائے بلاجماعت نماز پڑھنے کی تلقین کی ؟

جواب:...صاحبِ ترتیب کے ذمہ جونمازے وہ بھی تو فرض ہے،اس لئے پہلے وہ ادا کرے گا۔ <sup>(۱)</sup>

## قضانماز کس وفت پڑھنی ناجائز ہے؟

سوال:...قضا نماز کون ہے وقت میں پڑھنی جائز نہیں؟ کیاعصر کی جماعت کے بعد قضا نماز ہوجاتی ہے؟ کیونکہ میںعصر کے بعد بھی قضانماز پڑھتا ہوں ، مجھے کی لوگوں نے منع کیا ہے کہ عصر کی جماعت کے بعد قضانماز نہیں ہوتی۔

جواب: ...تین اوقات ایسے ہیں جن میں کوئی نماز بھی جائز نہیں ، نہ قضا ، نہ فل:

ا:...سورج طلوع ہونے کے وقت، بیبال تک کہ سورج بلند ہوجائے اور دُھوپ کی زردی جاتی رہے۔

۲:..غروب سے پہلے جب سورج کی دُھوپ زرد ہوجائے ،اس وقت سے لے کرغروب تک، (البعة اگراس دن کی عصر کی نماز نہ پڑھی ہوتواس وقت بھی پڑھ لیناضروری ہے،نماز کا قضا کر دینا جائز نہیں )۔

س:..نصف النهار کے وقت ، یہاں تک کہ سورج ڈھل جائے۔ <sup>(۲)</sup>

ان تین اوقات میں تو کوئی نماز بھی جائز نہیں ، ان کے علاوہ تین اوقات ہیں جن میں نفل نماز جائز نہیں ، قضا نماز اور سجدہ تلاوت کی اجازت ہے: (۳)

<sup>(</sup>۱) مخزشته منح کاحاشینمبر۵ ملاحظه بور

<sup>(</sup>٢) عن عقبة بن عامر الجهني رضى الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلى فيهن أو نقبر فيهن موتنانا: حين تبطلع الشمس بازغة حتى ترفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تضيف للغروب حتى تغرب رجامع ترمذى ج: ١ ص: ٢٠٠٠، طبع سعيد) الأوقات التي يكره فيها الصلوة خمسة، ثلاثة يكره فيها التطوع والفرض، وذلك عند طلوع الشمس ووقت الزوال وعند غرب الشمس إلا عصر يومه فإنها لا يكره عند غروب الشمس (فتاوئ تاتارخانية ج: ١ ص: ٣٠٠، كتاب الصلوة، طبع إدارة القرآن).

 <sup>(</sup>٣) قال رضى الله عنه: وعن التنفل بعد صلوة الفجر والعصر، لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة. (تبيين الحقائق ج: ١ ص: ٢٣٢، كتاب العسلوة، طبع بيروت دار الكتب العلمية). وبعد صلاة فجر وصلاة عصر ...... لا يكره قضاء فائتة ولو وترًا أو سجدة تلاوة أو صلوة جنازة. (درمختار مع الرد ج: ١ ص: ٣٤٥).

ا: یمنیچ صاوق کے بعدنماز فجر سے پہلے سرف سنت فجر پڑھی جاتی ہے،اس کےعلاوہ کوئی نفلی نمازاس وقت جائز نہیں۔ ('' ۲: ... فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک۔ (۲)

سن عصر کی نماز کے بعد غروب ( ہے پہلے دُھوپ زر دہونے ) تک ۔ <sup>(۳)</sup>

ان تین اوقات میں نوافل کی اجازت نہیں ، نہ تحیۃ المسجد ، نہ تحیۃ الوضو ، نہ دوگا نۂ طواف۔ البیتہ قضا نماز ان اوقات میں جائز ہے ، کیکن پیضروری ہے کہ ان اوقات میں قضانماز لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے ، بلکہ تنہائی میں پڑھے۔ (۵)

### قضانمازیں گھر میں پڑھی جائیں یامسجد میں؟

سوال:...میں نے کسی متند کتاب شاید بہتی زیور میں پڑھاتھا کہ قضا نماز وں کا گھر میں پڑھنا بہتر ہے، مبجد میں قضا نماز پڑھنے کومنع کیا گیا ہے، جارے ایک عزیز اپنی آگلی بچھلی تمام نمازیں جوقضا ہوگئی تھیں مبجد میں ادا کررہے ہیں، میں نے کہا کہ آپ قضا نمازیں گھر میں پڑھیں تو بہتر ہے، وہ یہ بات نہیں مانتے ،اور کہتے ہیں کہ قضا نماز ان کے علم کے مطابق مسجد میں پڑھنا ڈرست ہے۔ اس سلسلے میں کتاب وسنت کی رہنمائی میں جاری مدوفر ما تمیں ،مین نوازش ہوگی۔

جواب:...مسجد میں بھی قضانماز وں کا پڑھنا جائز ہے، مگرلوگوں کو بیہ پنته نہ ہطے کہ بید قضانمازیں پڑھتا ہے، کیونکہ نماز کا قضا کرنا گناہ ہے،اور گناہ کااظہار بھی گناہ ہے۔

### جماعت کھڑی ہونے سے پہلے قضانماز پڑھنا

سوال:... فجر کی اُذان کے بعد جماعت کھڑی ہونے میں آدھ گھنٹہ باتی تھا، میں نے گزشتہ رات عشاء کی نماز جو قضا ہو گ تھی چارفرض اور تین وتر قضا پڑھ لئے ، بعد میں فجر کی سنتیں اوا کیں۔ایک صاحب میرے برابر بیٹھے ہوئے فرمانے لگے کہ مجسے صادق

(۱ ۳۳) ويكره التنفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنة قبل أداء الفرض لقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ شاهدكم غائبكم ألا لا صلوة بعد الصبح إلا ركعتين ...... ويكره التنفل بعد صلاته أي فرض الصبح ويكره التنفل بعد صلاة فرض العصر وإن لم تتغير الشمس لقوله عليه السلام لا صلوة بعد صلوة العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. رواه الشيخان. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ۱ ۱ ۱ ، فصل في الأوقات المكروهة، وأيضًا تبيين الحقائق ج: ١ ص: ٢٣٨، طبع دار الكتب العلمية بيروت، وكذا في البحر الرائق ج: ١ ص: ٢٣٨، طبع رشيدية، مبسوط ج: ١ ص: ٣٨٨، طبع رشيدية، مبسوط ج: ١ ص: ٣٨٨، طبع رشيدية،

(٣) والأوقيات الشلاشة الممذكورة يكره فيها النافلة كراهة تحريم ولو كان لها سبب كالمنذور وركعتي الطواف وركعتي الوضوء وتحية المسجد والسنن والرواتب ...إلخ. (مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي ص: ١٠١).

(۵) ولا يقضى الفواتات في المسجد وإنما يقضيها في بيته كذا في الوجيز لكردي. (الفتاوي الهندية ج: ١ ص: ١٢٥)
 كتاب الصلوة، الباب الحادي عشر، طبع رشيدية).

(٢) وفي الدر المختار: وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه لأن التأخير معصية فلا يظهرها، وفي الشامية (قوله وينبغي إلخ) تقدم في باب الأذان أنه يكره قبضاء الفائنة في المسجد وعلله الشارح بما هنا من ان التأخير معصية فلا يظهرها ... إلخرد مختار مع الشامي ج:٢ ص:٤٤، مطلب إذا أسلم المرتدهل تعود حسنته أم لا).

کے بعد سے صرف فجر کی سنتیں اور فرض پڑھتے ہیں ، وُ وسری کوئی نمازنہیں پڑھتے ۔جبکہ میری معلومات کے مطابق قضا نماز سوائے مکر وہ وقت کے ہروقت پڑھی جاسکتی ہے،مہر بانی فر ماکر میری رہنمائی فر ما . ئیں ۔

جواب:...آپ کی معلومات سیح ہیں ، قضا نماز پڑھنا جائز ہے،لیکن لوگوں کے سامنے قضا نماز پڑھنا سیحے نہیں ، کیونکہ یہ بھی اِظہارِ گناہ کی ایک شکل ہے۔ <sup>(1)</sup>

## قضانمازيں پنج وقتة نماز وں سے بل وبعد پڑھنا

سوال:...میری بہت ی نمازیں فرض اور وتر قضا ہوگئی ہیں (تعداد معلوم نہیں) میں روزانہ پانچوں وقت کی نمازوں ہے قبل اور بعد میں بھی اپنی قضا نمازیں اواکر رہا ہوں ،مثلاً :عصر کی اَ ذان کے بعد مسجد میں جاکر پہلے ہم رکعت نماز فرض عصر قضا پڑھتا ہوں ، بعد میں اِمام کے ساتھ نماز عصرا واکرتا ہوں ،کیااییا کرنا دُرست ہے؟ رہنمائی فرمائے۔

جواب:...وُرست ہے،مگرلوگوں کو پتانہیں چلنا جاہئے کہ قضانمازیں پڑھرہاہے۔<sup>(۲)</sup>

#### فجر کی سنت بھی قضا کرے گا

سوال:...اگرضیج اُٹھنے میں دیر ہوجائے اور فجر کی نماز جاتی رہےتو کیا سورج نکلنے کے بعد فرض نماز کی قضا کے ساتھ سنت کی بھی قضایر بھنی ہوگی؟

جواب:...اگرخدانخواستہ فجر کی نماز سے پہلے سورج نکل آئے تو اِشراق کے دفت سے پہلے سنتیں پڑھی جا <sup>ک</sup>یں اور پھرفرض پڑھے جا کیں۔

# قضانماز کی جماعت ہوسکتی ہے

سوال:...قضانماز کی جماعت ہو<sup>سک</sup>تی ہے؟

جواب:...اگر چندافراد کی ایک ہی وفت کی نماز قضا ہوگئ ہوتو ان کو جماعت کے ساتھ ادا کرنی چاہئے ،لیلۃ التعریس کا اقعہ مشہور ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے رُفقاء نے آخرِ شب میں پڑاؤ کیا تھا، فجر کی نماز کے لئے جگانا حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ذمہ تھا، کیکن تھکن کی وجہ ہے بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی ،اور سورج طلوع ہونے کے بعد سب سے پہلے مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی ہے کوچ کرنے کا تھم فر مایا،اورآ گے انخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی سے کوچ کرنے کا تھم فر مایا،اورآ گے

<sup>(</sup>۱) وفي شرح التنوير وينبغي ان لا يطلع غيره على قضاءه لأن التأخير معصية فلا يظهرها. (شامي ج: ۲ ص: ۷۷). وفياً شلامية: (قوله وينبغي) تقدم في باب الأذان أنه يكره قضاء الفائتة في المسجد وعلله الشارح بما هنا من ان التأخير معصية فلا يظهرها. (أيضًا حواله بالا).

<sup>(</sup>٢) حواله بالا-

<sup>(</sup>٣) والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها إلا ركعتى الفجر إذا فاتتا مع الفرض يقضيها بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم يسقط ... إلخ وعالم كيرى ج: ١ ص: ٢ ١ ١ ، كتاب الصلاة ، الباب التاسع في النوافل) .

جا کراَ ذان واِ قامت کے ساتھ بھاعت کرائی۔ نماز کے قضا ہونے کا بیوا ۔ جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوغیرا فقیاری طور پر پیش آیا، اس سے اُمت کوقضا نماز کے بہت سے مسائل معلوم ہوئے۔ (۱)

### قضائے عمری کے اداکرنے کے سیتے تسخوں کی تر دید

سوال:..بعض لوگ کہتے ہیں کہ جمعہ الوداع کے دن آبندا یعمری کی نماز پڑھنی جائے، وہ اس طرح کہ جمعہ کے وقت دو رکعت قضائے عمری کی نبیت سے پڑھی جائے۔ کہتے ہیں کہ اس سے پورے سال کی نمازیں ادا ہو جاتی ہیں، کیا رہے ہے؟

جواب:... لا حول و لا قوة الا بالله! سوال مين جوبعض لوكون كاخيال ذكركيا كيا ب، بالكل غاط ب، اوراس مين تمين غلطيال بين:

اوّل:...شریعت میں'' قضائے عمری'' کی کوئی اصطلاح نہیں ،شریعت کا حکم توبے ہے کے مسلمان کونماز قضا بی نہیں کرنی د کیونکہ حدیث میں ہے کہ جوشخص ایک فرض جان ہو جھ کر قضا کر دے ،اللّٰہ تعالیٰ کا ذیمہ اس سے بری ہے۔

دوم :... یہ کہ جو تخص غفلت و کوتا ہی کی وجہ ہے نماز کا تارک رہا، پھراس نے توبہ کرلی اور عبد کیا کہ وہ کوئی نماز قضانہیں کر ہے گا، تب بھی گزشته نمازیں اس کے ذمہ باتی رہیں گی، اوران کا قضا کرنائس پرلازم ہوگا،" اوراگرزندگی میں اپنی نمازیں پوری نہیں کر سکا تو مرتے وقت اس کے ذمہ وصیت کرناضروری ہوگا کہ اس کے ذمہ اتنی نمازیں قضا ہیں ان کا فعہ بیا داکر دیا جائے ، یمی تھم زکو ق، روز ہا اور جج وغیرہ دیگر فرائض کا ہے، اس قضائے عمری کے تصوّر ہے شریعت کا بیسار انظام ہی باطل ہوجا تا ہے۔ (")

(۱) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى أدركه الكرى غرس وقال لبلال إكلالنا الليل، فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته موجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّلهم استيقاظًا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوّلهم استيقاظًا ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقتادوا رواحلهم شيئًا ثم توصأ رسول عليه وسلم فقال: اى بلال! فقال بلال: أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك، قال: اقتادوا واحلهم شيئًا ثم توصأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأقام الصلوة فصلى بهم الصبح، فلما قضى الصلوة قال: من نسى الصلوة فليصلها إذا دكرها فإن الله تعالى قال وأقم الصلوة لذكرى. رواه مسلم. (مشكوة ص: ٢١، ٢١، كتاب الصلوة، باب فيه وضلان، طبع قديمى كتب خانه).

(۲) وعن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: أوصاني خليلي أن لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت ...... ولا تترك صلوة مكتوبة متعمدًا فقد برئت منه الذمة. (مشكوة ص: 9 ٥، كتاب الصلوة، الفصل الثالث).

(٣) والتأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة أو الحج فالقضاء مزيل لائم الترك ...... وأفاد بذكره الترتيب في الفوائت والوقتية لزوم القضاء. (حاشيه طحطاوي ص: ٢٣٩)، كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه ينزمه فضاءها سواءً تمرك عمدًا أو سهوًا أو بسبب نوم وسواءً كانت الفوانت كثيرة أو قليلة. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١ الباب الحادي عشر، قضاء الفوائت).

رسم، ولزء عليه الوصية بما قدر عليه ...... وبقى بذمته حتى أدركه الموت من صوم فرض وكفارة ظهار ......
 والوصية بالحج والصدقة المنذورة ...... لصوم كل يوم ...... وكذا يخرج لصلاة كل وقت من فرض اليوم والليلة حتى الوتر الأنه فرض عملى عند الإمام (مواقى الفلاح على هامش الطحطاوي ص:٣٣٨).

سوم: کی فضیلت کے لئے ضروری ہے کہ وہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، کیونکہ بغیر وتی الٰہی کے کسی چیز کی فضیلت اوراس کا ثواب معلوم نہیں ہوسکتا۔ ماہ رجب کی نماز اور روز وں کے بارے میں ،ای طرح جمعۃ الوداع کی نماز اور روز ب کے بارے میں ،وفضائل بیان کئے جاتے ہیں ،یہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت نہیں ،اس لئے ان فضائل کا عقیدہ رکھنا بالکل غلط ہے۔ شریعت کا مسئلہ توبیہ کہ اگر کوئی شخص ایک فرض ترک کردے تو ساری عمر کی نفلی عبادت بھی اس ایک فرض کی تلافی نہیں کرسکتی ،اور یہاں یہ مہمل بات بتائی جاتی ہے کہ دور کعت نفل نماز سے ساری عمر کے فرض ادا ہوجاتے ہیں۔ (۱)

### جا گنے کی را توں میں نوافل کے بجائے قضانمازیں پڑھنا

سوال:...کیا بہت می قضانمازیں جلدادا کیگی کے لحاظ ہے جاگنے کی راتوں میں نفل کے بدلے پڑھی جاسکتی ہیں؟ اور کیا بی قضانمازیں بجائے نوافل کے جمعہ کے دوران خانۂ کعبہاور محبر نبوی میں ادا کی جاسکتی ہیں؟

جواب:...قضا نماز جس وقت بھی پڑھی جائے ادا ہوجائے گی، جس شخص کے ذمہ قضا نمازیں ہوں اس کونوافل کے بجائے قضا نمازیں پڑھنی جا ہئیں ،خواہ جا گنے والی راتوں میں پڑھے یا مسجدِ نبوی میں یاحرم مکہ میں۔

#### قضانمازیں اداکرنے کے بارے میں ایک غلط روایت

سوال:...آپ کے کالم میں اکثر قضا نماز وں کے بارے میں پڑھا، قضا نماز وں کے بارے میں پچھلے دنوں ایک حدیث نظرے گزری، پیشِ خدمت ہے۔

حضرت على كرتم الله وجهه بيان كرتے ہيں:

" رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مایا: جس شخص کی نمازیں قضا ہوگئی ہوں اور اسے معلوم نہ ہو کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں؟ تو اسے چاہئے کہ پیرکی رات میں پچاس رکعات نماز پڑھ لے، ہر رکعت میں سور وَ فاتحہ کے بعد سور وَ إخلاص پڑھے اور فارغ ہو کر دُرود پڑھے، ان رکعات کو اللہ تعالی سب قضا نمازوں کا کفارہ کردے گا، اگر چہوہ ایک سوبرس کی کیوں نہ ہوں۔" گا، اگر چہوہ ایک سوبرس کی کیوں نہ ہوں۔"

<sup>(</sup>۱) فعلم أن كلا من صلوة الرغائب ليلة أوّل جمعة من رجب وصلوة البرائة ليلة النصف من شعبان والصلوة القدر ليلة السابع والعشرون من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة ...... وقال الشيخ النووى وهاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان منكوتان قبيحتان .... واما صلوة الليلة القدر فلا ذكر لها بين العلماء أصلًا وليس فيها حديث صحيح فهى أولى بالكراهة منهما وحلبي كبير ص: ٣٣٣، ٣٣٣، تتمات من النوافل).

<sup>(</sup>٢) خير الفتاوى ج: ٢ ص: ٩ • ٢ ، ما يتعلق بقضاء الفوائت.

<sup>(</sup>٣) ثم ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له ... إلخ. (هندية ج: ١ ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٣) وفي الحجّة والإشتغال بالفوائت أولّي وأهم من النوافل ...إلخ. (هندية ج: ١ ص:١٢٥ ، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت، وأيضًا شامي ج: ٢ ص:٣٣، باب قضاء الفوائت).

جواب: ...گریدحدیث لائقِ اعتماد نیس محدثین نے اس کوموضوع \* ن من گھڑت کہاہے۔ قضانماز وں کا کفارہ یہی ہے کہ ے کے سرے ہوں۔ اور کر شتہ ممرکی قضاشدہ نمازوں کوا بیک کرکے قضا کیا جائے۔ قضاصرف فرض اوروتر کی ہے نہ نماز قضا کرنے سے تو بہ کی جائے ،اورگز شتہ ممرکی قضاشدہ نمازوں کوا بیک کرکے قضا کیا جائے۔ قضاصرف فرض اوروتر کی ہے، سنتوں اورنفیوں کی نہیں۔

# جمعة الوداع میں قضائے عمری کے لئے جار رکعات نفل پڑھنا سیجے نہیں

تفصيل ہے روشنی ڈالئے۔

جواب: ... یه خیال بالکل لغواور مهمل ہے۔ جونمازیں قضا ہوچکی ہیں ان کوایک ایک کرے ادا کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:'' اگر کسی نے رمضان المبارک کا روز ہ چھوڑ دیا تو عمر بھراگر روز ہے رکھتا رہے، تب بھی اس نقصان کی تلافی نہیں ہوسکتی۔'(۵)

اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ ساری عمر کے نوافل بھی ایک فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتے ، اور یہاں جارر کعت نفل (قضائے عمری) کے ذریعہ عمر بھر کے فرائعلٰ کو ٹرخانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بہرحال بیرچار رکعت'' قضائے عمری'' کا نظریہ قطعا غلط اور خلاف (۷)

(١) من قضي صلوة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذالك جابرًا لكل صلوة فاتته في عمره إلى سبيعن سنة باطل قطعًا لأنه مناقض للإجماع على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فانتة سنوات. (الموضوعات الكبير ص٢٥٠، طبع نور محمد کراچی)۔

(٢) من ترك صلوته لزمه قضائها ... الخ. (حلبي كبير ص:٥٢٩). أيضًا: ولا نعلم بين المسلمين خلافًا في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها. (المغنى والشرح الكبير ج: ٢ ص: ١٠٣).

والقضاء فرض في الفرض، واجب في (٣) وقيد قالوا إنما تقضى الصلوات الخمس والوتر على قول أبي حنيفة الواجب، سُنَّة في السُّنَّة ...إلخ. (البحر الوائق ج:٢ ص:٨١، باب قضاء الفوائت).

(٣) أن السُّنَّة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لَا؟ فنقول وبالله التوفيق: لَا خلاف بين أصحابنا في سائر السُّنن سوى ركعتي الفجر انها إذا فاتت عن وقتها لَا تقضي سواء فاتت وحدها أو مع الفريضة ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٤).

(۵) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفطر يومًا من رمضان من غير رخصةٍ ولَا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. (ترمدي ج: ١ ص:٩٥، باب ما جاء في الإفطار متعمدًا).

(٢) إعلم أنهم قد أحدثوا في آخر جمعة شهر رمضان أمورًا مما لَا أصل لها، والتزموا أمورًا لَا أصل لها للزومها، فمنها القضاء العمري، حدث ذلك في بـلاد الخراسان وأطرافها وبعض بلاد اليمن وأكنافها، ولهم في ذلك طرق مختلفة ومسالك منشتبة فبمنهم من ينصلني في آخر جمعة رمضان خمس صلوات قضاءً بأذان وإقامة مع الجماعة ويجهرون في الجهرية ويسرون في السرية، وينوون لها بقولهم نويت أن أصلي أربع ركعات مفروضة قضاءً لما فات من الصلوات في تمام العمر مما مضي، ويعتقدون إنها كفارة لجميع الصلوات الفائنة فما مضي. (مجموعه رسائل لكهنوي ج: ٢ ص: ٣٢٩، طبع إدارة القرآن كراچي، وأيضًا كفايت المفتى ج:٣ ص:٣٨٣، كتاب الصلوة، قفاسة مرى كَاثْرُكَا حَيْثِيتٍ).

### حرمین میں نوافل ادا کرنے سے قضانمازیں پوری ہیں ہوتیں

سوال:...ایک گناه گاراور تارک صلوٰ قشخص توبه کرلیتا ہے اور قضا نمازیں پڑھنی شروع کردیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حج بیت اللّٰہ کی سعادت عطافر ماتے ہیں، وہ مجدِحرام اور مجدِنبوی ہیں کثرت سے نوافل ادا کرتا ہے اور فرض نمازیں بھی ادا کرتا ہے، حرمین شریفین میں ایک ایک رکعت کا ہزاروں اور لاکھوں گنا ثواب ہے، کیا اس کی قضا نمازیں ادا ہو گئیں؟ یا اس کو قضا نمازیں جاری رکھنی جائمیں؟

جواب:...اس حاجی صاحب کوفرض نمازیں بہرحال قضا کرنا ہوں گی ،حرم مکہ میں جونماز پڑھی جائے اس پرلا کھ در ہے کا ثواب ملتا ہے،مگروہ ایک ہی نماز ہوگی ، یہبیں کہ وہ نماز لا کھنماز وں کے قائم مقام تبھی جائے۔ <sup>(۱)</sup>

## قضانماز كعبه شريف مين كس طرح براهيس؟

سوال:...قضانماز کے ہارے میں آپ نے فر مایا ہے کہ لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے، یہاں تو حرم پاک میں چوہیں تھنٹے آ دمی موجود ہوتے ہیں، تو کہاں پڑھیں؟

جواب:...جهان نماز پڑھی ہود ہاں ہے اُٹھ کر ڈوسری جگہ جا کر پڑھ لیں ، دیکھنے والوں کومعلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ ادا پڑھ رہے ہیں یا قضا۔

## بیت المقدس یارمضان میں ایک قضانماز ایک ہی شارہوگی

سوال:...حدیث میں آتا ہے کہ رمضان المبارک میں فرض نماز کا ثواب ستر فرضوں کے برابر ملتا ہے، اور پھر جمعۃ الوداع کی دو نسیلت اور جی زیادہ ہے، تو کیا وہ محض جس کی بہت ہی نمازیں قضا ہو چکی ہوں وہ رمضان المبارک کے دن ایک نماز قضا کر بے تو بیصرف ایے ، ہی قضا نماز مجھی جائے گی یاستر کے برابر؟ اور ان کے قائم مقام ہو گی؟ ایک مولا ناکا کہنا ہے کہ جس کی بہت ہی نمازیں قضا ہوئی ہوں اور وہ بیت المقدس میں جاکرایک نماز پڑھ لے تواس کی تمام نمازیں ادا ہو گئیں ، کیونکہ مقصد تو نمازے ثواب حاصل ہے، اور وہ یہاں حاصل ہوجا تا ہے، تو بھی بات رمضان المبارک اور جمعۃ الوداع کے دن بھی ہے۔

جواب: ... بیتی ہے کہ رمضان المبارک میں نیک اعمال کا تواب ستر گناماتا ہے، لیکن اس سے یہ قیاس کر لیمنا کہ رمضان میں قضا کی ہوئی ایک نماز سے قضا شدہ ستر نمازیں اوا ہوجا نمیں گی، بالکل غلط ہے۔ ایک مالان کردے کہ جولوگ فلال دن کام پر آئیں گے ان کوستر گنا اُجرت دی جائے گی، تواس کے یہ معنی بھی نہیں سمجھے جا نمیں سے کہ ایک دن کام کرنے کے بعد اب ستر دن کی چھٹی ہوگی۔ یا یہ کہ بیا کہ جھٹے والا احمق ہوگا۔ الغرض کی عمل پر چھٹی ہوگی۔ یا یہ کہ بیا کہ دن ستر دنوں کے کام کے قائم مقام تھوجانا وُسری بات ہے۔ رمضان المبارک میں اوا کے مجھے زائد مزدوری ملنا اور بات ہے، اور اس عمل کاکنی دن کے عل

<sup>(</sup>١) خير الفتاوي ج: ٢ ص: ٣٠٣، ما يتعلق بقضاء الفوالت.

نیک اکمال پرستر گنا اجرو تو اب ملتا ہے، گرینہیں کہ اس مبارک مہینے ہیں ایک فرض اداکر نے سے ستر فرض نمٹ جا کیں ہے۔ اور جس مولوی صاحب نے بیت المقدی میں ایک نماز پڑھنے کو بہت ی قضاشدہ نماز وں کے قائم مقام بنایا، اس نے بھی بہت غلط بات کہی، محجدِ جرام، مجدِ نبوی اور بیت المقدی میں نمازوں کا تو اب بڑھ جاتا ہے، گرینہیں کہ ایک نماز بہت ی نمازوں کے قائم مقام ہوجائے۔ بیت المقدی میں نماز کا مشورہ مولوی صاحب نے شایداس لئے دیا کہ وہ آج کل یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور وہاں بہنچنا ممکن نہیں، درنہ بیت المقدی سے جرمِ نبوی اور جرمِ نبوی سے جرمِ کعبہ میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ (۱)

#### ٢٢ ررمضان اور قضائے عمری

سوال:..سناہے کہ ۲۷رمضان المبارک کی رات کو ۱۲ نظل نماز قضائے عمری پڑھی جاتی ہے، آیا میچے ہے یانہیں؟ جواب:...شریعتِ مطہرہ میں قرآن و حدیث ہے کوئی ایسا قانون ثابت نہیں کہ ۲۷رمضان المبارک یا اور کسی دن ۱۴ رکعات یا ۱۲ رکعات پڑھنے سے عمر بحرکی قضانمازوں کا کفارہ ہوجائے ، ایسی ٹی سنائی ہاتوں پریفین نہ کیا کریں۔ (۲)

## اگرقضانمازین ذمه هون تو کیا تهجد نہیں پڑھ سکتے؟

سوال:... مجھے کی سے یہ معلوم ہوا کہ تہجداس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ قضائے عمری اوانہیں ہوئی ہو، کیا یہ مجھے ہے؟

جواب :...غالبًاان صاحب كامطلب مه يه وگاكه نوافل كے بجائے قضاشده نمازيں اداكی جائيں ، ورنه تهجد پرُ هناجا مُزہب

(۱) فعلم ان كلا من صانوة الرغائب ليلة أوّل جمعة من رجب وصانوة البرائة ليلة النصف من شعبان وصانوة القدر ليلة السابع والعشريين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة ...... ولا ينبغى ان يتكلف لالتزام ما لم يكن في الصدر الأوّل كل هذا التكلف لإقامة أمر مكروه ..... قال أبو محمد عزالدين بن عبدالسلام المقدسي لم يكن ببيت المقدس قط صانوة المرغائب في رجب ولا صانوة نصف شعبان فحدث في سنة ثمان وأربعين وأربعمائة أن قدم علينا رجل من نابلس يعرف بأبن المحيى وكنان حسن التلاوة فقام فصلى في المسجد الأقصلي ليلة النصف من شعبان فاحرم محلفه رجل ثم انضاف ثالث ورابع في المدخدم الما فصله معه على كثير وانتشرت في المسجد الأقصلي وبيوت الناس ومنازلهم ثم استقرت إلى يومنا هذا ... إلخ. (حلبي كبير ص ٣٣٣، ٣٣٣، تتمات من التوافل).

(٢) فعلم ان كلا من صلاة الرغائب ...... وصلوة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان بالجماعة بدعة مكروهة ... الخد (حلبي كبير ص: ٣٣٢). إعلم أنهم قد أحدثوا في آخر جمعة شهر رمضان أمورًا مما لا أصل لها، والتزموا أمورًا لا أصل للزومها ... فمنها القضاء العمري، حدث ذلك في بلاد خراسان وأطرافها، وبعض بلاد اليمن وأكنافها، ولهم في ذلك طرق مختلفة ومسالك متشبة، فمنهم من يصلي في آخر جمعة رمضان خمس صلوات قضاءً بأذان واقامة مع السجماعة، ويجهرون في الجهرية، ويسرون في السرية، وينوون لها بقولهم: نويت أن أصلي أربع ركعات مفروضة قضاءً لما فات من الصلوات في تمام العمر مما مضى، ويعتقدون أنها كفارة لجميع الصلوات الفائتة فما مضى. (مجموعه رسائل لكهنوي، رسائل: ددع الإخوان عن محدثات آخر جمعة رمضان ج: ٢ ص: ٣٨٣، كفاية المفتى ج: ٣ ص: ٣٨٣).

(٣) وفي الحجة والإشتغال بالفوائت أولى وأهم من النوافل إلا السنن المعروفة ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٥). الإشتغال بقضاء الفوائت أولى وأهم من النوافل إلا السنن المفروضة. (رد المتار ج: ٢ ص:٣٤، باب قضاء الفوائت، طبع سعيد).

#### قضانمازوں کے ہوتے ہوئے تہجد،اَ وّابین وغیرہ پڑھنا

سوال:...میرے ذہبے بہت می قضا نمازیں ہیں، میں ان کونفل نماز وں کی جگدادا کررہا ہوں، پوچھنا یہ ہے کہ کیا میں قضا نماز وں کو پورا کئے بغیرنماز اُقا بین ادر تہجد پڑ ھ سکتا ہوں؟

> . جواب:...آپ کے لئے بہتر آیہ ہے کہ تبجد اورا وّا بین کے نوافل کی جگہ قضا نمازیں پوری کریں۔ (۱)

# كئى قضانمازوں كى جگەصلۈ ة الشبىح پڑھنا

سوال:..اگرکسی مخض پرکئ قضانمازیں ہوں تو کیاوہ صلاٰ قالتینے پڑھکران سبکواُواکرسکتا ہے؟ جواب:..صلوٰ قالتینے نظل نماز ہے،اورنفل نماز فرض کے قائم مقام نہیں ہوگ ۔ (۱)

## کیا قضائے عمری میں سورۃ کے بجائے تین دفعہ ' سبحان اللّٰہ' پڑھ لینا کافی ہے؟

سوال:...میں نے سنا ہے کہ اگر کسی شخص کو عمر بھر کی قضانمازیں بعنی قضاالعمری پڑھنی ہوں تو وہ قیام میں سور ہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ملائی جانے والی سورت کی بجائے تین مرتبہ ' سبحان القہ' پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ، کیا بیدُ رست ہے؟

جواب:..غلط ہے،نماز میں سورۂ فاتحہ پڑھنااوراس کے ساتھ چھوٹی سورۃ ملانا (یا تین چھوٹی آبیتیں) واجب ہے،اس کو چھوڑنے سے نماز نبیس ہوگ۔ (۳)

#### کیا خانهٔ کعبہ میں قضانماز کا ثواب سوکے برابر ہوگا؟

سوال:...کہاجا تا ہے کہ خانۂ کعبہ میں پڑھی ہوئی ایک رکعت کا تُو اب سورکعتوں کے برابر مطے گا،تو کیاا گرقضا نمازی خانۂ کعبہ میں پڑھی جا ئیں توایک رکعت سورکعت کے برابر ہوجائے گی؟

جواب:.. بثواب سونماز وں کا ہوگا بگرنماز ایک ہی ہوگی ،اس لئے ایک قضانماز سوقضانماز وں کے قائم مقام نہیں ہوگی۔ (۳

## قضاشده كئ نمازي ايك ساتھ پڑھنا

سوال:...کوئی آ دمی اگر پانچ ونت کانمازی ہواورا گرجس آ دمی ہے بھی کسی مصرو نیت کے تحت نماز جھوٹ جاتی ہے، پھروہ جا ہے کہ میں عشاء میں سب نماز ایک ساتھ پڑھاوں تو وہ مخص ایک ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے؟

<sup>(</sup>١) والإشتغال بالفوالت أولي وأهم من النوافل ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص. ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) كل صلاة فاتت عن الوقت بعد وجوبها فيه يلزمه قضائها ..... سواء كانت كثيرة أو قليلة. (فتاوي هندية ج: ا ص: ١٢١، وكذا في حاشية الطحطاوي على المراقي الفلاح ص: ١٣٩)

٣) يضم إلى الفاتحة سورة أو ثلاث آيات. (عالمكيري ج: ١ ص ٢٠٠، الباب الـ ابع في صفة الصلاة).

<sup>(</sup>٣) والقضاء فرض في الفرض وواجب في الواجب ...الخ. (عالمگيري ج الرص ١٣٠٠).

جواب:..مصروفیت کے تحت نماز کا قضا کر دینا بڑا ہی سخت گناہ ہے ،اس سے توبہ کرنی چاہئے ،ایک مسلمان کے لئے نماز سے زیادہ اہم مصروفیت کون میں ہوسکتی ہے؟ جس کی دجہ سے وہ نماز کوچھوڑ دیتا ہے۔ بہرحال قضاشدہ نماز وں کو جب بھی موقع ملے ادا کر لینا چاہئے ،بشرطیکہ وفت مکروہ نہ ہو،قضاشدہ کئی نمازیں ایک ساتھ بھی پڑھی جاسکتی ہیں۔ (۱)

#### قضانمازوں کا فدیہ کب اور کتناادا کیا جائے؟

سوال:...اگرایک نماز قضا ہوجائے تواس کا فدیہ آج کے مرقبہ سکے کے حساب سے کس مقدار میں ادا ہوگا؟
جواب:...زندگی میں تو نماز کا فدیہ ادائمیں کیا جاسکتا، بلکہ قضاشدہ نماز دل کوادا کرنا ہی لازم ہے، البتہ اگر کوئی شخص اس حالت میں مرجائے کہ اس کے ذمہ قضائمازیں ہوں تو ہر نماز کا فدیہ صدقہ نفطر کی مقدار اداکیا جائے ۔صدقہ نفطر کی مقدار قریبا دوسیر غلہ ہے، فدیہ اداکرنے کے دن کی قبحت کا اعتبار ہے، اس دن غلے کی جو قبت ہواس کے حساب سے فدیہ اداکیا جائے، اور چونکہ وتر ایک مستقل نماز ہے، اس لئے دن رات کی نماز وں پر چھ صدیقے مستقل نماز ہے، اس لئے دن رات کی چونمازیں ہوتی ہیں، اور قضا ہوجانے کی صورت میں ایک دن رات کی نماز وں پر چھ صدیقے لازم ہیں، میت نے اگر اس کی وصیت نے کی ہوتو وارثوں کے ذمہ واجب نہیں، البت تمام دارث عاقل و بالغ ہوں اور و دا فی خوش سے فدیہ اداکردیں تو تو تع ہے کہ میت کا بوجھ اُتر جائے گا۔ (۲)

### نماز کا فدییس طرح اوا کیا جائے؟

سوال:...جاری ایک عزیز وعرصه تین مبینے خت بیار رہی، جس کی وجہ سے انتقال بھی ہوگیا، اب جواس عرصے میں ان کی نمازیں قضا ہوگئیں، ان کا کیا فدیدادا کیا جائے؟

جواب:... ہرنماز کے بدلے صدقہ فطری مقدار فدیہ ہے، اور ور مستقل نماز ہے، اس لئے ہردن کے چے فدیے ہوئے، یہ فدیہ اگرکوئی شخص اپنے مال سے اداکر نے تو ٹھیک ہے، اور اگر مرحومہ کے ترکے میں سے اداکر نا ہوتو اس کے لئے یہ شرط ہے کہ سب وارث بالغ اور حاضر ہوں اور وہ خوشی سے اس کی اجازت دے دیں۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ مرحومہ نے فدیہ اداکرنے کی وصیت نہ کی ہونا اس کے تہائی ترکہ سے تو وارثوں کی رضا مندی کے بغیر فدیہ اداکیا جائے گا، اور تہائی مال سے زائد فدیہ ہوتو

<sup>(</sup>١) ثــم ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له إلّا ثلاثة وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب فإنه لَا تجوز الصلوة في هذه الأوقات. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٦، باب قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٢) إذا مات الرجل وعليه صلوة فائتة فأوصلي بأن تعطى كفارة صلواته يعطى لكل صلوة نصف صاع من بر وللوتر نصف صاع .......... وفي فتاوئ الحجة وإن لم يوص لورثته وتبرع بعض الورثه وجوز ... إلخ (فتاوئ هندية ج: اصناع .......... (قوله وعليه صلوات فائتة) أي بأن كان يقدر على أدائها ولو بالإيماء فليزمه الإيصاء ........ (قوله: نصف صاع من البر) أو أو من دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته وهي أفضل عندنا لاسرارها بسد حاجة الفقير ...... (قوله وإنما يعطى من ثلث ماله) فلو زادت الوصية على النلث لا يلزم الولى إخراج الزائد إلا باجازة الورثة رد الحتار ج: ٢ ص: ٢١، ٣٠، باب قضاء الفوائت، طبع سعيد) .

اس کے لئے وہی شرط ہے جواُو پر کھی گئی ہے۔ (۱)

#### قضانمازون كافديهادا كرني كاطريقه

سوال:...مينت كے قضانماز وں ،روز وں كافدىياداكرنے كاكوئي طريقه ثابت ہے؟

جواب:..بثری تکم بیہ کے نماز اور روزے کو قضائی نہ کیا جائے ،اگر خدانخواستہ قضا ہوجا کمیں تو ان کوفور زاوا کیا جائے ،اور اگر خدانخواستہ ادا بھی نہ کرسکا تو وصیت کرکے جائے کہ میرے ذہے اتنی نمازیں اور اٹنے روزے ہیں ان کا فعد بیا ادا کیا جائے۔اس صورت میں وارثوں کے ذے لازم ہوگا کہ تہائی مال ہے اس کا فعد بیادا کریں۔

## یا نج نمازوں سے زیادہ بے ہوش رہ کرفوت ہونے والے کی نمازوں کا فدید یناہوگا

سوال:...ایک شخص کودِل کا دورہ پڑا جو کہ بعد میں جان لیوا ٹابت ہوا ، دِل کے عارضے کے دوران دردوکرب کی کیقیت میں چند نمازیں اس سے فوت ہوئی ہیں ، علماء نے کہا ہے کہ ان نماز وں کا مالی فدیدا وا کر دو تا کہ مرحوم آخرت کے اعتبار سے بری الذمہ ہوجائے ، کیاان نماز وں کا مالی فدید دینا ضروری ہے جبکہ مرحوم نیم بے ہوش رہا؟

جواب:...اگرہوش وحواس ہاتی تصافر بینمازیں ان کے ذہبے ہیں،اوران کا فدیدادا کیا جانا جا ہے، مگر چونکہ مرحوم کی طرف سے وصیت نہیں، اس لئے وارثوں کے ذہبے واجب نہیں،اوراگر بے ہوش رہے اور یہ بے ہوشی پانچ نمازوں سے زیادہ میں رہی تو یہ نمازیں معاف ہیں۔

## کیا قضانمازوں کا فدریہ زندگی یاموت کے بعد دِیاجا سکتا ہے؟

سوال: ... کیا قضانماز وں کافدیدو یا جاسکتا ہے؟ اس مخض کی زندگی میں یااس کی موت کے بعد؟

جواب:...زندگی میں تو نمازوں کا اوا کرنا فرض ہے، فدید دینا سیح نہیں۔ مرنے کے بعد دینا سیح ہے، پھرا گروصیت کر کے مرا کہ میرے ذمہ اتنی نمازیں ہیں ، ان کا فدید دے دیا جائے اور اس کے ترکے کی تہائی میں ہے اس فدید کی گنجائش بھی ہو، تو فدید دینا

(۱) گزشته منعج کا حاشیه نمبر۲ ملاحظه سیجیجهٔ به

 <sup>(</sup>۲) ومن مات وعليه صلوات قاوصلي بمال معين يعطى لكفارة صلواته لزم ويعطى لكل صلاة كالفطرة وللوتر كذلك وكذا الصوم كل يوم وإنما يلزم تنفيذها من الثلث وإن لم يوص وتبرع به بعض الورثة جاز ـ (حلبي كبير ج: ١ ص:٥٣٥).

<sup>(</sup>٣) ومن أغمى عليه حمس صلوات قضى ولو أكثر لا يقضى ...... هذا إذا دام الإغماء ولم يفق في المدة ... إلخ . (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٣٤). عن عبيدالله بن نافع قال أغمى على عبدالله بن عمر يومًا وليلة فأفاق فلم يقض ما فاته واستقبل كذا في نصب الراية (ج: ١ ص: ٣٠٥، إعلاء السنن ج: ٤ ص: ١٩١، كتاب الصلوة، باب المغمى عليه، طبع إدارة القرآن، وأيضًا در محتار ج: ٢ ص: ١٠١، باب صلاة المريض).

<sup>(</sup>٣) وسئل جمير الوبري وأبو يوسف بن محمد عن الشيخ الفاني هل تجب عليه الفدية عن الصلوات كما تجب عليه عن الصوم وهو حيٌّ؟ فقال: لَا، كذا في التتارخانية. (عالمگيري ج: ١ ص:١٢٥ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

واجب ہے، ورنہ واجب نہیں، وارث اگرفدیا داکردیں تو اُمیدہے کہ قبول ہوگا۔ (۱)

### والدين كى قضاشده نمازوں كى ادائيگى كاطريقته

سوال:...اگرکوئی شخص اپنی پچاس ساله عمر میں پہلے کی تمیں سالہ عمر میں نماز پابندی ہے نہیں پڑھتا ہے،اورآخری عمر میں بیس سال نماز پڑھتا ہے،اوراس شخص کا پچاس سال کی عمر میں انقال ہوجاتا ہے،تواس کے بدلے میں اس شخص کی اولا دفوت شدہ شخص کے بدلے میں نماز قضا کر سکتی ہے؟اورا یک روز میں کتنی نمازیں قضاشدہ اداکی جاسکتی ہیں؟

جواب:...آدی کسی و وسرے کی طرف سے نہ تو نماز قضا کرسکتا ہے، نہ روزہ قضا کرسکتا ہے۔ 'جو محض کسی مرحوم کی جانب سے اس کے ذمیے کی نمازیں اور روز ہے آثار نا چاہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز وں اور روزے کا فدیدادا کردے جو کہ صدقہ فطر کے برابر ہے، اور ایک دن کی نمازیں ورّسیت چھ ہیں، تو ایک دن کے چھ فدیے ہوئے، اگر قمری سال کے تین سوچونسٹھ دن لئے جائیں تو ایک سال کے دو ہزار ایک سوچوں کی دو ہزار ایک سوچورای (۲۱۸۳) فدید ہوئے، اور اگر ایک فدید کی قیت آٹھ رویے فرض کی جائے تو ایک سال کی نمازوں کے فدیوں کی قیت پندرہ ہزار دوسوا تھا تی ایک سوچورای (۲۱۸۳) فدید ہوئے، اور اگر ایک فدید کی قیت سات رویے کی جائے تو سال ہمر کے فدیوں کی قیت پندرہ ہزار دوسوا تھا تی ایک اور ہوئی۔

#### صبح کی نماز چھوڑنے والا کب نماز ادا کرے؟

سوال:...اگرضی آنکه دریسے کھلتی ہے اس لئے قضا نماز فجر میں عشاء کی نماز کے ساتھ اوا کرتا ہوں ، کیا میرا بیمل دُرست ہے؟

<sup>(</sup>١) إذا منات المرجل وعليه صلوات فائتة فأوصلي بأن تعطى كفارة صلواته يعطى لكل صلاة نصف صاع من بُرٌ وللوتو نصف صاع، ولصوم يوم نصف صاع من ثلث ماله ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:١٢٥).

<sup>(</sup>۲) في الملتقط ولو أمر الأب إبنه أن يقضى عنه صلوات وصيام أيام لا يجوز عندنا كذا في التتارخانية. (عالمگيرى ج: ا ص: ١٢٥). ولا يصبح أن يصوم الولى ولا غيره عن الميّت ولا يصبح أن يصلى أحد عنه لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلى أحد عن أحد ولكن يطعم عنه ...... فما يفعله جهلة الناس الآن من إعطاء دراهم للفقير على أن يصوم أو يصلى عن الميت أو يعطيه شيئًا من صلاته أو صومه ليس بشيء وإنما سبحانه وتعالى يتجاوز عن الميت بواسطة الصدقة التي قدرها الشارع كما بيناه. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٢٣٨، فصل في إسقاط الصوم والصلوة). وإن كان مريضًا وقت الإيجاب ولم يبرأ حتى مات فلا شيء عليه فإذا لم يف به الثلث توقف الزالد على إجازة الوارث فيعطى لصوم كل يوم طعام مسكين لقوله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين وكذا يخرج لصلاة كل وقت من فرض اليوم والمليئة حتى الوتر. (مراقى الفلاح على هامش الطحطاوى ص: ٢٣٨، فصل في إسقاط

جواب:...غلط ہے،اوّل تو فجر کی نماز قضا کرنا ہی بہت بڑا وبال ہے۔حدیث میں ہے کہ:'' فجرا ورعشاء کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری ہے،اگران کوان کے اجر وثواب کاعلم ہوتا تو ان نماز وں میں ضرور آتے ،خواہ ان کورینگتے ہوئے آنا پڑتا۔''(اس لئے فجر کی نماز کے لئے جاگنے کا پوراا ہتمام کرنا چاہئے۔''

اگر کسی دن خدانخواسته آنکھ نہ کھلے تو بیدار ہونے کے بعد فورا فجر کی قضا کرلینا جا ہے ،اس کوعشاء کی نماز تک مؤخر کرنا بُراہے۔

## فجر کی نماز قضا کرنے والے کے لئے توجہ طلب تین باتیں

سوال:...ہم رات کودو بجے تک گپشپ لگاتے ہیں اور پھراس کے بعد سوجاتے ہیں، یے ٹھیک ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں اور پھراس کے بعد سوجاتے ہیں، یے ٹھیک ہے کہ ہم غلط کرتے ہیں اور پھر صبح فجر کی نماز قضا ہوجاتی ہے، میں خود فجر کی نماز ظہر کے بعد پڑھتا ہوں اور صرف دور کعت فرض پڑھتا ہوں، آیا میں جونماز پڑھتا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور اگر نہیں تو کیا ہم گنا ہگار ہوئے؟

جواب:...آپ كاس طرز مل پرتين باتيس آپ كى توجه كالك بين:

دوم:...آپ فجر کی نماز قضا کردیتے ہیں اور پیرہت ہی بڑا گناہ ہے دُنیا کا کوئی گناہ زنا، چوری، ڈا کہ، وغیرہ وغیرہ فرض

 <sup>(</sup>١) عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس صلوة أثقل على المنافقين من الفجر
 والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا. متفق عليه. (مشكوة ص: ٢٢، باب فضائل الصلاة، الفصل الأوّل).

 <sup>(</sup>٢) وإذا أخر الصلاة الفائتة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره، لأن وقت التذكر إنما هو وقت الفائتة وتأخير الصلاة عن وقتها مكروه بلا خلاف كذا في الحيط. (فتاوي هندية ج: ١ ص:٢٣).

<sup>(</sup>٣) قوله وكان يكره ..... والحديث بعدها ..... والسمير بعدها قد يؤدى إلى النوم عن الصبح أو عن وقتها المختار ... الخد (فتح الباري شرح بخاري ج: ٢ ص: ٢٠).

<sup>(</sup>٣) (باب السمر مع الأهل والضيف) ..... فيلتحق بالسمر الجائز ... الخ. (فتح البارى شرح بخارى ص: ٢٦ قبيل كتاب الأذان).

نماز قضاکر نے کے برابرنہیں،اس سے توبہ کرنی جاہئے۔ خصوصاً فجر کی نماز کی تواور بھی تاکید ہے، اوراس کو قضا کردینا اپنے اُوپر بہت ہی بڑاظلم ہے۔

سوم:... پھراگرخدانخواستہ فجر کی نماز قضائی ہوجائے تو ظہر تک اس کومؤ خرنبیں کرنا چاہئے، بلکہ بیدار ہونے کے بعدا پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہئے۔ ''فجر کی نماز اگر قضا ہو جائے تو زوال سے پہلے سنتوں سمیت قضا کی جاتی ہے، اور زوال کے بعد صرف فرض پڑھے جاتے ہیں۔ فرض پڑھے جاتے ہیں۔

#### فجری نماز قضا کرنے کا وبال اوراُس کا تدارک

سوال:... میں صبح اکثر دہر سے جا گتا ہوں اور جب جا گتا ہوں اس وفت نمازِ فجر کا وفت گزر چکا ہوتا ہے، اور میں نمازِ فجر پڑھ نہیں پاتا۔ کیا نمازِ فجر کی قضا اُسی وفت یعن صبح جب جاگ آجائے پڑھنی چاہئے یا کہ ظہر کی نماز کے ساتھ بھی اوا اس قضا نماز کی نیت کیسے کی جائے؟

جواب: ... نماز کا قضا کرنا خصوصا نماز فجر کا قضا کرنا بہت ہی بڑا و بال ہے، اور جتنے کبیرہ گناہ ہیں، ان میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں، اس لئے اس کا اہتمام ہونا چا ہے کہ فجر کی نماز باجماعت قضانہ ہو۔ رات کوجلدی سویا کریں اور نماز کے وقت جا گئے کا اِنظام کر کے سویا کریں، مثلاً: ٹائم پیس کا اُلارم لگالیا کریں، یا کسی کے ذے لگادیا کریں کہ آپ کو وقت پر جگادیا کرے۔ بہر حال بیعزم ہونا چا ہے کہ اِن شاء اللہ کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، اس کے باوجود خدانخواستہ بھی نماز قضا ہوجائے تو اس کوفور اُپڑھ لینا چاہئے، جب بھی آئے کھے قضا کرلیں۔ (۵)

<sup>(</sup>۱) وروى أيضًا: أن إمرأة من بنى إسرائيل جاءت إلى موسى صلى الله على نبينا وعليه وعلى سائر النبيين فقالت: يا نبى الله! أذنبت ذنبًا عظيمًا وقد تبت إلى الله تعالى، فادع الله لى أن يغفر ذنبى ويتوب على فقال لها موسى: وما ذنبك؟ قالت: يا نبى الله! ونيت وولدت ولذًا وقتلته، فقال لها موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام: أخرجى يا فاجرة! لا تنزل نار من السماء فتحرقنا بشؤمك فخرجت من عنده منكسرة القلب، فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا موسى! الرب تعالى يقول لك: لم وددت التائبة؟ يا موسى! أما وجدت شرًا منها؟ قال موسى: يا جبريل! ومن شر منها؟ قال: من ترك الصلاة عامدًا متعمدًا. والزواجر عن إقتراف الكبائر ج: ١ ص: ١٣٤ م الكبيرة السابعة والسبعون).

<sup>(</sup>٢) عن جندب القسرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلّى صلاة الصبح فهو في ذمة الله فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبّه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. (مشكّوة ص: ٢٢ الفصل الأوّل، باب فضائل الصلاة).

<sup>(</sup>٣) إذا فاتنا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم يسقط ... إلخ (فتاوى هندية ج: ١ ص: ١٦ ١). (۵) وإذا أخر الصلوة الفائنة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٢ ١)، من نبام عن صلوة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. (فتح القدير مع الهداية ج: ١ ص: ٣٣٠، باب قضاء الفوائت).

#### قصداً نماز قضا کرنا کفرکے بعدسب سے بڑا گناہ ہے

سوال:... مجھے ایک مسئلہ در پیش ہے، وہ یہ کہ میری بہت ی نمازیں تضاہوئی ہیں، جو بیں نے ادائییں کی ہیں، کیکن میں کیم جنوری • ۱۹۹ ء سے ترتیب سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، اس دن سے میری جو بھی نماز تضاہوئی، میں نے ادائر دی لیعنی موجودہ سال کے کسی بھی دن کی کوئی بھی نماز میرے ذھے واجب نہیں۔اب پو چھنا ہے کہ اگر میری کوئی نماز مثلاً نجری نماز تضا ہوجائے تو میں پہلے تضاادا کروں یا ظہر کی نماز کے بعد قضاادا کروں؟ حالانکہ میری اس سے قبل بہت ی نمازیں رہی ہوئی ہیں۔

جواب:..نماز کا قصداً قضا کردینا کفر کے بعد سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے،اس کئے آئندہ نماز قضا کرنے سے بکی توبہ کی جائے،اورا گرخدانخواستہ غیر اِختیاری طور پرنماز قضا ہوجائے،مثلاً: سویارہ جائے یا نماز کا پڑھنایا دندرہے،تواس کوگزشتہ قضا نمازوں میں شامل نہ کیا جائے، بلکہ استے فورا آدا کرنے کا اِہتمام کیا جائے۔فجر کی نماز کوظہر تک مؤخر کرنا بھی جائز نہیں۔(۱)

### فجرى نمازظهر كےساتھ بڑھنا

سوال:...میں ظہرا درعصر کی نماز تو باجماعت پڑھتا ہوں ، اور نجر کی نماز قضا ظہر کے وقت پڑھتا ہوں۔ جواب:...آپ کوشش کریں کہ ہرنماز وقت پراُ دا کریں ، کیونکہ نماز قضا کردینا بہت بڑا و ہال ہے۔

۲:...اگرنماز قضا ہوجائے تو جتنی جلدی ممکن ہواس کو پڑھ لیا جائے ، وُ وسری نماز کا اِنتظار نہ کیا جائے ، کیونکہ جتنی تا خیر ہوتی جائے گی ، گناہ پڑھتا جائے گا۔

سا:...اگر نجر کی نمازنہیں پڑھی تھی کہ ظہر کا وقت ہو گیا تو پہلے فجر کی نماز پڑھ کرظہر بعد میں پڑھنی چاہئے۔ (۲) فجر کے ب**عد قضانما**ز

سوال:...کیامیج فجر کی نماز کے فرض پڑھنے کے بعد سورج نکلنے سے پہلے کوئی سجدہ جائز ہے کہ نہیں؟ مثلاً: ہم نے فجر کے فرض پڑھ لئے ہیں،اس کے بعد سورج کے طلوع ہونے سے پہلے سجدہ کر سکتے ہیں یانہیں؟

جواب:...نماز فجر کے بعد سورج طلوع ہونے تک نفل نماز جائز نہیں ، قضا نماز اور سجد ہ تلاوت جائز ہے ، تمر قضا نمازلوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائے ، تنہائی میں پڑھی جائے۔ (۳)

 <sup>(</sup>۱) وإذا أخر الصائرة الفائتة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره. (عالمگيرى ج: ١ ص: ١٢٣)، والمتأخير بلا عذر كبيرة لا تزول بالقضاء بل بالتوبة. (حاشية الطحطاوى ص: ١٣٩)، وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: أوصاني خليلي أن لا تشرك بالله شيئًا وإن قطعت وحرقت، ولا تترك صلوة مكتوبة متعمدًا، فمن تركها متعمدًا فقد برئت منه اللمة. (مشكوة ج: ١ ص: ٩٥، كتاب الصلوة، الفصل الثالث).

<sup>(</sup>٢) وإذا أخر الصلاة الفائنة عن وقت التذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره. (عالمكيرى ج: ١ ص: ١٢٣ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الفوائت).

<sup>(</sup>٣) تسعمة أوقمات يكره فيهما المنوافل وما في معناهما لا الفرائض فيجوز فيها قضاء الفائتة وصلاة الجنازة وسجدة التلاوة ...... منها ما بعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٥٣، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

#### نماز قضا کرنے کے گناہ پر اِشکال اوراس کا جواب

سوال:...آپ کا کائم'' آپ کے مسائل اور اُن کاطل'' مورخہ ۵ا رُکی برو نے جمعہ میرے سامنے ہے، اس میں چند مسائل ایسے مرقوم ہیں جومیرے سامنے ہے، اس میں چند مسائل ایسے مرقوم ہیں جومیرے خیال میں آپ نے کسی اور سے ککھوا کرا خبار کو بھوا دیئے ہیں، اور بیے کسی مبتدی کا جواب ہے، آپ بھی ایسا جواب جو کہ مبہم اور غیرواضی اور مشکوک ہو، اُخبار میں شائع نہیں کراسکتے۔ ملاحظہ فرما ہیے ایک سوال نما نے فجر سے متعلق کیا گیا اور جواب یوں دیا گیا:'' نماز کا قضا کرنا خصوصا نما نے فجر کا قضا کرنے ہیں ، اور جینے کبیرہ گناہ ہیں ، ان میں نماز قضا کرنے ہے بوا کوئی گناہ ہیں ، ان میں نماز قضا کرنے ہے بوا کوئی گناہ ہیں ۔''

خط کشیده جمله بیر ثابت کرتا ہے کہ زنا، شرک ، سود، شراب خوری بیسب ملکے گناہ ہیں، یعنی ان گنا ہوں پر جوحد جاری کی جاتی ہے، وہ قضانماز کی بنسبت کم ہے، حالانکہ مندر جدمحولہ تخص تارک نماز استمراری نبیں بلکہ اضطراری طور پر فجر کی قضا کا مرتکب ہے۔ جواب:... آنجناب کے گرامی نامے سے خوب خوب محظوظ ہوا۔ جن دو جوابوں پر آنجناب نے تنقید فرمائی ہے، وہ کسی اور کے قلم سے نہیں ، ایسے غیر ذمہ دارانہ جواب ای ظلوم وجول کے ہوسکتے ہیں۔

کٹکا تو مجھے بھی تھا کہ کوئی اس پر تنقید ضرور کرے گا، کیکن کسی نے کی نہیں ، یہ شرف آنجناب کو حاصل ہوا ، اب دو د ضاحتیں س کیجئے۔

اقل: ... یہ کہ میری گفتگو اضطراری طور پر نماز قضا ہوجانے کے بارے میں نہیں، بلکہ باافتیارِ خود نماز قضا کرنے کے بارے میں نہیں ، بلکہ باافتیارِ خود نماز قضا کرنے کے بارے میں ہے۔ سوتے کی آ کھے نہ کھانا تو غیر اختیاری چیز ہے، لیکن بارہ ایک ہے تک ٹی وی پرڈرامے دیکھتے رہنا، پھر دو ہے کے قریب سونا اور نماز کے لئے اُٹھنے کا کوئی اہتمام نہ کرنا، جس کے نتیج میں اکثر و بیشتر نماز فجر قضا ہوجاتی ہے، یہ غیر اِختیاری چیز نہیں، نہ اِضطراری اور اِختیاری چیز نہیں ، نہ اِضطراری ہے، بلکہ یہ اِستمراری اور اِختیاری ہے۔

ووم:... بیکہ جان بوجھ کرنماز قضا کردینا ایسائٹلین گناہ ہے کہ قرآن وحدیث میں اس پر کفروشرک اور نفاق کا تھم کیا گیاہے، اور بعض اکا ہرنے تارک ِ صلوٰۃ پر کفر کا فتویٰ صادر فر مایا ہے۔ یہاں شخ ابنِ حجر کئی کی کتاب'' الزواجر عن اقتراف الکبائز' ہے ایک اِقتباس نقل کرتا ہوں۔

"اللَّهِم نے ، صحابۃ اور ان کے بعد کے حضرات میں سے تارکے صلوٰ ق کے تفریس اختلاف کیا ہے ، اور بہت کی احادیث پہلے گزر چکی ہیں ، جن میں تارکے صلوٰ ق کے کا فر ، مشرک اور خارج از ملت ہونے کی تضریح کی گئی ہے ، اور یہ کہ اس سے اللہ کا اور اس کے رسول کا ذمہ کری ہے ، اور یہ کہ اس کے مل اکارت ہوجاتے ہیں ، اور یہ کہ اس کا ایمان ہیں ، (وہ بے دین اور بے کیان ہے ) اور اس نوعیت کی بہت می تعلیفات گزر چکی ہیں ۔ صحابۃ وتا بعین اور بعد کے حضرات کی ایک کثیر جماعت نے ان احادیث کے فاہر کولیا ہے ، اور فرمایا ہے کہ جو محض ایک نماز کو جان ہو جھ کرترک کردے ، یہاں تک کہ اس کا پورا وفت نکل جائے ، وہ کا فر ہوگا کہ اس کا خون بہانا حلال ہوگا۔ ان حضرات میں : حضرت عرق ، عبدالرحمٰن بن عوف ، معاذ بن جبل ، ابو ہریرہ ، ابن مسعود ، ابن عباس "

جابر بن عبداللله الوالدردام الورغير صحابه ميں : احمد بن طنبل ، اسحاق بن را ہوية ، عبدالله بن مبارك بحكم بن عيين الوب سختياني ابوداؤد طيالي ، ابوداؤد طيالي ، ابوبكر بن الى شيب أنه بير بن حرب اور ديكرا كابر شامل بيں \_ پس بيتمام أئمه اس بات كے قائل بيں كه تارك صلوة كافر ہے ، اور اس كاخون مباح ہے . ' (' )

کبیرہ گناہ تو بہت ہیں، مگر کسی گناہ پرالی وعیدیں ہے در ہے وار ذہیں ہوئیں، جتنی کہ نماز کو جان ہو جھ کر قضا کر دینے پر،اور کسی گناہ پر کفر کا فتو کی نہیں لگایا گیا، مگر تارک صلوۃ پر بہت سے اکابر نے کفر کا فتو کی صاور فر مایا ہے۔اگر ان تمام اُ مور کو پیشِ نظر رکھ کر میرے اس فقرے کو ملاحظ فر ماکیں کہ'' جینے گناہ کبیرہ ہیں،ان میں نماز قضا کرنے سے بڑا کوئی گناہ نہیں' تو چاہے آپ اس سے إتفاق نہ کریں،لیکن اس کا وزن ضرور محسوس کریں تے ...!

ظہراورعصری قضامغرب سے چندمنٹ پہلے پڑھنا

سوال:...اگرنمازِعصراورساتھ ہی ظہر کی قضامغرب سے پچھ منٹ قبل اداکر لی جائے تو کیا اَ داہوجائے گ؟ جواب:...اس وقت ظہر کی قضا تو جا مُزنہیں ہلین اس دن کی عصر غروب تک پڑھ سکتا ہے،اگر چہتا خیر کی وجہ سے گناہ ہوگا۔

فجراورعصركے بعد قضانماز پڑھنا

سوال:...کیا قضانمازعمر، فجرکے بعد پڑھی جاسکتی ہے؟

جواب: یعمراور فجر کے بعد قضانمازیں پڑھنا جائز ہے،صرف نوافل پڑھنا مکروہ ہے، ممرعصر وفجر کے بعد قضانمازیں لوگوں کے سامنے نہ پڑھی جائمیں، کیونکہ نماز کا قضا کرنامعصیت ہے،اورمعصیت کا ظہار جائز نہیں۔ <sup>(۳)</sup>

کیا فجر کی قضا ظہر سے بل پڑھنی ضروری ہے؟

سوال:...میری صبح کی نمازکسی مجبوری کی وجہ سے قضا ہوگئی،ظہر کی اَ ذان سے قبل اس فرض نماز کوا دانہ کر سکا،ظہر کی اَ ذان

(۱) ومنها إختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم في كفر تارك الصلاة، وقد مرّ في الأحاديث الكثيرة السابقة التصريح بكفره وشركه وخروجه من الملّة وبأنه تبرأ منه ذمة الله ورسوله وبأنه يحبط عمله وبأنه لا دين له وبأنه لا إيمان له وبنحو ذالك من التغليظات وأخذ بظاهرها جماعة كثيرة من الصحابة والتّابعين ومن بعدهم فقالوا: من ترك صلاة متعمدًا حتى خرج جميع وقتها كان كافرًا مراق الدم منهم: عمر، وعبدالرحمن بن عوف، ومعاذ بن جبل، وأبوهريرة، وابن مسعود، وابن عباس، وجابر بن عبدالله، وأبو المدرداء، ومن غير الصحابة: أحمد بن حبل، واسحاق بن راهويه، وعبدالله بن المبارك، والمنخصى، والحكم بن عبينة، وأبوب السختياني، وأبو داود الطيالسي، وأبوبكر بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وغيرهم، فهو لاء الأئمة كلهم قاتلون بكفر تارك الصلاة وإباحة دمه. (الزواجر عن اقتراف الكبائر ص: ١٣٨ ، طبع بيروت).

(٢) وعند إحمر ارها إلى أن تغيب إلا عصر يومه دلك فإنه يجوز أدانه عند الغروب ... الخ. (عالمكيري ج: ١ ص: ٥٢). (٣) وعن التنفل بعد صلاة الفجر والعصر لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة. (تبيين الحقائق ج: ١ ص: ٢٣٢، كتاب الصلاة، طبع دار الكتب العلمية، بيروت).

(٣) وفي الدر المختار: وينبغي أن لا يطلع غيره على قضائه، لأن التاخير معصية فلا يظهرها، وقال الشامي: قلت والظاهر أن ينبغي هنا للوجوب وأن الكراهة تحريمية، لأن إظهار المعصية معصية ... الخ. (درمختار مع الشامي ج: ٢ ص: ٤٤).

کے ساتھ مسجد میں پہنچاتو کیااس قضانماز کوظہری نمازے پہلے اوا کرسکتا ہوں یا بوری نمازختم ہونے کے بعدا داکروں؟

جواب:..جس کے ذمہ پانچ سے زیادہ قضانمازیں نہ ہوں ، پیخص صاحب ِتر تیب کہلا تا ہے ، اس کے لئے تھم یہ ہے کہ پہلے قضانماز پڑھے،اس کے بعد وقتی نماز پڑھے، جی کہ اگرظہر کی جماعت ہور ہی ہواوراس کے ذمہ فجر کی نماز باتی ہوتو پہلے فجر کی نماز پڑھے خواہ ظہر کی جماعت فوت ہوجائے، اورا گرصا حبِ ترتیب نہ ہوتو قضانماز پہلے بھی پڑھ سکتا ہے،اور بعد میں بھی۔ (\*)

### ظهري نمازي سنتول مين قضانمازي نبيت كرنا

سوال:...آپنمازی عمرقضا کے بارے میں تحریر فرمادیں ، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ جب ہم ظہری چارسنتیں پڑھیں تو اس کے ساتھ ہی عمر قضا فرض کہدکرنیت باندھ لیں ، اس طرح سنتیں بھی ادا ہوجا ئیں گی اور عمر قضا بھی ادا ہوجائے گی ، کیا ہہ

**جواب:...ظهر کی سنتوں میں قضانماز کی نیت کرلینا صحح نہیں ،مؤ کدہ سنتیں الگ اوا کرنا چاہئیں ،اور قضانماز الگ پڑھنی** عاہے ،البتہ غیرمؤ کدہ سنتوں اور نفلوں کی جگہ قضانماز پڑھنی جاہئے۔ <sup>(۳)</sup>

### سالہاسال کی عشاءاوروتر نمازوں کی قضائس طرح کریں؟

سوال:...اگرگزشته کی سال کی نماز دن کی قضاا دا کرنی ہوتو عشاء کے فرضوں کے علاوہ کیا وتر بھی ادا کرنا ضروری ہیں؟ اگر ضروری ہےتو کیا ہم پہلےعشاء کے تمام دنوں کے فرض پڑھ لیں ،اس کے بعد تمام دنوں کے وتر پڑھ کیں ، یا ہر فرض کے ساتھ وتر پڑھیں یا صرف فرض بر هنابی کافی ہے؟

جواب:... يهال دومسئكيمجه ليناضروري بن:

ا دّل:...نما زِینج کانه فرض ہے، اور وتر واجب ہے، جس طرح فرض کی قضا ضروری ہے، اسی طرح وتر کی قضا بھی

 <sup>(</sup>۱) صاحب الترتيب: من لم تكن عليه الفوائت ستًا غير الوتر من غير ضيق الوقت والنسيان. (قواعد الفقه ص:٣٣٥) طبع صدف پیلشرز)۔

 <sup>(</sup>٢) الترتيب بين الفائنة والوقتية مستحق كذا في الكافي حتى لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائنة كذا في محيط السرخسي. (فتاويُ هندية ج: ١ ص: ١٢١، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر في قضاء الفوالت).

<sup>(</sup>٣) - وكثرة الفوائت كما تسقط الترتيب في الأداء تسقط في القضاء ... إلخ. (هندية ج: ا-ص:٢٣٠ ا).

<sup>(</sup>٣) - والإشتىغال بالفوائت أولي وأهم من النوافل إلّا السنن المعروفة وصلوة الضخي وصلوة التسبيح والصلوات التي رويت في الأخبار فيها سور معدودة وأذكار معهودة فتلك بنية النفل وغيرها بنية القضاء. (عالمكيري ج: ١ ص: ٢٥).

<sup>(</sup>٥) وقيد قبالوا إنها تقضى الصلوات الخمس والوتر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨٧). والقضاء فرض في الفرض، وواجب في الواجب ...إلخ. (فتاوي عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

دوم:...اگروتر کی نماز قضا ہوجائے تو اس کوعشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں، بلکہ الگ بھی جب جاہے پڑھ سکتا ہے، کیونکہ وتر ،عشاءکے تا بع نہیں۔ (۱)

### عیدین، وتر اور جمعه کی قضا

سوال: ..عشاء کی وتریں اگررہ جائیں یا قضا ہوجائیں تو بعد میں قضا پڑھی جاسکتی ہیں یانہیں؟ اگر قضا نہیں پڑھی جاسکتی ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ اگر جمعہ کی نمازنگل جائے تو اس کی بھی قضا اوا کی جاسکتی ہے یانہیں؟ میری کوئی تین چار مرتبہ جمعہ کی نمازنگل گئی ہتو میں نے بعد میں ان کی قضا پڑھی ، اور عید کی نماز بھی قضا اوا کی جاسکتی ہے کہ بیں؟ ویسے عید کی نماز تو بھی نہیں نکلی ہیکن شاید بہت ہے لؤ سنتیں پڑھے ہیں ، تو وہ لوگ عیدین کی نمازیں قضا پڑھ سکتے ہیں کنہیں؟

جواب:...وتر رہ جائیں تواس کی قضاہے، جعد کی قضانہیں'' اس لئے اگر جعد کی نماز نہ مطے تو اس کی جگہ ظہر کی نماز پڑھی جائے، 'اورعیدین کی نماز کی قضانہیں ، نہاس کا کوئی بدل ہے۔ <sup>(۵)</sup>

### مثانے کے آپریشن کی وجہ سے نمازیں قضا کردیں تو کیا صرف فرض اوروتر پڑھیں؟

سوال:...میرے مثانے کا آپریش ہوا ہے، اسپتال میں تمام دن چیشاب آتا رہتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، گھر آکر قضا نمازیں پوری آٹھ یوم کی پڑھی تھیں، کسی نے کہا صرف فرض اور وتروں کی قضا ہے، کیا مجھے فرض اور وتروں کی بھی قضا اواکرنی چاہتے یا مکمل نمازیں پڑھنی ہوں گی؟

جواب:..مرف فرض اوروتر کی قضائے'' چاہئے یہ تھا کہ آپ ای حالت میں نماز پڑھتے رہتے ، کیونکہ آپ معذور تھے۔ عشاء کے قضا شدہ فرض ایک نماز کے سماتھ اور دُوسری نماز کے سماتھ پڑھنا

سوال:... بیاری یا کمزوری کی صورت میں اگر عشاء کی قضانماز کے فرض کسی بھی ادانماز کے ساتھ پڑھے جا کیں اور وتر بعد میں کسی بھی وُ دسری اُ دانماز کے ساتھ پڑھے جا کیں تو کیانماز ہوجائے گی؟

<sup>(</sup>١) كان (الوتر) أصلًا بنفسه في حق الوقت لَا تبعًا للعشاء ... إلخ. (البدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٤٢، فصل في بيان وقته).

<sup>(</sup>۲) منحدخذا حوالهمبر۲\_

<sup>(</sup>٣) وقضاء الجمعة في غير وقتها لا يجوز. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ١٥٨ ، باب صلاة الجمعة).

<sup>(</sup>٣) - وحرم لـمـن لَا عَـلَر لـه صـلاة الظهر قبلها أما بعدها فلا يكره. قوله فلا يكره، بل هو فرض عليه لفوات الجمعة. (الدر المختار مع الرد الحتار ج:٢ ص:١٥٥).

 <sup>(</sup>۵) وأما بيان وقت أداتها ...... فإن تركها في اليوم الأوّل في عيد الفطر بغير عذر حتى زالت الشمس سقطت أصلًا سواء تركها لعذر أو لغير عذر وما في عيد الأضخى فإن تركها في اليوم الأوّل لعذر أو لغير عذر صلى في اليوم الثاني فإن لم يفعل ففي اليوم الثالث ... إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٤٦، فصل في بيان وقت أدائها).

<sup>(</sup>٢) وقد قالوا إنما تقضى الصلوات الخمس والوتر ...إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص: ٨٦، باب قضاء الفوالت).

جواب:...الله نه کرے کہ آ دی کوالی معذوری یا بیاری ہو کہ اسے نماز قضا کرنی پڑے، نماز ہر حال میں خواہ آ دمی کیسا ہی معذور ہو، اپنے وقت پراُ داکرنی چاہئے ،اور جونماز قضا ہو جائے ،اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا، جب بھی موقع ملے اسے اداکرلیا جائے۔ وتر اور نفل تہجد کے وقت کے لئے چھوڑ دیئے اور پھرنہ پڑھے نو ؟

سوال:...اگرعشاء کے تین وتر نماز تہجد کے لئے رکھے جا کیں اور آ کھے کھلنے کے باوجود نیند کی وجہ سے نہ پڑھے، تو پھر کیا بعد میں تین وتر ہی قضا کئے جا کیں یا پوری نماز؟

جواب: ... تين وتر واجب ، اورا كر يحفل بهي ساتھ پڑھ لے تواجها ہے۔

# کن سنتوں کی قضا کی جاتی ہے؟

سوال:...میرے بڑے بھائی ظہرومغرب وغیرہ کی سنتوں کی قضا پڑھتے ہیں، پوچھنا یہ ہے کہ آیاسنتوں کی قضا ہوتی ہے یا نہیں؟اگرنہیں تو وہ کونسی نماز کی سنتیں ہیں جس کی بڑی اہمیت آئی ہے، حدیث وغیرہ میں؟

جواب:... قضا صرف فرضوں اور وتر دں کی ہوتی ہے۔ ' سنتوں کی قضانہیں ہوتی۔ ' البتہ اگر فجر کی نماز قضا ہوجائے اور اس کو دوپہر سے پہلے پینے پیلے پڑھ لے تو فرض کے ساتھ سنت کی بھی قضا کی جائے۔

# اگر فجر کی نماز قضا ہوجائے تو ظہرے پہلے تنی ،اورظہرکے بعد کتنی پڑھیں؟

سوال:...اگر فجر کی نماز قضا ہوجائے تو زوال سے پہلے اُوا کرنے کی صورت میں دوسنت اور دوفرض قضا پڑھتا ہوں ،اوراگر دیر ہوجائے تو زوال کے بعد ظہر سے پہلے صرف دوفرض قضا کرتا ہوں ، کیا ایسا دُرست ہے؟ یعنی وہ سنت کی قضا بھی (زوال سے پہلے) لازی ہے یانہیں؟ یا اِختیار ہے؟

جواب:...اگرنماز تضاہو جائے تواس کواَق لین فرصت میں اداکرنے کا تھم ہے، کیے خیال کے ظہر کے وقت پڑھ لیں گے،غلط ہے۔ خوض سیجئے اگر خلیر سے پہلے آدمی کی وفات ہو جائے تواس کے ذھے اللہ کا فرض بیجئے اگر ظہر سے پہلے آدمی کی وفات ہو جائے تواس کے ذھے اللہ کا فرض باتی رہا،اس لئے اقرال فرصت میں نماز قضاا داکر نی جاہئیں۔ (۲)

 <sup>(1)</sup> ليس للقضاء وقت معين بل جميع أوقات العمر وقت له ... الخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١٢١).

<sup>(</sup>٢ و ٣) وقد قالوا إنما تقضى الصلوات الخمس والوتر ... إلغ. (البحر الرائق ج:٢ ص:٨٦، باب قضاء الفوالت).

 <sup>(</sup>٣) والسننإذا فاتنت عن وقتها لم يقضها إلا ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت
الزوال ثم يسقط. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ١ ١ ، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل).

 <sup>(</sup>۵) وإذا أخر البصلوة الفائنة عن وقت النذكر مع القدرة على القضاء هل يكره فالمذكور في الأصل أنه يكره، لأن وقت النذكر إنما هو وقت الفائنة، وتأخير الصلوة عن وقتها مكروه بلا خلاف كذا في الحيط. (فتاوي هندية ج: ١ ص:١٢٣).

<sup>(</sup>١) ايهنأ حاشيةبر ١٣ مني سغدا-

# فجراورظهر کی نماز کب قضا ہوتی ہے؟ نیز قضا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟

سوال: ... فجراورظهر کی نماز کب تضاموتی ہے؟ اور قضائس وقت تک ادا کر سکتے ہیں؟

جواب:... نجر کا وفت طلوع آفآب تک اورظمر کا وفت عصر کا وفت شروع ہونے تک ہے،اس وفت تک نماز اُ دائیم جی جائے گی،اس کے بعد قضا ہوگی۔قضا نمازی عین طلوع، زوال اورغروب کے وفت ادائیس کی جاسکتیں، اس کے علاوہ ہروفت قضا پڑھی جاسکتی ہے،قضا نماز کی اوائیگی میں تاخیر نہیں کرنی جائے۔

### ظهر بمغرب بعشاء كينوافل كي جگه قضانمازي يرمهنا

سوال:... میں اکثر میرکرتا ہوں کہ ظہر،مغرب اورعشاء کی نفل نماز کے بجائے پچھلی قضا نمازیں پڑھتا ہوں ، کیا میرا بیمل درست ہے؟

جواب:.. نوافل کے بجائے تضانمازوں کی ادائیگی کاعمل وُرست اور بہتر ہے۔ (۲)

#### قضانمازوں میں صرف فرض اور وتر اُ دا کئے جاتے ہیں

سوال:...اگر کمی مخص کی بچین ہے ہوش سنجالنے تک سات آٹھ سال کی نمازیں قضا ہوجاتی ہیں اور جب اس کونماز کی حقیقت اوراہمیت کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ نماز پابندی سے اداکر نے لگتا ہے، پوچھنا یہ ہے کہ وہ ان سات آٹھ سال کی نمازوں کوکس طرح اداکرے؟ کیاان تمام نمازوں کی فرض اوروتر رکعتیں پڑھ لینے ہے بینمازیں اداہوجا کیں گی یاسنت اورنقل وغیرہ بھی پڑھنے ہوں گے؟ ان قضانمازوں میں سے تقریبا • • ۵ تضانمازیں فرض اوروتر پڑھ کراُ داکر چکا ہے، کیا بینمازیں اداہوکئیں؟

اگر بخار کی کیفیت میں پانچ ، چینمازیں قضا ہو جاتی ہیں تو فرض اور وتر پڑھ لینے سے بینمازیں ادا ہو جا کیں گی یاسنت اور نفل بھی ادا کرنے ہوں مے؟ اور ایسی پچھنمازیں وہ فرض رکعتیں پڑھ کراَ دا کر چکا ہے جن کی تعدا دیا دنہیں ، تو کیااس کی نمازیں ادا ہوگئیں یانہیں؟

جواب:...قضانمازوں میں صرف فرض اور وتر اَدا کئے جاتے ہیں، اندازہ کرلیا جائے کہ اسٹے سالوں کی نمازیں قضا ہو کی ہوں گی،اور پھرآ ہستہ آ ہستہ ان کواَ داکرتے رہیں، یہاں تک کہ پوری ہوجا کیں۔

## وترکی قضابھی ہوگی

#### سوال:...اگرعشاء کی نماز قضا ہوجائے تو صرف فرض پڑھیں سے یا در بھی ساتھ پڑھیں گے؟

<sup>(</sup>۱) ثلاثة ساعات لا تنجوز فيها الممكتوبة ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة: إذا طلعت الشمس حتى ترتفع، وعند الإنتصاف إلى أن تزول، وعند إحمرارها إلى أن تغيب. (عالمگيري ج: ١ ص: ٥٢، كتاب الصلاة، الباب الأوّل).

<sup>(</sup>٢) وفي الحجة والإشتغال بالفوالت أولي وأهم من النوافل إلّا السنن المعروفة ...إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:١٢٥).

<sup>(</sup>٣) وقد قالوا انما تقضى الصلوات الخمس والوتر ... إلخ. (البحر الرائق ج: ٢ ص: ٨١، قضاء الفوائت).

جواب:...وتربهی واجب ہیں،اس کئے ان کی قضابھی واجب ہے۔(۱)

## کیاوتر واجب کی قضائے کئے سجد اُسہو کافی ہے؟

سوال:...وتر واجب کی قضا کی صورت میں صرف بجد وسہوکرنا ہوگا یا تین رکعتیں یوری ادا کرنی ہوں گی؟ جواب:... پوری تین رکعتیں قضا کی جا کمیں گی۔<sup>(۲)</sup>

# کیاسنتوں کی جھی قضاہوتی ہے؟

سوال:...میری بہت ساری نمازیں قضامیں، اورجس کا حساب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، مکر آج کل میں نے یا نچوں وفت کی نماز شروع کررتھی ہے، یو چھنا یہ ہے کہ تمام قضانمازیں کس طرح اوا کی جائیں؟ آیا صرف فرائض ہی اوا کئے جائیں یا مكمل نمازاً داكى جائے؟ وُوسرے بيك سفر كے دوران نماز يورى اداكى جائے ليعنى قصرنماز صرف فرائض نصف اداكئے جائيں؟

جواب:...جنتی نمازیں آپ کی فوت ہوگئ ہیں ، ان کا حساب کر کے قضا شروع کردیں۔قضا صرف فرض اور وتر کی ہوتی (۳) سنتوں کی نہیں۔ سفر کی نماز وں کا چونکہ سچے انداز ہنہیں ہوسکتا،اس لئے ان کوبھی پوری پڑھیں۔ البیتہ اگریفین ہے معلوم ہو کہ فلاں وقت کی سفر کی نماز ذمہے تواس کی قصر کریں۔ (۲)

### اگرصرف عشاء کے قضاشدہ فرض ادا کئے تو وتر وں کا کیا کریں؟

#### سوال:... کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے صفح میں پڑھاتھا کہ تعناصرف فرض کی کی جاتی ہے، تو اس لئے میں نے عشاء کی

(١) والقضاء فرض في الفرض وواجب في الواجب ... الغ. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٢١).

(٢) وعن البحسن البصري انه قال: أجمع المسلمون على أن الوتر حق واجب وكذا حكى الطحاوي فيه إجماع السلف ومشلهما لَا يكذب ولأنه إذا فمات عن وقته يقضي عندهما ...... وذا من أمارات الوجوب والفرضية ولأنها مقدرة بالثلاث. (بدائع الصنائع ج: ١ ص: ٢٤١، فصل وأما الصلاة الواجبة فنوعان: صلاة الوتر وصلاة العيدين).

(٣) وقد قالوا إنما تقضي الصلوات الخمس والوتر على قول أبي حنيفة ...إلخ. (البحر الرائق ج:٢ ص:٨٦، باب قضاء الفوالت). أيضًا: وفي الفتاوي رجل قضي الفوائت فإنه يقضه الوتر وإن لم يستيقن انه هل يبقى عليه وتر أو لم يبق فإنه يصلي ثلاث ركعات ويقنت ثم يقعد قدر التشهد ثم يصلي ركعة أخرى فإن كان وترًا فقد أدّاه وإن لم يكن فقد صلى التطوع أربعًا ولًا يضره القنوت في التطوع. (عالمكيري ج: ١ ص:٢٥ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

 (٣) أن السُّنَّة إذا فاتت عن وقتها هل تقضى أم لاً؟ فنقول بالله التوفيق: لا خلاف بين أصحابنا في سائر السُّنن ..... انها إذا قاتيت عن وقتها لا تقضى سواء فاتت وحدها أو مع الفريضة ...إلخ. (بدائع الصنائع ج: ١ ص:٢٨٧). أيضًا: والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها ... إلخ. (عالمكيري ج: ١ ص:١١ ١، الباب التاسع في النوافل).

 (۵) في العتبابية عن أبي نصر رحمه الله فيمن يقضى صلوات عمره من غير أن فاته شيء يريد الإحتياط فإن كان الأجل الشقيصان والكراهة فحسن وإن لم يكن لذالك لا يفعل والصحيح انه يجوز إلا بعد صلاة الفجر والعصر وقد فعل كثير من السلف لشبهة الفساد كذا في المضمرات. (عالمكيري ج: ١ ص: ١٢٢) كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

 (٢) فلو فائته صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها وكذا فائتة الحضر تقضي في السفر تامة. (رداغتار ج: ۲ ص: ۱۳۵ ، باب صلاة المسافر). نماز میں بھی صرف فرض کی قضا پڑھی،لیکن کچھروز پہلے آپ نے لکھا کہ وتر کی قضا بھی کی جاتی ہے،تو اُب تک میں نے جوعشاء کی نمازیں قضا کی ہیں،ان کو دُہراؤں پاصرف وترکی قضاادا کروں؟

جواب:...وترکی قضا بھی ضروری ہے،جن نماز وں کے وتر آپ نے نہیں پڑھے،ان کے وتر وں کو پڑھ لیجئے ، پوری نماز کو وُ ہرانے کی ضرورت نہیں۔<sup>(1)</sup>

### نوافل وسنن مؤكده كي جگه قضانماز پڑھنا

سوال:...آپ نے مورخہ کا رفر وری کے کالم میں ایک صاحب کے مسئلے کے جواب میں کہا تھا کہ نماز میں نوافل اور غیرمؤ کدہ منتیں اگر نہ پڑھی جائیں تو کوئی گناہ نہیں ،اب پوچھنا یہ ہے کہ کیاان نوافل اورسنتوں کی بجائے اتنی ہی رکعتیں قضائے عمری کی نیت سے پڑھی جاسکتی ہیں یانہیں؟ مثلاً: نمازعصر میں چاررکعت غیرمؤ کدہ سنتیں ہیں،تو ہم رکعت سنتوں کی بجائے ہم رکعت نماز فرض قضائے عمری کی نبیت سے پڑھی جاسکتی ہیں؟اورایسا کرنے سے کیا جار رکعت غیرمؤ کدہ سنتوں کا ثواب بھی ملے گا؟ جواب:..غیرمؤ کده سنتوں کی جگہ قضانمازیں پڑھ سکتے ہیں،ثواب زیادہ ملے گا۔<sup>(۲)</sup>

### حالت ِ قیام وسفر کی نماز وں کی قضا کس طرح کی جائے؟

سوال:...مسافری حالت ِ قیام میں قضاشدہ نماز وں کی ادائیگی کس طرح کی جائے گی؟ اسی طرح سفر کی قضانمازیں سفر ہے والسی کے بعدائیے مقام پر پہنچ کرکس طرح ادا کریں؟

جواب:...حالتِ قیام میں قضاشدہ نماز وں کی ادائیگی اگرسفر میں کی جائے تو ان میں قصر نہیں ہوگی ، پوری نماز پڑھی جائے گی ،البتہ جونمازیں سفرمیں قضا ہوئی ہوں ،ان کو إقامت کی حالت میں بھی قصر کےطور پر پڑھا جائے۔ <sup>(۳)</sup>

#### بس میں سفر کی وجہ ہے مجبوراً قضا شدہ نماز وں کا کیا کریں؟

سوال:..مسئلہبس میں نماز کی ادائیگی کا ہے،ا کنڑ چکوال ہے لا ہور بذر بعیہب سفر کا إتفاق ہوتا ہے، بیسفرتقریباً سات گھنٹے کا ہے،اس لئے دو تین نماز وں کےاوقات اس میں گزرتے ہیں،نماز کے لئے بس رو کنے کا اِہتمام بھی نہیں ہوتا،اور کہیں تھوڑی در کے کئے بس رُ کے بھی تواسٹاپ پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ نماز پڑھی جاسکے،مردحضرات تو کہیں بھی مصلیٰ بچھا کرنماز اُ داکر سکتے ہیں،کیکن خاتون ہونے کی حیثیت سے میرے لئے بیمکن نہیں ،اوربس میں بھی ظاہر ہے کہ بیٹھ کرنماز پڑھنے کے لئے بھی جگہیں ہوتی ،ایس

<sup>(</sup>١) كان الوتر أصلًا بنفسه في حق الوقت لَا تبعًا للعشاء ...إلخ. (بدائع ج: ١ ص:٢٧٢). والقضاء فرض في الفرض وواجب في الواجب ... إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص: ١ ٢ ١ ، كتاب الصلاة، الباب الحادي عشر).

<sup>(</sup>٢) والإشتغال بالفوائت أولني وأهم من النوافل ...إلخ. (عالمگيري ج: ١ ص:٢٥).

 <sup>(</sup>٣) فلو فاتته صلوة المسافر وقضاها في الحضر يقضها مقصورة كما لو أداها وكذا فائتة الحضر تقضى في السفر تامة. (شامى ج: ١ ص: ١٣٥ ، باب صلاة المسافر).

صورت میں مجھے نماز قضا ہونے پر بہت پر بیثانی ہوتی ہے،اگر چہ سفرختم ہونے پر قضا نمازیں اداکر لیتی ہوں، براہ کرم اِطمینانِ قلب کے لئے اس مسئلے کاحل تجویز فرمائیں۔

جواب:...سفر میں نماز کی صورت تو یہی ہو سکتی ہے کہ بس والوں سے پہلے طے کرلیا جائے کہ وہ اِہتمام سے نمازیں پڑھادیں،اگران لوگوں کومجبور کیا جائے تو اکثر وہ مان بھی جاتے ہیں، بہرحال ان پرزور دیا جائے،اب اگروہ نمازیں پڑھادیں تو ٹھیک،ورنہ قضا کئے بغیر چارہ نہیں۔ (۱)

### کیا قضائے عمری بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟

سوال:...میریعمر ۱۵ سال ہے،صحت نہیں اور میں فرض نماز میں زیادہ دیر کھڑی نہیں رہ سکتی ، میں فرض نماز تو کھڑی ہوکر پڑھ لیتی ہوں الیکن سنتوں میں اورنفل میں بیٹھ جاتی ہوں ،اگر میں قضائے عمری ادا کروں تو کیا میں بیٹھ کر کرسکتی ہوں؟

جواب:...اگر کھڑے ہونے کی ہمت ہوتو کوشش کی جائے کہ قضا نمازیں کھڑے ہوکر پڑھیں ،اوراگر ہمت نہ ہوتو بیٹھ کر پڑھ لیں۔

# کیا تہجد کی قضا بھی ہوتی ہے؟

سوال: يتجدى قضابهي ہوتی ہے؟ اگر آئکھ نہ کھلے تو پھر قضایر ﷺ کے ضرورت نہیں؟

جواب:...جس دن آنکھ نہ کھلے اس دن اِشراق کے وقت (لیعنی سورج نگلنے کے بعد) اتنی رکعتیں پڑھ لی جائیں ، اِن شاء اللہ تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ <sup>(۳)</sup>

## تهجد میں اُٹھنے کی سستی کیسے دُ ور ہوگی؟

سوال:... بہت عرصے تک نماز تہجد ادا کرتا تھا، لیکن بعد میں تہجد چھوٹ گئ ہے، دِل کرتا ہے کہ تہجد ادا کرنے کے لئے اُٹھوں، مگر ہمت نہیں ہوتی،کوئی دُعابتادیں کہ پھریہ سلسلہ شروع ہوجائے۔

جواب:...آج سے پرعزم فیصلہ کر لیجئے کہ مجھے بہرحال تہجد کی نماز پڑھنی ہے،سوتے وفت بیعزم کرکے لیٹئے اور آئکھیں کھلنے کے بعد فورا اُٹھ مبیٹھئے ،اس کے باوجودا گر بھی رہ جائے تو اِشراق کے وفت بطور قضاکے پڑھئے۔ (\*)

<sup>(</sup>١) إِنَّ الصَّلْوَةَ كَانَتُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتلْبًا مَّوْقُوتًا" (النساء: ٣٠١).

<sup>(</sup>٢) ومنها القيام وهو فرض في صلاة الفرض والوتر. (عالمگيرى ج: ١ ص: ٢٩). أيضًا: إذا تعذر على المريض القيام صلّى قاعدًا يركع ويسجد، إختلفوا في حد المرض الذي يبيح له الصلاة قاعدًا فقيل: أن يكون بحال إذا قام سقط من ضعف أو دوران الرأس والأصح أن يكون بحيث يلحقه بالقيام ضرر وإذا كان قادرًا على بعض القيام دون تمامه أمر بأن يقوم مقدار ما يقدر فإذ عجز قعد ... إلخ. (الجوهرة النيرة ج: ١ ص: ٩٤، باب صلاة المريض).

<sup>(</sup>٣ و ٣) وفي رواية سعد بن هشام عن أمّ المؤمنين عائشة رضى الله عنها ...... وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعة ...إلخ. (مسلم ج: ١ ص:٢٥٦، باب صلاة الليل وعدد ركعات ...إلخ).